



فَقِيْهُ وَاحِدُ اسْ تُكَالِثَ يُطِنِ مِن الْفِ عَابِدٍ

فأوى عالم كري وربي

شهیل وعنوانات مولانا ابوعبر مولانا ابوعبر التر خطیب بیاع منبذ دَخه مقطله بین منبذ دَخه مقطله بین منبذ دَخه مقطله بین منبذ دُخه مقطله بین منبذ کا معنی کا معنی منبذ کا معنی کا مترجهم الميرعلى اللهة الا مولانا مستيرمير على اللهة الا مصنف تفيير مواهب الرحم في عين الهب رايد عيره

حکاب الفرف و کتاب الکفالة و کتاب الحوالة
 حکاب التوع عن الشهادة
 حکاب التوع عن الشهادة
 حکاب التوع عن الشهادة
 حکاب التوع عن التهادة
 حکاب التوع عن التهادة

مگننىڭ ئەرچھايىرىڭ اقراسىنىرىغزى ئىسىرىيىك داردۇدبازار-لاہور

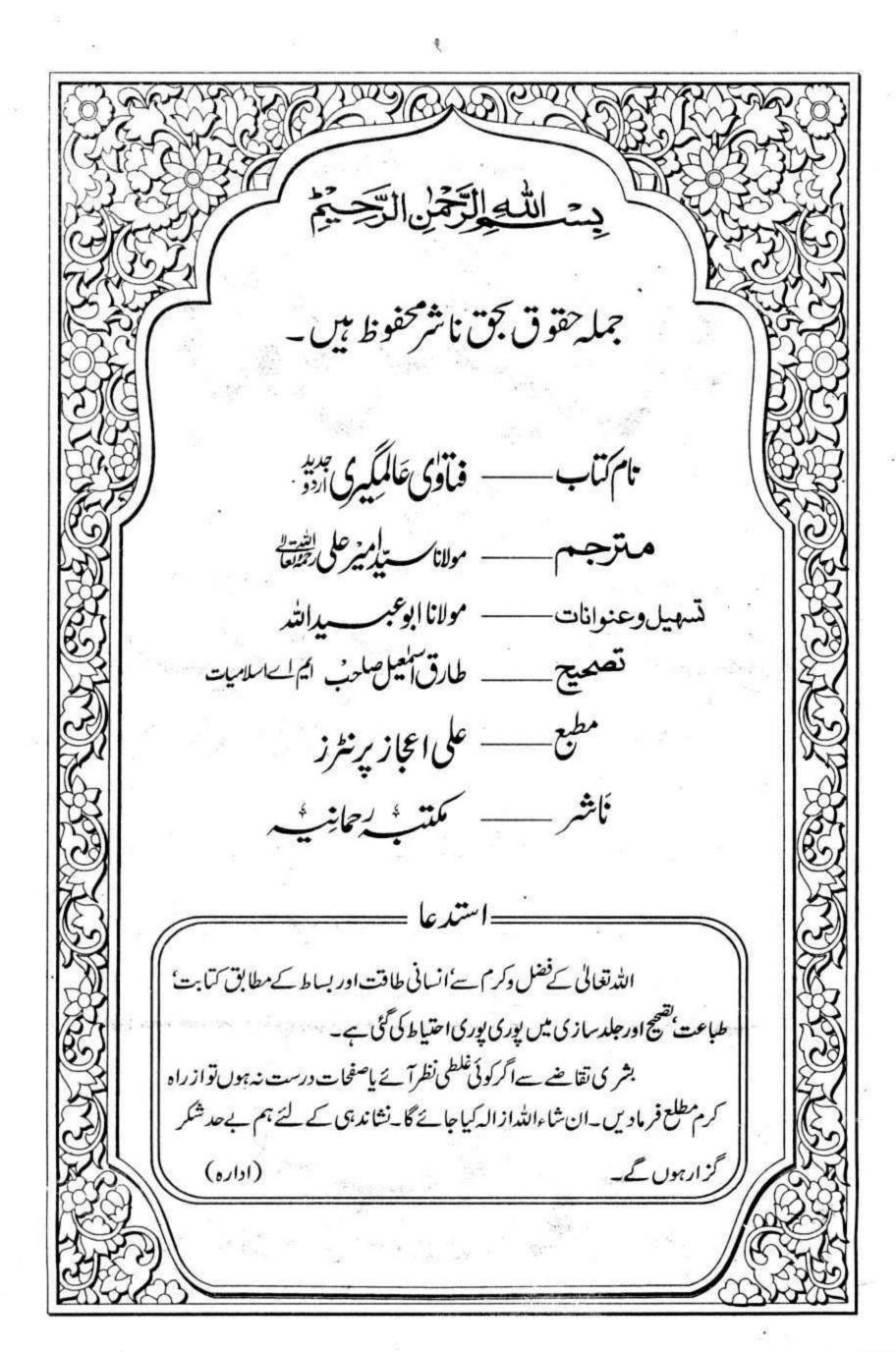

# فهرست

| صفحه | مضمون                                                                     | صفحه | مضمون                                              |
|------|---------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|
| ٣٢   | a (€) √ √.                                                                | 9    | الصرف بالصرف المسرف المسرف المسرف المسرف المسرف    |
|      | عقد صرف میں' ان کے احکام کے بیان میں جو                                   |      | ○ : ♥/v.                                           |
|      | متعاقدین کے حال ہے متعلق ہیں                                              |      | رہلی فصل ایک تھے صرف کی تعریف اور اس کے رکن        |
| ٣٣   | رہلی فصل کم مرض میں ہی صرف کے بیان میں                                    |      | اور حکم اور شرا کط کے بیان میں                     |
| 39.2 | وزمری فصل این مملوک اور قرابتی اور شریک                                   | 1•   |                                                    |
| ro   | اورمضارب کے ساتھ رہے کرنے کے بیان میں                                     |      | ان احکام کے بیان میں جومعقو دعایہ ہے متعلق ہیں     |
| ۳٦   | نبعری فصل الم بیج صرف میں و کالت کے بیان میں                              | 11   | رہلی فصل کم سونے اور جاندی کی تھے کے بیان میں      |
|      | جويني فصل ١٠٠٠ ربي صرف ميس ربن اورحواله اور كفاله                         | 11   | متصلات                                             |
| ام   | واقع ہونے کے بیان میں                                                     |      | وزمری فصل 🖈 چاندی وغیره چڑھی ہوئی تلوار وغیرہ      |
|      | يا نجوين فصل الم غصب اورود بعت مين بيع صرف                                | 10   | کی بیچ کے بیان میں                                 |
| ×    | واقع ہونے کے بیان میں                                                     | 12   | سبری فصل کے سپیوں کی بیج کے بیان میں               |
|      | جہنی فصل اکم وارالحرب میں بیع صرف واقع ہونے                               |      | جوزی فصلی 🏠 کانوں میں سناروں کی مٹی میں بیچ        |
| ٣٣   | کے بیان میں                                                               | 19   |                                                    |
|      | ب√ب: ؈: ب                                                                 |      | بانجوبن فصل الم عقد صرف میں قبضہ سے پہلے           |
| ٨٨   | متفرقان میں                                                               | rı   | خریدی ہوئی چیز کے تلف کردیے کے بیان میں            |
| 14   | ♦ كتاب الكفالة ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾                                                | rr   | ⊕ : Ç\\.                                           |
| 3 -  | 0: 0/4                                                                    |      | بعد عقد کے متعاقدین کے تصرفات کے بیان میں          |
|      | کفالت کی تعریف اوراس کے رکن وشرائط کے بیان                                |      | رہلی فعل کے قبضہ سے پہلے بدل الصرف میں تصرف        |
| , v  |                                                                           | · ;  | کرنے کے بیان میں                                   |
| ۵۱   | ⊕: Ç\\.                                                                   |      | ورمری فصل ایج صرف میں حرابحہ کے بیان               |
|      | کفالت کے الفاظ اور اس کی اقسام اور احکام کے                               | rr   |                                                    |
|      | بیان میں<br>بما ہوید ند کر ان من سے معہ ح                                 |      | نبسری فصل ایج صرف میں زیادتی یا کمی کردیے<br>سر مد |
| + 1  | میلی فصل کہ اُن الفاظ کے بیان میں جن سے<br>این میں قعبہ آئی ج             | ra   | کے بیان میں<br>جن فرید مدیدہ و مد صلح سے مد        |
|      | کفالت واقع ہوتی ہےاورجن سےواقع نہیں ہوتی                                  | 74   | جونبی فصل الم بیع صرف میں صلح کے بیان میں          |
|      | و دمری فصل کے نفس اور مال کی کفالت کے بیان میں<br>نبہ کر فصلہ کے بیان میں | 17   |                                                    |
| ۵۵   | سِرى فعل الله كفالت برى مونے كے بيان ميں                                  |      | بیع صرف کے (فعام خیار کے بیا) میں                  |

| صفحہ | مضمون                                                        | صفحه | مضمون                                                                                     |
|------|--------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 119  | ناک: ق                                                       | 77   | جونی فض الم واپس لینے اور رجوع کرنے کے بیان میں                                           |
|      | سلطان اورامراء کے احکام کے بیان میں اورخود قاضی              | ٨٢   | رہا نجو بن فصل الم تعلق اور تعمیل کے بیان میں                                             |
|      | کےاپنے ذاتی معاملہ کے فیصلہ کے بیان میں                      | ۷٨   | ⊕ : ♥ / ·                                                                                 |
| iri  |                                                              |      | دعویٰ اورخصومت کے بیان میں                                                                |
|      | قاضی کی نشست اور اس کے مکان کی نشست اور                      | ٨١   |                                                                                           |
|      | متعلقات کے بیان میں                                          |      | دوشخصوں کی کفالت کے بیان میں                                                              |
| ITA  |                                                              | ٨٣   | @: <\riangle \( \forall \)                                                                |
|      | قاضی کے افعال وصفات کے بیان میں                              |      | غلام اور ذمی کی کفالت اور متفرقات کے بیان میں                                             |
| 119  | @: Ç\!                                                       | 90   | حالله الحوالة حالله                                                                       |
|      | قاضی کے روزینہ اور دعوت اور ہدیہ وغیرہ کے بیان               |      | 0: QV                                                                                     |
|      | يين                                                          |      | حوالے کی تعریف ورکن وشرائط اوراحکام کے بیان میں                                           |
| IFT  | ا باب ن ا                                                    | -92  | باب: 🏵                                                                                    |
|      | ان صورتوں کے بیان میں جو حکم ہوتی ہیں اور جونہیں<br>ہوتی ہیں | 100  | حوالہ کی تقسیم کے بیان میں<br>داری . ۔                                                    |
| ١٣٨  | الموی بیل                                                    | 1.01 | باب: ص<br>حداله مل رعوی دشاه سر کران مل                                                   |
| 11.1 | ج ب ب ال عددی اور جموم علی الحضوم کے بیان میں                | 1+0  | حوالہ میں دعویٰ وشہادت کے بیان میں<br>مسائلِ متفرقات                                      |
| IFA  | @: C/                                                        | 1•4  | ح ب روت القاضى الله العاضى الله العاضى الله العاضى الله الله الله الله الله الله الله الل |
|      | ب<br>کن صور توں میں قاضی اپنے علم پر فیصلہ کر دے گا          |      | بان : ۵                                                                                   |
| 100  | (P): \( \subset \subset \).                                  |      | معنی ادب و قضا کے اور اُس کے اقسام وشرا لطا کا بیان                                       |
|      | اُن چیزوں کے احکام میں کہ قاضی نے اپنے دفتر میں              | 111  | باب: ⊙                                                                                    |
|      | کچھالی تحریریائی کہ اُسے یا زنہیں ہے                         |      | قاضی ہونا اختیار کرنے کے بیان میں                                                         |
| اسما |                                                              | 111  |                                                                                           |
|      | اس بیان میں کہ قاضی نے کسی مقدمہ میں حکم دیا پھر             |      | دلائل پر عمل کرنے کی ترغیب                                                                |
|      | اس کو حکم ہے رجوع کر لینا ظاہر ہوا اور ناحق قضاوا قع         | 110  |                                                                                           |
|      | ہونے کے بیان میں                                             |      | اختلاف علماء كا اس بات ميس كه رسول اللهُ مَثَلَ عَلَيْهِم كَ                              |
| ırr  | (a): <a>\footnote</a>                                        |      | ز مانه میں صحابہ اجتہاد کرتے تھے یائہیں؟                                                  |
|      | قاضی کے اقوال میں اور اُن افعال میں جو قاضی کو کرنا          | 117  | @: باب                                                                                    |
|      | چاہیے ہیں اور جونہ کرنا چاہیے ہیں                            |      | قاضی کومقرر کرنے اور معزول کرنے کے بیان میں                                               |

# و فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🕥 کی کی د منت

|      | 77.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| صفحه | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صفحه        | مضمون                                                |
| 719  | <b>⊚</b> : ✓ <sup>\\</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١٣٦         | <b>⊕</b> : ♦/                                        |
|      | سس سبب کے ساتھ حکم قاضی رَ دکیا جا تا ہے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | قاضی معزول کی کچہری ہے محضرون پر قبضہ کرنے           |
|      | کب بیں رّ وہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | کے بیان میں                                          |
| rrr  | باب: 🔞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10+         | <b>((</b> ): < <b>√</b> \/.                          |
|      | گواہی قائم ہونے کے بعد قاضی کے حکم دینے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | اُن صورتوں کے بیان میں جن میں جھوٹی گواہی پر         |
|      | پہلے کسی اُمر کے حادث ہونے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | فيصله واقع ہو گيا اور قاضي كواس كاعلم نه ہوا۔        |
| rro  | باب: 📵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100         | <b>(</b> ) : ♥//:                                    |
|      | ان شخصوں کے بیان میں جن کا حاضر ہونا خصومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | تھم قاضی برخلاف اعتقاد محکوم لہ یامحکوم علیہ کے واقع |
|      | اور گوا ہوں کی ساعت میں شرط ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | ہونے کے بیان میں                                     |
|      | تھم قاضی اوراس کے متعلقات کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100         | (9): V                                               |
| rta  | <b>⊕</b> : <> <sup>1</sup> ⁄2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | مسائلِ اجتهادی میں حکم قضاءوا قع ہونے کے بیان میں    |
|      | قاضی کے وصی اور قیم مقرر کرنے اور قاضی کے پاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 177         |                                                      |
|      | وصیت ثابت کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | جس میں قضائے قاضی جائز ہے اور جس میں نہیں            |
| 177  | - <b>⊕</b> : ♦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | جائز ہے'ان صور توں کے بیان میں                       |
|      | قضاعلی الغائب کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 12•       |                                                      |
| rr.  | فصل الممتفرقات كے بيان ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | جرح وتعدیل کے بیان میں                               |
| rr2  | الشهادات ال | 122         | <b>⊕</b> : ♥ / ·                                     |
|      | D: 0/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | قاضی کو کب عادل کے ہاتھ سپر دکرنا جا ہے اور کب نہ    |
|      | شہادت کی تعریف اور اُس کے رکن وسبب اور حکم و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | چا ہے                                                |
|      | شرائط واقسام کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IAI         | <b>⊕</b> : ♥ / ·                                     |
| rra  | ⊕: <\rangle \(  \text{  \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{  \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{ \text{  \text{ \text{ \text{ \text{  \text{  \text{  \text{   \text{  \text{    \text{                                                                                             \qq \qq  \qq \qq \qq \qq \qq \qq \qq \qq \qq \q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | ایک قاضی کا دوسرے قاضی کو خط لکھنے کے بیان میں       |
|      | گواہی کو برداشت کرنے اور ادا کرنے اور انکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 190         | <b>⊕</b> : ✓ <sup>1</sup> .                          |
|      | کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | تھم مقرر کرنے کے بیان میں                            |
| ray  | ⊕: Ç\!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>**</b> 1 | @: V.                                                |
|      | گواہی ادا کرنے اور اس کی ساعت کی صورت کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | وكالت اور وراثت اور قرضہ ثابت كرنے كے بيان           |
|      | بيان ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | میں ،                                                |
| 141  | 0 +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 771         | ⊕: <\(\forall \).                                    |
|      | بہلی فصل اک اُن لوگوں کے بیان میں جن کی گواہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | قیداور پیچها پکڑنے کے بیان میں                       |

|           | 200    | CACE.   |                       |   |
|-----------|--------|---------|-----------------------|---|
| فَهُ سُتُ | 1225   | 1 )7961 | فتاوي عالمگيري جلد (١ | - |
|           | 100011 | John .  |                       | • |

| صفحه | مضمون                                                                                                                                                                                                                             | صفحہ .     | مضمون                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P72  | الشهادة الرجوع عن الشهادة الم                                                                                                                                                                                                     | II:        | مقبول ہے اور جن کی اس سبب سے نہیں مقبول ہے کہ                                                                                                                                                                                    |
| Ī    | 0 : Or                                                                                                                                                                                                                            | 741        | وجه گوائی کے لائق نہیں                                                                                                                                                                                                           |
|      | اس کی تفسیر اور رکن اور حکم اور شرط کے بیان میں                                                                                                                                                                                   |            | ور سری فصل ایک اُن لوگوں کے بیان میں جن کی                                                                                                                                                                                       |
| 227  | ⊕ : ♦                                                                                                                                                                                                                             | 747        | گواہی بسبب فسق کے مقبول نہیں ہے                                                                                                                                                                                                  |
|      | بعض گواہوں کے رجوع کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                               |            | نبسری فصل اک اُن لوگوں کے بیان میں جن کی گواہی                                                                                                                                                                                   |
| 229  | @: \( \sqrt{\q}                                                                                                                                                                                                                   | 142        | بسبب تہمت وغیرہ کے نامقبول ہے                                                                                                                                                                                                    |
|      | ماں کے حق میں گواہی دے کراس سے رجوع کرنے                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | کے بیاتمیں                                                                                                                                                                                                                        | rar        | محدود چیز کی گوا ہی کے بیان میں                                                                                                                                                                                                  |
| 1 1  |                                                                                                                                                                                                                                   | 1112       | (D): (V)                                                                                                                                                                                                                         |
|      | ا بیع اور هبه اور رئهن و عاریت و ودیعت و بضاعت و<br>در میساور سرمان و عاریت و ودیعت و بضاعت و                                                                                                                                     | 2001274310 | میراثوں میں گواہی ادا کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                           |
|      | مضار بت وشرکت واجارہ کی گواہی ہے رجوع کرنے                                                                                                                                                                                        | ram        | ©: 🗸                                                                                                                                                                                                                             |
|      | کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                       |            | دعویٰ اور گواہی میں اختلاف و تناقض واقع ہونے کے<br>م                                                                                                                                                                             |
| 444  | باب: ۞<br>نکاح اور طلاق اور دخول اور خلع کی گواہی ہے رجوع                                                                                                                                                                         |            | ا بیان میں<br>ایرا وزیر کے معرب اور                                                                                                                                                          |
|      | نگاری اور خلاص اور دستوں اور سن میں نواہی تھے رہوں<br>کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                            | rar        | یهایی فصل میروین یعنی مال غیرمعین درم و دینار فرض<br>سرع میراس میرسیمیر                                                                                                                                                          |
| rea  | رے ے بیان میں<br>۲۰۰۸ میں                                                                                                                                                                                                         | 199        | کے دعویٰ کے بیان میں<br>ور مری فصل الماک کے دعوے کے بیان میں                                                                                                                                                                     |
|      | آ زاد اور مد بر مکاتب کرنے کی گواہی سے رجوع                                                                                                                                                                                       |            | نبری فصل ان صورتوں کے دعوے میں جن میں                                                                                                                                                                                            |
|      | ہر در در بربر طاب وسے میں است م<br>است کرنے کے بیان میں است میں ا | r•r        | مرون کے اور اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا اور کا ا<br>مرکزی اور کا |
| ro.  | @:                                                                                                                                                                                                                                | ۳۰۴        | باب:                                                                                                                                                                                                                             |
|      | ولاءاورنسپ اورولا دت اوراولا داورمیراث کی گواہی                                                                                                                                                                                   |            | پ<br>گواہوں کے اختلاف کے بیان میں                                                                                                                                                                                                |
|      | ےرجوع کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                            | ۳۱۳        | <b>ن</b> کی ا                                                                                                                                                                                                                    |
| r02  | باب: 🕥                                                                                                                                                                                                                            |            | نفی پر گواہی کے بیان میں                                                                                                                                                                                                         |
|      | وصیت کی گواہی ہے رجوع کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                            | ٣19        |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 209  | بارې: •                                                                                                                                                                                                                           |            | اہلِ کفر کی گواہی کے بیان میں                                                                                                                                                                                                    |
|      | حدوداور جرموں کی گواہی سے رجوع کرنے کے بیان                                                                                                                                                                                       | rry        | (1) (2) (3)                                                                                                                                                                                                                      |
|      | بیں                                                                                                                                                                                                                               |            | گوائی پر گوائی دینے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                  |
| 777  | ⊙ : Ç/\!                                                                                                                                                                                                                          | rra        |                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | گواہی پر گواہی دے کررجوع کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                         |            | جرح وتعدیل کے بیان میں                                                                                                                                                                                                           |

# (فتاویٰ عالمگیری..... جلد ﴿ كَالْكُو ﴿ كَالْكُو ﴾ فَهُرنست

|      | John                                            | 1          |                                                    |
|------|-------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| صفحه | مضمون                                           | صفحه       | مضمون                                              |
| 44.  | ⊙ : ♦/ ·                                        | 242        | (□): √√;                                           |
|      | ان عقو دمیں جن میں وکیل سفیرِ محض ہوتا ہے       |            | متفرقات کے بیان میں                                |
|      | رہلی فصل کا و کا لت بالنکاح کے بیان میں         | M47.       | خﷺ كتاب الوكالة حيﷺ                                |
|      | ورسری فصل الله طلاق وخلق کے واسطے وکیل کرنے     |            | ∑ ( ) · ( ) · ( )                                  |
| اسم  | کے بیان میں                                     |            | و کالت کے شرعی معنی اوراس کے رکن اور شرط و الفاظ و |
| rry  | @: \/\!                                         |            | حکم وصفت کے بیان میں                               |
|      | خصومت وصلح وغیرہ میں وکیل کرنے کے بیان          |            | اہلی فصل ا وکالت کے اثبات کرنے اور اس پر           |
|      | میں                                             | -          | گواہی دینے اور متعلقات کے بیان میں                 |
|      | فصل 🏠 تقاضائے قرض اور اس کے وصول کرنے           | ٣٨٠        | (D): O/                                            |
| اسم  | کے ولیل کے احکام میں بدید                       |            | خریدنے کے واسطے وکیل کرنے کے بیان میں              |
| rra  | فصلی ﴿ وصول قرض کے لیے ایکجی بھیجنا             |            | فصل الم غير معين چيز خريدنے كے واسطے وكيل          |
|      | فصل ﷺ وصولی قرضہ کے لیے وکیل کرنا               |            | کرنے اور وکیل ومؤکل میں اختلاف ہونے کے             |
|      | فصل الم مال عين پر قبضه كرنے كے وكيل كے احكام   | 119        | بیان میں                                           |
| uui  | امیں ۔ اس صلاء نہ یہ شہ                         | 294        | ⊕: ♦/                                              |
| ۳۳۳  | فصل 🏠 وکیل صلح کی خصومت کا اختیار نہیں ہوتا     |            | بیع کرنے کے واسطے وکیل کرنے کے بیان میں            |
| 772  | (a): √/v.                                       |            | فصل ١٦٠ مبد كواسط وكيل كرنے كے بيان ميں            |
| 1223 | دو شخصوں کووکیل کرنے کے بیان میں                | ١١١        |                                                    |
| ra.  | @: \( \sqrt{ }                                  |            | اجارہ وغیرہ کی و کالت کے بیان میں                  |
|      | اُن صورتوں کے بیان میں جن سے وکیل و کالت ہے     |            | يهلي فصب اجاره دين اوراجاره لينے اور تھيتي اور     |
| ~~~  | ا ہاہر ہوجا تا ہے ۔                             |            | معاملہ کی و کالت کے بیان میں                       |
| raa  | متفرقات عزل وغیرہ کے بیان میں                   | 20120      | ورمری فصل ایک مضارب وشریک کووکیل کرنے              |
| 102  | ⊕: Ç\                                           | הות<br>הות | کے بیان میں                                        |
|      | متفرقات کے بیان میں                             | ۳۱۲        | نبری فصل الم بضاعت کے بیان میں                     |
| Nun  | امام ابو یوسف رحمة الله تعالیٰ علیه سے اعتاق کے | M12        | (a): (a)                                           |
| ٣٧٣  | باطل ہونے کی ایک صورت                           |            | رہن کےمعاملہ میں وکیل کرنے کے بیان میں             |

# المسالم المرف المسالة المسالم المسالة المسالم المسالم

اِس میں چھابواب ہیں

بلاب: <u>0</u> بیع صرف کی تعریف ٔ اِس کے رکن ٔ حکم اور شرا نظ کے بیان میں

اِس کی تعریف بیہ ہے کہ بعض ثمنوں کو بعض کے عوض بیچ کرنے کوصرف کہتے ہیں بیڈنتے القدیر میں لکھا ہے اور اس کے رکن وہی ہیں جو ہر بچے کے ہیں سے بحرالرائق میں لکھا ہے اور اس کا حکم شرعاً سے کہ دونوں صرف کرنے والوں میں ہرایک کواس چیز پر جواس نے دوسرے سے خریدی ہے ابتداء ملک حاصل ہو جائے جیسا تیج میں میں ہوتا ہے بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہے اور اس کے شرائط چند ہیں از انجملہ جدا ہونے ہے پہلے دونوں بدل پر قبضہ ہونا شرط ہے کذا فی البدائع خواہ دونوں بدل متعین ہوں جیسے ڈھلی ہوئی چیزیں یا متعین نه ہوں جیسے سکہ یا ایک متعین ہو دوسری متعین نه ہو کذا فی الہدایہ اور قواعد قد وری میں لکھا ہے کہ یہاں قبضہ ہے مراد ہاتھ ہے قبضہ ہوتا ہے تخلیہ مراد ہے بیافتخ القدیر میں لکھا ہے اور جدا ہونے کے معنی یہ ہیں کہ دونو ں عقد کرنے والے بدنی جدائی اختیار کریں بایں طور کہ ایک ایک طرف چلا جائے اور دوسرا دوسری طرف یا ایک چلا جائے اور دوسرا بیٹھار ہے حتیٰ کہ اگر دونوں اپنی جگہ پر ہوں اور و ہاں ہے نہ گئے ہوں تو جدا ہونے کا حکم نہ دیا جائے گا اگر چہ بیٹے ہوئے دیرگز ری مگر جبکہ ان دونوں میں بدنی جدائی ہوجائے اورا یے ہی اگر دونوں مجلس میں سو جا ئیں یا دونوں بیہوش ہو جا ئیں یا اپنی جگہ ہے ایک ساتھ کھڑے ہوں اور ایک ہی راستہ پر چلیں اور ایک میل یازیادہ جائیں اورایک دوسرے سے جدانہ ہوتو متفرق نہ کہلائیں گے بیہ بدائع میں لکھا ہے اگر زید کے عمرو پرایک ہزار درہم قرض ہوں اور عمر و کے زید پر دینار قرض ہوں پھر ایک نے دوسرے کو دیوار کے پیچھے ہے یا دور ہے آ واز دے کر کہا کہ جو تیرا مجھ پر ہے وہ بعوض اس کے جومیرا تجھ پر ہے میں نے بیچ کیا تو جائز نہیں ہے اورا سے ہی اگرا پلجی بھیج کر بیچ صرف کی تو بھی جائز نہیں ہے کیونکہ دونوں میں بدنی جدائی ہے بیرمحیط سرحسی میں لکھاہے۔

مسئلہ مذکورہ میں درہم کو درہم کے عوض بیچنے اور دینار کو دینار کے عوض بیچنے میں فرق 🏠

مجلس کما کچھاعتبار نہیں ہے گر صرف ایک مسلد میں اور وہ یہ ہے کہ اگر باپ نے کہا کہتم لوگ گواہ رہو کہ میں نے اپنے بالغ بیٹے سے بید بناردس درہم کوخر بدا ہے بھردس درہم وزئ ہونے سے پہلے اٹھ کھڑ اہواتو صرف باطل ہوگئی ایسا ہی امام محر سے مروی ہے کیونکہ باپ ہی عقد کرنے والا ہےاور بدئی جدائی کا اعتباریہاں ممکن نہیں ہےتو مجلس کا اعتبار کیا جائے گایہ بحرالرائق میں لکھا ہے پھر جاننا جائے کہ درہم کو درہم کے عوض بیچنے اور وینار کو وینار کے عوض بیچنے میں اور پیپوں مج کو درہم یا دینار کے عوض بیچنے میں فرق ہے کیونکہ پیسیوں کو درہم یا دینار کے عوض بیچنے میں دونوں بدل پر قبضہ ہونا شرطنہیں ہے سرف ایک بدل پر جدائی ہے پہلے قبضہ ہونا کافی

ہے یہ محیط میں لکھا ہا از انجملہ یہ کہ اس عقد میں خیار شرط کی کو نہ ہوتا چا ہے از انجملہ یہ کہ اس عقد میں میعاد نہ ہوتا چا ہے یہ ایہ میں کھا ہا آگر دونوں نے میعاد کی شرط کی چرجدائی ہے پہلے باہم قبضہ کرلیا تو یہ میعاد کا ساقط کرتا ہوگا اور بچھ صحیح ہوجائے گی اور اگر خیار کی شرط لگائی چرجدائی ہے پہلے دونوں نے باطل کر دی یا خیار دالے نے باطل کی تو اسخسا ٹائیج جائز ہوجائے گی اور اگر عقد میں میعاد تھی بھر میعاد دوالے نے جدائی سے پہلے اس کو باطل کیا تو اسخسا ٹاعقد جائز ہوجائے گا یہ صاوی میں لکھا ہے اگر درہم کو دینار سے بیچنے میں کی ایک بدل میں ادھار کی شرط لگائی چرشر طوالے نے کچھ نقد دے دیا اور پچھ نند دیا تو امام اعظم کے نز دیک کل تھے فاسد ہوگی اور اس کی صورت یہ ہے کہ کی نے ایک و بیار بعوض دیں درہم کے ایک مہینہ کے وعدہ پرخریدا پھر پانچ نقد دیے اور دونوں جدا ہوگئو پانچ درہم کے حصہ کی تیج نہ ہوجائے گی اور اگر بعوض پانچ نقد اور پانچ ادھار کے خریدا پھر نقد ادا کر دیے اور جدا ہوگئو پوری تھے فاسد ہوا و گروں ہوں دارکر دیے اور جدا ہوگئو پوری تھے فاسد ہوا و گروں ہوا کہ دیا دارکر دیے اور جدا ہوگئو پوری تھے فاسد ہوا و گروں دیں ادا کر دیے اور جدا ہوگئو پوری تھے فاسد ہوا و گروں دیں ادا کر دیے اور جدا ہوگئو یہ ذخیرہ میں لکھا ہے۔

نفس عقد میں فساد کی ایک صورت 🌣

 $\mathbf{\Theta}: \mathcal{O}_{\mathcal{V}}$ 

ان احکام کے بیان میں جومعقو دعلیہ سے متعلق ہیں اس میں یانچ نصلیں ہیں

ا قوله ثمره خلاف یعنی اس اختلاف ہے جونتیجہ پیدا ہوتا ہے وہ الی صورت میں ظاہر ہوگا کہ ..... ع قولہ اولین یعنی پہلے قول بعض مشاگخ پر فاسد نہ ہوگا اور دوسروں کے قول پر فاسد ہوگا۔

سونے اور جاندی کی بیع کے بیان میں

ہمارے بزد یک معاوضہ کے عقدوں میں درہم اور دینار متعین نہیں ہوتے ہیں اور سونے کوسونے کے عوض اور حیا ندی کو جا ندی کے عوض بیچنا فقط برابر جائز ہے خواہ <sup>ا</sup>وہ تیرہوں یا ڈھلے ہوئے یا سکہ ہوں اورا گران چیز وں میں سے کوئی چیز اپنی جنس کے عوض ۔ فروخت ہوئی اور دونوں عقد کرنے والوں نے دونوں چیزوں کاوزن نہ جانا یا ایک کا جانا دوسری کا نہ جانا یا ایک نے جانا دوسرے نے نہ جانا پھر دونوں میں جدا ہوئے پھر دونوں نے وزن کیااور دونوں کو برابر پایا تو بھی بیجے فاسد ہےاورا گرجدائی ہے پہلے مجلس میں وزن کیااور برابر پایا تو استحساناً بیج جائز ہے بیرحاوی میں لکھا ہےاورا گر چاندی کوچاندی کے عوض یاسو نے کوسو نے کےعوض اس طور پر بیچا کہ تر از و کے دونوں پلیہ برابر ہو گئے تو جائز ہے اگر چہ ہرایک کی مقدار نہ معلوم ہو بیرذ خیر ہ میں لکھا ہے اور سونے کو جائز ہے اگر چہ ہرایک کی مقدار نہ معلوم ہو بیرذ خیر ہ میں لکھا ہے اور سونے کو جائز ہے اگر اورزیادتی پر بیچنا جائز ہے بیمحیط سزھسی میں لکھا ہے ابن ساعہ ؓنے امام ابو پوسف ؓ سے روایت کی ہے کہ کسی نے ہزار درہم بعوض سودینار کے دوسرے سے خریدے اور ہرایک نے دوسرے کی وزن بیان کرنے میں تصدیق کی اور تو لئے سے پہلے دونوں نے قبضہ کرلیا تو پیر جائز ہاور ہرایک اپن خریدی ہوئی چیز سے نفع اٹھا سکتا ہاوراگر کسی نے کہا کہ بیدر ہم جو تیرے ہاتھ میں ہیں میرے ہاتھ بعوض ان دیناروں کے جومیرے ہاتھ میں ہیں فروخت کردے اور دونوں نے گنتی اور وزن کا نام نہ لیا اور قبضہ کرلیا تو جائز ہے اور شار اور وزن کرنے ہے پہلے ہرایک اپنی خریدی چیز نے نفع اٹھا سکتا ہے اور اسی کوانداز ہ پر بیج کرنا کہتے ہیں اور اگر اس نے کہا کہ میرے ہاتھ ہزار درہم بعوض ہزار درہم کے فروخت کر دے اور اس نے فروخت کیا اور بغیر وزن کے دونوں نے قبضہ کرلیا اور ہرایک نے دوسرے کے اس کہنے کی کہ بیمقبوضہ ہزار درہم ہیں تصدیق کی پھر ہرایک نے جدا ہونے کے بعدیااس سے پہلے وزن کیااور دونوں کو برابریایا تو جائز ہےاوراگر ہرایک نے دوسرے کی تصدیق نہ کی اور جدا ہو گئے بھروز ن کیااور برابر پایا تو<sup>سع</sup> جائز نہیں ہے بیمحیط میں لکھا ہے اوراگر سکی نے ایک جا ندی کا کنگن کہ جس میں ایسے درہم بھرے ہوئے تھے کہ جن کا وزن نہیں معلوم ہوا بیچا تو بیچ باطل ہے بیہ حاوی میں لکھا ہاور بنہرہ <sup>کے</sup>اور زیوف درہموں کو کھرے درہموں کے عوض بیچنا فقط برابری ہے جائز ہے اور اگرستو قہ کو بعوض خالص درہموں کے فروخت کیاتو جائز نہیں مگر جب بیمعلوم ہو کہ خالص کی جاندی ستوقہ کی جاندی سےزائد ہے بیمحیط سرھسی میں لکھا ہے۔

مسكه مذكوره ميں جاندي كي وجه سے اسى مجلس ميں قبضه ہونا شرط ہوگا 🖈

اگرسیاہ یاسر نے چاندی بعوض سپید چاندی کے فروخت کی گئی تو بھی برابر ہونا شرطے ہے جاوی میں لکھا ہے اگر در ہموں میں چاندی زیادہ ہوتو وہ جاندہ نیادہ ہوتو وہ جاندہ نیادہ ہوتو وہ جاندہ نیادہ ہوتا ہے وہی ان میں بھی ہوگا کہ زیادہ ہوتو وہ ہوتا ہیں جو اعتبار کھرے میں ہوتا ہے وہی ان میں بھی ہوگا کہ زیادتی حرام ہوگی حتی کہ اگر خالص در ہم یا دیناران کے عوض فروخت ہوں یا ان میں کے بعض بعوض بعض کے فروخت ہوں تو فقط وزن میں برابری کے ساتھ جائز ہے اور ایسے ہی ان کا قرض لینا بھی فقط وزن سے جائز ہے گئتی سے جائز نہیں ہے اور اگر ان میں میل زیادہ ہوتو در ہم اور دینار کے حکم میں نہ ہوں گے بلکہ اسباب کے حکم میں ہوں گے اور مستعصفی میں لکھا ہے کہ بیستھم اس وقت ہے کہ جب ان سے میں جدا ان ہو سکے تو نہیں کھیا ہے ہیں اگر ایسے میل کے در ہم

ل قولہ پتر یعنی بے گلائے ہوئے بے سکے۔ ۳ قولہ کیونکہ دونوں بدوں اس امرکی آگا ہی کے کہا پنی مبیع کو پورا بھرپایا ہے جدا ہوئے ہیں۔ ۳ قولہ بنمر و کھونٹے اور زیوف جن کوخزانہ نہیں لیتا ہے اور بیدونوں دراصل درہم ہیں بخلاف ستوقہ یا وصاص کے۔

بعوض خالص چا ندی کے فروخت کئے جا ئیں تو یہ مانند تا ہے اور چا ندی کی بچے کے ہے پس بطرین اُمتبار جائز ہوگی پس اگرا پئی جنس کے عوض زیادتی ہے بچے جا ئیں تو جائز ہے اور وہ چا ندی اور تا ہے کے حکم میں ہیں لیکن یہ بچے صرف ہے پس چا ندی کی وجہ ہے ای مجلس میں قبضہ ہونا شرط ہوگا اور اگر چا ندی اور پیتل برابر ہوتو ان کو بعوض چا ندی کے بچنا فقط وزن ہے جائز ہوگا یہ سراج الوہاج میں لکھا ہے اور اگر ایک دینار اور در ہم بعوض دو در ہم و دینار کے فرید ہے تو جائز ہوگا یہ سراج الوہاج میں لکھا ہے اور اگر ایک دینار اور در ہم وی اور دوسری طرف ہے دو دینار تو جائز ہوگا اور ایک طرف ہے دو دینار بعوض دو در ہموں کے ہوگا اور دوسری طرف ہے دو دینار بعوض دو در ہموں کے ہوگا اور دوسری طرف ہے دو دینار بعوض دو در ہموں کے ہوگا اور دوسری طرف ہے دو دینار بعوض دو در ہموں کے بیوا اور ایک در ہم غلہ کے بیچنا جائز ہے یہ بعوض دو در ہموں کے بیوا ور ایک در ہم غلہ کے بیچنا جائز ہے یہ ہوایہ میں لکھا ہے۔

مسکلہ مذکورہ میں جاندی کے پتر بعوض سونے کے بیتر کے بیچنے کا حکم 🌣

اگرایک دیناربعوض درہموں کے خریدااور کی کے پاس نہ درہم ہیں اور نہ دینار پھرایک شخص نے اپنابدل اداکیا اور دونوں جدا ہوگئے تو جائز نہیں ہے اگر کسی نے کوئی چیز بعوض قرضہ کے خریدی اور دونوں یقینا جانتے ہیں کہ اس پر قرضہ ہیں ہے تو خیر دجائز نہیں ہے اور یہ گویا بدوں ہمن کے خرید نا ہوں اگر یہ گمان ہوکہ اس پر قرضہ ہے پھر دونوں نے پچ کہا کہ اس پر قرض نہیں ہے تو خرید نا اس قرضہ کے مل پر چھے ہے یہ محیط میں لکھا ہے اگر کسی نے پڑار درہم بعینہ بعوض سودینار کے خرید ہوا دورہ م ببید تھر سے ہیں پھر بجائے ان کے سیاہ ادا کئے اور بائع رضا مند ہوگیا تو جائز ہے اور ایسے ہی اگر درہموں پر قبصنہ کرلیا اور دیناروں میں بیرچا ہا کہ جو تھر ہے بیاں اس کے سوا دوسری فتم کے اداکر ہے تو بدوں دوسرے کی رضا مندی کے جائز نہیں ہے یہ مسوط میں لکھا ہے اگر دونوں نے بچا ہیں اس کے سوا دوسری فتم کے اداکر ہے تو بدوں دوسرے کی رضا مندی کے جائز نہیں ہے یہ مسوط میں لکھا ہے اگر دونوں نے بچا ہیں اس کے سوا دوسری فتم کے اداکر ہے تو بدوں دوسرے کی رضا مندی کے جائز نہیں ہے یہ مسوط میں لکھا ہے اگر دونوں نے بچا ہیں اس کے سوا دوسری فیا گردونوں نے ایک دوسرے کی تھدین کی کہ تر ضنہیں تھا۔ سے قدمشرایا تھا پھر دونوں نے ایک دوسرے کی تھدین کے کہ کہ تو جائز ہے۔

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🕥 کی 👚 سال کتاب الصرف

صرف ملم ائی اور نفتد کوصاف نہ بیان کیا ہیں اگر شہر میں ایک ہی نفتہ چگتا ہوتو وہی رکھا جائے گا اور اگر شہر میں نفتو دمخلفہ ہوں ہیں اگر رواج میں سب برابر ہوں اور کوئی دوسرے سے بڑھ کر نہ ہوتو بھے جائز ہے اور اگر کوئی دوسرے سے بڑھ کر ہوتو جائز نہیں ہے اور اگر کوئی دوسرے سے بڑھ کر ہوتو جائز نہیں ہے اور اگر کوئی نفتد ان میں سے زیادہ معروف ہو بعض بعض سے بڑھ کر ہولیکن ایک زیادہ رائج ہوتو بھی جائز ہے بیہ محیط سرھی میں لکھا ہے اور اگر کوئی نفتد ان میں سے زیادہ معروف ہو اور عقد اس نفتہ شرط کیا تو عقد اس نفتہ پر جوشرط کیا ہے قرار پائے گا بھراگر دونوں نے اختلاف کیا اور ایک نے کہا کہ تو نے بھے سے فلاں نفتہ جو اس نفتہ معروف سے بڑھ کر ہی شرط کیا ہے اور دوسرے نے انکار کیا تو دونوں پرفتم آئے گی ہیں جو مخف قتم سے بازر ہے گا ای پر دوسرے کا دعویٰ لازم ہوگا اور اگر دونوں نے قتم کھائی تو بچے بھیرلیں گے اور اگر دونوں نے دلیل وگواہ پیش کے تو جو مخف افضل نفتہ ہونے کا مدع ہے اس کی دلیل مقبول ہوگی ہے میں لکھا ہے۔

#### ينعلان:

لوہے کولو ہے کے عوض اور پیتل کو پیتل کے عوض یا اورالی چیزیں جن میں ربوا جاری ہوتا ہے وہ فقط برابر ہونے میں بمنزلہ سونے اور جاندی کے ہیں نہ قبضہ میں پس اسی وقت قبضہ ہونا واجب نہیں ہے بیمحیط سرحسی میں لکھا ہے لو ہاایک ہی نوع ہےاس کا جید اور ردی برابر ہے فقط وزن کی برابری ہے بیچ جائز ہوگی اوراگر باہمی قبضہ ہے پہلے دونوں جدا ہو جائیں تو بیچ باطل نہ ہوگی لیکن شرط ہے کہ معین بعوض معین کے ہواور یہی حکم تمام وزنی چیزوں میں ہے بیدذ خیرہ میں لکھا ہےاور صاص اور قلعی اور اسرب بیسب رانگ ہی کی قتم ہیں اور سب وزنی ہیں لیکن بعض سے بعض بڑھ کر ہے ہیں ایک کہ دوسرے کے عوض فقط برابری ہے بیچنا جائز ہے بیمحیط میں لکھا ہتا نے کو بعوض کان سے کے اس طرح بیچنا کہ کا نسہ ایک حصہ ہواورتا نبادو حصہ ہوتو ہاتھوں ہاتھ جائز ہے اس جہت سے کہ کا نے میں صنعت زیادہ ہے پس تا نے کی زیادتی اس کے مقابل کی جائے گی اور اس کے ادھار میں بہتری نہیں ہے لیکن ہوا یک نوع اور زیادتی صنعت ہے جنن نہیں بدلتی ہے اور کا نے کو بعوض سپید پیتل کے ہاتھوں ہاتھ اس طرح بیچنے میں کہ کا نسدایک حصداور پیتل دوحصہ ہو کچھ ڈ رنہیں ہاوراس کے ادھار میں بہتری نہیں ہے یہ مبسوط میں لکھا ہاورای طرح سفید پیتل کو بعوض سرخ تا نے کے اس طرح بیجنے میں کہ پیتل ایک حصہ اور تا نباوو حصہ ہو ہاتھوں ہاتھ کچھڈ رنہیں ہے اور ادھار میں بہتری نہیں ہے کیونکہ جنس اوروزن دونوں کوشامل ہے اور جب ایک کی وجہ سے ادھار حرام ہوتا ہے تو دونوں کی وجہ سے بدرجہ اولی حرام ہوگا بیمچیط میں لکھا ہے اگر دومثقال جاندی اور ایک مثقال تا نبابعوض ایک مثقال چاندی اور تین مثقال لو ہے کے خریدا تو جائز ہے اس طور پر کہ چاندی بعوض چاندی کے نرابر کی جائے۔ اور باقی جاندی اور تا نبامقابل لوہے کے رکھا جائے پس ربوانہ ہوگا اورا ہے ہی ایک مثقال پیتل اور ایک مثقال لوہا اور بعوض ایک مثقال پیتل اور ایک مثقال را تگ کے خرید کرنا جائز ہے کیونکہ پیتل پیتل کے مقابل اور را تگ لوہے کے مقابل ہو گیا یہ مبسوط میں لکھا ہے اور تجرید میں لکھا ہے کہ پیتل اور لوہے کے برتن لوگوں کے تعامل سے عددی ہو جاتے ہیں پس ایک دوسرے کے عوض ہرطرح فروخت ہو سکتے ہیں بیتا تارخانیہ میں لکھاہے۔

اگرلوگوں میں ان برتنوں کا وزن سے بیچنارائے ہونہ گنتی ہے تو ان کواپنی جنس کے عوض بیچنا فقط برابری کے ساتھ جائز ہوگا یہ نہرالفا کق میں لکھا ہے اگر تا نے کا برتن بعوض ایک رطل غیر معین لو ہے کے خریدااور کچھ میعاد نہ لگائی اور برتن پر قبضہ کرلیا تو جائز ہے بشرطیکہ جدا ہوئے ہے کہلے لو ہااس کودے دیا ہواوراگرلو ہادے دینے سے پہلے دونوں جدا ہوگئے ہیں اگر اس برتن کے وزن سے بیچنے کی عادت نہ ہوتو تو بھی کچھ ڈرنہیں ہے اور اگروزن سے بکتا ہوتو ادھار میں بہتری نہیں ہے اور اگر مجلس میں لو ہے پر قبضہ کرلیا اور

دوسرے نے برتن پر قبضہ نہ کیا یہاں تک کہ دونوں جدا ہو گئے تو عقد فاسد نہ ہوا اورائ طرح اگر ایک رطل لو ہامتین بعوض دورطل را نگ کھرے غیرمعین کے خرید ااور لوہ پر قبضہ کر لیا اور را نگ پر قبضہ ہونے سے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو بیج فاسد ہوگئی اور اگر دونوں غیرمعین ہوں تو بیج فاسد ہوگی خوا ہ اس مجلس میں با ہم قبضہ ہوجائے یانہ ہو بیمبسوط میں لکھا ہے۔

ووررى فصل:

جاندی وغیرہ چڑھی ہوئی تلواریااورائیں چیزوں کی بیج کے بیان میں کہ جن میں جاندی یاسوناا بیخ غیر کے ساتھ فروخت کیا گیااوراس چیز کی بیج کے بیان میں کہ جو وزن سے فروخت ہوئی پھر کم یازیادہ نکلی

اگرکوئی تلوار کہ جس پر چاندی کا علیہ ہے یارو پہلی لگام بعوض آئی خالص چاندی کے کہ جس کا وزن تلواریا لگام کے حلیہ ہے زائد ہے خریدی تو جائز ہے اور اگر حلیہ ہے تم یا اس کے برابر ہو یا پھی نہ معلوم ہوتو جائز نہیں ہے بیہ محط سرحی میں لکھا ہے اور اگر درہموں کی مقدار بچھ کے وقت معلوم نہ ہوئی تو تلوار کی چاندی ہے زائدنگل لیس اگر دونوں بمل میں موجود ہونے کی حالت میں معلوم ہوئی تو بچھ جائز ہے اور اگر مجلس ہے جدا ہونے کے بعد معلوم ہوئی تو جائز نہیں ہے اور قدوری نے فر مایا ہے ایسے ہی حالت میں معلوم ہوئی تو بچھ جائز ہے اور اگر مجلس ہے جدا ہونے کے بعد معلوم ہوئی تو جائز نہیں ہے اور قدوری نے فر مایا ہے ایسے ہی اگر دانستہ لوگ اس میں اختلاف کریں بعضے کہتے ہوں کہ برابر ہے تو بھی جائز نہیں ہوئے گئے اور اگر ہوں بھر باہمی قبضہ سے پہلے دونوں جدا ہو گئے لیس اگر وہ حلیہ تلوار میں نہیں ہوئے اور اگر وہ حلیہ تلوار میں سے بدوں ضرر کے جدا ہوسکتا ہے تو حلیہ کی بچے باطل اور تلوار کی جائز ہوں کی اور اگر جل دون ضرر کے جدا ہوسکتا ہے تو حلیہ کی بچے باطل اور تلوار کی جائز ہوں خرار کے میں میعاد کی شرط کی خواہ وہ تمن حلیہ کی جائز ہو اور اگر تھے بہائی ہوجائے گی خواہ اس حلیہ کا جدا ہونا بدوں ضرر کے مکن ہویا نہ ہوای طرح آگر دونوں جدا ہو گئے ہوں اگر دونوں جدا ہو گئے ہو تا ردی تھی بھر مشتری نے بقد رحلیہ کے تمن ادا کر دیا تو استحسانا اور ایک جائز ہے اگر چیصاف خل ہو بھی بچے باطل ہوجائے گی خواہ اس حلیہ کا جدا ہونا بدوں ضرر کے مکن ہویا نہ بھوا دی تمن ادا کر دیا تو استحسانا اور ایک ہو ہو ان خواہ کی خواہ اس حلیہ کا جدا ہونا بدوں ضرر کے مکن ہویا نہ جو اس خور کے تمن ادا کر دیا تو استحسانا کی جو جائز ہو اگر ہونے نہ کہ جو ان کہ ہور کے تمن ادا کر دیا تو استحسانا کی جو جائز ہو اگر کی جو ان خواہ اس حلیہ کی کہ دونوں میں لکھا ہو ہوں کے گئی خواہ اس حلیہ کے بھوری کی کی میں لکھا ہو ۔

سونے کازیورجس میں موتی اور جواہر میں دوسرے کے ہاتھ بعوض دیناروں کے بیجا .....

جس مکان میں سونے یا جاندی کے بتر ہوں تو ای جنس کے ہوش بیخ کا عکم مثل جاندی پڑھی ہوئی تگوار کے ہے یہ محیط سرخسی میں لکھا ہے اور ایک سونے کا زیور جس میں موتی اور جواہر میں دوسرے کے ہاتھ بعوض دیناروں کے بیچا اور خریدار نے زیور پر قبضہ کر لیا بیس اگرید دینارزیور کے سونے کے برابر ہوں یا کم ہوں یا کچھ معلوم نہ ہوتو پوری بیچ جائز نہ ہوگی نہ سونے کی نہ جواہر کی خواہ جواہر کا جدا کر لینا بدوں ضرر کے ممکن ہویا نہ ہواور اگرید دینارزیور کے سونے کے خمن سے زیادہ ہوں تو زیور کے سونے اور جواہر سب کی بیچ جائز ہے پھراس کے بعدا گر جدا ہونے سے پہلے پوراخمن اداکر دیا تو بیچ پوری ہوگئی اور ایسے ہی اگر زیور کے سونے کے قدراداکیا تو بھی جائز رہی اور اگر جدا ہونے تک پچھ بھی ادانہ کیا تو زیور کے سونے کی خاص بیچ فاسد ہوگئی اور جواہر کی بیچ اگر بدوں ضرر کے ان کا ناممکن نہ ہوتو فاسد ہوگئی اور جواہر کی بیچ اگر بدوں ضرر کے جدا کر لیناممکن ہوتو بیچ فاسد نہ ہوگی یہ مجیط میں لکھا ہے اور ایسازیور کہ جس کے جواہر بدوں ضرر کے جدا نہ ہو سکتے ہوں اگراس کی قیمت میں ایک دینارادھار کیا تو جائز نہیں ہے کیونکہ سونے کا حصہ میں عقد صرف واقع ہوا بدوں ضرر کے جدا نہ ہو سکتے ہوں اگراس کی قیمت میں ایک دینارادھار کیا تو جائز نہیں ہے کیونکہ سونے کا حصہ میں عقد صرف واقع ہوا بدوں ضرر کے جدا نہ ہو سکتے ہوں اگراس کی قیمت میں ایک دینارادھار کیا تو جائز نہیں ہے کیونکہ سونے کا حصہ میں عقد صرف واقع ہوا

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🕥 کی کی 🕻 🕒 کی کاب الصرف

ہے ہیں میعاد کی شرط سے فاسد ہوگا اور موتی اور جواہرات کا جدا کر کے سپر دکرنا بدوں ضرر کے ممکن نہیں ہے ہیں جبتھوڑے کا عقد فاسد ہوا تو کل کا فاسد ہو گیا بیمبسوط میں لکھا ہے اور اگر ایسا زیور ہوجس کے جواہرات کا بدوں ضرر کے نکالناممکن ہے تو اس مسئلہ میں اختلاف ہونا چاہئے امام اعظم سے نز دیک جواہر کی بچے جائز نہ ہوگی اور صاحبین سے نز دیک جائز ہوگی بیمجیط میں لکھا ہے۔ میں دیک سام

مسكه مذكوره ميں امام ابو يوسف ومقاللة كابيان 🏠

اگرایک ایسی تلوارجس پرحلیہ ہے بعوض اس قدر جا ندی کے خریدی کہ جس کا وزن حلیہ سے زائد ہے اور تمن میں سے بقدر حصہ حلیہ کے ادا کر دیا اور کہا کہ دونوں کے ثمن میں یا کہا کہ تلوار کے ثمن میں دیتا ہوں یا پچھ نہ بیان کیا تو بیثمن حلیہ کا ہوگا اور کل کی بیع جائز رہے گی بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے اوراگراس نے کہا کہ بیٹن خاص تلوار کے پھل کا ہے تو لحاظ کیا جائے گا کہ اگر حلیہ بدوں ضرر کے جدانہیں ہوسکتا ہے تو جواس نے اوا کیا ہے وہ حلیہ کانمن ہوگا اور پوری ہے صحیح ہوگی اور اگر بلاضرر جدا ہوسکتا ہے تو حلیہ کی بیع باطل ہو جائے گی پینہرالفائق میں لکھا ہے اوراگراس نے کہا کہ اس کو لے اس کا آ دھا حلیہ کاثمن ہے اور آ دھا تلوار کا تو بھی بیچ صرف باطل نہ ہو گی اورسب حلیہ کانٹمن رکھا جائے گا تیمبیین میں لکھا ہے ہشام نے روایت کی کہامام ابو یوسف ؓ نے فرمایا کہا گرتلوار کا حلیہ بدوں تلوار کے بیچا تو جائز نہیں ہے مگر جب اس شرط پر فروخت کرے کہ مشتری اس کوجدا کر لے تو دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اس کوجدا کر لے گا اور اگر بیچنے میں بیشرط نہ لگائی پھر جدائی ہے پہلے بائع نے کہا کہ میں نے بچھ کواس کے الگ کر لینے کی اجازت دی تو امام نے فر مایا کہ اگر جدائی سے پہلے اس نے الگ کرلیا تو بیج جائز ہاورا گرالگ کرنے سے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو بیج باطل ہوگئی ہشام کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اگر چہ مشتری نے تلوار پر قبضہ کرلیا ہو جب بھی نہیں جائز ہے تو فر مایا کہ جائز نہیں ہے کیونکہ جب تک حلیہ کوتلوار ے الگ نہ کرے گا اس پر قابض نہ ہوگا یہ محیط میں لکھا ہے کسی نے ایک ایسی باندی فروخت کی کہ جس کی قیمت ہزار مثقال جاندی ہے اوراس کی گردن میں ایک نیا ندی کا طوق ہے کہ جس میں ہزار مثقال جا ندی ہے اور اس کا تمن دو ہزار مثقال جا ندی تھہری ٹھرمشتری نے ایک ہزار مثقال ادا کئے اور پھر دونوں جدا ہو گئے تو جواس نے ادا کیا ہے وہ طوق کی قیمت ہے اور اگر دو ہزار مثقال پر ای طرح خرید کیا کہ ایک ہزار نفتراور ایک ہزار ادھار ہوں تو نفتر ثمن طوق کے دام ہوں گے اور ای طرح اگر اس نے کہا کہ بیا یک ہزار دونوں کے داموں میں لے تو صرف طوق کے دام رکھے جائیں گے اور پوری بیج سیجے ہوگی اور اگر اس نے تصریح کر دی کہ ہزار باندی کانمن ہاور قبضہ کے بعد دونوں جدا ہو گئے تو طوق کی بیج باطل ہو جائے گی یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔اگرایک کنگن مع کپڑے کے بعوض ہیں درہم کے خریدااور کنگن پر قبضہ کیااور دس درہم اوا کر دیئے پھر دونوں جدا ہو گئے تو بیدی درہم استحساناً کنگن کا حصہ رکھا جائے گا اور اگر دی درہم ادا کر کے اس نے کہا کہ دونوں کے ثمن میں لے تو بھی پہلی صورت کے موافق رکھا جائے گا اور اگر اس نے کہا کہ بیاخاص کپڑے کا حصہ ثمن ہےاور دوسرے نے انکار کیا یا اقر ار کیا اور ای پر دونوں جدا ہو گئے تو کنگن کی بیج ٹوٹ جائے گی اور اگر کنگن ایک شخص کا ہواوراس کی قیمت دس درہم ہواور کپڑا دس درہم قیمت کا دوس<sub>ر</sub>ے شخص کا ہو پھر دونوں کسی شخص کے ہاتھ ہیں درہم کوفروخت کریں اور ہرایک نے اپنا مال فروخت کیا مگر بیچ ایک ہی صفقہ میں واقع ہوئی پھرمشتری نے کٹکن والے کو دس درہم دے دیئے تو وہ خالص ای کے ہوں گے دوسرااس میں شریک نہ ہوگا اورا گر دونوں نے کپڑے کو بیچا اور دونوں نے کنگن کو بیچا پھراس نے کنگن والے کو دس درہم دیئے پھر دونوں جدا ہو گئے تو آ دھے نگن کی بیچ ٹوٹ جائے گی بیمبسوط میں لکھا ہے ایک حلیہ دارتلوار بعوض وینار کے خریدی اوراس پر قبضہ کر کے دینارا داکرنے ہے پہلے دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دی اور دوسرے نے اس پر قبضہ کرلیا اور ثمن ا دانہ کیا یہاں تک کہ بیسب جدا ہو گئے تو دونوں بیج باطل ہوجا کیں گی اور تلوار پہلے بائع کوواپس ملے گی اورا گر دوسر مے مشتری اوراس کے بائع نے

باہم قبضہ کرلیا ہونہ اول بائع نے تو دوسری نیج سی ہوگی اور پہلامشتری اپنے بائع کوتلوار کی قبت اداکرے اورا سے ہی اگرمشتری نے اس کا آدھا فروخت کیا تو آدھے کی بیج سی ہوگی اور آدھی تلوار پہلے بائع کووالیس ہوگی اوراس کو بیاضتیار نہ ہوگا کہ گلڑے ہونے کے عیب کی وجہ سے قبول نہ کرے اور دوسرے آدھے کی قبت کی صان دے گا پیمچیط سرخسی میں تکھا ہے اگر ایک حلیہ دار تلوار دوشخصوں میں مشترک تھی پھرایک نے اپنا نصف حصہ ایک دینارے وض اپنے شریک یا دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دیا اور دونوں نے باہم قبضہ کر لیا تو بائز ہے اورا گراہے نے اپنا نصف حصہ ایک دینارے وض اپنے شریک یا دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دیا اور دونوں نے باہم قبضہ کرنے اور اگر اپنی قبضہ ہونے سے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو بچھ ٹوٹ جائے گی میں مسوور ہم کے فریدی پھر معلوم ہوا تو بھرا ہو ایک تو بھر میں دوسو در ہم حلیہ ہے تو تمنی کی دوسو در ہم حلیہ ہے تو تمنی میں دوسو در ہم حلیہ ہے تو تا کی دوسور تیں ہیں کہ اگر دونوں کے قبضہ کرنے اور جدا ہونے کے بعد میں معلوم ہوا تو پورا عقد باطل ہو جائے گا اور اگر جدا ہونے سے پہلے معلوم ہوا تو مشتری کو اختیار ہے کہ اگر جا ہے تو تمنی میں سو در ہم ہر صور تہم ہوا کہ اس کا حلید دوسو در ہم بھر ہے اور تلوار کو بعوض دوسو در ہم بیرا پھر جدا ہونے سے پہلے معلوم ہوا تو مشتری کی کہ اس کا حلید دوسو در ہم بھر ہے اور تلوار کو بعوض دوسو در ہم بیرا چا ہو عقد جائز نہ ہوگا ہے ذخیرہ میں تکھا ہے۔

مسئلہ:اگر تلوار برسونے یا جا ندی کاملمع ہے پھراس کے جنس کے عوض خریدی تو ہر حال میں بیع جائز ہے 🗠

اگرایک جاندی کا کنگن اس شرط پر کہ وہ سو درہم ہے بعوض سو درہم کے بیچا پھر جدائی سے پہلے اس کوتو لا تو زیادہ پایا پس مشتری کواختیار ہے کہ اگر جا ہے تو درہموں میں بڑھا کراس کے برابروزن میں لے لےورنہ چھوڑ دےاورا گرکم نکلاتو بھی ایباہی حکم ہاوراگر دونوں جدا ہو گئے تھے پھراس کوڈیڑھ سو درہم پایا تو مشتری کواختیار ہے کہا گر چاہے تو اس کا دو تہائی سو درہم ثمن لے ور نہ جھوڑ دےاورای طرح اگر کم پایا تو بھی اختیار ہوگا کہا گر جا ہے تو اس کے مثل وزن پر لے ورنہ چھوڑ دے بیہ حاوی میں لکھا ہے اگر گلائی ہوئی جا ندی سودرہم کے عوض اس شرط پرخریدی کہ بیسودرہم بھر ہے اور دونوں نے قبضہ کرلیا پھروہ دوسودرہم نکلی تو مشتری کواس کی آ دھی ملے گی اوراس کوخیار نہ ہوگا ہے مبسوط میں لکھا ہے اور بیسب حکم اس صورت میں ہے کہ جب خرید ناای جنس کے عوض واقع ہو اوراگر بعوض خلاف جنس کے ہومثلاً ایک حلیہ دارتلواراس شرط پر کہاس کا حلیہ سو درہم ہے بعوض دس دینار کے خریدی یا ایک جاندی کی چھاگل اس شرط پر کہ ہزار درہم بھر ہے بعوض سو دینار کے خریدی پھروہ دو ہزار درہم بھرنگلی یا گلائی ہوئی جا ندی اس شرط پر کہوہ ہزار درہم بھر ہے بعوض سودینار کے خریدی بھروہ دو ہزار درہم بھرنگلی تو ان سب صورتوں میں بیچ جائز ہے اور جب عقد جائز کھبرا جا ندی کی صورت میں جووزن مشتری سے تھہرا ہے اس سے زیادہ مشتری کو بلاعوض نہ دیا جائے گا اور چھاگل کی صورت میں زیادتی بلاعوض دی جائے گی میرمحیط میں لکھا ہے اورا گرخمن وینارکٹہرے ہوں پھر برتن کو ناقص پایا تو مشتری کواختیار ہے کہا گر جا ہے تو پورے ثمن میں لے ورنہ چھوڑ دے بیرحاوی میں لکھا ہے اگر ایک ہوئی اس شرط پر کہ اس کا وزن ایک مثقال ہے ایک درہم کوخریدا پھروہ بڑھتی ٹکلا تومسلم مشتری کودے دیا جائے گا اور اگر ریٹھبر گیا ہو کہ ہر مثقال اتنے قدم کو ہے پھر بڑھے تو پوراوا پس کرے یا زیادتی کواس کے حصہ کے عوض لےاوراگر جاندی کاکنگن کے بیجااور کہا کہ ہر درہم اتنے کو ہے یانہ کہا پھروہ زیادہ نکلااور دونوں جدانہیں ہوئے ہیں تو مشتری کو اختیار ہوگا کہ زیادتی کے قدر حصہ بڑھا کر لے اور بلاعوض نہ دی جائے گی بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے اگر تلوار پرسونے یا جا ندی کاملمع ہے بھراس کے جنس کے عوض خریدی تو ہر حال میں بیچ جائز ہے اور ملمع کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ وہ کھپ کیا ہے بیمضمرات میں لکھااور اگر جاندی کا پانی پھری ہوئی لگام بعوض درہموں کے اس کے کم یازیادہ پرخریدی تو جائز ہے اور ایسے ہی اگر کسی مکان میں سونے کا پانی

ل یعنی جتنے کاپانی بھراہاس ہے کم درہم یازیادہ۔

فتاوي عالمگيري ..... جلد 🕥 کناب الصرف

پھرا ہواوراس کو بعوض میعادی ثمن کے خریدا تو جائز کے اگر چہاس کی چھتوں میں ثمن سے زائدسونے کا پانی پھرا ہویہ حاوی میں لکھاہے۔

ئىرى فعىل:

## پییوں کی ہیچ کے بیان میں

مسئلہ مذکورہ میں حکم اُس وفت ہے جبکہ دا نگ اور قیراط لوگوں میں مختلف نہ ہو 🏠

اگرچاندی کا پتر بعوض فلوس غیر معینہ کے بیچا اور باہمی قبضہ سے پہلے دونوں جدا ہو گئو جا تر ہے اورا گر پتر اس کے پاس موجود نہ ہوتو جا تر نہیں ہے بیہ محیط میں لکھا ہے اورا گر آ دھے درہم کے پیپوں پر کوئی چیز خریدی توضیح ہے اوراس پراتنے پینے واجب ہوں گے جو آ دھے درہم کو بکتے ہیں اورا ہے بی تہائی یا چوتھائی ورہم کہنا بھی جا تر ہے بیٹیین میں لکھا ہے اورا گرایک دانگ بینے یا ایک قیراط پینے کے جو شرخ بدی تو اسخسانا درست ہے اورش الائم حلوائی نے کہا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ دانگ اور قیرا طلوگوں میں مختلف قیراط پینے کے جو شرخ بدی تو اسخسانا درست ہے اور شرک الائم حلوائی نے کہا کہ بیتھی کی وجہ سے عقد جائز نہ ہوگا یہ محیط سرخمی میں لکھا ہے اورا گر کہا کہ بعوض ایک درہم پیپوں یا دو درہم پیپوں کے خریدی تو بھی امام ابو یوسف کے نزد یک جائز ہے اور امام محمد کے نزد یک جائز ہے اور امام کو گئے کے نزد یک جائز ہے اور امام کو گئے کے نزد یک جائز ہے اور امام کو گئے کے نزد یک جائز ہے اور محمد درہم کا ٹوٹ گیا اور اگر اس نے بڑا درہم نہیں دیا تھا اور جدا ہوگے تو کل کی تیج دیا ورب جدا ہوگے تو بیپوں کا عقد قائم ہے اور حصہ درہم کا ٹوٹ گیا اور اگر اس نے بڑا درہم نہیں دیا تھا اور جدا ہوگے تو کل کی تیج کی یہ ذونوں جدا ہوگے تو بیپوں کا عقد قائم ہے اور حصہ درہم کے بینے دے اور باقی آ دھے کوش ایک چھوٹا درہم کہا کہ اس کا وزن کی سب کی بیج باطل ہو جائے گی اور صاحبین گی کی اور صاحبین گیل کے اور دیک سب کی بیج باطل ہو جائے گی اور صاحبین گیلئوں کے کرد دیک سب کی بیج باطل ہو جائے گی اور صاحبین گیل کے زد دیک سب کی بیج باطل ہو جائے گی اور صاحبین گیل کے زد دیک سب کی بیج باطل ہو جائے گی اور صاحبین گیل کے اور دیک سب کی بیج باطل ہو جائے گی اور صاحبین گیل کہ اس کی بیج باطل ہو جائے گی اور صاحبین گیل کے درہم کے برا مرہم کی بیج باطل ہو جائے گی اور صاحبین گیل کے درہم کے برا درہم کی بیج باطل ہو جائے گی اور صاحبین گیل کے درہم کے برا درہم کی بیج باطل ہو جائے گی اور صاحبین گیل کے درہم کی بیج باطل ہو جائے گی اور صاحبین گیل کے درہم کی بیک بیا کہ بیک کی بیک کی اور صاحبین گیل کے درہم کی بیک کی بیک کیل کی کو کی بیک کیا کی کو تو کی کی دو کی کو کی کی کو کی کو کی کی کی کی کی کو کی کو کی کو کی

خاص چھوٹے درہم کی بچے باطل ہوگی میں میں لکھا ہے اور اگر دینے کا لفظ مکر رکھا تو امام کے نز دیک بھی وہی تھکم ہے جو صاحبین گے نز دیک ہے اور یہی تھے جا بعوض پانچ دانگ کے نز دیک ہے اور یہی تھے جا بعوض پانچ دانگ بیسیوں کے اور اس کا عیب معلوم تھا تو یہ جا نز ہے اور ایسے ہی اگر آ دھے درہم بینے اور ایک چھوٹے درہم کے عوض جنس کا وزن دو دانگ ہیں ہوں کے اور اس کا عیب معلوم تھا تو یہ جائز ہے اور ایسے ہی اگر آ دھے درہم بینے اور ایک چھوٹے درہم کے عوض جنس کا وزن دو دانگ ہے بیچا تو جائز ہے بشر طیکہ جدا ہونے سے پہلے دونوں قبضہ کریں اور اگر پانچ دانگ جا ندی کے عوض یا بعوض ایک درہم کے سوائے ایک قبراط جا ندی کے بیچا تو جائز نہیں ہے اور اگر کہا کہ بعوض اس جا ندی کے میرے ہاتھ اپنے پینے فروخت کرتو جائز ہے اور اگر اس کو بانچ چھٹے درہم یا آ دھے درہم کے عوض بیچا تو جائز نہیں ہے یہ میسوط میں لکھا ہے۔

اگر کسی رائج الوقت پیسے کا چلن جا تارہے ( حکومت وقت منسوخ کرڈالے ) تو؟

اگر سوپیے بعوض ایک درہم کے خریدے پھر درہم پر قبضہ کیااور دوسرے نے پیے پر قبضہ نہ کیا یہاں تک کہوہ پیے کا سد کہو گئے تو قیاساً بیج باطل نہ ہوگی اورمشتری کواختیار ہوگا کہ اگر چاہے تو ان کا سد پیسوں پر قبضہ کرے در نہ بیج فسخ کر دے اور یہی قول امام ز فر کا ہے اور استحساناً بیج باطل ہو جائے گی اور اگر بچاس پیسوں پر قبضہ کیا پھر پیسے کا سد ہو گئے تو آ دھے کی بیج باطل ہو جائے گی پس آ دھا درہم واپس کرے بیمحیط سزھسی میں لکھا ہے اور اگروہ پیسے کا سدنہ ہوئے لیکن ارزاں یا گراں ہو گئے تو بیچ فاسدنہ ہو گی اور باقی پیے مشتری کوملیں گے بیرحاوی میں لکھا ہے اگر درہم کے عوض کچھ پیےخریدے اوران پر قبضہ کرلیا اور درہم نہ ہویا یہاں تک کہ پیے کاسد ہو گئے تو بیج جائز ہے اور درہم اس پر قرض ہوگا یہ مبسوط میں لکھا ہے اگر ایسے درہموں کے عوض جن میں میل زیادہ ہے یا پیپوں کے عوض کوئی چیز خریدی اور حالانکہ بید دونوں چلتے تھے یہاں تک کہ بچ جائز ہوگئی اور ہنوزمشتری نے باکع کونہ دیئے تھے کہ ان کا چلن جاتار ہااور کاسد ہو گئے تو بیج باطل ہوجائے گی اور لوگوں کو دستیاب نہ ہونامثل کاسد ہوجانے کے ہے اور مشتری پر واجب ہوگا کہ بیج اگر باقی ہوتو واپس کر ہےاوراگرنہ باقی ہوتو اس کامثل واپس کرےاگر و مثلی چیز ہوورنہ اس کی قیمت واپس کرےاورا گرمبیع پر قبضہ نہ ہوا ہوتو امام اعظمؓ کے نز دیک اس بیچ کا کچھ فائدہ نہیں ہے اور صاحبین نے کہا کہ بیچ باطل نہ ہوگی اور جب بیچ باطل نہ ہوئی اور سپر دکرنا متعذر ہے تو اس کی قیمت واجب ہوگی لیکن امام ابو یوسٹ کے نزد یک بیچ کے دن کی قیمت اور امام محدؓ کے نزد یک کاسد ہونے کے روز کی قیمت واجب ہوگی اور ذخیرہ میں لکھا ہے کہ امام ابو یوسف کے قول پرفتوی ہے اور محیط اور تیمیہ اور حقائق میں ہے کہ لوگوں پر آسان کرنے کے واسطے امام محمدؓ کے قول پر فتو کی ہے ہے جرالرائق میں لکھا ہے اگر کوئی معین مال یامعین اسباب یامعین میوہ بعوض پیپوں کے خریدےاور بیسےاس کے پاس نہیں ہیں تو جائز ہےاورا گرمعین مال بعوض معین پیپوں کے خریدا تو مشتری ان پیپوں کے سوا دوسرے جن کالوگوں میں چلن ہے دیے سکتا ہےاورا گران فلوس معینہ کو دیااور دونوں جدا ہو گئے پھران میں ایک ایسا پیسا پایا جونہیں چلتا ہے پھر واپس کر کے اس کو بدل لیا پھرالی صورت میں کہ جن میں پیسے مال کائمن ہیں عقد باطل نہیں ہوتا ہے خواہ بیرواپس کئے ہوئے پیسے تھوڑ ہے ہوں یا بہت ہوںِ اورخواہ بدل لیا ہو یانہ بدل لیا ہواورا گریہ پیسے درہم کانٹن ہوں تو اس کی دوصور تیں ہیں یا تو درہم پر قبضہ ہو گیا ہوگایا نہ ہوا ہوگا پس اگر قبضہ ہوگیا ہے بھرایسا پیسہ واپس کیا جونہیں چلتا ہے اور بدل لیایا نہ بدل لیاتو بیج اپنی صحت پر باقی رہے گی اورا یے ہی اگر سب پیےاس صورت میں ایسے پائے کنہیں چلتے ہیں اوران کوواپس کر کے بدلایانہ بدلاتو بھی عقد اپنی صحت پر باقی رہے گااورا گر درہموں پر قبضہ نہیں ہواہے پس اگر سب پیسوں کوایساہی پایا جونہیں چلتے ہیں اور واپس کیا تو امام اعظم اور زفر کے نز دیک عقد باطل ہوجائے گاخواہ اس نے واپسی کی مجلس میں بدل لئے ہوں یانہ بدلے ہوں اورصاحبین ؓ نے کہا کہا گرواپسی کی مجلس میں بدل

لئے تو عقد سیجے رہے گااہ راگر نہ بدلے تو ٹوٹ جائے گااورا گربعضا ہے ہوں کہ جونہیں چلتے ہیں اوران کوواپس کیا تو قیاس چاہتا ہے کہ عقد ان کی مقدار تک خواہ تھوڑ ہے ہوں یا بہت ہوں ٹوٹ جائے خواہ واپسی کی مجلس میں بدلا ہو یا نہ بدلا ہواور بیامام اعظم سے تول میں ہے اور بہی تول امام زفر کا ہے لیکن امام اعظم نے قلیل کے باب میں اگرواپس کر کے اس مجلس میں بدل لیا تو استحسانا کہا ہے کہ عقد نہ ٹوٹے گااور قلیل کی حدییان کرنے میں امام اعظم سے مختلف روایتیں آئی ہیں۔

امام اعظم ابوحنیفه و الله سے مروی روایات 🖈

ایک روایت میں ہے کہ اگر آدھے نے دیا دہ ہوتو وہ کثیر ہے اور اس ہے کم قلیل ہے اور ایک روایت میں ہے کہ اگر آدھے تک پہنچ جائے تو کثیر ہے اور صاحبین نے فرمایا کہ خواہ تھوڑے والیس کرے یا بہت اگر تبل والیسی میں ان کو بدل لیا تو عقد نہ ٹوٹے گا اور بیھم اس وقت ہے کہ جب بیفلوس ایسے ہوں کہ بھی چلتے ہیں اور بھی نہیں چلتے لیکن اگر ایسے پیسے ہوں کے جو بھی نہیں چلتے ہیں اور بائع اور مشتری جدا ہو چکے ہیں پھر اس نے والیس کئے تو عقد ٹوٹ جائے گا خواہ ای تبلس میں بدل لئے ہوں یا نہ بدلے ہوں اور اگر بعض پیسے اس صفت کے پائے اور ان کو والیس کر دیا تو بقد ران کے عقد ٹوٹ جائے گا جائے گا خواہ تبلس میں بدل لئے ہوں یا نہ بدلے ہوں اور اگر بعض پیسے اس صفت کے پائے اور ان کو والیس کر دیا تو بقد ران کے عقد ٹوٹ جائے گا خواہ تبلس واپسی میں بدلے ہوں یا نہ بدلے ہوں بید ذخیرہ میں لکھا ہے اگر پچھ پیسے بعوض در ہموں کے خرید ہوں جاتو وہ ان کے ہوگر کی قد رپیموں کے خرید اربوا تو اور اگر اس نے در ہم نہیں دیا ہے تو بقد راستحقاق کے عقد ٹوٹے گا اگر بعض پیسوں کا کوئی حقد اربوا تو اس کے قد راور کل کا کوئی حقد اربوا تو ایور اعقد ٹوٹ جائے گا میری جو میں لکھا ہے۔

جوزي فصل:

# کا نول میں اور سناروں کی مٹی میں ہیچ صرف واقع ہونے کے بیان میں

میں سے پچھنہ نکلاتو بیج باطل ہوگی پیمحیط سرحسی میں لکھا ہے۔

#### اگرسونے اور جاندی کی کان کی مٹی دوشخصوں میں مشتر ک ہو 🏠

اگر بعوض کپڑے یا کسی قتم کے اسباب کے خریدی تو خرید کرنا جائز ہے اور اس میں بیچ صرف کے شرا لُط کمحوظ نہ ہول گے بیہ شرح طحاوی میں لکھا ہے اور یہی حکم سناروں کی مٹی کا ہے بیرمحیط سزحسی میں لکھا ہے اور شعبی سے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ بناروں کی مٹی فروخت کرنے میں بہتری نہیں ہےاور یہ بھی مثل پانی کے اندر مچھلی بیچنے کے ایک دھوکا ہے اور ہم اسی قول کو لیتے ہیں کیکن بیچکم اس وقت ہے کہ جب بیرنہ معلوم ہو کہ اس میں کچھسونا اور جا ندی ہے یانہیں ہے بیمبسوط میں لکھا ہے ابن ساعہ نے امام ابو یوسف ؓ سےروایت کی کہا گرکسی نے سناروں کی مٹی بعوض اسباب کے خریدی اور اس میں پچھسونا یا جا ندی نہ نکلاتو بیچ فاسد ہو گی کیونکہ اس نے صرف مٹی کونہیں خریدا ہے جو پچھاس میں ہے وہ خریدا ہے پس اگراس میں سونا یا جا ندی ہوتو بچے جائز ہوگی اور سنار کو بیرحلال نہیں ہے کہ اس مٹی کائمن اپنے کھانے میں صرف کرے کیونکہ جو کچھاس میں ہے وہ لوگوں کا مال ہے الا اس صورت میں کہ اس نے لوگوں کو ادا کرتے وفت جو کچھان کا مال مٹی میں گر پڑا ہے اس کے عوض کچھ زیادہ کر کے ادا کیا ہو پس اگر اس نے ایسا کیا ہوتو اس کواس مٹی کا تمن کھانا حلال ہےاوربھی امام ابویوسٹ نے فر مایا کہ جب تکمشتری کوسناریپنبر نیددے کہ میں نےلوگوں کوان کا مال پورا کر دیا ہے تب تک اس کوخر پد کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ مشتری یقیناً جانتا ہے کہ سناراس کا مالک نہیں ہے بیمحیط میں لکھا ہے اگر کوئی ایسا دار کہ جس میں سونے کی کان تھی بعوض سونے کے خریدا تو جائز نہیں ہے اور بعوض جا ندی کے خریدا تو جائز ہے یہ محیط سزھسی میں لکھا ہے اور اگر سونے اور جاندی کی کان کی مٹی دو شخصوں میں مشتر کتھی اور ان دونوں نے اِٹکل پرتقشیم کرلیا تو جائز نہیں کی ہے اورا گرمٹی میں سے جدا کر کے باعتباروزن کے تقسیم کیا تو جائز ہے بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اگر کسی مخض کا دوسرے پر پچھ قرض تھا پھراس نے کوئی معین مٹی ہاتھوں ہاتھ دے دی پس اگر قرضہ جاندی تھا اور اس نے جاندی کی مٹی دی تو جائز نہ ہوگا اور اگرسو نے کی مٹی دی تو جائز ہے اور جو کچھ اس میں ہے برآ مد ہواس کے دیکھنے کے وقت قرض خواہ کو اختیار ہوگا بیرحاوی میں لکھا ہے اگر کسی نے سونے یا جاندی کی مٹی دوسرے ہے قرض لی تو اس پرمثل اس کے قرض ہو گا جومٹی ہے نکلے اور اس کی مقدار بیان کرنے میں قرض لینے والے کا قول معتبر ہو گا اور اگر اس شرط پر دومٹی قرض لی کہاس کے مثل مٹی ادا کرے گا تو جا ئرنہیں ہے بیمجیط میں لکھا ہے اورا گر کان میں گڑھا کیا پھراس گڑھے کو پیچا تو جائز نہیں ہےاورا گرکسی مردہ زمین میں کوئی گڑھا کھودا تو وہ اس کا مالک ہوگا کسی خاص کان کی مٹی صاف کرنے کے واسطے اس کان کی معین مٹی کے عوض کوئی مز دور کیا تو جائز ہے اور جو کچھاس میں ہے اس کے دیکھنے کے وقت اس کو خیار ہوگا پس اگراس نے واپس کیا تواں شخص ہےا پی مزدوری کے شل لے لےاورا گراس کوکسی غیر مغین مٹی کے کسی قدروزن پر مزدور کیا تو جا ئزنہیں ہےا گرکسی شخص کو مز دور کیا کہ کسی کان میں گڑھا کرے اور جو پچھاس میں نکلے اس کا آ دھامز دوری ہے تو جا ئرنہیں ہے اور اس کوموافق کا م کے مزدوری ملے گی بیمجیط میں سرحسی میں لکھا ہے کسی نے ایک مزدور کیا کہ جوسونے یا جا ندی کو کان کی مٹی یا سناروں کی مٹی سے صاف کر کے اس کے لئے نکالتا تھا تو اس کی تین صورتیں ہیں یا تو اس ہے کہا کہ میں نے تجھ کواس واسطے مزدور کیا کہتو ہزار درہم جاندی میرے واسطے اس مٹی سے صاف کروے یا کہا کہ ہزار مثقال سونا اس مٹی ہے نکال دے اور پنہیں معلوم کہ اس مٹی ہے جس کی طرف اشارہ کرتا ہے اس قدرسونا یا جاندی نکلے گایانہیں تو ایسی مزدوری جائز نہیں ہے اور یا بیکہا کہ میں نے تجھے کواس واسطے مزوور کیا کہ تو اس مزدوری پر میرے لئے سونایا جاندی اس مٹی میں سے نکال دے اور یہ جائز ہے اور یا بیہ کہے کہ میں نے تجھے کواس واسطے مز دور کیا کہ تو میرے واسطے

ہزار درہم چاندی مٹی میں سے نکال دے اور کسی مٹی کی طرف اشارہ نہ کیا تو یہ بھی نا جائز ہے جیسا کہ کسی مخص کواس واسطے مزدور کیا کہ بعوض ایک درہم کے ایک قمیص میرے واسطے ہی دے اور کپڑ امعین نہ کیا تو نہیں جائز ہے بیمجیط میں لکھاہے۔

اگرکونی لگام کی شخص کواس واسطے دی کہ وہ کسی قدروزن معلوم کی چاندی اس لگام پر ملمع کر دے کہ وہ اس شخص پر قرض رہے گی اور کسی قدر معلوم مزدوری وہ اس کو دے گا تو ہے جائز ہے اور اس پر مزدوری اور قرض لا زم آئے گا اور اگر چاندی کی مقدار میں جو ملمع میں جو ملمع میں صرف ہوئی ہے دونوں اختلاف کریں تو لگام کے مالک کا قول تیم لے کر معتبر ہوگا اور اس کے علم پر قیم لی جائے گی اور اگر اس نے کہا کہ تو اس پر سودر ہم بھر چاندی کا ملمع کر دے اس شرط پر کہ میں بچھے کو اس کا ثمن اور تیرے کام کی مزدوری سب دی دینار دوں گا اور اس قول پر دونوں جدا ہو گئے تو یہ فاسد ہے اور جب بعینہ اس کا واپس کرنا متعند رہوگیا تو اس کا مثل واپس کرنا اس پر واجب ہوگا ور اس کو ایس کرنا متعند رہوگیا تو اس کا مثل واپس کرنا اس پر واجب ہوگا ہے۔

رانچویه فصل:

دیاجائے۔ (۱) علیہ : زبور۔

عقد صرف میں قبضہ سے پہلے خریدی ہوئی چیز کے تلف کر دینے کے بیان میں ایک جاندی کا کنگن بعوض ایک دینار کے خریدااورمشتری کے قبضہ سے پہلے اس کو کسی شخص نے تو ڑ ڈالا پس مشتری نے کہا کہ میں کنگن لے کر تو ڑنے والے سے اس کی ضان لوں گا تو اس کو بیا ختیار حاصل ہے بیمجیط میں لکھا ہے اگر کوئی جاندی کا کنگن بعوض ا یک دینارخریدااور دینار دے دیا پھرمجلس میں کسی نے اس کوجلا دیا تو مشتری کوخیار ہوگا پس اگراس نے بیج تمام کرنی جا ہی اور جا ہا کہ چلانے والے سے کنگن کی قیمت میں سونا لے پس اگرمشتری اور بائع کی جدائی سے پہلے اس کی قیمت پر قبضہ کرلیا تو جائز ہے اوراگر اس میں دینار پر کچھزیادتی ہوتو صدقہ کرد ہےاوراگر قیمت پر قبضہ ہے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو صرف باطل ہوجائے گی اور بالغ کوجا ہے کہ دیناروا پس کرےاورجلانے والے سے تکنن کی قیمت لے بیقول امام محترکا ہےاور پہلاقول امام ابو یوسف کا بھی ہے یہی پھرانہوں نے رجوع کیااور کہا کہ جب مشتری نے جلانے والے سے صان لینااختیار کیا تو اس سے قیمت لینے سے پہلے دونوں کے جدا ہونے ے صرف باطل نہ ہوگی اور یہی قول امام اعظم کا ہے بیمبسوط میں لکھا ہے ایک حلیہ <sup>(۱)</sup> دارتلوار کہ جس میں بچاس درہم حلیہ ہے بعوض سو درہم کے پابعوض دی دینار کے خریدی اور ثمن ادا کردیا اور تلوار پر قبضہ نہ کیا یہاں تک کہ کی شخص نے تلوار کی حمائل یا اس کا نیام کچھ بگاڑ دیا پھرمشتری نے تلوار کالینااختیار کیااور بگاڑنے والے سے ضان لینااختیار کیا تو اس کویہ پہنچتا ہے پس اگراس نے تلوار پر قبضہ کرلیااور بگاڑنے والے نوجو کچھ بگاڑا ہے اس کی قیمت کی ضان پر قبضہ کرنے سے پہلے بائع سے جدا ہو گیا تو کچھاس کومفزنہیں ہے اور اگر تکوار یر قبضہ نہ کیا ہواور با گئے ہے جدا ہو گیا تو بالا جماع سب کا عقد فاسد ہوجائے گا اور پیچکم اس صورت میں ہے کہ جب اس نے تلوار میں ے کوئی چیز بگاڑی ہواوراگراس نے پوری تلوار بگاڑی ہومثلاً اس کوآ گ میں جلا دیا اورمشتری نے اس کا دامن گیر ہونا اختیار کیا پس اگر ہائع ہے جدا ہونے سے پہلے مشتری نے پوری تلوار کی قیمت یا فقط حلیہ کی قیمت اس سے لے لی ہے تو سب کا عقد جائز ہوگا اوراگر حلیہ کی قیمت پر قبضہ نہیں کیا ہے اور بائع ہے جدا ہو گیا تو مسئلہ میں ویسا ہی اختلاف ہے بعنی امام اعظمیم اورامام ابو یوسف کے نز دیک ا معنی مثلاً ایک دینارمز دوری بیان هو کی تھی اوراجرالمثل تین چوتھائی دینار ہواتو اس قدر دیا جائے گااورا گراجرالمثل ڈیڑھ دینار ہوتو ایک دینارے زیادہ نہ قول کے موافق عقد بالکل باطل نہ ہوگا اور امام محمد اور امام ابو یوسف کے پہلے قول کے موافق باطل ہو جائے گا یہ محیط میں لکھا ہے کی شخص نے ایک تلوار حلیہ دار کو کہ جس میں بچاس درہم چاندی ہے بعوض سو درہم کے خریدی پھر کسی نے اس کے حلیہ کا بکرہ کی جاد دیا اور مشتری نے نئے کا تمام کرنا اور جلانے والے کا دامنگیر ہونا اختیار کیا اور ثمن اداکر دیا اور تلوار پر قبضہ کرلیا پھر بکرہ کی قیمت پر قبضہ کرنے سے بہلے بائع سے جدا ہو گیا تو خاصۂ بکرہ کی بچے ٹوٹ جائے گی اور تلوار کی نہ ٹوٹے گی نیرام محمد کے نز دیک ہے۔
امام ابو یوسف کے دوسرے قول میں بکرہ کی بچے بھی نہ ٹوٹے گی یہ بیسوط میں لکھا ہے۔

نهرت: 🕞

بعد عقد کے دونوں عقد کرنے والوں کے تصرفات کے بیان میں اس میں چندنصلیں ہیں

فصل (وَّل:

قبضہ سے پہلے بدل الصرف میں تصرف کرنے کے بیان میں اور ان چیز وں اور صورتوں کے بیان میں کہ جواس کے بدل کا قصاص ہوتی ہیں اور جونہیں ہوتی ہیں اگر بدل الصرف کے عوض کوئی چیز اس سے یا دوسر ہے تھی سے خریدی یااس سے بدلی اور ہنوز قبضہ نہیں ہوا ہے تو جا ئر نہیں ہے اور بیج الصرف اپنے حال پر باقی رہے گی کہ اس پر قبضہ کر کے عقد بیج تمام کرے بیمحیط سزھسی میں لکھا ہے کسی نے دس درہم بعوض ا یک دینار کے خریدے اور دونوں نے قبضہ کرلیا مگر صرف ایک درہم دس میں ہے رہ گیا کہ وہ اس کے بائع کے پاس نہ تھا پس خریدار نے ارادہ کیا کہ دینار کا دسواں حصہ واپس کر لے تو واپس کرسکتا ہے اور بیٹکم اس اطلاق کے ساتھ اس صورت میں صحیح ہے کہ جب د سواں حصہ ادا کرنے سے پہلے مجلس سے جدا ہو گئے ہوں اور اگر جدا ہونے سے پہلے مشتری نے دینار کا دسواں حصہ واپس کرنا جا ہا تو بدوں دوسرے کی رضامندی کےابیانہیں کرسکتا ہے لیکن اگر اس ہے کہا کہ دسویں حصہ دینار کے عوض کے مقدر معین پیسے یا کوئی خاص اسباب میرے ہاتھ فروخت کردے اور اس نے ایسا ہی کیا تو جائز ہے خواہ جدائی سے پہلے ہو یا بعد ہواور بیصورت بخلا ف اس صورت کے ہے کہا گر دینار بیچنے والے نے کہا کہ کوئی چیز درہم کے عوض میرے ہاتھ پچے ڈال اور اس نے بیچی تو جائز نہیں ہے خواہ جدائی ہے پہلے ہو یا بعد ہویہ محیط میں لکھا ہے اگر کسی نے ایک ہزار درہم معین بعوض سورینار کے خریدے اور درہم سپید کھہرے تھے پھر بجائے ان کے سیاہ دیئے اور بائع راضی ہو گیا تو جائز ہے اور مراد سیاہ ہے وہ درہم ہیں جوسیاہ جا ندی کا سکہ ہوں اور دراہم نجاریہ ہیں مراد ہیں کیونکہ اگر ایک دینار سپید چاندی کے درہموں کے عوض بیچا اور بجائے ان درہموں کے درہم نجاری پر قبضہ کیا تو جائز نہیں ہے اور ایسے ہی اگر درہموں پر قبضہ کیا اور جاہا کہ سوائے معین دیناروں کے دوسری قشم کے ادا کرے تو جائز نہیں ہے مگر جب کہ دوسرا اراضی ہو جائے اوراگروہ راضی ہوگیا توبد لنے والا نہ ہوگا بلکہ پوراحق لینے والا ہوگا اور بعض مشائخ نے کہا کہ بیتھم اس وفت ہے کہ جب دوسری قتم کے دینار گھٹے ہوئے ہوں اورا گرمعین دیناروں ہے بڑھ کر ہوں تو دینے میں دوسرے کی رضامندی کی حاجت نہیں ہے کیونکہ وہ

اس کا پوراخق اورزیادہ دیتا ہے یہ بیسوط میں لکھا ہے اورا گروا جی حق کے درہموں سے جیدیار دی درہم لے لئے اور یہ درہم لوگوں کے معاملات میں واجی درہموں میں قائم مقام چلتے ہیں تو جائز ہے اور یہ بھی بدلتانہیں ہے بلکہ اپناحق لے لینا ہے یہ محیط میں لکھا ہے۔ مسئلہ مذکورہ میں ائمکہ ثلاث نہ ٹھٹھ النڈیم سے مروی روایات کھ

جائے گا کہ قبضہ کرے بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے۔ جائے گا کہ قبضہ کرے بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے۔

ا توله بیصورت اور جیسے قرض خواہ نے قرض دار کو کسی قدر حق ہری کیا گر قرض دار نے رد کر دیا اور پوراخق دینا جا ہا تو اس کواختیار ہے کذا قال شخ الاسلام خواہرزادہ فی شرحہ۔

#### متصلان (لمفاضة:

كتاب الصرف

#### وورى فصل:

## ہیچ صرف میں مرابحہ کے بیان میں

اگر پھے سونادی درہم کوخر پرااورایک درہم نظیر بیچا تو جائز ہے بیصاوی میں لکھا ہے اگر دی درہم وزن کا ایک جاندی کا تکن بعوض ایک و بنار کے بیچا اور دونوں نے قبضہ کرایا پھرایک درہم یا آدھے دینار نفع ہے بیچا تو جائز ہے کیونکہ آدھا دینار نفع کی صورت میں اس نے جاندی کا ککن ڈیڑھ دینار کوفروخت کیا تو جنس کے اختلاف سے نفع خاہر نہ ہوگا ہیں وہ بیچے ہوگی ابد جائز ہوگی اور ایک درہم نے بیچا اور سے بیچا تو اس نے کنگن بدوض ایک دینار اور ایک درہم کے بیچا اور بیجائز ہے کیونکہ درہم کے مقابلہ میں کنگن میں سے اس کے ہرا پر رکھا جائز اور ایک درہم کے بیچا اور بیجائز ہے کیونکہ درہم کے مقابلہ میں اس کے مقابلہ میں اس کے مقابلہ میں اس کے مقابلہ میں اس اس کے مقابلہ میں اس اس کر دانا ہے وہ نو دسویں حصہ کئن میں راس المال گردانا ہے وہ نو دسویں حصہ کئن میں راس المال ہوگا اور بیان کی تقریح ارزادہ میں ہے کہ اگرسونا بعوض سونے کے یا جاندی بعوض جاندی کی خریدی تو مراہ کتا بیچا بالکل جائز نہیں ہے میا کر بیچا اور کہا کہ مجھ کوئیں درہم میں پڑا ہواں کو دس درہم میں پڑا ہواں کو دس درہم میں پڑے بیں اور ایک درہم کوغون کی بیوض جاندی کی خریدی تو صاحبین گرز دیک کیڑے ہے اس کوئی ہوں ہوئی ہے بیکو تو سام بین گرز دیک کیڑے ہے بیا تو صاحبین گرز دیک کیڑے کے بیٹا ندی اور اس مین بیس اور کرتی نے وہ بیازہ وہ کوئو سے بیچا تو صاحبین گرز دیک کی کی جاندی میں جائز ہوگا طوق میں نہیں اور کرتی نے ذکر کیا کہ ابوطوق بی نہیں اور کرتی نے ذکر کیا کہ ابوطوق بی نہیں اور کرتی نے ذکر کیا کہ ابوسٹ نے طوق کے متلہ میں امام ابوضیفہ کے قول کی طرف درجوع کیا ہے بیکھ میں کھا ہے۔

اگرایک حلیہ دارتگوار کہ جس کا حلیہ بچاس درہم ہے بعوض سودرہم کے خریدی اور دونوں نے باہم قبضہ کیا پھرمشتری نے اس کوبیس درہم یا و ہیاز دہیا ایک معین کپڑے کے نفع ہے مرابحۃ یا انہیں صورتوں کے ساتھ وضیعۃ بیچا تو جائز نہیں ہے یہ بسوط میں لکھا ہے اور اگر سوائے حلیہ کے صرف تلوارایک درہم نفع ہے بیچی تو جائز ہے یہ محیط سرحتی میں لکھا ہے اور ملمع دارلگام کومرابحۃ بیچنے میں پچھ خوف نہیں ہے یہ حاوی میں لکھا ہے اگر دس درہم جاندی کا کنگن دس درہم میں خرید اپھراس نے یا دوسرے نے ایک کپڑا دس درہم میں خریدا

ل ہوجائے گی آ واور جب ودیعت امانت ہے قرضہ ہوجائے تب بھی بدلا ہوسکتا ہے۔

پھر دونوں کوہ ہیاز دہ کے نفع ہے بچاتو صاحبین کے نزدیک کپڑے میں جائز ہے نگن میں جائز نہیں ہے اور امام ماعظم کے نزدیک کل فاسد ہے بیہ مبسوط میں لکھا ہے اوراگر دونوں کوہ ضیعۃ اسی طرح فروخت کیا تو وہ بھی مرابحة بیجنے کے مانند ہے بیمجیط میں لکھا ہے اوراگر بی اس درہم چاندی بچاس درہم جائد اور بیا ہے درہم کوخریدی اورایک تلوار مع جمائل اور نیام کے بچاس درہم کوخریدی پھراس پر پانچ درہم خرچ کے اور پانچ درہم کاری گرکودیے پھر کہا کہ مجھ کو ایک سودس درہم میں پڑی ہے اوراس کوہ ہیاز دہ کے نفع سے بیا تو یہ سب فاسد ہے بیصاوی میں لکھا ہے اوراگر جاندی پانچ دینار کوخریدی اور تلوار کومع نیام اور جمائل کے پانچ دینار میں خرید کر کاری گرساس کی ترکیب کرائی اورایک دینار میں خرید کر کاری گرساس کی ترکیب کرائی اورایک دینار میں پڑا ہے دونوں ملاکرایک دینار کے نفع سے فروخت کا کئن اس کوایک دینار میں پڑا اور دوسر شیخص کا ایک کپڑا جواس کودود بنار میں پڑا ہے دونوں ملاکرایک دینار کے نفع سے فروخت کے تو نفع ہرایک کے راس المال کی مقدار پر دونوں میں تقسیم ہوگا یہ مبسوط میں لکھا ہے۔

ئىرى فصل:

ہیج صرف میں زیادتی یا کمی کردیئے کے بیان میں

اگردس درہم چاندی کا تقن دس درہم کوخر پیدا اور دونوں نے باہم قبضہ کرلیا گھراس نے ایک درہم کم کردیا اور تقن کے مشتری نے قبول کیا گھر مجلس سے جدا ہونے کے بعد یا پہلے اس درہم پر قضہ کرلیا تو اما مظم کے نزد یک کل تیجے فاسد ہوگی اور امام ابو بوسف کے نزد یک کی کرناباطل ہے درہم اس کووالیس کردے اور پہلاعقد صحیح رہے گا اور امام مجھ کے نزد یک پہلاعقد صحیح ہوا ور بہلاعقد صحیح ہے اور بیکی کرنابخز لہ از سرنو ہیہ کے ہے لی جب تک اس کے پر دنہ کیا ہواس کو اختیار ہے کہ نہ دے اور اگر خمن میں ایک درہم بڑھا دیا اور اس کے پر دکردیا تو امام اعظم کے نزد یک عقد فاسد ہوگیا اور صاحبین کے نزد یک زیادی باطل ہے اور عقد اول صحیح ہوگی اور اس کے سرد کردیا چاندی کا نگل اور ایک کپڑ اہیں درہم کو خریدے اور باہم قبضہ کرلیا گھر بائع نے ایک درہم مجموع دونوں کے خمن میں سے گھٹا دیا تو آدھا اور اس کھڑ ہو گئی اور بیبا فلاف ہے درہم کپڑ ہے میں رکھا جائے گا اور ہیں درہم میں سے جواس کا حصہ ہاس سے آدھا درہم کم پراس کی بچھ جوگی اور بیبا فلاف ہے اور اس طرح امام اس کھڑ کے نو دونوں کے خمن میں سے مگر امام مجھڑ اس کو اور میں دونوں کے خمن میں سے جواس کا حصہ میں کے دونوں کے خمن میں ہو کہا کہ درہم کم کرنا ہر خلاف اس صورت کے ہے کہا گر اس نے کہا کہ جبار دانوں کے خموجہ میں سے نہا تو ساری کی کپڑ ہے کہ آگر اس نے کہا کہ میں نے دونوں کے خمن میں سے ایک درہم کم کرنا ہر خلاف اس صورت کے ہے کہا گر اس نے کہا کہ میں نے دونوں کے خمن میں سے ایک درہم کم کرنا ہر خلاف اس صورت کے ہے کہا گر اس نے کہا کہ میں نے دونوں کے خمن میں سے ایک درہم کم کرنا ہو خلاف اس صورت کے ہو گرنا ہو کئی کی کپڑ سے کی خمن کی کپڑ سے کی خمن کی کپڑ سے کی خمن کی طرف پھیر دی

۔ اگر بچاس درہم حلیہ کی تلوارسو درہم میں خریدی اور دونوں نے قبضہ کرلیا پھرتلوار بیچنے والے نے ثمن ہے ایک درہم کم کر دیا تو جائز ہے بیرمحیط سرحسی میں لکھاہے اورا گرجنس مختلف ہومثلا دینار کو بعوض درہم کے بیچا پھرا کیک نے دوسرے کوایک درہم بڑھا دیا اور دوسرے نے قبول کیایا دینار کے ثمن میں ہے ایک درہم کم کیا تو زیادتی اور کمی بالا جماع جائز ہے گرزیادتی کی صورت میں جدائی ہے

لے قولہ طاری بعنی ابتدائے عقد میں فسادنہ تھا پھر جب بائع نے مجموعہ میں سے گھٹادیا تو فساد چھا گیا اور جب کنگن میں سے نصف درہم گھٹادیں تو وزن کم ہوکر سودہوا جاتا ہے فافہم ۔

پہلے بقنہ شرط ہے جتی کہ اگر زیادتی پر بقضہ سے پہلے جدا ہو گئو بقد رزیادتی کے بیچ باطل ہوگئی اور کی میں جائز ہے کہ خواہ جدائی سے پہلے بقضہ ہویا اس کے بعد ہو مگراس پر کم کئے ہوئے کا پھیرد یناواجب ہے اورا گردینار کے خریدار نے ایک قیراط اس سے کم کردیا تو دینار یبخے والا بقدر قیراط کے اس کا شریک ہوگا یہ بدائع میں لکھا ہے اگر دس درہم چاہدی کا کنگن بعوض دینار کے خریدا پھرایک نے دوسر سے کو پھر بھانیا وروہ کیڑا ہے اور کنگن بعوض دینار کے خریدا پھرایک نے دوسر سے کو پھر بھانیا وروہ کیڑا ہے اور کنگن بعوض دینار کے خریدا پھرایک نے اورای جلس میں قضہ کر لینا کیڑے پر شرط نہیں ہے اور اگر بائع کی طرف سے مونا زیادہ کیا گیا پس اگر بیزیادتی ایک دیناریا اس سے دیا دوسان ہوجائے گا اور صاحبین کے نزد یک زیادتی سے اور عقد باتی زیادہ ہوتا ہو جائے گا اور صاحبین کے نزد یک زیادتی سے اور عقد باتی سے اور عقد باتی سے اور اگر اس نے آدھا دینارزیادہ کیا تو جائز ہوا دراگر اس نے آدھا دینارزیادہ کیا تو جائز ہوا دراگر اس نے آدھا دینارزیادہ کیا تو جائز ہوا دراگر اس نے آدھا دینارزیادہ کیا تو جائز ہوا دراگر اس نے آدھا دینارزیادہ کیا تو جائز ہو تو بھی زیادتی جائر کی خرابی بھر طے ہا دراگر ہوتا ہوتا کی جائر کی سے اوراگر وہ زیادہ ہوتا ہوئی سے اوراگر وہ نیا دیا ہوجائے گا اوراگر زیادتی جائر کی خرابی بیازیادہ ہوتا جائز ہیں ہوئی اگر کنگن کے برابریازیادہ ہوتا جائز ہیں ہوئی کا موقد جائز نہیں ہوئی اگر کنگن کے برابریازیادہ ہوتا جائز ہیں ہوئی کا موقد جائز نہیں ہوئی اگر کنگن کے برابریازیادہ ہوتا کو بین کی اور اگر اس کو بائز سے سے دوراگر وہ میں لکھا ہے۔

اگر جا ندی کی چھاگل سودینار میں خریدی اور باہم قبضه کرلیا 🖈

اگر پچاس درہم حلیہ کی تلوار سودرہم میں خریدی اور باہم قبضہ کرلیا پھر تلوار کے خریدار نے ایک درہم یادینار بڑھادیا تو جائز ہے۔ اگر چہ قبضہ سے پہلے جدا ہو گئے ہوں اور اگر تلوار بیچنے والے نے ایک دیناریا چاندی جدائی سے پہلے بڑھائی تو جائز ہے اور اگر قبضہ سے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو خمن میں سے بقد رحصہ دینار کے کم ہوجائے گا پیمبسوط میں لکھا ہے اور اگر اس نے درہموں میں سے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو خمن میں سے نہوگی بیرحاوی میں لکھا ہے جامع میں ہے کہ اگر چاندی کی چھاگل سودینار میں خریدی اور بہم قبضہ کرلیا اور جدا ہوگئے بھر دونوں سے ملا قات، ہوئی بھر مشتری نے دس دینار خمن میں بڑھا دیئے تو زیادتی ہوئی ہے اور ای جلس بیر ہانی مقابل ہے مردیا تو نہاں ہو تھا گل ہے مقابل ہے مردیا تو نہیں ہے صرف زبانی مقابلہ ہے کردافی المحیط۔

جونها فصل:

# بیع صرف میں صلح کے بیان میں

ہزار درہم چاندی کی چھاگل بعوض سودینار کے خریدی اور باہم قبضہ کرلیا پھر چھاگل میں کوئی عیب پایا اور و وبعینہ موجود ہے
یہاں تک کہ اس کووا پس کرسکتا ہے پھر باکع نے پچھد ینار پراس سے سلح کی اور مشتری نے اس پر قبضہ کیایا نہ کیا یہاں تک کہ دونوں جدا
ہو گئے توصلح پوری ہوگئی یہ مسئلہ کہ باب الاصل میں بلا ذکر خلاف نہ کور ہے اور یہ صاحبین ؓ کے قول پر درست ہے اور ایسے ہی امام اعظم ؓ
کے قول پر جس نے ان کا قول یہ بیان کیا ہے کہ حصہ عیب کی صلح ٹمن میں سے واقع ہوئی کیونکہ اس کے حصہ میں دینار ہیں اور بدل صلح ہمی دینار ہیں اور بدل صلح ہمی دینار ہیں اور بدل صلح ہمی دینار ہیں قول یہ ہوئی گئے جدا ہو گئے نے جدا ہو گئے نے بہاں پر قبضہ کرلیا توصلح جائز ہے اور اگر قبضہ نہ کیا اور جدا ہو گئے توصلح باطل ہوگئی کیونکہ بیجنس حق کے خلاف پرصلح ہے پس عقد صرف

ل قوله حدیث پینچی ..... بیمسئله دلیل ہے کہ حدیث پڑل کرلینا مقبول ہے اور بیشامی وغیرہ کے نز دیک محقق ہے کیونکہ وہ اصل ہے۔

فتاوي عالمگيري ..... جلد 🕥 کناب الصرف

کا عتبار کیا جائے گا پس جن درہموں پر سلح واقع ہوئی ہے اگروہ حصہ عیب سے زیادہ ہوں توصلح جائز ہے کیونکہ بعض مشائخ کے نزدیک صلح سب اماموں کے نزدیک حصہ عیب سے واقع ہوئی ہے اور حصہ عیب دینار ہیں اور بنار کاخرید نابعوض اسنے درہموں کے جودینار کی قیمت سے زائد ہیں جائز ہے رہموں کے جودینار کی جھاگل بعوض سودینار کے خریدی اور اس کوعیب داریا پھر عیب سے ایک وینار پر صلح کی اور عیب کی قیمت اس سے کم اس قدرہے جس میں لوگٹو ٹانہیں اٹھاتے ہیں تو امام اعظم کے نزدیک جائز ہے اور یہ صاحبین سے کیزد کیک جائز ہے اور یہ صاحبین سے مگر اسی قدر میں کہ جس میں لوگٹو ٹانٹیں اٹھاتے ہیں یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے۔

مسئلہ مذکورہ میں صاحبین اورا مام اعظم عن مقاللہ کے مابین اختلاف کی وجہ 🖈

ایک غلام سودینار کوخریدااور با ہم قبضه کرلیا پھرغلام میں کوئی عیب پا کراس کے باکع سے جھگڑا کیااور باکع نے عیب کا اقرار کیایا اٹکارکیا مگرمشتری کے ساتھ اس عیب سے پچھودینار پرصلح کرلی تو اس کی دوصورتیں ہیں ایک بید کہ بدل انصلح نمن کے حصہ عیب ے کم ہواور با ہمی قبضہ سے پہلے دونوں جدا ہو گئے توصلح جائز ہےاوربعض مشائخ نے کہا کہ بیٹکم صاحبینؓ کے قول پر ہےاورا مام اعظمٌّ کے نز دیک اس طور پرصلح جائز نہ ہونا جا ہے اور بعض مشائخ نے کہا کہ بیسب کا قول ہے اور دوسری صورت بیہ ہے کہ ثمن کے حصہ عیب ے زیادہ پر صلح واقع ہو پس اگر بیزیا دنتی ایسی ہو کہ جس کے مانندلوگٹو ٹااٹھاتے ہیں تو جائز ہے اورا گرایسی ہو کہ جس کے مانندلوگ ٹو ٹانہیں اٹھاتے ہیں تو امام اعظمیؓ کے نز دیک جائز ہے اور صاحبینؓ کے نز دیک جائز نہیں ہے بیمحیط میں لکھا ہے اور اگر کسی قدر معین درہموں پرصلح کی اور جدائی ہے پہلے ان پر قبضہ کیا تو جائز ہے اور اگر قبضہ سے پہلے جدا ہو گئے توصلح ٹوٹ جائے گی اور جب سلح ٹوٹ گئی تو وہی جھگڑا جوعیب میں تھا پیش آئے گا اورا ہے ہی اگر درہموں کی کچھدت مقرر کی اور قبضہ سے پہلے جدا ہو گئے یاصلح میں خیار کی شرط لگائی اورشرط والے کے شرط باطل کرنے ہے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو بھی صلح باطل ہے بیمبسوط میں لکھا ہے اگر کسی پرسو درہم کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اس کا اقر ارکیا یاا نکار کیا پھر دعویٰ ہے دس درہم پر فی الحال یا میعادی صلح کی پھر قبضہ ہے پہلے دونوں جدا ہو گئے توصلح جائز ہے اورا ہے ہی اگراس میں کسی کے واسطے خیار شرط ہواور قبضہ ہے پہلے دونوں جدا ہوئے توصلح باطل یہ ہوگی اوراگر پانچ دینار پراس ہے ملح کی اور قبضہ ہے پہلے دونوں جدا ہو گئے توصلح باطل ہوگی اگر اور بعد قبضہ کے جدا ہوئے توصلے صحیح رہے گی میہ ذُخیرہ میں لکھاہے۔اگر کسی قندرادا کرنے کے بعد جدا ہوا تو ادا کئے ہوئے حصہ سے بری ہوا اور باقی حصہ اس پر لازم ہوگا اور اگر سو درہم ہےا یک سونے کا پتریا ڈھلا ہوا سونا کہ جس کا وزن نہیں معلوم ہے دے کرصلح کی تو جائز ہے بشر طبکہ جدا ہونے سے پہلے قبضہ ہو جائے بیحاوی میں لکھاہے اگر ایک عورت مری اور اس نے اپنے تر کہ میں غلام اور کپڑے اورسونا اور چاندی اور زیور کہ جس میں موتی اور جواہر جڑے ہیں چھوڑے اور اپنے شو ہراور باپ کووارث چھوڑ ااوراس کی پوری میراث اس کے باپ کے پاس ہے پھر باپ نے سودینار پرشو ہر سے سلح تھہرائی تو اس کی دوصور تیں ہیں اول بیر کہ سونے کے تر کہ میں سے شوہر کا حصہ معلوم ہواوراس صورت میں اگر بدل صلح اس کے سونے کے حصہ سےزائد ہوتو صلح جائز ہے اوراگر برابریا تم ہوتو جائز نہیں ہے اور دوسری بیہ ہے کہ اس کا حصہ نہ معلوم ہو توصلح جائز نه ہوگی اور ایسے ہی اگر پانچ سو درہم پرصلح تھہرائی تو اس کی بھی یہی دوصور تیں ہیں اور اگرسو درہم اور بچاس درہم پرصلح تھہرائی تو ہرطرح صلح جائز ہے ہیں اگر قبضہ پایا گیا تو کل کی صلح سیج رہی اورا گر قبضہ نہ پایا گیا تو صلح باطل ہوگئی ایسا ہی کتاب میں مذکور ہے اور واجب بیہے کہ یوں کہا جائے کہ حصہ صرف کی صلح باطل ہو جائے گی اور ایسا ہی موتی اور جواہر کی بھی اگر ان کا بدوں ضرر کے نکالناممکن نہ ہوتو باطل ہو گی لیکن اس کےسوا کپڑے اور مال واسباب کی صلح سیجے رہے گی اورا گرشو ہرنے درہم اور دینار پر جو بدل صلح ہیں قبضہ کرلیااورمیراث باپ کے گھر میں ہےاوروہ مجلس صلح میں موجودنہیں ہے توصلح بقذر حصہ سونے اور حیاندی کے باطل ہو جائے گی

ایباہی کتاب میں لکھا ہے اور بیتھم اس وقت ہے کہ باپ کے پاس جو مال موجود ہے اس میں شوہر کے حصہ کا اقر ارکرتا ہو کہ شوہر کا حصہ اور حصہ کا حصہ اور حصہ کے پاس امانت ہوا ورامانت کا قبضہ قبضہ فرید کا نائب نہیں ہوتا ہے لیس جدائی بدوں قبضہ کے ہوگی تو صرف کا حصہ اور حصہ ہوا ہور ہوسے جو ہلا ضرر نکا لے نہیں جا سکتے ہیں باطل ہوگا اور اگر باپ شوہر کے حصہ سے انکار کرتا ہوتو وہ شوہر کے حصہ کا غاصب ہوا اور غصب کا قبضہ فرید کے قبضہ کا نائب ہوتا ہے لیس جب بدل اصلح پر قبضہ کیا تو جدائی دونوں کے قبضہ کے بعد حاصل ہوئی تو حصہ صرف کی محصب کا قبضہ فرید کے قبضہ کا نائب ہوتا ہے لیس جب بدل اصلح پر قبضہ کیا تو جدائی دونوں کے قبضہ کے بعد حاصل ہوئی تو حصہ صرف کی سمج ساطل نہ ہوگی اور ایسے ہی اگر باپ شوہر کے حصہ کا مقرر ہے مگر میراث مجلس میں موجود ہے تو کل کی صلح جائز ہوگی یہ محیط میں تکھا ہے۔

کیااصلیت صلح یہی ہے کہ حق میں سے پچھ منہا کر دیا جائے؟

اگرایک حلیہ دارتلوار پر جوکسی کے ہاتھ میں موجود ہے ایک شخص نے دعویٰ کیا اور اس سے دس وینار پرصلح کی اور اس میں ے یا کچ دینار پر قبضہ کر کے دونوں جدا ہو گئے یا جدائی ہے پہلے باقی کے عوض ایک کپڑ اخریدااوراس پر قبضہ کرلیا پس اگر دینار بقذر حلیہ کے ادا کئے توصلی باقی رہے گی اوراگراس ہے کم بیں توصلی فاسد اور کیڑے کا خرید نابھی فاسد ہے بیمبسوط میں لکھا ہے اگر کسی پردس دیناراوردس درہم کا دعویٰ کیااور مدعاعلیہ نے انکار کیایا اقر ار کیالیکن مدعاعلیہ نے پانچ درہم پراس سب سے سلح کرلی توبیہ جائز ہے خواہ یہ نقذی ہوں یاا دھار ہوں میرمحیط میں لکھا ہے اگر دس مثقال سونے کا کنگن بعوض سو درہم کے خرید ااور باہم قبضہ کیا پھراس کوتلف کیایا نہ کیا پھراس میں کوئی ایساعیب پایا جوتدلیس کے بائع نے اس پر چھپادیا تھا پھر دس درہم ادھار پرصلح کی تو پیرجائز ہےاورا گرایک دینار پر سلح کی تو جائز نہیں ہے مگر جبکہ جدا ہونے سے پہلے اس پر قبضہ کرلے بیرحاوی میں لکھا ہے اگر دس در ہم جاندی کا کنگن ایک دینار کوخریدا اور باہم قبضہ کیا پھرکنگن میں کچھا کیں شکستگی یائی جس سےنقصان آتا ہے پھر دینار میں سے دو قیراط سونے پرصلح کی اس شرط پر کہنگن کا خریدار چوتھائی کر گیہوں بڑھائے گااور دونوں نے باہم قبضہ کرلیا تو جائز ہےاورا گر گیہوں معین ہوں اور قبضہ ہے پہلے دونوں جدا ہو جائیں تو بھی جائز ہے اور اگر باہم قبضہ کے بعد گیہوں میں کچھ عیب پایا تو واپس کر کے اس کانٹمن لےسکتا ہے اور اس کانٹمن پیچانے کی بیصورت ہے کہ دو قیراطسونا گیہوں اورعیب کی قیمت پرتقشیم ہو پھر جو گیہوں کے حصہ میں پڑے وہی گیہوں کانٹمن ہے بیمبسوط میں لکھا ہے متقی میں ہے کہ اگر کسی کے نجاری درہم دوسرے پر قرض ہوں اور ان کے عوض ایسے درہموں پر جن کا وزن معلوم نہیں ہے سکے کی تو نجاری درہم کود کیمنا چاہئے پس اگر اس میں تا نبازیا دہ ہوتو صلے قلیل وکثیر پر جائز ہےاور اگر اس میں چاندی زیادہ ہوتو صلح صرف برابر وزن پر جائز ہوگی اورا گرکسی میعاد پر سلح کی تو جائز نہیں ہاں جہت ہے کہ پیلطریق میں کرنے کے نہیں ہے کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہاگراس پر ہزار درہم غلہ کے ہوتے اوران سے نوسوسپید درہم پرصلح کرتا تو جائز نہ تھااوراگر ہزار درہم سپید قرض تتھاور نوسو درہم سیاہ ر صلح کی تو بطریق کم کر دینے کے جائز ہےاوراگر نوسو پر صلح کی اور سپید کی شرط نہ لگائی اور اس نے سپید دیئے تو جائز ہے اور امام ابو یوسٹ ؒ نے فر مایا ہے، کہا گرسیاہ افضل ہوں تو سپید ہے کم وزن سیاہ پر صلح ناجا ئز ہےاورا گر دونوں برابر ہوں تو ایک کے وزن ہے دوسرا کم دیناصلح میں جائز ہے بیمحیط میں لکھاہے۔

ہیچ صرف اقسام خیار کے بیان میں

اگر کسی نے ایک ہزار درہم دوسرے سے بعوض سودینار کے خریدے اور ایک دن کے خیار کی شرط کی پس اگر اس نے خیار کو لے تدلیس مکرے عیب چھیاڈ النا۔ ع قولہ بطریق ....اس واسطے کہ شلے کی اصلیت یہی ہے کہ قت میں سے پچھ گرادیا جائے۔ مسئلہ مذکورہ میں امام اعظم عین ہے نز دیک بھی اگرزیوف تھوڑے ہوں تو یہی حکم ہے 🖈

اگردرہموں کا کوئی ستحق نکلا اوراس نے لے لئے تو بقنہ باطل ہوجائے گا اوراس کے مثل واپس کرسکتا ہے اور عقد باطل نہ ہوگا اوراگر ستحق نے بیج کی اجازت دی تو دیکھنا چاہئے کہ اگر اس کی اجازت بھنہ کے بعد حاصل ہوئی تو بھنہ جائز ہے اور ستحق کو مقبوضہ لینے کی کوئی راہ نہ ہوگی اوراس کو اختیار ہے کہ اداکر نے والے سے لے اوراگر بھنہ سے پہلے اس کی اجازت ہوئی تو اجازت کا مونا تو رہم اسلام اور سیم اسلام ہوگا اوراس کے مثل بھی لے سکتا ہے اور بیچم اس ہونا اور نہ ہونا اور اس کے مثل بھی لے سکتا ہے اور بیچم اس مونا ورت ہے کہ جب تک جدائی نہ ہوئی ہو بیشر حطاوی میں لکھا ہے اوراگر سب درہم یا تھوڑے کا کوئی حق دار پیدا ہوا اور وہ دونوں جد ابو بھے ہیں پس اگر ستحق نے اجازت دی اور وہ درہم بعیض المیہ ہوجائے گی مید محیط میں لکھا ہے دس درہم بعوض ایک دینار کے اگر وہ کل کا مشتحق ہو اور اگر بعض کا مستحق ہوئی اور اگر بعض کا سیم بھن اگر نہ وہائے گی مید محیط میں لکھا ہے دس درہم وہ کوئی اکوئی میں نکھا ہو جائے گی مید محیط میں لکھا ہے دس درہم وہ کوئی اور اگر کل کوزیوف پایا تو میں میں اگر نہ وہائے گی خواہ بدل ایو بعد جدا ہونے کے زیوف پایا مجران کو بدل لیا بھران زیوف درہموں کا کوئی ستحق نکل تو صاحبین کے خواہ بدل لیا ہو بائے ہوئی خواہ بدل ابو یہ محیط سر حسی میں لکھا ہے اوراگر عقد کی چیز معین پر وار دہوا مثلاً ایک تگن خوید بیا اور اس سے بعض کا کوئی ستحق ہوا تو مشتری کو خیار ہے کہ باتی کو جائے گی خواہ بدل لیا ہو یا نہ بدلا ہو یہ محیط سر حسی میں کہ کا کوئی ستحق ہوا تو مشتری کی خواہ بدل ہو یہ محیط ہوئی کو بال کرے یاس کے حصد کے موض لے لے لیاں اگر کوئی حق دار

ل قولہ باطل اس واسطے کے صرف کے عقد میں ادھار حرام ہے۔ ع قولہ نائل سکتے ہوں کیونکہ اگر بے ضرر کے جوابرنگل آئیں تو جوابر کا حصہ بعد قبضہ کے تیج ہوسکتا ہے۔ سے قولہ دین یعنی برخلاف عین کے جو چیز وصف بیان کر کے اپنے ذمہ رکھی ہو۔

نکا اور ہنوز قاضی نے اس کے واسطے عمن ہیں دیا کہ اس نے بیع کی اجازت دے دی تو بیع جائز ہوگی اور بیٹمن مستحق کا ہوگا کہ باکع اس کو لے کرمستحق کے بیر دکروے بید حاوی میں لکھا ہے اگر کوئی ڈھالا ہوا برتن یا کنگن جاندی کا بعوض سونے یا جاندی کے بیر کے خرید ابھر برتن یا کنگن کا کوئی حق دار ہوا تو بیع باطل ہو جائے گی اگر چہ دونوں مجلس میں موجود ہوں اور بیاس وقت ہے کہ مستحق نے بیع کی اجازت ندی ہوا دراگر اس نے اجازت دی تو جائز ہوگی بیہ بسوط میں لکھا ہے۔

مسّله مذکوره کی ایک پیچید هصورت ☆

تھی کے دوسرے پرایک ہزار درہم غلہ کے قرض تھے پھران کے عوض نوسو کھر ہےاور ایک دینار لے لیا اور دونوں جدا ہو گئے پھر دینار کا کوئی مستحق نکلاتو وہ قرض دار ہے سو درہم غلہ کے لے لے اور اگر جدا ہونے سے پہلے اس دینار کا کوئی مستحق ہوتو اس کے مثل دینارواپس لےاوراگر بجائے دینار کے پیسے ہوں تو بھی ایباہی تھم ہوگا بیمجیط میں لکھا ہے عیب کی وجہ سےواپس کرنے کا خیار اس شخص کو ثابت ہوتا ہے کہ جس کے عقد صرف کی چیز میں عیب معلوم ہو بیرحاوی میں لکھا ہے اگر ایک دینار بعوض دس درہم کے یا سونے کی کوئی ڈھلی چیز فروخت کی اور دونوں نے قبضہ کرلیا پھر درہم کے قبضہ کرنے والے نے ان کوزیوف یا بنہر ہ پایا تو ان کوواپس کر سکتا ہے ہیں اگر بعد جدائی کے واپس کیا تو امام اعظمیؓ اور زفر کے نز دکیے صرف باطل ہوجائے گی اور امام ابو یوسف ؓ اور محد ؓ کے نز دیک اگرواپسی کی مجلس میں بدل لیا تو جائز ہے اور اگر جدائی ہے پہلے بدل لیا تو اجماعاً جائز ہے اور اگر بعض کوزیوف پایا پس اگریہ بعض تھوڑ ہے ہوں تو استحساناً عقد باطل نہ ہوگا بیسراج الو ہاج میں لکھا ہے اورا گران کوستوق پایا اورمجلس عقد میں واقع ہوا تو ان ہے چشم پوشی جائز نہیں ہے پس اگر ان کے بدلے ای مجلس میں جید درہم قبضہ میں لے لئے تو جائز ہے اور گویا اس نے آخرمجلس تک قبضہ کرنے میں تا خیر کی نیمجیط میں لکھا ہےاورا یہے ہی اگر قبضہ کرنے کے وقت بیمعلوم ہوااوراس نے قبضہ کیا تو جائز نہیں ہےاوراس کواختیار ہے کہ واپس کر کے جید بدل لے اور اگر عقد کے وقت معلوم ہوا کہ وہ ستوق یا رصاص ہیں تو دیکھا جائے گا کہ اگر بیان ممر دینے یا نام لینے ے معلوم ہوا تو بیج جائز ہوگی اور عقد بعینہ انہیں ہے متعلق ہوگا اورا گرستوق یارصاص ہونے کا نام نہ لیالیکن کہا کہ میں نے بیردینار تجھ سے بعوض ان درہموں کے خریدے اورستو تی یا رصاص کی طرف اشار ہ کیا پس اگر دونوں کومعلوم ہو کہ بیستوق یا رصاص ہیں اور ہر ا یک کو بیجھی معلوم ہو کہ دوسرااس کو جانتا ہے تو عقد بعینہان کی ذات ہے متعلق ہوگا اورا گر دونوں نہ جانتے ہوں یا ایک جانتا <sup>ع</sup>ہواور دوسرا نہ جانتا ہو یا دونوں جانتے ہوں کیکن ہرا یک کویہ نہ معلوم ہو کہ دوسرا جانتا ہے تو عقدان کی ذات ہے متعلق نہ ہو گا بلکہ ای قدر جید در ہموں ہے متعلق ہوگا بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اورا کر پورے در ہموں کو یا بعض کوجدا ہونے کے بعدستوق پایا پس اگر سب کوستوق پایا تو صرف باطل ہو جائے گی اورا گربعض کوستوق پایا تو بقدراس کےصرف باطل ہو جائے گی خواہ اس سے چیٹم پوشی سیجی یاواپس کیااور بجائے اس کے دوسرا بدلایا نہ بدلا ہو بیرمحیط میں لکھا ہے اگر جدا ہونے کے بعد درہموں کوستوق پایا اور وہ اس کے پاس تلف ہو گئے تو اس پران کی قیمت واجب ہوگی اورصرف باطل ہوجائے گی اوراپنے وینارواپس کر لے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے۔

یہ سب اس صورت میں ہے کہ دینار کے بدلے درہم ہوں جوعقد میں متعین نہیں ہوتے اورا گرا لیمی چیز ہوجومتعین ہوتی ہے مثلاً چاندی کا کنگن بعوض دینار کے یا چاندی کا برتن یا پتر بعوض دینار کے خرید کر دونوں نے قبضہ کیا پھر برتن یا پتر میں عیب پایا پس اگر اس کے عیب پر راضی ہوا تو جائز ہے اورا گر راضی نہ ہوا اور واپس کیا تو عقد باطل ہوجائے گاخواہ جدائی ہونے سے پہلے ہویا بعد ہوا ور

ل مثلاً کہا کہ میں نے جھے سے بیو بنار بعوض ان ستوقہ یارصاص درہموں کے خریدے۔ سے قولہ ستوق دراصل درہم ہی نہیں ہیں اور رصاص علی ہذا القیاس را تگ ہیں سے قولہ چشم پوشی یعنی یہی مثلاقبول کر لئے یا پھیر کو دوسرے بدل لئے۔

دینار پر قبضہ کرنے والے کوا ختیار ہے کہ چاہے بین مقبوضہ واپس کرے یا اس کامش واپس دے مگراس صورت کیمیں کہ اصل سے عقد فاسد نکلے مثلاً مبیح کا کوئی متحق ہوپس ایک صورت میں جب عقد فاسد ہوا تو وہ دینار بعینہ واپس کرے بشرطیکہ موجود ہوا اورا گر تلف ہو گیا ہوتو اس کامشل واپس کرے بیشر حطودی میں کھا ہے اگر بعوض ور ہموں کے کوئی حلید وارتوار خرید ہواراس کی کسی چیز میں بیب پایا تو کل کووا پس کرے نہیں کو اوراس کے بعض کا عیب کل میں اثر کرتا ہے کیونکہ وہ ایک ہی شہرے پسلے دونوں جدا ہو گئو واپس کرنا باطل ہو گیا کیونکہ بہی رضا مندی ہے واپس کرنا تیسرے کے تق میں ٹی بیج ہوتی ہو اور صف میں فی تنظیم میں گئی تھے ہوتی ہے اور سے مقبل میں گئی ہوگیا کیونکہ وہ ایک مضر کے قبضہ سے پہلے افتر اق ہوا اورا گر قاضی واپس کیا تو واپس کی تو واپس کیا تو واپس کی تو وی کی تو واپس کی کی تو واپس کی ک

اگرکوئی سونے کا زیور کہ جس میں جواہر ہیں خرید اپھر جواہر میں عیب پاکر چاہا کہ فقط جواہر کوواپس کرد ہے تو ایسانہیں کر سکتا ہے یا تو سب کو واپس کرد ہے یا سب کو لے لے اور ایسے ہی اگر چاندی کی انگوشی کہ جس میں یا قوت کا تگینہ ہے خریدی پھر تگینہ یا چاندی میں عیب پایا تو دونوں کو واپس کرے یا دونوں کو لے لیے جادی میں لکھا ہے اگر کی نے کوئی طشت یا برتن خرید اگر یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس چیز کا ہے اور اس کے مالک نے کسی چیز کے ہونے کی شرط بھی نہیں کی ہے تو یہ جائز ہے اور اگر چاندی کا برتن خرید اپھر وہ چاندی کے سوانکلاتو دونوں میں تیج نہ ہوئی اور اگر وہ چاندی سیا میا سرخ تھی کہ جس میں رائلہ یا تا نباط تھا اور میل نے اس کو فاسد کر دیا تھا تو مشتری کو خیار ہے چا ہے اس کو لے ورنہ چھوڑ دے یہ مبسوط میں لکھا ہے اور اگر چاندی کا کنگن میل نے اس کو فاسد کر دیا تھا تو مشتری کو خیار ہے چا ہے اس کو لے ورنہ چھوڑ دے یہ مبسوط میں لکھا ہے اور اگر چاندی کا کنگن بحوض سونے کے خرید اپھر اس میں عیب بیایا تو واپس کرسکتا ہے پس اگروہ اس کے پاس تلف ہوگیا یا کوئی دوسرا عیب آگیا تو نقصان عیب نہیں لے سکتا ہے اور بائع یہ کہ سکتا ہے کہ میں اس کو ایسا ہی واپس لے لیتا ہوں اور اگر شن چاندی ہوتو نقصان عیب نہیں لے سکتا ہے دیا موں اور اگر شن چاندی ہوتو نقصان عیب نہیں لے سکتا ہے دیا جوادی میں لکھا ہے۔

اگراس میں غیب پایالین اس کے آدھے کا کوئی مستحق پیدا ہوا اور ہاتی آدھا اس نے واپس نہ لیا یہاں تک کوٹوٹ گیا تو ہاتی اس کے ذمہ پڑے گا اور آدھا بین واپس کرے بیم مبسوط میں لکھا ہے اگر ایک دینار بعوض دس درہم کے خرید ااور ہاہم قبضہ کرلیا اور وہ درہم زیوف ہیں پھر ان کوان کے خرید ار نے خرچ کیا اور اس نے بی نہ جانا تو امام اعظم کے خزد یک بائع پر اس کا پچھ تی نہیں ہے اور امام ابو یوسف کے ماری کی ساتھ کیا ہے اور امام ابو یوسف کے ساتھ کیا ہے اور کرٹی نے امام ابو یوسف کے ساتھ کیا ہے اور کرٹی نے امام ابو یوسف کے ساتھ کیا ہے اور کرٹی نے امام ابو یوسف کا قول استحسان ہے اور کرٹی نے امام ابو یوسف کا قول استحسان ہے اور کرٹی نے امام ابو یوسف کا قول استحسان ہے اور کرٹی کے امام ابو یوسف کا قول استحسان ہے اور کرٹی کے امام ابو یوسف کا قول استحسان ہے اور کرٹی کے امام ابو یوسف کا قول استحسان ہے دور کوٹی کا تمن ہوں تو بھی ایسا ہی اختلاف ہے بیر حاوی

میں لکھا ہے اور اگر چاندی خریدی اور اس کو بدوں عیب کے ردی پایا تو واپس نہیں کرسکتا ہے یہ محیط سرختی میں لکھا ہے اگر درہم بیخے
والے نے کہا کہ میں نے تھے ہے ہر عیب ہے ہرائٹ کر لی پھر مشتری نے ان کوستوق پایا تو ہری نہ ہوگا اور اگر زیوف پایا تو ہری ہو
جائے گا یہ عاوی میں لکھا ہے امام تھ ہے روایت ہے کہ اگر کس نے کہا کہ میں یہ درہم تیرے ہاتھ بیتیا ہوں اور درہم دکھلا دیے پھر اس
نے ان کو زیوف پایا تو فر مایا کہ ان کو بدل لیکن اگر اس نے کہ دیا ہو کہ ہیز یوف ہیں یا ان کے عیب ہے ہرائٹ کر لیا اور ان کو
ہم چیط میں لکھا ہے امام تھ ہے کہ دیا ہو کہ ہیز یوف ہیں یا ان کے عیب ہے ہرائٹ کر لیا اور ان کو
ہم کھی ہے جا بھر کم کر نے اس میں عیب پا کر بدوں تھم قاضی کے زید کو والہی کر دیا تو زید کوا ختیار ہے کہ عرو کو والہی کر ہے اور یہ بی کہ
ہم بی تھے بی پھر بکر نے اس میں عیب پا کہ بدوں تھم قاضی کے زید کو والہی کر دیا تو زید کوا ختیار ہے کھوٹ درہم یا دینار کے خرید کہ
اسب کی بچ کے مشابہ نہیں ہے ہی چیا سرخی میں لکھا ہے اگر کوئی چاندی کی انگوشی کہ جس میں تگیبنہ ہے بعوض درہم یا دینار کے خرید کہ
اسب کی بچ کے مشابہ نہیں ہے ہی خواسر میں میں ہے اگر کوئی چاندی کی انگوشی کہ جس میں تگیبنہ ہے بعوض درہم یا دینار کے خرید کہ
مین کے عوض والہی کر دے اور ای طرح آگر تگیبنا گھاڑ نے ہے پہلے ایک میں عیب پایا اور دونوں کو والہی کرنا چا ہا تو اس کو بیا ختیا ہو اس کے حصہ
مین کی تھے کہ بیا ہو اس کو اختیار کہ کہ جس میں عیب پایا اور دونوں کو والہی کر دونوں کو والہی کرنا چا ہا تھی اس کی بینا پڑے گا اور چاندی والی کہ دونوں کو جدا کرنا معزمیں ہے تو ایک ساتھ فرو خت کئے جا کیں گور دیں کہ ویا جہ کی گا ور چی وی کہ جس میں کھی دارتوں کو جدا کرنا کا معزمین ہے تو ایک ساتھ فرو خت کئے جا کیں گا اور کی میں کھی و غیرہ کا

ىنصلان:

اگرایک دیناربعوض دی درہم کے خریدااور باہم قبضہ کیا چروینار بیچنے والا کچھ زیوف درہم لایا اور کہا کہ میں نے انہیں درہموں میں پائے ہیں اور مشتری نے اپنے درہموں میں ہے ہونے ہے انکار کیا تو اس مسئلہ میں چندصور تیں ہیں کہ دینار بیچنے والے نے اس وقت سے پہلے یا بیا آفرار کیا ہوگا کہ میں نے جید پر قبضہ کیایا اپنے حق پر قبضہ کیایا راس المال پر قبضہ کیایا درہم بھر پائے یا درہم بھر پائے یا درہم وس پر قبضہ کیایا فقط قبضہ کیا تو پہلی دوسری تیسری اور چوشی صورت میں اس کا دعویٰ قابل ساعت نہ ہوگا ہیں مشتری ہے تم نہ لی جائے گی اور پانچو میں صورت میں قول دینار بیچنے والے کا ہوگا اور خرید نے والے پر گواہ لانا چاہئے کہ اس نے جید درہم و بیئے ہیں اور بیاستھانا ہے اور چھٹی صورت میں بھی بہی تھم ہے اور اگر اس نے کہا کہ میں نے ان درہموں کوستوق یا رصاص پایا ہے تو بھی پانچ صورت میں اس کا قول قابل ساعت نہ ہوگا اور چھٹی صورت میں قبول ہوگا یہ میں نے ان درہموں کوستوق یا رصاص پایا ہے تو بھی پانچ

تبرت: @

عقد صرف کے ان احکام کے بیان میں جودونوں عقد کرنے والوں کے عال سے متعلق ہیں عال سے متعلق ہیں عال سے اس میں چونسلیں ہیں اس میں چونسلیں ہیں اس میں چونسلیں ہیں ۔

ر فتاوی عالمکیری..... جلد (ہ فصل (رس ):

كتأب الصرف

# مرض میں بیع صرف کے بیان میں

ا مام محد ؒ نے فرمایا کہ اگر مریض نے اپنے وارث کے ہاتھ دینار بعوض ہزار درہم کے فروخت کیا اور دونوں نے قبضہ کرلیا تو ا مام اعظم ہے نز ویک جائز نہیں ہے مگر جبکہ باقی وارث اجازت دے دیں اورغبن کے ساتھ اس کی وصیت وارث کے واسطے معتبر ہے اوراس طرح اگراس کوشل قیمت پر پاکم پر بیچا ہوتب بھی بہی تھم ہےاور صاحبین ؓ کے نز دیک اگرمثل قیمت یازیادہ پر بیچا تو باقی وارثوں کی بلا اجازت تھے جائز ہے اگر مریض نے اپنے بیٹے سے ہزار درہم بعوض سودینار کے خریدے اور باہم قبضہ کرلیا اور اس کے بالغ وارث موجود ہیں تو امام اعظمیم کے نز دیک باقی وارثوں کی بلاا جازت جائز نہیں ہے خواہ دیناروں کی قیمت ہزار درہم ہویازیادہ ہویا کم ہواورصاحبین کے نز دیک اگر دیناروں کی قیمت ہزار درہم یا کم ہے تو باقی وارثوں کی بلا اجازت جائز ہے اور اگر ہزار درہم سے زیادہ ہے تو باقی وارثوں کی اجازت دینے سے بیچ جائز ہوگی اوراگرانہوں نے اجازت نہ دی تو مشتری کا بیٹا مختار ہوگا کہ اگر چاہے تو بیچ تو ژ كرديناروالى كرےاورائي ورہم لے لےاوراگر جا ہے تو ديناروں ميں سےاپنے درہموں كى قيمت كے برابر لے لےاور زيادتى کووا پس کرے بیمحیط میں لکھا ہے اگر مریض نے کسی اجنبی کے ہاتھ ہزار درہم بعوض ایک دینار کے بیچے اور دونوں نے قبضہ کرلیا پھر مریض مرگیا اور دیناراس کے پاس ہے اور سوائے اس کے اس کا کچھ مال نہیں ہے تو وارثوں کو اختیار ہے کہ جس قدر تہائی ہے زائد ہے واپس کریں اور جب انہوں نے واپس کیا تو مشتری کواختیار ہوگا کہ اگر چاہتو دینار لے لے اور ہزار درہم واپس کر دے اور اگر ع ہے تو ہزار میں سے دینار کی قیمت لے اور ہزار کی پوری تہائی بھی لے اور اگر مریض نے دینار کوتلف کر دیا تو مشتری دینار کی قیمت ہزار میں سے لے گااور باقی کی بک ایک تہائی لے گابیرحاوی میں لکھا ہے پھرامام محدؓ نے مشتری درہم کومریض کے پاس دینار تلف ہو جانے کے بعد اختیار دیا ہے اور اس صورت میں اور دوسری صورت میں کیہ جب درہم کے خریدار کے پاس ہزار درہم تلف ہو گئے اور مریض کے فعل کی وارثوں نے اجازت نہ دی اور امام محمدؓ نے فرق بیان کیا ہے کہ اس میں مشتری درہم فنخ اور اجازت میں مختار نہیں ہے بلکہ دینار کی قیمت اور ہزار کی تہائی لے گا اور باقی وارثوں کوواپس کر دے گا پیمحیط میں لکھا ہے۔

ای طرح اگرمریض نے سودرہم چا ندی کے علیہ کی تلوار کہ فقط تلوار کی قیمت سودرہم تھی اورکل کی قیمت ہیں دینار ہے بعوض ایک دینار کے فروخت کی اور دونوں نے قبضہ کرلیا اور وارثوں نے اجازت دینے ہے انکار کیا تو مشتری کو اختیار ہے کہ اگر چا ہے تو تلوار اور حلیہ میں ہے دینار کی قیمت اور اس کے بعد تہائی تلوار کامل لے لے اور اگر چا ہے تو کل کو واپس کر دے اور اپنا دینار لے لے اور بیداور پہلامسکہ تخریج میں برابر ہیں اور خصوصیت اس مسکہ میں ہے کہ دینار کی قیمت تلوار اور حلیہ دونوں میں سے لے گا اور اگر مین نے دینار تلف کر دیا تو مشتری کو خیار ہوگا کہ اگر چا ہے تو اس کے مثل دینار لے اور بیج کو پھیر دے اور بید میت کے ترکے میں سے ہوگا کہ تلوار فروخت کر کے اس کا دینار اور کیا جائے اور اگر چا ہے تو تلوار اور حلیہ میں سے دینار کی قیمت اور باتی کی تہائی اس کو سے گی اور اگر مشتری نے بھی اپنے مقبوضہ کو تلف کر دیا تو اس کو اس میں سے ایک دینار کی قیمت اور باتی کی تہائی جائز ہوگی اور باتی کی دونس ایک وارثوں کو دیئے یہ مسبوط میں لکھا ہے ایک مریض کے پاس نوسو در ہم ہیں اور اس کے سوا کچھ مال نہیں ہے پھر ان کو بعوض ایک

لے قولی خبن بعنی جب ایک دینار لے کر ہزار درہم دی تو بیصر سے خبن ہے تو ایسا قر اردیا جائے گا کہ گوایا اس نے دینارے زائد درہموں کو وارث کے تق میں وصیت کیا ہے حالا نکہ وارث کے لئے وصیت صرتے نہیں جائز ہے اورا گراجنبی ہوتو وہ تہائی بطور وصیت لیا لے گافافہم۔ ahlehaq.org

دینار کے کہ جس کی قیمت نو درہم ہے فروخت کیااورمشتری نے دینار پر قبضہ کیااور دوسرے نے سو درہم پر قبضہ کیا بھر دونوں جدا ہو گئے اور مریض مرگیا اور دینارو درہم و ہے ہی قائم ہیں پس یہاں وارثوں کی اجازت اور نہ اجازت برابر ہے اور درہم لینے والے کوسو ورہم دیئے جائیں گے بعوض نویں حصہ دینار کے اگر چہنویں حصہ دینار ہے سو درہم کی قیمت زیادہ ہواور باقی آٹھ نواں حصہ دیناراس کووا پس کر دیں گےاوراگر درہم کے خریدار نے درہموں میں ہے دوسویا تین سودرہم پر قبضہ کیا تو بھی وارثوں کی اجاز ت یا نہ اجاز ت برابر ہےاورمشتری کو دوسو درہم بعوض دونویں مجھے۔ بنار کے یا تین سو درہم بعوض تین نویں حصہ دینار کے دیئے جائیں گےاوراگر ورہموں کے خریدار نے چارسو درہم پر قبضہ کیا تو وارثوں کی اجازت کی احتیاج ہے پس اگر وارثوں نے اجازت دی تو مشتر کی کو چارسو درہم اور وار توں کو چار نواں دینار دیا جائے گا اور وار ثوں کولا زم ہے کہ پانچے نواں حصہ دینارمشتری کوواپس کریں اورا گروار ثوں نے اجازت نہ دی تو مشتری کواختیار ہے کہ چاہے تھے کوتو ڑ دےاور دوم واپس کر دےاور اپنا دینار لے لےاور اگر چاہے تو درہموں میں سے بقدر جارنویں حصہ دینار کے اور کل مال کی تہائی کہ جو تین سوہوتے ہیں لے لے اور باقی وارثوں کوواپس کر دے اور اگر درہموں کے خریدار نے درہموں پر قبضہ نہیں کیا ہے تو وارث اس کا دینارواپس کریں اور بعینہ یہی دینارواپس کرنا جاہتے یانہیں اس میں دو روایتیں ہیں اگر دونوں جدا نہ ہوئے اور نہ مریض مرااورمشتری نے انسٹھ دیناراور بڑھا دیئے اور باہم قبضہ کرلیا تو پیسب جائز ہے بشرطیکہ ہر دینار کی قیمت دس درہم ہوں اور اگر مریض نے کوئی وکیل کیا تھا اور اس نے بید درہم اس کے ہاتھ ایک دینار کو بیچے پھر با ہمی قبضہ سے پہلے مریض مرگیا پھرمشتری نے کہا کہ میں نوسو درہم نو ہے دینار میں لیتا ہوں تو پیرجائز ہے اگر وکیل راضی ہو جائے اورمشائخ نے اس مسئلہ کی تاویل اس طرح بیان کی ہے کہ مریض نے اس شخص کوان در ہموں کے بیچنے کاوکیل کر کے اس کی رائے پر چپوڑ دیا تھااور کہا کہاس میں اپنی رائے ہے کا م کریا ہے کہا کہ جو کچھاس میں تو کرے گاوہ سب جائز ہے تا کہ وکیل کی بیع مریض کے حق میں باو جودمحاباۃ کے جائز ہو پس بمنز لہمریض کی بھے ہوگی پھر جبمشتری نے زیادتی کر کے محاباۃ دورکر دی تو بھے جائز ہوگئ اورا گرمریض نے اس کی رائے پرنہیں چھوڑ اتو بیج جائز نہ ہوگی دونوں شیخہوں میں اگر چیمشتری نے زیاد تی کر دی ہے بیمحیط میں

اگرایک مریض سے ہزار درہم بعوض سودرہم کے خرید ہاور باہم قبضہ کرلیا پھر مریض اس مرض میں مرگیا تو بیر بوا ہاور صحیح وسالم اور مریض سب سے لینا جائز نہیں ہاور جس محفی نے سودرہم دیتے ہیں اس کواختیار ہے کہ ہزار میں سے سودرہم اپنے سو درہم کے فوض لے لیا ور باقی واپس کرد ہاوراس صورت میں وصیت اس کے لئے نہ ہوگی بیم مبسوط میں لکھا ہاور مشائح نے کہا کہ بیم محم اس روایت کے موافق ہے کہ جس میں بیآیا ہے کہ عقد فاسد کی وجہ سے جو چیز قبضہ میں آئی اس کا واپس کرنامتعین نہیں ہوتا ہے اور جس روایت میں اس کا واپس کرنامتعین آیا ہے اس کے موافق اس کے موافق

تو تج تو ژدے اور اگر چا ہے تو اس کو ہزار میں ہے سو درہم اس کے سوکی جگہ اور دیناروں اور اسباب کی قیمت بطریق معاوضہ کے اور ہزار کی ایک تہائی بطریق وصیت کے ملے گی بشر طیکہ دینار اور ہزار وارثوں کے پاس موجود ہوں کذا فی المبسو طاور اگر دونوں تلف ہو گئے ہوں تو باقی کی تہائی ملے گی میرمجیط میں لکھا ہے اگر مریض کے پاس سو درہم چا ندی کی چھاگل کہ جس کی قیمت میں دینار ہیں موجود ہوا وراس نے اس کو بعوض سو درہم کے کہ جس کی قیمت وس دینار ہیں فروخت کیا بھر مریض مرگیا اور وارثوں نے اجازت دینے ہوا وراس نے اس کو بعوض سو درہم کے کہ جس کی قیمت وس دینار ہیں فروخت کیا بھر مریض مرگیا اور وارثوں نے اجازت دینے ہوا دراکیا تو مشتری کو اختیار ہے چا ہے تو تا جا اور ایک تہائی ورتہائی چھاگل بعوض سوکی دو تہائی کے لیے لے اور ایک تہائی وارثوں کی ہوگی میر میں لکھا ہے۔

وويرى فعنى:

ا پنے مملوک اور قرابتی اور شریک اور مضارب کے ساتھ بیعے صرف کرنے کے بیان میں اور قاضی اور اس کے امین اور وکیل اور وصی کے بیتم وغیرہ کے مال میں بیعے صرف کرنے کے بیان میں

ما لک اوراس کےغلام کے درمیان میں ربوانہیں ہوتا ہے ہیں اگر غلام پر قرض ہوتب بھی ربوانہیں ہے لیکن ما لک پر واجب ہے کہ جواس نے لیا ہے غلام کو واپس کرے خواہ ایک درہم بعوض دو درہم کے یا دو درہم بعوض ایک درہم کے خریدے ہوں میمسوط میں لکھا ہے اور یہی حکم ام ولداور مد بر کا ہے بیرحاوی میں لکھا ہے اور اگر اپنے مکا تب کے ہاتھ ایک درہم بعوض دو درہم کے یا دو درہم بعوض ایک درہم کے بیچا تو جائز نہیں ہےاور سود ہوگا اور جس غلام کاتھوڑ احصہ آزاد کیا گیا ہواور وہ امام اعظم ہے نز دیک بمنز لہ م کاتب کے ہےاورصاحبینؓ کے نز دیک بمنز لہ ایسے آزاد کے ہے جس پر قرض ہے بیرمحیط میں لکھا ہےاور والدین اور شوہروز وجہ اور قرابتی اور شر یک العنان ایسی چیزوں میں جو دونوں کی تجارت ہے نہیں ربوا میں بمنز لہ اجنبیوں کے ہیں اور مملوک بمنز لہ احرار<sup>ع</sup> کے ہیں لیکن متفاوضیں ہیںا گرایک نے ایک درہم بعوض دو درہم کے دوسرے سے خریدا تو پہڑتے نہیں ہے بلکہ و ہ ان کا مال جیسا نتج ہے پہلے تھا اب بھی ہوگا یہ مبسوط میں لکھاہےاور قد وری نے کہا کہ قاضی اور اس کے امین کافعل پنتیم کے مال میں اور باپ یا اس کے وصی کافعل نا بالغ کے حق میں وہی جائز ہوگا جو دواجنبیوں میں جائز ہوتا ہے اور ای طرح اگر باپ نے اپنے لڑکے کے مال میں ہے اپنے واسطے کچھ خریدایا مضارب نے رب المال کے ہاتھ کچھ بیچا تو فقط ای طرح جائز ہوگا جس طرح دوا جنبیوں میں جائز ہوتا ہے بیمجیط میں لکھا ہے اگریتیم کے درہم ہوں اوروصی ان کو بعوض دیناروں کے بازار کے بھاؤ پراپنے واسطے بچے صرف کرے تو جائز نہیں ہےاورای طرح اگر جا ندی کا برتن ہواور اس کواس کے وزن پراپنے ہاتھ بیچے تو بھی جائز نہیں ہےاور اگر اس کے پرورش میں دوینتیم ہول کہ ایک کے یاس درہم ہوں اور دوسرے کے پاس دینار ہوں پھروضی نے دونوں میں بیع صرف کر دی تو جائز نہیں ہے بیرحاوی میں لکھا ہے اگریٹیم کے مال سے کوئی چیز اس کے واسطے خریدی تو امام نے فر مایا کہ میں اس میں مقرر کر دوں گا اگرینتیم کی بہتری ہو گی تو بیچ پوری کر دوں گا ورنہ یہ باطل ہےاور بیقول امام اعظمؓ اور دوسراقول امام ابو پوسٹ کا ہےاور پہلاقول ان کا اور امام محکر گا بیہ ہے کہ بسبب اس اثر کے جو

ہے ۔ قولہم آزاداس واسطے کہ صاحبین ؓ کے نزدیک عتق کے ککڑے نہیں ہو سکتے توالی کوئی صورت نہیں کہ غلام میں ہے تھوڑا حصہ آزاد ہواورا مامؓ کے نزدیک ککڑے ہو سکتے ہیں۔ ع احرار بمعنی آزادیعنی سود کے معاملہ میں مملوک آزاد کا حکم بکساں ہے۔ حضرت ابن مسعود ہے ہم کو پہنچاہے بالکل بھے جائز نہیں ہے یہ مبسوط میں لکھا ہے اور ابھے صرف میں قاضی اور اس کے وکیل اور امین کا عظم اور دیگر لوگوں کا عظم بکساں ہے یعنی مجلس میں باہمی قبضہ شرط ہے اور اگر اس نے غائب یا بیٹیم کے مال میں پچھ تصرف کیا تو باہمی قبضہ اس کی طرف رجوع کرے گا اور اگر بیٹیم کا مال اپنے ہاتھ فروخت کیا یا اس کے درہم یا دینار کے بوض بیچ صرف کر لئے تو جائز نہیں ہے بیرحاوی میں لکھا ہے۔

ئىرى فصل:

#### ہیچ صرف میں و کالت کے بیان میں

اگر دو وکیلوں نے بیچ صرف کی تو قبضہ سے پہلے ان کوجدا ہونا نہ چاہئے اور ان کے موکلوں کا ان کے پاس سے غائب ہونا معزنہیں ہے بیرحاوی میں لکھا ہے دو مخصول نے بیچ صرف اور قبضہ کرنے کے واسطے وکیل کئے پھرموکلوں کے جدا ہونے سے پہلے انہوں نے قبضہ کرلیا تو بیج جائز ہے اورموکلوں کے جدا ہونے کے بعد جائز نہیں ہے یہ محیط سزحسی میں لکھا ہے اگر ایک ھخص نے دو مخضوں کو کئی قدر درہموں کی بیچ صرف کے واسطے وکیل کیا کہان کی بیچ صرف کریں تو ایک کو بدوں دوسرے کے صرف کا اختیار نہیں ہاوراگردونوں نے عقد بیچ کیا پھر قبضہ سے پہلے ایک چلا گیا تو اس کا آ دھا حصہ باطل ہوجائے گا اور دوسرے کے آ دھے کی بیچ باتی رہے گی بیذ خیرہ میں لکھا ہےاوراگر دونوں نے رب المال کو قبضہ کرنے یا ادا کرنے کے واسطے وکیل کیا اور دونوں چلے گئے تو تیج صرف باطل ہوجائے گی بیرحاوی میں لکھا ہے اگر کچھ درہموں کو دیناروں کے عوض بیچ صرف کرنے کے واسطے وکیل کیا اور اس نے بیچ صرف کی اور باہم قبضہ کیااور جس مخض نے درہموں پر قبضہ کیااس نے پوراحق پالینے کا اقر ارکیا پھراس میں ایک درہم زیف پایااوروکیل نے اس کو قبول کرلیا اور اقر ارکیا کہ بیمیرے درہموں میں ہے ہے اورموکل نے انکار کیا تو وہ وکیل کے ذمہ پڑے گا بیمبسوط میں لکھا ہے اوراگروکیل نے انکار کیا کہ میرے درہموں میں سے نہیں ہے پھرخریدار نے گواہ پیش کئے کہ انہیں میں سے ہے اور اس نے پورے درہم پالینے کا اقر اربھی نہیں کیا تھا تو اس کے گواہ مقبول ہوں گے اور درہم وکیل کوواپس کرے گا اور وہ موکل کے ذمہ پڑیں گے اور بعض مشائخ نے فرمایا کہ بیخطاہے کیونکہ بیصورت گواہ قائم کرنے کی نہیں ہے بلکہ استحساناً در ہموں کے خریدار کا قول لیا جائے گا جیسا کہ سلم الیہ اگرزیوف درہم لائے اور دعویٰ کرے کہ بیراس المال میں ہے ہیں اور پوراحق یا لینے کا اقر ارنہ کیا ہوتو اس کا قول لیاجا تا ہے اور جیما کہ کسی اسباب کے بیچنے میں اگر بائع زیوف درہم لاکر کہے کہ بیٹن میں سے ہیں اور پوراحق پالینے کا اقر ارنہ کیا ہوتو اس کا قول استحساناً لیا جاتا ہے پس اس طرح یہاں بھی اس کا قول لیا جائے گا اور اس طرف مشس الائمہ سرحسی نے میلان کیا ہے لیکن شیخ الاسلام خواہرزادہ نے امام محمدؓ کے قول کی تھیجے کی ہے اور کہااستھا نامشتری کا قول اگر چہلیا جائے گالیکن قتم کے ساتھ لیا جائے گا پس اس نے میہ گواہ پیش کر کے قتم اپنے اوپر سے ساقط کی اور قتم ساقط کرنے کے واسطے گواہ مقبول ہوتے ہیں مثلاً ودبعت جس کے پاس ہے اگروہ واپس کردینے یا تلف ہوجانے پر گواہ پیش کرے تو مقبول ہیں اورامام ابوعبداللہ ابن الحسن بن احمدٌ قرماتے تھے کہ کتاب میں بیہ ذکورنہیں ہے کہ درہم کے خریدار کو گواہ پیش کرنے کے واسطے تکلیف دی جائیگی صرف اس میں بیہے کہ اگر اس نے گواہ پیش کئے تو مقبول ہونگے

ل تولہم وکالت داضح ہو کہ وکیل خود عاقد ہوگایا وکیل قبضہ ہوگا پس عاقد کوخود قبضہ کرنا ضرورہے یا موکل کے قبضہ کے وقت تک جدانہ ہواور وکیل قبضہ کا قبضہ ای وقت تک جائز ہوگا کہ عاقد جدانہ ہو کیونکہ اصل ہے کہ نیچ صرف میں عاقدین کی رائے قبضہ سے پہلے جائز نہیں ہے۔

پس شایدہ ہاں واسطے پیش کرے کوشم اس کے اوپر ہے جاتی رہے ہیں اس شخص کے مانند ہو جائے گا جسکے پاس و دیعت رکھی گئی ہے۔ گرکسی نے وکیل کیا کہ میر ہے واسطے بید درہم بعوض دیناروں کے بیچ کرے اور اس نے بیچ کی تو وکیل کو دیناروں میں تصرف کرنے کا اختیار نہیں ☆

اگر کی نے ایک محفول کواس لئے وکیل کیا گہاس کے لئے جاندی کی چھاگل معین بعوض درہموں کے تربید کے بعراس نے بعوض درہموں کے اس کے عکم کے موافق خریدی اور بیزیت کی کہ چھاگل میرے واسطے ہو تو موکل کے واسطے ہو گی اور اگر بعوض دیناروں یا اسباب کے خریدی تو چھاگل و کیل کی ہوگی اور اگر چاندی کی معین چھاگل خرید نے کے واسطے ایک و کیل مقرر کیا اور تمن کا ماس کو فہ ہتا یا پھر اس نے درہم یا دینار کے وض خریدی تو چھاگل موکل کی ہوگی اور اگر بعوض اسباب کے یا کیلی یا وزنی چیز کے خریدی تو چھاگل و کیل کی ہوگی بی محیط میں لکھا ہے اگر بعینہ چاندی فروخت کرنے کے واسطے کوئی و کیل مقرر کیا اور تمن کا نام نہ ہتا یا پھر اس نے اس نے درہم یا دینار کے وض خریدی تو چھاگل موکل کی ہوگی اور اگر بعوض اسباب کے یا کیلی یا وزنی چیز کے خریدی تو چھاگل و کیل کی ہوگی بی موکل زیادہ حقد ارب کے اس نے کا موکل زیادہ حقد ارب کے اس نے کا موکل زیادہ حقد ارب کے اس نے کہ کہ باتی چاندی ہو چاندی ہو گیا یا موجود ہاگر اس نے تلف کر دی تو الیم کی حالت میں موکل فرمایا کہ موکل اپنی معید چاندی کے لینے پر قادر نہ ہو مثلاً اس کا قابض غائب ہوگیا یا موجود ہاگر اس نے تلف کر دی تو اسی حالت میں موکل کی ان موجود ہاگر اس نے تلف کر دی تو اس کے اس موکل کا زیادہ استحقاق ہے کہ اس چیا ندی میں سے بیس لے بیل ہو اندی میں کھا ہے۔

کا زیادہ استحقاق ہے کہ اس چیا میں کھا ہے۔

اگر کسی نے ایک مخف کو جاندی کی مٹی بیچنے کا وکیل کیااوراس نے جاندی کے وض بیچی تو جائز نہیں ہے پس اگر مشتری کو معلوم ہوا کہ مٹی میں جاندی تھی تھی واپس کر دی تو ہوا کہ مٹی میں جاندی تمن کے برابر ہے اور وہ راضی ہوگیا تو جائز ہے اور اس کو خیار ہوگا پس اگر اس نے بلاحکم قاضی واپس کر دی تو موکل پر جائز ہوگی اور اگر مشتری کے جانے ہے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو بیج فاسد ہے بیرجاوی میں لکھا ہے اور اگر بعوض اسباب کے بیجی اور مشتری نے جانا کہ اس میں سونا یا جاندی یا دونوں جی تو امام اعظم کے نزد کیک بیج جائز ہے اور صاحبین اس میں خلاف کرتے ہیں اور اگر بینہ جانا کہ اس میں ایک یا دونوں جی اور بعوض اسباب کے بیج کی تو سب کے نزد یک جائز ہے ایڑ ہے میں کھا ہے اور اگر

ا قولهم بطریق انتصاناً انتصان ہے اقول قیاس تو علت ظاہر ہے اور انتصان دلیل خفی ہے اور شاید کہ غایت میں انتصان مخترکا تول قیاس ہوواللہ علم۔

اپی حلیہ دارتلوار بیچنے کے واسطے وکیل کیا اور ادھار بیچی تو بھی فاسد ہاور وکیل ضامن جوگا اور ای طرح اگر اس میں خیار کی شرط کی یا جس قدراس میں چاندی ہاس کے میں گفتہ بیچی تو بھی فاسد ہاور وکیل ضامن نہ ہوگا اگرا ہے ہونے کے زیور کے بیچنے کے واسطے کہ جس میں موتی اور یا قوت ہیں وکیل کیا اور اس نے درہموں کے ہوش بیچا پھر شن پر قبضہ کرنے سے پہلے دونوں جدا ہو گئے پس اگر موتی اور یا قوت بلا ضرر جدا ہو سکتے ہیں تو ان کی بیٹے جائز ہوگی اور حصہ صرف کی بیٹے باطل ہوگی اور اگر بلا ضرر جدا نہیں ہو سکتے ہیں تو کس کی بیٹے جائز نہ ہوگی یہ مبسوط میں لکھا ہے اور اگر درہموں کے ہوش کچھ پیسے خرید نے کے واسطے وکیل کیا اور اس نے خرید کر قبضہ کیا پھر موکل کے بیر دکرنے سے پہلے وہ کا سد ہو گئے تو ہیں گول کے بیر دکرنے سے پہلے وہ کا سد ہو گئے تو ہیں اگر اس نے لے لئے تو اس کو لازم ہوں گئے نہ موکل کو گر اس صورت میں کے موکل ان کو لے لینا پیند کرے بیچا وی میں لکھا ہے۔

کے موکل ان کو لے لینا پیند کرے بیچا وی میں لکھا ہے۔

اگرکسی نے ایک سونے کا طوق بیچنے کے واسطے وکیل مقرر کیا ا

کسی نے ایک شخص کوایک بعینہ سونے کے طوق کو ہزار درہم میں خریدنے کے واسطے وکیل کیااور ہزار درہم اس کو دیے پھروکیل نےطوق ہزار درہم میں خریدااور ثمن ادا کر دیا پھرطوق کووکیل کے قبضہ کرنے سے پہلے بائع کے پاس کسی نے توڑ دیا تو وکیل کو اختیار ہے کہ اگر جا ہے تو عقد پورا کر کے تو ڑنے والے کا دامن گیر ہو کر طوق کی قیمت میں ڈھلی ہوئی چیز اس کی جنس کے برخلاف لے لےاوراگر جا ہے تو عقد کوفتخ کر دےاور بائع اس کوخواہ بعینہ بیدرجم یا ان کےمثل واپس کرے پس اگر وکیل نے عقد پورا کرلیا اور توڑنے والے سے طوق کی قیمت لی تو موکل کو بیا ختیار نہیں ہے کہ بیہ قیمت وکیل سے لے لیصرف وہ درہم لے گا جواس نے دیئے ہیں کذافی المحیط اور وکیل کو چاہئے کہ اس قیمت میں جوزیا دتی ہواس کوصد قہ کردے پیمبسوط میں لکھا ہے اگر کسی نے ایک سونے کا طوق بیچنے کے واسطے وکیل مقرر کیااوراس نے فروخت کر کے ثمن لےلیااورطوق مشتری کودے دیا پھراس کے بعدمشتری آیااور کہا کہ میں نے وہ طوق پیتل کا سونے ہے ملمع کیا ہوا پایا ہے اور موکل نے انکار کیا تو اس مسئلہ کی دوصور تیں ہیں ایک بیہ کہ وکیل نے اس سے انکار کیااورمشتری نے اس پر گوا د قائم کئے یا وکیل ہے تھم لی اور وہشم ہے بارر ہااور قاضی نے طوق اس کوواپس کر دیا تو اس حالت میں طوق موکل کولا زم ہوگا اور دوسری صورت ہیہ ہے کہ وکیل نے اس کا اقر ارکرلیا اوراس کی بھی دوصور تیں ہیں اگر بدوں حکم قاضی کے اس کوواپس دیا گیا تو بیواپسی وکیل پر ہوگی اوراس کو گنجائش نہیں ہے کہ مؤکل سے جنگز اکرےاورا گر قاضی کے حکم ہےواپس دیا گیا ہے تو بھی وکیل کولازم ہوگالیکن اس کوموکل ہے جھگڑا کرنے کا انتحقاق ہے بیمجیط میں لکھا ہے اور امام محکرؓ نے فر مایا کہ مسلمان کے حق میں میں مکروہ جانتا ہوں کہوہ ذمی یا حربی کو درہم یا دینار کی بیچ صرف کے واسطے وکیل کرےاور اگر اس نے کیا کتو جائز رکھوں گا پیمبسوط میں لکھا ہے اگر کچھ درہموں کی بیچ صرف کرنے کے واسطے وکیل کیا اور اس نے مومکل کے غلام کے ساتھ بیچ کی تو اس کی دوصور تیں ہیں ا یک بیر کہ غلام پر قرض نہ ہوتو اس صورت میں جائز نہیں ہے جوجیسا کہ اگر موکل خود اس غلام کے ساتھ بچے صرف کرتا تو جائز نہ ہوتالیکن وکیل پر ضان نہ ہوگی اور اگر اس غلام پر قرض ہوتو جائز ہے جبیبا کہ اس صورت میں اس کے مالک کا بیچ کرنا اس کے ساتھ جائز ہوتا ہے لیکن وکیل کو جائے کہ جب تک اپناخمن پورانہ حاصل کر لے بیغ غلام کونہ دے بیمحیط میں لکھا ہے۔

ی قولہم ضامن مراد ضان ہے ہیہ ہے کداگر وہ تلف ہوتو وکیل کو قیمت دین پڑے گی اور بیمعنی نہیں کہ وہ تا وان دے دے اس واسطے کہ معاُنیج فاسد ہے اور چاندی حلیہ ہے کم کے عوض بیچنے بیں جواز کی صورت نہیں نگلتی ہے اور اگر حلیہ کی چاندی ہے لیک درہم زائد ہوتو بھی بیصورت ہو علتی ہے کہ حلیہ وہ چاندی کے برابر درہموں میں سے مساوی ہوں تا کہ مودنہ ہواور باقی ایک درہم بمقابلہ تلوار کے ہے۔ تا سے کیالیعنی وکیل مقرر کیاتو اس کی صرافیاں شرعاً جائز ہیں۔

اگر ہزار درہم کی بیج صرف کے وکیل کیا اور وہ دونوں کوفہ میں موجود تنے اور کوئی جگہنہ بتلائی 🌣

اگر ہزار درہم کی بیچ صرف کے واسطے وکیل کیااوراس نے دیناروں کے عوض بیچےاوراس قدرکم کر دیا کہ جس قدرلوگ ٹوٹا نہیں اٹھاتے ہیں تو بہ بیج موکل پر جائز نہیں ہے اگر وہ درہم ان کے نرخ کے موافق اپنے مفاوض کے ہاتھ یاصرف کے شریک کے ہاتھ یا مضارب کے ہاتھ فروخت کئے تو جائز نہیں ہے اور اگر موکل کے مفاوض کے ہاتھ فروخت کئے تو بھی جائز نہیں ہے اور اگر موکل کے شریک کے ہاتھے جومفاوض نہیں ہے فروخت کئے تو جائز ہے اور یہی حکم موکل کے مضارب کا ہے بیمبسوط میں لکھا ہے اگر ہزار درہم کی بچے صرف کے وکیل کیااوروہ دونوں کوفہ میں موجود تھےاور کوئی جگہ نہ بتلائی تؤ کوفہ کے جس کنارہ پران کی بیچ کردے گا جائز ہوگی اگران کوجیرہ میں لے گیا اور وہاں بیچ کیا تو جائز ہے اور وکیل ضامن نہ ہو گالیکن بیچکم ایسی چیز وں میں ہے کہ جن کی بار بر داری اور خرج نہ ہواورا گران کی بار بر داری اورخرچ ہوجیسے غلام یا اناج وغیر ہ اور ان کو کوفہ کے سوا دوسر ہے شہر میں بیچا کے وراس شہر میں نہیں لے گیا تو قیاساً واستحساناً بیج جائز ہے اور اگر دوسرے شہر میں لے گیا تو کتاب الصرف میں ابوسلیمان کی روایت ہے منقول ہے کہ اگر مکہ میں لے گیا اور اجرت دی پس اگر ضائع ہو جائے یا چوری ہو جائے تو وہ ضامن ہوگا اور اگروہ چیز نچ گئی ہے اور اس نے فروخت کر دی تو میں بیج کی اجازت دیتا ہوں لیکن موکل پر پچھا جرت لازم نہ کروں گا اور ابوحفص کی روایت ہے منقول ہے کہ جس جگہاں کی بیچ کی اجازت دی ہےاگرو ہیں اس کے مثل تمن پر فروخت کر ہے تو میں بچھ کی اجازت دیتا ہوں اور پیمسئلہ کتاب الوکالت میں بھی مذکور ہے اور ابوسلیمان اور ابوحفص نے روایت کی ہے کہ امام نے فرمایا کہ میں استحساناً اس سے صان لوں گا اور پیچ کی اجازت نہ دوں گا پس كتاب الصرف ميں ابوسليمان كى روايت سے جو تھم ہے وہ قياساً ہے نہ استحساناً پس حاصل اس مسلد كابيہ ہوا كہ جن چيزوں ميں بار برداری اورخرچ ہے اگر ان کووکیل نے دوسرے شہر میں لے جاکر بیچا تو قیاساً جائز ہے اورموکل پر پچھا جرت لازم نہآئے گی اور استحساناً بیج جائز نہیں ہے کذا فی الذخیرہ اور یہی اصح ہے کذا فی المبسوط اگر کسی نے دوسرے کوایک ہزار درہم کی بیج صرف کے واسطے وکیل کیا پھرموکل نے ان ہزار کی بیچ کر لی پھروکیل موکل کے گھر آیا اور دوسرے ایک ہزار لے کر بیچ کی تو جائز ہے اور اس طرح اگر پہلے درہم باقی ہوں اور وکیل نے ان کے سوا دوسرے لے کرصرف کئے تو جائز جے اور یہی حکم دینار اور فلوس کا ہے بیرحاوی میں لکھا ہاورا گرموکل نے بیدرہم وکیل کودے دیئےاوراس کے پاس سے چوری ہو گئے یا تلف ہو گئے تو وکالت باطل ہوجائے گی بیمجیط میں لکھا ہے۔اگر کسی معین جاندی یامعین سونے کے بیچنے کا حکم دیا اور اس نے اس کے سوا دوسری بیج ڈالی تو جائز نہیں ہے یہ حاوی میں لکھا ہے اگر کسی کواس واسطے وکیل کیا کہاس کے درہم بعوض دیناروں کے بیچ صرف کرےاوروہ دونوں کوفیہ میں موجود ہیں اور اس نے کو فیہ مقطعہ دیناروں کے عوض صرف کیا تو امام اعظمیّ کے نز دیک جائز ہے اورامام ابو یوسف ؓ اورامام محدؓ نے کہا کہ جائز نہیں ہے مگر جبکہ شامی دیناروں کے عوض صرف کرے تو جائز ہے جاننا چاہئے کہ و کالت ای شہر کے نفذ کی طرف پھیری جایا کرتی ہے اور امام ابوحنیفهٌ کے زمانہ میں نفذشہر کا کو فیہ مقطعہ اور شامید بنار تھے ہیں انہوں نے اپنے زمانے کے موافق فتویٰ دیا اور امام ابویوسف ّاور امام محر ؒ کے ز مانہ میں شہر کا نفذ فقط شامی وینار تنصوتو انہوں نے اپنے ز مانے کے موافق فتو کی دیا ہے بس بیر فی الحقیقت عصر وز مانہ میں شہر کا نفذ فقط شامی دینار تخصتو انہوں نے اپنے زمانے کےموافق فتو کی دیا ہے ہیں بی فی الحقیقت عصر وزمانہ کا اختلاف ہےا گر کوفیہ میں کسی مختص کو

ا مفاوض برابری کا تجارتی شریک اور کتاب الشرکت دیکھوصرف کا شریک یعنی صرافی کا ساجھی مضارب جس کونفع کی شرکت پر تجارت کے لئے مال دیا ہے۔ ع یعنی زبان ہے دوسرے شہر میں اس کوفروخت کیالیکن اور وہاں نہیں لے گیا۔ ۔۔۔ ت میں میں تاریخ

سے قولہ علم ہو کہ اگروہ چیز نے گئی تو بھے جائز ہے۔ سے جائز ہاں واسطے کہ درہم ودینار بلکہ فلوس یہاں متعین نہیں ہوتے ہیں تو و کالت عام ہے۔

حیویں ہے۔ اگرز پدکوعمرونے اپناایک نگن بیچنے کے واسطے دکیل کیااور بکرنے اسکوایک کیڑا بیچنے کے واسطے وکیل کیا ☆

ایک تخص پردوسرے کے ہزار درہم آتے ہیں اس نے طالب کو پھروینارویئے اور کہا کہ ان کو بچ صرف کر کے اپنا تق اس میں سے لے لے پھروہ وہ دینار پیج صرف کرنے سے پہلے طالب کے پاس ملف ہو گئے تو اس محض کا مال گیا جس نے دیئے تھے اور اگر اس نے بیج صرف کرلی اور درہموں پر قبضہ کرلیا پھر اپنا تق لینے سے پہلے وہ درہم اس کے پاس ملف ہو گئے تو بھی دیناردیے والے کا مال گیا اور اگر اس نے اپنا تق اس میں سے لے لیا پھر ملف ہو گئے تو یہ طالب کو پھر دیناردیے اور اگر مطلوب نے طالب کو پھر دیناردیے اور کہا کہ ان کو اپنے تق کے اور اس نے لے لئے تو وہ اس کی صاحت میں ہو گئے اور اگر مطلوب نے اس کو دیناردیے اور کہا کہ ان کو اپنے تق کے کوش نیج کے اور اس نے اپنے تق کے برابر درہموں کے کوش ان کو فرو دخت کیا تو بعد تسمیح کے درہموں دیناردیے اور کہا کہ اپنے تق کے کوش نیج کے اور اس نے اپنا ویک گئان بیچنے کے واسطے وکل کیا اور اس نے دونوں کو ایک ہی صفقہ میں بعوض ایک دینار اور دس درہم کے اس شرط پر کہ دینارکٹن کا ثمن ہو اور درہم کی شرے کے دام ہیں فرو خت کیا تو جائز ہوارا گراس نے کئن دے کراس کے ثمن پر قبضہ کر اور تھی جائز ہوگی اور سب ہمرو کو لیس کیا اور اس کے دونوں کو ہیں درہم میں بچا پھروں درہم نقد لئے تو یہ گئان کے دام ہوں گا لیا تو جائز ہوگی اور سب ہمرو کو لیس کیا اور کراس کا شریک نہ یہ ہوگا کہ یہ حاوی میں لکھا ہے۔

ا قولدور نیس ..... فی الاصل الینماقال ولیس لنا فی هذا كالدواهد یزبان فی الدواهد لا یعتبر زیادة الوزن بزیادة جودة جود فی الدفاتیر یعتبر زیادة الوزن بزیادة جودة حتی قال لو و كله بان مبیع هذه الدواهد بكذا فیتلوا شایته فباع هكذا دینار كو فیه فان كانت ..... یعنی امام محر فی فی با بالعرف می دیناروں كا هم ماندور بموں كنيس باوراس سام محركی مراد بیب كدور بموں میں وزن كى زیادتی مع كر بهونے كى فولى كم معتبر بارالعرف می دیناروں بینی اشر فیوں میں زیادتی كراته و فی كو كرائی شاى المرفور بادور يناروں بينی اشر فيوں میں زیادتی كرائی كو فيداشر فيوں كوفر فروفت كئة و كل كيا كدان در بموں كواتی شاكو فيداشر فيوں كوفر فروفت كئة و كل الام ندور كرائي و الدين مول و بائز بهول و بائز ندوگا فاقم بائز ندوگا فاقم بائز نبول و ادھار می بعن او ماروز بین به او ادھار می تو ادھار می کنگن كا حصر بیس باور نفته میں كیڑے و ادھار میں کنگن كا حصر بیس باور نفته میں كیڑے و ادالشر یک نبیں ہے۔

كتاب الصرف

جونها فصل:

### ہیج صرف میں رہن اور حوالہ اور کفالہ واقع ہونے کے بیان میں

پانچویں فصل⇔

# غصب اورود بعت میں بیج صرف داقع ہونے کے بیان میں

کس نے دوسرے کا ایک چاندتی کا یا سونے کا کنگن غصب کر کے تلف کیا تو ہمارے بزدیک اس پر واجب ہے کہ اس کے جنس کے برخلاف ہے اس کی قیمت میں ڈھالی ہوئی چیز ادا کرے اور وزن اور قیمت کے باب میں قسم لے کر غاصب کا قول معتبر ہوگا یہ میں کھا ہے اور جب قاضی نے غاصب ہے برخلاف جنس ہے اس کی قیمت کی صنان لی تو وہ کنگن اس کی ملک ہوگیا اور بعد اس کے دیکھا جائے گا کہ اگر باہم جدا ہونے ہے پہلے کنگن کے مالک نے غاصب ہے اس کی قیمت لے لی قو صنان لینا بالا جماع صبحے ہوگیا اور اگر قیمت برصلح کی تو بھی اور اگر قیمت برصلح کی تو بھی اور اگر قیمت برصلح کی تو بھی جائز ہے اور اگر ایک میں کھا ہے اور اس طرح اگر قیمت برصلح کی تو بھی جائز ہے اور اگر ایک میں کھا ہے اور اس طرح اگر قیمت ہوگیا ور اس طرح اگر کے دوسرے کا چاندی یا سونے کا بیالہ تو ڑ دیا تو اس پر بھی اس کی برخلاف جنس سے اس کی قیمت دینی واجب ہوگی خواہ اس میں نے دوسرے کا چاندی یا سونے کا بیالہ تو ڑ دیا تو اس پر بھی اس کی برخلاف جنس سے اس کی قیمت دینی واجب ہوگی خواہ اس میں

مسئلہ مذکورہ میں اگر حلیہ میں کیجھزیا دتی ہوتو بیزیا دتی دوسرے کی حمائل اور پھل کے مقابل کر دی جائیگی 🖈

اگرا یے تخف نے بھی کہ دونوں جدا ہو گئے تو تھے سے اس ودیعت کو بعوض اس کے خلاف جنس کے خیدااور ہنوز خریدار نے اس پر از مرنو بقضہ نہ کیا تھا کہ دونوں جدا ہو گئے تو تھے صرف باطل جو جو ہے گی ہین ہم الفا گئی جس لکھا ہے اگر کوئی حلید دار تلوار و دیعت رکھی اور اس نے اپنے گھر میں رکھ کی بھر دونوں بازار میں ملے اور اس نے بعوض ایک پڑے اور دس درہم کے وہ تلوار خریدی اور کپڑا اور دس درہم اس کو دے دیے بھر دونوں جدا ہو گئے تو کل تھے تو نے گئے اور اس طرح اگراس تلوار کو بعوض ایک حلید دار تلوار کے خرید کراس کو دے دی اور وہ بعت پر نیا قبضہ نہ کیا اور دونوں جدا ہو گئے تو تھے بھی ٹوٹ جائے گی اور اگر جدا ہونے ہے پہلے بقضہ کرلیا تو جائز ہو اور ہر ایک کی حمائل اور پھل کے مقابل اور پھل کے مقابل ہوگی ہے وہ کس کے مقابل ہوگی ہے وہ کس کی حمائل اور پھل کے مقابل کر دی جائے گی مید موط میں گھھا ہے اگر کس مشاب کس اگر طلیہ میں چھوزیا دتی ہوتو ہو نیا دی دوسر ہے کی جائل اور پھل کے مقابل کر دی جائے گی مید موط میں گھھا ہے اگر کس مشاب کس اگر طلیہ میں ہو تھے بھر اس نے ان کے عوض سودینار خرید ہاور وہ بعت کے مالک نے دونوں کے علام ہو وہ بعت ہو اور وہ بعت کے اور اگر دونوں کی جدائی کے اس خص سودینار خرید ہو اور وہ بعت کے بال کہ اس خص سے بھر اس نے اجاز ہو اور وہ بعت کے مالک کو اختیار ہے کہ جائے جائے بھر اس کے جائی تھے جائے ہو اور ہو ہو ہو ہو تھوں کہ بول کے اور اگر دونوں کی جدائی کے اور اگر دونوں کی جدائی کے اور اگر دونوں کی جدائی کے اور اگر دونوں جدا ہو گئے ہیں تو دو بعت ہو کہ اس کے مشل ادا کر جاورا گر دونوں جدا ہو گئے ہیں تو خوائی ہو جائے گی می جو اور ایک ہو اور اور اور وہ بول کی تھوا وہ باہم قبضہ کیا گھر وہ بول کے بیات ہو اور اگر دونوں جدا ہو گئے ہو اس کے مشل ادا کر حاورا گر دونوں جدا ہو گئے ہیں کہ اس کے مشل ادا کر حاور اس کو تو ہوں ہو اس کے تھوا اور ہو بھر کی اور اگر دونوں جدا ہو گئے ہو اس کے حال ہو تھوں کی اور اگر مالک نے اس پر قبضہ نہ کیا اور اور ہو ہو ہو کی اور اگر مالک نے اس پر قبضہ نہ کیا اور اگر میا کہ خوائی ہو کہ کی ہو دور ہو ہو ہو کی اور اگر مالک نے اس پر قبضہ نہ کیا ہو اس کے دی تو ہمار سے دی تو ہمار سے دی تو ہمار سے دور کو اس جو اس کو تو ہو ہو ہو گئے گو اس کی دور جب ہے میں دور جس کے بور کی تو ہو ہو کہ کی دور جب ہو میں کو میں کے دور کی تو ہمار کے دو

ا قولہ موجود یعنی تیج کی گفتگو کے وقت ہاتھ میں یا ملک میں نہ ہول لیکن جدا ہونے سے پہلے اس نے دے دیے۔ ع قولہ قتم یعنی غاصب کے قتم کھانے سے میہ بات جُوت ہوگئی۔ سے کیونکہ قبضہ ودیعت قبضہ خرید کانا سُبیں ہوتا۔

RC Crr DER

جهني فصل:

## دارالحرب میں بیع صرف واقع ہونے کے بیان میں

کوئی مسلمان یاذمی دارالحرب میں امان کے کر یابالا امان گیا اور کسی حربی کے ساتھ ایسا عقد کیا کہ جس میں سودرہم مثلاً ایک درہم بعوض دو درہم کے بیا ایک درہم بعوض ایک دینار کے کسی مدت معلوم کے ادھار پرخریدایاان کے ہاتھ شراب یا سوزیا مرداریا خون بعوض مال کے فروخت کیا تو بیسب امام اعظم اورامام محمد کشرند یک جائز ہوتا ہے کذانی جوابر الا خلاطی اور سے امام اعظم اورامام محمد کا قول ہاور درمیان دارالحرب میں وہی جائز ہے جودومسلمانوں میں جائز ہوتا ہے کذانی جوابر الا خلاطی اور سے امام اعظم اورامام محمد کا قول ہاور میں نے بعض کتابوں میں دیکھا ہے کہ بیا ختلاف اس صورت میں ہے کہ جب ان سے دو درہم بعوض ایک درہم کے فرید سے اور اگر الا تفاق جائز نہیں ہے بی محیط میں لکھا ہے اگر ایک مسلمان نے جوامان کے کر دارالسلام میں آبیا اور اس کے ہاتھ مسلمان نے اس طرح بیچا تو جائز نہیں ہے بی محیط مرحق میں لکھا ہے اگر ایک مسلمان نے جوامان کے کر دارالسلام میں آبیا اور اس کے مختلف کے ساتھ کہ جو و ہیں اسلام لا یا ہے اور دارالاسلام کی طرف جرت نہیں کی ہے عقد بیچ کیا اور ایک درہم بعوض دو درہم کے بیچا تو جائز نہیں ہے اور دور المالام کی طرف جرت نہیں کی ہے عقد بیچ کیا اور الیسلام میں جائز ہے بیم مودیا شراب یا سوروغیرہ کی بیچ کی تو امام اعظم کے نز دیک جائز ہی جائز نہیں ہے اور سور دالیس کے حود بی دارالحرب میں اسلام لائے بھر باہم سودیا شراب یا سوروغیرہ کی بیچ کی تو امام اعظم کے نز دیک جائز ہے کہ جو تو عقد باطل ہو جائز ہی سے اور سودو ایس کر ساور اگر باہم قصنہ سے پہلے دونوں دارالاسلام کی طرف نگل آئے تو عقد باطل ہو جائے گا اور جس میں قضہ ہوگیا ہے اس میں حقود کی جو کی تو امام اعظم کے نز دیک جائز ہیں میں حقد ہوگیا ہے اس میں حقود کی جو کی تو امام اعظم کے نز دیک جائز ہیں میں حقد ہوگی ہوگی ہوگی اور اگر باہم قصنہ سے پہلے دونوں دارالاسلام کی طرف نگل آئے تو عقد باطل ہو

اگر مسلمانوں میں سے ایک تاجر نے اہل حرب میں سے کی شخص کو ہزار درہم بعوض ہزار درہم کے ادھار دیے تو جائز ہے بیہ محیط میں لکھا ہے اور اگر اہل حرب کے تاجر دار الاسلام میں امان لے کرآئے اور ایک نے دوسر سے سایک درہم بعوض دو درہم کے خریداتو امام نے فر مایا کہ میں اس کی اجازت ندوں گا صرف وہی جائز رکھوں گا جو اہل اسلام میں جائز ہے اور اگر ذمی لوگ ایسا کریں تو بھی بہی تھم ہے یہ بہت تھم ہے یہ بہت تھم ہے یہ تھم ہے یہ تھم ہے یہ تھم ہے یہ تھا ہے اور اس طرح آگر ہمارے دوقیدی لیعنی مسلمان دار الحرب میں ایسا کریں تو بھی بہت تھم ہے یہ بھی تھے ہو مرحی کے باتھا ایک درہم بعوض دو درہم کے بچا پھر مسلمان یا ذمی ہوکر دار السلام میں آئے اور دونوں نے دار الحرب میں سود کا عقد کیا پھر مسلمان یا ذمی ہوکر دار السلام میں آئے اور قاضی اس کو باطل کر دے گا اور اگر اس سے پہلے ہو تو قاضی اس کو باطل کر دے گا اور اگر اس میں جاتھ گھر یہاں باہمی قبضہ سے باتھ تا میں گھر یہاں باہمی قبضہ سے اور اس کے کہر جب بی تعرف کے سائے کہر یہاں باہمی قبضہ کے اور اس کے مالوں ہوں نے دار الحرب میں باہم قبضہ کے اور العرب میں اس کی باطل کر دے گا اور اگر دونوں نے دار الحرب میں باہم قبضہ کرلیا تھا پھر جھڑ اکیا تو میں اس میں لیا تا یہ بی اس کی باطل کر دے گا اور اگر دونوں نے دار الحرب میں باہم قبضہ کرلیا تھا پھر جھڑ اکیا تو میں اس میں لیا تا یہ بی اس میں جو امال کر دے گا اور اگر دونوں نے دار الحرب میں باہم قبضہ کرلیا تھا پھر جھڑ اکیا تو میں اس میں لیا تا نہیں اس میں لیا تا یہ بی اس میں ہو اور اگر دونوں نے دار الحرب میں باہم قبضہ کرلیا تھا پھر جھڑ اکیا تو میں اس میں لیا تا یہ بی اس میں جو میں اس میں واور کردونوں نے دار الحرب میں باہم قبضہ کرلیا تھا پھر جھڑ اکیا تو میں اس میں لیا تا در دونوں نے دار الحرب میں باہم قبضہ کرلیا تھا پھر جھڑ الکر اس میں واور کردونوں نے دار الحرب میں باہم قبضہ کرلیا تھا پھر جھڑ الکر اس میں واور کردونوں نے دار الحرب میں باہم قبضہ کرلیا تھا بھر جھڑ الکر اس کو خود کردونوں نے دار الحرب میں باہم قبضہ کرلیا تھا بھر جھڑ الکر بالے کہ کو میں کردونوں نے دار الحرب میں باہم قبضہ کرلیا تھا بھر الکر بالکر کردونوں نے دار الحرب میں باہم قبضہ کرلیا تھا ہو کہ کردونوں نے دار الحرب میں باہم کو خود کردونوں نے دار الحرب میں باہم کو خود کردونوں نے دار الحرب میں بھر الکر کرد

نارې: 🗨

کواس نے ایک قیراط کم پایا تو امام نے فرمایا کہ اس کواختیار ہے کہ ایک درہم حصہ قیراط واپس لے کیونکہ ہر دینار ہیں قیراط کا ہوتا ہے اور فرمایا کہاس کواختیار ہے کہ دینار واپس کر کے اپنے درہم لے لے کیونکہ وہ عیب دار ہو گیا اور اگر جا ہے تو رکھ لے اور اس کو بعینہ دینار کے سوا کچھنہ ملے گا اورامام ابو یوسف کے نز دیک وہ دینار کا نقصان واپس لے پھر چاہے تو بعینہ دینارر کھ لے در نہاس کو واپس کر دےاور بیں جزوں میں سے انیس جزایک دینار میں سے لے پس دینار بیچنے والے کوایک جزواور اس کوانیس جزوملیں گے بیمجیط میں لکھا ہے اور امام محد ؓ نے فرمایا کہ اگر کسی نے دوسرے سے دس درہم چاندی بعوض دس درہم کے خریدی اور اس پر ایک دانگ بڑھا کر ہد کیا اور اس کو بچ میں شرط النہیں کیا ہے تو بیرجائز ہے اور مشائخ نے فرمایا کہ دانگ کا ہد کرنا صرف ای صورت میں سیجے ہے کہ جب درہم کوتو ڑنامصر ہواورا گرتو ڑنا درہم کومصر نہیں ہے تو بیجا ئر نہیں ہے بیذ خیرہ میں لکھا ہے ابوسلیمان نے ابو یوسف ؓ ہےروایت کی ہے کہ اگر کسی نے درہموں کوبعوض دینار کے دوسرے کے بیچ کر کے باہم قبضہ کیااور دونوں جدا ہو گئے پھر جس قتم کے درہم تھبرے تھے اس کے سوادوسری قتم کے پائے تو امام ابو یوسف کے نز دیک اگر شرط سے ممتر ہوں تو ان کوبدل لے اور اس سے بہتر ہوں تونہیں بدل سکتا ہے بیتکم اس وفت ہے کہ بیدرہم بھی موافق شرط کے در ہمول کے ہرشہراور ہر بیج میں چلتے ہوں اور اگر بعض بیج میں یا بعض شہر میں نہ چلتے ہوں تو ان کو بدل سکتا ہے اور چاہان ہے چٹم پوشی کرے اور امام ابو حنیفہ یے قول میں بیہ ہے کہ اگر ان میں بینقصان ہو تو بمنزلہ بنہر ہ کے ہیں اور اگر تہائی سے زیادہ ایسے ہوں تو ان کے صاب سے بچے ٹوٹ جائے گی یہ محیط میں لکھا ہے ہشام کہتے ہیں کہ یمن نے امام ابو یوسف ؓ سے پوچھا کہ کسی نے ایک درہم بعوض ایک درہم کے بیچا پھر ایک نے دوسرےکوراج <sup>ع</sup>ویا پھر راج والے نے اس کے واسطے حلال کر دیا تو فرمایا کہ بیہ جائز ہے کیونکہ و انقسیم نہیں ہوتا ہے بیہ ذخیر ہ میں لکھا ہے اگر ایک جیا ندی کی انگوٹھی کہ جس میں تگینہ ہے بعوض درہم یا دینار کے خریدی پھراس پر قبضہ کر کے جدا ہونے سے پہلے یا اس کے بعد نگ اورانگوٹھی کوا لگ کیا اور یہ جدا کرنا اس کو مفتر ہے پھر ثمن دینے سے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو کل بیج فاسد ہے اور مشتری بالغ کو نگینہ اور اس کا نقصان واپس کرے اور اگر اس کے ساتھ جاندی میں بھی نقصان آیا ہے یا فقط جاندی میں نقصان آیا ہے تو مشتری اس کو واپس کرسکتا ہے لیکن اس کی قیمت سونے کی جنس ہے ڈھلی ہوئی دے اگر اس صورت میں واپس نہیں کرسکتا ہے کہ جب بائع فقط اس کوواپس لینا جا ہے پس مشتری اس کے ساتھ نقصان نہ دے گا بیمجیط میں لکھاہے۔

مسکد جسی نے ایک پیٹی سودر ہم کواس شرط برخریدی کہاس پیٹی میں بچاس در ہم حلیہ ہے

اگرایک چاندی کی انگوشمی کہ جس میں یا قوت کا گلینہ ہے بعوض سود ینار کے خریدی پھر گلینہ باکع کے پاس جا تار ہا ہوتو اس کو اختیار ہے کہ چا ہے اس کو چھوڑ دے یا اس کا حلقہ سود ینار میں لے لے بیخزائۃ الا کمل میں لکھا ہے اگر کسی نے بعوض در ہموں کے خریدی تھی تو اس کو اختیار ہوگا کہ حلقہ اس کے برابر چاندی میں لے لے بیمجیط میں لکھا ہے اگر کسی نے دوسر سے کو ہز در در ہم قرض دیئے اور ان پرایک فیل لے لیا پھر فیل نے طالب سے دس دینار پر سلح کی اور طالب نے اس پر قبضہ کیا تو یہ جا تر ہے اور فیل اپنے اصول سے در ہم لے گا اور اگر فیل نے اصور رہم پر صلح تھم رائی ہوتو اصیل سے جسی فقط سودر ہم لے گا اور اگر فیل نے اصیل سے دس دینار پر سلح کھم رائی اور انس سے بہلے کہ فیل طالب کو پچھا داکر سے بیسلے واقع ہوئی تو صلح سے جھر ہوگی بشر طیکہ فیل اصیل سے دس دینار لے کر اپنے کھم رائی اور اس سے بہلے کہ فیل طالب کو پچھا داکر سے بیسلے واقع ہوئی تو صلح سے جھر ہوگی بشر طیکہ فیل اصیل سے دس دینار لے کر اپنے

<sup>۔</sup> لے قولہ شرط یعنی بیددا مگ دینااس نے نتیج میں شرط نہیں کیااور نہ درہم بغیر ضرر کے ٹوٹ سکتا ہے قویہ جائز ہے۔ اس داسطے جائز ہوا کہ تو ڑیااور تقسیم کرنا جائز نہیں ہے۔

قبضه میں کر لے پھرکفیل کا اصیل ہے سکے کر لینا طالب کے مطالبہ کوسا قطانبیں کرتا ہے نہ اصیل ہے اور نہ فیل ہے ہیں طالب میا ختیار ہے کہ جا ہے اصیل سے مطالبہ کرے یا گفیل سے پس اگر اس نے گفیل سے مطالبہ کر کے اس سے ہزار ورہم لئے تو گفیل اپنے اصیل سے كچھنیں لے سكتا ہے اوراگراس نے اصیل سے مطالبہ كر كے اس سے ليے تو اصیل كوا ختیار ہے كھفیل سے ہزار درہم لے لے مگر اس صورت میں نہیں لے سکتا ہے کہ جب لفیل بیرچاہے کہ وہ وینار جواس نے اصیل سے لئے ہیں اس کوواپس کردیے بیر ذخیرہ میں لکھا ہنوادر میں ہے کہ اگردی وینار ثابت بعوض بارہ درہم ٹوٹے ہوئے کے بیچاتو جائز نہیں ہے کیونکہ بیسو درہم اور حیلہ بیہ کہ اس ے بارہ درہم ٹوٹے ہوئے قرض لے پھراس کو ثابت وس درہم ادا کرے اور دو درہم معاف کرا لے اور اگر ایک کپڑ ابعوض ٹوٹے ہوئے دی درہم کے کسی میعاد پر فروخت کیا پھر جب میعاد آئی تو مشتری ٹابت نو درہم لایا اور کہا کہ بینو بعوض ان دی کے ہیں تو جائز نہیں ہاوراس میں حیلہ بیہ ہے کہ نو درہم ادا کرے پھر بائع باقی ایک درہم اس کومعاف کردے پس اگرمشتری کو بیخوف ہوکہ بائع ایبانہ کرے گاتواس کا حیلہ یہ ہے کہ بینو درہم اورایک پیسہ یا ایسی کوئی چیز حقیر دے کر سلے کر لےاورامام محمد ہے روایت ہے کہ اگر درہم بعوض درہم کے بیچے اور ایک میں وزنی کی راہ ہے کچھ زیادتی ہے اور دوسرے کے ساتھ کچھ پیسے ہیں تو جائز ہے لیکن میں اس کو مکروہ جانتا ہوں کیونکہ لوگ اس کی عادت کرلیں گے اور ناجا ئز صورتوں میں استعال کریں گے اور امام ابوحنیفیہ نے فر مایا کہ اس میں پچھڈ ر نہیں ہاوراس کی صحت اس طور پر ہوسکتی ہے کہ زیادتی کو پیپوں کے مقابل کیا جائے بیمحیط سرحسی میں لکھا ہے متقی میں ہے کہ کسی نے ا یک پیٹی سودرہم کواس شرط پرخریدی کہاس پیٹی میں بچاس درہم حلیہ ہےاور باہم قبضہ کرلیااور بیشرط لگائی تھی کہاس کے حلیہ کی جا ندی سپید ہے پھر بعدتو ڑنے کے معلوم ہوا کہ وہ سیاہ ہےتو بہ جائز ہے اور کچھوا پس نہیں لے سکتا ہے اور اگر کچھ حلیدرا تک کا پایا تو بیع فاسد ہاوراگراس نے حلیہ کوتلف کر دیا ہوتو سونے کی جنس ہے اس کی قیمت دے اور را تگ کی قیمت دے اور تسمہ واپس کرے اور اگر تسمہ میں نقصان آیا ہوتو اس کا نقصان بھی دےاورا گرحلیہ میں را تگ نہ پایالیکن حلیہ چالیس ہی درہم نکلاتو چاہے اس کوواپس کر دے یا دس درہم پھیر لے اور اگر حلیہ ساٹھ درہم پایا پس اگر دونوں جدا ہو گئے ہیں تو بیج فاسد ہے اور اگر جدانہیں ہوئے ہیں تو جا ہے مشتری دس درہم بڑھادے اور بیج جائز رکھے یا بیج تو ڑ دے اور اگرنٹن میں دینارکھبرے ہوں اور دونوں جدا ہو جائیں اور مسئلہ یہی رہے تو بیج جائز ہے چنانچہا گرایک جاندی کا کنٹن اس شرط پر کہوہ دی درہم بھرہے بعوض ایک دینار کے بیچا بھروہ میں درہم بھر نکلاتو بیچ جائز ہے یہ بچیط میں لکھا ہے اور امام محد ؓ نے فرمایا کہ اگر ایک بیچ صرف کرنے والے نے دو ہزار درہم بعوض سودینار کے بیچے اور اس کے پاس درہم نہ تھے تو میں اس پر جر کروں گا کہ یا اس کے لئے خریدے یا جہاں سے چاہے دو ہزار قرض لے کر اس کوادا کر دے اور اس طرح اگر دوسرے کے پاس دینار نہ ہوں تو اس پر بھی جر کروں گا کہ صراف کوسودینارادا کرے اور بیٹکم اس وقت تک ہے کہ دونوں متفرق نہ ہوئے ہوں اور اگر دونوں جدا ہو گئے تو صرف باطل ہوگئ پیززائہ الا کمل میں لکھاہے۔

اگردس درہم دودھیابعوض دس درہم مکحلہ (سیاہ چاندی) کے بیچیو صحیح نہیں 🏠

کی نے ایک صراف کے ہاتھ ہزار درہم غلہ کے بعوض نوسو درہم کھرے اور سوپیسوں کے فروخت کئے اور ہاہم قبضہ کرلیا پھر دونوں کے جدا ہونے کے بعد غلہ کے ہزار درہم صراف پاس سے استحقاق میں لے لئے گئے تو صرف اس مشتری سے نوسو درہم کھرے جواس نے دیئے ہیں اور سو درہم غلہ کے دام ان پیپوں کے جواس نے دیئے ہیں واپس لے گا اوراگر دونوں جدانہ ہوئے

یہاں تک کہان درہموں کا ستحقاق ثابت ہواتو صراف اس کے مثل غلہ کے ہزار درہم لے لے گااوراگر دونوں جدا ہونے کے بعدسو پیےاستحقاق میں لے لئے گئے تو مشتری صراف ہے سوپیےاس کے شل لے لے گااوراگر جدا ہونے کے نوسو کھرے درہم کا استحقاق ٹابت کیا گیا تو صراف ہے کھر ہے درہموں کانٹمن نوسو درہم غلہ کے لے گا اورا گر دونوں کے جدا ہونے کے بعد نوسو درہم کھرے اور سو پیےاستحقاق میں لے لئے گئے تو صراف ہے نوسو درہم غلہ کے اور سوپیے واپس لے اور اگر اس مخض کے ہاتھ ہے کھرے درہم اور پیےسب لے لئے گئے اور صراف کے پاس سے غلہ کے سب درہم لے لئے گئے پس اگر دونوں کے جدا ہونے کے بعد ہوتو سب کی بع ٹوٹ جائے گی اور اگر دونوں جدانہیں ہوئے تو ہرایک دوسرے ہاں کے مثل لے لے گا اور بیع تمام ہوگی بیمحیط میں لکھا ہے حسن بن زیاد نے امام ابوحنیفیہ سے روایت کی کہ ایسی ایک انگوشی کوجس میں نگیبنہ ہے بعوض دوانگوٹھیوں کے کہ جن میں دو تگینے ہیں بیجنے میں کچھڈ رنبیں ہےاسی طرح اگرایک حلیہ دارتلوار کو دوتلواروں کے عوض بیچنے میں کچھڈ رنبیں ہے بیدذ خیرہ میں لکھا ہےابن ساعہ نے امام ابو یوسٹ سے روایت کی ہے کہ اگر دس درہم دو دھیا بعوض دس درہم مکحلہ کے بیچے توسیح نہیں ہے کیونکہ ان میں کمی ہے اور اس کے کل کا کچھٹمن نبیں ہے بیمحیط میں لکھا ہے امام ابو حنیفہ نے فر مایا کہ جس میں میل ہواس کواگر بیان کردے یاوہ ظاہر معلوم ہوتا ہوتو اس کے یجے میں کھاڈرنہیں ہاور یہی قول امام ابو یوسف کا ہاور کسی نے تا نے پر جاندی چڑھائی تو جب تک اس کو بیان نہ کرے نہ بیچے اور کہا کہ ستوق در ہموں کواگر بیان کر دیے تو ان کے ساتھ خرید نے میں کچھڈ رنہیں ہے اور بادشاہ کو چاہئے کہ ان کوتو ڑوا دے کیونکہ شایدوہ ایسے مخص کے ہاتھ پڑیں کہ جونہ بیان کرے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے بشر ؓ نے امام ابو یوسف ؓ سے روایت کی ہے کہ میں مکروہ سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص زیوف یا بنہر ہیاستوقہ یامکحلہ یا نجار بیسی کودےاگر چہ بیہ بیان بھی کردےاور لینے والاچٹم پوشی بھی کردےاس جہت ے کہان کے رواج سے عوام کوضرر ہے اور جس سے عوام کوضرر پہنچے وہ مکروہ ہے اور فر مایا کہ صرف ان دونوں لینے دینے والوں کا راضی ہونا مفیرنہیں ہے اس جہت ہے کہ شاید جاہل دھو کا کھائے یا فاجر دھو کا دے پس جوشکی ایسی ہو کہ اس کا رواج لوگوں میں جائز نہ ہواس کارواج تو ژ دینا چاہے اور جو مخص اس کو جان کررواج دے اس کوسز ادینی چاہئے بیمحیط میں لکھا ہے۔.

# الكفالة الكفالة المهيد

اِس میں چندابواب ہیں

(D: <\r/>\r/i

کفالت کی تعریف اوراس کے رکن وشرا نظ کے بیان میں

قال المترجم: مسائل میں غور کرنے سے پہلے چند الفاظ کو سمجھ کریا در کھنا جاہئے کفالت اس کی تعریف آتی ہے کفیل کفالت کرنے والاخواہ کفالت مال کی کرےاس کوکفیل باالمال کہتے ہیں یا ذات کی کفالت کرے وہ کفیل بالنفس ہے یا دونوں کا کفیل ہو مکفول عنہ جس کی طرف ہے گفیل نے کفالت کی ہے مکفول لہ جس کے واسطے کفالت کی ہے ضامن صفانت کرنے والامضمون یہ جس چیز کی صانت کی ہے مضمون عنہ جس کی طرف سے صانت کی ہے مضمون لہ جس مخص کے واسطے صانت کی ہومختال علیہ جس پرحوالہ کیا گیا یعنی کچھن اتر ایا گیا ہو کفالت کی تعریف بعضوں نے رہ کی ہے کہ مطالبہ میں اپناذ مہدوسرے کے ذمہ ملانا کفالت ہے اور بعضوں نے بجائے مطالبہ کے دین کہا ہے بعنی قرض اور اول اصل ہے بیہ ہدا ہیں لکھا ہے اور کفالت کارکن امام اعظم اور محد کے نز دیک ایجاب و قبول ہے اور یہی امام ابو پوسف کا پہلاقول ہے حتیٰ کہ فقط کفیل ہے کفالت تمام نہیں ہوتی ہے خواہ مال کی کفالت کرے یانفس کی تا وقتتکہ ای مجلس میں مکفول لہ کی طرف ہے قبول نہ پایا جائے یا اس کی طرف ہے کوئی اجنبی قبول کرے یا مکفول لہ خطاب علی کرے یا اس کی طرف ہے کوئی اجنبی خطاب کرے مثلاً طالب دوسرے سے کہے کہ میرے لئے تو فلاں شخص کے نفس کا کفیل ہواوراس نے کہا کہ میں نے کفالت کی پاکسی اجنبی نے اس کی طرف ہے اس محض ہے کہا کہ تو فلاں مخض کے نفس یا مال کا فلاں مخض کے واسطے فیل ہو جااوراس شخص نے کہا کہ میں نے کفالت کی تو کفالت صحیح ہوگی اور ماسوامجلس کے کفالت مکفول لہ کی اجازت پر موقوف ہوتی ہےاور . جب تک وہ کفالت کی اوراجازت نہ دے تب تک کفیل کوا ختیار ہے کہا پنے آپ کو کفالت ہے نکال لےاورا گران میں ہے کوئی چیز نیائی جائے گی مثلاً کفیل نے کہا کہ میں نے زید کے واسطے عمرو کے نفس کی کفالت کی یا جوزید کا قرضہ عمرو پر حاہیے اس کی میں نے کفالت کی تو بیموقو ف نہیں ہے حتی کہ اگر طالب کواس کفالت کی خبر پینچی اور اس نے قبول کی توضیح نہ ہوگی پھرا مام ابو یوسف ّ نے اپنے پہلے قول ہے رجوع کیا اور کہا کہ کفالت فقط گفیل ہے تمام ہو جاتی ہے خواہ قبول یا خطاب دوسرے کی طرف ہے پایا جائے یا نہ پایا جائے گذا فی الحیط اورامام ابو پوسٹ کے قول کے معنی میں اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا ہے کہان کے نز دیک تو قف کے ساتھ جائز ہے بعنی طالب اگر اس پر راضی ہوا تو نافذ ہوگی ورنہ باطل ہوگی اور بعضوں نے کہا ہے کہ نافذ ہونے کے ساتھ جائز ہے اور طالب کا راضی ہونا شرطنہیں ہےاوریہی اصح ہے کذا فی الکافی اوریہی اظہر ہے کذا فی فتح القدیرِ اور بزازیہ میں لکھا ہے کہ ای پرفتو کی ہے یہ

ا تولد قرض یعنی دوسرے کے قرضہ میں اپناذ مدملانا اس میں تر دد ہے کہ فیل در حقیقت مدیوں نہیں ہوجاتا۔ تولد خطاب یعنی ایجاب مکفول لد کی طرف ہے ہواور کفیل قبول کرلے تو بھی صحیح ہے۔

كتاب الكفالة

نبرالفائق میں لکھاہے۔

اگر خطاب یا قبول مکفول عنه کی طرف ہے پایا گیا مثلاً مطلوب نے کسی ہے کہا کہتو فلاں شخص کے واسطے میر نے نس کی یا اس مال کی جواس کا مجھ پر جا ہے ہے کفالت کر لے یا حمی شخص نے کسی مطلوب کی طرف ہے اس کے نفس یا مال کی کفالت کی اور مطلوب نے قبول کیا پس اگر خطاب یا قبول مطلوب کی طرف ہے اس کی صحت میں پایا گیا تو کفالت امام اعظم ؓ اور امام محرؓ کے نز دیک صحیح نہیں ہےاوریمی پہلاقول امام ابو یوسف کا ہےاورمکفول عنہ کے خطاب یا قبول کا وجود بمنز لہعدم کے ہوگا اورا گرمطلوب کی طرف ے پی خطاب اس کے مرض میں پایا جائے پس اگر اس نے اپنے وارث کواپیا خطاب کیا مثلاً کہا کہ تو فلاں مخص کے واسطے میری طرف ہے جواس کا مال مجھ پر چاہئے ہے گفیل ہوجا پھرای مرض میں مرگیا تو قیاس پیچا ہتا ہے کہ امام اعظم ؓ اورا مام محمدؓ کے نز ویک کفالت سیجے نہ ہوا اور استحساناً صحیح ہوختیٰ کہ اگر مرگیا تو بھکم کفالت وارث پکڑے جائیں گے اگر چے مکفول کہ غائب کہو کڈافی المحیط اور اگر بلاتر کہ چھوڑے مرگیا تو وارثِ اس کے ادا کے واسطے نہ پکڑے جائیں گے بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے اور اگر اس نے کسی اجنبی ہے کہا اور اس نے ضانت کرلی تو مشائخ نے اس میں اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ بیضان سیجے نہیں ہے اس واسطے کہ اجنبی ہے ایس کے قرض کا مطالبہ بدوں التزام عے تنہیں کیا جا سکتا ہے ہیں مریض اور اس کے حق میں برابر ہوئے اور بعضوں نے کہا کہ بیرضانت سیح ہے کیونکہ مریض نے اس سے پہلے اپنی ذات برلحاظ رکھا ہے اور اس پرنری کی ہے اور اجنبی نے جب اس کے علم سے قرضہ اوا کر دیا تو اس کے تر کہ سے لے لے گا پس بیمریض سے میچے ہے کیونکہ وہ مرنے کی حالت میں ہے اور تنگی کے سبب سے اس نے اس کو طالب کا قائم مقام کیا اوراییا حال تندرست مین بیں پایا جاتا ہے ہیں اس میں قیاس کا حکم لیا جائے گا کذا فی الکافی وغیرہ اور یہی وجہ ہے بیافتح القدیر میں لکھا ہے۔اگر وارثوں نے مریض سے بیکہا کہ جولوگوں کا قرض تھھ پر ہےسب کے ہم ضامن ہوئے اور مریض نے ان سے ایس ضانت نہیں طلب کی تھی اور قرض خواہ موجود نہ تھے تو ہیچے نہیں ہے اور اگر انہوں نے ایسا کلام اس کے مرنے کے بعد کہا تو استحسانا کفالت سیجے ہے بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔

## كفالت كى شرا كط كفالت كى شرا ئط پرچاراتسام پرجيں

فىر (ۋىلى ↔

جوکفیل کی طرف رجوع کرتے ہیں از انجملہ عقل اور بلوغ ہے یعنی عاقل اور بالغ ہونا چاہئے اور یہ انعقاد کی شرطوں میں ہے ہیں لڑکے اور مجنون کی کفالت منعقد نہ ہوگی گر جب کہ ولی نے کوئی دین بیٹیم کے نفقہ میں لیا ہوا ور اس کو ضان مال کا حکم دیا ہوتو صحیح ہے اور اگر اس کوا بنی ذات کی کفالت کی اجازت دی تو جائز نہیں ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور اگر لڑکے نے نفس یا مال کی کفالت کی جو الغ ہوکر کفالت کا اقرار کیا ہے ہیں اگر لڑکے کے بالغ ہونے کے بالغ ہونے کے بعد اس میں اور طالب میں جھڑ اہوا اور طالب نے کہا کہ قونے ایسے حال میں کفالت کی ہے کہ تو بالغ تھا اور لڑکے نے کہا کہ میں نے نابالغی کی حالت میں کفالت کی ہے تو لڑکے کا قول معتبر ہوگا اور اگر اس نے کہا کہ میں نے ایسی حالت میں کفالت کی ہے کہ میں نے ایسی حالت میں کفالت کی ہے کہ میں نے ایسی حالت میں کفالت کی ہے کہ میں ب

ے تولہ غائب بعنی جس وقت دونوں نے کفالت قبول کی تھی اس وقت میہ موجود نہ تھا تو بھی کفالت سیجے ہے۔ ع تولہ التزام بعنی جب اپ اوپر خود لازم کرتے کے تب البتہ مطالبہ ہوسکتا ہے۔ س باطلہ اس واسطے کہ بچپن میں اس کی کفالت باطل تھی۔

مجنون تھایا مجھ پر ہے ہوشی تھی یا مجھے برسام تھا اور طالب نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ تو نے تھی اور تندرست ہونے کی جالت میں کفالت کی ہے پس اگرا پیےامراض اس مقر کو پیدا ہونا معہود ہوں کہا کثر ہوتے رہتے ہوں تو اس کا قول معتبر ہوگا اور اگر معہود نہ ہوں تو طالب کا قول لیا جائے گا میر محیط میں لکھا ہے اور از نجملہ حریت یعنی آزادی شرط ہے اور بیاس تصرف کے نافذ ہونے کی شرط ہے پس ایس عقلام کی کفالت جس کو اس کے آتا نے تصرف سے منع کیا ہے یا ایسا غلام ہوجس کو اس کے مالک نے تجارت کی اجازت دی ہے جائز نہ ہوگی لیکن کفالت منعقد ہو جائے گی حتی کہ بعد آزادی کے پکڑا جائے گا اور کفیل کی صحت بدنی شرط نہیں ہے پس مریض کھا کہ کفالت کرنا تہائی مال سے تھے ہے بیدائع میں لکھا ہے۔

فرور)☆

قشم ٹائی میں وہ شرائط ہیں جواصل کی طرف رجوع کرتی ہیں ازانجملہ یہ ہے کہ اصل مکفول ہی سے سپر وکرنے پر خواہ خودیا

اپنے نائب کے ذرایعہ سے امام اعظم سے نزد یک قادر ہولیں امام اعظم سے نزد یک الی میت کی طرف سے جو قاضی کے بیان سے مفلس قرار پایا ہے قرضہ کی کفالت کرنا ہے قادر ہوگی اور امام ابو پوسف ورامام مجھ سے نزد یک سے بچھ ہے کذائی البدائع اور امام اعظم کا قول سے بچھ ہے کذائی الزداور اگر اس میت نے کی قدر مال چھوڑا ہوتو بھتر اراس کے جائز ہے بیچھ سرخصی میں لکھا ہے اور ازائجملہ اس کا معلوم ہونا جا ہے بھر طبکہ کفالت مضاف ہوئے یہاں تک کہ اگر کس نے دوسر سے کہا کہ جو پچھتو نے کس سے کہا کہ جو پچھتو نے کس کھا ہے اور ازائجملہ اس کا معلوم ہونا جا ہے لئے گفیل ہوں تو یہ کفالت مطاف ہوگا اور اگر یہ کہا کہ جو پچھتے افلال شخص پر یا دوسر سے فلال شخص پر آتا ہے اس کا میں تیر سے لئے گفیل ہوں تو یہ جائز ہو اور اگر یہ کہا کہ جو پچھتے افلال شخص پر یا دوسر سے فلال شخص پر آتا ہے اس کا میں تیر سے لئے گفیل ہوں تو یہ جائز ہو یہ تو الرائق میں کھا ہے بس اگر چہمفول عند جبول ہے جائز ہے یہ ذخیرہ اور کھو میں ہے اور کی گفیل ہوں تو یہ جائز ہو یہ تو الرائق میں کھا ہے بس اگر کے شخص نے کس لڑر کے یا مجنون پر پچھو ہوئی کہ بالوا ہوزت کی گفیل نے اس کی ذات کی یا قرض کی اس کے ولی کی بلاا جازت دی گفیل نے اس کی ذات کی یا قرض کی اس کے ولی کی بلاا جازت دی گفیل سے جا ہو انتحال میں اگر سے اس کے وابول کی بلاا جازت دی گئی ہوئی ہوئی تھی اور گفیل نے لئے گا اور اگر خواہ لائے کا مواخذہ کیا گیا ہیں اگر اس کو تجارت کی طفر سے جو ہا تھا ہیں اگر اس کے بیس اس کے ولی کی جو اس کو حاضر ہونے کی تھی ہوئی تھی اور اگر خواہ کی نے اس کو گفیل سے جو ہا تھا ہیں اگر اس کے بیس اس کے جو کہ میں ہوئے کی تھی سے بیس ہوئی تو ہوئی ہوئی کی جو اس کی طرف سے مال اداکر دیا تو اس سے نہیں لے سک ہو جو طبی کی کھیا ہے۔

ام اور میں کہ میں کہ کو جو کو کہ کا مواخذہ کیا گور اگر خواہ کو نے نے اس کو گئی ہیں اگر کی کو تجارت کی سے کہ کی کہ کو تھا ہوئی کی کہ کہ کو بھو ہوئی کی کہ کو بھی کے کہ کی کہ کو کہ کی کہ کہ کو کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کہ کو کہ کی کی کہ کہ کی کہ کی کو کہ کی کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کے کہ کو کہ کی

فنم مو) ١

ے یہ کہا کہ جوتم نے اور تمہارے غیر نے بیچ کیا وہ مجھ پر ہے یعنی میں اس کا گفیل ہوں تو یہ ان لوگوں کے حق میں تیج ہے جن ہے خطاب کرتا ہے غیروں کے حق میں تیجے نہیں ہے یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے اگر ایک شخص نے ایک شخص سے چندلوگوں کی طرف اشارہ کر کے بید کہا کہ جو شخص ان میں سے تیرے ہاتھ تیچ کرے میں تیری طرف سے داموں کا اس کے لئے گفیل ہوں تو یہ جائز ہے کیونکہ مکفول لہ علوں میں کھا ہے از انجملہ صاحبین کے قول پر متفرع ہے کہ مکفول لہ عاقل ہونا جا ہے ہیں مجنون کا قبول کرنا یا اسے لڑکے کا جو بیعظل ہے تیج نہیں ہے اورولی کا ان دونوں کی طرف سے قبول کرنا جائز نہیں ہے اور مکفول لہ کا آزاد ہونا شرطنہیں ہے بیب بیا کھا ہے۔

یہ بدائع میں لکھا ہے۔

فرجهان:

چوقی قتم کی وہ شرطیں ہیں جومکفول ہے کی طرف را جع ہیں از انجملہ ہے کہ وہ چیز اصیل کے ذمہ ضائت ہواس طرح پر کہ اصیل اس کے سپر دکر نے پر مجبور کیا جائے ہے: خبر ہ میں لکھا ہے لیں مبع کے سپر دکر نے کی اور قرضوں کی اور ضائتی چیز وں کی جسے غصب یا مہر یا ضلع کاعوض یا عمد آخوان کرنے کاعوض صلح یا ہج فاسد کی مبع کی کفالت جائز ہے اور چوکا نے کے طور پر جو چیز قبضہ میں لی گئی ہے اگر اس کا شمنی بیان کر دیا گیا ہوتو اس کی کفالت بھی جائز ہے ور نہ وہ امانت ہوگی ہے نہرالفا کق میں لکھا ہے اور جو چیز ہیں امانت میں ہوں ان کی کفالت جائز نہیں ہے کنوانی میں لکھا ہے اور ان کے سپر دکر نے کی کونکہ ان چیز وں کی صافت نہیں ہے کنوانی الذخیر ہ اور ایسے ہی مر ہون اور مستعار اور مستاجر کی بعینہ کفالت سے خبیر سے ہے کافی میں لکھا ہے لیکن و دیعت رکھے خبیر کو لیے ہے اس کو مستاجر کے سپر دگر نے کی کفالت کی نبوت امام محمد کرتے ہے ہے اس کو مستاجر کے سپر دگر نے کی کفالت کی نبوت امام محمد کرتے ہو گئا ہے اس کو مستاجر کے سپر دگر نے کی کفالت کی نبوت امام محمد کے جائے میں لکھا ہے اور عاریت کے سپر دکر نے کی کفالت کی نبوت امام محمد کے جائی میں لکھا ہے اور کا رہت کے سپر دکر نے کی کفالت کی نبوت امام محمد کے مہر دکر نے کی اس واسطے کہ وہ قاضی کے در بار میں حاضر جائز گہر ہوں کھا ہے اور گواہی دے کفالت جائز نہیں ہے بیون کھا ہے اور کی ہیں دکھا ہے اور کو اس واسطے کہ وہ قاضی کے در بار میں حاضر جائز گھر گا تھا تھی کہ جائی گھا ہے۔

ا قولہ قادر بعنی کہا کہ زید کے لئے میں کفیل ہوں کہ زید نے بھر کے پاس جوود بعت رکھی اس کووصول کرنے پر میں اس کوقادر کردوں گا۔ ع قولہ نہیں اس واسطے کہ شاید بیسب مرجا کیں یا بیار ہوجا کیں۔ سے قولہ حدود اس واسطے کہ فیل سے قصاص نہیں لیا جاسکتا ہے کیونکہ وہ قاتل نہیں ہے یا اس کو در سے مارنا غیر ممکن کیونکہ اس نے زبانہیں کیا۔

فتاویٰ عالمگیری..... جلد 🕥 کی داد 🔾 💮 کی الکفالة

کفالت کرناامام اعظمؓ کےنز دیک درست نہیں ہے کیونکہ وہ مکا تب کے ما نند ہےاور صاحبینؓ کےنز دیک وہ ایسا آزاد ہے کہ جس پر فرض ہےتو کفالت سیحے ہوگی بیکا فی میں لکھا ہےاور مقدار معلوم ہونا شرط نہیں ہے بیہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔

(C): (C)

کفالت کے الفاظ اور اس کے اقسام اور احکام کے بیان میں اس میں چندنصلیں ہیں

فصل (رِّل:

اُن الفاظ کے بیان میں جن سے کفالت واقع ہوتی ہے اور جن سے واقع نہیں ہوتی

اجناس ناطقی میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ تیرا پیٹ خص میر ہے پاس ہے یا کہا کہ میر ہے پاس اس کوچھوڑ دی تو یہ کفالت ہے اور میں نے بعض مقام پر لکھاد یکھا ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ اگر میں اس شخص کوکل کے روز تجھے نہ پہنچا وَں تو یہ مال تیرا میر ہے پاس ہوگا اور اس نے اسے نہ پہنچا وَ مال اس پر لازم آئے گا گذا فی الذخیرہ اور اگر اس نے کہا کہ یہ مال تیرا میر ہے نز دیک ہوگا تو اس صورت میں بھی چا ہے کہ وہ محض گفیل شار ہوگا کیونکہ میر ہے نز دیک اور میر ہے پاس دونوں کے ایک ہی معنی ہیں یہ محیط میں لکھا ہے متر جم کہتا ہے کہ یہ لفظ نز دیک اور باس محاورہ عرب میں ایسے مقام پر مستعمل ہوئے کہ جس میں ملکیت غیر ثابت ہوتی ہے اس واسط کہنے والا گفیل ہوگیا گر جمارے میں اس طرح نہیں ہوئے ہیں گئن اگر اس کو اس کے کہ یہ تیرا مال میر ہے پاس ہے اس کے یہ معنی کہتو بھی ہے لینا اور یہ ہوسکتا ہے اگر کی شخص نے تش کی کفالت کی اور اس کو طالب کے بیر دکر کے ہری ہو اس کے یہ معنی کہتو بھی سے لینا اور یہ ہوسکتا ہے اگر کی شخص نے تش کی کفالت کی اور اس کو طالب کے بیر دکر کے ہری ہو

گیا پھر طالب نے مطلوب کا دامن پکڑا پس گفیل نے کہا کہ تو اسے چھوڑ دیاور میں اپنی کفالت پر ہوں یا یوں کہا کہ چھوڑ دیے میں و لیے ہی اپنی کفالت پر ہوں اور اس نے ایسا ہی کہا تو یہ کفالت اس پر لازم ہوگی اور وہ اسی طرح جیسے پہلے تھا اس کے نفس کا گفیل ہوگا اور یہ کفالت از ہر نو پیدا ہوئی کیونکہ جب طالب نے اس کے کہنے ہاس کا دامن چھوڑ اتو دلالة سمجھا گیا کہ اس نے قبول کیا کذائی الذخیرہ اور اگر طالب نے اس کے کہنے ہے مطلوب کونہ چھوڑ اتو یہ خص کفیل نہ ہوجائے گا کیونکہ کفالت بدوں قبول طالب کے سیجے نہیں الذخیرہ اور اگر طالب نے اس کے کہنے ہے مطلوب کونہ چھوڑ اتو یہ خص کے کہا کہ چوتو نے فلال شخص کے ہاتھ بیجا وہ جھ پر ہے تو یہ جائز ہے کیونکہ کفالت کی اضافت سبب و جوب کی جانب ہے اور کفالت کو آئدہ وقت کی طرف نبیت کرنالوگوں کے تعامل کی وجہ ہے جائز ہے بیم پیر کھا ہے۔

اگر کی نے کئی پر پچھ دعویٰ کیا اور مدگی علیہ نے اس سے انکار کیا پھرا یک شخص نے کہا کہ جوتو نے فلاں شخص پر دعویٰ کیا ہے وہ بخص پر ہے بعنی میں اس کودوں گا تو میشخص ضامن ہوجائے گا اوراگر ایبالفظ کہا کہ جس ہے معنی زمانی آئندہ کے بھی ہو سکتے ہیں مثلاً عربی میں صیفہ مضارع کے ساتھ دعویٰ بیان کیا تو شخص ضامن ہوجائے گا بیتا تار خانیے میں لکھا ہے اگر کسی ہے کہا کہ تو ہر روز فلاں شخص کو ایک درہم دے دیا کر میں تیرے واشطے ضامن ہوتا ہوں اور اس نے دے دیا یہاں تک کہ اس پر بہت مال ہوگیا پھر حکم دینے والے نے کہا کہ اس قدر مال دے دینا میر امقصود منہ تھا تو یہ سب مال اس کوادا کر ناواجب ہے بیٹز انڈ امفتین میں لکھا ہے اوراگر بید کہا کہ یہ اس وقت تک کہاں دوسرے کے پاس نہ پہنچیں تو وہ شخص مال بھی وہ ہو ہے ہو اس کے میں اس وقت تک ضامن ہوں کہ جب تک دونوں باہم ملا قات نہ کریں یا باہم کیجا نہ ہوں یا ایک دوسرے کے پاس نہ پہنچیں تو وہ شخص اس وقت تک ضامن ہوں کہ جب تک دونوں یکجا نہ ہوں گیا ہم کہا کہ میں اس وقت تک ضامن ہوں کہ جب تک دونوں یکجا کہ میں اس وقت تک ضامن ہوں کہ جب تک دونوں یکجا کہ میں اس وقت تک ضامن ہوں کہ جب تک دونوں باہم ملا قات نہ کریں یا باہم کیا تھراں وقت تک ضامن ہوں کہ جب تک دونوں یکجا کہ میں اس وقت تک ضامن ہوں کہ جب تک دونوں یکجا کہ میں اس وقت تک ضامن ہوں کہ جب تک دونوں یکجا کہ میں اس وقت تک ضامن ہوں کہ جب تک دونوں یکجا ہو کہا کہ میں اس وقت تک ضامن ہوں کہ جب تک دونوں یکجا کہ تھراں کے کہا کہ آشائی فلاں برمن تو فقیہ ابو بعفر نے فر مایا کہ نفس کا گفیل ہوجائے گا اور فقیہ ابو بلیں گئر کو گئر کی خان وہ کو کا قاضی خان میں اور کبر کی میں ہے کہ آئی پر نے کہ ای قاضی خان میں اور کبر کی میں ہے کہ آئی پر نے کہ ای قاضی خان میں اور کبر کی میں ہے کہ آئی پر نے پر قائن فیا دیا تھر میں لکھا ہے۔

کسی اور زبان میں بیان کئے گئے بیان کو دوسری زبان میں منتقل کرنے کا مسئلہ ☆

مترجم کہتا ہے کہ فلاں آشائے من ہست یا فلاں شناست ایسے معنی میں مستعمل ہوتے ہیں کہ جس سے کفالت ثابت ہواور اردومحاورہ میں ان کا استعمال ایسے معنی پر ثابت نہیں ہوتا واللہ اعلم ۔ اگر کسی نے کہا کہ میں تیرے واسطے اس کی شناخت کی صانت کرتا ہوں کہ میں کتھے اس کا پیتہ دوں گا یا ہوں تو گفیل نہ ہوجائے گا اور یہ کہنا بمنز لہ اس کے ہے کہ کہا میں تیرے لئے اسبات کی صانت کرتا ہوں کہ میں کتھے اس کا پیتہ دوں گا یا گئے واقف کر دوں گا یہ محیط میں لکھا ہے اور اگر کسی نے کہا کہ فلال شخص کی شناخت و نشاند ہی کرادینا جھے پر ہے تو مشائخ نے فر مایا کہ اس پر واجب ہے کہ اس کا پیتہ دے یہ قاوی قالت نہیں جا ور اگر کسی نے کہا کہ انچیتر ابر فلاں ست من بدہم یعنی جو پھے تیرا فلاں شخص پر ہے اس کو میں دوں گا تو یہ وعدہ ہے کفالت نہیں ہے اور اگر یہ کہا کہ انچیئر ابر فلاں ست من جواب گو یم تو بعض مشائخ نے فر مایا کہ عرف کی راہ سے یہ کفالت ہیں کہ کھالت نہیں ہے یہ میط میں لکھا ہے اگر کسی نے کہا کہ پذیر فتم یہ صفانت سے جے اور اگر کہا کہ جواب مال تو من بگو یم بھی فرماتے تھے کہ کفالت نہیں ہے یہ محیط میں لکھا ہے اگر کسی نے کہا کہ پذیر فتم یہ صفانت سے جے اور اگر کہا کہ بین برقتم یہ صفانت سے جے اور اگر کہا کہ بیوب مال تو من بگو یم بھی فرماتے تھے کہ کفالت نہیں ہے یہ محیط میں لکھا ہے اگر کسی نے کہا کہ پذیر فتم یہ صفانت سے جے اور اگر کہا کہ بیا ہو نے بیا کہ بین برقتم یہ صفانت سے جے اور اگر کہا کہ بیا کہ بینہ بین میں کہ خواب مال تو من بگو یم بھی فرماتے تھے کہ کفالت نہیں ہے یہ محیط میں لکھا ہے اگر کسی نے کہا کہ پذیر فتم یہ صفانت سے جے اور اگر کہا کہ ا

تبول کردم تو اس میں متاخرین نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا ہے کہ کفالت نہ ہوگی اور بعضوں نے کہا کہ اگر کفالت کا ارادہ کیا تو ہوجا کے اوراگر نہ ارادہ کیا تو اوراگر نہ ارادہ کیا تو ہوجا کے اوراگر نہ ارادہ کیا کہ ہوجا کہ ہوجا کہ ہوجا کہ ہوجا کہ ہوجا کہ ہوجا کے اوراگر نہ ارفال بھکند تبرین ہوگی اوراگر کوں کہا کہ ہوجا کہ مطاقہ ہے کیونکہ اس کا یہ کہنا پذیر فتم فلاں را پوری کفالت ہے اوراگر یوں کہا کہ پذیر فتم فلاں راکہ فردا ہوتسلیم کئم تو یہ کفالت میں داخل نہیں ہے جو بخلاف اس صورت کے کہاگر اس نے کہا کہ میں کل کے روز فلاں شخص کی ذات کا فیل ہوں تو اس مسئلہ پر قیاس کر کے اگر کہا کہ پذیر قتم تن فلاں راہرگاہ طلب کی ہوتو سلیم کئم کے کہا کہ میں کل کے روز فلاں شخص کی ذات کا فیل ہوں تو اس مسئلہ پر قیاس کر کے اگر کہا کہ پذیر قتم تن فلاں راہرگاہ طلب کی ہوجا کے گاوراگر ہوں کہا کہ ہرگاہ طلب کی ہو فیا کہ ہوگا اور اگر کہا کہ اگر فلاں تا کو لیا کہ ہرگاہ طلب کی ہو فیا اس ارائی فلاں دروزہ دومن جواب گوئم تو یہ کفالت نہ ہوگی اوراگر کہا کہ اگر فلاں تا کو قت مال تو نگذارد می جواب گوئم تو یہ کفالت نہ ہوگی اوراگر کہا کہ اگر فلاں تا کہ ہو کیا ہو کہا کہ اگر من فلاں را حاصر نتو انم کہ کہا کہ ہوگی ہو کہا کہ اگر فلاں تا کہ ہوگی اوراگر ہوں کہا کہ آگر من فلاں را حاصر نتو انم کہ کہ ہوگی ہوئی اس ہرمن تو یہ کفالت نہ ہوگی اوراگر دول گایا تھے ادار کروں ہو کہ اس بھوگی اوراگر شرط کے ساتھ لا یا اور کہا کہ اگر فلاں شخص جو تیرامال اس پر ہے ندادا کر دول گایا ہے ادار کروں گا تو کھیل نہ ہوگی اوراگر شرط کے ساتھ لا یا اور کہا کہ اگر فلال شخص جو تیرامال اس پر ہے ندادا کر حوال کو اس میں کہ کہ بھوتی اوراگر شرط کے ساتھ لا یا اور کہا کہ اگر فلال شخص ہو تیرامال اس پر ہے ندادا کر حوال کو المی ہو تیرامال اس پر ہے ندادا کر حوال کو المی میں دول گا تو کھیل ہوجا کے گا ہو میچوط میں کھا ہے۔

اگرنسی نے بیددعویٰ کیا کہاس نے میراغلام غصب کیا ہےا دروہ اس کے پاس مرگیا 🖈

اگرایک قوم معین کونخاطب کیا کہ ہر چہ ثارااز فلاں آید برمن تو اس صانت ہاں پر پھواجب نہ ہوگا کیونکہ از فلاں آید جمل لفظ ہے بیزنائة المفتین میں کھا ہے اور نوادرابن ساعہ میں امام محکہ ہوروایت ہے کہ کی شخص کا دوسر سے پر بال آتا ہے پھر طالب سے ایک شخص نے کہا کہ جو تیرا فلاں شخص پر آتا ہے ہیں تیرے لئے اس کا ضام من ہوں کہ ہیں اس سے اپنے قبضہ میں لے کر تھو کو دوں گا تو امام محکہ نے فرمایا کہ اس پر اس صانت کی وجہ سے بیرواجب نہ ہوگا کہ اپنے پاس سے اداکر سے بلکہ بیچا ہے کہ تقاضا کر کے دوں گا تو امام محکہ نے فرمایا کہ اس پر اس صانت کی وجہ سے بیرواجب نہ ہوگا کہ اپنے پاس سے اداکر سے بلکہ بیچا ہے کہ تقاضا کر کے اس کوطالب کو دے دے اور بھی نو ادرا ابن ساعہ میں ہے کہا گرتو اس سے بھڑا اند کر میں اس مال کا ضام من ہوں کہ لے کر تھے کو اس نے اس سے بھڑا انداز میں ہوں کہ لے کر تھے کہ وربی تو بیوا ورقر ض اس نے اس کے بھول کو سے بھول کو کہ ہوں اور قرض دے دول گا تو بیوا کہ اس کے خوص نے کہا کہ ہوں اور قرض کے مشابہ بیس ہے اور اگر خاصب نے وہ ہزار در بہم تلف کر دیے ہوں اور قرض کے مشابہ بیس ہوگا ہوں تو بیا مربی ہوگا تو کہا کہ میں اس غلام کا جس کا کہ تو دول کرتا ہے ضام من ہوں تو امام محکمہ نے فر مایا کہ وہ مامن ہولا کے اور گواہ پیش کر ہے ہیں اگر اس کو نہ لایا اور دی کی نے گوابی سے اس کا استحقاق کا بت کیا تو وہ اس کی بیس مربی ہے پر کرکی نے کہا کہ تو اس کی بیس مربی ہے پھر کسی تھر کی اس کی قیمت کا ضام من ہول تو وہ ضامن ہو جائے گا اور اس وقت اس سے مواخذہ ہو سکتا ہے اور گوا ہی سے خابت اس کی تجھوا دے بیس میں کھا ہے۔

ووسري فصل:

### نفس اُور مال کی کفالت کے بیان میں

نفس کی کفالت کرنا جائز ہے کیونکہ فیل اس کے دعویٰ کی موافقت کر ہے یا جا کم کے دربار میں زبردتی اس کو حاضر کرے اورا گر میں موافع سے تخلیہ کرد سے بید ہدا ہیں لکھا ہے یا اس کے دعویٰ کی موافقت کر ہے یا حاکم کے دربار میں زبردتی اس کو حاضر کرے اورا گر اس پر قادر نہ ہوتو قاضی کے پیادوں ہے مدد لے بیج بین میں لکھا ہے اگر کئی نے کی شخص ہے اس کے نفس پر کوئی فیل لیا بجر جا کر اس سے دوسر اکفیل لیا تو بید دو فیل ہوئے بیہ ہدا ہیمں لکھا ہے اور مکفول ہے کے حاضر کرنے کا ضامن ہوتا ہے پس اگر مکفول ہوگا کی خاص وقت میں حاضر کرنا شرط کیا تو اس کوائی وقت کے طلب کر نے پر حاضر کرنا لازم ہے پس اگر اس نے حاضر کیا تو خیر اورا گرا تکار کیا تو حاصر کرنا لازم ہے پس اگر اس نے حاضر کیا تو خیر اورا گرا تکار کیا تو حاکم اس کوقید کرے گا گذائی اور بیچ کم اس وقت ہے کہ اس کا عفر ظاہر نہ ہوا وورا گر بخر ظاہر ہوا تو قید کرنے کے کوئی معنی نہیں ہیں مگر رہ کہ طالب اس کے درمیان حاکل نہ ہوگا اور طالب اس سے مطالبہ کرتا رہے گا گر اس کے اشغال میں جرح نہ ہونے و سے گوئی کھیل مضوطی کے واسطے لے بینہرالفائق میں لکھا ہے اوراول مرتبہ میں قید نہ کرے بلکہ دو تین مرتبہ کے بعداور بیچ کم اس صورت میں ہے کہ جب وہ کفالت کا اقر ارکرتا ہواورا گر انکار کرتا ہو چرگواہ قائم میں تبدے بعداور بیچ کم اس صورت میں ہے کہ جب وہ کفالت کا اقر ارکرتا ہواورا گر انکار کرتا ہو ورو تھم سے باز رہا تو اول ہی مرتبہ قید کرے گا گذا فی انظیم سے اور یہی طاجر الروایت ہے بیہرالفائق میں لکھا ہے۔

بہرالفائق میں لکھا ہے۔

یہ کم ای موقع پر خاص نہیں ہے بلکہ عام حقق میں ایساہی ہے بیظہیر یہ میں لکھا ہے اگر مکفول بالنفس رو پوش ہوگیا تو حاکم کفیل کوآنے جانے کی مہلت دے گا ہیں اگر مدت گزری اور حاضر نہ کیا تو اس کوقید کرے گا یہ ہدایہ میں لکھا ہے اور اگر وہ ایسارو پوش ہوا کہ اس کا مکان نہیں جانا ہوں ہوا کہ اس کا پیے نہیں معلوم ہے تو اس ہے مطالبہ نہ ہوگا اور اگر دونوں نے اختلاف کیا اور فیل نے کہا کہ میں اس کا مکان نہیں جانا ہوں اور طالب نے کہا کہ تو جانا ہے تو لحاظ کیا جائے گا کہ اگر مطلوب مکفول عنہ ہمیشہ کسی مقام پر تجارت کے واسطے جاتا رہتا ہے اور یہ معروف ہے تو طالب کا قول معتبر ہوگا اور گفیل کو جائے اور اگر اس مقام کو جائے اور اگر اس کو حاضر کرنے کے واسطے تھی معلوب معتبر ہوگا اور اگر طالب نے گواہ پیش کئے کہ مکفول عنہ فلاں مقام پر ہے تو کفیل کو جانے اور اس کو حاضر کرنے کے واسطے تھم دیا جائے گا گیتی ہیں تھی کہ میں ہوگا کہ اگر کفیل اس کے واپس لانے پر قادر ہے جائے گا کہ اگر کفیل اس کے واپس لانے پر قادر ہے جائے گا کہ اگر کفیل اس کے واپس لانے پر قادر نہ ہو مثلاً ہمارے ان کے درمیان ایسا کہ درمیان ایسا کہ درمیان ہا جائے گا ہو تھی کہ وادراگر اس کے واپس کرلان میں جائے گا تو جائے حسب الطلب وہ اس کو واپس کریں گے تو کفیل کوآنے جانے کی مہلت دی جائے گا اوراگر اس کے واپس کرلان بی جائے گا تو وائے حسب الطلب وہ اس کو درمیان ایسا کو واپس کرلائے نہ تو کفیل کوآنے جانے کی مہلت دی جائے گا اوراگر اس کے واپس کرلائے نہ پر قادر نہ ہو مثلاً ہمارے ان کے درمیان ایسا وعدہ نہ واہوتو کفیل کوآنے جائے کی مہلت دی جائے گا اوراگر اس کے واپس کرلائے نہ تو اور نہ ہو مثلاً ہمارے ان کے درمیان ایسا وعدہ نہ واہوتو کفیل کوآنے جائے گا ہو واپس کر میں کھوں کے واپس کر اور کو میں کو میں لکھا ہے۔

امام اعظم میشد کے نز دیک قصاص آور حدقذ ف اور چوری میں کفالت بالنفس جائز ہے

واضح ہو کہ جس مقام پر بیہ جائز رکھا گیا ہے کہ فیل کومہلت دے کرمکفول عنہ کے لانے کے واسطے اجازت دی جائے وہاں طالب کو اختیار ہے کہ اپنی مضبوطی کے واسطے اس سے اس کا دوسرا کفیل لے لے تا کہ فیل غائب نہ ہو جائے کہ اس کا حق ضائع ہویہ

ل قول نفس .....اردو میں صانت نفس کوحاضر ضامنی کہتے ہیں اور دوم کو مال ضامنی بولتے ہیں۔ ع قولہ مکفول بہ یعنی جس چیز کی کفالت کی ہے مثلاً حاضر ضامنی تو اس شخص کوحاضر لائے۔

تعبین میں لکھا ہے اور امام اعظم کے نز دیک قصاص اور حدقتہ ف اور چوری میں کفالت بالنفس جائز ہے کین اس پہلجر نہ کیا جائے گا بلکہ اگر اس کانفس فیمل دینے پر نوش ہوتو لیا جائے گا یہ مجیط سرخسی میں لکھا ہے مگر جو حدود خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے ہیں جیسے شراب خواری کی حدیا صدن نا یا بعضوں کے نز دیک چوری کی حدیٰس ان میں کفالت بالنفس جائز نہیں ہے اگر چداس کانفس راضی ہو یہ کفایہ میں لکھا ہے اور جب کہ اس پر فیل دینے کے واسطے جرنہ کیا جائے گا تو مدعی اس کا دامن گیررہے گا یہاں تک کہ اگر قاضی کی کجبری سے اٹھنے تک اس نے گواہ بیش کے تو خیر ورنہ اس کی راہ چھوڑ دے گا ہو مدعی اس کا دامن گیر رہے گا یہاں تک کہ اگر قاضی کی کجبری ہوئے تک اس نے گواہ بیش کے تو خیر ورنہ اس کی راہ چھوڑ دے گا ہو میں لکھا ہے اور مش الائم سرخس نے ذکر کیا ہے کہ خطا ہے مطلوب مجروح یا مقتول کرنے یا ای قسم کے اور زخموں میں جن میں قصاص نہیں آتا ہے اور کل وہ چیز ہیں جن میں تعربہ ہوتی ہے مطلوب کر جرکیا جائے گا کہ فیل دے کے ویک ہیدو وی اور مال کا دعویٰ کیساں ہے بینہا یہ میں کھا ہے اور صدود وقصاص میں قید نہ ہوگا یہاں تک کہ دوگوا کہ جن کا حال پوشیدہ جم ویا ایک گواہ عادل کہ جس کے عادل ہونے کو قاضی جانتا ہوں گواہی نہ دیں کذا فی الکا فی اور مال کی کفالت کرنا جائز ہے خواہ مال معلوم ہویا مجبول ہوخواہ مکول عنہ کے تھم ہویا نہ ہوادہ کر سکتا ہے اور اس کو یہ افتار ہے کہ کفالت کرنا جائز ہے خواہ مال معلوم ہویا مجبول ہوخواہ مکول عنہ کے تھم ہویا نہ ہوادہ کر سکتا ہے اور اس کو یہ افتار ہے کہ دونوں سے مطالبہ کر سکتا ہے اور اس کو یہ افتار ہے کہ دونوں سے مطالبہ کر سکتا ہے اور اس کو یہ افتار ہیں۔

ئىرى فصل:

### کفالت سے بری ہونے کے بیان میں

ہارے اصحاب نے فرمایا کہ کفالت بالنفس جب سی ہوگئ تو اس سے بری ہونا ان تین صورتوں میں سے ایک صورت سے ہوگئ تو اس سے بری ہونا ان تین صورتوں میں سے ایک صورت سے ہوسکتا ہے یا تو مکفول عنہ کو طالب کے سرد کر دیا کہ جہاں اس سے خصومت کر سکتا ہے مثلاً شہر ہے کہ جس میں نالش کر سکتا ہے مثلاً شہر ہے کہ جس میں نالش کر سکتا ہے تو گفیل بری ہو جائے گا کذا فی الکا فی خواہ طالب اس کو مان لے یانہ مانے بید فتح القدیم میں کھا ہے اور اگر گفیل نے مکفول عنہ کو کی جہاں اس سے خصومت کر سکتا ہے مثلاً شہر ہے کہ جس میں نالش کر سکتا ہے تو گفیل بنی ہو جائے گا کذا فی الکا فی خواہ طالب اس کو مان لے یانہ مانے بید فتح القدیم میں کھا ہے اور اگر گفیل نے مکفول عنہ کو کی اور دوسر ہے شہر میں کھا است کی اور دوسر ہے شہر میں اس کو سرد در دیا تو امام اعظم کے فرد دیک بری ہو گھا کہ ان الہدا بیا ورصاحبین کا قول اوجہ ہے کذا فی فتح القدیم اور بھا کہ اس میں سپر دکیا جائے اور اگر بیشر ط ہوئی ہو تو صاحبین اس صورت میں ہے کہ بیشر ط نہ تو تی ہو کہ جس شہر میں کفالت واقع ہوئی ہے اس میں سپر دکیا جائے اور اگر بیشر ط ہوئی ہو تو صاحبین کے خزد دیک بری نہ ہوگا اور اس نے بازار میں سپر دکیا تو بری ہو جائے گا گذا فی الکا فی اور امام شرخسی نے اس شرط نہ پری کے دور اس کے موافق ہے اور ہمارے ذیا نہ میں جس جگہ سپر دکر ناشرط کیا ہے وہاں کے سوادو سری جگہ سپر دکر نا ہے میں کھا ہے اگر گفیل کے ذمہ شرط مشائ کے تا تار خانیہ میں کھا ہے اگر گفیل کے ذمہ شرط کیل کہ اس کوامیر کے پاس بیرد کریا یا قاضی کے پاس سپرد کرنا تا تار فائی اور اس نے قاضی کے پاس سپرد کریا یا قاضی کے پاس سپرد کرنا تا تار فرائی اور اس نے قاضی کے پاس سپرد کیا یا قاضی کے پاس سپرد کر نا تار فرائی اور اس نے قاضی کے پاس سپرد کر نے کی شرط لگائی اور اس نے قاضی کے پاس سپرد کریا یا قاضی کے پاس سپرد کر نا تار فرائی کی اور اس نے قاضی کے پاس سپرد کر نا تار فرائی کے در کر نا شرط لگائی اور اس نے قاضی کے پاس سپرد کر نے کی شرط لگائی اور اس نے قاضی کے پاس سپرد کر نا تار فرائی کے بعر فرائی کی شرط لگائی اور اس نے قاضی کے پاس سپرد کر نا تار فرائی کے کا تار کی کی شرط لگائی اور اس نے قاضی کے پاس سپرد کر نا تار کی کے بات کی سپ

ل قولهاس پیعنی قاتل یا قازف یاچور پرکفیل دینے کے واسطے جرنہ ہوگا۔ سے قولہ جو پوشیدہ یعنی اگر عدالت ظاہر نہ ہوتوان کافت بھی ظاہر نہ ہو بلکہ پر دہ چھیا ہوا ہو۔ سے قولہ اختلاف .... بعض نے کہا کہا مام کے قول میں بھی بری نہ ہوگا۔

امیر کے پاس سپر دکیایا بیشر طالگائی کہ اس قاضی کے پاس سپر دکرے پھر اس جگہ دوسرا قاضی مقرر ہوااور اس نے اس کے سامنے سپر دکیا تو ہری ہوجائے گابی فناوی قاضی خان میں لکھاہے۔

کسی نے ایک شخص کے نفس کی کفالت کسی شرط کے ساتھ مشروط کی 🌣

ابو حامدٌ ہے یو چھا کہ کسی نے ایک شخص کے نفس کی کفالت کی اور مکفول اپنی برادری کے ساتھ خانقاہ میں بیٹھا تھا پھر کفیل مکفول عنہ کو لے کرآیا اورمکفول عنہ نے قوم کوسلام کیا اورکفیل نے اس ہے کہا کہ یہی مکفول عنہ ہے اورمکفول عنہ و ہاں بیٹھا بلکہ چلا اور دوسرے دروازہ سے نکل گیا تو کیا اس قدر سے سپر دکرنا ہوجا تا ہے انہوں نے فر مایا کہ ہاں بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے کسی نے ایک شخص کے نفس کی کفالت اس شرط کے ساتھ کی کہا گر میں فلاں وقت اس کوطالب کے پاس نہ پہنچا دوں تو جو مال اس کا اس پر ہےوہ کفیل پر ہوگا اورکفیل نے کفالت میں بیجھی شرط کی کہا گر بڑی مسجد میں اس کوطالب ہے ملا دیتو وہ کفالت ہے بری ہوگا پھر اس ونت پرای جگہاں کولا یااوراس پر گواہ کر لئے اور طالب روپوش ہو گیا تو بیفیل نفس و مال دونوں کی کفالت ہے بری ہو گیااورای طرح اگر فقظ کفالت بالنفس ہوتو بھی بہی حکم ہےاورا گرکل تک کے واسطے سی مخص کے نفس کی کفالت اس شرط پر کی کہا گر میں اس کوکل مجد میں نہ پہنچا دوں تو جو مال اس پر ہے وہ مجھ پر ہوگا اور کفیل نے طالب سے بیشر طلی کہا گرطالب کل کے روز بڑی مسجد میں نہ ملا اور اس ے لے کراپنے قبضہ میں نہ کیا تو گفیل بری ہو گا پھر کل کے روز گز رنے کے بعد دونوں ملے پس گفیل نے کہا کہ تو رو پوش ہو گیا اور طالب نے کہا کہ میں وہاں پہنچا تو ایک کی دوسرے پرتصدیق نہ کی جائے گی اور کفالت اپنے حال پر رہے گی اور مال کفیل پر لازم ہوگا اوراگر ہرایک نے دونوں میں ہے گواہ پیش کئے کہ ہم مسجد میں پہنچے تھے اور گوا ہوں نے بیہ گواہی نہ دی کہ نفیل نے مکفول بہ کودے دیا ہتو کفالت بالنفس اپنے حال پر ہاتی رہے گی اور مال کفیل پر لازم نہ آئے گا اور اگر کفیل نے متجد میں پہنچنے پر گواہ پیش کئے اور طالب نے گواہ پیش نہ کئے تو کفالت مال اورنفس ہے بری ہوجائے گا اور وہاں پہنچنے پرطالب کی تصدیق نہ کی جائے گی کسی نے ایک شخص کے نفس کی کفالت کی اورمکفول عنه قاضی کے پاس قیدتھا پھرگفیل نے قیدخانہ میں اے طالب کے سپر دکر دیا تو پیفیل بری ہو گیا اور اگر کسی تحخص کے نفس کی کفالت کی اوروہ قید میں تھا پھر چھوٹا پھر قید میں پڑا پھر کفیل فی طالب کے سپر دکر دیا مشائخ نے فر مایا کہ اگر دو بارہ قید ہوناکسی تجارت وغیرہ کی وجہ سے تھا تو سپر دکرناضیح اور کفیل بری ہوگا اور اگریسی سلطانی امور کی وجہ ہے ہوتو کفیل بری نہ ہوگا یہ فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔اگرمکفول بالنفس قرض وغیرہ کی وجہ ہے قید کیا گیا تو کفیل ہے مواخذہ کیا جائے گا اور کتاب الاصل میں مطلقاً ا ہے ہی لکھا ہے مگرمشائخ نے فرمایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ وہ دوسرے شہر میں قید ہواورا گراسی شہر میں جس میں کفالت واقع ہوئی اور ای قاضی کے قید خانہ میں جس کے پاس جھگڑا پیش کیا ہے قید ہوتو گفیل ہے سپر دکرنے کا مطالبہ نہ کیا جائے گالیکن قاضی اس کوقید خانہ ے نکالے گاتا کہاہے مدعی کو جواب دے پھراس کو قید خانہ بھیج دے گا اور اگر وہ ای شہر میں قید ہو کہ جس میں کفالت واقع ہوئی ہے لیکن دوسرے قاضی کے قید خانہ میں ہو یا حاکم کے قید خانہ میں ہوتو قیاس بیرچا ہتاہ ہے کہ فیل کے سپر دکرنے کا مواخذہ کیا جائے اور استحساناً مواخذہ نہ کیا جائے گا اور اس کا حکم ویساہی ہوگا جیسااس قاضی کے قید خانہ میں قید ہونے کا حکم تھا بیذ خیرہ میں لکھا ہے اور متقی میں ہے کہا گرمکفول بالنفس شہر کے دوسرے قاضی کے قید خانہ میں قید ہوتو قاضی طالب کوحکم دے گا کہاس قاضی کے پاس جائے اور و ہیں نالش کرے بیرمحیط میں لکھاہے۔

۔ اگرمکفول بالنفس کفالت کے بعد قید کیا گیا اور کفیل نے قید خانہ میں اس کوسپر د کیا تو بری نہ ہوگا اور مشائخ نے فر مایا کہ بیچکم اس صورت میں جو کہ دوسر نے قاضی کے قید خانہ میں قید ہواورا گرای قاضی کے قید خانہ میں جس کے یہاں نائش ہے قید ہوتو اختلاف ہوسے بعض مشائخ نے کہا کہ بری ہوجائے گا اور یہی صحیح ہے اور مسئلہ گرشتہ کے قیاس پراگرای شہر میں جس میں کفالت واقع ہوئی ہے قید ہوتو استحسانا بری ہونا چاہئے آگر چہ دوسر نے قاضی یا حاکم کے قید خانہ میں قید ہواور بھی مشائخ نے فرمایا کہ بیتھم اس صورت میں ہے کہ سوائے طالب کے دوسر نے خص کی وجہ سے قید ہواورا گرطالب کی وجہ سے قید ہوگا تو دونوں صورتوں میں ہر دکر نے سے لامحالہ بری ہوجائے گا اور فناوئی میں لکھا ہے کہا گرطالب کے طلب پر قید خانہ میں اس کو ہر دکیا تو بری ہو جائے گا ور فناوئی میں لکھا ہے کہا گرطالب کے طلب پر قید خانہ میں اس کو ہر دکیا تو بری ہو جائے گا ہو ذکر میں کھا ہے ایک قاضی کے سامنے جس نے قید کیا ہے جھڑ اپنے ہو گرا ہیش کیا اور کھیل سے کہا کہ میں نے اس کی کفالت کی اور آپ نے فلال شخص کے قرضہ کی وجہ سے اس کو قید خانہ بھیج سامنے جس نے قید کیا ہے جھڑ اپنے ہی کہ قاضی اس کے حاضر کرنے کا حکم کرے تا کہ فیل اس کو مکفولہ کے ہیر دکر سے پھر اس کو قید خانہ بھیج و سے بین قاوئی قاضی خان میں لکھا ہے۔

- كتاب الكفالة

ایک مملفول بقرضہ کی وجہ سے قید تھا پھراس کو قاضی نے طالب کی خصومت کی وجہ سے نکالا اور گفیل نے کہا کہ ہیں نے اس
کو تیجے ہردکیا ہی اگر بیکلام قاضی کے سامنے کہا تو کفالت سے ہری ہوگیا اور اگر قاضی کی جبل کے سوادوسری جگہ کہا اور راس پر قاضی
کے اپنچی کا بہرہ ہے تو ہری نہ ہوگا ام محد نے فرمایا کہ اگر کی شخص کے نفس کی گفالت کی اور قاضی کی جبل میں وہ شخص جن لوگوں کے
ساتھ قید سے لایا گیا ہے طالب کے ہردکیا تو ہری نہ ہوگا اور اگر گفیل کفالت میں قید کیا گیا ہی اگر مملفول بہ خون کے باب میں قید ہوتو
گفیل پر مواخذہ کرنے کی کوئی راہ نہیں ہے اور اگر گفیل قید کیا گیا اور مملفول بہ کا بعض شہروں میں مسافر ہونا معلوم ہوا تو قاضی اس
طالب کو تھم دے گا کہ اس گفیل کے نفس کا کوئی گفیل لے کراس کو قید خانہ سے نکا لے تاکہ وہ مملفول بہ کولاے اور اس کا مال خراسان میں ہے تو
داری کی وجہ سے قید کیا گیا اور دریافت کرنے ہے معلوم ہوا کہ اس کا کچھ مال اس شہر میں نہیں ہے اور اس کا مال خراسان میں ہے تو
قاضی اس کو نکا لے گا اور اس کے طالب کو تھم درے گا کہ بقد ردوری ہے اس کے نفس کی کفالت کی اور بینہ کہا کہ جب میں تیرے ہو کہ کو روب
ت ہرد کیا بیا اس کے ہرد کر دیا تو ہری ہوگیا ہے ہو اپ ہو کہ کو بعد ہو کہا کہ جب میں تیرے ہو کہ کو بعد ہو کہ کی بعد اس کی کا صور تیں ہیں یا اس کو طالب کی خواہش کے بعد ہورکہ دیا تو ہری ہوجائے گا اگر جد بید تہ کہا ہو کہ میں نے کفالت کی
راہ سے تیرے ہرد کیا ہے اور اگر بدوں طالب کی طلب کے ہرد کیا تو جب تک بینہ کہ کہ میں نے کفالت کی راہ سے تجھے ہرد کیا ہو کہ میں نے کفالت کی راہ سے تجھے ہرد کیا ہوگیا ہے۔
برد کیا یا جو اور میں کھا ہے۔

مامِ عین کے لیے سی کے نفس کی کفالت کرنا 🖈

اگرکفیل نے مکفول عنہ کوطالب کے سپر دکر دیا اور اس نے قبول کرنے سے انکار کیا تو قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گاتیمین میں لکھا ہے اگر ایک مہینہ تک کے واسطے کسی کے نفس کی کفالت کی پھر مہینہ سے پہلے اس کو سپر دکیا تو ہری ہو جائے گا اگر چہ مکفول لہ قبول کرنے سے انکار کرے بیے خلاصہ میں لکھا ہے اور اگر مطلوب اپنے نفس کو کفالت کی راہ سے خود سپر دکرے تو کفیل ہری ہو جاتا ہے اور گفیل کے وکیل اور اس کے اپنی کے سپر دکرنے ہے بھی بری ہوجاتا ہے بیکنز میں لکھا ہے اور برائت کی شرط بدہ کہ اس لوگ سب یہ ہیں کہ ہم نے کفالت کی راہ سے تیرے سپر دکیا ہے ہیں کہ اس مشاہیں یہ بھی شرط لگائی ہے کہ اس کفیل کا نام لیا جائے اور شخ الاسلام خواہرزا دہ نے فرمایا کہ ہمارے مشائخ نے فرمایا ہے کہ کفالت کی جہت سے سپر دکر تالازی شرط ہے لکین فلال شخص کی کفالت سے سپر دکر نے کی اس وقت احتیاج ہوگی کہ جب اس کفس کے دو گفیل ہوں کہ ہرا یک علیحہ وعقد پر گفیل کہ واور اگر اس کفس کو ایک میں لکھا ہے اگر کی احتی آدمی نے ہواور اگر اس کفس کا ایک ہی گفیل ہوتو فلال شخص کے ذکر کرنے کی مجھ حاجت نہیں ہے بیمچھ میں لکھا ہے اگر کی احتی آدمی نے جس کو مبر دکر نے کا حکم نہ بیر دکیا اور کہا کہ میں نے گفیل کی طرف سے سپر دکیا ہے بی اگر طالب نے قبل کر کو احتی کی خوا مندگاری سے یابدوں خوا متو گار کا لفظ کہا تو بری نہ ہوگا اور اگر قاضی یا اس کے امین نے مدعا علیہ سے کوئی کفیل بالنفس مدعی کی خوا مندگاری سے یابدوں خوا متو گاری کے طلب کیا اور گفیل نے قاضی کے سپر دکر دیا تو بری ہو وا در اگر طالب کے سپر دکیا تو بری نہ ہوگا اور اگر منسوب نہ کی ہواور اگر منسوب کے سپر دکیا تو بری نہ ہوگا اور اگر منسوب کے سپر دکیا تو بری ہوجائے گا در آگر منسوب کے سپر دکیا تو بری نہ ہوگا اور اگر مالب کے ایمن نے میں بالنفس جا ہتا ہے اس کود سے اور کھیل نے قاضی یا اس کے امین کے سپر دکر دیا تو بری ہوجائے گا در آگر منسوب کا اگر طالب کے سپر دکیا تو بری ہوجائے گا کی قامی خان میں لکھا ہے۔ اور کہا مدعا علیہ سے کہ مدعی تھے سے گفیل بالنفس جا ہتا ہے اس کود سے اور کفیل نے قاضی یا اس کے امین کے سپر دکر دیا تو بری ہوجائے گا کی قامی خان میں لکھا ہے۔ اور کہا مدعا علیہ سے کہ مدعی تھوں کے گار کی کو سے اور کھیل نے قاضی یا اس کے امین کے سپر دکر دیا تو بری ہوجائے گا در گار کے کا میں کہ میں کہ کہ کو کہ کہ کو کی نے ہوگا اور کہ کہ کو کہ کیا تو بری ہوجائے گا در گار کے کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھوں کو کہ کو کہ کو کہ کور کے گار کے کا کہ کو کے کو کہ کو کہ کو کہ کور کے گار کے کا کور کے کور کے کا کور کے کا کور کے کور کور کور کور کور کور کے کور

مسئلہ مذکورہ میں اگر مکفول بالنفس مرگیا تو کفیل بالنفس کفالت ہے بری ہو گیا 🖈

اگر طالب نے کسی شخص کواس واسطے و کیل کیا کہ میرے واسطے مطلوب سے کفیل بالنفس لے تو اس کی دوصور تیں ہیں یا تو وکیل کفالت کواپی طرف عجم منسوب کرے گاپس اس صورت میں کفیل ہے مطالبہ کرنے کاحق وکیل کو ہو گا اور اگر اس نے کفالت موکل کی طرف منسوب کی تو حق مطالبہ موکل کو ہو گا اور اگر وکیل نے مطلوب کوموکل کے سپر دکر دیا تو استحساناً دونوں صورتوں میں بری ہو جائے گا کذا فی الذخیرہ اوراگراس نے وکیل کے سپر دکیا ہیں اگر وکیل نے اضافت کفالت اپنی طرف رجوع کی تھی تو ہری ہو گاور نہیں . بری ہوگا بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے اگر ایک جماعت نے ایک شخص کے نفس کی کفالت کی اورسب کی ایک ہی کفالت ہے پھر ان میں ے ایک نے اس کو حاضر کیا تو سب بری ہو گئے اور اگر کفالت سب کی جدا جدا ہوتو باقی لوگ بری نہ ہوں گے بیہ بدائع میں لکھا ہے اگر مکفول بالنفس مرگیا تو گفیل بالنفس کفالت ہے بری ہو گیا کذا فی الہدایہ خواہ مکفول بہغلام ہویا آ زاد ہو دونوں میں پچھفرق نہیں ہے كذا في فتح القديراورا يہے ہى اگر كفيل مركيا تو بھى برى ہو گيا يہ ہدا يہ ميں لكھا ہے كفيل بالنفس نے اگر طالب كواپنے نفس كا كوئى كفيل ديا پھراصیل مرگیا تو دونوں کفیل بری ہوجا ئیں گےاورای طرح اگر پہلاکفیل مرگیا تو دوسراکفیل بری ہوجائے گا بیفتاِویٰ قاضی خان میں لکھاہے کسی شخص نے دوسرے کےنفس کی کفالت کی پھرطالب مرگیا تو کفالت بالنفس اپنی حالت پر باقی ہے پھرا گرکفیل نے مکفول بہ کومیت کے وصی کے سپر دکیا تو ہری ہو گیا خواہ تر کہ میں قرض ہویا نہ ہواور اگر اس نے مکفول بہ کووارث میت کے سپر دکیا لیس اگر تر کہ میں قرض ہوتو بری نہ ہوگا خواہ وہ قرض تمام تر کہ کو گھیرے ہوئے ہو یانہیں اگر تر کہ میں قرض نہ ہوتو جس کے سپر دکر دیا ہے خاصہ اس کے حصہ سے بری ہوگا اور اگر تر کہ کا مال قرضہ سے زیادہ ہو اور میت نے تہائی مال کی وصیت بھی کی ہوتو پھر کفیل نے مفکول یہ کو کسی وارث یا موصی لہ کے سپر دکیایا قرض خواہ کے سپر دکیا تو ہری نہ ہوگا اورا گران نتیوں لوگوں کے سپر دکیا توسمس الائمہ سرحسی نے فر مایا کہ اصح میرے نز دیک بیے ہے کہ بری نہ ہوگا پیظہیریہ میں لکھا ہے ہیں اگر وارث نے قرضہ اور وصیت ادا کر دی تو گفیل کو وارثوں کے سپر د ل قولہ وکیل یعنی کفیل کی طرف سے کفیل کے وکیل ایکچی نے سپر د کیا ہوا ور تولہ بیلوگ یعنی وکیل وغیرہ۔ ع قولہ طرف مثلاً زید قرض خواہ کے وکیل بکر نے قرض دارخالدے کہا کہ مجھے اپنی ذات کا گفیل دے یا دوسری صورت میں کہا کہ زید کے واسطے فیل مجھے دے۔

کرنا بھی جائز ہے اور بری ہوجائے گا پیمحیط میں لکھاہے۔

تقیل کے حق میں بری کرنایا اس کو جبہ کرنا مختلف ہے ☆

تحتی نے ایک مخص کے واسطے ایک ہزار درہم کی کفالت کی پھر طالب مر گیا اور کفیل اس کا وارث ہوا تو کفیل کفالت ہے بری ہوااوروہ مال مکفول عنہ پر بحالہ باقی رہااورا گر کفالت اس کے بِلاحکم تھی تو مطلوب بھی بری ہوجائے گا کیونکہ جب طالب مر گیا تو یہ مال اس کے وارثوں کی میراث ہو گیا اور اگر طالب کی حیات میں گفیل ہبہ وغیرہ ہے اس کا مال کا مالک ہوا تو مکفول عنہ ہے لےسکتا ہے بشرطیکہ کفالت اس کے حکم ہے ہواوراگراس کے بلاحکم ہوتونہیں لےسکتا ہےاورا یہے ہی اگر میراث کی وجہ ہے مالک ہوا تو بھی یہی علم ہے بیسب جو مذکور ہوا اِس صورت میں تھا کہ جب طالب مرگیا اور کفیل اس کا دارث ہوااوراگریہ صورت ہو کہ طالب مر گیا اورمکفو لٰعنداس کا وارث ہوا تو کفیل بری ہو گیا کیونکہ جب اصیل وارث ہواتو ما لک ہوا اور بری ہو گیا اوراصیل کی برات ہے کفیل بری ہوجاتا ہے اور اگرمطلوب وارث کے ساتھ طالب کا کوئی دوسرا بیٹا ہوتو کفیل بقدر حصہ مطلوب کے بری ہوگا اور دوسرے بیٹے کے حصہ کے قدراس پر باقی رہے گا بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اصیل کے ادا کرنے یا طالب کے اس کو ہری کر دینے ہے لفیل بری ہوجا تا ہے *کذ*افی اوکٹر طابیہ ہے کہاصیل اس برات کوقبول کر لےاور قبول کرنے یا انکار کرنے سے پہلے اس کا مر جانا قائم مقام قبول کرنے کے ہے بینہرالفائق میں لکھا ہے اور اگراس نے اس برات کور دکر دیا تو رد ہوجائے گی اور طالب کا قرضہ . بحالہ با تی رہے گا اور ہمارے مشاکنے نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ آیا وہ قرضہ پھر کفیل کی طرف عود کرے گاپس بعضوی نے کہاعود کرے گا اور بعضوں نے کہانہیں عود کرے گا بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اور اگر طالب نے مال قر ضہ مطلوب کو ہبہ کیا اورقبل انکار کے قر ضدار مرگیا تو گفیل بری ہو گیا اور اگر نہ مرااور اس نے ہبہ ہے انکار کیا تو اس کا انکار سیجے ہے اور مال اس پر اور نفیل پر بحالہ باقی رے گا پیمچیط میں لکھا ہے اورا گر بری کرنا یا ہبہ کرنا مطلوب کی موت کے بعدوا قع ہواوراس کے وارث قبول کریں توضیح ہے اورا گر انہوں نے اٹکارکیا تو امام ابو یوسٹ کے نز دیک ردہوجائے گا اور ابراء باطل ہوگا کیونکہ اس کے مرنے کے بعد بری کرنا وارثوں کے لئے ہےاورامام محدؓ نے فرمایا کہان کے رد کرنے ہے ردنہ ہوگا جیسا کہاگراس کی زندگی میں برات واقع ہوتی پھروہ قبول کرنے یا ا نکار کرنے ہے پہلے مرتا تو وارثوں کے انکار ہے رہبیں ہوتا ہے بیشرح طحاوی میں ہے اور اگر اس نے کفیل کو بری کیا توضیح ہے خواہ قبول کیایا نہ کیااور گفیل اپنے اصیل ہے ہیں لے سکتا ہے اور اگر قرضه اس کو ہبد کیایا اس نے صدقہ میں دے دیا تو اے قبول کرنے کی احتیاج ہےاور جب اس نے قبول کرلیا تو اصیل ہے لے سکتا ہے کذا فی غایۃ البیان پس کفیل کے حق میں بری کرنایا اس کو ہبہ کرنا مختلف ہے کہ بری کرنے کی صورت میں اس کے قبول کی احتیاج نہیں ہے اور ہبداور صدقہ میں اس کے قبول کرنے کی ضرورت ہے اوراصیل کے حق میں بری کرنے اور ہبہ کرنے اور صدقہ کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ سب میں قبول کرنے کی حاجت ہے یہ شرح طحاوی میں لکھاہے۔

اگرمریض نے اپنے وارث کو کفالت بالنفس ہے بری کیا تو جائز ہے کیونکہ مرض الموت کا مریض ایسے امور میں جس میں وارثوں یا قرض خواہوں کا حق متعلق ہو بمز لہ تندرست کے ہے اور کفالت بالنفس سے ان لوگوں کا حق متعلق نہیں ہے کیونکہ نفس مال نہیں ہے اور اس کو مریض نے بری کیا تو برات فقط تہائی تر کہ ہے معتبر نہیں ہوتی اور اس طرح اگر فعیل بالنفس موئی اجنبی ہواور اس قدر قرضہ ہو جو تمام تر کہ کو گھیرے ہوئے ہواور اس نے فعیل کو بری کیا پھر اس مرش بالنفس سوائے وارث کے ہواور مریض براس قدر قرضہ ہو جو تمام تر کہ کو گھیرے ہوئے ہواور اس نے فعیل کو بری کیا پھر اس مرض میں مرشیا تو جائز ہے یہ محیط سرحتی میں لکھا ہے اگر طالب نے فعیل کو بری کیا تو وہ بری ہوگیا اصیل بری نہ ہوگا اور اگر فعیل نے اس مرض میں مرشیا تو جائز ہے یہ محیط سرحتی میں لکھا ہے اگر طالب نے فعیل کو بری کیا تو وہ بری ہوگیا اصیل بری نہ ہوگا اور اگر فعیل نے

اس حق ہے جواس نے اپنے ذمہ واجب کرلیا ہے سلح کر لی تو اصیل بری نہ ہوگا یہ کانی میں لکھا ہے اگر کفیل یا اصیل نے ہزار درہم ہے جو اس پرآتے ہیں پانچے سو پر صلح میں یا دونوں کی برات ذکر کی تو دونوں بری ہوجا ئیں گے یا اصیل کی برات ذکر کی تو دونوں بری ہوجا ئیں گے یا اصیل کی برات ذکر کی تو بھی بہی حکم ہے یا یہ شرط کی کہ فیل بری ہے نہ دوسرا تو پانچ سو درہم صورتم سے فقط وہی بری ہوگا اور ہزار درہم اصیل ہے اور بانچ سو فیل سے اصیل بر میں طالب اگر چا ہے تو پورا قرضہ اپنا اصیل سے لے لیا پانچ سو درہم اصیل سے اور پانچ سوفیل سے اصیل بر میں طالب اگر چا ہے تو پورا قرضہ اپنا اصیل سے لے لیا پہنچ سو درہم اصیل سے اور پانچ سوفیل سے لیا ورمنے میں ہواور اگر اس کے بلا حکم سلح کی تو نہیں لے سکتا ہے یہ شرح طحاوی میں لکھا ہے اگر فیل نے مکفول لہ کوکی دوسر شے خص پر حوالہ کر دیا کہ اس سے لے اور مکفولہ اور محتال علیہ نے قبول کر لیا تو کفیل اور مکفول عنہ ٹیری ہوگئے یہ ہراج الو ہاج میں لکھا ہے۔

کفیل بالنفس نے اگر کمی قدر بال پر کفالت ساقط کرنے کے واسط سلح کی تو اس مال کالینا سیح نہیں ہے اور کفالت ساقط ہو وانے میں دوروایتیں ہیں ایک ہے ہے کہ ساقط ہو وائے گی کذانی الفصول الاستر وشدیہ وائی پرفتوئ ہے یہ ذخیرہ میں لکھا ہے اگر نفس اور مال میں دونوں کا کفیل ہوا ور اس نے کفالت بالنفس ہے بری ہونے کی شرط پرصلح کر لی تو اس کفالت ہے بری ہو وائے گا یہ فصول استر وشدیہ میں لکھا ہے اگر ملفول لہ نے فیل ہے کہا کہ تو نے مال ہے میری طرف ہے برات کر لی تو بیاس کا اقرار ہے کہ میں نے تمام مال پایا حتی کہ اگر کفیل ہے کہا کہ میں نے تو کہا کہ بیا کہ میں نے تھے کو میں کیا تو یہ بری کرنا ہے اور اقرار نہیں کہ میں نے فیل ہے مال لے کر قبضہ میں کیا حتی کہ فیل کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اصیل ہے لے لے اور اگر طالب نے فیل ہے کہا کہ تو نے برات کر لی اور بینہ کہا کہ میری طرف ہے تو امام محد کے نے دیکھی نے دورا کر طالب نے کفیل ہے کہا کہ تو نے برات کر لی اور بینہ کہا کہ میری طرف ہے تو امام محد کے نے دیکھی ہوتوں نے کہا کہ وہ وہ اس مسئلہ میں امام ابو یوسف کے مرات ہے دورا کی وصاحب ہوا یہ نے اختیار کیا ہے اور اہم اعظم کی نبیت بعضوں نے کہا کہ وہ وہ اس مسئلہ میں امام ابو یوسف کے مرات ہے بین اور ای کوصاحب ہوا یہ نے اختیار کیا ہے اور بھی احتال قرب ہے بیعنا یہ میں لکھا ہے بیسب اس صورت میں ہے کہ جب

طالب غائب ہواوراگر حاضر ہوتو اس ہے دریافت کیا جائے گا کہ اس کہنے گئے تیری کیا مرادیھی بیا فتیار میں لکھا ہے اوراس میں اختلاف نہیں ہے کہاگراس نے نوشتہ میں لکھ دیا کہ فیل نے جس قدر درہموں کی کفالت کی تھی اس سے بری ہوگیا تو بیہ قبضہ کا اقرار ہے بینہرالفائق میں لکھا ہے۔

مسكه مذكوره كى بابت ائمه اربعه فيمة الله اقول ☆

اگرطالب نے کفیل ہے کہا کہ تو مال ہے حلت میں ہے تو با جماع ائمہ اربعہ بیقول بمنز لہ اس کے ہے کہ میں نے تجھ کو ہری کیا کیونکہ پہلفظ محاورہ میں صرف برات کر دینے کے معنی میں آیا ہے نہ بیا کہ قبضہ کر لینے کی وجہ سے برات ہو بیمعراج الدرابی میں لکھا ہے ا گرنٹن کی کفالت کی پھر بیچ کا کوئی مستحق پیدا ہوا تو گفیل بری ہو گیا اور ای طرح اگر اس کوعیب کی وجہ ہے قاضی کے حکم ہے یا بدوں حکم قاضی واپس کیایا خیار دیت یا خیارشر طرکی وجہ ہے واپس کیا تو بھی ایسا ہی ہےا گرمشتری نے ثمن باکع کے کسی قرض خواہ کو دے دینے کی آ کفالت کر لی پھر مبیع کا کوئی مستحق نکلاتو کفیل بری ہو گیا اور اگر بسبب عیب کے قاضی کے علم سے یا بلاعکم واپس کر دی تو ہری نہ ہوگا ہے بح الرائق میں لکھا ہے اگر کسی نے کسی عورت ہے نکاح کیااوراس کے مہر کا شوہر کی طرف ہے کوئی مخص کفیل ہو گیا پھر دخول واقع ہونے ے پہلے عورت کی طرف ہے جدائی <sup>ع</sup>وا قع ہونے ہے تمام مہر ساقط ہو گیایا دخول سے پہلے طلاق دے دینے کی وجہ سے نصف مہر ساقط ہو گیا تو پہلی صورت میں کفیل تمام مہرے بری ہوگا اور دوسری صورت میں آد ھے مہرے بری ہوگا اور اگر کسی عورت نے اپنا نکاح کسی محض *ے کیااور ہزار درہم مہر قرار* پایااورا پے شو ہر کو تھم دیا کہ میرے قرض خواہ کے واسطےتو اس کا ضامن ہویا قرض خواہ کواس پرحوالیہ کر دیایا وہ اس کا گفیل ہو گیا پھر دخول ہے پہلے عورت کی طرف ہے جدائی واقع ہوئی کہ جس ہے تمام مہر ساقط ہو گیا تو شوہر کفالت ے بری نہ ہوگا اور جب کفالت باقی رہی اور شوہر نے وہ مال ادا کر دیا تو جس قدرا دا کیا ہے اس کوعورت سے لے گا اورای طرح اگر دخول سے پہلے شوہر نے اس کوطلاق دے دی تو بھی وہ ضامن رہے گا مگر بفتر رنصف کے اس سے واپس لے سکتا ہے بیمحیط میں لکھا ہے کفالت ہے بری کرنے کوشرط کے ساتھ تعلیق کرنا جائز نہیں ہے کذا فی الہدایہ اور یہی ظاہر ہے کذا فی غایۃ البیان اور بعض روایت میں آیا ہے کہ پیچے ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہے اور فتح القدیر میں ہے کہ یہی اوجہ ہے اور عنایہ میں لکھا ہے کہ بعضوں نے اختلاف روایتیں کی بیہ وجہ بیان کی ہے کہ جائز نہ ہونا اس صورت میں ہے کہ جب شرط محض شرط ہو کہ اس سے طالب کا پچھ نفع نہ ہومثلا یوں کہے کہ جب کل کا روزآئے گاتو تو بری ہے کیونکہ بیلوگوں میں متعارف نہیں ہے اور اگر ایسی شرط ہو کہ جس میں طالب کا نفع عظم ورلوگوں کامعمول بھی ہے توضیح ہےانتی ۔اصیل کی برات کی تعلیق شرط کے ساتھ کرنا جائز نہیں ہے مثلا اگر مطلوب سے کہا کہ جب کل کا روز آئے گاتو تو قرضہ ے بری ہے ہی بیجا رُنہیں ہے بیمحیط سرحسی میں لکھاہے۔

ایک شخص کا دوسر سے پر قرض تھا اور اس نے قرض دار سے کہا کہ اگر میں تجھ سے اپنا مال لے کر قبضہ نہ کروں یہاں تک کہ تو مرجائے تو تو اس کی طرف سے حلت میں ہوگا ہیں یہ برات باطل ہے اور اگر طالب نے یہ کہا کہ اگر میں مرجاؤں تو تو مال سے حلت میں ہوگا ہیں میں ہوگا ہیں میں کھا ہے اور امام ابو یوسٹ سے روایت ہے کہ اگر طالب نے مطلوب میں ہے تو یہ جائز ہے کیونکہ یہ وصیت ہے یہ اگر طالب نے مطلوب سے کہا کہ جب فلاں شخص قید خانہ سے فکے گایا اپنے سفر سے واپس آئے گاتو تو قرضہ سے بری ہے ہیں یہ باطل ہے اور اگر مطلوب اس قیدی کی طرف سے ہزار در ہم کا کفیل ہوتو بری کرنا جائز ہے یہ محیط سرجسی میں لکھا ہے کی شخص نے دوسرے کی طرف سے مال کی

ل قولہ کہنے یعنی براُت کرلی کیونکہ اس نے مہمل بات کہی تو وہی بیان کرے۔ سے قولہ جدائی یعنی عورت کی طرف ہے ایسی بات پیدا ہوئی مثلاً مرتدہ ہوئی کہ تمام مہر ساقط ہو۔ سے قولہ نفع مثلاً جب فلال کفیل مال دارآ جائے تو ہری ہے۔ کفالت کی پھرگفیل نے مکفول لہ ہے کہا کہ اگر میں اس کوکل کے روز تجھ ہے ملا دوں تو میں مال ہے بری ہوں پس بیرجائز ہے کیونکہ لوگوں کا اس طرح تعامل ہے بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے ہشام نے ابو یوسف ہے روایت کی ہے کہ اگر بیٹے کی زوجہ کے مہر کا اس خرط پر ضامن ہوا کہ اگر بیٹا یا اس کی زوجہ باہم خلوت اور دخول ہے پہلے مرگئو خامن بری ہے پس بیضان لا زم ہوگی اور شرط باطل ہے بیفصول مجاد میں کٹھا ہے اور اگر گفیل بالنفس نے کہا کہ جب اس کوطالب و کچھے یا اس ہے ملا قات کرے تو میں بری ہوں پس بہ جائز ہے اور وہ طالب کے دیکھنے کے بروقت بری ہوجائے گایا ایسے موضع میں اس سے ملا جہاں اپنا حق اس سے لے سکتا ہے تو بھی بری ہوگا یہ محیط سرحی میں لکھا ہے مجر دمیں امام اعظم سے روایت ہے کہ اگر کسی نے دوسرے ہے کہا کہ میں تیرے واسطے آج دن بھر کسی ہوں اور جب آج کا دن گزرا تو میں بری ہوں پس امام نے فرمایا کہ جب دن گزرگیا تو وہ بری ہے بی محیط میں لکھا ہے کسی کہ طرف ہے سی کے واسطے مال کی کفالت اس شرط پر کی کہ جب میں مطلوب کا فیس طالب کے سپر دکروں تو مال سے بری ہوں گا اور اگر طالب نے ضامن ہے نفس مطلوب کو دینے میں کہا ہوتو ضامن واپس لے لے گا پھر ضامن مطلوب کو لے کر آیا اور طالب کے حوالہ کیا تو جو مال اس نے دیا ہواپس نے واپس نے دیا ہواپس نے واپس نے دیا جواپس نے کہا کہ میں کھا ہے۔

براءت کونسی شرط ہے مقید کرنا 🖈

اگر طالب نے گفیل بالنفس کی برات کی شرط پر معلق کی تو اس کی تمین صور تیں ہیں ایک وجہ میں تو برات جائز اورشرط
باطل ہے مثلاً کی نے دوسر سے کفس کی کفالت کی اور طالب نے فیل کواس شرط پر بری کیا کفیل دیں درہم مجھے دیے تو برات
جائز اور شرط باطل ہے اور کفیل نے اگر مکفول لہ سے برات کے واسطے کی قدر مال پرصلح قرار دی تو صلح سے جہری ہوا دہ مال
کفیل پرواجب ہوگا اور نہ کفیل کفالت سے بری ہوگا بیروایت جا مع اور ایک روایت حوالہ و کفالہ میں ہے اور دوسری روایت میں
ہے کہ کفالت سے بری ہوجائے گا اور دوسری وجہ میں برات اور شرط دونوں جائز نہیں اور اس کی بیصورت ہے کہ کی نے ایک
قرض دار کے قرضہ اور اس کے نفس کی کفالت کی پھر طالب نے کفیل سے بیشرط کی کہ مال طالب سے سپر دکرے اور اس سے
کفش دونوں جائز ہیں مثلاً کی نے دوسر سے
کفش کی فقط کفالت کی اور طالب نے اس سے بیشرط لگائی کہ مجھے مال اداکر دے اور اسی قدر مطلوب سے لے لیو یہ باطل
ہے کذا فی قاضی خان ۔

جمو زي فصل:

واپس کینے اور رجوع کے بیان میں

کسی نے دوسرے سے کہا کہ فلال شخص کے واسطے تو میری طرف سے ہزار درہم کا کفیل ہویا اس کومیری طرف سے نقد دے دے یا میری طرف سے ضان دے ہزار درہم یا جواس کے ہزار درہم مجھ پرآتے ہیں ان کا ضامن ہویا جواس کا مجھ پرآتا ہے اس کوتو ادا کر دے یا میری طرف سے ادا کر دے یا میری طرف سے اس کو ہزار درہم اس کے مجھ پرآتے ہیں اس کو دے دے یا میری طرف سے اس کو ہزار درہم دے دے یا اس کو وفا کر دے یا اس کی طرف دفع کراور مامور نے ایسا ہی کیا تو ان مسائل میں روایت اصل کے موافق رجوع کی کرسکتا ہے یہ قاوی قاضی خان میں کھا ہے جس صورت میں کفالت صحیح ہوگئی اگر فیل نے مال کفالت اپنے یاس سے ادا کر دیا تو مکفول

عنہ سے لے لے گا اور اداکر دینے سے پہلے نہیں لے سکتا ہے اور جب اس نے اداکیا تو جس قدر مال کی اس نے کفالت کی ہے ای قدر لے سکتا ہے اور وہ مال نہیں لے سکتا ہے جواس نے اداکیا ہے یہاں تک کداگر اس نے زیوف درہم اداکر دیے اور کفالت جید درہموں کی تھی تو جید واپس لے گا اور اگر بجائے دیناروں کے سلح کے طور پر درہم یا کوئی کیلی یا کھوٹی وزنی چیز اداکر دی اور کفالت دیناروں کی تھی تو انہیں کو مکفول عنہ سے لے گا یہ محیط میں لکھا ہے اور تھم دینے والے سے رجوع کر کے لے لینا صرف اسی صورت میں ہوسکتا ہے جب وہ خض ایسا ہو کہ جس کا قرضہ کا افر اراپین نفس پر جائز ہوجی کداگر مکفول عنہ تھم دینے والالڑ کا ہو کہ تصرف ہے تک کیا گیا ہے اور ای گیا ہے اور ای طرح اگر ملفول عنہ تھم دیا اور اس نے کفالت کر سے اداکیا تو اس سے واپس نہیں لے سکتا ہے اور ای طرح اگر غلام نے کہ جس کو تصرف سے تعالیہ کی کواپنی طرف سے کفالت کر لیے کا تھم دیا اور اس نے کفالت کر کے اداکیا تو اس سے تھم سے کفالت کر کے اداکیا تو اس سے اس کے تھم سے کفالت کر کے اداکیا تو اس سے کہا تھی جی تعالیہ میں لکھا ہے۔

اگر کی نے کہا کہ اس کی طرف دفع کرد ہے یا اس کی صغانت کر یعنی دے دے یا اس کے لئے کفالت کر اور بین ہ کہا کہ میری طرف ہے یا جو اس کا جھ پر ہے پس اگر یہ فیل اس کا ضلیط ہو کہ اس سے لین دین رکھتا ہواور اپنا مال اس کے پاس کھتا ہے یا اس کے عیال کے عیال سے موقو تھم کرنے والے ہے لے کا ور نہیں بیر محیط سرختی میں لکھا ہے اصل میں نہ کور ہے کہ اگر کی نے اپنے دوست ہم پیشہ صراف کو تھم دیا کہ فلال شخص کو ہزار درہم میری طرف سے اوائی میں دے دے یا میری طرف سے اوا کرنے کو ذکر نہ کیا اور صراف نے ایساہی کیا تو امام عظم کے نزد دیک صراف اس سے لے لے گا اور اگروہ اس کا ہم پیشہ دوست نہ ہوتو بدوں اس کے کہ میری طرف سے اوا کردے واپس نہیں لے سکتا ہے اصل میں ہے کہ ایک نے فیر ضلیط سے کہا کہ فلال کو ہزار درہم دیاس نے دے دیئو تھم کنندہ سے واپس نہیں لے سکتا ہے لیکن قبید کنندہ سے پھیر لے گا بید فاوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر کسی نے ایک خص حاصر کی طرف سے اس کی بلا اجازت سو درہم کی کفالت کی اوا تھیار ہوگا کہ جب وہ اوا کر سے اپنے مکفول عند سے واپس لے اور اگر میں مفول لہ کے قبول کرنے نے بہلے ہوئی تو کفیل کو اختیار ہوگا کہ جب وہ اوا کر سے اپنے مکفول عند سے واپس لے اور اگر میا مندی کا اعتبار ہوگا ہے ذخیرہ میں کلھا ہے کی مکفول لہ کے قبول کر نے سے کہا کہ بیا کی طرف سے گفالت کی طرف سے گفالت کی اس کے تھم سے پھراس کے آز ادہو نے کے بعد مال کفالت اوا کیا تو کوئی دونوں میں سے دوسرے سے نہیں لے سکتا ہے یہ کائی میں کھا اس کے تھم سے پھراس کے آز ادہو نے کے بعد مال کفالت اوا کیا تو کوئی دونوں میں سے دوسرے سے نہیں لے سکتا ہے یہ کائی میں کھا

مسئلہ مذکورہ میں باپ کے مسئلہ میں روایت محفوظ ہے

اگرایک عورت سے نکاح کیااور عورت اپنے خاوند کے گھر میں رہتی ہے ہیں وہاں اتر ااور اس کی طرف ہے کرایہ کا ضامن ہواتو اس سے نہیں لے سکتا ہے خواہ اس کے حکم ہے ہو یا بدوں حکم کے ہواور اس کی نظیر سیہ کداگر باپ نے اپنے بالغ لڑکے کی طرف سے مہرضلنة اداکر دیا تو بھی رجوع نہیں کرسکتا ہے اور باپ کے مسئلہ میں بیروایت محفوظ ہے کہ اگر اس نے ضانت اور اداکے وقت بیان کیا کہ میں اداکر تا ہوں تاکہ اپنے بیٹے سے لے لوں گا تو وہ لے سکتا ہے ہیں عورت کے مسئلہ میں بھی بھی جواب ہونا چا ہے یعنی

ل قولہ خاوند ..... یوں ہی اصل میں مذکور ہے تو شاید شوہر سابق مراد ہویا بجائے اس کے قرابتی ہوغرض بید کہ وہ عورت کرایہ کے مکان میں تقی ای میں شوہر نے سکونت اختیار کی۔

كتاب الكفالة

مئلہ مذکورہ میں اُگر عاریت لینے والے یاغصب کرنے والے نے کوئی وکیل کیا ☆

کے قولداس سے بعنی مسلم الیہ ہے۔ ع قولہ فی الحال بعنی انکارا داکرنا فی الحال لازم تھا۔ سے قولہ مثل بعنی ایسے کام سے قولدا دابعنی اپنے مال سے اداکیا۔

لینے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ اگر اِس شرط برک کی کہ شیر ی ثمن سے بری ہے ☆

ا قولہ واپس کرے بعنی کفیل کے حاضر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ع قولہ اس سے بعنی بائع سے کیونکہ یہ معاملہ بعد عقد اول ہے اگر چہ ننخ ہو۔ ع قولہ مشتری اس واسطے کہ کفالت کے بعد غیر جنس پر صلح واقع ہوئی ہاں اگر بجنسہ ہزار درہم دیتا تو مشتری بھی واپس کرسکتا تھا۔ سے قولہ یعنی اس صورت میں صلح بچے میں فرق ہے۔

کرے اور اس نے پچاس دینار بائع کے ہاتھ تمن کے بوض فروخت کئے یاصلے میں دیئے تو جائز ہے اور اگر کفیل نے مشتری کی طرف سے بدوں اس کے تعم کے کفالت کی پھر کفیل نے بعوض ثمن کے پچاس دینار فروخت کئے یا بائع کے ساتھ صلح کر لی تو تیج کی صورت میں جائز نہیں ہے اور صلح میں اگر بی تقریر ہے کہ جو ثمن بائع کا مشتری پڑآ تا ہے وہ اس متبرع یعنی کفیل کا ہوتو صلح بھی باطل ہے اور اگر سلے کی کہ مشتری ٹمن سے بری ہے تو صلح جائز ہے اور اگر صلح کو مطلقاً چھوڑ دیا اور پچھ شرط نہ لگائی تو بھی صلح تھے ہے ہیں اگر مشتری کے سپر دکر دینے سے پہلے غلام مرگیا یا اس کا کوئی حق دار نکا ایس اس صورت میں کہ صلح میں کوئی شرط نہیں مطلقاً ہے مشتری کو بائع سے لینے گی کوئی راہ نہیں ہے لیا دینار دے یہ ذخیرہ میں بائع سے واپس لے گا اور بائع کو اختیار ہوگا کہ خواہ در ہم دے یا دینار دے یہ ذخیرہ میں بائع سے واپس لے گا اور بائع کو اختیار ہوگا کہ خواہ در ہم دے یا دینار دے یہ ذخیرہ میں

قیدی نے کسی شخص کو تکم دیا کہ فعد بیدد ہے کراس قیدی کواہل حرب سے چھڑا لے ☆

اگر دوسر مے مخص کا نائبہ اس کے حکم سے اداکر دیا تو اس سے لے گااگر چہوا پس لینے کی شرط نہ کی ہوجیسا کہ فرض کی صورت میں ہوتا ہے بیمعراج الدرایہ میں لکھا ہے اور شمس الائمہ نے فر مایا کہ بیٹھم اس صورت میں ہے کہ جب اس کوا دا کرنے کے واسطے بدوں زبردی کے حکم دیا ہواوراگراس پرزبردی کی گئی تو واپس لینے کے باب میں اس کا حکم دینا کچھ معتبر نہ ہوگا بیعنا پیمیں لکھا ہے سیر میں نہ کور ہے کہ اگر کوئی مسلمان حربیوں کے قبضہ میں مقید ہو پھراس کو کسی مخص نے حربیوں سے خرید کیا پس اگر بدوں اس کے علم کے خریدا تو اس پراحسان کیااور پچھنبیں لےسکتا ہےاورجس کوخریدلایا وہ رہا کرویا جائے گااوراگراس نے حکم کیا تو قیاس چاہتا ہے کہ ماموراین علم دینے والے سے پچھنہ لے سکے اور مستحسانا پھر لے گاخواہ قیدی نے اس سے کہا ہو کہ اس شرط پر کہ تو مجھ سے لے لینایا یہ نہ کہا ہواور بیمسئلہ ایسا ہے کہ اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ اپنا مال میرے عیال پرخرچ کردے یا میرے مکان کی عمارت میں خرچ کر دے اور اس نے ایسا ہی کیا تو اس کواختیار ہے کہ جس قدر اس نے خرچ کیا ہے اپنے حکم دینے والے سے لے لے اور اسی طرح اگر قیدی نے کسی شخص کو علم دیا کہ فعد میدد ہے کراس قیدی کواہل حرب ہے چھوڑا لے تو پیخر مید نے کے واسطے علم دینے کے مانند ہے میہ فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے کسی نے کچھاونٹ غیر معین کہ جولا دواور سواری کے تھے کرایہ پر لئے اور ان کا کوئی کفیل لے لیا پھر حمال غائب ہو گیااور کفیل نے لدایا تو ضانت کے دن کا اجرمثل اس کرایہ دینے والے سے لیے لیے ہی اگر سِلائی کی کفالت کی تو بھی بہی حکم ہاورا گرکفیل نے حق دارکواس کے دین کے عوض کسی پرحوالہ کر دیا اور حق دار نے اس کو بری کر دیا تو کفیل کواختیار ہے کہ اپنے اصیل نے لے لیے بیقول امام ابو یوسف کا ہے اور امام ابوحنیفہ اُورز فر کے نز دیکے نہیں لے سکتا ہے کسی شخص کے دوسرے پر ہزار درہم تھے اور اس نے کسی کواپنی طرف سے طالب کے واسطے کفالت کرنے کا حکم دیا بھراصیل نے ایک صحف سے کہا کہ تو اس کفیل کی ذات کی کفالت کراوراس نے ایباہی کیا پھرطالب نے کفیل بالنفس ہے مواخذہ کیا تو کفیل کواس مخص پر جس نے حکم دیا ہے کوئی راہ نہیں ہے اوراگر اس نے کسی شخص کو تھم دیا کہ اس نے مال کی کفالت کی پھر طالب نے دوسر کے فیل کو پکڑااوراس سے اپنابال لے لیا تو اس کواختیار ہے کہایۓ حکم دینے والے ہےوہ مال لے لے بیمحیط میں لکھا ہے۔

کسی نے دوسرے سے کہا کہ فلال فخض کومیری طرف سے ہزار درہم ہبہ کرد سے اور اس نے موافق تھم کے کیا تو یہ ہبہ تھم دینے والے کو اختیار دینے والے کی طرف ہوگا اور میہ ماموراپنے تھم دینے والے سے نہ لے گا اور نہ قبضہ کرنے والے سے لے گا اور تھم دینے والے کو اختیار ہے کہ ہبہ سے رجوع کر لے اور جس نے ادا کئے ہیں وہ متبرع ہوگا اور اگر کسی نے کہا کہ ہزار درہم فلاں شخص کو ہبہ کرد سے اس شرط پر اور جو چڑچوکیداری وغیرہ کے مانندسلطان کی طرف سے بندھی ہے۔ یہ تولہ لے سکھاس واسطے کہ وہ فلام نہیں ہے جس کی خریداری کا تھم سمجے ہو۔

🖈 🖈 كدمين ضامن ہوں اور اس نے ايسا ہى كيا تو ہبہ جائز ہے اور علم دينے والا مامور كوضانت دے دے اور علم دينے والے كواختيار ہے کہ ہبہ سے رجوع کر لے بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور اگر کہا کہ اس کومیری طرف ہے قرضہ دے یا میری طرف ہے اس کو عطا کرتو ان صورتوں میں واپس لے گااگر چہ بیشرط نہ لگائی ہو کہ میں ضامن ہوں اور اگر اس نے جس چیز کے دینے کا حکم دیا ہے اس کے سوائے دوسری ذی تو رجوع کبنہیں کرسکتا ہے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے اگر اس ہے کہا کہتو فلاں مختص کو ہزار درہم قرض دے اور اس نے قرض دیئے تو تھم دینے والا کچھ بھی ضامن نہ ہوگا خواہ اس کا خلیط ہویا نہ ہواور اگر کسی شخص نے کچھ مال کسی اجنبی کو ہبہ کیا پھر جس کو ہبدکیا ہے اس نے کسی مخص کو حکم کیا کہ اپنے مال میں ہے اس ہبد کاعوض ہبدکرنے والے کو دے اور اس نے ایسا ہی کیا تو جائز ہے اور حکم دینے والے سے رجوع نہیں کرسکتا ہے مگر اس صورت میں کہ اس نے بید کہد دیا ہو کہ اس شرط پر دے کہ تو مجھ سے اس کو لے لینا تو البت رجوع كرسكتا ہے اوراى طرح اگر كى سے كہا كہا ہے طعام ہے ميرى قتم كا كفار ہ اداكريا اپنے مال ہے ميرے مال كى زكو ة اداكريا اتنا دے کرکسی کومیری طرف سے حج کرا دے یا میرے کفارہ ظہار ہے ایک غلام آزا دکر دیے تو اس میں رجوع نہیں کرسکتا ہے بیفتاویٰ قاضی خان میں لکھاہے۔

مامور نے کہا میں نے اِس کا مال ادا کر دیا اور اب جھھ سے لے لونگا اور قرض دار نے اس بات کی تصدیق کی ☆

اگر کسی عنے دوسرے ہے کہا کہ مجھ کو ہزار درہم ہبہ کراس شرط پر کہ فلاں مخص اس کا ضامن ہے اور فلاں مخص حاضر تھا اور اس نے کہا کہ ہاں پھر مامور نے اس کو ہزار درہم ہبہ کر دیئے تو ہبہ ضامن کی طرف ہے ہوگا اور بیدمال دینے والے کا ضامن پر قرض ہو گایہ ذخیرہ میں لکھا ہام محدؓ نے جامع میں فرمایا ہے کہ ایک شخص کے دوسرے پر ہزار درہم قرض تھے پھر قرض دارنے کسی ہے کہا کہ قرض خواہ کواس کا مال اداکردے اور مامور نے کہا کہ میں نے اس کا مال اداکر دیا اور اب تھے سے لیاں گا اور قرض دار نے اس بات کی تصدیق کی اور قرض خواہ نے کہا کہ تو نے کچھ بھی ادانہیں کیا ہے توقتم لے کر قرض خواہ کا قول معتبر ہوگا اور مامور اپنے حکم دینے والے سے پچھنیں لےسکتا ہے اگر چہاس نے اس کی تقیدیق کی ہے اور اس طرح اگر کسی شخص نے مکفول عنہ کے عکم سے مال کی کفالت کی پھر گفیل نے کہا کہ میں نے قرض خواہ کواس کا مال ادا کر دیا اور مکفول عنہ نے اس کی تصدیق کی اور قرض خواہ نے اس کی تكذيب كى اورقتم كھائى اوراپنا مال مكفول عندے لےليا تو مكفول عندے نہيں لےسكتا ہےاورا گرحكم دينے والے نے بھى اداكر دينے ے انکار کیا اور مامور نے گواہ پیش کئے کہ میں نے قرض خواہ کواوا کر دیا ہے تو مامور اپنے تھم دینے والے سے لے لے گا اور بہ گواہی طالب پر بھی مقبول ہوگی اگر چہ طالب غائب ہواور اگر حکم دینے والے نے مامور ہے کہا کہ فلاں مخض کے مجھ پر ہزار درہم ہیں تو اپنا غلام اس کے عوض فروخت کر دیتے تو بیرجا ئز ہے پس اگر اس نے غلام قر ضہ کے عوض بیچا پھر دونوں نے اختلاف کیا قرض خواہ نے کہا کہ اس نے بیچا تھا مگر ہنوز میں نے قبضہ نہ کیا تھا کہ غلام اس کے پاس مر گیا اور بائع اور حکم دینے والے نے کہا کہ نہیں بلکہ تونے قبضہ کر لیا تو قرض خواہ کا قول قتم لے کرمعتبر ہوگا ہیں اگر اس نے قتم کھالی تو ٹابت ہوگا کہ بیج قبضہ سے پہلے تلف ہوئی ہےاور اس سے لازم آتا ہے کہ عقد جڑے نئے ہو جائے ہیں بدلا کرنے کا حکم جاتا رہے گا اور قرض خواہ کو اختیار ہوگا کہ قرض دار کی طرف رجوع کرے اور

ل قولہ یعنی مامورکوایے تھم دینے والے ہوا پس لینے کا اختیار نہیں ہے۔ ع قولہ مثلاً زیدنے بکرے کہا کہ جھے ہزار درہم بڑھ کراس شرطے کہ خالد ضامن ہے خالد نے کہا کہ ہاں تو بیخالد کی طرف سے ہبہ ہوا اور بکر کا خالد پر قرض ہے۔

مامورا پے حکم دینے والے سے پچھنیں لے سکتا ہا گر چہ اس نے اس کی تقیدین کی ہاورا گرحکم دینے والے نے طالب کے قبضہ کرنے سے انکار کیااور مامور نے گواہ پیش کئے کہ اس نے وصول کرلیا تو اس کے گواہ مقبول ہوں گے اور یہ بھی قضاعلی الغائب ہے اورا گرحکم دینے والے نے اس غلام پرصلح کر لے اوراس نے اورا گرحکم دینے والے نے اس غلام پرصلح کر لے اوراس نے صلح کر لی چرطالب نے کہا کہ میں نے قبضہ نہیں کیا تو یہ صورت اور پہلی صورت کیساں ہے گر اس صورت میں غلام کا ما لک حکم دینے والے سے غلام کی قیمت لے گا اور بھی کی صورت میں اس سے قرضہ لے گا یہ مجیط میں لکھا ہے۔

اگرزید کے عمرو پر ہزار درہم قرض تھے پھرعمرو نے بکر ہے کہا کہ تو زیدکو ہزار درہم دے دے تا کہ ان

ہزار درہم کے عوض جو مجھ پرآتے ہیں قبضہ کرے 🖈

ا گر کسی خص پر دعویٰ کیا کہ اس نے ایک مخص کے نفس کی کفالت کی تھی بسبب ہزار درہم کے جومدی کے اس پر آتے تھے اگر کل کےروز اس کونہ پہنچاد ہےاوراس پر دو گواہوں نے گواہی دی اور پیجی گواہی دی کہ مکفولِ بہرنے کفیل کواس کاحکم دیا تھا اور کفیل و مکفول عنہ دونوں مال ہےاور حکم دینے ہےا نکار کرتے ہیں اور قاضی نے اس گواہی کی وجہ سے کفیل پر حکم دیا اور نہ پہنچانے کی وجہ ہے مال لے لیا اور ادا کر دیا تو گفیل مکفول عنہ ہے لے سکتا ہے اگر چہاس کے زعم میں بیتھا کہ میں اصیل ہے نہیں لے سکتا ہوں اور ان دونوں میں کفالت نہ تھی مگر قاضی نے اس کے زعم کی تکذیب کی پیظہیر پیر میں لکھا ہے اگر کسی نے دوسرے کے پاس ہزار درہم یا ایک غلام ودیعت رکھااورودیعت رکھنےوالے نے اس کواجازت دی کہ ہزار درہم ودیعت سےاپنا قرضہادا کرے یا اپنے قرض خواہ سے غلام برصلح کرے بس اس نے کہا کہ میں نے ایسا ہی کیااور قرض خواہ نے اس کی تکذیب کی اورفشم کھا کراپناحق مدیوں سے لےلیا تو مدیوں و دیعت کا ضامن ہےاورا گرغلام کے مالک نے قرض دار کو حکم دیا کہا ہے قرض میں اس کوفر وخت کرےاوراس نے کہا کہ میں نے فروخت کر کے سپر دکر دیا اور قرض خواہ نے اس کی تکذیب کی اور قتم کھالی تو ودیعت رکھنے والا مدیون سے نہ لے گا پیکا فی میں لکھا ہا گرزید کے عمرو پر ہزار درہم قرض تھے پھر عمرو نے بکر ہے کہا کہ تو زید کو ہزار درہم دے دے تا کہ ان ہزار درہم کے عوض جو مجھ پر آتے ہیں قبضہ کرے اس شرط پر کہ میں تیرے لئے اس کا ضامن ہوں پھر بکرنے کہا کہ میں نے دے دیئے اور عمرو نے اس کی تصدیق کی اور زید نے اس کی تکذیب کی تو زید کا قول معتبر ہو گا اور بکر عمر و سے ہزار در ہم لے لے گا اور اگر عمر و نے بکر سے کہا کہ تو زید کو ہزار در ہم میرے قرضہ کے ادامیں دے دے اس شرط پر کہ جوتو دے گامیں اس کا ضامن ہوں پھر بکرنے کہا کہ میں نے دے دیا اور عمرونے اس کی تصدیق کی اور زید نے اس کی تکذیب کی اور قتم کھالی اور اپنا قر ضه قرض دار سے لےلیا تو بکر عمرو سے پچھنہیں لےسکتا ہے اور ا گرعمرووزید نے مال اداکردینے ہے انکار کیا اور بکرنے دیے دیے پر گواہ پیش کئے تو مامور یعنی بکرعمرو ہے جواس نے دیا ہے لے لے گااور پہلے سئلہ میں زیدعمرو ہےا بنا قر ضہ لے گااور دوسرے مسئلہ میں بری ہوجائے گا کذافی المحیط۔

يانچوين فصل:

تعلیق اور تعجیل کے بیان میں

کفالت کی تعلیق شرطوں کے ساتھ صحیح ہے مثلا کہا کہ جوتو نے فلال شخص کے ہاتھ بیچے کیاوہ مجھ پر ہے یا جو تیراحق اس پر ثابت

قولہ علی الغائب بیمسکلہ دلیل ہے کہ غائب پر گوا ہی مال کی صورت میں ضمناً قبول ہوتی ہے۔ تعلیق کسی شرط یرمعلق کرنا مثلاً اگر تونے اس کے ہاتھ تا جرانہ نتا کی تو میں ضامن ہوں تعجیل بلاشرط۔

ہووہ مجھ پر ہے یا جو تیرا فلاں شخص نے غصب کیاوہ مجھ پر ہے پھرا گرییشر طمنا سب<sup>ا</sup>ہومثلاً حق کے واجب ہونے کی شرط ہوجیسے کہ بیج کے استحقاق پرتعلیق کرنایا پوراحق لینے کے واسطے مثلاً کہا کہ جب زید آئے اور زید ہی مکفول عنہ ہے یاحق لینا متعذر ہونے کے وقت کی شرط کرنا مثلاً میرکہنا کہ وہ جب شہرے غائب ہوجائے تو اس کا قرضہ مجھ پر ہے پس میچیج ہے اورا گرییشر ط مناسب نہ ہومثلاً میشر ط لگانا کہ اگر ہوا چلے یا اگر مینہ آئے یا اگرزید گھر میں جائے تو بیٹیج نہیں ہےاور کفالت ایسی چیز ہے کہ جس کا شرط کے ساتھ میں تعلیق کر ناصیح ہے ہیں فاسڈ شرطوں ہے مثل طلاق اور عمّاق کے باطل نہ ہوگی ہے کافی میں لکھا ہے کسی نے دوسرے سے کہا کہ جب تو نے فلال شخص کے ہاتھ کچھ بیچا تو وہ مجھے پر ہے پھراس نے اس کے ہاتھ ایک چیز بیچی پھر دوسری چیز بیچی تو گفیل کو پہلا مال لازم ہو گا دوسرانہیں بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے کئی نے ایک شخص ہے کہا کہ تو فلاں شخص کے ہاتھ فروخت کراور جو کچھ تو بیچےوہ مجھ پر ہے ہیں بیاستحسانا جائز ہاور جب اس نے کوئی چیز کسی جنس کے عوض اور کسی قدر کواس کے ہاتھ فروخت کی تو کفیل کولا زم ہوگی پس اگر کفیل نے انکار کیا کہ تو نے کچھنیں بیجا ہےاورطالب نے کہا کہ میں نے اس کے ہاتھ ایک مال ہزار درہم کو بیچا ہےاوراس نے مجھ سے لے کر قبضہ کیا ہےاور مکفول عنہ نے اس کی تقید بی کی تو اس صورت میں گفیل پر مال لا زم آنے کی دوصور تیں ہیں اول پیر ہے کہ وہ مال کہ جس کے بیچنے کا دعویٰ کرتا ہے اس کے پاس یامشتری کے پاس موجود ہو پس اس میں قیاس بیرچا ہتا ہے کہ فیل پر پچھ نہ لا زم آئے اوراییا ہی اسدابن عمرٌ نے امام ابوحنیفہ ؓ ہے روایت کیا ہے اور استحسانا اس کے ذمہ ثابت ہوگا اور دوسری صورت بیہے کہ وہ مال تلف ہو گیا ہواور اس صورت میں کفیل پر پچھ نہ لازم آئے گا تاوقتنیکہ طالب بچے ہوجانے پر گواہ پیش نہ کرے اور بیرقیاس اور استحسان ہے اور اگرکفیل نے کہا کہ تو نے اس کو پانچ سودرہم کو بیچا ہےاورطالب نے کہا کہ میں نے اس کو ہزار درہم کو بیچا ہےاورمکفول عندنے اس کا اقرار کیا تواستحسا نأبی تکم ہے كَفيل سے ہزار درہم كامواخذہ كياجائے گااورا گركہا كہ جو كچھتواس كے ہاتھ آج كےروز يبچےوہ مجھ پر ہے پھراس نے اس كے ہاتھ دو چیزیں ای روز بیچیں تو دونوں کفیل پر لا زم ہوں گی اوراس طرح اگر کہا کہ جب بھی تو نے اس کے ہاتھ کچھ بیچا تو میں ضامن ہوں تو بھی یہی حکم ہےاوراگر کہا کہاگریا جب کوئی اسباب تو نے اس کے ہاتھ فروخت کیا تو میں اس کے ثمن کا ضامن ہوں پس اس نے کوئی اسبابِ دونکڑے کر کے ایک دوسرے کے پیچھے پانچ سو کے صاب سے فروخت کئے تو کفیل کے ذمہ پہلا مال لازم ہوگا اور دوسرانہیں اورا گرکفیل نے بیکہا کہ جوتو نے زطی کپڑا بیجا تو وہ مجھ پر ہے پھراس نے یہودی کپڑایا ایک کر گیہوں فروخت کئے تو گفیل پر پچھ نہ لا زم آئے گا پیمجیط میں لکھا ہے کسی نے دوسرے سے کہا کہ فلال شخص کے ہاتھ فروخت کراس شرط پر کہ جو بچھ کوخسارہ ہوگاوہ مجھ پر ہے یا کہا کہا گریہ تیراغلام تلف ہواتو میں ضامن ہوں تو یہ کفالت سیجے نہیں ہے بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔

آگر کمی نے کہا کہ جو پچھ بچھ آج کے دن فلال شخص ہے کی میں کفیل ہوں پھراس سے ایک سے زیادہ کو گول نے بچھ کی تو کفیل پر پچھ نہ لازم آئے گا اور بشر ؓ نے امام ابو یوسف ؓ سے روایت کی کہ کسی نے دوسر سے سے کہا کہ تو اپنا پیغلام فلال شخص کے ہاتھ ہزار درہم کواس شرط پر فروخت کر دے کہ میں ان ہزار کا ضامن ہوں پھراس نے دو ہزار کوفروخت کیا تو کفیل صرف ایک ہزار کا ضامن ہوگا اور اگراس کو پانچ سودرہم کم کو بچا تو پانچ سودرہم کم کو بچا تو پانچ سودرہم کا ضامن ہوگا اور اگراس کا آ دھا پانچ سودرہم کو بچا تو پانچ سودرہم کا ضامن ہوگا ہے تو لہ مناسب ہو یعنی کفالت کے مناسب ہے کہ جس سے حق واجب ہوتا ہے مثلاً بیزج میرے ہاتھ سے پھن جائے تو میں ضامن ہوں یا حق وصول ہو جاتا ہے مثلاً جب اصل خائب ہوجائے تب ضامن ہوں۔

ع اتا ہے مثلاً جب اصل آجائے کیونکہ فیل اس وقت حق ضائع ہوجانے کا خوف ہومثلاً جب اصل خائب ہوجائے تب ضامن ہوں۔

ع تولہ زیادہ اس واسطے کہ صیفہ عموم نہیں علاہ اس کے کفالت صرتی نہیں ہے ۱۲ منہ

مستله

محیط میں ہے اور فرآوئی عمابیہ میں ہے کہ اگر یوں کہا کہ جو پچھتو فلاں شخص کوا دھار دے وہ بچھ پر ہے تو بیلفتہ قرض وا دھار خرید پر ہے اور اگر اس نے بچے واقع ہونے ہے پہلے صفانت ہے افکار کیا یا اس کے ساتھ بچے کرنے ہے منع کیا تو ضامن ندر ہے گا بیما تارہا نہ بیل کہ جو تو نے اس کو آج کے روز قرض دیا وہ میری صفانت میں ہے پھر اس نے اس کے ہاتھ پچھے مال فروخت کیا تو گفیل کے ذمہ اس کا خمن واجب نہ ہوگا یہ محیط میں لکھا ہے اگر گفیل نے کہا کہ جو پچھ تیرا اس پر ہم میں نے اس کی کفالت کی پھر اس پر گواہ قائم ہوئے تو مقدار کی اقرار میں گفیل کا قول قتم لے کر معتبر ہوگا ہوئے کہ اس پر ہزار در ہم بیل کا قول قتم لے کر معتبر ہوگا ہیں اگر ملفول عند نے اس سے زیادہ کا اقرار کیا تو بیاس کے حق میں جست ہوگا اس کے گفیل کے حق میں تصدیق نہ کیا جائے گا بیکا نی کہا کہ جو پچھز بیرا ہے تو میں ہم وہ کا میں گفیل کے حق میں تصدیق نہ کیا اور اس پر اس قدر میں تھا کہ بر نے اپنی صحت میں کہا کہ جو پچھز بیرا ہے او پر عمرو کا قرضہ اقرار کرے وہ بچھ پر ہے پھر گفیل بیار ہوگیا اور اس پر اس قدر قرض تھا کہتما میں مال اس کا گھیرے ہوئے تھا پھر زید نے اقرار کیا کہ عمر نے کے بعد بیا قرار کیا تو بھی اس کے ذمہ لازم کیا جائے گا اور میلؤل عند نے گفیل کے قرض خواہوں کا مخاصم ہوگا بیفا وی قاضی خان میں لکھا ہے۔

مئلہ مذکورہ میں اگرمطلوب نے غلام کور ہن میں دینے ہے انکار کیا تو وہ کفالت ہے بری ہو ☆

اگر کسی نے کہا کہ جو کچھ تیرافلاں مخف پر ثابت ہووہ مجھ پر ہے یا جواس پر حکم کیا جائے وہ مجھ پر ہے پھرمطلوب نے کسی قدر مال کا اقرار کیا تو کفیل کے ذمہ لازم ہو گا مگر اس صورت میں کہ جو پچھاس پر حکم کیا جائے اس کا ضامن ہے بدوں حکم قاضی کے صرف اقرارے ضامن نہ ہوگا اور اگر کہا ہو کہ جو کچھ تیرا ہے یا جو کچھ تیرے لئے کل مجا قرار کیا ہے اورمطلوب نے کہا کہ میں نے اس کے واسطے ہزار درہم کا اقرار کیا ہے تو گفیل پر لا زم نہ ہوں گے اور اگر اس نے کہا کہ جوا قرار کیا جی ایس اس نے بی الحال اقرار کیا تو لا زم ہو جائے گااوراگراس بات پر گواہ قائم ہوئے کہ اس نے کفالت سے پہلے اس کے واسطے مال کا اقر ارکیا ہے تو گفیل پر لا زم نہ ہوگا کیونکہ اس نے پنہیں کہا ہے کہ جو کچھا قرار کیا ہوا تھا اس کا ضامن ہوں اور اگر مطلوب نے قتم کھانے ہے انکار کیا اور قاضی نے اس کے ذمہ لازم کیا تو گفیل کے ذمہ لازم نہ ہوگا پیغایۃ البیان میں ہے کی شخص نے دوسرے ہے کہا کہ جو تیراحق فلاں شخص پر ثابت ہووہ مجھ پر ہا ور طالب اس پر راضی ہوا پھر مطلوب نے طالب ہے کہا کہ مجھ پر ہزار درہم ہیں اور طالب نے کہا کہ میرے تجھ پر دو ہزار درہم ہیں اور تقبل نے کہا کہ طالب کا مطلوب پر کچھنہیں ہےتو کتاب الاصل میں مذکور ہے کہ مطلوب کا قول معتبر ہوگا اور ہزار درہم کفیل پر واجب ہوں گےاور بیفتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اگر کسی کے کم ہے جو پچھاس پر ثابت ہواس کی کفالت کی پھرکفیل کی موت کے بعد مکفول عنه پر حکم دیا گیا تو کفیل کے ترکہ سے لیا جائے گا اور طالب اس کے قرض خواہوں کے ساتھ شامل کیا جائے گا اور اگر اصیل مرگیا اور جو باقی رہااس میں اگراصیل مرگیا ہوتو اس کے تر کہ میں وارثو ں کے ساتھ شامل کیا جائے گا اور اگر طالب جا ہے تو اصیل کے قرض خواہ میں اس کے ترکہ میں شامل ہوجائے پھر جو باقی رہااس کے لئے گفیل کے ترکہ میں شامل ہوگا بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے اگر کسی شخص نے کسی کی طرف ہے اس کے حکم ہے ہزار درہم کی کفالت کی اس شرط پر کہ مکفول عنہ مجھے بیغلام رہن دے اور طالب عمر پیشر طنہیں ل قوله نقد قرض بعنی ایسے لفظ سے کفالت فقط قرض نقد اور خرید اور اُدھار پرک جائے گی حتیٰ کہا گر نقد قرض لیا تو بھی کفیل ضامن ہے'ہاں! جب تک معاملہ ع قولہ کل یعنی گزرے ہوئے کل کے دن جو أدهاروا قع نبیں ہواتب تک فیل کواپنی کفالت ہے پھر جانے کاا ختیار ہےاور بعداس کے نبیں '۱۲ منہ کچھا قرار کر چکا ہے۔ سے قولہ جوا قرار کیا یعنی اگر کہا کہ جوا قرار کیاوہ مجھ پر ہےاور کل کاروز نہیں کہاپس مطلوب نے فی الحال اقرار ۔۔۔۔ س قولہ طالب یعنی قرض خواہ سے کفیل ہونے کے وقت بیشر ط نگھی کہ قرض دار بیغلام رہن دے گاتو میں کفیل ہوں ور نہیں اورمشر و ط یعنی و ہ غلام ۔

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🕥 کی 🕻 🕒 کی واله کالی الکفالة

لگائی پھرمکفول عنہ نے غلام کے دینے ہے افکار کیا تو اس کو یہ اختیار ہا ورکفیل کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ جا ہے کفالت کو تمام کر ہے یا تخی کرد ہا گر چہ اس کو مشروط نہ دیا گیا کیونکہ یہ شرط فقط اس کے اور مکفول عنہ کے درمیان بیشر طقر از پائی مثلاً یوں کہا کہ ہیں تیرے لئے اس مال طرف ہے ہوگا اور وہ ما لکنہیں ہے بخلاف اس کے کہ اگر طالب کے درمیان بیشر طقر از پائی مثلاً یوں کہا کہ ہیں تیرے لئے اس مال کی کفالت کرتا ہوں بشر طیکہ مکفول عنہ جھے بیفلام رہن میں دے پس اگر مطلوب دینے ہے افکار کرتا تو کفیل کو بیخیار طالب کی طرف ہے جو مالک فئی است اس شرط پر کرتا ہوں کہ مطلوب جھے اپنا غلام فلاں رہن میں دے اور اگر اس نے نہ دیا تو میں اس مال کی کفالت سے بری ہوں پھر مطلوب نے غلام کور بمن میں دینے ہے افکار کیا تو وہ کفالت اس شرط پر کرتا ہوں کہ میں تیری طرف ہے اس مال کی کفالت اس شرط پر کرتا ہوں کہ موں کہ وگا اور اگر مطلوب نے باقی رکھنے اور فنج کرنے کا اختیار نہ ہوگا اور اگر اس نے طالب سے بیشرط موں کہ یک کہ میں کفالت اس شرط پر کرتا ہوں کہ اگر مطلوب نے جھے فیل دیا تو میں کفالت کروں گا ور نہ میں بری ہوں پھر کفیل دو مرانہ دیا تو میں کا لئے کہ میں کفالت اس شرط پر کرتا ہوں کہ اگر مطلوب نے جھے فیل دیا تو میں کفالت کروں گا ور نہ میں بری ہوں پھر کفیل دو مرانہ دیا تو میں کفالت کروں گا ور نہ میں بری ہوں پھر کفیل دو مرانہ دیا تو میں کفالت کروں گا ور نہ میں بری ہوں پھر کفیل دو مرانہ دیا تو میں کفالت اس شرط میں کھا ہے۔

رہ برن ہوں میں اگر ودیعت تلف ہوگئی تو کفیل پرضان نہ رہے گی 🏠 مسئلہ مذکورہ میں اگر ودیعت تلف ہوگئی تو کفیل پرضان نہ رہے گی

ا مام محد ؓ نے فرمایا کہ اگر کسی مخض نے دوسرے کی طرف ہے ہزار درہم کی اس شرط ہے کفالت کی کہ بیہ مال طالب کواس ودیعت ہے جواس کے پاس مطلوب کی ہےاوا کرے گاتو ضان جائز ہےاوراس پر جبر کیاجائے گا کہودیعت ہے دین اوا کرےاور پیہ تھم استحسان ہے پس اگرود بعت تلف ہوگئی تو کفیل پرضان نہرہے گی بیدذ خیرہ میں لکھا ہے اور اسی طرح اگر صاحب و دبعت نے اس ھخص ہے جس کے پاس ودیعت ہے بیخواہش کی کہودیعت کا ضامن ہوتا کہ فلا اٹھخص کواس کے قرضہ کے ادامیں دے اور اس نے ایہا ہی کیا تو جائز ہےاور بیمسئلہ اور پہلامسئلہ بکسال ہےاورمنتقی میں ہے لکھا ہے کہا گراس ضامن نے مال ودیعت اس کے مالک کو دے دیایا اس کے مالک نے اس سے لےلیا تو مال اس کے ضامن پر رہے گا پیمجیط میں لکھا ہے اگر کسی شخص کے واسطے ہزار درہم کا ضامن اس شرط پر ہوا کہ اس کواس مکان کے ثمن ہے ادا کرے گا پھر اس مکان کوفروخت نہ کیا تو گفیل پر ضان نہ ہوگی بیدذ خیرہ میں لکھا ہاورا گراس طرح صان کر لی کہاس مکان کے ثمن میں ہادا کرے گا پھروہ مکان کسی غلام کے عوض فروخت کیا تو اس پر مال لازم نہ ہوگا اور اس پر جبر نہ کیا جائے گا کہ غلام کو ضان میں فروخت کرے پس اگر اس کے بعد اس نے غلام کوفروخت کیا اور در ہم اس کے تمن میں آئے تو استحسانا اس پر بیتکم دیا جائے گا کہ بیدر ہم ضانت میں اداکرے بیمجیط میں لکھا ہے اگر کسی کی طرف ہے کسی قدر مال کی ضانت اس شرط پر کی کہاس غلام کے ثمن ہے ادا کرے گا اور وہ غلام لفیل کا ہے پھر فروخت کرنے سے پہلے وہ مر گیا تو ضان لفیل ہے ساقط ہوگئی اوراگراس نے غلام کوسو درہم کو پیچا اور یہی اس کی قیمت تھی اور قرضہ ہزار درہم تھے تو اس کے ذمہ صرف بقدر قیمت غلام كے لازم آئے گااورامام ابو يوسف نے فرمايا كما گراس شرط پرضانت كى كماس غلام كے تمن سے اداكروں گااورغلام اس كانه ہوتو ضان باطل ہےاوراگراس شرط پرضانت کی کہاہنے غلام کے ثمن ہےادا کروں گااوراس کا کوئی غلام نہیں ہے تو ضان لا زم ہوگی بیذ خبرہ میں لکھا ہے کئی نے کئی کے واسطے سوورہم کی ضانت اس شرط پر کی کہ اس کے آ و تھے یہاں اور ادا کرے گا اور آ و تھے رے مین اور کوئی وقت نەمقرركياتو جہاں جا ہے اس كولينے كا اختيار ہے اور اگر جس شكى كى ضانت كى ہے اس كى بار بردارى اور خرچ ہے تو شرط كى جگه لے گا اور اگر دوسرے سے کہا کہ میں نے ہزار درہم کی ضانت تیرے واسطے اس شرط پر کی کہ وہ تجھے نیا داکرے گاتو یہ باطل ہے اور اگر کہا کہاس شرط پر کہ میری زندگی میں تجھے نہ دے گا تو جا ئز ہے پھر مال بعد موت کے اس کے میراث ہے لیا جائے گا یہ محیط میں لکھا ہے

اگر کسی نے دوسرے کی کفالت بالنفس میں کہا کہ میں اس کا ضامن ہوں کہ جو مال اس پر قاضی کوفہ کے تھم سے لازم آئے پھراس پر مال
کا تھم دوسری جگہ کے قاضی نے کیا تو اس کے ذمہ لازم ہوگا اورا گر کہا کہ جو تیرے لئے فلاں تھم کے تھم سے اس پر واجب ہوگا وہ مجھ پر
ہے پھر اس پر دوسرے تھم کے تھم سے واجب ہوتو اس کے ذمہ لازم نہ ہوگا اور بیسب تھم اس صورت میں ہے کہ دونوں قاضی خفی
المذہب ہوں اورا گر حفی ندہب کی شرط تھی اور شافعی ندہب نے تھم دیا تو وہ پکڑا نہ جائے گا اور ہمارے زمانہ میں تعین کی درست ہونا
واجب ہے یہ محیط سرختی میں لکھا ہے۔

ایک آدی نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ اس نے میراایک کپڑاغصب کرلیا ہے اور مدعاعلیہ ہے ایک تھیل بالنفس لے لیا اور کفیل ہے کہ اس کے مداولہ کا تو تھے پر کپڑے کے دی درہم واجب ہوں گے بہی تھیل ہے کہا نہیں بلکہ جیں درہم کچر ملفو ل لہ خاموش رہا تو امام محمد نے فرمایا کہ جمارے اورامام عظم کے قیاس میں فقط اس پر دی درہم واجب ہوں گے یہ فقیل ہے کہا تھیں درہم کچر ملفو ل لہ خاموش رہا تو امام محمد نے فرمایا کہ جمارے اورامام عظم کے قیاس میں فقط اس پر دی درہم واجب ہوں گے یہ فقال اس کوئی خاص کی کفالت اس شرط پر کر لی کہ اگر میں اس کوئی کے روز نہ طالب سے ملا دوں تو قرضہ درہم جھے اورایک محمل کے روز اسے نہ ملایا تو سودرہم کھیل ہوگیا اور کفال کے روز اسے نہ ملایا تو سودرہم کا گفیل ہوگیا اور کفالت بالنفس بھی ہجالہ باتی رہی گھراگراس کے بعد یہ بودرہم طالب کودے دیئے تو کفالت بالنفس سے بری نہ ہوگا ہے تر انہ المفتین میں لکھا ہے کہا نہ اس کوئی کے اور طالب کا مکفول اس میں لکھا ہے کہا کہ اگر میں کھالت کی اور خوال کے دوز کھنے نہ پہنچا تو کوئیل کے نہیں کہ کو برہوگا تو دونوں کفالتیں بلا اختلاف سے بین بھی پر ہوں گے اور طالب کا مکفول وہ تو پر خوال ہو کہا گھراگراس کے مکفول عذمی ہوگا ہے تو کہا گھالت بالنفس اس کوئیل کے دوسرے کفس کی اور نہ پہنچا یا تو طالب کے مکفول عذمی ہوگیا ہے تو کھیل اس کے مکفول عذمی ہوگیا ہے تو کھیل اس کے مالکول کے دوسرے کفس کی اس شرط پر کی کہا گر میں اس کوئل کے دوسرے کفس کی اس شرط ہی کھالے ہوگیا ہے وہ گھیل ہوگی کہا گھیل اس کوئل کے دوسرے کفس کی اس شرط پر کفالت کی کہا گر میں اس کوئل کے دونر نہ پہنچا دوں تو جو بھیل کیا اور کھیل نے ان کار کہا تو کھیل ہوگیا کیا اور کھیل نے اس کا می کوئی کیا اور نہیل نے اس کا معتبر ہوگا یہ قادت اس کے ملکوں بھیل ہوگیل کے دوسرے نہ کھیل کے ملکوں بھیل کہا ہوگیل کے دوسرے نہ کھیل کے اس کی کا سی میں کھا ہوگیل کے دوسرے دونوں کو کہا کہا کہ میں کھیل ہوگیل کیا کہا ہوگیل کے دوسرے نہ کوئی کیا کہا کہ میں کہا کہا کہ میں کہا کہ کہ کوئی کیا کہ میں کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کوئی کیا کہا کہ کوئی کیا کہا کہ کوئی کیا کہا کہ کہا کہ کہا کہا کہ کوئی کیا کہا کہ کوئی کیا کہا کہ کوئی کیا کہا کہ کہ کہا کہا کہ کوئی کیا کہا کہ کوئی کیا کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہ کہا کہ کوئی کیا کہا کہ کوئی کیا کہا کہ کوئی کیا کہ کہ کوئی کیا کہا کہ کوئی کیا

ا گرکسی شخص کے نفس کی کفالت اس شرط ہے کی کہا گر میں اس کوکل کے روز جھے نے ملا دوں تو جواس

ू २०० है रूरिय

اگرطانب نے دعویٰ پر گواہ پیش کے اور گفیل نے تئم ہے انکار کیاتو اس پر ہزار درہم لازم آئیں گے میمیط میں لکھا ہے اگر کئی گفت کے گفت کے نفس کی کفالت اس شرط پر کی کہ اگر اس کوکل نہ پہنچا دوں تو مجھ پراس قدر مال لازم ہوگا جس قد رمطلوب اقر ارکر ہے بھر دوسر ہے روزاس نے نہ پہنچایا اور مطلوب نے ہزار درہم کا اقر ارکیا تو گفیل ای قدر کا ضامن ہے جس قد راس نے اقر ارکیا ہے یہ فناو ک قاضی خان میں لکھا ہے قال المتر جم اور خلاصہ فرق ہے کہ مسئلہ اقر ارمیں کفالت کا مضاف الیہ ہر طرح سب و جوب ہے اور تعاممیں تعامل ہے اور مجر دوعویٰ مفید نہیں ہے ہیں دعویٰ مثبت بالحجۃ مراد لیا گیا تا کہ سبب و جوب میں کل وجہ ہو کذا فی الذخیرہ ۔ اگر کی شخص سے جائز ہے اور مسئلہ دعویٰ میں مضاف الیہ بین دعویٰ اگر چہ مدعی کے حق میں سبب و جوب ہو گر مدعا علیہ کے حق میں نہیں ہے اور نہ اس

فتاوي عالمگيري ..... جلد (١٥٠٠) کي (٣٥٠٠) کي الكفالة

کفش کی کفالت اس شرط ہے کی کہ اگر میں اس کوکل کے روز تھے ہے نہ ملا دوں تو جواس پر ہے وہ جھے پر ہوگا بجرو تھے وہ طالب ہے ملا اور طالب نے اس کا دامن گیر ہو کر جھڑا کیا تو مال گفیل پر لازم ہوگا کیونکہ اس نے اس کونہیں ملایا اگر چہ آخر روز تک وہ طالب کے پاس رہا اور اگر اس شخص نے طالب ہے ل کر کہا کہ میں نے اپنے تین فلال گفیل کی طرف ہے تیر ہے پر دکیا تو گفیل مال ہے بری ہو گیا ہوا ہوا کہ خالت میں بیشر ط کی کہ اگر کل کے روز میں اس کو تیر ہوا گئیا ہوا ہوا کہ میں گفا ہے اگر کفالت میں بیشر ط کی کہ اگر کل کے روز میں اس کو تیر ہوا گئیا ہوا ہوا ہوا کہ مقدار نہ بینی دوں تو جس قدر مال تیرااس پر ہوہ کہ چھو ہو گئی اگر اس کو تیر ہوگا اور مال کی مقدار نہ بیان کی تو دوسری کفالت مال کی بھی تھے ہے ہیں اگر اس نے دوسر ہے روز نہ پہنچایا ہی اگر کھالت بالنفس میں بیر ط ل گائی کہ اگر اس کوکل کے روز نہ پہنچا دوں تو جھے پر سودر ہم جی اور مین کہ جو مکفول عنہ پر چوں کو ل کے دون نہ پہنچایا تو دیکھنا ہو گیا تو اس کہ ہو گئی کہ اگر اس کوکل کے روز نہ پہنچا دوں تو جھے بیس اور بین کہ ہو ہوں اور رہم ہوں گے جو مکفول عنہ پر چین بھر دوسرے روز نہ پہنچایا تو دیکھنا ہو اس کے اقرار کیا تھا اور کھالت کی تو چھھ گفیل ہوگیا دوسرے دوز نہ پہنچایا تو دیکھنا ہو اس کی اس کہ جھی پر وہ دور ہم دور ہم ہوں گے جو مکفول عنہ پر چین کھر اور سے کا اجرار کیا تھا اور کھا تو اور کھا تو اور کھا تو اور کھا تھا اور کھا تو اور کھا تو اور کھی تو تیاں اور تو نے تین اور اس کی طرف سے کا اقرار کیا تھا اور کھی تو تیاں اور تو کھی تو تیاں اور تو کی تھی تو تیاں اور تو کھی تو تیاں کہ تو بی تو تیاں کہ ہوئے کہ کھی تو تیاں اور تھی تو لیاں ام اور تھی تو ل امام اعظم کا اور دوسر اقول امام ابو یوسف کا جہو میں لکھا ہے۔ یہ بھی تو جو میں لکھی ہو تیاں امام عظم کا اور دوسر اقول امام ابو یوسف کا جہو میں لکھی ہو تیاں کھی تھی تو تیاں امام ابو یوسف کا جہو میں لکھی ہو تیاں اور تھی تو اور ان امام عظم کا اور دوسر اقول امام ابو یوسف کا جہو میں لکھی ہو تیاں کہ تو دوسر تھوں اس کی تو میکھی تو تیاں کھیں کھی تو تیاں کہ تو تیاں کھیں کھی تو تیاں کھی تو تیاں کھیں کھی تو تیاں کھی تھی تھی تو تیاں کھی تھیں کھی تو تیاں کھی تو تیاں کھی کے کھی تو تیاں کھی تو تیاں کھی تو تیاں کھی تو تیاں کھی تھی تو تیاں کھی تو تیاں کھی تو تیاں کھ

اگر کفیل نے کہا کہ جب تو اس کوطلب کرےاور میں نہ پہنچا دوں تو اس کے ہزار درہم مجھ پر ہوں گے پھرطالب نے اس کو طلب کیااوراس نے ای مکان میں اس کوسپر د کیا تو مال ہے ہری ہو گیااورا مام محد کے اس قول کے معنی کہ اس مکان میں سپر د کیااور اس الائم سرهسی نے بیربیان کئے ہیں کہ ای مجلس میں جس میں طلب کیا تھا سپر دکیا اور شیخ الاسلام نے بیمعنی بیان کئے کہ جیسے ہی اس نے طلب کیا پیفوراً اس کے حاضر کرنے اور حاضری کی تدبری میں مشغول ہوا یہاں تک کہ اس کو حاضر کیا بیدذ خیرہ میں لکھا ہے مترجم کہتا ہے کہ عربی محاورہ کے موافق میمعنی بعیدنہیں ہیں ایک شخص نے دوسرے ہے کہا کہ اگر فلاں شخص تجھے تیرا مال نہ دے گا تو و ہ مال مجھ پر ہے پھر طالب نے اس سے نقاضا کیا اور اس نے نقاضے کے وقت نہ دیا تو استحساناً کفیل پر لازم ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اگر فیل نے کہا کہا گرمیں اس کوکل کے روز تیرے پاس نہ پہنچا دوں تو مجھ پرسو درہم سوائے ان سو درہموں کے جو تیرےاس مخض پر ہیں لا زم ہوں گے پھراس نے وفا نہ کیا تو بیرمسئلہ امام محمدٌ کے قول کے موافق نہیں بنتا ہے اور امام اعظمٌ اور ابو یوسف ؓ کے قول کے موافق مشاکخ نے بعد جواز کے اختلاف کی ہے بعضوں نے کہا کہ دوسرے قرض دار کی طرف سے کفیل نہ ہوگا اور بعضوں نے کہا کہ فیل ہوجائے گا یہ محیط میں لکھا ہے اگر کسی نے کہا کہ اگر میں اس کوکل کے روز نہ پہنچا دوں تو تیرے سو درہم فلاں شخص پر ہیں وہ مجھ پر ہوں گے تو دوسرے کا گفیل ہونا بالا تفاق جائز ہے بشرطیکہ بیدوسرا قرض دارمکفول عنہ کا قرضہ میں شریک ہومثلاً دونوں پرایک ہی سبب ہے قرض لازم آیا ہواور ہرایک دوسرے کا گفیل ہواورا گریٹخص دوسرامکفو ل عنہ ہے اجنبی ہوتو امام اعظم ؓ اورا مام ابو پوسف ؓ کے نز دیک دوسری کفالت جائز ہے حتیٰ کہ اگر اس نے وفا نہ کیا تو مال کفیل پر لازم ہوگا اور امام محمدٌ کے نز دیک دوسری کفالت باطل ہے بخلاف اس ل قولها ختلاف .....اصل میں ای طرح عبارت ہے اور میرے نز دیک نسخه غلط ہے اور سیح جواب یہ کشیخین کے قول پرمشائخ نے اختلاف کیا بعض نے کہا کہاس پر کچھ مال لازم نہ ہوگااور نہ کفیل ہو گااور بعض نے کہا کہ فیل ہو جائے گا نتمی ۔ بالجملہ سودر ہم جر مانہ کی کے نز دیک لازم نہیں ہیں رہا کفیل قرضہ ہوجا تا تو امام محر کے نز دیک باطل ہے اور شیخین کے قول پراختلاف ہے فاقہم واللہ اعلم۔ صورت کے کہ مثلاً یوں کہا کہ اگر میں اس کوکل تجھے نہ پہنچادوں تو جو مال تیرااس پر ہے وہ فلاں شخص پر ہوگا اور وہ فلاں شخص موجود تھا اور اس نے تیول کرلیا تو بیے جائز ہے اور اگر یوں کہا کہ اگر اس کو میں تجھے کل کے روز نہ پہنچادوں تو مجھ پر وہ سودر ہم ہوں گے جو تیرے اس پر آتے ہیں اور طالب نے اس پر سودینار کا دعویٰ کیا ہے نہ سودر ہم کا پس اگر اس نے شرط یوری نہ کی بلا خلاف اس کے ذمہ مال لازم نہ ہوگا بیذ ذیرہ میں لکھا ہے۔

ا گرکہا کہا گہا گہا گہا کچھے اس کوکل کےروز نہ پہنچا دوں تو جو مال فلاں شخص کا فلاب شخص پر ہےوہ مجھ پر ہوگا تو دوسری کفالت صحیح نہیں ہے اور اگر کہا کہ اگر میں اس کوکل تیرے ساتھ نہ ملا دوں تو جس قدر مال فلاں شخص کا اس مکفول عنہ پر ہے وہ مجھ پر ہے تو بلاخلاف دوسری کفالت صحیح نہیں ہےاگر کہا کہ کل کے روز زید کواگر میں تیرے پاس نہ پہنچادوں تو میں عِمرو کا جس پر طالب کا کچھ حق تھا کفیل بالنفس ہوں پس دوسری کفالت جائز ہے حتیٰ کہ اگر اس نے دوسرے روز زید کونہ پہنچایا تو عمرو کالفیل بالنفس ہوگا بیرمحیط میں لکھا ہے کسی نے ایک شخص کے نفس کی کفالت کی بدیں شرط کہ اگر میں اس کوفلاں وقت تیرے پاس نہ پہنچا وَں تو جو مال اس پر ہے وہ مجھ پر ہوگا پھرطالباس وفت پر غائب ہوگیا اور کفیل نے اس کو تلاش کیا اور نیہ پایا کہ مکفول عنداس کے سپر دکرے اور اس امر پر گواہ کر لئے تو مال کفیل کے ذمہ لازم ہوگا اور اسی طرح اگر کوئی خاص مقام شرط کیا اور کفیل لے کراس مقام پر آیا اور طالب غائب ہو گیا تو بھی مال کفیل پر واجب ہو گا اور متاخرین کے نز دیک بنابرقول ابو یوسف ؒ کے اگر طالب اس وقت وہاں سے غائب ہوجائے تو جا ہے کہ یہ امر قاضی کے سامنے پیش کرے کہ قاضی اس کی طرف ہے ایک وکیل مقرر کر دے کہ اس کوسپر دکرے بیفتاوی قاضی خان میں لکھا ہے جامع صغیر میں ہے کہ کسی نے دوسر ہے کا دامن پکڑ ااوراس پرسودینار کا دعویٰ کیا یامطلق حق یا مال یا دینار کا دعویٰ کیا اور مقدار بیان نہ کی بھر کسی شخص نے کہا کہ تو اس کوچھوڑ دےاور میں اس کے نفس کا گفیل ہوں اور اگر میں اس کوکل تجھ نہ پہنچا دوں تو مجھ کوسو دینارتیرے واجبی دینے پڑیں گے اور طالب اس پر راضی ہو گیا اور اس نے دوسرے روز نہ پہنچایا تو امام ابو یوسف کے نز دیک اس پر دونوں صورتوں میں سودیناروا جب ہوں گے بشرطیکہ صاحب حق سودینار کا دعویٰ کرےاوریبی قول امام اعظم کا ہے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے اگر سمی مخض کی کفالت بالنفس اس شرط پر کی کہا گر اس کوکل کے روز نہ پہنچا دوں تو جو مال طالب کا اس پر ہے مجھ پر ہو گا پھرکل کا روز گزرنے ہے پہلےمکفول عنہ مرگیا پھرکل کا روزگز رگیا تو و چھن مال کا کفیل ہوگا پس اگرمدت گزرنے ہے پہلےکنیل مرگیا پس اگرکفیل کے وارثوں نے مکفول عنہ کو طالب کے پاس پہنچا دیا تو کفیل پر مال لا زم نہ ہو گا بیخو دمکفول عنہ نے اپنے آپ کو کفالت کی راہ ہے مدت گزرنے ہے پہلے طالب کو پہنچا دیا تو بھی گفیل پر مال لازم نہ ہوگا کذا فی انظہیر پیاورا گروارثوں نے اس کونہ پہنچایا اور کل کا روز گزر گیا تو مال گفیل کے ذمہ کواجب ہوجائے گابیذ خیرہ میں لکھا ہے۔

اگرزید نے عمرو کے نفس کی کفالت اس شرط پر کی کہا گر میں اس کوکل کے روز نہ حاضر لا وُں تو بکر اس کا

ولیاں بالخصومة ہے

ایک شخص نے دوسرے کے واسطے ایک شخص کی کفالت بالنفس اس شرط پر اختیار کی کہ جب تو اس کے سپر دکرنے کی نسبت مطالبہ کرے گا تب سپر دکروں گا ورنہ مجھ پر اس قدر مال لازم ہو گا جو اس پر ہے پھر مکفول عند مرگیا اور مکفول لہ نے کفیل ہے اس کی صافری کا مطالبہ کیا اور وہ عاجز رہا تو کیا اس پر مال لازم ہو گا اس مسئلہ کی کوئی روایت نہیں ہے اور شیخ نے فرمایا کہ میرے والد ٌفر ماتے حاضری کا مطالبہ کیا اور وہ عاجز رہا تو کیا اس پر مال لازم ہو گا اس مسئلہ کی کوئی روایت نہیں ہے اور شیخ نے فرمایا کہ میرے والد ٌفر ماتے

سے کہ جا ہے کہ مال لازم ندا ہے کیونکہ بعد موت کے مطالبہ کرنا سی پی شرط نپائی گئی کذائی انظہیر بیامام ابوصنیفہ نے فر مایا کہ اگر کسی شخص ہے کہا کہ اگر تھے کوفلاں شخص نے قبل کرڈلاتو میں تیری دیت کا ضامن ہوں اور اس نے رضامندی ظاہری تو یہ جائز ہے اور اگر اس نے تیم اس کی قیمت کا ضامن ہوں اور وہ شخص اگر اس نے کہا کہ اگر اس نے تیم اس کی قیمت کا ضامن ہوں تو یہ باطل ہے راضی ہوگیا تو جائز ہے اور اگر کہا کہ لوگوں میں ہے جس نے تیجے قبل کیایا تجھے فصب کیا تو میں تیری دیت کا ضامن ہوں تو یہ باطل ہے میچیط سرحی میں لکھا ہے اگر کمی کے نفس کی کفالت اس شرط پر کی کہ اگر میں کل اس کونہ لاؤں تو وکیل خصومت ہوں اور جو پیچی تق اس پر تابیل ہے ہوگا س کا ضامن ہوں اور اس نے کسی کہ اس کونہ لاؤں تو وکیل خصومت ہوں اور جو پیچی تق اس پر تابیل ہوں کا منامن ہوں اور اس نے کسی کھا ہے اور اس نے کسی کے دوز پہنچا دیا تو اس سے بری تابیل ہوں کا در اگر نہ پہنچا یا تو کفالت بالمناورو کیل بالحضومة ہوگا لیس اگر بعد اس کے مکفول عنہ کو پر دیا تو کفالت بالنفس ہوگا اور اگر شرط کر لی تو بری نہ ہوگا اور اگر شرط کر لی تو کفالت بالمناورو کا لت بالحضومة ہے بری نہ ہوگا اگر زید نے مروکے نفس کی کفالت اس شرط پر کی کہ اگر میں اس کوکل کے دوز نہ حاصر لاؤں تو بحراس کا وکیل بالحضومة ہے اور جو پھھائ کرنے میں کہ خراصام نے جاور سے اور سے اور کا اس پر اضی ہو گئے تو یہ جائز ہے کیونکہ طالب مطلوب دونوں کفالتوں میں متحد ہیں صرف کفیل میں اختلاف ہے اور بیا نظ جواز نہیں ہے۔
گئو تو یہ جائز ہے کیونکہ طالب مطلوب دونوں کفالتوں میں متحد ہیں صرف کفیل میں اختلاف ہے اور بیا نظ جواز نہیں ہے۔

اگرمطلوب نے طالب سے کہا کہ اگر میں خود اپنے تئیں کل کے روز تیرے پاس نہ پہنچاؤں تو مجھ پر وہی مال ہوگا جس کا تو دعویٰ کرتا ہے پھروہ نہ آیا تو اس پر پچھالازم نہ ہوگا ہیں الاسلام نے شرح جامع صغیر میں لکھا ہے کہ کسی نے دوسرے ہے کہا کہ تو اس لے قولہ کفیل بالنفس حاضر ضامنی مخاصمہ ناکش جھڑا و کیل بالحضومہ ناکش کرنے والا۔ جہت گواہ مدت متعارفہ جس کاروائ جاری ہے ۱۲ منہ سے قولہ پڑھ یعنی سوائے قرضہ مُرابق کے اس قول ہے بچھ نہ ہوگا۔ ۱۲ منہ

راستہ پر چلا جااگر تیرا مال چھین لیا جائے گا تو میں ضامن ہوں اپس و و پخض ای راستہ پر چلا اوراس کا مال چھین لیا گیا تو ضان سیج ہے اور باو جوداس کے کہ ضمون عنہ مجبول ہے ضان جائز رکھی گئی ہے اور اگر کسی نے کہا کہا گرتیرے بیٹے کو بھیٹر یئے نے کھالیایا تیرا مال درندہ نے تلف کیا تو میں ضامن ہوں ہیں بیضان باطل ہے یہ فصول اثر وشعبہ میں لکھا ہے کسی نے دوسرے کی طرف ہے قرضہ کی کفالت اس شرط پر کی کہاس مال ہےاس قدر کی فلاں وفلاں ووضخص کفالت کریں گےاوران دونوں نے کفالت ہےا نکار کیا تو فقیہ ابو بمربلخی نے فرمایا کہ پہلی کفالت لاِ زم ہوگی اوراس کے ترک کا اختیار نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اگر طالب نے مطلوب ہے کہا کہ تو میرا حق جوجھے پر ہے فلاں مختص پرحوالہ کردے بشرطیکہ تو بھی مثل اس کے ضامن رہے اور اس نے ایسا ہی کیا تو جائز ہے اور اس کواختیار ہے کہ دونوں میں ہے جس کو چاہے ماخوذ کرےاور یہ بمنز لہ کفالت کے ہے کیونکہ جس حوالہ میں اصل کی ضانت بھی شرط ہووہ کفالت ہو جاتی ہے بیمعط سرتھی میں لکھا ہے کسی نے دوسرے سے کہا کہ میں نے تیرے مال کی جوفلاں پر ہے اس شرط سے ضانت کی کہ میں مجھے فلاں مخص دیگر پرحوالہ کر دوں گا اور طالب راضی ہو گیا ہیں اگر تفیل نے اس کوفلاں مخض پرحوالہ کیا تو جائز ہے اوراگراس نے حوالت قبول کرنے ہے انکار کیا تو ضامن جیسا تھا ضامن رہے گا پس طالب کواختیار ہوگا کہ جا ہے اس سےمطالبہ کرے یا اصیل ہے اور اگر کہا کہ میں نے تیرے مال کی جوفلاں مخض پر ہے اس شرط سے صانت کی کہ میں تجھے فلاں مخض پر ایک مہینہ تک حوالہ کروں گا تو وہ جب جا ہے اس کے حوالے کر دے اور مختال علیہ پر ایک مہینہ تک ہوگا کذافی المحیط اور کفالت کی میعاد مقرر کرنا جائز ہے اور میعاد معلوم ہواور اگر حقیقت ی جہالت ہوتو وہ برداشت کی جاتی ہے اور اس کو خیال نہیں کرتے ہیں کذا فی البیین اور تمام مدتیں اسباب میں برابر ہیں اوراگر مدت مغتار فہ ہوتو ٹابت ہوجائے گی خواہ ایسی مدت ہوجس کے فی الحال واقع ہوجانے کا وہم ہویا ایساوہم نہ ہو چنانچے اس وقت تک کفالت کی کہ مکفول لہ اپنے سفر ہے واپس آئے اور اگر وہ مدت مدتوں متعارفہ ہے نہ ہوپس اگر اس کے فی الحال آ جانے کا بالکل وہم نہ ہومثلاکھیتی کٹنے اورنوروز وغیرہ تک کی شرط ہوتو مُدرہ ثابت ہوجائے گی اوراگر اس کے فی الحال واقع ہونے کا خوف ہوتو ٹا بت نہ ہوگی مثلاً کسی کی کفالت بالنفس اس شرط پر کی کہ تامدت ہوا چلنے یا پانی بر سنے کے کفالت ہے تو بیدت ثابت نہ ہوگی بیظہیریہ

یں ہے۔ کسی نے دوسرے کے نفس کی کفالت اس شرط پر کی کہ ہر گاہ تو مجھے سے اس کوطلب کرے تو مجھے ایک - سے ساتھے ک

مهینه کی مهلت ہو گی ☆

امام محر نے فرمایا کہ اگر کئی نے کئی کفش کی کفالت ایک مہینہ یا تین دن تک وعدہ کی مدت پر قرار دی تو یہ جائز ہا و جب کفالت سے ہوئی تو کفیل ہے اس وقت مطالبہ کیا جا سکتا ہے جب ایک مہینہ گزر جائے اور ہمارے اسحاب ہے ظاہر الروایة میں ہے کہ فی الحال مطالبہ نہیں کر سکتا ہے کذا فی المحیط اور سراجیہ میں ہے کہ یہی اسح ہاور صغریٰ میں ہے کہ ای پر فتو کی ہوگا بیتا تار خانیہ میں کلھا ہے اگر کئی نے کہا کہ میں نے فلاں شخص کی کفالت بالنفس اس ساعت ہے ایک مہینہ تک کی تو بلا خلاف یہ کفالت مہینہ کے گزر نے پرختم ہوگی اور اگر کہا کہ میں نے فلاں شخص کفس کے نفس کی کفالت ایک مہینہ یا تین دن اختیار کی تو امام محمد نے اس صورت کو کتاب میں ذکر نہیں فرمایا اور مشائخ نے اس میں اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ ٹیے کہنا اور تین روز تک کہنا کیساں ہے اور بعضوں نے کہا کہ ٹیے کہنا اور تین روز تک کہنا کیساں ہے اور بعضوں نے کہا کہ فیل سے اس صورت میں مدت کے اندر مطالبہ کیا جا ساتھ ہو اور اس ہوگی اور اس تو لی کی طرف امام عبد الواحد شیبانی کا میان ہے بیظ ہیر بیاور محیط میں ہے امام محمد ہے روایت ہے کہا گر کسی نے دوسرے سے کہا کہ میں نے تیرے مال کی جوفلاں شیبانی کا میان ہی ہو جا رہ کو گفالت کی کہ جب تو طلب کرے گا تو مجھے ایک مہینہ کی میعاد حاصل ہوگی تو یہ جا کر جب وہ طلب شیب کے میاد حاصل ہوگی تو یہ جا کرنے ہو جب وہ طلب کرے اور اگریٹر ط کفالت کے بعد لگائی ہوتو پہلی طلب پر جب جائے ہیں لے سکتا ہے بیچیط سرحتی میں لکھا ہے اور منتی میں ہے کہ

کرے اور اگریٹر ط کفالت کے بعد لگائی ہوتو پہلی طلب پر جب جائے ہیں لے سکتا ہے بیچیط سرحتی میں لکھا ہے اور منتی میں ہے کہ

کی نے دوسرے کے نفس کی کفالت اس شرط پر کی کہ ہرگاہ تو مجھ ہے اس کوطلب کرے تو مجھے ایک مہینہ گرز گیا تو اس کواختیارہ ہے کہ پہلی

نے طلب کیا تو ای دن سے اس کوا یک مہینہ کی رخصت دی جائے گی اور جب اس وقت سے ایک مہینہ گرز گیا تو اس کواختیارہ ہے کہ پہلی

طلب کے موافق جب جا ہے اس کو ماخوذ کرے اور اس کو دوسری بار طلب کرنے پر ایک مہینہ کی فرصت نہ ملے گی اور جب اس نے

ملفول عنہ کوطالب کے جوالے کیا اور کہا کہ میں نے تجھ ہے برات کرلی تو وہ اس کی کفالت سے آئندہ بری ہے اور اگر اس نے ملفول

عنہ کوطالب کے سپر دکرنے کے وقت اس سے برات نہ طلب کی تو طالب کواختیارہ کہ کہ اس سے دوبارہ طلب کی تو پھر دوبارہ طلب کرنے

آئندہ کے دے دے دینے سے بری نہ کرے گا اور جب اس نے ایک بار اس کے سپر دکیا اور برات نہ طلب کی تو پھر دوبارہ طلب کرنے

میں بھی گفیل کوا یک مہینہ کی میعادا تی روز سے دینا چا ہے بیز ذخیرہ میں لکھا ہے۔

ا گر کسی شخص کا دوسرے پر میعادی قرضہ ہواوراس نے اس کے فیل لے لیا تو کفیل پر بھی میعادی ثابت ہو گا اورا گراس پر فی الحال ہواوراس کی کفالت کسی نے میعادی طور ہے کی تو کفالت صحیح ہوگی اور دونوں کو تاخیر دی جائے گی مگراس صورت میں کہ طالب نے کفالت کے وقت شرط کرلی کہ تاخیر خاصۂ گفیل کے واسطے ہے تو البتہ اصیل ہے تاخیر نہ کی ہوینے خزانۃ المفتین میں لکھا ہے اگر کسی مخف کی طرف ہے میعادی قرضہ کی کفالت کی اور کفیل مرگیا تو اس کے ترکہ ہے فی الحال لے لیا جائے گا اور اس کے وارث مکفول عنہ ہے ابھی نہیں بلکہ میعاد آ جانے پرلیں گے اور اگر اصیل مرگیا تو اس کے حق میں دیں فی الحال ہو گیا اور کفیل کے حق میں میعادی باقی رہا حتی کہ اگر مکفول لہ نے کفیل ہے لینا جا ہا اور اصیل کے وارثوں ہے نہ لیا تو اس کوانتظار کرنا جا ہے تاکہ میعاد آ جائے بیسراج الوہاج میں لکھا ہےا گرکسی شخص کے دوسرے پر ہزار درہم کسی مبیع کے ثمن کے فی الحال واجب الا دانتھ پھران کی کسی شخص نے ایک سال کی میعاد تک کفالت کی تو اس کی دوصور تیں ہیں ایک بیر کہ میعاد کی نسبت اپنی طرف کی اور کہا کہ مجھے مہلت دیتو میعاد صرف ای کے حق میں ٹا بت ہوگی اورا گرمیعاد کواس نے اپنی طرف منسوب نہ کیا بلکہ مطلقاً ذکر کی اور طالب اس پر راضی ہو گیا تو میعا دکفیل اور اصیل دونوں کے واسطے ثابت ہو جائے گی اگر کسی شخص کے دوسرے پر ہزار درہم میعادی قرض تھے پھران کی کسی شخص نے میعادی کفالت کی خواہ یمی میعا در کھی یا اس ہے کم یا زیادہ تو پیرجائز ہے اور پیفیل کو مال اس میعاد پر دیناوا جب ہوگا اورا گر مال اصیل پر فی الحال وا جب ہواور کفیل نے اس سے موخر کر دیا تو بیتا خیراس کے اور کفیل کے حق میں مجھیجے ہے اور طالب کے حق میں میچے نہ ہو گی اور اگر طالب نے مطلوب کوتا خیر دی تو اس کے اور کفیل دونوں کے حق میں ہوگی اور کفیل کو کسی قدرتا خیر دی تو خاصة اس کے حق میں درست ہوگی کذا فی المحیط اورا گرکفیل نے تا خیر کور دکر دیا تو روہو جائے گی کذا فی خزانة المفتین پس اگرا لیی صورت میں کہ طالب نے کفیل کو خاصة تاخیر دی بے لفیل نے قرضہ مدت سے پہلے اوا کر دیا تو جب تک میعادنہ گزرے اپنے اصل سے نہ لے گا ای طرح عامہ روایات میں آیا ہے میہ محیط میں لکھا ہے اورمبسوط میں ہے کہا گر مال قرضة ثمن مبيع یا غصب ہواور اس کا کوئی گفیل ہو پھرطالب نے اصیل کوایک سال کی تاخیر · دی اور اس نے قبول نہ کی تو اس پر اور کفیل پر مال فی الحال ہوگا جیسا کہ تا خبر دینے سے پہلے تھا یہ نہا یہ میں لکھا ہے اگر کسی شخص نے مال ل قوله بری بے یعنی کفالت باقی ندر ہے گی اور کفیل کواس وقت ترک کفالت کا اختیار ہے اور اگر ترک کرے تو کفالت باقی رہے گی ۱۲ مند ع قولہ حق میں بعنی بیتا خبر قرض خواہ کے حق میں نہ ہوگی اور قرض خواہ کی تا خبرا گراصیل کو ہوتو کفیل بھی یائے گااور برعکس نہیں ہے۔ ۱۳

کی کفالت کی اوراس ہے کسی دوسرے نے کفالت کی پھرطالب نے اصیل کوتا خیر دے دی تو دونوں کفیلوں ہے بھی تاخیر ہوگئی اوراگر اس نے پہلے فیل کوتا خیر دی تو دوسرے فیل ہے بھی ہوجائے گی اوراصیل پر مال فی الحال دہے گا بیمجیط میں لکھاہے۔

اگرایک شخص نے کسی سے ہزاردرہم کی کفالت ایک سال کی میعاد پر کی پھرکفیل نے میعاد سے پہلے قرضہ کے عوض طالب کے ہتھ ایک غام فروخت کر کے ہر دکردیا پھروہ فاام استحقاق میں لےلیا گیا تو مال کفیل پر اپنے میعاد پر واجب الاداہو گا اورا تک طرح آگر طالب مشتری نے بیمکم قاضی عیب کی وجہ سے اس کووالیس کیا تو بھی بہی تھم ہا اوراگر واپس کردیتا ہوں تھم تاضی ہویا دونوں بج کا اقالہ کرلیس تو میعاد قرضہ قرضی عودنہ کر سے گا اوراگر اس کے ہاتھ غلام نے فروخت کیا بلکہ جلدی کر کے اس کو آل میعاد قرضہ اداکر دیا پھر اس نے اس کو متوق پایا اور واپس کیا تو بھی بہی تھم ہا ورواجب الاداہو گا اوراکر لیس تو میعاد قربی اور باس ہما اس خطم سے یا با تھم قاضی واپس کیا تو بھی بہی تھم ہا ورواجس الاداہو گا اوراکر نے کے وقت آگاہ کیا تھا کہ بیزیوف میں اور باس ہما اس خطم سے یا باتھم قاضی واپس کیا تو بھی بہی تھم ہا ورواگر اس نے مال اداکر نے کے وقت آگاہ کیا تھا کہ بیزیوف میں اور باس ہما اس نے قبل ہوگر کا فرائس کے باس سے فلام بعوض اس مال کے فروخت کیا اور اگر بدوں قاضی کے ہم سے واپس کر دیا تو مال کھیل کے ذمہ تو دخت کیا اور اگر بدوں قاضی کے تھم سے واپس کر دیا تو مال کھیل کے ذمہ تو دخر سے گا اوراگر بدوں قاضی کے تھم سے واپس کر دیا تو مال کھیل کے ذمہ تو دیکر سے گا اوراگر بدوں قاضی کے تھم سے واپس کر دیا تو مال کی تا خبر دی گو کھا ہورائس کو ایک ہور سے گوئر کے گا تھیل کے ذمہ تو دخر کے گا وراگر بدوں قاضی کے تھم سے واپس کر دیا تو مال کی تا خبر دی تو میس کھا ہے اور ہوا مام تھر نے کال واجب ہوگا بید ذخیرہ میں کھا ہے اور راما مورش نے کہ تا خبر دی گو میں تھا ہے اور ہوا مام تھر نے کہ اس کی تاخیر دی پھر اس کی تاخیر دی تو خیار کا ات میں روز کی خیار پر کی ہے اس اگر طالب نے اس کی تصد یق کی تو خیار کا بت ہوگا اور اگر میں نے فال گونش کے بھی اگر طالب نے اس کی تصد یق کی تو خیار کا بت ہوگا اور اگر میک نے اور اگر تکا دیا ہو جس کی تو خیار کو اور اگر تکا دیں کی تو خیار کو اور اگر تکی نے افر اور تکا دی ہو جس کی تا خبر اور کا کہ نے تو تو اور کی کو اور اگر تکا دیں کی تو خیار کو اور کے کہ اس اگر کی کے اور کو اور کی کو خیار پر کی ہو ب کی تو خیار کو کہ بور کو کی کو خیار پر کی کو خیار پر کی ہور کی ہور کو کی کو خیار پر کی ہور کو کی کو کی کو خیار پر کی کو کی کو کی کو خیار پر کی کو کو کو کو کی کو کو کی

باب: 🛈

## دعویٰ اورخصومت کے بیان میں

کسی شخص نے دوسرے کی طرف ہے ہزار درہم کی کفالت کی پھر کفیل نے دعویٰ کیا کہ جس مال کی میں نے کفالت کی ہے وہ قمار ہے یا شراب کانتن یااس کے مانند کہ جو واجب نہیں ہوتا ہے تو اس کا قول مقبول نہ ہوگا اورا گرملفول لہ پراس نے گواہ پیش کے اور وہ انکار کرتا ہے تو گواہی مقبول نہ ہوگا اورا گراس نے چاہا کہ طالب کوشم دلا دیتو اس کی طرف النفات نہ کیا جائے گا یہ فآو کی قاضی خان میں لکھا ہے اور اگر فیل نے طالب کے اس اقر ارپر کہ یہ قماریا نمن خمر وغیرہ ہے گواہ پیش کئے کہ اس نے ایسا قر ارکیا ہے تو اس کی ماعت نہ ہوگی یہ محیط میں لکھا ہے اگر فیل نے طالب کو مال اواکر دیا اور چاہا کہ ملفول عنہ سے لے اور طالب غائب ہوگیا پھر مکفول عنہ ہے لیا کہ منافول عنہ ہے لیا ہوگی اور حکم پھر مکفول عنہ نہ ہوگی اور حکم کو مال داکر کے دیا ور اس کا تمن تھا یا مردار کا تمن تھا اور کفیل پر گواہ قائم کرنا چا ہے تو اس کی گواہی مقبول نہ ہوگی اور حکم کیا جائے گا کہ فیل کو مال اواکر کے دیا وراس سے کہا جائے گا کہ اپنے خصم علم کو تلاش کر کے اس سے مخاصمہ کر سے پس اگر فیل کے تو لہ این عود پھر فیل ہو جائے گا کہ اپنے خصم علم کو تلاش کر کے اس سے مخاصمہ کر سے پس اگر فیل کے تو لہ نہ بی عرب بیا ہو جائے گا کہ اس خاصمہ کر سے تو لہ خصم علی میں کہا جائے گا کہ اپنے خصم علی کو تلاش کر کے اس سے مخاصمہ کر سے تو لہ خصم سے تو لہ خصم علی کو تلاش کر کے اس سے خاصمہ کر سے تو لہ خصم علی کو تلاش کی تو لہ کا کہ اس کے تو لہ کہ کو تلاش کر کے اس سے خاصمہ کر سے تو لہ خصم سے تو لہ خصص علی کو تو لیا کیں کہ کو تلاش کی کھوٹوں کو کھوٹوں کو کھوٹوں کی کہ کہ تھا کہ کو تو کہ کو کھوٹوں کو کھوٹوں کے کہا کہ کے تو لہ کہ کیا کہ کو کھوٹوں کے کہ کو کھوٹوں کے کس کے کھوٹوں کے کہا کے کہ کو کھوٹوں کو کھوٹوں کے کہا کہ کو کھوٹوں کے کہا کو کھوٹوں کی کھوٹوں کے کہا کھوٹوں کے کہا کہ کو کھوٹوں کے کہا کھوٹوں کے کہا کھوٹوں کے کہا کھوٹوں کے کھوٹوں کے کہا کہ کو کھوٹوں کے کہا کہ کو کھوٹوں کے کہا کہ کو کھوٹوں کے کہا کو کھوٹوں کو کھوٹوں کے کہا کے کہا کو کھوٹوں کے کہا کہ کو کھوٹوں کے کہ کو کھوٹوں کے کہا کہ کو کھوٹوں کے کہا کو کھوٹوں کے کہا کھوٹوں کے کھوٹوں کے کہا کے کھوٹوں کے کھوٹوں کے کھوٹوں کے کھوٹوں کے کھوٹوں کے کہ کو کھوٹوں کے کھوٹ

ال لینے سے پہلے طالب عاضر ہوا اور اس نے بحضور قاضی اقر ارکیا کہ یہ مال شراب کائمن یا مثل اس کے ہو اصیل اور کفیل دونوں رک ہوجا کیں گے اور اگر قاضی نے کفیل کو ہری کیا پھر مکفول عنہ عاضر ہوا اور اقر ارکیا کہ یہ مال قرضہ یا پیچ کا ثمن تھا اور طالب نے اس کی تصدیق کی تو مال مکفول عنہ کے ذمہ لازم ہوگا اور کفیل پر دونوں کی تصدیق نہ کی جائے گی اور حوالہ اس تھم میں بمنزلہ کفالت کے ہے فیاوی قاضی خان میں لکھا ہے تین شخصوں میں سے ہرایک کے ایک ہزار درہم کسی شخص پر بدوں با ہمی شرکت کے قرض ہیں پھر دو خصوں نے تیس سلے مطلوب کے نفس کی کفالت کی ہے تو گو اب مقبول ہوگی اور اگر قرضہ ان بی مشترک ہوتو گو ابی مقبول ہوگی اور اگر قرضہ ان بی مشترک ہوتو گو ابی مقبول ہوگی اور اگر قرضہ ان بی مشترک ہوتو گو ابی مقبول نہ ہوگی یہ کافی میں لکھا ہے۔

گر دعویٰ کفالت بالنفس کا ہےاورا یک گواہ نے ایک مہینہ کی مدت بیان کی اور دوسرے نے دومہینہ کی تو پینچی میں میں مالے کھر تفریل میں جا کہ ہے۔

یخ الاسلام نے اس مسئلہ میں بھی تفصیل ہے تھکم دیا ہے۔

ایک شخص نے دوسر شخص پر مال بالنفس کے فیل ہونے کا دعویٰ کیا اور دوگواہ لایا کہ انہوں نے گواہی دی مگرز مانہ یا مکان
بیں اختلاف کیا تو قاضی الی گواہی قبول کرے گا اور اگرز مانہ اور مکان میں دونوں متفق رہے اور میعاد میں اختلاف کیا اور دعویٰ مال کی
کفالت میں تھا لیس ایک نے کہا کہ ایک مہینہ کی میعادتھی اور دوسرے نے کہا کہ دوم مہینہ کی میعادتھی لیس اگر مدعی دونوں مدتوں ہے کم
رے کا دعویٰ کرتا ہے تو قاضی دونوں کی گواہی قبول کرے گا اور اگر مدعی زیادہ مدت کا دعویٰ کرتا ہے تو دونوں کی گواہی قبول نہ ہوگی میہ
عظیمی کلسما ہے اور اگر دوگواہوں نے کی شخص پر گواہی دی کہ اس نے فلال شخص کی طرف سے ہزار در جم کی کفالت کی ہے مگر ایک نے
رضہ میں ایک سال کی میعاد بتلائی اور دوسرے نے ٹی الحال بیان کیا اور طالب بھی ٹی الحال ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور کفیل نے
کفالت سے اٹکار کیایا اقر ارکیا اور میعادی کا دعویٰ کیا تو دونوں صورتوں میں مال اس پر ٹی الحال واجب ہے بینز ایڈ المفتین میں تکھا
ہے اور اگر دعویٰ کفالت بالنفس کا ہے اور ایک گواہ نے ایک مہینہ کی مدت بیان کی اور دوسرے نے دوم مہینہ کی تو شخ الاسلام نے اس

اگر کسی نے دوسرے پر مال معین کا دعویٰ کیا اس سب ہے کہ اس نے مدعی کے واسطے کسی آ دمی کی طرف ہے کفالت کی تھی ورمکفول عنہ کا نسب نہ بیان کیا تو کیا ہے دعویٰ سیجے ہے ہی شمس الائکہ اور زجندی نے جواب دیا کہ بہ دعویٰ سیجے نہیں ہے اور اس طرح کے اس میں الدین مرغینانی بھی فتویٰ دیتے تھے اور امام محمد نے فر مایا ہے کہ اگر دو شخصوں نے گواہی دی کہ اس شخص نے اس شخص کے واسطے کسی دی کے قضس کی کفالت کی ہے اور اس آ دمی کا ہم نام نہیں جانے ہیں لیکن اس کی صورت بہجانے ہیں تو بھی کفیل سے اس کا مواخذہ کیا

یعنی مکفول له غائب اور توله بری ..... کیونکه مسلمان کے حق میں شراب قابل ثمن نہیں ہے۔ ۱۲

تولہ بیمیری ۔ بعنی بی<sub>ا</sub> مال میری ذمہ داری میں ہے۔

جائے گا اور اس طرح اگر گواہ نے کہا کہ ہم اس کی صورت بھی نہیں پہچا نتے ہیں تو بھی گفیل ہے مواخذہ کیا جائے گا اور اس ہے کہا جائے گا کہ اس کو بیان کرے پس اگر گفیل کی شخص کو لے آیا اور کہا کہ ملفول عنہ یہ ہور طالب نے اس کی تصدیق کی تو نہر ہا اس صفرت میں دعوی گا دورا تکار کا حکم معتبر رکھا جائے گا پس یہ مسئلہ جو خد کور ہوا اس امر کی دلیل ہے کہ کفالت کے دعوی میں مکفول عنہ کا نام ونسب ذکر کر نا ضروری نہیں ہے اور بعضوں نے کہا کہ اس مسئلہ کی وضع یہ ہے کہ کفالت ایک شخص معین ہوئی لیکن گواہ اس کو نہیں بہچا نتے ہیں اور نداس کا نسب جانتے ہیں پس یہ کفالت واقع میں اور فی نام دنی نف شخص معلوم ہے ہوئی لیکن گواہ اس کو نہیں بہچا نتے ہیں اور نداس کا نسب جانتے ہیں پس یہ کفالت واقع میں اور فی نام دنی معلوم ہے ہوں ہے کہا کہ اور خوص نے کہا کہ اس محکم فی خوص نے کہا گواہ وں نے کی شخص پر کفالت کی سے مراداس ہے نکرہ ہے پس یہ کفالت فی نفسہ مجبول ہے پس دعوی ہے نہ ہوگا ہے ذخیرہ میں لکھا ہے اگر دو گواہوں نے کی شخص پر کفالت کی النفس کی گواہی دی مگر ایک نے کہا کہ مکفول عنہ نہ یہ ہوگا ہے نہیں کہا کہ عمرو ہے تو گواہی مقبول نہ ہوگی خواہ طالب نے ایک ہی کفالت بیا نفس کی گواہی دی گواہ ہیں کے انہوں نے ایک کی کفالت بی کا خوص کی کفالت کہ یہ بھے نہیں معلوم کہ یہ وہ ہی ہے یا اور ہے پس گیل آس کی کفالت کے باب کیا اور دوسرے نے اس کی طرف سے کفالت کر لینے کا بھی اقرار کیا اور دوسرے نے اس کی طرف سے کفالت کر بیا ور دوسرے نے اس کی طرف سے کفالت کر بیا اور دوسرے نے اس کی طرف سے کفالت کی باب کی اور دوسرے نے اس کی حق میں گوالت کے باب کہ یہ بھے نہیں معلوم کہ یہ وہ بی ہے یا اور ہے پس گفیل آس کی کفالت کو بیا دوسرے نے اس کی حق میں گوالت کیا ہے کہا کہ یہ بھے نہیں معلوم کہ یہ وہ بی ہے یا اور ہے پس گفیل آس کی کفالت کے باب

میں بکڑا جائے گا جس میں دونوں متنفق ہوئے اور دوسرے کی کفالت کا حکم نہ دیا جائے گا۔ اگر دوگوا ہوں نے ایک شخص پر بیہ گوا ہی دی کہ اس نے ہمارے باپ اور فلال شخص کے واسطے فلال شخص کے نفس کی کفالت کی ہے تو بیہ گوا ہی باطل ہے کیونکہ انہوں نے ایک ہی گوا ہی دی اور ان کی گوا ہی ان کے باپ کے حق میں نا مقبول ہے پس دوسرے کے حق میں بھی جاتی رہی اگر دوگوا ہوں نے ایک شخص پر بیہ گوا ہی دی کہ اس نے فلال شخص کے واسطے فلال شخص کے نفس کی کفالت اس شرط پر کی ہے کہ اگر میں کل کے روز اس کو نہ پہنچا دوں تو جواس پر ہے وہ مجھ پر ہوگا اور وہ ہزار در اہم ہیں تو ایس گوا ہی جائز ہے اِس اگر دو

گواہوں نے یہ گواہی دی کہ اس نے مکفول عنہ کوای روز پہنچادیا ہے تو وہ کفالت ہے بری ہوگا اگر دونوں نے مال میں اختلاف کیا ایک نے کہا کہ ہزار درہم تھا اور دوسرے نے پانچ سودرہم بیان کے اور دونوں کفالت بالنفس پر متفق ہوئے تو قاضی کفالت بالنفس کا حکم دے کیونکہ اس میں اختلاف نہیں ہے اور کیفالت بالمال میں دونوں نے اختلاف کیا اور امام اعظم کے نزویک گواہوں کا مال میں اس طرح گواہی دینا مقبول نہیں خواہ مدی دونوں میں ہے کم کا دعویٰ کرتا ہویا زیادہ کا اور اگر دونوں گواہوں نے اس طرح اختلاف کیا کہ درہم کی گواہی دی اور دوسرے نے دیناروں کی تو کچھ بھی گواہی جائز نہیں ہے خواہ مدعی دونوں قسموں کا دعویٰ کرتا ہویا ایک قسم کا اور اگر دونوں نے مال میں اتفاق کیا کہ ہزار درہم ہے مگر اس طرح اختلاف کیا کہ ایک نے کہا کہ قرض ہے اور دوسرے نے ایک قسم کا اور اگر دونوں نے مال میں اتفاق کیا کہ ہزار درہم ہے مگر اس طرح اختلاف کیا کہ ایک نے کہا کہ قرض ہے اور دوسرے نے

کہا کہ شمیع ہاور مدی نے دعویٰ کیا کہ شمیع ہے تو ایسی صورت میں کچھ تم نہ دیا جائے گا مگر جبکہ اس طرح تو فیق دی جائے کہ در حقیقت میر ااس پر شمن مبیع تھا مگر اس نے دوسرے گواہ کے سامنے اقر ارکیا کہ مجھ پر قرض ہے اور بیچکم اس صورت میں ہے کہ مدی

نے ایک ہی قشم کا دعویٰ کیا ہے اور اگر دونوں قسموں کا دعویٰ کیا تو دونوں کی گواہی مقبول ہوگی اور ہزار درہم کا حکم دیا جائیگا اور اگر دونوں شاہد کم مال سمے مدمی کے فیل ہوں تو دونوں کی گواہی مقبول نہ ہوگی اور ہزار درہم کا حکم دیا جائے گا ہشام فر ماتے ہیں کہ میں نے امام

ا قولد دعویٰ یعنی مدعی پر گواه اور منکر پرفتم ہے۔ اا ع قولداس کی بعنی اس مکفول عنہ کے واسطے ماخوذ ہوگااور قولدایک ہی گواہی دی یعنی ایک ہی مبارت

میں ادا کی ۱۲ منہ 👚 قولہ کم مال بعنی درصور تیکہ کم مال کے دعوے میں ان کی گفالت مدعاعلیہ کی طرف سے تھی تو گواہی مردود ہے کیونلہ گواہی میں

ان کا نقع ہے۔ پس زائد مال کی کفالت میں بدرجہاو ٹی گواہی مر دود نہ ہوگی' ۱۲ منہ

محمرٌ ہے سوال کیا کہ زید نے عمرو پر دعویٰ کیا کہ اس نے خالد کی کفالت بالنفس کی ہے اور مدعا علیہ نے ا نکار کیا پھر مدعی نے کفیل پر گواہ پیش کئے کہ اس دنے خالد کے نفس کی کفالت کی ہے تو امام نے فر مایا کہ کفالت اس کے ذمہ لازم ہوگی اور پھرا گرکفیل نے گواہ پیش کئے کہ کفالت اس کے حکم ہے کی ہے تو فر مایا کہ گواہی وقفول نہ ہوگی بیظہ ہیر یہ میں لکھا ہے۔

ا مام محدٌ نے جامع' میں فر مایا کدا یک شخص ہے ہو دسرے کی طرف ہے اس مال کی جواس پر قاضی حکم کرے صانت کی پھر مکفول عنہ غائب ہو گیا بھر طالب نے گفیل پر گواہ پیش کئے کہ طالب کے غائب پر ہزار درہم ہیں تو قاضی اس کا حکم نہ دے گانے فیل پر اور نہ اصل پر کیونکہ اس نے کفالت غیرلا زمہ کا دعویٰ کیا اس لئے کہ کفالت جب لا زم ہو کہ اصل پر حکم دیا جائے اور پیہنوز ثابت نہیں ہواحتیٰ کہ اگر طالب نے کہا کہ میں نے بعد کفالت کے مطلوب کوفلاں قاضی کے سامنے پیش کیااور ہزار درہم کے اس پر گواہ پیش کئے اور اس نے میرے لئے اس کا فیصلہ کیا ہےاور کفیل نے انکار کیا پھر طالب نے اس پر گواہ <sup>کی</sup> پیش کئے تو قاضی اس پر ہزار درہم کا حکم دے گابیہ ذخیرہ میں لکھا ہے اگر کوئی شخص کسی شخص پر ہر ہان لا یا کہ میرے فلاں غائب پر ہزار درہم ہیں اور بیشخص اس کی طرف ہے اس کے عکم ے میراکفیل ہے تو قاضی کفیل اورمکفول عنہ پر حکم کرے گا اور چونکہ اس کا حکم ثابت ہوا اس واسطے کہ فیل نے جوادا کیاوہ مکفول عنہ ے لے لے گااوراس نے کفالت کا دعویٰ بلاحکم مکفو ل عنہ کے پیش کیا تو قاضی کفیل پر مال کا حکم دے گانہ اصیل پر اورا گرید دعویٰ کیا کہ تو نے میرے لئے فلاں مخض کی طرف ہے جو کچھ میرااس پر کقالت کی ہے اوراس پر میرے ہزار درہم ہیں پھر مال اور کفالت دونوں پر ایں نے بر ہاں قائم کی تو تفیل اور غائب دونوں پر مال کا حکم دیا جائے گا خواہ اس نے کفالت کا اس کے حکم سے دعویٰ کیا ہویا نہ کیا ہو لیکن اگر کفالت مکفول عنہ کے حکم ہے واقع ہوئی ہوگی تو کفیل اس ہے بیر مال جوادا کیا ہے واپس لے گا ور نہیں لے سکتا ہے بیرکا فی میں لکھا ہے اگر کفالت کے دو گواہوں کی گواہی ہر دو گواہؤں نے گواہی دی اور کہا کہ ہم گفیل اور مکفول عنہ کونہیں پہچانتے ہیں لیکن فلاں وفلاں نے اپنی گواہی برہم کو گُواُ ہو کیا کہ فلاں بن فلاں جومخز ومی نہب کا ہے اس نے اس شخص کے واسطے فلاں بن فلاں صدیقی کے نفس کی کفالت کی ہے تو دونوں کی گواہی مقبول ہو گی پھڑ بعد اس کے اگر اس شخص نے جس پر کفالت کا دعویٰ تھا اقر ارکیا کہ میں فلاں بن فلان ہوں تو اس ہے مواخذہ کیا جائے گا اور اگر انکار کیا تو مدعی کو دوسرے گواہوں کی ضرورت ہوگی کہ بیر گواہی دیں کہ یہی مدعاعلیہ · فلاں بن فلاں مخز ومی نسب کا ہے کذا فی الحیط \_

@: <

دوشخصوں کی کفالت کے بیان میں

 ے شائع اوا ہوگا پی اس کا آ دھا اپنے شریک ہے لے سکتا ہے کذائی شرح النافع پھر دونوں اپنے اصیل ہے لیے بیں اور اگر علیہ اس کا آ دھا اپنے شریک ہوں کیا تو دوسر اپورے مال کی کفالت میں ما خوذ ہوگا یہ ہدا یہ بیس کھا ہوا ہے سکتا ہے اگر دو شخصوں پرخرید کی قیمت میں ہزار درہم واجب ہوئے اور ایک نے دوسرے کی طرف سے کفالت کی اور دوسرے نے اس کی طرف سے کفالت کی بھر انکول مقبول ہو طرف سے کفالت کی ہے تو اس کا قول مقبول ہو گارف سے کفالت نہ کی پھر کفیل نے پچھاوا کیا اور کہا کہ بیاس میں ہے جو میں نے اپنے شریک کفالت کی ہے تو اس کا قول مقبول ہو گارف سے کوالت کی کفالت کی ہے تا ہی مشتری کو خاصة کا دو شخصوں نے ایک شخص سال کو گفتل ہے پھر باکع نے ایک مشتری کو خاصة اس حق اس حق اس کو بیا کہ ہے تا ہی مشتری کو خاصة نے اپنی تقالت کی کفالت کی کوال کے کہد دیا کہ بی خاص فلا اس میں بور کہ میں بار دونوں کا کہ بی کفالت کی کور میں ہوں یا دونوں میں ہوں یا دونوں می کفالت کی کفالت کی کفالت کی کور میں ہوں یا دونوں کھل کے کہد دیا کہ بی خاص کو کا کور کی کھر اصیل نے پانچ سور ہم ادا کے اور کہا کہ یہ فل ان کفیل ہوا دونوں کو کہ کہد کیا کہ دونوں کے کہد کے موافق ہوگا اور اگر صرف ایک حصہ کا کوئی گفیل ہوا دونوں نے کہا کہ بیاس کی طرف سے ہو تو تو ل مقبول ہوگا ہوگا ہوگا کہ کے کہنے کے موافق ہوگا اور اگر صرف ایک حصہ کا کوئی گفیل ہوا در اصیل نے کہا کہ بیاس کی طرف سے ہو تو تو ل مقبول ہوگا ہوگا ہوگا کہ کے کہنے کے موافق ہوگا اور اگر صرف ایک حصہ کا کوئی گفیل ہوا دور اس کے کہنے کے موافق ہوگا اور اگر صرف ایک حصہ کا کوئی گفیل ہوا دور اس کے کہنے کے موافق ہوگا اور اگر صرف ایک حصہ کا کوئی گفیل ہوا دور اس کے کہنے کے موافق ہوگا اور اگر صرف ایک حصہ کا کوئی گفیل ہوا دور اس کے کہنے کے موافق ہوگا اور اگر صرف ایک حصہ کوئی گفیل ہوا دور اس کے کہنے کے موافق ہوگا اور اگر صرف ایک حصہ کوئی گفیل ہوا دور اس کی کوئی گفیل ہوا دور کوئی گفیل ہوا دور کوئی گفیل ہوگا کوئی گفیل ہوا کوئی گفیل ہوگی کے موافق ہوگوگا کوئی گفیل ہوگی کوئیل ہوگی کے کوئیل کوئیل ہوگی

دومتفاوض جب شرکت ہے جدا ہوئے تو قرض خوا ہوں کو اختیار ہے کہ تمام قرضہ کے واسطے جس کو چاہیں گرفتار کریں ﷺ

اگر ہزاردرہم اس پر تیج کی وجہ ہے وا جب ہوئے گھررب المال نے نصف مال کی ایک ساعت مہلت دی یا نصف مال ابتدا ہے ایک سال کی تاخیر پر واجب ہوااور آ دھائی الحال واجب ہوااور ہر نصف کا علیحد کفیل ہوا بھر اصل نے پانچ سودرہم ادا کئے اور کچھ نہ کہا تو یہ اس کفیل کی طرف ہے رکھے جا تیں گے جس کی کفالت نی الحال کی ہے کذائی الذخیرہ اور اس نے کہد ویا کہ یہ اس کی طرف ہے جس نے میعاد کی طرف ہے جس نے میعاد کی گھالت کی کوالت کی کوالت کی کوالت کی کوالت کی کوالت کی کہا ہے کہ دیا کہ یہ براس طرف ہے ہو جس نے میعاد کی کوالت کی کوالت کی کوالت کی کوالت کی کھالت کی کوالت کی کھالت کی کہا ہے کہ دو ایک براس کے بعد مال واجب الا دا ہے اور دوموں میں ہے ہرا یک دوسرے کی طرف کے فیل ہے اس شرط پر کفالت کی کہا یک کے ذمہ ایک براس اصل ہے اور اور ہو ہو کی کھالت کی کہا ہوئے تو قرض خواہوں کو کے بعد واجب کی معاد آگئی اور اس نے ادا کر دیا تو اسل ہے گا دوسرے فیل ہے ہو کہ کہا تا ہے بیمیط میں لکھا ہے دومتفاوض جب شرکت ہے بدا ہوئے تو قرض خواہوں کو احتیان ہے کہا ہو میا تو تو قرض خواہوں کو کہا ہو گھالت کی کھالت کر تا قیا ساتھے خواہوں کو کہا ہو گھا ہوں گھا ہوں تو ایک کو دوسرے کی کفالت کر تا قیا ساتھے خواہیں ہو کہا ہوں تو کہا ہوں تو اور اگر اس نے جھے ادا کیا تو دوسرے ہیں گا اور باتی آدھے کے واسط مالک کو اختیاں ہے جب دوم کا جب ایک ہی کتابت کے ہوں تو ایک کو دوسرے کی کفالت کر تا تو بات کہ کہو گھا ہوں تو اور اگر اس نے دوسرے کو پکڑ اتو وہ آز اور ہو ہو ہوں کہ ہو گیا اور اگر اس نے دوسرے کو پکڑ اتو وہ آز اور ہو ہو ہو سے بری ہو گیا اور اگر اس نے دوسرے کو پکڑ اتو وہ آز اور ہو ہے تو سب بری ما خوذ کر سے پس آگر اس نے اس کو خوفوں نے ایک خوفوں کی کھا اس کی کھا اس کی کھا ہوں کی کھا اس کی کھا ہوں کی کھا ہوں کی کھا ہوں کی کھا ہوں کو بو سے دو کو کو کو سب بری کے دوسرے کو گھو کی اس اس کی کھو کہ کے دوسرے کو گھو کی اب کے دوسرے کو گھو کی اس کے دوسرے کو گھو کیا بولہ کا کو کھو کہ کے دوسرے کو گھو کی کھو کہ کے دوسرے کو گھو کیا بولہ کا کھو گھو کیا ہوں کے دوسرے کو گھو کیا ہوں کے دوسرے کے کھو کھو کی کھو کھو کے دوسرے کے کھو کھو کھو کے کہو کہ کو کھو کے کھو کھو کے کھو کھو کے

فتاویٰ عالمگیری..... جلد 🕥 کی کی کی کی کی کی کاب الکفالة

ہوگے اورکوئی گفیل دوسرے نہیں لے سکتا ہے اوراگر ہرگفیل بھی دوسرے گفیل کی طرف کے فیل ہواورا یک نے اداکیا تو اداکر نے
والا دونوں ہے دونکٹ لے لے گا اور رب المال ہرا یک ہے ہزار درہم لے سکتا ہے یعنی ایک ہی ہے لے گا گر ہرا یک ہے مطالبہ کر
سکتا ہے اور بیاس صورت میں کہ دونوں کفیلوں پر قابو پایا اوراگر ایک پر قابو پایا تو اس سے نصف لے گا بھر دونوں تیسر ہے ہا کہ
تہائی لیس گے اوراگر غائب پر قابو پایا تو ہرا یک اس سے چھٹا حصہ لے گا بھر سب مل کراصیل سے ہزار درہم لیس گے اوراگر دوسر سے
گفیل سے پہلے اصیل پر قابو پایا تو اس سے کامل ہزار درہم لے گا۔ امام ابو یوسف نے نے فرمایا کہ اگر دوشخصوں نے کسی شخص کے واسط
ہزار درہم کا اقر ارکیا اس شرط پر کہ اس مال کے عوض اس کو اختیار ہے کہ دونوں میں ہے جس سے چا ہے وصول کر بے تو یہ بمز لہ اس کے
ہرا یک نے دوسر سے کے تھم سے کفالت اختیار کی بیمچیط سرحی میں کھا ہے۔

(a): C/r

غلام اور ذمی کی کفالت کے بیان میں

ا تولدذی وه کفار جودارالسلام مین مطیع بین ۱۲ منه تولده خود یعنی غلام کفیل نے فی الحال پی بیس لے سکنا گر حیکہ وہ آزاد ہوجائے ۱۲ منه تولد فرض ہو یعنی تاج نظام قرضدار ہو ۱۴ منه تعلیم نے تول اگر کسی نے یوں بی شخ موجود بیں شاید مراد سیکہ اجنبی غلام سے صاحت کی تو کفیل فی الحال ماخوذ ہوگالیکن غلام سے فی الحال نہیں لے سکتا ہے جبکہ مبتلا غلام نے پرایا مال تلف کرنے کا قرار کیا اور مولی نے اپناحق نہ چھوڑ ااور کہا کہ تو جھوٹا کہ تو جھوٹا کہ تو جھوٹا کہ کو جوٹا ہے تو غلام فی الحال فروخت نہیں ہوسکتا کیکن فیل وفو د ہوگا۔ اسی طرح مجور ہونے کی حالت میں پرایا مال لے کرمولی کو قرض دیایا فروخت کردیا الانکہ مجور کی بی تھم ہے فافہ ۱۲ مند۔

بھر جباس کی طرف ہےادا کیاتو بعد آزادی کے اس ہے لے گابشر طیکہ اس کے حکم ہے ہو بیمین میں لکھا ہے امام مجری نے جامع صغیر میں فر مایا ہے کہ کی شخص نے غلام پر قرض کا دعویٰ کیا اور ایک شخص نے غلام کےنفس کی کفالت کی پھر غلام مر گیا تو گفیل بری ہو گیا ہے ذ خیرہ میں لکھا ہے اگر غلام کے قابض پرنفس غلام کا دعویٰ کیا اور کسی نے غلام کے نفس کی کفالت کر کی پھر غلام مر گیا پھر مدعی نے گواہ پٹی کئے کہ وہ غلام میرا تھا تو گفیل اس کی قیمت کا ضامن ہےاورا گرمدعی کی ملکیٹ اس قابض کے اقرار سے یافتم سے بازر ہے کی وجہ ے ٹابت ہوئی ہواوروہ غلام قابض کے پاس مرگیا تو غلام کی قیمت کا حکم مدعاعلیہ پر ہوگا اور کفیل کے ذمہ پچھلا زم نہ ہوگا مگر جبکہ وہ بھی مثل اپنے اصیل کے اقر ارکرے اور امام تمر تاشی نے ذکر کیا ہے کہ غلام کے **مرجانے میں قابض کے قول کی تقید بی**ں نہ کی جائے گی اور وہ اور کفیل قید کئے جائیں گے پھر جب دریر ہوگی تو قیمت کی ضان لے لی جائے گی بینہا بیمیں لکھا ہے جاننا جا ہے کہ کفالت کے احکام میں اہل ذمہ اور اہل اسلام برابر ہیں مگر سور اور شراب کے باب میں فرق ہے ہیں اگر کسی ذمی کی شراب دوسرے پر قرض تھی یا غصب کی تھی اوراس کی کسی ذمی نے کفالت کی تو جائز ہے پھراگران میں ہے کوئی مسلمان ہو گیا تو اس کی چندصور تیں ہیں یا تو طالب مسلمان ہوا اوراس صورت میں ائمہ کے نز دیک بالا تفاق کفیل شراب اوراس کی قیمت ہے بری ہے اور یا مطلوب مسلمان ہوا تو و و بھی شراب اور اس کی قیمت ہے بری ہوگا اور اس کی برات کے فیل بھی بری ہوگا اور بیقول امام ابو یوسف کا ہے اور امام ابوحنیفہ ہے بھی مروی ہے اور ز فرنے امام اعظم سے روایت کی ہے کہ مطلوب پرشراب کی قیمت ہوگی اور گفیل اپنی کفالت پر ہوگا اور یہی قول امام محد کا ہے اور اگر گفیل خاصة مسلمان ہوا تو اس صورت میں شراب بالکل اس پر ہے ساقط ہو جائے گی کہ اس کو بدل بھی نہ دینا جا ہے اور یہی قول اخیرا مام اعظمٌ کااورقول امام ابو یوسف کا ہےاورا مام محمدٌ کے نز دیک طالب کواختیار ہے جا ہے تواصیل ہے مین شراب لے یا گفیل ہے شراب کی قیت لے اور اگر سب لوگ مسلمان ہو گئے تو بلا بدلے کے شراب ساقط ہوجائے گی اور اسی طرح اگر طالب اور کفیل یا طالب اور اسیل مسلمان ہوئے تو بھی بلا بدل ساقط جائے ہوگی۔

اگر گفیل اوراصیل مسلمان ہوئے تو بھی امام اعظم کے قول اخیر پر اور ابو یوسف کے نزد کی بلابدل ساقط ہوجائے گی اور امام محر کے نزد کی طالب کو اختیار ہے جس سے جا ہے مطالبہ کرے اگر خمر کی بیجے کا ثمن ہواور طالب اور مطلوب دونوں مسلمان ہوگئے تو گفیل عین شراب اور اس کی قیمت سے بالا جماع بری ہوجائے گا اور اگر گفیل مسلمان ہوا تو طالب اپ مطلوب سے بین خمر کا مطالبہ کر سے گا اور گفیل مسلمان ہوا تو طالب اور امام محر نے فر مایا کہ اس کے قتی میں عین شراب دونوں مسلمان ہوگئے ویل ہوگی اور طالب اس سے قیمت کا مطالبہ کر سکتا ہے اگر شراب بسبب سلم کے واجب ہوئی ہواور طالب اور مطلوب دونوں مسلمان ہوگئے تو سلم باطل ہوگئی اور اس کے بطلان سے اصیل بری ہوا تو گفیل بھی بری ہوگیا اگر مسلمان ہوا تو بلا ظلاف بری ہوگیا اور طالب کی شراب مطلوب کی طرف اپنے حال پر باقی ہے کذا فی الحیط اور اصل اور قاعد ہ یہ کے کہ طالب کا مسلمان ہونا جڑ سے شراب کو گھودیتا ہے کیونکہ سپر دکر نا اس کی طرف سے ممنوع ہوا ہے اور مطلوب کا مسلمان ہونا جگ کے نزد یک باطل نہیں کرتا ہے بلکہ عین سے تحویل کر قیمت کی طرف لا تا ہے۔

کونگدامتناع حق دار کی طرف ہے بلکداس کی طرف ہے جس پرخق ہے اورکفیل کی طالب کے لحاظ ہے مطلوب ہے اور مطلوب کے اور مطلوب ہے ایک نصر ان نے دوعور توں نصر ان ہے ہے اور مطلوب کی نسبت طالب ہے ایک نصر ان نے دوعور توں نصر ان ہے ہے اور مطلوب کی نسبت طالب ہے ایک نصر ان نے دوعور توں نصر ان ہے ہے اور مطلوب کی سامی کا طالب ک

کفیلہ ہے پھر نفرانی مسلمان ہوایا سب ساتھ مسلمان ہو گئو دونوں عورتیں کفالت سے بری ہو گئیں اور جوان پر واجب ہے وہ بدل کر قیمت کی طرف آیا اور اگر ایک مسلمان ہو گئی تو اس پر قیمت ہوگی اور دوسری عورت پر شراب رہے گی لیں اگر مسلمان ہوئی تو اس سے لے عورت نے قیمت اداکر دی تو مسلمہ کے حصہ کی قیمت اس سے لے گی اگر دونوں عورتیں ساتھ مسلمان ہوگئیں اور نفر انی مسلمان نہ ہوا تو ہرایک پر جوحق کفالت اور اصالت کی راہ سے ہے تو بل پاکر قیمت کی طرف رجوع کرے گا اور جس عورت نے کل قیمت اداکر دی وہ دوسرے سے پھینیں لے سکتی ہواگر دونوں کے پیچھے مسلمان ہوگئی تو ان پرتجو بل سے قیمت واجب ہوگی اور اگر دوسری مسلمہ نے سب قیمت اداکر دی تو پہلی سے دالیں لے لے گی اور اگر پہلی عورت مسلمہ نے اداکر دی تو پہلی سے دالیں لے لے گی اور اگر پہلی عورت مسلمہ نے اداکی تو اس مسلم ان ہوا پھر دوسری اسلام لائی تو جس عورت مسلمہ نے اداکی تو دوسری سے پھینیں لے سکتی ہے درجق پہلی عورت پر ہے تو بل ہو کر قیمت کی طرف رجوع کرے گا ہیں جب اس نے قیمت اداکی تو دوسری سے پھینیں لے سکتی ہو دوسری عورت پر ہے اصالتہ تحویل پاکر قیمت ہوگی اور کفالت کی راہ سے زوج کا حق اس پرنہیں ہے اگر ایک نفر انی دونفر انی ورتوں سے ایک خون کے جوان دونوں پر ہے شراب پر صلح کرا دی اور ہر ایک عورت نے دوسری عورت کی کفالت کی تو اس کی عورت کی دوسری کورت کی کفالت کی تو اس کی صورتیں بلافر ق وہی نگلتی ہیں جوظع میں خدکوری ہیں ہیکا تی ہیں کھا ہے۔

منفر فاس 🌣

کفالت بالدرک ہے جائز ہے بعنی مبیع کے مستحق ہو جانے کے وقت ثمن مشتری کو واپس وینے کا التزام کر لینا اگر کفالت ا قولہ خون بعنی خون ناحق ہے سلح کی' ۱۲ منہ ۲ قولہ محیط اگر کسی نے زید کے قرضہ کی کفالت کی پھرزید پر دوسال بعد نصرانی عاکم نے معدسود قرضہ اداکر نے کی ڈگری کی تو کیا کفیل پر بھی بیسود لازم آئے گااس میں بھی اس مسئلہ پر قیاس کر کے اختلافی حکم نکالا جائے کیونکہ یہاں رو پیدیا حکم ہوا ہے اور کفیل جس قدراداکر بے سب اصیل ہے لے لے گا'واللہ تعالی اعلم' ۱۲ منہ بالدرك كى اورمينج استحقاق ميں كى گئى تو كفيل ہے مواخذہ نہ ہوگا يہاں تك كہ بائع پرخمن كا حكم ديا جائے يہ محيط سرخسى ميں لكھا ہے اور كانت بالدرك ميں نفس بائع كفالت كرنا بھى جائز ہے بيتا تار خانيہ ميں لكھا ہے اور صانت عہدہ ظاہر الروابيہ ہے موافق باطل ہے كذا فى عابية البيان اوراس كى صورت بيہ ہے كہ مثلاً ايك غلام كمی شخص ہے خريد اپھر اس كے استحقاق ميں لئے جانے كے خوف ہے مشترى كے لئے صان عہدہ كرلى پس نا جائز ہے اور وجہ بيہ ہے كہ عہدہ كالفظ مشترك ہے بھى قد مي نوشته پر بولا جاتا ہے اور عقد پر حقوق عقد پر اور دخيار شرط پر بولا جاتا ہے بس معنى بيان كرنے ہے پہلے اس پر عمل كرنا متعدد رہے ہيں جہالت كى وجہ ہے صانت باطل اور درك شن پر اور خيار شرط پر بولا جاتا ہے بس معنى بيان كرنے ہے پہلے اس پر عمل كرنا متعدد رہے ہيں جہالت كى وجہ ہے صانت باطل ہوگى بيتين ميں لكھا ہے اور امام اعظم ہے كوئر دارہ خير مقد ور پر ہے صامن بير عالى الم اس محتی ہوگى ہونى كوئك اس كو فاص كرا سے المحل ہے اس محتی والے اس مولی ہونے ہوتی كوئك اس كو فاص كرا سے المحل ہے اس محتی والے اس محتی ہوگى كوئك اس كو فاص كرا ہے ہوگى كوئك اس كرا تحتی ہوتی كو فاص كرا ہے ہوتى كو فاص كرا ہے ہيں کہ کہ يا ميں مجھی كو خلاص كرا ہے ہيں کہ کو فاص كرا ہے ہوتى كو نا ہے كہ يا ميں مجھی كو خلاص كرا ہے ہيں کہ ان ہے ہوتى كوئك اس كو فال ہے اس محتی ہوتی كو خلاص كرا ہے ہوتى كوئك ہوتى كوئك اس كوئى ميں لكھا ہے۔

اگرایک شخص کے علم سے اس کی طرف ہے کہی نے ایک ہزار درہم کی کفالت کی پھراصیل نے ایک حریر

کی بیج بالعینه کا حکم دیا تو خرید گفیل کی اور جو نفع با کع نے لیا ہے اس کا ہوگا 🏠

اگرایک مخص نے ایک مکان فروخت کیا اور کسی مخص نے بائع کی طرف ہے مشتری کے واسطے صان درک کر لی تو اس کی کفالت کے بیمعنی ہیں کہ بیع سپر دکر ہے اور بہاقرار ہے کہ میرا کچھوٹ اس مکان میں نہیں ہے یہاں تک کہ پھراگراس نے دعویٰ کیا کہ مکان میں میری ملکیت ہے یا شفعہ پہنچتا ہے یا اجارہ پر ہےتو اس کا دعویٰ قابل ساعت نہ ہوگا تیمبین میں لکھا ہےاورا گراس نے حاضر ہو کرمبرکر() دی اور کفالت نه کی تو وه اپنے دعویٰ پر باقی ہے کذا فی الہدایہ اورمشائخ نے فرمایا کہ بیتھم ایسی صورت پرمحمول ہے کہ جب اس نے بیلکھا کہ فلاں شخص (لیعنی خود )خرید فروخت میں حاضر ہوایا بیلکھا کہ بیج میرے سامنے واقع ہوئی یا بیہ کہ خرپید فروخت کا اقرار میرے پاس ہوا تو البتہ اس کودعویٰ کا اختیار ہے اور اگر اس نے گواہی میں ایسی بات پیش کی کہ جس ہے اس بیچ کا صحیح ہونا و نافذ ہونا ثابت ہومثلاً بیج نامہ میں تھا کہ فلاں شخص اس مکان میں مالک نے اس کوفروخت کیااوراس نے لکھ دیا کہ میں اس پر گواہ ہوں تو پھراس کا دعویٰ مسموع نہ ہوگا بینہا بید میں لکھا ہے اگر کفیل بالدرک نے کچھر بہن لیا تو باطل ہے اور صان نہ ہوگی بیمحیط میں لکھاہے اگر ایک شخص کے حکم ہے اس کی طرف ہے کسی نے ایک ہزار درہم کی کفالت کی پھراصیل نے ایک تربر کی بیج بالعینہ کا حکم دیا تو خرید کفیل کی اور جونفع بائع نے لیا ہے اس کا ہوگا تھے عینہ کی صورت ہے کہ مثلاً کسی تاجر نے دس درہم فرض مائے اس نے انکار کیا اور ایک کیڑا جودس درہم کا ہوتا ہے پندرہ درہم میں اس کے ہاتھ بیچا تا کہ قرض لینے والا دی درہم کوفرو ہ ہے کر لےاور یانچ درہم میرے برداشت کرے یہ ہدایہ میں لکھا ہے اور بیکروہ ہے بیکا فی میں لکھا ہے اگر کسی نے دوسرے کی طرف ہے اس کے عکم ہے ایک ہزار درہم قرضہ کی کفالت کی پھر اصیل نے کفیل کوا داکر دیے ہیں یا تو اس نے اداکر دینے کے طور پر دیئے ہیں مثلاً مال دے کر کہا کہ تو اس کواپنے قبضہ میں لے کہ مجھے اس کا اطمینان نہیں ہے کہ طالب اپناخق تھے سے اپس تو اداکرنے پہلے لے لیے یاس نے بطورا پلجی کے دیئے ہیں مثلاً اصیل نے کفیل ہے کہا کہ یہ مال لے کرطالب کو پہنچا دیئے ہیں اصیل کو دونو ں صورتوں میں واپس کر لینے کا اختیار رجوع نہیں ہے ہیں اگر پہلی صورت واقع ہوئی اور کفیل نے اس میں کچھ تضرف کیا اور نفع اٹھایا تو نفع اس کا ہے اس کوصد قہ کرنا وا جب نہیں ہے لیکن اگر اصیل نے

قرضہ ادا کر دیا تو امام اعظمؓ کے نز دیک اس میں ایک طرح کی خباثت ہے اور اگر کفیل ہی نے ادا کیا تو بالا جماع اس میں کچھ خباثت نہیں ہے اور دوسری صورت میں اگر نفع اٹھایا تو امام اعظمؓ اور امام محدؓ کے نز دیک نفع اس کوحلال نہیں ہے اور امام ابو یوسفؓ کے نز دیک دیا۔

طال ہے۔

اگر کفالت ایی چیز میں ہوکہ جو متعین ہو گئی ہے جیسے ایک کر گیہوں تھے کہ ان کو فیل نے اصیل ہے بطورادائے قرض کے کے کر قبضہ میں لئے اوراس میں تصرف کر کے نفع اٹھایا تو نفع اس کا ہوگا اورا مام ابوصنیفہ نے فر مایا کہ میر سے نزد یک بہت پہند یدہ ہے کہ مکفول عنہ کو والیس کر سے اور بھی اصح ہے اور جب اس کو والیس دیا اور وہ فقیر ہے تو اس کو طال ہے اورا گرغنی ہوتو اس میں دو روایتیں ہیں اور فخر الاسلام نے فر مایا کہ تق میں معلوم ہوتا ہے کہ طال ہے اورا گر متعین چیز کو اس نے بطورا پنجی ہونے کے لے کر قبضہ کیا تو مثل سابق کے جو غیر متعین میں گزرا امام اعظم اورا مام مجر کے بزد دیک اس کا نفع کے لیمنا طال نہیں اور امام ابویسف کے نزد کیک طال ہے بیمنا سے بیمنا میں اندہ ہوں تو فلا ہرالروا میں طال ہے بیمنا سے میں کو را امام ابویسف کے نزد کیک طال ہے بیمنا سے میں کہ اس شرط پر کہ بعد موافق اس میں سے میں کھا ہے اگر کی خص نے بھا کہ میں کی گفالت کر اوں اور بالکل کفیل نہ ہوں تو فلا ہرالروا میں مہینہ کے میں کھا ہے جموع کا اس شرط پر کہ بعد مہینہ نے میں کفیل نہ ہوں گئیل نہ ہوگا ہے فیصول عماد میہ میں کھا ہے جموع کا اندواز ل میں ہے کہ کس کے دوسرے پر ہزار درہم ہیں اوراس کا کوئی گفیل ہوا چھر مطلوب نے طالب ہے کہا کہ فلال شخص نے تیرے واسطے میری طرف سے اس کی کفالت کر لی جسی بھی بری کر دے تا کہ تیرا بھی کہا گئیل نہ ہوگا ہو تھی ہوگیا تو گفیل نے اپنا تمام بق جو مکفول عنہ پر چیا ہے تھا رہی کہا کہا کہا کہا ہوا کہا کہا ہوں وہ بات کی کہا وہ کہا کہا گئی ہی ہے یہ محیط میں کھا ہے۔

کی اور مکفول عنہ نے اس کو پچھر ہیں دیا تو جا کڑ ہے پس اگر رہی تعلق میں کھا ہے نے اپنا تمام حق جو مکفول عنہ پر چیا ہے تھا رہی کے کہا میں کہا ہونے کی وجہ سے حاصل کر لیا اور اس کا تھم اور دھیقتہ وصول کر لینے کا تھم ایک ہی ہے یہ محیط میں کھا ہے۔

گی وہ ہے حاصل کر لیا اور اس کا تھم اور دھیقتہ وصول کر لینے کا تھم ایک ہی ہے یہ محیط میں کھا ہے۔

اگر کی تخص کی کفالت بالنفس اس شرط پر کی کہ اگر اس کو ایک سال میں نہ پہنچا دوں تو جو مال اس پر ہو وہ جھے پر ہوگا اور دہ م تھے پھر مکفول عنہ نے کفیل کو مال کے حوض سال تک پیچے دہ بن دیا تو باطل نہ اگر تھیل نے طالب ہے کفالت کے باب میں کہا کہ اگر مکفول عنہ مرگیا اور اس نے تجھے مال ادانہ کیا تو وہ مال بچھ پر ہوگا پھر مکفول عنہ نے اس کو پچور بن دیا تو جا تر نہیں ہے اور اصل کا بری کرنا جا تر ہے اور اصل ہے ہے کہ جس حق کے حوض ربن درست نہیں ہے اور اصل کا بری کرنا جا تر ہے اور اصل ہے ہے کہ جس حق کے حوض ربن درست نہیں ہے اور اصل کا بری کرنا جا تر ہے کہ ایک خض نے وکیل کیا کہ موکل کے نفس کے واسط فلال کفیل کر دیا ور جو پچھ موکل پر ٹابت ہواس کا وہ ضامی ہو پس اس نے ایک ایسانی گفیل دیا پھر موکل پر کی قدر مال کا تھم دیا گئیل کو رفتار کر ہے اور کھیل وکیل کو گرفتار نہیں کرسکتا ہے کیونکہ وکیل یہاں بمز لدا پیچی کے تھا کیونکہ اس سے ایجاب طالب کو اختیار ہے کہ گفیل کو گرفتار کر ہے اور کوئیل وکیل کو گرفتار نہیں کرسکتا ہے کیونکہ وکیل یہاں بمز لدا پیچی کے تھا کیونکہ اس سے ایجاب محیط سرخی میں کلاما ہم خوش ہے روایت ہے کہ اگر کس نے کہا کہ میں فلال محص کے واسطے فلا المحت کی طرف ہے جو اس خواس خواس ہو تو بیل ہو کہ بیاں بھی کی مفادت کی مفادت کی جو اس خواس ہو اور اگر کو رہ نہیں کہ مالے میں فلال جو فلال پر آتا ہے اس تھو میں میں مالم موابق یہ ہو اور اگر کی ہو اس کی مفادت کی یا تھو میں اور وخت کیا اور اس کے کہ ای ان کا می خواس نے کہ ایک میں مفاوت کی یا تھو میں اور ایک نے کہا کہ میں مفاوت کی یا تھو میں اور وخت کیا اور ایک نے دوسر سے کے حصہ تمن کی صفات کی گا تھو میں مثلاً ہم ایک مفاوت کی مفاوت کی مفاوت کی کہ خوس کی کی خورت کیا اور ایک ہو نے ایک خورت کیا تھو میں موابو یہ کی نے ایک نے ایک نو مفاوت کی کہ تو بائل ہو کا رہ دونوں نے دوصف تھیں مثلاً ہم ایک نوب کی صفات کی گائی کی مفاوت کی گائی کیا تو مائی کی صفات کی گائی کی مفاوت کی گائی کی صفات کی گائی کی صفات کی گائی کی مفاوت کی کیا کہ کہ کہ کی صفات کی گائی کی صفات کی کی گائی کو رہ کی کو مفاوت کی کو مفاوت کی کو کو کیا گائی کو کر کو کر کیا گائی کیا کہ کو کر کیا گائی کیا کہ کو کر کیا گائی کی کو کر کیا گائی کیا کہ کو کر کی کو کر کی گائی کی کو کر کیا گائی کیا گائی کہ کی گائی کو کر کیا گائی کیا کو کر کیا گائی کو ک

ا یک شخص نے مال اجارہ کی صانت کی پھرا جارہ فشخ ہو گیا 🏠

اگر کوئی محض کونگا ہے اور وہ بحتا ہے اور اکھتا ہے اور اس نے نفس یا مال کی کفالت اپ اور پر کھی یا اس کے واسطے کی نے کئی کفالت کی اور اس نے تحریر سے قبول کیا تو جا بڑے یہ محط میں لکھا ہے گئی نے رطب یعنی خریائے ترکی کفالت کی اور اسیل پر بوجہ اس کے کدار کاز مانہ منقطع ہو گیا تھار طب کی قیمت کے واسطے قاضی نے تھم دیا تو کفیل پر رطب باتی رہیں گے اور تغیر نہ ہو گا اور اگر اس نے رطب اوا کر دیئے تو اپنے اصیل سے قیمت لے لے گا بیکا نی میں لکھا ہے مرض الموت کے مریض نے اگر کئی کی طرف سے مال کی کفالت کی لیس اگراس پر اس قدر قرض ہو جو اس کے کل مال کو محیط ہے تو کل کفالت کی اور اگر اس نے کی وارث کی طرف سے یا کسی وارث کے واسطے باطل ہو گئی اگر مریض نہ ہو تو بھتر رتبائی مال کے کفالت ہو ہو اور اگر اس نے کسی وارث کی طرف سے یا کسی وارث کے واسطے باطل ہو گئی اگر مریض نے ہو گئی تو کسی المام اوصیة لوارث پس جب وصیت وارث کے حق میں نہ ہو تی تو کفالت کی اور اس پر قرض نہیں جب پھر اس نے کسی اجبو تی تو کفالت کی وارث کی اور میں ہو جو اس کے کفالت کی وارث کی وارث کے واسطاس قدر قرضہ کا اقرار کیا جو اس کے تمام مال کو محیط ہے پھر کفیل مریس و تو کسی المور اس پر قرض نہیں ہے پھر اس نے کسی اجبو تی کہو اسطاس قدر ورضہ کا اقرار کیا ہے وہ کہو ور کہو گئی ہو تو کفالت کی اور اگر کی کفالت کی جو کہو کہا تو کسی ہو تو کفالت بقدر ورز نے کے بعد باقی کی تہائی میں سے کفالت نگر کے اور اگر کل کفالت اس سے نہ نگل سے ہوتو کفالت بقدر ورز نے کے بعد باقی کی تہائی میں سے کفالت نگر کے جائز ہے بیم حیط میں کھا ہے امام کے سے تو کل کفالت شیخ ہو اور اگر کل کفالت کی پھر اجارہ وقع ہو گئی تا تار خاند میں کھا ہے۔

تہائی باقی مال کے جائز ہے بیم حیط میں کھا ہے امام کے سے تو کل کفالت سے کھال اجارہ کی ضانت کی پھر اجارہ وقع ہو گیا اور اس نے دی کا کسی اور کو کونیا دور کے ایک خص سے اس کی بال اجارہ کی ضانت کی پھر اجارہ وقع ہو گیا اور اس کے بائز ہو جو کو کھا کو کہ خوص کے لیت خص سے کہ کا کہ اور کوئی کھا ہے۔

تہر کے اس کے جائز ہے بیم کی کھا ہے اس کے دور کی تھا تو کا کہ کوئی کے دور کی تھا ہو کہ کوئی کے دور کھی کھا ہے۔

ل قولہ مضمون علیہ: یعنی لڑ کے پراس کی صانت نتھی اور غیر مضمون کی کفالت نہیں ہوتی ۱۲۴

فتاوىٰ عالمگيرى..... جلد ۞ كَالْ ١٩٩ كَالْكُو الكفالة

ایک خص کے دوسرے پر ہزار درہم میعادی قرض تھاس نے قرضہ کے واسطے قرض دارے کوئی گفیل طلب کیا تو ہمارے اسحاب سے فاہر الروایہ کے موافق قاضی گفیل دینے کے واسطے اس پر جرنہ کرے گا اور منتقی میں ندکور ہے کہ اس کے قبل دینے کا مطالبہ کرے گا اگر چہ قرض میعادی ہواوراس کے بعد ذکر کیا کہ میعادی قرض میں قاضی نے اگر اس خصم ہے جوغا بحب ہوجانا چاہتا ہے قبل آبیا تو اس کو نا فد کرے گا اس دلیل سے کہ عورت نے اگر اپ نفقہ کے واسطے اپنے شوہر کے سؤکو جانے کے وقت کفیل طلب کیا تو اسحے نا فاذکر کے گا اور میلوگوں کے حق میں آسانی کے واسطے ہوا با اما ابو یوسٹ کے نزد یک قاضی اس سے ایک مہینہ کے نفقہ کے واسطے آبیل کے گا اور میلوگوں کے حق میں آسانی کے واسطے ہام ابو یوسٹ کے نزد یک اسحانا بام ابو یوسٹ کے نزد یک اسحانا ہے اور سیاما ابو یوسٹ کے نزد یک استحانا ہے اور سیاما ابو یوسٹ کے فول پر فتو کی ہے کہ اگر اور قبل کے واسطے ہا کہ کہ مسکلہ نفقہ میں اوگوں پر آسانی کے واسطے ایسا ہی فتو کی دیا تو بہتر ہے بید فترہ میں لکھا ہے اگر اور فتول نے بہم اختلاف کیا اور کیفل نے دوسرے کی طرف سے جواس کے اور کیا اور ممکول ایسان کے واسطے ایسان کی فتا است کی گھر مکھول کا افر ادکیا تو کہ بھی گئیل اور ممکول عنہ پر نہ ہوگا اور جب ایساوا قع ہواتو دونوں میں سے ہرا یک سے تم کی جائے گی پس اگر دونوں گئیل اور ممکول عنہ نے تو ممل کے اور کی کیا اس کی خوال نا ہو میں گئیل اور ممکول عنہ نے اور کی کیا اس کی کھا ہے گی پس اگر دونوں کیل اور ممکول عنہ نے تو مطالبہ کو اسطے اس کی کو ترون کی تا تا ہے کہ کہ بین بلکہ تو نے اس شرطے کا قالت کی تھی اور معتبر ہوگا یہ محیط میں کھا ہے ایک مہینہ مطالبہ نہ کروں گا اور بعد مہینہ کے مطالبہ کروں گا تو مال کے مالک نے کہا کہ بیس بلکہ تو نے اس شرطے کے گا اس کہ میں کہ کہا کہ بیس نے مطالبہ نہ کروں گا اور بعد مہینہ کے مطالبہ کروں گا تو مال کے مالک نے کہا کہ نیس بلکہ تو نے اس شرطے کے قالت کی تھیل کا قول معتبر ہے اور گفیل کا قول معتبر ہے اور گفیل کا قول معتبر ہے اور کھیل کا قول معتبر ہے اور گفیل کا قول معتبر ہے اور کھیل کا قول معتبر ہے اور کھیل کا قول معتبر ہے اور کھیل کے اور کھیل کے اس کہ کے کا کہ بیس کھیل کے اور کھیل کا قول معتبر ہے اور کھیل کے اور کس کے کا کہ بیس کے دوسر کے کہ کو کے معتبر ہے کہ کوئی کی کوئی کھیل کے کوئی کے کہ کہ کوئی کھیل کے کوئی کھیل کوئی کوئ

اگر کسی شخص نے دوسرے سے کہا کہ میں نے فلاں شخص کے نفس کی کفالت تیرے واسطے قبول کی اور مکفول لہ اس مکفول عنہ پر پچھ دعویٰ نہیں کرتا تھا تو کفالت جائز ہے اور کفیل کے حق میں مکفول عنہ کا نجلس میں آنا طالب کے لئے مستحق علیہ ہوجائے گا لیس یہ کفالت کفیل اور مدعی کے زعم میں اصیل پرحق استحقاق کے واقع ہوئی اور گویا بمنزلہ اس صورت کے ہوئی کہ کسی شخص نے کسی کی طرف سے مال کی کفالت کی اور اس نے قاضی ہے کہا کہ مکفول سے مال کی کفالت کی اور اس نے قاضی ہے کہا کہ مکفول عنہ پر اس کا پچھ حق نہیں ہے تو اس پر التفات نہ کیا جائے گا یہ محیط میں لکھا ہے کسی نے ایک شخص کو تھم دیا کہ اپنے مال میں سے میرا قرضہ اداکرے اور اس نے اداکر نے سے انکار کیا تو اس پر جرنہ کیا جائے گا مگر جبکہ اس نے کفالت اختیار کی ہوتو اس پر اداکر نے کے واسطے

جر کیا جائے گا بیفناویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔

متقی میں ہے کہ کی تحف نے دوسر ہے کوا یک ہزار درہم ایک تھیلی کے اندرادا کردیئے پھراس کوخوف کی کا ہوا ہی دوسر ہے شخص نے اس کی کمی کی کفالت کر لی پھر جب اس نے دیکھاتو پور ہے پائے مگروہ زیوف تھے تو اما معظم کے زد یک اس پر پچھ ضان نہیں ہے اور اما م ابو پوسف کے زد یک ہزار درہم جید کا ضامن ہے اور قرض دار کوزیوف واپس کردے اگر قرضہ دو شخصوں میں مشرک ہے بھرایک نے دوسر سے شریک کے حصد کی کفالت کی تو باطل ہے اگر ایک عورت کے مہر کے ہزار درہم اس کے شوہر پر تھے اور اس کے شوہر کی طرف سے ایک شخص نے اس کی ضانت کر لی پھر وہ عورت مرگئی اور اس کا وارث اس کا شوہر اور ایک بھائی ہے تو کفیل کے شوہر کی طرف سے ایک شخص نے اس کی ضانت کر لی پھر وہ عورت مرگئی اور اس کا وارث اس کا شوہر اور ایک بھائی ہے تو کفیل آدر ہے اس کی صاب کے شوہر اور ایک کا دوسر ہے گا اگر کسی مسلمان نے دوسر ہے مسلمان پر کسی قدر مال کا تو کہ شخص عالی ہوگئی کے حصد یعنی نصف کا کفیل رہے گا اگر کسی مسلمان نے دوسر ہے مسلمان پر کسی قدر مال کا تو کہ شخص عاید بینی اُس برق واجب ہوگا کہ قاضی کی مجلس میں طبی کے دقت عاضر ہوا۔ ۱۲ تقولہ زیوف کھو خوالے سے تو کو کہ تو سے اس کی حصد اس میں طبی کے دقت عاضر ہوا۔ ۱۲ تو کہ زیوف کھو خوالے سے تو کہ آدر ہے دار سے اس کی حصد اس میں طبی کے دقت عاضر ہوا۔ ۱۲ تو کہ زیوف کھو خوالے سے تو کہ آدر ہوں کی میں طبی کے دقت عاضر ہوا۔ ۱۲ تو کہ زیوف کھو خوالے سے تو کہ آدر ہوں کی میں میں طبی کے دقت عاضر ہوا۔ ۱۲ تو کہ ذو کسی کے دوسر سے مسلمان کے دوسر سے دارک کا سے بری ہو جو کے گا کہ تھوں کی میں میں طبی کے دوسر سے مسلمان کی میں دوسر سے مسلمان کے دوسر سے مسلمان کے دوسر سے مسلمان کی میں کو کہ کے دوسر سے مسلمان کے دوسر سے

دعویٰ کیا اور اس نے انکار کیا اور طالب نے بیدعویٰ کیا کہ اس کی طرف ہے اس کے حکم سے فلاں ذمی نے کفالت کی تھی اور کفیل منکر ہے اور اس پر دو ذمیوں نے گواہی دی تو دونوں کی گواہی ذمی پر جائز ہوگی اور سلمان مدعاعلیہ پر جائز نہ ہوگی حتیٰ کہ اگر کفیل نے مال ادا کر دیا تو بدیں وجہ اپنے اصیل ہے نہیں لے سکتا ہے ایسا ہی عامہ روایات کتاب الاصل میں فدکور ہے اور بعض روایتوں میں ہے کہ یہ گواہی بالکلِ مقبول نہ ہوگی یہ محیط میں لکھا ہے۔

گفیل بانف یا بالنف یا مال نے اگر مکفول لہ ومکفول عنہ کے سامنے اپ آپ کوعہدہ کفالت سے الگ کرنا چاہاتو ہری نہ ہوگا اور کفیل باقی رہے گا اور کیا ہے۔ کفیل باقی رہے کہ گفیل باقی رہے گا اور کیا ہے۔ کاری ہو جائے گا اور کیا ہے کہ اشارہ ہے کہ گفیل بھی کفالت سے نگل سکتا ہے اور اس کی صورت وہاں یہ ذکر کی ہے کہ اگر ایک شخص کا دوسرے پر پچھ میں عادی یا قبط وار قرض تھا پھرایک شخص نے قرض خواہ ہے کہا کہ جب تیرے مال کا جوفلال شخص پر ہے وقت آئے تو جس تیرے لئے اس کفیل کا قبل کو ان اس کو معاد آنے ہے پہلے قبل نے چاہا کہ جس اپنے تیک الگ کروں تو اس کو ہوں یا ہر قبل کی سے استیار خیل نے چاہا کہ جس اپنے تیک الگ کروں تو اس کو ہونا پر خیل اس مسئلہ جس یہ قبل ہوں پھر مال کی میعاد آنے ہے پہلے ایسانہیں ہوسکتا ہے اشارہ ہے کہ اگر مال فی الحال ہوتا تو اس کو ہونا رہنی ہوسکتا ہے اشارہ ہے کہ اگر مال فی الحال ہوتا تو اس کو ہونا رہنی ہوسکتا ہے اشارہ ہے کہ اگر مال فی الحال ہوتا تو اس کو ہونا کہ ہو جائے کذا فی المحد میں الکے میں کفالت اور زمن جائز ہے کذا فی الہدا ہے المحد ہونے کہ ان جس جس قبد یوں کے فدید بعض نے فر مایا کہ خواج کے مور نے کا صرف یا محلّہ کی چوکیداری یا بیت المال کے خالی ہونے کی صورت میں قبد یوں کے فدید سب کے واسطے مشترک نہر کے کھود نے کا صرف یا محلّہ کی چوکیداری یا بیت المال کے خالی ہونے کی صورت میں قبد یوں کے فدید دینا ہیں ہیں گفات بالا جماع کیا ترد وار وغیرہ پر بندھا ہو تو خلام ہے دوئے الفدیر میں لکھا ہے اور تیج ہونے پرفتو گا ہے بیشرح وقایہ میں کھا ہے اور تیج ہونے پرفتو گا ہے بیشرح وقایہ میں کھا ہے اور تیج ہونے پرفتو گا ہے بیشرح وقایہ میں کہ کھور کے ان میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے بید خوالقدیر میں لکھا ہے اور تیج ہونے پرفتو گا ہے بیشرح وقایہ میں کہ کھور کے ان میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے بید خوالفدیر میں لکھا ہے اور تیج ہونے پرفتو گا ہے بیشرح وقایہ میں کہ کہ کو سے بیشرح وقایہ میں کہ کو سے بیشرح وقایہ میں کہ کو تو کیا ہوئے کی کھور کے ان میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے بیش القدیر میں لکھور کے اور خواج کے دو نے بیشرح والے بیشر کے دور نے بیشرح والے بیشرک کے دور نے بیشرک کی میں کو بیسرک کے دور نے بیشرک کے بیشرک کی کو بیٹ کر کے بیشرک کی کو بیٹر کی کو بیار کی کی کو بیٹر کے بیشرک کی کو بیس

غائب ہواوراس نے نہ قبول کی توضیح نہیں ہے کی شخص کے دوسرے پر ہزار درہم کی بیچ کانٹن یاسلم کے فی الحال واجب تھاس نے درخواست کی کہاس کی قسط کر دےاس شرط پر کہ فلال شخص کفیل ہےاس نے منظور کیا پس اگر کفیل نے منظور کیا تو تاخیر کے درخواست کی کہاس کی قسط کر دےاس شرط پر کہ فلال شخص کفیل ہےاس نے منظور کیا پس اگر کفیل نے منظور کیا تو تاخیر کے

حاضر ہو یا غائب ورنہ ہیں ہے بیرمحیط میں لکھاہے۔

دو فخص ایک کشتی پر سوار کسی جگہ کو جہاں تھوڑ ایانی ہے جاتے تھے پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ تو اپنا مال اس شرط ہے پانی میں پھینک دے کہ میرا مال ہم دونوں میں مشترک ہے تو بیافاسد ہے اور اس کے مال کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا کذا فی محیط السرحسی اوراس کا طریقتہ بیہ ہے کہ میخض اس کے مال کا جواس نے بچینک دیا بعوض نصف مال کے خرید نے والا ہو گیا بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اگر کسی نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ دوغلام تو کہ بمن بضاعت دا دی و گفتی کہ اگر وے خیانتی کند در مال تو کہ بضاعت گیرندہ من درضائم وعہدہ آن برمن است ووی چندیں از مال من خیانت کر دہ است برتو واجب ست کہ بدہی تو یہ دعویٰ سیجے ہے یہ فصول عمایہ میں ہے اگر مدعی نے مدعاعلیہ ہے مال دعویٰ پر کفیل طلب کیا تو دعویٰ یا مال منقولہ ہوگا یا عقاریا دیں پس اگر منقولہ ہواور مثلی چیز ہوتو اس پر کفیل دینے کے واسطے جبر نہ کیا جائے گا کیونکہ اس پر مال دعویٰ کا حاضرِ کرنا ضرورنہیں ہے اور اگرمثلی چیز نہ ہو جیسے غلام یا گھوڑ ایا کپڑ اوغیر ہ تو کفیل دینے پرمجبور کیا جائے گا اگر دعویٰ میں عقاریا دیں ہوتو کفیل نہیں لےسکتا ہے بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے نو ار دابن ساعہ میں امام ابو یوسٹ ہے روایت ہے کہ ایک مختص نے دوسرے کی بکری ذیح کر کے کھالی پھر کسی نے اس بکری کی صفانت کرلی تو امام اعظم اُ کے نز دیک اس پر اس کی صانت نہ ہوگی کیونکہ اس پر بکری واجب نہھی بلکہ اس کی قیمت تھی اس طرح اگر کسی نے ایک بکری قرض دی اور اس نے قبضہ کر کے اس کوتلف کر دیا پھر ایک شخص نے اس کی طرف ہے بکری کی ضانت کی تو ضانت لا زم نہ ہو گی کیونکہ اس یر بکری لا زم نہ تھی پس اِس قتم کے بید مسائل امام اعظم ہے صریح اس کی دلیل ہیں کہ غصب کی چیز تلف ہونے کے بعد اس کاحق اس کی قیت ہے متعلق ہوتا ہے نہ بعینہ اس شک سے اور کتاب الاصل کی صلح میں امام اعظم سے روایت ہے کہ مستبلک علیہ کاحق عین شے ہے متعلق ہوتا ہے یہاں تک کہ فر مایا کہ غصب کی چیز ہے بعد تلف ہوجانے کے اس کی قیمت ہے زیادہ پر صلح کرنا جائز ہاورامام ابو یوسف ؓ نے فرمایا کہلین میرایہ قول ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کی بکری غصب کر کے ذیح کر کی اور دوسرے نے اس کی ضانت کی تو میں ضانت اس پر لا زم کروں گا اور قیاس اس میں چھوڑ دوں گا اور فر مایا کہسب حیوان کا یہی حال ہے اور اس طرح اگر کسی نے ایک غلام غصب کرلیا اور وہ اس کے پاس مر گیا اور کسی نے اس کی ضانت کر لی تو میں اس کوضامن قر ار دوں گا پس ایے مسائل امام ابو یوسف ہے اس بات کی صریح دلیل ہیں کہ غصب کی چیز میں مالک کاحق بعد تلف ہونے کے بعینہ اس شے ہے متعلق ہوتا ہے نہاس کی قیمت سے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے۔

اصل میں لکھا ہے کہ اگر کئی نے دوسرے کا غلام یابا ندی یا جانور یا پھھ اسباب غصب کرلیا اور اس کی کئی نے کفالت کی توضیح ہوا دوگفیل پر بعینہ اس کا واپس کرنا جب تک وہ قائم ہے واجب ہا اور اگر تلف ہوجائے تو اس کی قیمت پھیرنا واجب ہے جیسا کہ اصیل پر بھی بہی تھی ہے اور اس کی قیمت کی مقد ار میں اگر فیل اور طالب میں اختلاف ہوتو کفیل کا قول معتبر ہا اور اگر غاصب نے اس اصیل پر بھی بہی تھی ہے اور اگر غاصب نے اس شک کی قیمت کفیل کے بیان سے زیادہ اقر ارکی تو اس کے ذمہ لازم ہوگی اور گفیل پر لازم نہ ہوگی اور اگر زیادہ قیمت ہونے پر گواہ قائم ہوئے تو زیادتی گفیل پر بھی لازم ہوگی اور کتاب میں بیصور سے نہیں ندکور ہے کہ اگر اصیل سے تم لی گئی اور اس نے انکار کیا تو جو زیادتی ہوئے ہوئے پر اس واسطے کہ فیل نے ان بیچاروں کوظلم سے بچایا اور اس سے بیٹس جائز نہ ہوگا امند سے قولہ مسجلک علیہ جس کی چیز تلف کی اور اسے کہ قبل میں اور سے کہ اگر اس میں جائز نہ ہوگا امند سے قولہ مسجلک علیہ جس کی چیز تلف کی

اس پرواجب ہوگئا و کفیل پر بھی لازم ہوگی یانہیں اور مشائنے نے فر مایا کہ اس میں تفصیل ہونی جا ہے ای طرح اگر پہلے اصیل اس سے قیمت مثلاً پانچے سودرہم بیان کے اور اس نے قتم نے کھائی اور اس پر بڑار درہم بیان کے اور اس نے قتم نے کھائی اور اس پر بڑار درہم لازم آئے تو اس صورت میں کفیل پر زیادتی لازم نہ ہوگی اور اگر اصیل سے پہلے خاموش رہا اور کوئی اقر ار پر خلاف اس نے نہیں کیا اور اس پر قتم دلا نے سے اور انکار سے ہزار درہم واجب ہوئے تو کفیل پر بھی واجب ہوں گے یہ محیط میں کھھا ہے قاضی مدعا علیہ سے ایک ثقہ فیل لے گا جبکہ مدعی اس کی درخواست کر اور کہ کہ میر سے گواہ شہر میں موجود ہیں اور اس کی مقدر تین دن ہوگی اس وجہ سے کہ ہرتیسر سے روز احکام قضا کے واسطے ہیں تھا گر مدعا علیہ نے فیل دینے سے انکار کیا تو مدعی کو تھم دے گا کہ اس کا ساتھ نے چھوڑ سے اور مدعا علیہ کوقیم نہیں کر سے گا اور اس کے سوائے کھیل کا ہونا یا اور ایس چیز وں کی طرف قاضی النفات نہ کر سے گا اور جو تحض کی گھریا تجرہ میں کرا یہ پر رہتا کر سے اور اس کے ساتھ رہ جھے قبل نہیں ماتا تو اس کا قول معتبر ہے اور مدعی کو تھم دے گا کہ اس کے ساتھ رہ جھے قبل نہیں ماتا تو اس کا قول معتبر ہے اور مدعی کو تھم دے گا کہ اس کے ساتھ رہ جھے قبل خواہ ترض دار کا دامن گیرر ہتا ہے یہ مجملے میں کھا ہے۔

كتاب امام ميں كفيل لينے كے واسطے مذكور شرط ك

اگر که دونوں گواہ میرے غائب ہیں یا ایک گواہ پیش کیا اور کہا کہ دوسراغائب ہے تو گفیل نہ لے گا پیخلاصہ میں لکھا ہے بیعکم اس وفت ہے کہ مدعا علیہ مقیم شہر ہے اور اگر مسافر ہونؤ کفیل دینے پر مجبور نہ کیا جائے گالیکن مجلس قاضی تک اے میعاد دی جائے گی کہ ا پنے گواہ لائے اگر مدعی گواہ لایا تو خیر ور نہاس کا راستہ چھوڑے گا پیمجیط سزتھی میں لکھا ہے اگر مدعا علیہ نے دعویٰ کیا کہ میں مسافر ہوں اور مدی نے اس سے انکار کیا تو قول مدی معتبر ہے کیونکہ شہر میں سکونت کرنااصل ہے بیفتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اگر اس نے کہا کہ میں کل پایرسوں جاؤں گا تو ای وفت تک کفالت کرے گا اور اگر طالب نے اس کے باہر جانے سے اٹکار کیا تو اس کے لباس مسافرت کود کھھے گایاس کے دوستوں کے پاس آ دم بھیج کر دریا فت کرے گا پس اگر انہوں نے بیان کیا کہ ہاں بے شک اس نے ہمارے ساتھ چلنے کا سامان کیا ہے تو اس وقت تک کفالت لے گا بی خلاصہ میں لکھا ہے کتاب امام میں کفیل لینے کے واسطے بیشرط مذکور ہے کہ مدعی اس کوقاضی سے طلب کرے اور مِشائخ نے فرمایا کہ بیتھم اس مدعی کے حق میں ہے جو جھٹڑے کے معاملات جانتا ہواور اگر جاہل ہوتو قاضی خود مدعا علیہ کو حکم دے گا کہ فیل دے اگر چہ مدعی نے نہ طلب کیا ہو بیرمحیط میں لکھا ہے اگر اس نے فیل بنفسہ دیا اور دکیل خصومت دینے ہےا نکارکیا**تو قاضی ن**ہا*س پر جرکرے گ*ااور نہا*س کے ساتھ دہنے کا حکم دے گا*اوراگراس نے وکیلِ بالخصومت دیااور کفیل دینے ہےا نکار کیا تو اس پرکفیل دینے پر جرکرے گا بی خلاصہ میں لکھا ہےا یک شخص پر قرض ہےاور قرض کا کوئی کفیل اور اس کے عوض رہن ہےاور کفیل قرض دار کے حکم ہے ہے چھر کفیل نے اس کا قرضہادا کردیا پھر قرض خواہ کے پاس رہن تلف ہو گیا تو از ل میں ندکورے کیفیل نے جس قدردیا ہے اصیل سے لے لے گااور بیالی صورت ہے کہ بائع نے کچھ فروخت کیااور مشتری سے اس کے حکم ے ایک فیل لیا اور اس نے ثمن ادا کر دیا پھر ہائع کے پاس مبیع تلف ہوگئی تو کفیل بائع سے ناضمہ نہ کرے گاصرف مشتری ہے ا پنامال لے گا اور مشترِی پھر بائع ہے وہ مال لے گا جو کفیل نے ادا کیا ہے ایک شخص کے ذمہ دوسرے کا قرض ہے اور اس کا کوئی کفیل بھی ہے چر کااب نے کفیل ہے رہن لیا پھر بعد کواصیل ہے بھی رہن لیا اور دونوں رہنوں سے ہرایک سے قرضہ ادا ہوسکتا ہے پھر مرتبن کے تور العني أبين ب شايدرو پوش موجائ اوريهان تقد صعدق وديانت كا تقدم ادبين ب ١٢

فتاوى عالمگيرى ..... جلد ۞ كَابِ الكفالة

پاس آیک رئین تلف ہو گیا لیں امام ابو یوسف نے فر مایا کہ اگر دوسرار بن تلف ہوا اور دوسرار بین کرنے والا رئین کے وقت پہلے رئین ہے آگاہ تھا تو دوسرار بین بعوض نصف قرضہ کے تلف ہوگا اور اس کو پہلے رئین کا حال نہ معلوم ہوا تھا تو بعوض تمام قرضہ کے تلف ہوا اور کتاب الرئین میں لکھا ہے کہ دوسرار بین بعوض نصف قرضہ کے تلف ہوگا اور اس میں آگاہ ہونے اور نہ ہونے کا ذکر نہیں کہ پہلے رئین ہے آگاہ تھا یا نہ تھا اور کتاب الرئین کی روایت سے جے بیافتاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

کتاب الرہن میں لکھا ہے کہ دونصرانیوں میں ایک غلام مشترک تھا دونوں نے ایک ساتھ اس کومکا تب کر دیا اورشراب عوض کتابت رکھی پھرایک شخص مسلمان ہو گیا تو کل شراب تحویل ہو کر قیمت ہوجائے گی اور کتابت باقی رہے گی اور ای طرح اگر غلام ایک ہی نصرانی کا ہواور وہ مرگیا اور وارثوں میں ہائیک مسلمان ہو گیا تو بھی یہی تھم ہے اور اسی طرح اگر دوغلاموں کی ایک ہی کتابت کر دی اور ہرایک نے دوسرے کی کفالت کی پھر مالک یا دونوں میں سے ایک مسلمان ہو گیا تو بھی یہی حکم ہے اور اسی کی نظیر میہ مئلہ ہے کہ اگر ایک نے دوغلاموں کو یا دو شخصوں نے ایک غلام مشترک کو بعوض رطب کے مکا تب کیااور اس کا زمانہ منقطع ہو گیااور قاضی نے ایک پر قیمت کا حکم دے دیا تو جو کچھ دوسرے پر آتا ہے وہ بھی قیمت ہو جائے گا کیونکہ اگر رطب باقی رہے تو تفرق کتابت لازم آتی ہے کذانی الکافی اور سفتجہ مکروہ ہے اور وہ ایسے قرض کو کہتے ہیں جس سے قرض دینے والا راہ کے کھکے سے بےخوف ہوجائے اوررسول التدمنگانتینظمنے ایسے قرض دینے ہے جن میں نفع حاصل ہومنع فر مایا ہےاوراس کی صورت بیہ ہے کہ دس درہم کسی تاجر کود یئے کہ فلاں شہر میں میرے دوست کو دے دینا اور اس کو دینا بطور امانت کے نہیں بلکہ قرض کے ہے تا کہ راستے کے خوف سے بے خوف ہو جائے پس اگریشر طمشروط نہ ہویا ایسا عرف ظاہر نہ ہو گتو کچھڈ رنہیں ہے یہ کافی میں لکھا ہے اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ میر ب واسطےایک سفتجہ فلاں مقام کے واسطےلکھ دے اس شرط پر کہ میں تجھے یہاں چندروز میں دے دوں گا تو اس میں بہتری نہیں ہے بیہ ذخیرہ میں لکھا ہے اگر سفتجہ کا خط کسی کے پاس اس کے شریک یاخلیط کی طرف سے لایااور اس کودے دیا پھر پڑھ کر کہا کہ تیرے لئے مجھ کولکھا ہے یا خط دینے والے نے کہا کہ اس کو مجھے دے یعنی جو پچھاس میں لکھا ہے وہ مجھے دے اس نے کہا کہ لکھنے والے نے تیرے لئے میرے یاس ٹھیک لگادیا ہے یا میرے یاس لکھ دیا ہے اپس سے باطل ہے کذا فی الذخیر ہ اگر جا ہے تو مال اس کو دے ور نہ نہ دے اور طحاوی نے ذکر کیا ہے کہ جب اس نے کہ جس کو خط دیا گیا لے لیا اور جو پھے لکھا ہے پڑھ لیا تو مال اس پر لا زم آئے گا اور اعتاد پہلی روایت پر ہے کہ مال اس پرلازم نہ آئے گا جب تک کہ اس کی ضانت نہ کرے یا بیہ کہے کہ تیرے واسطے میرے اوپر لکھ دیا ہے تیرے کئے مال مجھ پر ثابت کر دیا ہے بیفتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔

انکارکر ہے پس امام ابو بکر نے فرمایا کہ اگر سفتجہ والے نے سفتجہ لکھنے والے کواس قدر مال دے دیا ہے اور اجیر نے اس کی صانت کر لی تو اجیر کواختیار نہیں ہے کہ نہ دے اور صان سیجے ہے اور اگر سفتجہ والے نے خط لکھنے والے کو مال نہیں دیا تو اجیر کی صانت اس کی طرف سے نہیں درست ہے اور اس کواختیار ہے کہ باتی نہ دے اور جو دیا ہے اس کو واپس نہیں کر سکتا ہے بیتکم اس صورت میں ہے کہ اجیر نے سفتجہ والے کے واسطے مال کی صانت کر لی اور اگر اس نے صانت نہیں کی تو دونوں صورتوں میں اس کواختیار ہے کہ مال کے دیے ہے انکار کرے اور بھی فر مایا کہتم میر کرد یا باقی کے واسطے صانت نہیں ہے لیکن اگر اس کے ساتھ زبان سے اقر ارکرے یا ہی ترکز کر کے کہ فلال میں کہتے ہیں اس کواختیار ہے۔ مورتوں میں اس کو احتیار ہے کہ مال کے دیا کہ خصی کا مجھ پر اس قدر مال ہے اور اس پر گواہی کر ادے تو لازم ہے بیفتا وئی قاضی خان میں لکھا ہے۔

فقاویٰ فضلی میں ہے کہ ایک مخص نے کس تاجر کے پاس ایک سفتجہ چیش کیا اور اس نے کسی قدر مال تمام مال میں ہے دے دیا اور پچھ باقی رہ گیا پس اگر خط لکھنے والے کا مال مکتوب الیہ کی طرف آتا ہوا ور اس نے لکھا ہے کہ اس سفتجہ والے کو دے دے اور مکتوب الیہ نے خط کا اقر ارکیا اور ریب بھی اقر ارکیا مال اس پر قرض ہے تو باقی کے دے دینے کے واسطے مجبور کیا جائے گا اور اگر اس نے بیا قر ارنہ کیا ہوتو مجبور نہ کیا جائے گا اور اگر کا تب کا مکتوب الیہ کی طرف کچھ مال نہ ہوتو بھی مجبور نہ کیا جائے گا مگر جبکہ اس نے سفتجہ والے کے واسطے ضانت کر لی ہوتو مجبور کیا جائے گا کذا فی الذخیر ہ۔

## الحوالة المحوالة المحوالة المحوالة المحالة الم

اِس میں چندابواب ہیں

المرايان:

حوالی کی تعریف ورکن وشرا نظاوراحکام کے بیان میں

حواله کی تعریف 🖈

قال المترجم حوالہ کی تعریف بیان ہوگی احالہ کی کو دوسرے پرحوالہ کرنا محیل حوالہ کرنے والامختال علیہ وہ شخص ہے جس پر حوالہ کیا گیامختال لہ وہ شخص جس کے واسطے حوالہ واقع ہومختال ہیہ جس چیز کا حوالہ واقع لیمومثلاً زید نے عمر وکو بکر پرسو درہم اترائے تو زید محیل بکرمختال علیہ عمر ومختال لہ بہ بیں قال فی الکتاب حوالہ کی تعریف ہیہ ہے کہ قرضہ کوایک ذمہ سے دوسرے ذمہ پرنقل کرنا حوالہ ہے اور یہی سیجے ہے بینہ رالفائق میں لکھا ہے۔

حواله كارٌ كن ي

اس کارکن ایجاب و قبول ہے ایجاب تو محیل کی طرف ہے ہونا جا ہے آور قبول مختال علیہ اور مختال لہ دونوں کی طرف ہے جا ہے اور محیل کی طرف ہے جا در محیل کی طرف ہے ایجاب کی میصورت ہے کہ وہ طالب ہے کہ میں نے اس قدر درہم لینے کو تجھے فلال صحف پر حوالہ کیا اور مختال علیہ اور مختال لہ کی طرف ہے قبول کی میصورت ہے کہ ہرایک ان میں ہے کہ میں نے قبول کیا یا راضی ہوا یا اور ایے ہی الفاظ کہ جن سے رضا مندی ظاہر ہوتی ہے بیان کرے اور یہ ہمارے اصحاب کے نز دیک ہے یہ بدائع میں لکھا ہے۔

حواله كى شرا ئط 🌣

جوشرا نطامتال لہ کی طرف راجع ہیں از انجملہ عقل ہے کیونکہ اس کی طرف سے قبول پایا جاتا رکن ہے اور غیر عاقل قبول کی اہلیت نہیں رکھتا ہے از انجملہ بلوغ شرط نفاذ ہے نہ شرط انعقاد اور عاقل نابالغ کا حوالہ قبول کر لینا اس کے ولی کی اجازت پر موقو ف رے گابشر طیکہ مختال علیہ محیل ہے زیادہ غنی ہوئے یہ بدائع میں لکھا ہے اور مال صغیر کا حوالہ قبول کر لینا باپ یا اس کے وصی کو جائز ہے بشرطیکہ دوسرا پہلے سے زیادہ غنی ہواورا گرغنامیں برابر ہوں تو دوقول اختلافی ہیں یہ بحرالرائق میں ہےاز انجملہ رضامندی ہے قبول کیا ہواورا گرز بردی قبول کیا توضیح نہیں ہےازانجملہ مجلس حوالہ اور بیشر طامام اعظم اورامام محمد کے نز دیک شر طانعقاد ہےاورامام ابویوسف ّ کے نز دیک شرط نفاذ ہے حتیٰ کہا گرمختال لہ تبلس سے غائب ہو پھراس کوخبر پینچی اور اس نے اجازے دے دی تو دونوں اماموں کے نز دیک نافذ نہ ہوگی اور بہی صحیح ہے کذافی البدائع مگر اس صورت میں کہ غائب کی طرف ہے کوئی صحص حوالہ کوقیول کرے تو نافذ ہے بیہ فآویٰ قاضی غان میں لکھا ہے جوشرا نطامختال مایہ کی طرف راجع ہیں از انجملہ عقل ہے کہ مجنون اور لا یعقل لڑ کے کا حوالہ قبول کرناصیح نہیں ہےاورازانجملہ بلوغ ہےاوروہ بھی شرط انعقاد ہے پس لا کے کاحوالہ قبول کرنامیجے نہیں ہےاگر چہمجھ دارہوخواہ اس کو تجارت کی اجازت ہو یامنع کیا گیا ہواورخواہ محیل کے حکم ہے قبول کیا ہو یا بدوں اس کے حکم کے اورا گراس کی طرف ہے اس کے ولی نے قبول کیا تو بھی سیجے نہیں ہے یہ بدائع میں لکھا ہے از انجملہ تبول حوالہ میں اس کی رضا مندی جا ہے خواہ اس پرحوالہ کرنے والے کا قرض ہویا نہ ہو یہ ہمارے علائے نز دیک ہے یہ محیط میں لکھا ہے تال علیہ کا حاضر ہوناصحت حوالہ کے واسطے شرطنہیں حتیٰ کہ اگر اس نے ایک مختص غائب کومتال علیہ بنایا اور اس نے من کر قبول کر لیا تو حوالہ سیجے ہے بیفناوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

جوشرا لطَ كَرِي مِن بين إزانجمله بيركة قرضه لازم ہو پس حواله اعيان كوئي غير لازم كالتيج نہيں ہے اوراصل قاعدہ یہ ہے کہ جس کی کفالت سیجے نہیں ہے اس چیز کی حوالت بھی سیجے نہیں ہے یہ بدائع میں لکھا ہے احکام حوالہ میں سے بیر کہ مجیل قرضہ سے بری ہوجاتا ہے بیمحیط سرحسی میں لکھا ہے ہیں اگر مختال علیہ نے محیل کو قرضہ سے بری کیا یا اس کو ہبہ کیا ہوتو صحیح نہیں ہے اور ای پر فتویٰ ہے بظہیر یہ میں لکھا ہے اگر رائین نے مرتبن کوقر ضہ کا کسی دوسرے پرحوالہ کر دیا تو رائین واپس لے گا یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے اور ای طرح اگر حوالہ کیا بھر رہن کیا توضیح نہیں ہے یہ گافی میں لکھا ہے اگر شو ہر نے عورت کواس کا مہر حوالہ کر دیا تو عورت اپنے نفس ور وک نہیں جستی پیر بحرالرائق میں لکھا ہے تال لہ کی طرف رجوع نہیں کرسکتا مگراس صورت میں کداس کاحق ڈوب جائے پھر جب ایسا ہوا تو قر ضه محیل کے ذِ مدعود کرے گا اور مختال له مطالبہ کے گا اور امام اعظمؓ کے نز دیک ڈوب جانا دوطرح سے ہوتا ہے یا تو مختال علیہ حوالیہ ہے اِ نکار کرے اور قتم کھالے اور محیل ومختال لہ کے پاس کواہ نہ ہوں اور یاوہ مفلس مرا کہاس نے پچھے بھی نہ چھوڑ انہ مال عین نہ دین نہ کوئی کفیل پیمبین میں لکھا ہے خواہ کفالت اس کے حکم ہے ہو یا بغیر حکم کے بعنی کسی طرح کا کفیل نہ ہویی خزایۃ المفتین میں لکھا ہے اور اگر اس نے طالب کواصیل پرحوالہ کیا تو ڈوب جانے سے سرعود نہ کرے گابیتا تارخانیہ میں لکھا ہےا گرمختال علیہ اس طرح مفلس مر گیا مگر متال مایہ نے کچھر بن کسی ہے لے کرمتال لہ کو دے دیا تھا بعوض مال کے پاکسی شخص نے احسانامحتال عنہ کے پاس کچھر بن کر کے متال علیہ اس کے فروخت کرنے کا اختیار دے دیا تھایا نہ دیا تھا تو مال محیل کے ذمہ عود کرے گا کذفی فتاویٰ قاضی خان ۔

اگر رہن کے مالک نے مختال ملیہ کے مرنے کے بعد رہن کوواپس نہ لیا یہاں تک کہوہ مرتبن کے پاس تلف ہو گیا تو بعوض

ا قوہماعیان قائمہ یعنی جو چیز بعینہ قائم ہے مثلاً کسی نے کسی کا گھوڑ اغصب کیا تو یہ جائر نہیں ہے کہاس کو کسی دوسرے پرحوالہ کردے کہ فلال شخص ہے لے ع قولہ یعنی مردکوایے ساتھ وطی کرنے ہے منع نہیں کر علق بایں دعویٰ کہ جھے کومیر امہر معجل دے دے پس مہر نذکورے مرادموجل ہے۔

فتاوىٰ عالمگيرى..... جلد ﴿ ﴾ كَتَابِ الحواله

اس مال کے گیا جس کے عوض صانت میں تھا اگر چیختال علیہ کے مفلس مرنے ہے اس ہے رہن ساقط ہو گیا تھا پھراس کے بعد دیکھا جائے گا کہا گررا ہن نے احسانار ہن کیا تھا تو کسی ہے پچھ ہیں لے سکتا ہے اورا گرمختال علیہ کے حکم ہے رہن کیایامختال علیہ نے اس سے کے کررہن کیا تو رہن کا مالک محیل ہے مال لے گا اور بیختال علیہ کا تر کہ ہوگا کہ اس سے اس کے قرض خوا ہوں کا قرضہ ادا کیا جائے گا اور را ہن بھی منجملہ قرض خواہوں کے ہوگا کذافی المحیط اگرمختال علیہ مرگیا اورمختال لہنے کہا کہ مجلس مراہے اورمحیل نے اس کے برخلاف بیان کیاتو شافی میں لکھا ہے کہ مختال لہ ہے اس کے علم رفتم لے کراس کا قول لیا جائے گا اوراییا ہی مبسوط میں ہے کذا فی النہا بیا گرمیت کا کچھ مال ظاہر ہوا کہ کئی نیر اس کا قرضہ تھا یا و بعت تھی یا مدفون تھا کہ قاضی کواس کے موت کے روز نہ معلوم ہوا کہ اس نے بطلان حوالہ کا اور قرضہ محیل کی طرف عود کرنے کا حکم دے دیا تو بعد علم کے قاضی اپنے حکم ہے رجوع کرے پھرا گرمختال عندنے محیل ہے کچھ نہیں لیا ہوتو اپنا قرضہ اس مال میں ہے جومحتال علیہ کا نکلا ہے لے اور اگر پچھ لیا ہوتو اس کو واپس کر دے اور اگر قاضی جانتا ہے کہ اس میت کا قرضہ دوسرے مفلس پر ہے تو امام اعظم کے نز دیک بطلان حوالہ کا حکم نہ دے گا پیمچیط میں لکھا ہے کسی نے ایک شخص کو بسبب اس کے قرضہ کے جواس پر آتا ہے کئی مخص پرحوالہ کر دیا اورمختال علیہ شہر سے غائب ہو گیا اس طرح کہ اس کا پیتہ معلوم نہ ہوتا تھا اور بیہ بسبب تلدی اور عاجزی کے اس نے کیا چرمختال لہنے جاہا کہ اپناحق محیل سے لے تو اس کو یہ اختیار نہیں ہے جب تک کرمختال علیہ کا مرنا ثابت نہ ہو یہ جواہر الفتاویٰ میں لکھا ہے اگر محیل نے ادا کیا اور مختال لہ نے قبول نہ کیا تو قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا گذا فی الخلاصه اور و وصحف احسان کرنے والانہیں ہے یعنی اس نے ادا کرنے میں احسان نہیں کیا کیونکہ احسان کرنے والا ووصحف ہے کہ دوسرے سے نیکی کا قصد کرے بدوں اس کے کہا ہے ہے ضرر دور کرے اور اس نے ہر چند کہ بری الذمہ ہو گیا تھا یہ قصد کیا کہ وقت تنگی کے اگر عود کرے تو قیداور مطالبہ ہے بری ہو کذا نی الکا فی اور از انجملہ پیہے کہ مختال علیہ کومحیل پر دامن گیری کاحق اس وقت حاصل ہو کہ جب متال ایجتال علیہ کو گرفتار کرے ہیں جب متال لہ اس کا دامن گیر ہوتو و و محیل کا دامن گیر ہوتا کہ اپنے آپ کو گرفتاری ہے چھوڑ ا دےاور جب وہ اس کوقید کر ہے تو میمیل کوقید کرائے بشرطیکہ بیرحوالہ محیل کے علم ہے ہواور مختال علیہ پراس قند ربعنی بقدر حوالہ کے محیل کا قرضہ نہ ہواورا گرحوالہ اس کے بلاحکم ہو پامختال علیہ اس کا اس قد رقرض دار ہواورحوالہ میں قرضہ کی قید ہوتو گرفتاری اورجیس میں اس کو محیل پریدخت حاصل نہ ہوگا بیہ بدائع میں لکھا ہے۔

بارب: 🛈

حوالہ کی تقسیم کے بیان میں

محیل مرگیا تو جو کچھاس کا قرضہاورو دیعت اورغصب مختال علیہ کے پاس ہے وہ سوائے مختال لہے اس کے تمام قرض خواہوں میں تقسیم ہوگا ہے کا فی میں لکھا ہے پھرمطلق حوالہ کی دوقتمیں ہیں ایک فی الحال دوسرا میعادی پس فی الحال کا حوالہ بیہ ہے کہ قرض دار طالب کوکسی شخص پرمثلاً ہزار درہم کا حوالہ کر دے تو جائز ہے اور ہزار درہم مختال علیہ پر فی الحال واجب ہوں گے اور میعادی کی صورت یہ ہے کہ دوسرے پر ہزار درہم مبیع کانٹمن ایک سال کی میعاد ہے تھا لیں اس پرحوالہ کر دیا اور ایک سال کی میعاد لگائی تو حوالہ جائز ہے اورمختال علیہ پربھی ایک سال کے وعدہ ہے ہوگا اور امام محدٌ نے اس صورت میں ذکر نہ فر مایا کہ اگر حوالہ مہم واقع ہوا تومختال علیہ کو میعاد حاصل ہو گی یا نہ ہو گی اور مشائخ نے فر مایا کہ حاصل ہونا جا ہے جبیبا کہ کفالت میں ہوتا ہے لپس اگر محیل مر گیا تو محتال علیہ پر سر دست مال واجب نہ ہوگا اورا گرمختال علیہ میعاد ہے پہلے اورمحیل دونوں مر گئے تھے کہ مال فی الحال مختال علیہ پر دیناوا جب ہو گیا یعنی ور ثدا دا کریں پس اگرو فاہوناممکن نہ ہوتومحتال لہ کواصیل کے پاس واپس کیا جائے کہا ہے وفت پر قرض کا خواست گار ہویہ نہایہ میں لکھا ہےا گر قرض کا مال کسی پر فی الحال واجب الا دا ہو پھراس کو کسی شخص پر ایک سال کے وعد ہ پراتر اویا تو جائز ہےا گر چداس میں لازم آتا ہے کہ قرضہ میں مدت قرار دی گئی پس اگرمختال علیہ مدت گز رنے ہے پہلے مفلس مر گیا تو وہ مال محیل کی طرف پھر فی الحال ادا پرعو د کرے گا اور اگر بجائے قرضہ کے ثمن بیچ یاغصب فی الحال واجب الا داہوا ورباقی تمام مسئلہ ای طرح واقع ہوتو بھی یہی حکم ہے بیدذ خیر ہ میں لکھا ہے۔ زید پرعمرو کے ہزار درہم فی الحال ادا کے قرضہ ہیں اور زید کے بکر پر ہزار درہم فی الحال ادا کے قرض ہیں پھر زید نے عمر وکو بمر پرحوالہ کر دیااور قید لگادی کہ بعوض اس مال کے جومیر اتجھ پر جا ہے ہو حوالہ چیج ہے پس اگرمختال لہنے محتال علیہ کوایک سال کی تا خیر دی تو محیل کواختیار نہ ہوگا کہاہنے قرض دار ہے قرض کا نقاضا کر کے لیے پھرا گرمختال لہ نے تاخیر کے بعدمختال علیہ کوقر ضہ حوالیہ ے بری کر دیا تو محیل کواختیار ہوگا کہ اپنے قرض دار ہے قرضہ فی الحال لے لیے بیفتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے ایک شخص کے ہزار درہم دوسرے پر ہیں پھر قرض دارا پنے قرض خواہ کوا یک سال کے وعد ہ پرحوالہ کیا پھرمجیل نے سال گز رنے ہے پہلے وہ مال مختال لہ کو خوداداکر دیا تو اس کواختیار ہے کہ مختال علیہ ہے فی الحال لے لے بیسرا جیہ میں لکھا ہے اگر کسی نے کسی قدر مال کاحوالہ اپنے او پر قبول کر لیا اور اس میں کی قدر میعاد ہے پھراس شخص نے ای قدر میعادیا اس ہے کم یا زیادہ پر دوسرے شخص پر حوالہ کیا تو مختال علیہ اول کو پیر اختیار نہیں ہے کہا ہے اصیل سے لے تاوقتیکہ مال طالب کے قبضہ میں نہ آ جائے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے اگرلڑ کے کے قرضہ کا حوالہ باپ یاوسی نے کسی قدرمیعاد پر قبول کرلیا تو جائز نہیں ہے اور بیاس وقت ہے کہ اس قر ضہ کالڑ کا وارث ہوا ہوا وراگر دونوں کے عقد کی وجہ ہے واجب ہوا ہوتو اس میں میعا د جائز ہے اور بیامام اعظمؓ اور امام ابو پوسٹؓ کے نز دیک ہے بیہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور مختال علیہ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ خودا داکرنے سے پہلے محیل ہے لے لیکن اگر اس کا ساتھ بکڑا جائے تو یہ بھی محیل کا دامن گیر ہوسکتا ہے اور اگر قید کیا جائے تو اس<sup>عی</sup> کواختیار کہ کہاصیل کوقید کرائے تا کہ وہ اس کوچھوڑ ادے بیمجیط میں لکھا ہےاورا گرمختال علیہ نےمختال عنہ کوادا کر دیا یا اس کو ہبہ کیا یا صدقہ میں دیا یامختال لہمر گیا اور مختال علیہ اس کا وارث ہوا تو اب سب صورتوں میں محیل ہےواپس لے سکتا ہے اور اگر مخال لہ نے مخال علیہ کو بری کیا تو بری ہو جائے گا اور وہ محیل ہے ہیں لے سکتا ہے کذا فی الخلاصہ اور اگر اس نے مختال علیہ ہے کیہا کہ میں نے تیرے واسطے جھوڑ اتومختال علیہ کواختیار ہے کہا ہے محیل سے لے لیے نیززانۃ الفتاویٰ میں لکھا ہے۔

ے قولہم یعنی لاکے کا قرضہ آتا تھااس کے قرض دارے باپ یاوسی نے کسی پرحوالہ میعادی قبول کیا تو جائز نہیں کیونکہ جیسے ابراءابدی ان کے اختیار میں نہیں ای قیاس پر بیابراء وقت بھی اختیار میں نہیں۔ ع قولہ یعنی متال لہ کو جیسے فیل کواختیار ہوتا ہے۔

حوالہ مقیدہ دوطرح کا ہوتا ہے ایک ہی کھیل حوالہ میں اسی قرضہ کی قید لگائے جو کیل کا اس پر ہے اور دوسری ہی کہ حوالہ میں اس عین کی قید اس عین کی قید لگائی ہو میں کہ بختال علیہ کے پاس بوجہ غصب یا دو دیت کے موجود ہے بینہا یہ میں لکھا ہے جس حوالہ میں عین شکی کی قید ہال کی پر صورت ہے کہ ایک شخص کے ہزار درہ ہم دوسرے کے پاس غصب یا دو دیت ہیں اور دو دیت یا غصب ہے اور ہزار کے ہزار درہ ہم قرض ہیں پھرصا حب ودیعت یا غصب ہے اور ہزار کے ہزار درہ ہم قرض ہیں پھرصا حب ودیعت یا غصب ہے اور ہزار درہ ہم قرض ہیں پھرصا حب ودیعت یا غصب ہے دورو دیت یا غصب ہے اور ہزار کے ہزار درہ ہم قرض ہیں پھرصا حب ودیعت یا غصب ہے اور ہزار کے ہزال کہ جس کے پاس ودیعت یا غصب ہے اور ہزار کے ہزال علیہ ہے کہ کہاں کہ جس کے بیاس ودیعت یا غصب ہے اور ہزار کے بیاس کے حلے کہ انہیں ہزار درہ ہم ہے جو دویعت یا غصب ہیں ادا کر بے دی ہو گا پس اگر محیل نے اپنا مال میں ہوگا پس اگر محیل نے اپنا مال میں ہوگا پس اگر محیل نے اپنا مال میں ہوگا پس اگر محیل نے اپنا مال محیل کھورت کو ایس کے میڈ میں لکھا ہے آگر حوالہ میں لکھا ہے آگر حوالہ میں لکھا ہے آگر موالہ ہوگیا اور اگر غصب ہیں استحقاق خاب ہوگیا تو حوالہ باطل ہوگا یا در آگر غصب ہے مقید تھا تو صورت حوالہ باطل نہ ہوگی یہ خلاصہ میں لکھا ہے آگر حوالہ میں کھا ہے جو دیس ہواتو حوالہ باطل ہوگا یو ذیج ہو میں لکھا ہے جو میں لکھا ہے ہوگی کو میں استحقاق خاب ہوائی تو خوالہ باطل ہوگا ہوڈ نیرہ میں لکھا ہے جو میں در سے نہا ہیں لکھا ہے آگر حوالہ میں ایس کے تو ان مورت ہوگی کے خوال در ہم قرض ہیں اس کے قرض دار نے ایک میں ہوگی ہوگیل کی جان کی گوئی کی خوال کو بیل کی ہوگیل کی جان کی ہوگیل کی جان کو ہوگیل کی ہوگیل کی جان کو ہوگیل کی جان کو ہوگیل کی ہوگیل نے اس ہوئی ہوگیل کی ہوگیل کی ہوگیل کی ہوگیل کی ہوگیل کی ہوگیل نے اس ہوئی ہوگیل کی ہوگیل کی

حوالہ کیا تھا تو اس کو اختیار ہوگا کہ مختال علیہ نے اپنا قرضہ لے لے اگراس نے مختال علیہ کو ہبہ کیا تو محیل اس سے نہیں لے سکتا ہے اور ہبہ ہمز لہ تمام حق لینے کے ہے اگر مختال علیہ نے مختال لہ کی ورافت میں بایا تو بھی محیل اس سے نہیں لے سکتا ہے اور اگر محیل کامختال علیہ پر کچھ قرضہ نہ ہوتو ہبداور میراث کی صورت میں وہ محیل سے لے سکتا ہے رہے کافی میں لکھا ہے اگر مختال لہ نے اپنا مال تغلب کے طور پر محیل سے لیا اور کہا کہ مختال علیہ مفلس ہے اور حوالہ میں یہ قید گی تھی کہ اس سے ادا کیا جائے جو محیل کامختال علیہ پر قرض ہے تو صحیح میہ کہ محیل اپنا وہ قرض جو محتال علیہ پر قرض ہے تو صحیح میہ کہ محیل اپنا وہ قرض جو مختال علیہ پر ہے لے لے گا یہ خزانہ استعین میں لکھا ہے۔

اگر حوالہ میں اس و دیعت کی قید ہو جو محیل کی مختال علیہ کے پیاس ہے 🏠

اگرمکاتب کے مالک نے کسی اپنے قرض دارکواس پرحوالہ کیا گہن اگر حوالہ مطلقاً چھوڑا تو جائز نہیں ہے اس لئے کہ غلام کی طانت باطل ہے اور اگر بدل کتابت کی قید لگائی تو اس صورت میں جائز ہے کہ بیقرض خواہ اس کی طرف ہے بدل کتابت وصول کرنے کاوکیل کرنا جائز ہے اورادا کردینے سے پہلے مکاتب آزاد نہ ہوجائے گااورا گرفت ہوجائے گااورا گرفت ہوجائے اورادا کردینے سے پہلے مکاتب آزاد نہ ہوجائے گااورا گرفت ہوجائے گااورا گرفت ہوگا اور اس پر بہت قرضے ہیں تو جس قدر مکاتب پر ہے اس کی نسبت تمام قرض خواہوں میں سے محتال لہ مخصوص ہوکر پائے گااورا گرمالک نے مکاتب کو آزاد کردیا کہ بدل کتابت اس کے ذمہ سے ساقط ہوگیا تو حوالہ استحسانا باطل نہ ہوگا اور کا تب موالہ ہوگا ہوگیا تو اور کو اور جب حوالہ باطل نہ ہوا اور مکاتب نے بدل کتابت محتال لہ کوادا کردیا تو اپنے مولی سے والیس لے گا ہے پیط میں لکھا ہے اگر مالک نے اپنی ام ولد کو مکاتب کے واسطے کی قرض خواہ کو اس پرحوالہ کیا بھر مالک مرگیا تو ام ولد آزاد ہوگئی اور استحسانا خوا کہ باطل نہ ہوگا ہے قان میں لکھا ہے مکاتب نے اپنے مالک کو بدل کتابت کے واسطے کی قرض خواہ کو اس کو بدل کتابت کے واسطے کی قرض خواہ کو اس کی کتابت کے واسطے کی قرض خواہ کو اس کو بدل کتابت کے واسطے کی قرض خواہ کو بدل کتابت کے واسطے کی قرض خواہ کو بدل کتابت کے واسطے کی قرض خواہ کو بدل کتابت کے مسل نہ ہوگا ہے قتاد کی قاضی خان میں لکھا ہے مکاتب نے اپنے مالک کو بدل کتابت کے واسطے کا تب نے اس کے ایک کو بدل کتابت کے واسطے کی تب نے اپنے میں کتاب کے اپنے میں کتابت کے اپنے میں کتاب کے اپنے میں کتاب کے اپنے میں کتابت کے اپنے میں کتاب کے اپنے میا کتاب کے اپنے میں کتاب کے اپنے میں کتاب کے اپنے میں کتاب کے کا بیاب کو بدل کتابت کے دو اسطان کو بول کتاب کے دو اسطان کو بول کتاب کو بول کتاب کے دو اسطان کو بول کتاب کے دو اسطان کو بول کتاب کے دو اس کی کتاب کے دو اسطان کو بول کتاب کیاب کو بدل کتاب کے دو اسطان کو بول کتاب کو بول کتاب کے دو اسطان کو بول کتاب کی کتاب کو بول کتاب کو بول کتاب کو بول کتاب کی کتاب کو بول کو بول کتاب کے دو کی کتاب کو بول کو بول کو بول کتاب کو بول کو بول کو بول کتاب کو

ا توله نه ہوگا بلکہ و دایوت سے بدلا کر لے گا۔ <sup>س</sup>ے جولہ دے دیا جائے گایعنی اس کا وصول پانامسلم رکھا جائے گا۔

واسطے کی شخص پر مطلقا حوالہ کیا تو باطل ہے کذا فی الکافی اوروہ آزاد نہ ہوگا کذا فی الحیط السرحسی اور اگر حوالہ کی قرض یا ودیعت یا خصب کے ساتھ مقید ہوتو صحیح ہے اور بیختال لہ کو وکیل کرتا ہے تا کہ مکا تب کے مال سے جواس کے پاس ہے بدل کتابت ادا کر سے اور جب حوالہ سیح ہوا تو مکا تب بری ہوا اور آزاد ہو گیا پھرا گرمختال علیہ کے پاس جو پچھ ہے وہ ادا کرنے سے پہلے تلف ہو گیا تو حوالہ باطل ہو گیا اور بدل کتابت مکا تب کے ذمہ آیا اور عنق باتی رہا ہے گئی میں لکھا ہے اگر زید قرض خواہ نے اپنے قرض خواہ عمر وکو خالد گفیل پر مال کا حوالہ کیا تو خالد زید کے مطالبہ سے بری ہو گیا اور زید کو اختیار ہے کہ مکفول عنہ کو پکڑے تا کہ اس کو حوالہ سے چھوڑ او سے پیچیط سرحتی میں لکھا ہے اگر مختال لہ نے پورا مال کفیل سے نہیں لے سکتا ہے کہا ہو کیا گول عنہ ہو گیا ہو کیا گول عنہ ہو گول عنہ ہو کی گول عنہ ہو کیا گول عنہ ہو گیا گول عنہ ہو گیا ہو کیا ہو کیا گول عنہ ہے گیا ہو کیا گول عنہ ہو گیا گول عنہ ہو گول عن

ا گرمکفول عنہ نے گفیل کے ادا کرنے ہے پہلے محیل کو مال ادا کر دیا تو گفیل کومکفول عنہ ہے لینے کی کوئی راہ نہیں ہے لیکن وہ محیل کو پکڑے گاتا کہ اس کوحوالہ ہے چھوڑا دے اورمحتال لہ کے حق ہے گفیل بری نہ ہوگا اور بعد اس کے اگر کفیل نے محتال لہ کوا داکر دیا تواس کواختیار ہے کہ محیل سے لے لے نہاصیل سے بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہے اگر طالب نے اپنے قرض خواہ کومقید حوالہ کے ساتھ اصیل پر حوالیہ کیا تو جائز ہے اور مختال لہ کوفیل ہے لینے کی کوئی راہ نہیں ہے اور اصیل اور کفیل محیل کے مطالبہ ہے بری ہو گئے پھر اگر طالب نے عا ہا کہ کی دوسرے قرض خواہ کواس کے بعدای قرضہ کی قید کے ساتھ گفیل پرحوالہ کروں تو جائز نہیں ہے بیمحیط میں لکھا ہے زید کے عمرو یر ہزار درہم ہیں اور خالد اس کا گفیل ہے اور زید پر دوشخصوں میں ہرا یک کے ایک ایک ہزار درہم ہیں پھر زید نے ایک قرض خواہ کوعمر و پرای دین کی قید ہے حوالہ کیا اور دوسرے قرض خواہ کوعمر و پرای دین کی قید ہے حوالہ کیا پس اس کی دوصور تیں ہیں اگر دونوں حوالے آ گے پیچھے واقع ہوئے دووجہ سے یا ابتداء کفیل پرحوالہ کیا یا ابتداء اصیل پرحوالہ کیا پس اگر ابتداء کفیل پرحوالہ کیا تو دونوں حوالے صحیح میں پس اگر کفیل نے کچھادا کیا تو مکفول عنہ ہے اس کا مطالط نہیں کر سکتا ہے لیکن محیل ہے لے گا اور اگر کچھ نہ ادا کیا لیکن مکفول عنہ نے خودا داکر دیا تو مکفول عنہ بری ہو گیا اور کفیل بھی مال کفالت ہے بری ہو گیا اور بیرحوالہ ہمارے علمائے ثلاثہ کے نز دیک مطلق تفااورا گرکفیل نے مال مختال لہ ادا کیا تو مکفول عنہ ہے ہیں لے سکتا ہے بلکہ محیل سے مطالبہ کرے اورا گرابتداء اصیل پرحوالہ ہو پر کفیل پرتواصیل کا حوالہ بچے ہےاور کفیل کا باطل ہےاوراگر دونوں حوالے ایک ساتھ واقع ہوئے تو جائز ہیں پیرذ خیرہ میں لکھا ہے زید پر عمرو کے درہم قرض ہیں اور خالد اس کا گفیل ہے پھر خالد نے عمر و کو بکر پر حوالہ کیا اور اس نے قبول کرلیا تو اِصیل وگفیل دونوں بری ہو گئے یہ فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے پس اگرمختال علیہ کے مفلس مرنے کی وجہ ہے مال ڈوب گیا تو پھراصیل وگفیل پرعود کرے گا اور طالب جس ہے جاہے مواخذہ کرے اگر کفیل نے طالب کوسو درہم کا حوالہ اس شرط پر کیا کہا ہے بریِ کرلے تو اس کواختیار ہے کہ اِصیل اور مختال علیہ ہے مطالبہ کرے اور اگر اس صورت میں مختال علیہ مفلس مرگیا تو طالب کو اختیار ہے کہ فیل کو بھی ماخوذ کرے اور اگر کسی نے تبرعاً کہا کہ تو اس مال کا حوالہ مجھ پر قبول کر لے اور اس نے قبول کیا تو پیاصیل اور کفیل دونوں کی طرف ہے ہوا یعنی دونوں بری ہوں گے اور اگر اس نے حوالہ میں کفیل کی برات کی شرط کر لی تو اصیل بری نہ ہوگا یہ محیط میں لکھا ہے ایک شخص قرض خواہ کواس کے قرضہ کا حوالہ کی شخص پر کیا اور اس شخص نے قبول کر لیا پھر قرض خواہ نے اس کوا یک شخص قرض دار پر حوالہ کیا اور اس نے قبول کیا تو پہلاحوالہ دوسرے سے ٹوہٹ گیااورطالب کااس پر پچھ باقی نہ رہااور دوسرے شخص کواختیار ہے کہ وہ حوالہ کے موافق اپنے قرض کااس ہے مطالبہ کرے پینز اپنۃ انمفتین میں ہے۔

کسی دوسرے پراس شرط سے حوالہ کیا کہ مال حوالہ اس دار کے ثمن سے ادا کرے تو حوالہ جائز ہے اور مختال علیہ اس گھر کے فروخت کرنے پرمجبورنہ کیا جائے گااورنہ مال دینے پرمجبور کیا جائے حتیٰ کہا گراس گھر کوفروخت کرےاور جنب اس نے فروخت کیا تو مال حوالہ کواس میں ہےادا کرنے پرمجبور کیا جائے گا اوراگر اس طرح حوالہ کیا کہ یہ مال محیل کے گھر ہے ثمن ہے بلا اس کی اجازت کے ادا کرے تو باطل ہے بیمحیط سزنسی میں لکھا ہے اورا گرمحیل نے اس کا حکم واجازت دے دی تو کہ حوالہ جائز ہو گیا تو بھی مختال علیہ پر گھر فروخت کرنے سے پہلے اداکرنے کا جبرنہ کیا جائے گالیکن مکان کے فروخت کرنے پرمجبور کئے جانے کے باب میں دیکھنا جائے کہا گرحوالہ میں فروخت کر دینامشروط ہے تو اس پر جر کیا جائے گااورا گر پہلی صورت میں فتال علیہ نے اپنا گھر اور دوسری صورت میں محیل کا گھر فروخت کر کے مال ادا کر دیا تو پھرضانت نہ ہوگی کیونکہ ثمن ادا کرنے کا اس نے التز ام کیا تھااوروہ پوراإدا کر دیا پیمجیط میں لکھا ہے اگرایک شخص کے ہزار درہم دوشخصوں پر تھے اور ہرایک دوسر ہے کالفیل تھا پھرایک نے اس کو ہزار درہم کسی شخص پر اتر ادیئے تو مخال لہ کوخیار ہوگا کہ اگر جا ہے تو پورے ہزار در ہم مختال علیہ ہے لے لے اور اگر جا ہے تو اس سے پانچے سو لے اور جس نے حوالہ نہیں کیا اس سے پانچ سو لےاور بیاس کواختیار نہیں ہے کہ جس نے حوالہ بیں کیا ہے اس سے پانچ سو سے زیادہ طلب کرے اور مختال علیہ اپنے محیل ہے پانچ سودرہم لیے گااوراگراس نے پورے ہزار درہم لئے تو ہزار درہم لے گا پھرمحیل دوسرے سے پانچ سو لے گاامام محرُ نے جامع میں فرمایا کہ اگرایک شخص کے دوسرے پر ہزار درہم جنہر ہ قرض تھے اور قرض دار کے دوسرے محض پرسو درہم جید قرض تھے پھر جس پر بنہر ہ تھاس نے اس پر جس پر جید تھے حوالہ کیا کہ بجائے بنہر ہ کے کھرے لے لئے اور پیشر ط لگائی کہ بعوض اپنے درہم بنہر ہ کے جید درہم لے لے اورمختال علیہ غائب تھا بھراس کوحوالے کی خبر پینچی اوراس نے اجازت دی تو حوالہ قیاساً واستحساناً باطل ہے اورا گر مخال علیہ حاضرتھا اور اس نے حوالہ قبول کیا تو استحسا نا جائز ہے بیرمحیط میں لکھا ہے تنال عنہ کے مجیل سے جدا ہونے سے پہلے اگر اس نے دے دیتے تو جائز ہے ورنہ باطل اور حوالہ ٹوٹ جائے گا اور وہی بنہر ہ عود کریں گے بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے اور اگر دونوں جدا ہو گئے پھرمحال علیہ نے کھرے ادا کئے توضیح ہے کیونکہ حوالہ اگر چہ باطل ہو گیالیکن ادا کرنے کا حکم باقی ہے اور بدلا ہوجانے کی وجہ ہے تال علیہ بھی محیل کے قرضہ سے بری ہو گیا اور محیل اپنے مختال لہ سے کھرے درہم لے لے گا کیونکہ اس نے بیچ صرف باطل ہونے کے بعد قضه کیا ہے پھر محتال المحیل سے اپنا قرضہ یعنی درہم بنہر ہ لے لے گار کا فی میں لکھا ہے۔

اسی طرح اگر محیل نے مختال کہ ہے جیر کے عوض زیوف پر اس شرط سے کے کہ محیل اس کوفلاں شخص پر

حواله كرية جائز ہے

ای طرح اگرمخال لہ کو محال علیہ نے حوالہ اولی میں کھرے درہم اداکر دیئے تو مخال علیہ بری ہو گیا اور محیل کو اختیار ہے کہ مخال لہ سے کھرے درہم واپس لے اور بنہر ہاس کو اداکر دیا ور اگر اس مسئلہ میں مخال علیہ برسو درہم نہ ہوں اور باقی مسئلہ کی بہی صورت ہے تو مخال علیہ کو اختیار ہوگا کہ محیل سے سو درہم کھرے لے بیم حیط میں لکھا ہے ایک خص کے دوسرے پر ہزار درہم کھرے ہیں اور اس پرزیوف ہیں بھر زیوف والے نے کسی کو اس شخص پر جس پر کھرے درہم ہیں اس شرط سے حوالہ کیا کہ اس کو کھرے دیئے یا ہیں اور اس پرزیوف ہیں بھر زیوف والے نے کسی کو اس شخص پر جس پر کھرے درہم ہیں لکھا ہے خواہ مخال علیہ حاضریا غائب ہواور اس نے بیشرطی کہ زیورف دے دیا ورکھرے اس کے ہو گئے تو باطل ہے بیکا فی میں لکھا ہے خواہ مخال علیہ حاضریا غائب ہواور اس نے قبول کیا ہواور بہی حکم ہی اداکر دیا تو محیل سے لے لے گا کیونکہ اس نے مخال لہ سے بھر لے گا کیونکہ اس نے بطریق حوالہ فاسد کے اداکہ ہیں بیکا فی میں لکھا ہے اور جب اس نے مخال لہ سے بھر لے گا کیونکہ اس نے بطریق حوالہ فاسد کے اداکے ہیں بیکا فی میں لکھا ہے اور جب اس نے مخال لہ سے بھر لے گا کیونکہ اس نے بطریق حوالہ فاسد کے اداکے ہیں بیکا فی میں لکھا ہے اور جب اس نے مخال لہ سے بھر لے گا کیونکہ اس نے بطریق حوالہ فاسد کے اداکے ہیں بیکا فی میں لکھا ہے اور جب اس نے مخال لہ سے بھر اور جب اس نے محیط میں مسئلہ کیا ہواد دیاتو میں لکھا ہے اور جب اس نے مخال لہ سے بھر لے گا کیونکہ اس نے بطریق حوالہ فاسد کے اداکے ہیں بیکا فی میں لکھا ہے اور جب اس نے مخال لہ سے بھر لے گا کیونکہ اس نے بھر اس کے اس کے اور جب اس نے مخال لے سے بھر لے گا کیونکہ اس نے بھر اس کے بھر اس کی میں کھوں کے دور میں میں کے میں کھوں کے دور کی میں کھوں کے دور کیاتو میں کھوں کے دور کے میں کو میں کی کھوں کی کو کی کو کہ کو کی کے دور کے دور کے دور کے دور کے میں کے دور کی کو کی کھوں کے دور کے دور کے دور کے دور کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کو کی کو کی

ا۔ قولہ بنمرہ ناکارہ جس کوعوام تا جربھی نہیں لیتے ہیں۔ ۲ قولہ باطل کیونکہ نتا صرف کی شرط معدوم ہےاور جہاد کھرے زیوف کھونے۔

لے لئے تو تحیل اس سے کھرے لے سن ہے ہیں کھا ہا اور اگر محیل نے مختال علیہ سے جیاد ہے زیوف پر اس شرط سے ملح قرار دی کہ زیوف والا اس پر حوالہ کرد ہے تو محتال علیہ جیاد درہم سے ہری ہوگیا اور اس پر جزار درہم جبر وقتال علیہ سے جزار درہم لیے ہیں اگر اس صورت میں محیل مرگیا اور اس پر بہت قرضے ہیں سوائے مختال لہ کے قرضے کے تو مختال علیہ سے جزار درہم جبر و لے کر مختال لہ اور باتی قرض خواہوں میں تقسیم ہوگا اور اگر مختال علیہ کے پاس جید درہم خصب یا ودیعت میں ہوں اور وہ موجود ہوں بھر محیل نے بہر ووا لے کو عاصب کے اوپر یا اس پر جس کے پاس ودیعت ہے حوالہ کیا اور محیل نے مختال علیہ سے کہا کہ میں نے اس کو ہر کے اوپر جید درہم کے واسطے قلال محقل کے جدا ہونے سے بہلے اس پر قبضہ کرلیا ہوا می طرح اگر محیل نے مختال لہ سے کہا کہ میں نے تھے کو تیرے درہم یا بنہر و کے واسطے قلال شخص پر حوالہ کیا تو کو جدید درہم درہم دے گا جو اس کے پاس موجود ہیں تو حوالہ جائز ہے بشر طیکہ محیل کے جدا ہونے سے بہلے اس نے قبضہ کرلیا ہوا و اس محیل ہوگئی اور اگر دونوں جدانہ ہوئے گئین جس کے پاس ودیعت ہے یا عاصب وہ چلا اگر دونوں قبضہ سے پہلے جدا ہوئے تو تع صرف باطل ہوگئی اور اگر دونوں جدانہ ہوئے گئین جس کے پاس ودیعت ہے یا عاصب وہ چلا کہا تو محیل کے خوالہ کر دونوں قبضہ ہوں اور ہو تارہ میں کہ ہوئی اور اگر مول کے خوالہ کر دونوں تارہ ہوئے گئی اور اگر محیل اس کو قلال کہ محتال ہوئی کہ کوئی اس کو قلال محتال میں جو الد کہا اس شرط پر کہ اس کو وریا د دیئے اس کو درا ہم و سے بعوض ان و بیارس شرط ہوئی ہیں تو باطل ہے گر اس صورت میں کہ وہ اس کے پاس ودیعت یا غصب ہوں اور بھینہ قائم ہوں بیکا فی میں کہ وہ اس کے پاس ودیعت یا غصب ہوں اور بھینہ قائم ہوں بیکا فی میں کہ وہ اس کے پاس ودیعت یا غصب ہوں اور بھینہ قائم ہوں بیکا فی میں کہ وہ اس کے پاس ودیعت یا غصب ہوں اور بھینہ قائم ہوں بیکا فی میں کہ وہ اس کے پاس ودیعت یا غصب ہوں اور بیک ہوں بیکا فی میں کہ وہ اس کے پاس ودیعت یا غصب ہوں اور بھینہ تائم ہوں بیکا فی میں کہ وہ اس کے پاس ودیعت یا غصب ہوں اور بیک ہوں بیکا فی میک کے دونا کی میں کہ وہ اس کے پاس ور بیار ہیں ہوں بیکا فی میک کے دونا کو بیک کو دیار وہ بیک ہوں بیکا فی میک کی کی کی کو دیت یا خوالہ کو دیار ہیں کو دیار ہیں کو دیار ہوں کی کو دیار ہو کے دونا کی کو دیار ہوئی کو دیار ہوئی کی کی کو

 $\Theta: \bigcirc \bigvee$ 

## حوالہ میں دعویٰ وشہادت کے بیان میں

مدیوں نے زعم کیا کہ اس نے قرض خواہ کوفلاں شخص پرحوالہ کیا اور اس نے قبول کیا اور قرض خواہ نے انکار کیا اور پھر قرض دار سے اس حوالہ پر گواہ طلب ہوئے ہیں اگر اس نے پیش کئے اور مختال علیہ حاضر ہو کر مدیوں گے اور مدیوں بری ہوگا اور اگر عائب ہو تو حق تو قیت کمیں بھتال علیہ کے حاضری تک مقبول ہوں گے ہیں اگر حاضر ہو کر مدیوں کے قول کا اقر ارکیا تو بری (() ہے ور نہ تھم دیا جائے گا کہ دو بارہ گواہ پیش کر سے اور اگر گواہ عائب ہو گئے یا مرکئے تو مختال علیہ ہے تھم کی جائے گی اور اگر مدیوں کے پاس گواہ نہ ہوں اور اس نے تعمل طلب کی تو مختال علیہ تم کھائے گا کہ واللہ بھی پر فلال شخص نے مال کا حوالہ نہیں کیا اور اگر قتم ہواتو مطلوب بری ہے ہے ہے بر کا ارائق میں لکھا ہے محکم ہوا تو مطلوب بری ہو تا ہے اور پھر مختل ہے ہے بہ کو الرائق میں لکھا ہے کہا کہ وہ مال شراب کا مثن تھا تو مسموع نہ ہوگا اگر چہ بر ہان پیش کر سے اور محمول ہوگی پھرمختال کو اور کی کہ میشن شراب کا تھا تو مقبول ہوگی پھرمختال علیہ کو خیار ہوگا کہ دے بھرانے خاصم سے بھڑا کر پھراگر اس نے مختال لہ پر بر ہان پیش کی کہ بیشن شراب کا تھا تو مقبول ہوگی پھرمختال علیہ کو خیار ہوگا کہ دیا جو اس جائے گا کہ بیختال کو اور کیل سے واپس لے پیخال لہ ہے وجیز کر دری میں لکھا ہے۔

اگر مختال لہ نے قاضی کے سامنے اقر ارکر دیا کہ بیر مال شراب کانمن ہے تو مختال علیہ کے ساتھ کچھ جھکڑ انہ ہو گا بھرا گرمجیل آیا

ل قوله تو قت وقت مقرر كردينا (١) يعنى صديون \_

اور کہا کہ نہیں بلکہ یہ مال قرض ہے تو مال اس پرلازم نہ ہوگا بشر طیکہ مختال لہ اس کی تقعد بی کرے لیکن مختال علیہ کے ذرمہ کچھلازم نہ ہوگا یہ محیط میں لکھا ہے اگر اپنی عورت کواس کے مہر کے واسطے کی ہے لیے لیے کا حوالہ کیا اور اس نے قبول کیا پھر شوہر غائب ہوگیا پھر مختال علیہ نے اس امر پر گواہ پیش کئے کہ اس کا نکاح فاسد ہے اور اس کی کوئی وجہ بیان کی تو مختال علیہ کے گواہ مقبول نہ ہوں گے اور اگر یہ دعویٰ کیا کہ اس نے اپنا مہر اپنے شوہر کو معاف کر دیایازوج نے اس کو دیا ہے بعوض مہر کے کوئی شکی اس کے ہاتھ فروخت کی ہے اور اس نے بعوض مہر کے کوئی شکی اس کے ہاتھ فروخت کی ہے اور اس نے بقادی خان میں لکھا ہے۔

نے تبعد کرلیا ہے تو اس کے گواہ مقبول ہوں گے اور اگر مبیع پر قبضہ نہ ہوا ہوتو مقبول نہ ہوں گے بیفاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔

## کفالت ہےنکل کرحوالہ ثابت ہونا 🖈

فتاوىٰ عالمگيرى..... جلد ﴿ كَانُونُ عَالْمُكَيْرَى..... جلد ﴿ كَتَابِ الْحَوَالَهُ

نہیں ہےاورا گرمنکر ہیں تو مقبول ہے کذا فی الحیط۔

ممائل متفرقان:

جس كفالت بمين إصيل كى برات شرط ہووہ حوالہ ہاور جس حوالہ ميں اصيل سے مطالبہ شرط ہووہ كفالت ہے بيسرا جيہ ميں لکھا ہے قرض خواہ نے اگر کسی شخص کواپیخ قرض دار پر حوالہ کیا اور اس مختال لہ کا اس پر پچھ قرض نہیں ہے تو یہ و کا لت ہے حوالہ نہیں ہے بي خلاصة ميں لكھا ہے اگر سومن كيبوں كا حواله كيا اور محيل كامختال عليه پر كيج نہيں آتا ہے اور ندمختال له كامخيل پر ہے اور مختال عليه نے اس كو قبول کرلیا تو اس پر پچھوا جبنہیں ہے بیقنیہ میں لکھا ہے دلال نے اپنے درہم گیہوں یاروئی کے ٹمن میں دیہاتی کودیئے تا کہ بیدرہم مشتری کیے بھرواپس کر لے پھرمشتری نے افلاس کی وجہ ہے دلال اس کے واپس لینے سے عاجز ہوا تو استحسانا دیہاتی ہے واپس کر لے اور بیرہارے شہروں کا دستور ہے کہ دلال اپنی طرف ہے کسان کو دے دیتے ہیں پھرمشتری ہے لیے ہیں اور بخارا کے شہر میں دلال ایک قوم ہیں کہان کی دکا نیں اس واسطے تیار ہین کہاس میں دیہاتی لوگ جو کچھفرو خت کرنا جا ہتے ہیں لا کرر کھتے ہیں اور الگہوجاتے ہیں کہ دلال ان کوفروخت کر دیتا ہے پھر بھی دیہاتی جلدی کرتا ہے کہاوٹ جائے تو دلال اپنے پاس ہے اس کو دام دیتا ہے کہ پھرمشتری سے لے لیے بیقیبیہ میں لکھا ہے کسی نے دوسرے پر کسی قد رغلہ کا حوالہ کیا پھرمختال لہ نے مختال علیہ کے ہاتھ فروخت کیا پس اگراس نے تمن پر قبضہ نہ کیا تو سیجے نہیں ہے کیونکہ یہ بچے ہے یہ جواہرالفتاویٰ میں لکھا ہے اگر کسی کے ہاتھ ایک دینار بعوض دس درہم کے فروخت کیااور دینار بیچنے والے نے اس کو دینار دے دیااور درہموں پر قبضہ نہ کیاحتیٰ کہ اس کے علم ہے یا بلاحکم کسی نے کفالت کر لی تو جائز ہے پس اگر دونوں جدانہ ہوئے تھے کہ درہم والے نے سب درہموں کے فیل واصیل کو بری کیا تو کفیل بری ہوجائے گا خواہ قبول کرے پیانہ کرےاورمکفول عندنے اگر قبول کیا تؤہری ہے در نہیں اورا گرکسی نے کفالت نہ کی بلکہ درہم بیچنے والے نے درہموں کا حوالہ ایک صحف حاضر پر کر دیا اور اس نے قبول کیا تو جائز ہے مگر شرط بیہے کہ ای مجلس میں قبضہ ہوجائے اور اگر دونوں جدا نہ ہوئے تھے کہ مختال لہ نے مختال علیہ کو درہموں ہے بری کیا تو بری کرنا سیجے ہے اور بیچ صرف ٹوٹ جائے گی خواہ اس نے برات قبول کی ہویا نہ کی ہواور اگر حوالہ درہم کے قرض دار کی بلا اجازت ہوتو ابراء ہے مختال علیہ بری ہو جائے گا اور درہم بیچنے والے کے حق میں اس کی رضامندی پرموقو ف رے گا بینزانته انمفتین میں لکھا ہے۔

حوالهُ فاسد كابيان ☆

جن صورتوں میں حوالہ فاسد ہواور مختال علیہ نے مال اداکر دیا تو اس کوخیار حاصل ہوگا اگر چا ہے تو قابض ہے لے ور نہ محیل سے بیہ خلاصہ میں لکھا ہے اگر قرض خواہ کوقرض دار پر مال کا حوالہ کر دیا اس شرط ہے کہ مختال لہ کوخیار ہے تو بیہ جائز ہے اور اس کوخیار ہوگا کہ جا ہے جوالہ کو باقی رکھے یا محیل سے لے لے اور اس کو اختیار ہوگا کہ جس جا ہے محیل ہے لیقو بھی (ا) جائز ہے اور اس کو اختیار ہوگا کہ جس سے چا ہے وصول کر سے بیم حیط میں لکھا ہے اگر اس شرط پر فروخت کیا کہ بائع اپنے کی قرض خواہ کو مشتری پر حوالہ کر سے گا تو بچی باطل ہے اور اگر اس شرط پر بیچا کہ شن کا حوالہ اس سے لے لے گا تو صحیح ہے بیری فی میں لکھا ہے قرض خواہ کو مشتری پر حوالہ کر سے گا تو بچی باطل ہے اور اگر اس شرط پر بیچا کہ شن کا حوالہ اس سے لے لے گا تو صحیح ہے بیری فی میں لکھا ہے اور مثلاً زید نے بحر قرض دار کی کھا لہے اور اگر اس شرط ہے کہ بحر بری ہوتا ہے بیرائے نام کھا لت ہے اور حقیقت میں حوالہ ہے ای طرح اگر حولہ قبول کیا بھر طیکہ اصل قرض دار بھی ماخوذ ہوتو بیجاز اُحوالہ ہا در دھیقة کھا لت ہے۔

ع قولہ مشتری یعنی اصلی خونہ ہوتو بیجاز اُحوالہ ہا در دھیقة کھا لت ہے۔

ع قولہ مشتری یعنی اصلی خریار جس کی طرف سے بید دال ہے۔

ع قولہ مشتری یعنی اصلی خرفہ ہوتو بیجاز اُحوالہ ہا در دھیقة کھا لت ہے۔

ع قولہ مشتری یعنی اصلی خرفہ ہوتو بیجاز اُحوالہ ہا در دھیقة کھا لت ہے۔

ع قولہ مشتری یعنی اصلی خرفہ ہوتو بیجاز اُحوالہ ہا در دھیقة کھا لت ہے۔

ع قولہ مشتری یعنی اصلی خرفہ ہوتو بیجاز اُحوالہ ہا در دھیقة کھا لت ہے۔

بالعُ نے اگراپنے قرض خواہ کواس مال کے واسطے جوثمن ہے مشتری پرحوالہ کیا تو اس مقید بالٹمن حوالہ سے بالع کے کو بیا ختیار نہ رہا کہ تمام ثن حاصل کرنے کے واسط مجیع کوروک سکے اور اگرمشتری نے بائع کواپنے قرض دار پرحوالہ کیا تو ظاہر الروایة کے موافق بائع کوحق حبس باتی ہے اگر ایک شخص نے دوسرے ہے ایک چو پایہ سو درہم کوخر بدااور اس پر قبضہ کیا پھر بائع کونمن کا کسی شخص پرحوالہ کیا پھرمشتری نے اس میں کچھ عیب پایا اور قاضی کے عکم ہے اس کوواپس کیا تو مشتری کواختیار نہ ہوگا کہ بیددرہم بائع سے لےلیکن بائع اس کا حوالہ مختال علیہ پر کردے گاخواہ وہ حاضر ہو یا غائب ہواور اس باب میں قول بائع کامعتبر ہوگا کہ میں نے سودر ہم مختال علیہ نے ہیں اور ای طرح اگر بدوں تھم قاضی واپس کیا تو بھی مال بائع ہے نہیں لے سکتا ہے اور اگر بیج فاسد ہو کہ اس کو قاضی نے نیست کر کے چو پایدوالی کردیا تو مشتری اپنے قرضہ کومتال علیہ سے حاصل کرے گایہ فناویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اگرمتال علیہ سے بعد قبول کرنے کے کچھنوشتہ لےلیا پھرمحیل ہے کہا کہ وہ مفلس ہے پھرمحیل نے اس ہے کہا کہ جو خطاتح بری تو نے اس سےلیا ہے مجھے بھیج دے اور حوالہ چھوڑ دے پھراس نے وہ نوشتہ بھیج دیا اور زبان ہے کچھ نہ کیا تو حوالہ ٹوٹ جائے گا اور اگر اس نے نوشتہ واپس کریں گا پچھ ذکر نہ کیالیکن اس نے محیل کا کچھ مال تغلب سے لے لیا پس اگر محیل نے اختیار سے ادا کیا ہے تو مال اپنامختال علیہ سے لے گابی خلا صہ میں لکھا ہےا گرمشتری نے بائع کوثمن کا حوالہ کسی شخص پر کر دیا تو بائع کوہس مجھے کا اختیار نہ ہوگا اوراسی طرح اگر را ہن نے مرتہن کوحوالہ کیا تو رہن کوروک نہیں سکتا ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے مشتری نے اگر ثمن کا کوئی کفیل دیا پھرکفیل نے مال کے واسطے بائع کوکسی شخص پر حوالہ کیا پھر ہائع نے جا ہا کہ مال مشتری ہے لے نومختال علیہ ہے تو اس کو بیا ختیار نہیں ہے کذا فی الذخیرہ۔

ل توله بالغ كواس واسطے كه حواله سے بالغ برى ہو گيا ہے غير ممكن ہے كہ بغير وصول پائے برى ہوتو مبيع كوبھى داموں كے لئے روكنبيں سكتا \_

# القاضى الاب القاضى المهية الماضي المهية

اِس میں چندابواب ہیں

بلاب: <u>①</u> معنی ادب وقضاء کے اور اس کی اقسام وشرا ئط کا بیان اور کس کی طرف سے تقلد <sup>ہ</sup>جائز ہے اور اِس کے متصلات کا بیان

واضح ہوکہ لوگوں سے برتا وَاورمعاملہ کرنے میں اخلاق جمیلہ اور خصال حمیدہ سے آراستہ ہونے کوا دب کہتے ہیں اور قاضی کا ادب بیہ ہے کہ جس کوشرع نے اچھا کہا ہے کہ عدل کو پھیلا نا اورظلم کو دور کرنا اور حق سے تجاوز نہ کرنا اور حدو دِشرع کی حفاظت کرنا اور سنت طریقه پر چلنااختیار کرےاور قضا کے معنی لغت میں الزام اور اخبار اور فراغ اور تقدیر کے ہیں اور شرع میں ایسے قول کو کہتے ہیں جوولایت عامہ کے حق سے صادر ہوجس کا اختیار کرنالا زم ہو پیخزائۃ اُمفتین میں لکھا ہے اور اصل بیہ ہے کہ قضاءفریضہ محکمہ اور سنت مقضیہ ہے کہ جس کو صحابہ اور تابعین نے کیا ہے اور صالحین ای راہ پر گزرے ہیں لیکن فرضیت اس کی فرض کفایہ ہے بیکا فی میں لکھا ہے اور قضاء پانچ طرح کی ہےا بک وہ جن کا اختیار کرناوا جب ہے وہ یہ ہے کہ کوئی خاص شخص اس کے واسطے تعین ہو جائے نی الواقع اور اس کام کا صالح اس کے سوادوسرانہ ہودوسری مستحب ہے وہ بیہ ہے کہ اس کا صالح دوسرا بھی ہومگر بیخف اس سے بہتر ہوتیسری مخیرّ وہ ہے کہ پیخف اور مخف دونوں اس کے لائق اور اس کی درسی میں برابر ہوں تو اس کو بیا ختیار ہے کہ چاہے تبول کرے یا نہ قبول کرے چوتھی مکروہ ہے وہ یہ ہے کہ بیخف اس کے لائق ہومگر دوسرااس سے لائق تر ہو یانچویں حرام ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کواس کا میں عاجز دیکھےاور نامنصف جانے اس طرح پر کہوہ اپنے باطنی حالت کو جانتا ہے کنفس اس کا ہواور ہوں کی پیروی کرتا ہےا گرچہاورلوگ نہ جانتے ہوں تو ایسے مخص پرحرام ہے میزندائہ انمفتین میں لکھا ہے قاضی کی ولایت میجے نہیں ہے جب تک کہ اس کو جامع اوصاف شهادت نه يائے كذا فى الہدابە يعنى مسلمان ہومكلف ہوآ زاد ہوا ندھانہ ہومحدودالقذ ف نہ ہو گونگانہ ہوبہرا نہ ہواوراطرش ہونا يعنی جو بلندآ وازسنتا ہےاور پست نہیں سنتا ہے تو اصح یہ ہے کہ اس کا تولیہ جائز ہے بینہرالفائق میں لکھا ہے۔اہل اجتہا دمیں ہے ہونا جا ہے۔ اہل اجتہا دے ہونا اولویت کی شرط ہے 🌣

سیحے یہ ہے کہ اہل اجتہاد ہے ہونا اولویت کی شرط ہے کذا فی الہدایہ حتیٰ کہ اگر جاہل قاضی ہوا یعنی جومجہدنہ تھا اور اس نے غیر کے فتو کی پر فیصلہ کیا تو جائز ہے کذا فی الملتقط لیکن با ایں ہمہ جاہل کوا حکام میں قاضی کرنا نہ جا ہے اوراس طرح ہمارے نز دیک عدالت بھی جواز تقلید قاضی کے واسطےشر طنہیں ہے لیکن بیشر ط کمال کے واسطے ہے پس فاسق کی تقلید جائز ہے اور اس کے قضایا نافذ ہوں گے تاوفنتیکہ حدشرع سےان میں تجاوز نہ ہولیکن فاسق کو قاضی کرنا نہ جا ہے یہ بدا کع میں لکھا ہے اور اگر ایک مختص قاضی کیا گیا اور

ل قوله تقلد عهده قضاء قبول كرنا \_

وہ عادل تھا پھرفاس ہوگیا تو معزول کئے جانے کا مستحق ہے کین اس سے معزول نہ ہوگا اورای کو عامہ مشائ نے ایا ہے اور سلطان پر واجب ہے کہ اس کو معزول کردے یہ فصول مجاد ہیں لکھا ہے اور اگر سلطان نے یہ شرط کردی تھی کہ جب قاضی فسق کو اعتبار کر نے تو معزول ہوتو معزول ہوجائے گایہ برزازیہ میں لکھا ہے اور تھا ای عہدہ سلطان غادل اور ظالم دونوں کی طرف ہے اختیار کرنا جائز ہے مگر ظالم ہے اس وقت جائز ہے کہ قاضی حق فیصلہ کر سلے اس شرکی نظر ہے نہ دیکھے اور اس کو بعض احکام کے جیسا چا ہے نافذ کر نے میں ممانوت نہ کر ہے اور اگر حق فیصلہ کر ناممکن نہ ہویا ظالم اس میں شرکی نظر ہے دیکھے اور اس کو بعض احکام کے جیسا چا ہے ہونے و نے و قضاء اختیار کرنا نہ چا ہے اور سعینا تی میں لکھا ہے کہ ظلم میں اس کی اطاعت نہ کر ہے اور ملتقط میں ہے کہ جس حالم کی طرف ہے عہدہ قضا اختیار کیا اس کا مسلمان ہونا شرط نہیں ہے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور اہل سیخوادت سے بیعہدہ لینا جائز ہے خد قضا کے بحر اہل عدل اس شہر پر قابض ہوئے اور انہوں نے قاضی بنایا اور اس نے چند قضا ان کونا فذکر کے بحر اہل عدل اس شہر پر قابض ہوئے اور ان کے قاضی ہوئے اور ان کے قاضی ہوئے اور ان کے جاور کونا فذکر کے جیسا اور قضی میں خان کہ کہ کہ اگر اہل بعناوت کا قاضی ہواور اس نے فیصلہ کیا تو قاضی اہل عدل اس کونا فذکر کے گا جا اور انس کے جاور فاسق کے تو میں اس کونا فذکر کے کا میں انہ کی کہ دو کہ بخو لہ اہل عدل کے فاسق قاضی کے جاور فاسق کے حق میں اس کونا فذکر کے کہ اور کی صلاحیت رکھتا ہے۔

اہل بغاوت وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ناحق امام برحق سے نافر مانی کی ا

فقیہ ابوالدی نے ذکر کیا کہ باغی نے اگر کی تحق کو شہری قضاء پردی اور اس قاضی نے کسی مختلف نے حکم میں فیصلہ کیا پھر
دوسرے قاضی کے پاس بیر مقدمہ پیش ہوااگر اس کی رائے کے موافق ہوتو نافذ کرے اور خالف ہوتو باطل کردے اور فاوئ میں ہے
کہ اہل بغاوت کی طرف سے قضا اختیار کرنا سی ہے ہو اور فقط باغیوں کے تسلط سے اہل عدل کے قاضی معزول سے نہ ہوں گے جب تک
کامعزول کرنا اہل عدل سے سی ہے ہی کہ اگر باغی بھا گیا تو اس کے قاضیوں کے فیصلے بعد اس کے نافذ نہ ہوں گے جب تک
سلطان عادل ان کودوبارہ قاضی نہ کرے اور بھی فقاوئی میں لکھا ہے کہ جمعہ کی نمازا لیے باغی کے چیچے جس کے واسطے باوشائی فرمان نہ
عبورہ ان کو دوبارہ قاضی نہ کرے اور بھی فقاوئی میں لکھا ہے کہ جمعہ کی نمازا لیے باغی کے چیچے جس کے واسطے باوشائی فرمان نہ
عبورہ اس بی ہو کہ اہل بعناو ت وہ لوگ بیں کہ جنہوں نے ناحق امام برحق سے نافر مانی کی ہے اور اس کی تفصیل بیہ ہے کہ سلمانوں نے
جب کی تحف کی امامت پر اجماع کیا اور اس کے سب سے بے خوف ہو گئے اور اس پرکی فرقہ مسلمانوں نے خروج کو نہ ہو کہ اہل بی کا کہ چپوڑ دے اور
جب کی تحف کی امامت پر اجماع کیا اور اس کے سب سے بے خوف ہو گئے اور اس پر کی فرقہ مسلمانوں نے خروج کو نہ کی نہ ہو کہ اہل ہی کا کہ چپوڑ دے اور
جب کی تحف کی امامت پر اجماع کیا اور اس کے سب سے بے خوف ہو گئے اور اس پر کئی فرقہ مسلمانوں نے خروج کر دے اور لوگ وہوڑ دے اور
کریں کیونکہ اس سے وہ لوگ زیادہ فروج کر بی گیاور اگر ان لوگوں کی نافر مانی اس سب سے نہ ہو کہ امام نے ان پر پہر تھم کی امام
کوگ وہ اس شاف کر ان ہو کی کا دو کو گئی کر بی تو بید گئی ہیں ہی ہر خوال آئی ہو نے کا اور اپنے جن کا دو کو کی کر بی تو بید گئی اس ہی ہو سلطان اسلام
کی کہ کہ جمود ان کے جا کہ ان کے جمدہ وقضا چول کرنا جائز ہے۔

ب فی کو کرمور دل نہ ہو ہے گا کیا ہے معرول نہ ہوں گئی ہیں ہی ہو کہ خود بخود دو معزول نہ ہوں گئی اس کے سام معزول نہ ہوں گیا ہوں۔

ب بی کو کہ ہو کہ کو کی ہوئی کر بی جو دو مقار چبول کی بات کے جو کرن نہ ہوں گیا ہیں۔

ب معزول نہ کو جائیں۔ کی جو کہ کو کو کی کر کی خور کی خود کو دو معزول نہ ہوں گئی ہوں کیا ہوں گئی ہوئی کیا ہوئی کی کرنے ہوں گئی ہوئی کی کرنے ہوئی گئی ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کی کرنے کہ کو کرنے ہوئی گئی ہوئی کی کرنے ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کی کرنے ہوئی کہ کرنے کرنے کو کرنے ہوئی کی ک

کرے اور ان خارجیوں کوزیر کرے اس واسطے کہ رسول اللہ سُٹائیٹیٹم نے ان پر لعنت فر مائی اور فر مایا ہے کہ فتنہ سوتا ہے اور جواس کو جگائے اس پر خدا کی لعنت ہے پس اگر ان لوگوں نے کلمات خروج زبان سے نکالے لیکن خروج کا عزم نہ کیا تو امام کوان سے تعرض کرنا نہ چاہئے اور ہمارے زمانہ میں غلبہ پر حکم ہے اور عا دل اور باغی معلوم نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ سب دنیا کے طالب ہیں یہ فصول ممادیہ میں لکھاہے۔

مفتی فقط مجتهد ہوتا ہے اورسوائے مجتهد کے غیرشخص جومجتهدوں کے اقوال یا در کھتا ہے مفتی نہیں 🏠

قاضی مقرر کرنا فرض ہے یہ بدائع میں لکھا ہے اور یہ کا مسلمانوں کے اہم کا موں سے ہے اور ان پر زیادہ واجب ہے پس جو خض کہ زیادہ عارف ہواور زیادہ قادرو ہیبت والا وزیادہ و جیہ ہواور جواس کولوگوں سے پہنچے اس پرخوب صبر کرسکتا ہوتو و ہ اس کام کے واسطےاو لی ہےاور قاضی بنانے والے کو چاہئے کہ اس کا م کومن اللہ تعالیٰ کے واسطے کرے اور جومحنص کہ سب ہے اولی ہواس کو ولایت قضا سپر دکرے کیونکہ آنخضرے صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس نے کوئی کا م کسی کے سپر دکیااور اس کی رعیت میں اس ہے بہتر موجود ہے تو اس نے اللہ ورسول اور جماعة المسلمین کی خیانت کی کذافی البیین ۔ قال المتر جم تبکلموا فی رفعه وهو ضعیف فان ثبت فالمواد بالعمل عمل من احمال الشوع فافهم اورمشائخ نے فرمایا کہ مستحب ہے کہ امام ایسے مخص کو قاضی مقرر کرے کہ جوغنی اور ذی ثروت ہوتا کہ وہ اوگوں کے مال میں طمع نہ کرے بیمحیط سرحتی میں لکھا ہے قاضی امام ابوجعفر ؓ نے فرمایا کہ سی مخص کوفتو کی دینانہ جا ہے مگر جو مخص عا دل ہوا در کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا عالم ہوا وراجتہا دے واقف ہولیکن اگر سنا ہواتھم بیان کیا اور فتویٰ دیا تو جائز ہے اگر چہاس کودلیل سے نہ جانتا ہو کیونکہ دوسر ہے کی حکایت کی پس مثل حدیث کے راوی کے ہوا تو راوی میں عقل اور صبط اور عدالت اور فہم شرط ہے بیرمحیط میں لکھا ہے اصولیین کی رائے اس پر قرار یائی ہے کہ مفتی فقط مجہز ہوتا ہے اور سوائے مجہز کے غیر شخص جومجہز وں کے اقوال یا در کھتا ہے مفتی نہیں ہےاوراس پر واجب ہے کہ جب کوئی مسئلہ اس ہے دریافت کیا جائے تو بطور حکایت کے کسی مجتهد کا قول مثل امام اعظم وغیرہ کے نقل کرے پس اس ہے معلوم ہوا کہ ہمارے زمانہ میں جوفتوی ہوتا ہے بیفتوی نہیں ہے بلکہ سی مفتی کا کلام نقل کیا جاتا ہے تا کہ متعنتی اس کوا ختیار کرے اور مجہزر کا قول نقل کرنے کی دوصور تیں ہیں یا تو اس مخص کومجہزد تک کوئی سند حاصل ہو یا کسی کتاب مشہور ہے جودست بدست چلی آتی ہے نقل کر ہے جیکے تصانیف امام محمد بن الحنؓ کی کیونکہ ریجھی بمنز لہ خبر متواتر یامشہور کے ہیں ایساہی رازیؓ نے ذکر کیا ہے اور اس بنا پر بیکہا جا ہے کہ جوبعض نسخہ نوا در کے ہمارے زمانہ میں دستیاب ہوتے ہیں اور و مشہور یا متو اتر نہیں ہیں ان کے مسائل واحکام امام محمدٌ یا ابو یوسف کی طرف نسبت نہ کرنا جاہئے ہاں اگر اس نو ادر سے کسی معروف کتاب مثل ہدایہ ومبسوط وغیرہ کے پچھٹل کیا گیا ہوتو مضا نَقة نہیں مگریہاعتاداس کتاب معروف پر ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہےاور فقہا کا اس پراجماع ہے کہ مفتی کواہل اجتہا د ہے ہونا چاہئے بیظہیر پیمیں لکھا ہے۔

ملتقط میں ہے کہ اگر صواب کی سے خطا ہے زیادہ ہوں تو اس کوفتوئی دینا حلال ہے اور اگروہ اہل اجتہاد میں ہے نہ ہوتو اس کوفتوئی دینا حلال نہیں ہے مگر بطور نقل کے پس جو کچھاس کو مجتمد کے قول معلوم ہوں نقل کرلے بیف صول عمادیہ میں لکھا ہے فاسق مفتی ہوسکتا ہے اور بعضوں نے کہا کہ نہیں صالح ہے اور عینی نے فر مایا کہ اس کو اکثر متاخرین نے اختیار کیا ہے اور مجتمع اس کی شرح میں اس پر یقین کیا ہے اور اس میں اختلاف نہیں ہے کہ مفتی کے واسطے اسلام اور عقل شرط ہے اور بعضوں نے اس کے لئے بیداری شرط کی ہے کہ عافل نہ ہو ہاں اس کا آزاد ہونا یا مرد کے جنس سے ہونا یا ناطق ہونا کہ جو ہا تیں کرتا ہوشرط نہیں ہے پس گونگے کا فتوئی ویناور ست

ل قولهم یعنی جتنے فتو ہے دیتا ہے ان میں اکثر اقوال ٹھیک ہوتے ہوں اور بعض میں چو کتا ہو۔

مفتی کو چاہیے کہ بدوں سوال فتویٰ نہ دے 🌣

واجب ہے کہ مفتی ہر دیار بھاری بھر کم زم زبان ہوکشادہ پیشانی ہو پیسرا چہہ میں لکھا ہے اور ہدوں سوال فتو کی نہ دے اور اگر خط کر سے نواز کر سے بین ہرا الفائق میں لکھا ہے اور شیخ مسائل کے واسطے صاب جانے کی شرط میں دو وجیس نہیں اور پیشر طامی السوب بچانتا ہواور جو شخص اصولی ہواور اس میں ماہر دو جیس نہیں اور بیشر طاہے کہ این امام کے نہ ہب کا حافظ ہواور اس کے واعد واسلوب بچانتا ہواور جو شخص اصولی ہواور اس میں ماہر ہواور ہو شخص طافیا سے ایک فقر وی شرعیہ میں فقا عواجہ بہیں ہے اور حرام ہواور ہو شخص طافیا سے ایک فقر وی شرعیہ میں فقا نہ واجہ بہیں ہے اور حرام ہونتی کی فقا ہوا ہو ہو سے جل کی پیروی کرنا اور فیر فق ہواں کو جانت ہواور او تدال ہے خل کی پیروی کرنا اور ایسے شخص ہے جو اس کو جانت ہواور او تدال ہے خل کی پیروی کرنا اور ایسے شخص ہے جو اس کو جانت ہواور او تدال ہے خار ن ہوخواہ بسبب شدت خوشی کے یا سبب غصہ کے تو اس وقت فتو گی نہ الرائل کو بیا تا ہو ہو گی گئی ہو در اگر اس کو بیا تقاد ہے کہ بایں ہمہ راہ صواب میں خطانہ ہوگی تو اس کا فتو کی سیجے اور اولی ہی ہے کہ فتو کی لینے والے ہو اجر ت نے اور امام پر واجب ہے کہ مدرس اور مفتی کے واسطے بقدر کفایت مقرر کرد ہاور ہر شہر کے لوگوں کی اصطلاح جدا ہے لیں ایس کے اس کے سے رزق مقرر کیا تو جو لی ہو امام اور سوست کے کو اسطے بیا کہ ہو ایک ہو اس کے تو ل پر پھر امام زفر کے تو ل پر پھر حسن بن زیادہ کے تو ل پر وبعضوں نے کہا کہ اگر امام ایک طرف ہوں اور صاحبین ایک طرف ہوں اور صاحبین ایک طرف ہوں اور صاحبین ہو تھر کہ دوجوں میں ہا کہ وہ بیکہ جہ بیکہ جہ بیکہ مقتی مجتبر نہ ہواور حاوی قدی میں ہے کہ اس کے اس جب کہ اعتبار تو ت کہ در کو تو کی ہو ہوں میں ہے کہ اعتبار تو ت کہ درک کی ہو تو کہ دوجوں میں سے کہ اعتبار تو ت کہ درک کی ہو کہ اور دوجوں میں سے کہ وہ بیکہ جہ بیکہ مورنہ دو سے اور ہور میں ہو بیکہ کہ بیا کہ میں جو بیکہ بیک مورنہ کو تو اس ہو ہو تو کو اس ہو ہوں کو اس ہو ہوں کو اس ہو ہوں کو اس ہو ہوں کو اس ہو کہ کو اس ہو ہوں کو اس ہور کو اس ہوں کو اس ہور کو تو کو اس ہور کو کو کی کو اس ہور کی کو کو اس ہور کو کو اس ہور کو کو کو کو کہ کو کو اس ہور کو کو کی کو کر کو کو کو کر کو

ا قولہم دووجوں میں سے ایک وجہ یہ کہ جب امین موجود نہ ہو حساب جانتا شرط ہے اور دوسری وجہ یہ کہ نہ جانتا معزنہیں ہے جب امین محاسب ہو۔ ع قولہ یعنی جو واقعہ ابھی تک پیش نہیں آیا اِس کا فتو کی لینا ضروری نہیں ہے۔ سے قولہ قوت مدرک یعنی عالم جوطرفین کے دلائل سمجھتا ہے وہ اپنی قوت ادراک کے موافق جس طرف ترجے یائے وہی اختیار کرے۔

فتاوى عالمگيرى ..... جلد ﴿ كَتَابِ ادبِ القاضى

ہے بینہرالفائق میں لکھاہاورمفتی اورامام کوجائز ہے کہ ہدیہ قبول کرے اور دعوت خاصۃ قبول کرے بینز لئۃ انمفتین میں لکھاہاور امام ابو یوسف ؓ ہے روایت ہے کہ وہ ایک مسئلہ میں فتویٰ دینے کے واسطے راست درست ہوئے چا دراوڑھی اور ممامہ باندھا پھر فتویٰ دیا اور بیفتویٰ کی تعظیم تھی تیبیین میں لکھاہے۔

(b): C/r

#### قاضی ہونااختیار کرنے کے بیان میں

خصاف یے اور القاضی میں چندا عادیث قضاء کے قبول کرنے کے کروہ ہونے میں چیش کیں اور پھھاس کی قبولیت میں رخصت ہونے کی چیش کیں اور کھا ہے کہ اس کو صافحین نے اختیار کیا ہے اور صافحین ہی نے اس ہے افکار کیا ہے اور اس صورت میں کہ ایک شخص میں سب شرطیں قضاء کی موجود چیں تو اس کو قضا قبول کرنا جائز ہے مشائخ نے اختیاف کیا ہے اور ابعضوں نے کہا کہ کروہ ہے کذائی الحجیط کو کھڑا تخضرت مُنافِظ ہے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص قضا کے بلا اختیاف کیا ہے اور ابعضوں نے کہا گئر اس کو قضی بنانا چاہا ہیں میں بھڑا گیا گئر ایک میں سب شرطیں قضاء کی وہ ب سے روایت ہے کہ ان کو قاضی بنانا چاہا ہیں انہوں نے نہول کیا اور اپنے گھر مجنون بن میں میں میں میں جو تا تھا اس کا مندنو چنا تھا اور اس کے کپڑے بھاڑتا تھا پھر ایک شخص صحابہ میں ہے آئے اور کہا کہ اے عبداللہ اگرتم قضاء کو تبول کرتے اور انصاف کرتے تو بہتر تھا ہی عبداللہ بن و بہب نے فرمایا کو انہوں کے ساتھ حشر میں ہوں گا اور عالم کو شوا نہیا ہوں کے ساتھ حشر میں ہوں گا اور عالم کو انہا ہو یہ ہوں گا اور کہا کہ اور میں ہوگیا ہے کہ تو تباہوں نے انکار کیا تو ظالم نے نو سے کہ وار کہا کہ اور تباہوں کے اور عالم کو نی تکی تھی دی گئی انہوں نے انکار کیا تو ظالم نے نو سے کہ کو شرائی اور کہا کہ اور میں تو تھے کہ قاضی اما ابو یوسف نے انکار کیا تو ظالم نے نو سے شریح بیا کہ اگرتو بھے سے میں میں اس کا مرف بھی ہو گیا ہوں کہ بہت تفع بھی تا اور میں تو تھے دیکھا ہوں کہ تو قاضی ہوگیا ہے پھر سرنیچا کر لیا اور ان کی طرف بھی دی گئی تا کہ کہا کہ اگرتو بھے سے مندر پیر جانے کو کہا تا وہ بھی ہوگیا ہے پھر سرنیچا کر لیا اور ان کی طرف بھی دی گئی تو اس کو تالے خرائی اور ان کی طرف بھی دی گئی تھیں میں کھا ہے۔

قاضی بنے سے کب تک انکار کیا جائے؟

قلب کے طلب کرے اور نہ زبان سے مگر جب کوئی دوسرااس لائق نہ ہوتو اس پرواجب ہے کہ لوگ مسلمانوں کے حقوق کو نگاہ میں
ر کھے اور قضاء کو قبول کرے بیٹمنی میں ہے اگر شہر میں چند لوگ ایسے ہوں جوقاضی ہونے کے لائق بیں اور ایک نے انکار کیا تو گنہگار نہ
ہوگا کذائی المحیط اور اگر سب نے انکار کیا یہاں تک کہ ایک جاہل قاضی کیا گیا تو گناہ میں سب شریک ہوں گے بی عنابیہ میں لکھا ہے۔
نیا بچ میں ہے کہ اگر دو شخص قاضی ہونے کے لائق بیں مگر ایک زیادہ فقیہ ہے اور دوسرا زیادہ پر ہیزگار ہے تو یہ فقیہ سے اولی ہے یہ
تا تار خانیہ میں لکھا ہے۔

#### ا گرناا ہل شخص قاضی بن گیا تو؟

اگرسلطان نے ایسے محض کو قاضی کیا جو صلاحیت نہیں رکھتا ہے حالا نکہ اس شہر میں ایسا محض موجود تھا جواس کے لائق ہو گناہ سلطان پر ہوگا یہ شرح ادب القاضی للخصاف میں ہے اگر کوئی شخص رشوت دے کر قاضی ہوگیا توضیح یہ ہے کہ وہ قاضی نہا عتبار کیا جائے گا اور اگر حکم دے گا تو نافذ نہ ہوگا اور جس نے رشوت یا سفارش سے قضا حاصل کی اور اس نے کی مختلف نیہ میں حکم دیا پھر دوسرے قاضی کے پاس پیش ہو پس اگر اس کی رائے کے موافق ہوتو نافذ کرے گا اور اگر مخالف ہوتو باطل کردے گا اور اصح یہ ہد کہ جوسفارش سے قاضی ہوا اور جس کوخود قاضی کیا گیا دونوں قضاء مجد ات کے نافذ ہونے میں برابر بیں قاضی نے رشوت لے کر اگر حکم دیا تو اس کی قضاء نافذ نہ ہوگی اور خصاف نے اختیار کیا ہے اور اگر حکم دیا تو اس کی قضاء نافذ نہ ہوگی اور خصاف نے اختیار کیا ہے اور اگر حکم تا میں میں خودرشوت لین اگر قاضی کے جم اور رضامندی سے کی تو یہ اور جس مقدمہ میں رشوت کی لیں اگر قاضی کے حکم اور رضامندی سے کی تو یہ اور جب ہو درشوت لین والی کردے پر واجب ہے کہ رشوت برابر ہے اور اس کا فیصلہ مردود ہے اور اگر اس کے بلا دانستگی ایسا ہوا تو قضا نافذ ہو جائے گی اور لینے والے پر واجب ہے کہ رشوت والی کردے پیز المنظمین میں کلاما ہے۔

(P): (V)

### ولائل پر ممل کرنے کی ترغیب

قاضی کو چا ہے کہ کتاب اللہ تعالیٰ کے عم کے موافق عمل کرے اور جو کتاب میں نائخ ومنسوخ ہے اس کو پہچانے اور نائخ میں موافق عمل کے جو تھام یا متنا برختلف التاویل ہے جو تھام میں نہ پایا تو حدیث رسول اللہ متالیۃ تا کہ موافق عمل کرے اور اگرا احادیث محتلف آئی ہوں تو جو عم حدیث کا اللہ ہو اور موافق موافق عمل کرے اور اس کے بھی نائخ ومنسوخ معلوم کرے اور اگرا حادیث محتلف آئی ہوں تو جو تھم حدیث کا اللہ ہو اور موافق اجتہادہ واس کو اختیار کرے اور اس پر واجب ہے کہ اقسام حدیث ہے آحاد و مشہور ومتو اتر کو معلوم کر سے اور عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر وغیرہ اور بعضا اس میں مشہور ہیں کہ آخضر ت کا گئے گئے کے ساتھ مدت تک ہم نقیں رہے اور جو سنا ہو وہ خوب محفوظ رکھتے ہیں اور جو نا ہو وہ خوب محفوظ رکھتے ہیں اور جو نا ہو وہ خوب محفوظ رکھتے ہیں اور جو نا ہو وہ خوب محفوظ رکھتے ہیں اور جو نا ہو وہ خوب محفوظ رکھتے ہیں اور جو نا ہو وہ خوب محفوظ رکھتے ہیں اور جو نا ہو وہ خوب محفوظ رکھتے ہیں اور جو نا ہو وہ خوب محفوظ رکھتے ہیں اور جو نا ہو وہ خوب محفوظ رکھتے ہیں اور جو نا ہو وہ خوب محفوظ رکھتے ہیں اور ہو تھیں ہو ہو کہ اس کی روایت کا لینا اولی ہے بہ نبیت اس کے جوغیر فقیہ ہو اور اس کو میاں ہی ہم اختلاف ہوتو خود کوشش کر کے بعض روایت کا لینا ہو سے کہ ایک تیسرا تول نکال کر سب کی مخالفت اختیار کر سے کے قول کو بعض پر تر جیح و سے بشرطیکہ خود اہل اجتہاد ہے ہواور اس کو بیروانہیں ہے کہ ایک تیسرا تول نکال کر سب کی مخالفت اختیار کر سے کے قول کو بعض پر تر جیح و سے بشرطیکہ خود اہل اجتہاد ہواور اس کو بیروانہیں ہے کہ ایک تیسرا تول نکال کر سب کی مخالفت اختیار کر سے کے تول کو بعض پر تر جیح و سے بشرطیکہ خود اہل اجتہاد ہے ہواور اس کو بیروانہیں ہے کہ ایک تیسرا تول نکال کر سب کی مخالفت اختیار کر سے کو خوب کے تک کے خوب کی سے کو بیکر کے دو کو سٹس کی تعبد کے خوب کے کو کو کور کے کور کے

کیونکہ انہوں نے باہ جوداختلاف کے اس پراتفاق کیا ہے کہ ان دونوں قولوں کے سواتیسرا قول ٹیس ہے اور باطل ہے و خصاف کے سے کہ اس کو تیسرا قول نکا لنے کا اختیار ہے کیونکہ ان کا اختلاف اس کی دلیل ہے کہ اس واقعہ میں اجتہاد کو گنجائش ہے اور شیخے وہی ہے جو ہم نے بیان کر دیا اگر صحابہ نے کئی تھم پر اجماع کیا اور تابعین میں ہے کی نے اختلاف کیا لیس اگر بیابیا تابعی ہے جس کو صحابہ کا زمانہ نہیں ملا ہے تو اس کے اختلاف کا اعتبار نہیں ہے جی کہ اگر کسی قاضی نے برخلاف اجماع صحابہ کے اس قول کے موافق فیصلہ کیا تو باطل ہوگا اور اگر ایسا تابعی ہے جس نے صحابہ کا زمانہ پایا ہے اور ان کی فقاوئی سے مزاحم ہوا ہے اور صحابہ نے اس کے واسطے اجتہاد تجویز کیا ہے بھیے شرق اور شعبی وغیر ہ تو اس کی مخالفت کی وجہ سے اجماع منعقد نہ ہوگا۔

امام اعظم عند سے مسئلہ مذکورہ کی بابت دوروایتیں 🏠

اگر کوئی تھم بعض تابعین کی طرف ہے پہنچااور اس کے سوا دوسروں ہے اس باب میں کچھ منقول نہ ہوا تو امام اعظم ہے اس صورت میں دوروایتیں ہیں ایک روایت میں ہے کہ میں ان کی تقلید نہ کروں گا اور یہی ظاہرالمذہب ہے اور دوسری روایت نوادر میں ہے کہ امام نے فرمایا کہ اگران میں سے ایسے نہ ہوں گے جنہوں نے زمانہ صحابہ میں فتویٰ دیا ہے اور صحابہ نے اس کے حق میں اجتهاد جائز رکھا ہے جیسے شریج ومسروق وحسن بھری تو میں ان کی تقلید کروں گا پیری طیس لکھا ہے پھرا گر کوئی ایباوا قعہ ہوجس میں صحابہ ہے پچھ روایت نہیں ہےاور تابعین کا اجماع ہے تو اس دلیل ہے فیصل کرے اورا گرتا بعین میں باہم اختلاف ہوتو بعضے قول کورز جے دے کراس کے موافق حکم کرے اور اگران میں ہے کچھ بھی روایت نہ ہو پس اگر خود اہل اجتہاد ہے ہے تو مشابہ احکام پر قیاس کر کے اور اجتہا دکر کے وصواب کی خواہش کر کے رائے کے موافق تھم دے اور اگر خود اہل اجتباد میں ہے تیں ہے تو فتوی طلب کرے اور اس کے موافق تھم دےاور بلاعلم تھم نہ دےاور نہ سوال کے شرمندہ ہو پھر دو باتوں کا جاننا ضروری ہے کہ اگر ہمارے اصحاب ابوحنیفیّه وابو یوسفّ ومحمّه تھی بات پرمتفق ہوں تو قاضی کونہ چاہئے کہ اپنی رائے ہے ان کی مخالفت کرے اور دوسری بات بیہ ہے کہ اگر ان میں اختلاف ہوتو عبدالله بن المبارك ّنے فرمایا كه امام ابوحنیفه كا قول لیا جائے گا كیونكه وہ تابعین میں سے تتے اور ان كے فتو ئى كے مزاحم ہوتے تتے بير محیط سرحسی میں لکھا ہے اور اگر ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب ہے کوئی روایت نہلی اور متاخرین سے پائی گئی تو ان کے موافق حکم دے اور اگرمتاخرین میں باہم اختلاف ہوتو کسی کوان میں ہےاختیار کرلےاورا گرمتاخرین ہے بھی نہ یائی گئی تو اپنی رائے ہے اس میں اجتہاد کرے بشرطیکہ وجوہ فقہ کوجانتا ہواوراہل فقہ ہے اس میں مشاورت لے اورشرح طحاوی میں ہے کہ اگر اس نے اپنی رائے ہے تھم دیا بھروہ نص صرتے کے مخالف ہوا تو اس کا فیصلہ جائز نہ ہوگا اورا گرنص کے مخالف نہ ہوا بلکہ اس کے بعد اس کو دوسری رائے ظاہر ہوئی توجو کچھ گزرااس کو باطل نہ کرےاورآ ئندہ کے واسطےاس رائے کے موافق عمل کرےاور بیقول امام اعظم ؓ وامام ابو یوسف گا ہے اور امام محکہ ؓ نے فرمایا کہا گراول مرتبہاس نے اجتہاد سے فیصلہ کیا پھر دوسری رائے اس سے بہتر دیکھی تو امام اعظم ؓ وامام ابو پوسف ؓ کے کہنے کے موافق ہوگا ہیں اگر متقد مین کا ختلاف دوقولوں پر ہواور پھران کے بعد کسی ایک قول پر اجماع ہو گیا ہوتو بیا جماع امام اعظم ؓ اورامام ابو یوسٹ ّ کے قول پر پہلے اختلا ف کور فع نہیں کرتا ہے اورامام محدؓ کے قول پر رفع کرتا ہے اور شیخ الاسلام وشمس الائمہ سرحسی نے ذکر کیا کہ بیہ اجماع پہلے اختلاف کورفع کرتا ہے اور اس میں کچھا ختلاف ہمارے اصحاب میں نہیں ہےصرف بعضے علا البتہ ہمارے مخالف ہیں اگر کسی زمانے کےلوگ کسی حکم پرمتفق ہوئے اوروہ زمانہ گزر گیا ارقاضی نے ان کا قول چھوڑ کر دوسری رائے پرحکم دیا بسبب اس کے کہ اس کوصواب ان کے برخلاف معلوم ہوا تو ایسی صورت میں اگر اس اتفاق ہے پہلے اختلاف واقع ہو گیا ہے تو مشائخ نے باہم اختلاف

قولہم یعنی مفتی ہاس کا حکم یو چھ لینے میں شرم نہ کرے۔

کیا بعضوں نے کہا کہ قاضی کومخالفت کرنا روانہیں ہے اور بعضوں نے کہا کہ روا ہے اور اگر اس اتفاق سے پہلے اختلاف نہ تھا تو بالا تفاق قاضی مخالفت نہیں کرسکتا ہے۔

فناوی عمابیمیں ہے کہ ایک قاضی نے فتوی طلب کیا اور فتوی کے جواب سے اس کی رائے مخالف ہے ہیں اگروہ اہل رائے میں ہے ہوانی رائے کے موافق عمل کرے اور اگر اس نے اپنی رائے کوترک کیا اور مفتی کی رائے کے موافق عمل کیا تو صاحبین کے نز دیک جائز نہیں ہےاورامام اعظم کے نز دیک نافذ ہو جائے گی اگر تھم دینے کے وقت قاضی کی کوئی رائے نہ تھی اور اس نے مفتی کی رائے کے موافق فیصلہ کردیا پھراس کے برخلاف ایک رائے ظاہر ہوئی تو امام محدّ نے فرمایا کہاپنی قضاءتو ڑے اور امام ابو یوسف ؒ نے کہا کہ قضاء نہ تو ڑے چنانچیاس صورت میں کہ اس نے اپنی رائے سے حکم دیا پھراس کو دوسری رائے ظاہر ہوئی تو پہلی رائے نہ ٹوٹے گی ہے تا تارخانیہ میں لکھا ہے اور جس صورت میں کوئی نص مخالف یا اجماع نہیں ہے ہیں قاضی یا اہل اجتہاد ہے ہوگا یا نہ ہوگا لیس اگروہ اہل اجتہاد میں ہے ہواور اس کی رائے ایک طرف پنجی تو اس کواپنی رائے پڑھمل کرنا واجب ہے اگر چہ دوسرے اہل اجتہاد و رائے کے مخالف ہواوراس کودوسروں کی رائے کی تابعداری جائز نہیں ہے کیونکہ جس طرف اس کا اجتہاد پہنچتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کے نز دیک ظاہر میں حق ہے اگر اس کی رائے ایک امر کی طرف پینچی اور وہاں کوئی دوسرا مجتہدتھا کہ وہ اس سے زیادہ فقیہ تھا اور اس کی رائے اس کے برخلاف تھی اوراس نے جایا کہ بلانظر وغور کے اس کی رائے پڑعمل کرئے کیونکہ بیاس کوزیادہ فقیہ جانتا ہے تو کتاب الحدود میں مذکور ہے کہ امام اعظمؓ کے نز دیک اس کو گنجائش ہے اور امام ابو یوسف ؓ ومحدؓ کے نز دیک نہیں بلکہ صرف اپنی رائے پڑمل کرے اور بعض روایات میں بیاختلاف اس کے برعکس ندکور ہے اور اگر واقعہ کا حکم اس کی عقل پرمشکل ہو جائے تو اپنی رائے کو کام میں لائے اور اس پرعمل کرے اورافضل میہ ہے کہ اہل فقہ ہے اس میں مشاورت کرے اگر دے اختلاف کریں توغور کر کے جس طرف اس کی رائے ظاہر میں ہنچے اس پرعمل کرے اور اگر و ہ لوگ ایک رائے پرمتفق ہوں اور اس کی رائے ان کے مخالف ہوتو بھی اپنی رائے پرعمل کرے لیکن عا بے کہ مکم دینے میں جلدی نہ کرے جب تک حق تاویل وکوشش کو پورا کر کے وجوہ حق کومنکشف نہ کر لےاور جب اس کی کوشش ہے حن کھل گیا تو اپنی رائے ہے اس میں فیصلہ کرے اور جب اس نے اپنی کوشش اس میں اظہار حق کے واسطے صرف کر دی تو پھر اپنے فیصلہ سے خوفنا ک نہ ہوحتیٰ کہا گراس نے جزا<sup>ا</sup> فاحکم دے دیا ہوتو فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ جائز نہیں ہے اگر چہوہ اہل اجتہاد ہے ہومگر جب اس کا حال دریافت نہ ہوتو محمول کیا جائے گا کہ اس نے اپنی رائے ہے حکم دیا اور جب تک ممکن ہوگا مسلمان کا کام صحت برمحمول کیا جائے گا بیسب اس صورت میں ہے کہ قاضی اہل اجتہاد میں ہے ہوا اور اگر اجتہاد میں سے نہ ہوپس اگر اس نے ہمارے اصحاب کے اقوال کو یا در کھااور مضبوطی اور انفاق کے ساتھ حفظ کیا تو جس کا قول حق سمجھتا ہے اس پر برسبیل تقلید عمل کرے اور اگر ان کے اقوال کا حافظ نہیں ہے تو جواس شہر میں ہمارے اصحاب میں ہال فقہ میں ہوں ان کے فتوی پرعمل کرے اور اگر شہر میں صرف ایک ہی فقیہ حنفی ہوتو ای کا قول اختیار کرے اور ہم کوامید ہے کہ اس سے بازیرس نہ ہوگی یہ بدا کع میں لکھا ہے۔

مجہدہونے کی شرائط 🖈

واضح ہو کہ مقصود حاصل کرنے کے لئے اپنی کوشش کوصرف کرنے کواجتہا دیہتے ہیں اور آ دمی کے مجتمد ہو جانے کی شرط بیہ کہ کتاب اللہ وحدیث رسول اللہ مثالثا ہے جس قد رکہ جس سے احکام متعلق ہیں جانتا ہونصائح کا جاننا شرط نہیں ہے اور بعضوں نے کہا کہ جس کی رائے میں صواب زیادہ مہوں خطا ہے اس کواجتہاد حلال ہے اور اول اصح ہے اور بیفسول عمادیہ میں لکھا ہے اصح تعریف مجہز کی بیہ ہے جوبعضوں نے بیان کی ہے کہاس نے علم! کتاب اللہ اوراس کے وجوہ معافی کوجانا ہواورعلم حدیث کوبھی اس کے طرق و متون ووجوہ معانی ہے پہچانا ہواور قیاس میں مصیبت ہوا ورعرف الناس کو جانتا ہو پیکا فی میں لکھا ہے اگر شہر میں کچھ لوگ اہل فقہ ہوں تو ان ہےاں بات میں مشورہ لےاور مشورہ میں اگر اس کی اور ان کی رائے متفق ہوتو اس پر حکم کرے اور اگرا ختلاف ہوا تو جوقول حق ہے تریب معلوم ہواس پرنظر ڈال کراپنے اجتہاد ہے مل کرے بشرطیکہ اس قدراجتہاد کا صالح ہواوراس باب میں بڑی عمر کا آ دی معتبر نہیں ہےاور نہ کثر تعدد کا اعتبار ہے بلکہ ایک ہی شخص کو بھی علاوہ جماعت کے تو فیق صباب حاصل ہوتی ہےاور بیقول امام اعظم پر ہونا چاہئے اورامام محمرؓ کے قول پر کثر ت عدد کا اعتبار ہے اورا گراس کا اجتہاد کسی امر پر نہ قرار پایا اور وہ حادثہ ویسا ہی مختلف اور مشکل رہ گیا تو اس شہر کے سواجس میں وہ ہے دوسرے شہر کے فقیہوں کو لکھے اور خط کے ساتھ مشورت کرنا پرانا طریقہ چلا آیا ہے کہ حوادث شرعیہ میں ایسا ہوتا ہے ہیں اگر ان لوگوں نے جن کی طرف خط بھیجا ہے کسی بات پرا تفاق کیا اور قاضی کی رائے بھی ان کی رائے کے موافقِ ہوئی اوروہ بھی اہل رائے واجتہا دمیں سے تھا تو اس رائے کے موافق اس پڑھمل کرے اورا گران لوگوں نے بھی اختلاف کیا پس اگریڈخص اہل اجتہاد میں ہے ہےتو جو قریب حق کے قول معلوم ہوائ پڑعمل کرے اوراین رائے ہے عمل کرے اورا گراس صورت میں قاضی اہل اجتہاد سے نہ ہوتو جو محض اس کے نز دیک زیادہ فقیہ اور بہت پر ہیز گار ہے اس کے قول پڑممل کرے اگر قاضی نے ایک قوم ے مشورہ کیااور بیلوگ اہل فقہ تتھاوران کی رائے ہے قاضی کی رائے مخالف ہے تو قاضی کواپنی رائے چھوڑ کران کی رائے پڑمل کرنا نہیں جائز ہےاوراگر قاضی نے ایک شخص فقیہ ہے مشورہ کیا تو کافی ہے مگر چندلوگوں سے فقہا میں مشورہ لینا احوط ہے۔اگر اس شخص نے ایک رائے کا مشورہ دیا اور قاضی کی رائے اس کے برخلاف ہے تو قاضی اپنی رائے نہیں چھوڑ سکتا ہے اور اگر قاضی نے اس کی رائے کو بسبب اس کے کہوہ افضل اور افقہ ہے لائق اہتمام و بزرگی جانا تو اس مسئلہ کو کتاب الحدود میں ذکر کیا اور کہا کہ اگر اس صحف کی رائے کے موافق اس نے فیصلہ کیاتو مجھے امید ہے کہ اس کو اتنی گنجائش ہوگی اور اگر اس نے اس کی رائے کواییالائق اہتمام نہ جانا تو اس کواپنی رائے چھوڑ کر دوسرے کی رائے پڑھمل کرنا نہ جا ہے بیرمحیط میں لکھا ہے۔

 $\Theta: \bigcirc \lor$ 

## اختلاف علما كالإس بات ميں كەرسول الله عَنَّالِيَّةُ كَانْهُ مِين اجتها وكرنا جائز نھا يانہيں؟

اس امرین اختلاف ہے کہ صحابی مجہد کورسول اللہ مُنافِینیا کے زمانہ میں اجتہاد کرنا جائز تھایانہیں بعضوں نے کہا کہ نہیں جائز تھا اور اکثر عالموں نے کہا کہ جو شخص آنحضرت مُنافِینیا ہے دورتھا اس کے لئے جائز تھا اور جونز دیک تھا اس کے لئے جائز نہ تھا اور یہی اصح ہے یہ محیط سرتھی میں لکھا ہے اس میں اختلاف ہے کہ آنخضرت مُنافِینیا ان چیزوں میں جن میں آپ کووی نہیں بھیجی گئی تھی اجتہاد کرتے اور حکم دیتے تھے یانہیں ہیں بعضوں نے کہا کہ اجتہاد نہیں کرتے تھے بلکہ وی کا انظار کرتے تھے اور بعضوں نے کہا کہ پہلے انہیاء کی شریعت کی طرف رجوع کرتے تھے کیونکہ ان کی شریعت جب تک اس کا نسخ نہ ثابت ہو ہمارے واسطے بھی ثابت ہے اور

لے قولہ علم کتاب سیعنی قرآن کے احکام ہے آگاہ ہواور حق سے کہ کمتر مرتبہ ہی ہے درنہ کل ہے عالم ہووجوہ معافی یعنی عبارت واشارت وغیرہ جواصول میں ندکور ہیں اور علم حدیث میں اسناد کاعلم اس سے زائد ہے مصیبت ہویعنی قیاس کوٹھیک ہوتا ہوعرف الناس لوگوں کے رواج۔

بعضوں نے کہا کہاس وفت تک اجتہاد نہیں کرتے تھے جب تک کہ وحی کی طمع ہوتی اور جب امید منقطع ہوتی تب اجتہاد کرتے پھروہی ہماری شریعت ہو جاتی تھی پس اگر اس کے برخلاف وحی آتی تھی تو وہ اس کی ناتخ ہو جاتی تھی کیونکہ سنت کا کتاب ہے منسوخ ہونا ہمارے نزدیک جائز ہے اور بھی آنخضرت مُلَّاثِیْرِ و فیصلہ جس کو جاری کر دیا ہے نہیں تو ڑتے تھے ہاں آئندہ کے واسطے فیصلہ میں دوسرا حکم دیتے تھے بیم چیط میں لکھا ہے۔

@: \\

قاضی کومقرر کرنے اور معزول کرنے کے بیان میں

اگرسلطان نے کی شخص کوکی خاص شہر کا قاضی کیا تو وہ اس شہر کے سواد کیا قاضی نہ ہوگا جب تک کہ فر مان قضاء میں شہر مح سواد نہ ہواور یہ جواب روایت نوادر کے موافق ہے کہ نفاذ قضاء کے واسلے معزشر طنہیں ہے۔ قال المحر جم یعنی نوادر میں آیا ہے کہ محقاء کے نافذ ہونے کے واسلے شہر کا ہونا شرطنہیں ہے اور بعضوں نے کہا کہ یہی مختار نے لیکن ظاہر الروایہ کے موافق نفاذ قضاء کے واسلے شہر کا ہونا شرط ہے تو قاضی گا ہونا شرطنہ ہونی ہونا ہونے کہا کہ جب تو قطان ہونی ہونی ہونا ہونی ہونا کے اسلے شہر کا ہونا شرط ہا آئندہ وقت پر معلق کیا ہون شرط ہا آئر جہ سلطان نے اپنے قربان کی شرط یا آئندہ وقت پر معلق کیا ہون شرط ہی داخل ہونو تو وہاں کا قاضی ہے یا جب تو شہر مکہ میں جائے تو تو وہاں کا قاضی ہے یا جب تو شہر مکہ میں جائے تو تو وہاں کا قاضی ہے یا جب تو شہر مکہ میں جائے تو تو وہاں کا تاضی ہے یا جب تو شہر مکہ میں جائے تو تو وہاں کا تاضی ہے یا جب تو شہر مکہ میں جائے تو تو وہاں کا تاضی ہے یا جب تو شہر مکہ میں جائے تو تو وہاں کا تاضی ہے یا جب تو شہر مکہ میں ہونے تو وہائز ہے اگر سلطان نے کی شخص کو ایک دن کا قاضی کیا تو جائز ہے اور اس کا قضایا فصی ہونے کی شخص کو ایک دن کا تاضی کیا تو جائز ہے اور اس کے قضایا فصیل نہیں کر سکتا ہے یہ ملتقط میں لکھا ہے اور اس کے قضایا فصیل نہیں کر سکتا ہے یہ ملتقط میں لکھا ہے اور اس کی خوص کے مقدمہ میں تھم نہ کرنا ایٹ استفاع تھے ہے اور مشتی ہونی تو تک نہ کر نا ایٹ استفاع تھے ہے اور مشتی میں وہ خصوص کے درمیان فیصلہ کیا تو نافذ نہ ہوگا ہونر ایٹ میں نہ ہوگا اور ای طرح اگر یہ کہا کہ فال شخص کے مقدمہ میں تھم نہ کرنا ایٹ استفاع تھے ہو اس کے تصافی نہ ہواور اگر اس نے فیصلہ کیا تو نافذ نہ ہوگا ہونر ایٹ اسٹا میں نہ ہوگا اور ای طرح آگر یہ کہا کہ فال شخص کے مقدمہ میں تھم نہ کہ کہ اپنو نافذ نہ ہوگا ہونے کہ میں اپنے سفرے والی نہ ہوئی ہوئی ہوئی ہیں ہوئی اپنے تکرے کہ میں اپنے سفرے والی میں کھوئی ہوئی تو تک نہ کرے کہ میں اپنے سفرے والی کھنین میں لکھا ہے۔

اگر قاضی نے کی حادثہ کے حق میں تھم دیا پھر سلطان نے کہا کہ اس مقد مہ کی دوبارہ علاء کے سامنے ساعت کر ہے تو بہ قاضی پر فرض نہیں ہے بہ خلاصہ میں لکھا ہے اور شہر تھم قضا کے ناقد ہونے کے واسطے شرط ہے اور بیر فاہر الروایہ ہے اور نوا در میں ہے کہ شرط نہیں ہے اور یہی مختار ہے بیزنائة المفتین میں لکھا ہے سلطان نے اگر کہا کہ میں نے چھے کو قاضی بنایا اور یہ بیان نہ کیا کہ سشہر میں تو جس شہر میں ہوجائے گا بیہ خلاصہ میں لکھا ہے جس شہر میں ہے اس کا قاضی نہ ہوگا اور مختار یہ ہے کہ تمام شہروں پر جوسلطان کے تحت میں جیں قاضی ہوجائے گا بیہ خلاصہ میں لکھا ہے اور بہی خلا ہر تر ہے اگر کی شہر کے لوگوں نے جمع ہوکرا کے شخص کو مقرر کیا کہ ان میں فیصلہ کیا کر ہے تو قاضی نہ ہوگا اور اگر جمع ہوکرا کی شخص کے ہاتھ پر عقد سلطنت و خلافت قر اردیا تو وہ خلیفہ و سلطان ہوگا یہ محیط میں لکھا ہے اگر با دشاہ نے کی ہے کہا کہ میں نے تھے کو شخص کے ہاتھ پر عقد سلطنت و خلافت قر اردیا تو وہ خلیفہ و سلطان ہوگا یہ محیط میں لکھا ہے اگر با دشاہ نے کئی ہے کہا کہ میں نے تھے کو اور اس میں بنے تو تھا ہے سے معزول ہے یا جب کو فہ میں پنے تو قضاء سے معزول ہے یا جس کو فہ میں کہا کہ شروع مہینہ میں فیصلہ کروں گا اور اضافت کرنا مثلاً کہا کہ شروع مہینہ میں فیصلہ کروں گا اور اضافت کرنا مثلاً کہا کہ شروع مہینہ میں فیصلہ کروں گا اور اضافت کرنا مثلاً کہا کہ شروع مہینہ میں فیصلہ کروں گا اور اضافت کرنا مثلاً کہا کہ جب باقی برے گانے نیو تی معزول ہے یا جب کوفی میں پنے تو قضاء سے معزول ہے اس میں فیصلہ کروں گا۔

قاضی بنایا تو اس کو بیا ختیار نہیں ہے کہ دوسروں کو اپنا خلیفہ مقرر کرے مگر اس وقت مقرر کرسکتا ہے کہ جب سلطان نے اصریحاً اجازت دے دی ہو یا دلالۃ مثلاً کہا کہ میں نے تجھ کو قاضی القضاۃ بنایا کیونکہ قاضی القاضاۃ اس کو کہتے ہیں جو قاضوں کے مقرر ومعزول کرنے میں نفروں ہے جھم الدین شفی نے ایک محضر کی نبست کہا کہ غیر صحیح ہے کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ بیاقاضی القضاۃ کی طرف سے خلیفہ مقرر کرنے کی اجازت ہے بیہ فصول القضاۃ کی طرف سے خلیفہ مقرر کرنے کی اجازت ہے بیہ فعال و فلاں جو محلوف ہے کہ خلیفۃ الحکم از جانب فلاں و فلاں جو محلوب سے کہ اللہ میں بچھ کہ خلیفہ الحکم از جانب فلاں و فلاں جو خلیفہ گردانے کی اجازت فلاں کی طرف سے بھم فر مان سے حکم فر مان سے حکم فر مان سے حکم فر مان سے عاصل رکھتا ہے تحریر کیا جائے اگر سلطان نے کسی فحض سے کہا کہ میں تجھ کو این نائی سے فران میں سے کوئی چڑاس نے کی تو مقرر کرنا اور شراب سے اور نہ شراب سے اور نہ شرا کی کرے تو مقرر کرنا اور شرط کرنا ورثور طرکہ نا ورنوں شحیح ہیں اور اگران میں سے کوئی چڑاس نے کی تو قاضی نہ دہے گا میں کھا ہے۔

كتاب ادب القاضي

اگر قاضی کوخلیفه کرنے کی اجازت نه ہو 🖈

اگراس بے امام وفت کی اجازت سے خلیفہ کیا تو پی خلیفہ امام کی طرف سے قاضی ہوگا یہاں تک کہ قاضی کواس کے معزولی کا اختیار نہیں ہے مگر جبکہ امام نے قاضی سے کہد یا ہو کہ جس کو تیراجی چاہے مقرر کر اور جس کو چاہے معزول کرتو اس کو معزول کرسکتا ہے اور پیصورت قاضی کی اس شخص کے برخلاف ہے جو جمعہ کے قائم کرنے کے واسطے مامور ہوا ہے کیونکہ وہ اپنا خلیفہ مقرر کرسکتا ہے اگر چہ امام نے اس کو اجازت نہ دی ہوقاضی کو اگر خلیفہ بنانے کی اجازت نہ ہواور اس نے خلیفہ بنایا اور خلیفہ نے قاضی کی مجلس میں اس کے سامنے

ل قوله جهالت یعنی ایک کومعین نہیں کیا بلکہ مجہول رکھا۔

اركام ودكام عمراد ك

امام اگر عادل نہ ہوتو اس کے احکام اور خلام جائز ہیں اور نابالغ ہوتو اس کا تولید جائز نہیں ہے اور امام کو ترخی ہونا چاہئے اور باشی ہونا شرطنہیں ہے اور اگر قریش میں ہے نہ پایا جائے تو چاہئے کہ عادل وامانت دار ہو کہ قاضی کے شرا کط جانتا ہوا گر مقرر کیا ہوا سلطان نابالغ تھا اور وہ پھر بالغ ہوا تو کیا سلطان باتی رہے گا یا از سرنو بیعت چاہئے اور اسح ہیہ ہے کہ از سرنو بیعت کی حاجت ہے سلطان نے اگر کی شخص کو ایک شہر کی تضاء سپر دکی اور اس میں ایک قاضی تھا کہ اس کو صرح معزول نہ کیا تو جائز ہیں ہے جیسے سلطان نے ایک طرف کی قضا دو شخصوں کے سپر دکی اور وقط ایک نے تھا موبائو شہرہ ہیہ ہے کہ پہلا قاضی معزول نہ ہوگا یہ ملتقط میں کھا ہے اگر سلطان نے ایک طرف کی قضا دو شخصوں کے سپر دکی اور وقط ایک نے تھا موبائو جائز ہیں ہے جیسے دو وکیلوں کا تھم ہے اور اگر ان کو اس طرح مقرر کیا کہ ہرایک قاضی فیصلہ کر سکتا ہے تو جائز ہے بیٹر ذائۃ المقتین میں لکھا ہے سلطان کو وہ ہے کے قاضی کے دوسرابدل دے خواہ کی شک کی وجہ سے یا بلاشک کے اور امام اعظم سے ہیں دوایت سے جے کہ انہوں نے فر مایا ہے ایک سال سے زیادہ قاضی کو تھا تھی ہو کی فساد نہیں ہو گیا ہے اور سلطان کو چاہئے کہ جب ایک سال گر رجائے تو اس قاضی کی طرف التفات کرے اور کہ کہ تھے میں کوئی فساد نہیں ہے گئین جی خوف ہے کہ تو علم کو بھول جائے اس لئے چندروز تو علم کا درس دی پھر خوف ہے کہ تو علم کو بھول جائے اس لئے چندروز تو علم کو در اس معزول نہ ہو جائے گا جب تک کہ اس کو خبر نہ بہنے تھی کہ درس اس کی جہ تھی معزول نہ ہو گا جب تک کہ دوسرا اس کی جگہ مقرر نہ ہو تا کہ ہم دو بارہ وہودا نی معزول ہے آگائی کے بھی معزول نہ ہوگا جب تک کہ دوسرا اس کی جگہ مقرر نہ ہو تا کہ ہو بیان ہوال ویسف سے دور ایس کے معزول نہ ہوگا جب تک کہ دوسرا اس کی جگہ مقرر نہ ہوتا کہ بام ابولیوسف سے دور اس کو امام جمعہ کی معزولی پر قیاس کیا ہوار میں ہو بیان ہوال وقت ہو بیاد کیا تو اس کی سے معرول کی ہو ایک ہو بیان ہوال وقت ہو بیان ہوال وقت ہو بیان ہوال وقت ہو سے معرول کیسکی ہوئی ہو بیان ہو اس کو بیان ہوال وقت ہو سے میان ہو اس

ا ۔ قولہم مجہزات بعنی جومسائل ایسے ہیں کہ جن میں اجتہاد جاری ہوسکتا ہے اس میں قاضی نے ایک حکم کوطعی کر دیا تو وہ نا فذہو جائے گا۔ ۲ قولہ احکام جمع حکم جونا فذکرے حکام جمع حاکم جن کواس عملہ میں مقرر کرے مانند نائب قاضی وقسام وغیرہ۔

کہ جبعز ل مطلق ہواوراگریہ قید ہو کہ جب بیٹکم فر مان قاضی کو پہنچے تو وہ معزول ہے پس ایسی صورت میں جب تک خط وفر مان نہ پہنچ معزول نہ ہوگا خواہ اس کوا پنی معزولی کاعلم فر مان کے پہنچنے ہے پہلے ہوا ہو یا نہ ہوا ہو بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے۔ اگر قاضی نے انتقال کیا یا معزول ہوا تو اس کے خلیفہ جو قاضی ہیں معزول ہوجا کیں گے 🏠

اگرخلیفہ کا انقال ہو گیا اور اس کے قاضی اور والی تھے تو وہ اپنے حال پرمقرر رہیں گے اور ہدلیۃ الناطقی میں لکھا ہے کہ اگر قاضی نے انتقال کیا یامعزول ہوا تو اس کے خلیفہ جو قاضی ہیں معزول ہو جائیں گے اورا گرصو بہ دارمر گیا تو اس کے قاضی معزول ہو جائیں گے بخلاف خلیفہ کے انقال کے کہاس ہے معزول نہ ہوں گے کذا فی الملتقط۔اگرامام کی طرف ہے عامل خراسان کوفر مان پہنچا کہ وہاں کے فقیہوں پاکسی خاص قوم کولکھا کہ ان کوجمع کر کے کہے کہ قاضی کے باب میں غور کریں اگر ان کو پہند ہوتو پھرمقرر کر دے ورنداس کومعزول کردے پھران لوگوں نے جمع ہوکرنا پسند کیا اور عامل نے رشوت لے کرلکھ دیا کہ و ہلوگ راضی ہیں اور قاضی کوچھوڑ دیا وہ علم دیتار ہا توضیح ہے کیونکہ و ہمعز ولنہیں ہوا ہے اورا گرابتدائی تقر ری میں ایسا ہوا ہوتو اس کے قضایا نافذ نہ ہوں گے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے قاضی اگراندھا ہو گیا بھر بینا ہو گیا تو وہ اپنے عہد پر باقی رہے گا جیسے بعد مرتد ہونے کے اسلام لایالیکن بحالت مرتد ہونے اور اندھے ہونے کے اس کے فیصلے نافذ نہ ہوں گے جار چیزیں ہیں کہ اگر وہ قاضی میں پیدا ہوں تو معزول ہو جائے گا آنکھ کی بینائی جاتی رہی اورا یہے ہی ساعت اور عقل جاتی رہنی اور مرتد ہو جانا پیزنانة المفتین میں لکھا ہے قاضی اگر معزول کیا جائے تو بعض نے کہا کہ اس کا نائب بھی معزول ہوگا اور اگر مرجائے تو نہیں معزول ہوگا اور فتویٰ اس پر ہے کہ قاضی کی معزولی ہے نائب معزول نہ ہوگا کیونکہ وہ سلطان کی پاعام لوگوں کی طرف ہے نائب ہے اور قاضی کی معزولی ہے نائب قاضی معزول نہ ہوگا یہ بزازیہ میں لکھا ہے سلطان نے اگر کسی کومقرر کم کیااوراس نے اس کور د کر دیا پس اگر بالمشافہ مقرر کیا تو اس کونہیں پہنچتا ہے کہ رد کرنے کے بعد قبول کرےاورا گرغیبت میں مقرر کیا مثلاً اپنافر مان اس کو بھیجااوراس نے رد کیا پھر قبول کیا تو جائز ہےاورا گرتقر ری کسی ایکجی کے ذریعہ سے تھی اوراس نے رد کر دی تو اس کواختیار ہے کہ سلطان کور د کی خبر پہنچنے سے پہلے تبول کر لے قاضی نے جب کہا کہ میں نے اپنے تیسَ معزول کیایا میں نے ا پنے تنین عہدہ قضاء سے الگ کرلیا اور سلطان نے اس کوئن لیا تو معزول ہو گیا اور بدوں با دشاہ کے سننے کےمعزول نہ ہو گا اور اس نے اگر بادشاہ کو خط لکھا کہ میں نے اپنے تنیک معزول کیا اور بیہ خط بادشاہ کے پاس آیا تو قاضی معزول ہو جائے گا بیخزانۃ انمفتین میں لکھاہے۔

 $\Theta: \dot{\sim}_{/\dot{\gamma}}$ 

## سلطان اورامرا کے احکام کے بیان میں اورخود قاضی کے اپنے ذاتی معاملہ کے فیصلہ کے بیان میں

نوازل میں ہے کہ اگر سلطان نے دوشخصوں میں حکم دیا تو نافذ نہ ہوگا اور ادب القاضی خصاف میں ہے کہ نافذ ہوگا اور بہی اصح ہے اور ای پرفتو کی ہے بیہ خلاصہ میں لکھا ہے اگر قاضی خلیفہ کی طرف ہے ہوا میر کی طرف سے نہ ہوتو امیر کو اختیار نہیں ہے کہ فیصلہ کرے اور اگر اس نے قضاء کا فیصلہ کیا تو نافذ نہ ہوگا ہشام کی روایت ہے کہ میں نے امام ابو یوسف سے سنا ہے کہ اگر قاضی کی طرف سے ہو پھر خلیفہ نے انتقال کیا تو امیر کو اختیار نہیں ہے کہ قاضی مقرر کرے اگر چہم عشر وخراج وہاں کا امیر ہواور اگر اس امیر نے حکم کیا تو ایس کی مقرر کیا گراس نے رد کردیا اور یہ عہدہ قبول نہ کیا۔

اس کا علم جائز نہ ہوگا اور اس طرح اگر اس امیر نے کوئی قاضی اپنی طرف ہے مقرد کیا تو اس کا علم بھی جائز نہ ہوگا اور اگر اس قاضی کے پاس جس کو امیر نے مقرد کیا ہے خلیفہ کا خط آیا تو یہ قضاء کا تمام کرنا نہ ہوگا یہ محیط میں لکھا ہے جموع النواز ل میں ہے کہ شخ الاسلام الوائس نے دریا دت کیا گیا کہ اگر قاضی کی کئی محض ہے خصومت ہا اور اس نے فیصلہ کے واسطے خلیفہ کے ساخہ بیش کیا اور اس نے مقرد یا تو جائز ہا انہوں نے فرمایا کر نہیں کیونکہ اس کا علم مقاضی ہے تی مسلطان ہے درخواست کرے کہ دوسرا قاضی مقرد کر دے کہ اس سے اپنے اور شخ الوائس نے فرمایا کہ جوالی بلا میں جبتال ہوتو چاہئے کہ سلطان سے درخواست کرے کہ دوسرا قاضی مقرد کر دے کہ اس سے اپنے مقدمہ کا فیصلہ کر اور خواصلہ کر اور نواز ل میں بھی اس پر دلالت موجود ہے کہ ونکہ اس مشاکنے نے اس کو جائز رکھا ہے کہ خلیفہ اس کے واسطے یا اس کے اور فیصلہ کر اور اور ان میں بھی اس پر دلالت موجود ہے کہ ونکہ اس مشاکنے نے اس کو جائز کہ خواجو اور دی کو اپنی جگہ بیٹھے بھر دونوں میں فیصلہ کر دے اور بیروایت کہ جائے کہ قاضی اپنی جگہ کہ دونوں میں فیصلہ کر دے اور بیروایت کہ جائز ہے کہ کا تو اس خواجی کہ کا تو کہ کی خواجی کہ واجو کی خواجی کہ کا تو کہ کی خواجی کہ واجو اور دی کی کو اپنی جگہ بھا دے اور خود زمین پر بیٹھے بھر دونوں میں فیصلہ کر دے اور بیروایت کہ واجو کہ کی خواجی کہ واجو کہ کہ کر کہ اس کے بیاں کہ اس کی مالش کی سے اس کی اس کی اس کی دوسر کے اس کی خواجی کے داسلہ جس نے اس کی ایس کے واجو کی فیصلہ کیا یا اس کے ایس کی اس کے بیاں کیا تو کی خواجی کی ذوجہ کے واسطے فیصلہ کر دیا تو بھی جائز ہے اور ای طرح آگر قاضی القضا ہے نے مقرد کے واسطے فیصلہ کر دیا تو بھیلہ کیا یا اس کی دوجہ کے واسطے فیصلہ کر دیا تو بھیلہ کیا یا اس کی دوجہ کے واسطے فیصلہ کر دیا تو بھیلہ کیا یا اس کی اور قاضی القضا ہے نے مقرد کے واسطے فیصلہ کر دیا تو بھیلہ کیا تو بر فیصلہ کیا تو جائز ہے اور اس طرح آگر قاضی القضا ہے نے مقرد کے واسطے فیصلہ کر دیا تو بھیلہ کیا تو باتو ہو کہ کو بھیلہ کیا تو بال کی دوجہ کے واسطے فیصلہ کر دیا تو بھیلہ کیا تو باتو ہو کہ کیا تو کیا گھیلہ کیا تو بولی کی دو بھیلہ کیا تو باتو ہو کیا ہو کیا تھیلہ کیا تو باتو ہو کیا تو کیا تو کیا گھیلہ کیا تو کیا تو کیا تھیل کیا تو ک

حدالقذ ف اورقصاص اورتعز بريين امام ونت اين علم پر فيصله كرے گا:

ای طرح اگرامام نے مثلاً خراسان پر ایک قاضی مقرر کیا اور تھم دیا کہ اطراف میں اور قاضی مقرر کردے اور اس نے مقرر کردے ور کردے وراس نے مقرر کردے تھا کہ جبر بڑے قاضی نے ان قاضوں میں ہے کئی کے پاس مقد مدیثی کیا تو جائز ہے خواہ اس پراس نے تھم دیایا اس کے واسطے تھم کیا ہوا ورواضح ہو کہ پہلے تو ل کی تا کیداس ہے کہ جشام نے اپنی نواور میں ذکر کیا کہ میں نے امام تھ سے در یا وار اس نے نہ دیا اور انکار کیا اور اس جبر کا والی ایسانہیں ہے کہ جو قاضی مقرر کر کے تو امام نے فرمایا کہ اس کا شفعہ جوارکی شخص کے ذمہ فاجس ہوا اور اس نے نہ دیا اور انکار کیا اور اس جبر کا والی ایسانہیں ہے کہ جو قاضی مقرر کر کے تو فرمایا کہ اس پر کیا جائے گا پس امام تھ نے اس صورت میں تھم مقرر کرنے کی طرف اشارہ کیا اور بینہ کہا کہ خلیفہ قاضی دونوں میں فیصلہ کردے اور جبر کیا جائے گا پس امام تھ نے اس صورت میں تھم مقرر کرنے کی طرف اشارہ کیا اور بینہ کہا کہ خلیفہ قاضی دونوں میں فیصلہ کردے اور خلی جبر کیا جائے گا کہ باہم ایک جبری نے مقد کہ دونوں میں فیصلہ کردے اور خلی تھی مقرر کرنے کو تھو کہ تو تو تھی تھی کہ بیا ہم ایک تھی مقرر کرنے کے واسطے جرکیا جائے گا اور منتی میں ہے کہ اگر قاضی کے بیخ نے باپ کے یہاں دوسرے پر نالش کی خصب کے ہوتو تھم مقرر کرنے کے واسطے جرکیا جائے گا اور منتی میں ہے کہ اگر قاضی کے بیٹے نے باپ کے یہاں دوسرے پر نالش کی خصب کے ہوتو تھی مقرر کرنے کے واسطے فیصلہ ہوتا ہم تھی تھی کہ واسطے فیصلہ ہوتا ہے تو تو ہو کہ تو تو تو کہ کی تا ہم ایک کے اس وی کہ اس کے دونوں سے خصب کے ہوتو تھی مقرر کرنے کے واسطے فیصلہ ہوتا ہیں ہیں جس جو تو تو کہ کہ تاہم ایک واس کے بیٹے نے باپ کے یہاں دوسرے پر نالش کی مقرر کرے سے تو اس کے دونوں سے مقرر کرے سے تو اس کے بیٹے کے واسطے فیصلہ ہوتا ہیں کہ دونوں سے مقرر کرے سے وار مقدی علیہ جس چھم دیا گیا۔

کہہ دے کہ میرے سواکسی دوسرے کے سامنے پیش کرو یہ محیط میں لکھا ہے قاضی کواس امیر کے واسطے جس نے اس کو قاضی کیا ہے فیصلہ کردینا درست ہے اور قاضی کیا ہے فیصلہ کردینا درست ہے اور قاضی کواپنی عورت کی ماں کے واسطے فیصلہ کردینا درست ہے بشرطیکہ اس کی عورت مرگئی ہواور جب تک اس کی ماں زندہ ہوتب تک مواز جب تک اس کی ماں زندہ ہوتب تک جائز نہیں ہے اور اس کے واسطے فیصلہ کردیا تو درست ہے بشرطیکہ والد کا انتقال ہو گیا ہواور اگر باپ زندہ ہوتو جائز نہیں ہے اور اس کی عان میں لکھا ہے حدالقذ ف اور قصاص اور تعزیر میں امام وقت اپنے علم پر فیصلہ کرے گا میہ سراجیہ میں ہے۔

@: </ri>

#### قاضی کی نشست'اس کے مکان نشست اور متعلقات کے بیان میں

اورمبسوط میں مذکور ہے کہ اپنے منزل میں بیٹھ کرتھم قضادیے میں یا جہاں اس کا جی چاہے کچھ ڈرنہیں ہے کیونکہ قضا کا کام کسی مکان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بیتا تار خانیہ میں مذکور ہے اوراگر اپنے بیت میں بیٹھا تو ہمارے نز دیک کچھ ڈرنہیں ہے اگر وسط شہر میں ہو یہ بزازیہ میں لکھا ہے اور خانیہ میں ہے کہ اگر قاضی مسجد یا دار میں بیٹھا تو ایک دربان مقرر کرے کہ خصوم کواز دھام سے منع کرے اور تو اب کو حلال نہیں ہے کہ اس سے کچھ لے کر آنے کی اجازت دے دے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے بھر اگر مسجد میں بیٹھا تو

ا قوله جامل يعنى مجتهدنه بواگر چهموافق عرف كے عالم مور

صاحبِ مجلس ہے مراد 🌣

توجہ سے اہل شہر ہے جاتے ہوں تو ان کواپنے مرتبہ پرلوگوں کے ساتھ رکھے اورغور تو ل کوا لگ رکھے اور مردوں کوالگ اورا گرعور تو ل کے واسطے ایک روزعلیحد ہمقرر کر ہے تو اس میں ان کی زیادہ پر دہ پوشی ہے بیے حاوی میں لکھا ہے۔ موں

مجلس حکم میں متانت وسنجید گی ضروری اُمر ہیں ☆

حاصل یہ ہے کہ قاضی برابر کرنے پر مامور ہے گر جہاں تک برابری ممکن ہوپی جنتی چیز وں میں دونوں میں برابری کرسکتا ہے ان کے ترک کرنے ہے ماخوذ ہوگا اور جن چیز وں میں برابری نہیں کرسکتا ہے ان میں معذور ہے اور ماخو ذنہ ہوگا یہ محیط میں لکھا ہے ان کے ترک کرنے ہے میں سلطان ہو یا عالم ہو چر سلطان اس کے برابر ببیٹھا اور خصم زمین میں ببیٹھا تو قاضی کو چاہئے کہ اپنی جگہ سلا کے تاکہ ایک کی دوسر بیٹھا اور خصم ان میں ببیٹھا اور اس خصم کو اپنی جگہ بٹھلا کے تاکہ ایک کی دوسر بر پر نفضیل نہ لازم آئے بی خلاصہ میں کھا ہے اور ایک مقد مہوالے کی مہما نداری نہ کرے گر جبکہ دوسر ابھی اس کے ساتھ ہوتو جائز ہے بینہا یہ میں لکھا ہے اور ایک کے ساتھ ایک زبان میں گفتگو نہ کرے کہ جس کو دوسرانہ جانتا ہو یہ بدائع میں لکھا ہے اور خضر خوا ہرزادہ میں ہے کہ اپنی منزل میں دونوں میں ہے ایک کے ساتھ خلاہ نہیں کھا ہے اور کی خوا ہونے کہ جس سے تہمت لگائی جائے بینز المند کہ مشاب اور ایک کی طرف سے اپنی گردن چیسر لینا مکروہ ہے اور شرع ہے اور مکروہ ہے کہ دونوں سے ایک کو اپنے مکان میں آئے کی اور ایک کی طرف سے اپنی گردن چیسر لینا مکروہ ہے اور شرع ہم نہ کہ سلام کرنے یا کسی حاجت کے واسط آئے بی محیط سرخی اوازت دے اور جس کا مقد مہ نہ ہواں کو اجازت دیے کا مضا کہ نہیں ہا نہ جگہ نہ درے کیونکہ دائیں طرف افضل ہوتی ہے اور ایک برابری میں کھا ہے اور ایک خض کو د اپنی طرف افضل ہوتی ہے اور ایک برابری میں کھا ہے اور ایک خض کو د اپنی طرف افضل ہوتی ہے اور ایک برابری میں کھا ہے اور ایک خول کو اور ایک برابری میں کھا ہے اور ایک خول کو اور ایک خول کو ایک برابری میں کھا ہے اور دوسرے کو بائیں جانب جگہ نہ درے کیونکہ دائیں طرف افضل ہوتی ہے اور دوسرے کو بائیں جانب جگہ نہ درے کیونکہ دائیں طرف افضل ہوتی ہے اور دوسرے کو بائیں جانب جگہ نہ درے کیونکہ دائیں طرف افضل ہوتی ہے اور دوسرے کو بائیں جانب جگہ نہ درے کیونکہ دائیں طرف افضل ہوتی ہے اور دوسرے کو بائیں جانب جگہ نہ درے کیونکہ دائیں طرف افضل ہوتی ہے اور کی خور کی سے برائیں کی دونوں سے ایک کو اس خور کی کی دونوں سے بی کو اس خور کی کی دونوں سے بی کی دونوں سے بیانہ کی دونوں سے بیانہ کی دونوں سے بیانہ کو ایک کی دونوں سے بیانہ کی دونوں سے بیانہ

چھوٹے بڑے میں کرے حتی کہ اس پرواجب ہے کہ باپ اور بیٹے اور خلیفہ ورعیت اور ذمی وشریف میں بھی مساواۃ ملحوظ رکھے تیمین میں لکھا ہے صاحب الاقضیہ نے لکھا ہے کہ خصوم کی نشست قاضی ہے دو ہاتھ کے فاصلے پر ہونی چاہئے اس طرح کہ دونوں کا کلام بدوں آواز بلند کرنے کے سننے میں آئے اور جس وقت مجلس میں بیٹھے تو چاہئے کہ محراب سے تکیہ دے اور خصاف وغیرہ کے زمانہ میں قبلہ رو ہوکر بیٹھتے تھے اور ہماری رسم بہتر ہے اور قاضی کے پیادے اس کے روبر و حاضر رہیں تاکہ لوگوں میں ہیبت ہو مگر ان کو اتنی دور رکھے کہ جو کچھ مقدمہ والوں اور قاضی میں گفتگو ہوتی ہے اس کو نہ تیں اور بعض مسائل میں قاضی کی رائے نہ معلوم کریں اور اس کے باطل کرنے کے واسطے حیلہ نہ تلاش کریں ہوچیط میں لکھا ہے۔

مسكه مذكوره كى بابت امام ابو يوسف عيسية منقول روايت

جب دونو ں خصم آ گے بڑھیں تو مدعی ہے اس کا دعویٰ دریافت کرے اور بیہ خصاف ؓ اور ابوجعفرؓ نے ذکر کیا ہے اور پیمسکلہ مختلف فیہ ہے بعضوں نے کہا کہ قاضی دعویٰ دریافت نہ کرے بلکہ خاموش رہے اور مدعی کا دعویٰ ساعت کرے اور بعضوں نے کہا کہ دریا فت کرےای کو خصاف ؓ اور ابو بکرؓ نے لیا اور ایسا ہی محاضر ابن ساعہ اور منتقی میں ہے شیخ الاسلام علی البز و دی نے ذکر کیا کہ امام ابو یوسٹ کے قول کے موافق قاضی دریافت کرے اور امام محد کے نز دیک خاموش رہے اور خانیہ میں لکھا ہے کہ جب خصوم قاضی کے سا منے بیٹھیں تو امام ابو یوسف ؓ نے فر مایا کہ ان ہے دریافت کرے کہتم میں ہے کون مدعی ہے اور جب مدعی معلوم ہوا تو اس ہے کہے کہ کیا دعویٰ ہےاورا مام محمدؓ نے فر مایا کہ ایسانہ کرےاور قول امام ابو یوسف گا ارفق ہے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہےاور جب دونوں حاضر ہوں تو قاضی کوا ختیار ہے کہ جا ہے دونوں سے گفتگو شروع کرے اور کہے کہتم دونوں کیا جا ہتے ہواور جا ہے انہیں پر گفتگو چھوڑ دے اور یمی بہتر ہے تا کہوہ جھکڑے کو چھیٹرنے والانہ گنا جائے تیمبین میں لکھا ہے پھرا گراس سے سوال کیایا نہ کیا بلکہ اس نے خود ہی دعویٰ کیا تو قاضی مدعا علیہ ہے جواب دعویٰ مدعی دریافت کرے بیصاحب اقضیہ اور خصاف ؓ نے ذکر کیا ہے قاضی دعویٰ مدعی کوایک صحیفہ میں لکھے اور اس میں غور ہے دیکھے کہ بچے ہے یا فاسد ہے اگر فاسد ہوتو مدعی علیہ پرمتوجہ نہ ہولیکن مدعی سے کہے کہاٹھ اور اپنے دعویٰ کی تھیج کریہ خصاف ؓ نے ایک مقام پرادب القاضی میں ذکر کیا ہے اور دوسرے مقام پر ذکر کیا ہے ایسانہ کیے اور اس کو ہمارے بعض مشاکج نے اختیار کیا ہےاور یہ کہے کہ تیرے لئے بیتقریر دعویٰ فاسد ہے ہیں مجھ پراس کی ساعت واجب نہیں ہےاورتلقین نہیں ہے بلکہ دعویٰ 🔹 کے فاسد ہونے کا حکم میان کرتا ہے اوراگر اس کا دعویٰ سیجے ہوتو قاضی مدعاعلیہ ہے دریا فت کرے کہ تیرے خصم نے تجھ پر ایساایسا دعویٰ کیا ہے پس تو اس کے جواب میں کیا کہتا ہے ایسا ہی خصاف نے ذکر کیا ہے اور یہی کتاب الاقضیہ میں ہے اور اس میں بھی مشائخ کا اختلاف ہے جبیا کہ مدعی سے استفسار میں اختلاف ہے یعنی بعضوں کے نز دیک مدعا علیہ سے جواب طلب نہ کرے بلکہ اس کی طرف دیکھے کہوہ کیا جواب دیتا ہے بیمحیط میں لکھاہے۔

جب صاحب دعویٰ نے گفتگوشروع کی تو دوسر ہے کو خاموش کرد ہے اور صاحب دعویٰ کی گفتگو سنے کیونکہ اگر دونوں نے کیبارگی کلام کیا تو کسی کا کلام سمجھ میں نہ آئے گا پھر جب وہ کلام کر چکا تو اس کو تھم دے کہ خاموش رہے اور دوسر ہے ہے دریا فت کرے اور اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ دوسر ہے ہے بلا درخواست مدعی بھی دریا فت کرے اور بھی ہمار ہزد کیا اصح ہے اور بعض قاضوں نے اختیار کیا کہ بدوں درخواست مدعی کے نہ لے گا جواب بیسخنانی میں لکھا ہے اور گواہوں کو اس طرح نہ سکھائے کہ کیا تو اس طرح آفران اس طرح نہ سکھائے کہ کیا تو اس طرح گواہی دیتا ہے اور امام ابو یوسف نے اس کو ان صور تو ل میں مشخس رکھا ہے کہ جن میں تہمت نہ ہو مثلاً وہ مخض امین ہواور عالم ہو کہ اس کے سکھلانے کی ضرورت نہ ہواور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قاضی کے دبد بداور ہیبت سے گواہ کی زبان بند ہوجاتی ہے لیں اس کے اس طرح

یو چھنے ہے ایک مسلمان کاحق سرسر ہوتا ہے اور قدیہ اور خزانہ میں لکھاہے کہ جو مسائل قضا ہے متعلق ہیں ان میں امام ابو یوسف ؒ کے قول یرفتو کی ہےاس لئے کہان کوتجر بہ سے زیاد ہلم حاصل ہوا تھا کذفی شرح ابوالمکارم قاضی کونہ جا ہے کہ کسی کو دونو ں خصم میں سے ججت ک سکھلائے مگر جب ایک ہے قتم طلب ہوئی اور قتم لینے کا وقت آیا پس اگر مدعی کے گواہ حاضر نہ ہوں تو اس ہے دریا فت کرے کہ کیا تیرے پاس گواہ ہیں نوازل میں ہے کہ شیخ ابونصر سے دریافت کیا گیا کہ دوشخصوں نے قاضی کے سامنے بڑھ کرمقدمہ پیش کیاایک نے کہا کہ میرے اس پر ہزار درہم ہیں اور اس سے زیادہ کچھ نہ کہا تو انہوں نے فر مایا کہ مدعا علیہ سے اس کا جواب طلب کرے اور ابو بکر نے فر مایا کہ دوشخص کیجی<sup>اع</sup> بن اکٹم کے آگے آئے اور ایک نے کہا کہ میرے اس شخص پر ہزار در ہم ہیں پھریجیٰ نے اس ہے کہا کہ تو نے مجھے ایک خبر سنائی پھر تو کیا جا ہتا ہے اور مراد بیتھی کہ یہ دعویٰ تیجے نہ تھا جب تک کہ ایک باریہ نہ کہے کہ میر احق ولا یا جائے یامثل اس کے کوئی لفظ کہےاورشیخ ابونصر نے فرمایا کہ بیہ ہمار ہے نز دیک کچھنہیں ہے کیونکہ وہ دونوں تو اسی غرض ہے آئے تھے پھر جب قاضی نے اُ جواب مدعا علیہ کاس لیا تو اس کوایک کاغذ پر لکھے یا کا تب ہے کہ اس کے سامنے تحریر کرے بھم اللہ الرحمٰن الرحيم فلال بن فلال قاضی پاس فلاں روز فلاں مہینہ کی فلاں تاریخ سنہ میں حاضر ہوا پھراگر قاضی مدعا علیہ اور مدعی کو پہچا نتا ہے تو ان کوایک رقعہ میں سنانے کے طور پر لکھے کہ فلاں حاضر ہوااوراپنے ساتھ فلاں شخص کولا یا اورا گرنہ پہچا نتا ہوتو یوں لکھے کہ ایک شخص نے حاضر ہوکر بیان کیا کہ وہ فلاں بن فلاں ہے باپ و دادا کی طرف اس نے نسبت کیا یا مولی تھا تو تکھے فلاں مخص مولی فلاں بن فلاں کا ہے پھراگر اس کی کوئی تجارت یا صناعت ہو کہ جس سے پہچانا جاتا ہے تو زیادہ شناخت کے واسطے اس کی طرف نسبت کر دے اور اس طرح زیادہ شناخت کے واسطےاس کا حلیہ ذکر کر دے لیکن حلیہ ایسا ذکر کرے کہ جس ہے اس کی زینت ہے نہ برائی پھر لکھے کہ پیخص ایک دوسر مے مخص کولایا کہ ر فلال بن فلال ہے جیسی صور تیں ہم نے مدعی کی طرف ذکر کی ہیں سب لکھے پھر لکھے کہ اس مدعی فلال بن فلال نے فلال بن فلال مدعاعلیہ پر بیدوعویٰ کیا ہےاور بدوں زیادتی ونقصان کے اس کا دعویٰ تحریر کرے پھر لکھے کہ قاضی نے مدعاعلیہ فلاں بن فلاں ہے جواب اس دعویٰ مذکورہ بالا کا جوفلاں بن فلاں مدعی نے پیش کیا ہے دریافت کیا پس اگر مدعا غلیہ نے اس کا اقر ارکر لیا ہوتو تحریر کر دے اور خانیہ میں لکھا ہے کہ مدعا علیہ کوچق میں و فا کر دینے کا حکم دے بیتا تا رخانیہ میں لکھا ہے۔

جس کے پاس ودیعت بھی اگراس نے سرے سے ودیعت کے رکھنے ہے انکار کیا ☆

اگراس نے اٹکارکیا ہوتو اس کا اٹکارتح ریکر دے تا کہ بعد اس کے دریافت ہو کہ اس پر گواہ طلب کرنا جا ہے تھا یانبیں اور اس ا تکار کو بلفظ لکھنا جا ہے نہ بیر کہ اس کوزبان عرب میں لے جائے مگر جبکہ بدوں زیادتی وکی کے لے جاناممکن ہواور بدوں اس کے کہ اس میں کوئی کلمہ مہم مشترک واخل کرے کیونکہ انکار کا حکم اس کے اختلاف میم نواع کے موافق بدل جاتا ہے مثلاً جس کے پاس ودیعت تھی اگراس نے سرے سے ودیعت کے رکھنے ہےا نکار کیا پھروا پس کرنے یا تلف کرنے کا دعویٰ کیا تو مسموع نہ ہوگا اورا گراس طرح منکر ہوا کہ مجھ پر تیرے متدعو بہ مال کا سپر دکرنا واجب نہیں ہے اور نہاس کی قیمت واجب ہے پھراس کے واپس دینے یا تلف ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کا دعویٰ میموع ہوگا پس ای واسطے جا ہے کہ اس کی عبادت بلفظہ بدوں کمی وزیادتی کے تحریر کرے تا کہ ای کی بناپر حکم دیا جائے اور بیر جوذ کر ہوا خصاف ؓ اور ابوجعفرؓ کے قاضیوں کی رسم تھی اور ہمارے زمانہ کے قاضیوں کی رسم اس سے بہتر ہے یعنی مدعی قاضی

ل جت يعني كئ تصم كواس كے مقدمه كى دليل و جت بية تلادے بلكہ جس طرح لائيں اس كود كھے۔ ع قوله يجيٰ بن اكثم قاضى بصره حنى نقه رواة حدیث ہے ہیں۔ سے قولہ حق وفا بعن علم دے کہ جو کھے حق ثابت ہوہ مدعی کوادا کردے جس طرح ادا کرنامستحق ہو۔ سے قولہ اختلاف بعنی انکار کئی طرح كابوتا ہے اوروہ انكار كے طريقة ے ظاہر ہوتا ہوتو اس كولموظ ركھنا ضرورى ہے تا كہ طريقة تبديل نهو۔

کے درواز ہ کے کا تب کے پاس آتا ہے اوروہ اس کا دعویٰ ایک بیاض میں لکھتا ہے اور لکھتا ہے کہ قاضی کے پاس حاضر ہوااور اس قاضی کا نام لکھتا ہے اور تاریخ کی جگہ چھوڑ ویتا ہے پھر مدعی کا نام اوراس کا نسبتح ریر کرتا ہے پھر مدعا علیہ اور اس کا نسبتح ریر کرتا ہے پھر دعویٰ مع شرا نطاتح ریکرتا ہے پھرر جواب کی جگہ چھوڑ دیتا ہے پھر جب مدعی یااس کا دکیل بیٹھا تو ای تحریر کےموافق سوال پیش کرتا ہے اور قاضی مدعاعلیہ ہےاس کا جواب طلب کرتا ہےاور جب اس نے اقراریاا نکار کا جواب دیا تو بیاض اس نے قاضی کودی کہاس نے تاریخ لکھی اور آخر میں جواب بعبارۃ المدعی علیہ تحریر کیا پھرا گراس نے اقرار کرلیا تو قاضی حکم دے گا کہ تواپنے عہدہ <sup>ک</sup>ے نکل گیااورا گراس نے ا نکار کیا تو مدعی ہے کہے گا کہ اس نے انکار کیا تو کیا جا ہتا ہے اور بیہ خصاف ؓ اور ابوجعفرؓ نے ذکر کیا ہے اور اس میں اختلاف ہے لیں اگر مدعی نے کہا کہاس سے قتم لی جائے تو قاضی موافق رائے خصاف اور ابوجعفر کے اس سے کہے کہ کیا تیرے پاس گواہ ہیں اگراس نے کہا کہ ہیں ہیں تو مدعا علیہ ہے تتم لے گا اور اگر اس نے کہا کہ ہاں تو قاضی ان کے حاضر لانے کا حکم دے گا اور گواہوں کے نام اور نسب اور حلیہ اور محلّہ سب لکھے گایا کا تب ہے لکھوائے گا پھر جب مدعی نے اپنے گواہ پیش کئے تو کا تب فقط ان کی گواہی کے الفاظ بدوں کمی یا زیادتی کے تحریر کرے گا پھر جب گواہ قاضی کے سامنے بیٹھے اور گواہی کا وفت آیا تو قاضی بیاض کو لے گا اور ان کی گواہی دریا فت کرے گا اورا گرخود قاضی نے ان کے الفاظ شہادت لکھے تو بہت اوثق اور زیادہ احتیاط ہے پھر قاضی ان کے الفاظ شہادت دعویٰ کے ساتھ مقابل کرے گاپس اگر دعویٰ کے موافق ہوں اور قاضی نے گواہوں کا عا دل ہونا بھی معلّوم کیا تو مدعا علیہ ہے کہے گا کہ تیرے پاس اس کا دفعیہ ہےا گراس نے کہا کہ ہاں مگر تو مجھے مہلت دے کہ میں اسے پیش کروں تو اس کومہلت دے گا اورا گراس نے کہا کہ نہیں تو حکم اس پر جاری ہوگا اورا گر قاضی نے گوا ہوں کو عادل نہ جانا تو تو قف کرے گا اورا گر مدعی نے کہا کہ میرے گواہ حاضر ہیں مگر میں مدعا علیہ ہے قتم چاہتا ہوں پس اگر بیمراد ہے کہ گواہ ای مجلس میں حاضر ہیں تو قاضی اس کی استدعا قبوّل نہ کرےاور نہ مدعا علیہ ہے تم لے گابالا جماع ایسا ہی قدوری نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے۔

قرضہ کے احکام اینے اسباب کے ساتھ مختلف ہیں 🖈

لے قولہ عہدہ سے بعنی تو جواب دہی کا ذمہ دار تھاوہ اس اقر ارسے پورا ہو چکا۔ ع قولہ مضطرب ہے بعنی کسی وقت اجتہاد سے انہوں نے موافق امام اعظم کہا اور کسی وقت موافق ابوا یوسف بیان کیا۔

ہاوراس میں اداکرنے کی جگہ شرطنہیں ہاور قرض ہوئے تو اس میں میعادلا زمنہیں ہاوراگرسلم ہوتو مع اس کی شرا لطاصحت کے ذكركرنا حابيج يعنى جنس راس المال اوراس كاوزن اگروزنی ہواورای مجلس میں اس كالے لینا تا كه امام اعظم م كنز ديك صحيح ہوجائے اور مسلم فیہ کی مدت ایک مہینہ یا زیادہ تا کہ حداختلاف ہے نکل جائیں اورایسے ہی سوااس کے اور شرطیں سلم کی بیان کرے اور قرض میں قبضہ ذکر کرے اور قرض لینے والے کا اپنی حاجت میں صرف کرنا اس واسطے کہ قرضہ امام اعظمیؒ کے نز دیک اس پر قرض نہیں ہوتا جب تک اس کوتلف نہ کرے اور جا ہے کہ دعویٰ قرض میں بھی یہ لکھے کہ میں نے اس کواس قدراینے مال ہے قرض دیا کیونکہ جائز ہے كه شايدوه مال قرض دين مين دوسر ب كاوكيل مواوروكيل قرض محض سفير موتاب كهاس كولين اورادا كرنے كے مطالبه كاحق نهيں موتا ہای طرح ہرسب میں اس کے شرائط ذکر کرے کیونکہ ہر صحف لینے کے شرائط کوئبیں دریافت کرسکتا ہے تو قاضی کے سامنے اس کو بیان کرنا جاہے تا کہ قاضی اس میں غور کرے اگر اس کو سیجے یائے توعمل کرے ورنہ واپس کر دے۔

اگرمدی به بعنی جس چیز کا دعویٰ ہے وزنی ہوتو اس کی جنس ذکر کرے اگر سونامضروب کہوتو ذکر کرے کہ اس قدر دیناراوراس کی نوع ذکر کرے کہ نیٹا پوری کل کے یا بخاری کل کے اور اس کی صفت ذکر کرے کہ جیدیا ردی یا درمیانی اور یہی عامہ مشائخ کا ند ہب ہے اور فقاوی نسفی میں ہے کہ اگر اس نے احمر خالص ذکر کر دیا تو جید ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور بعض مشاکخ کے نز دیک بیجمی ذکر ضروری ہے کہ کس سکہ کا ہے اور کون والی ملک تھا اور بعضوں نے بیشر طنہیں لگائی اور اس میں گنجائش ہے اور مثقال بھی ذکر کر ہےاور مثقال کی ٹوع بھی ذکر کرے اور اگر مصروب نہ ہوتو وینار ذکر نہ کرے بلکہ مثقال ذکر کرے پس اگر خالص ہوتو ویسا ذکر کرے اور اگر اس میں پچھیل ہوتو ای قدرمیل ذکر کر دے اور اگر مدعی عبی نقرہ ہواورمضروب ہوتو اس کی انواع ذکر کرے یعنی مضاف الیہ اور اس کی صفت کہ جیدیا ردی یا وسط ہے اور اس کی مقدار ذکر کرے کہ وزن سبعہ ہے کس قدر مثقال ہے اور اگر غیر مضروب ہواورخالص ہوتو فضہ خالصہ ذکر کرے اور اس کی نوع اور صفت اور مقد ار ذکر کرے اور اگریدعی بہ درہم مضروب ہوں اور ان میں میل زیادہ ہو پس اگروزن ہےان کا معاملہ ہوتا ہوتو ان کی نوع اور صفت اور مقدار ذکر کرے اور اگر عدد ہے ان میں معاملہ ہوتو گنتی ذکر کر دے اور اگر دعویٰ کسی عین میں ہوپس اگر مدعی بہ مال منقول ہواور وہ تلف ہو گیا ہے تو فی الحقیقة دعویٰ دین میں ہے یعنی اس کی قیمت میں تو موافق بیان سابق کے اس کی جنس اور صفت اور قدرونوع بیان کرنا شرط ہے اور اگر تلف نہیں ہوا قائم ہے اور اس کا حاضرلا ناممکن ہے تو حاضر کرنا ضرور ہے اور دعویٰ اور گواہی کے وقت اس کی طرف اشارہ ہونا جا ہے اور اگر دعویٰ کسی عین غائب میں ہومثلاً کسی نے دعویٰ کیا کہ ایک کپڑ امیرایا ایک میری باندی اس شخص نے غصب کرلی اور پنہیں معلوم ہوتا کہ وہ مرگئی یا موجود ہے اور کہاں ہے پس اگرایسی چیز عین کی جنس وصفت اور قیمت بیان کر دی تو اس کا دعویٰ مسموع اور گواہی مقبول ہوگی اور اگر قیمت نہ بیان کی تو عامہ کتب میں اشارہ ہے کہ دعویٰ مسموع ہوگا مثلاً کتاب الرہن میں ہے کہ اگر کسی نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس کے پاس ایک کپڑا ر بن کیااوروہ انکار کرتا ہے تو امام محمدؓ نے فر مایا کہ اس کا دعویٰ مسموع ہوگا اور کتاب الغصب میں ہے کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ اس نے میری ایک باندی غصب کر کی اور اس پر گواہ پیش کئے تو دعویٰ مسموع اور گواہی مقبول ہوگی اور بعض مشائخ نے کہا کہ اس صورت میں دعویٰ مسموع ہوگا کہ جب اس کی قیمت بیان کر دی اور فقیہ ابو بکر اعمش فرماتے تھے کہ تاویل اس مسئلہ کی بیہ ہے کہ گواہوں نے گواہی دی کہ مدعا علیہ نے غصب کا اقرار کیا ہے تو جس اور قضا دونوں کے حق میں باندی کا غصب ثابت ہو گا اور عامہ مشائخ اس پر

ہیں کہ یہی دعویٰ می جو کی می جو اور گواہی مقبول ہے لیکن جس کے واسطے فقط اور امام محد کے اطلاق سے بھی معلوم ہوتا ہے نخر الاسلام علی برودی نے فر مایا کہ جب مسئلہ میں اختلاف ہوا تو قاضی کو چاہئے کہ مدعی کو بیان قیمت کی تکلیف دے اگر وہ بیان نہ کرسکا تو بھی اس کے دعویٰ کی ساعت کرے اور بیاس واسطے کہ بھی آ دمی اپنے مال کی قیمت نہیں جانتا ہے ہیں اگر اس کو بیان قیمت کی تکلیف لازم کی جائے تو ضرر دینا ہو گا اور اپنے حق کو نہیں بہنے سکتا ہے اور جب بیان قیمت مدعی کے ذمہ سے ساقط ہوا تو گواہوں سے بدرجہ اولی ساقط ہوگا اگر دعویٰ عقار میں ہو مشلا دار ہوتو جس شہر میں وہ دارواقع ہے اس کا بیان کرنا ضروری ہے پھر محلّہ کو بیان کرے پہلے عام سے شروع کر لے یعنی شہر سے پھر خاص کی طرف ہوئے اور بعضوں کے نزد یک خاص سے عام کی طرف جائے اور عامہ اہل علم کے نزد یک اس کوا ختیا رہے جس طرح چاہے ذکر کر لے لیکن اس کے بعد حدود کا ذکر کرنا ضروری ہے کی طرف جائے اور عامہ اہل علم کے نزد یک اس کوا ختیا رہے جس طرح چاہے ذکر کر سے لیکن اس کے بعد حدود کا ذکر کرنا ضروری ہے کو نکہ اس سے فلاں کا دار بھی دعویٰ میں شامل ہوجائے گا اور بیان ہوتی ہو اور ہمارے نزد یک دونوں کیساں ہیں گیں اگر اس نے دوحد میں ذکر کر دیں تو ظاہر الروایت کے موافق کا نی نہیں ہے اور اگر تین ہی صدر یہ ذکر کر دیں تو کا فی ہے بیرمجیط میں لکھا ہے۔

بارب: 💽

#### ۔ قاضی کے افعال وصفات کے بیان میں

ل قولہ فقط یعنی بید عویٰ وگواہی فقط اس واسطے مقبول ہوگی کہ غاصب قید کیا جائے تا کہ جواب دے یاباندی واپس دے۔ ی قولہ خطاب فاصل یعنی قرآن کے مفصل حکم محکم کا تابع ہواوراسی حکمت پر چلے۔ سے مشایعت جنازے نے پیچھے چیچے چلنا۔ "

نہ ہوا وراگر وہ مریض مدعی یا مدعاعلیہ ہے ہوتو اس کی عیادت نہ چاہئے بیتا تا رخانیہ میں لکھا ہے اور قاضی کو بدخو سخت دل جفا کا رلڑا کا نہ ہونا چاہئے اور اس کی عفت اور صلاحیت اور دانش مندی و عالم حدیث وفقہ ہونے پرلوگوں کو اعتماد ہونا چاہئے اور چاہئے کہ امورات شرعیہ میں شخت وشدید ہومگرنہ بدزبانی کے ساتھ اورلوگوں کے ساتھ نرمی کرے مگر نہضعف کے ساتھ کذافی البیین اور اپنے پیادوں کو مہربانی کی تاکیدر کھے بیبر ازیہ میں لکھا ہے۔

کن حالتوں میں قاضی کو فیصلہ کرنا مکروہ ہے

نیا بیج میں ہے کہ حالت غضب میں اس کو فیصلہ کرنا مکروہ ہے اور بھی ایسی حالت میں کہ اونگھ میں ہومکروہ ہے اور بھوک پیاس کی حالت میں بھی مکروہ ہے اور بیچکم کراہت اس وقت ہے کہ جہت کی قضا واضح نہ ہواور اگر صاف اور واضح ہوتو مکروہ نہیں ہے اور ہارے مشائخ نے فرمایا کہ جس روز فیصلہ کے واسطے بچہری کرنا جا ہے اس روزنفل روز ہ رکھنا اس کونہ جا ہے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے اورالی حالت میں کہاس کا دل کسی زیادہ خوشی کی طرف ہو یا جماع کی حاجت ہویا سخت گرمی وسردی سے پریشان ہویا مدافعہ محی طرف میلان ہوتو فیصلہ نہ کرے بینہرالفائق میں لکھا ہے اور ایس حالت میں کہ دل تنگ یا کھانے ہے گراں بار ہوفیصلہ کے واسطے نہ بیٹھے اور اگراس کوغم یا غصه یا اونگھ لاحق ہوتو رک جائے حتیٰ کہ جب موقو ف ہو جائے تو حکم دے بہر حال فیصلہ کے واسطے اس وقت بیٹھے جب مزاج اعتدال پر ہواورا پنی چثم و گوش وفہم و قلب مقدمہ والوں کی جانب متوجہ رکھے اور جلدی ان کے حق میں نہ کرے اور نہ ان کو ڈرائے کیونکہ خوف ہے آ دمی کی مت کٹ جاتی ہے کذا فی الکافی اورعمدہ پوشاک پہن کر ہا ہر آئے پیظیمیر پیمیں لکھا ہے اور تکیہ دے کریا عارزانو بیٹھ کر فیصلہ کرے بیربز از بیرمیں لکھا ہے لیکن برابر جارزانو بیٹھ کر فیصلہ کا حکم دینا شان قضا کی تعظیم کےمناسب ہے بیٹیمین میں لکھا ہے اور نہ جا ہے کہ دیر تک بیٹھ کرا پے نفس کو تعجب میں ڈالے بلکہ منج وشام یا جتنے وقت تک خوشی سے بیٹھ سکے بیٹھے اور یہی حکم فقیہ اورمفتی کو ہے میرمحیط میں لکھا ہےاورا گرقاضی جوان عمر کا ہوتو جا ہے کہاپنی اہلیہ سے اپنی واجت فارغ ہوکرمجلس قضامیں بیٹھے میر اجیہ میں لکھاہے چلتے وقت یا سواری کی حالت میں فیصلہ نہ کرے اور یہی حکم مفتی کے باب میں بھی مشاکئے ہے منقول ہے کہ چلتے وقت فتو کی نہ دے بلکے سی جگہ بیٹھ کر جب قرار پائے تو فتو کی دےاوربعضوں نے کہا کہا گرمسئلہ واضح ہوتو راستہ میں فتو کی دینے میں ڈرنہیں ہے یہ محیط میں لکھا ہے اور عیون میں ہے کہ اگر قاضی کے بھائی یا چھازاد بھائی اس کے پاس مقدمہ پیش کریں تو ان کے درمیان جلد فیصلہ نہ کرے بلکہ تھوڑ اان کوٹا لے شاید با ہم صلح کرلیں اور کبریٰ میں لکھا ہے کہ بیچکم رشتہ داروں میں خاص نہیں ہے بلکہ اجنبیوں میں بھی ایسا ى جائة كذا في النا تارخانيه

ناب(ق): کہان

قاضی کے روزینہ اور دعوت اور ہدیدہ وغیرہ کے بیان میں

اگر قاضی مختاج فقیر ہوتو اولی ہے کہ اپنا رزق بیت المال میں سے لے بلکہ اس پر لینا فرض ہے اور اگرغنی ہوتو اس میں اختلاف ہے اولی بیہ ہے کہ بیت المال سے نہ لے بیفتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور اسی شہر کے بیت المال سے لے گاجہاں فیصلہ کرتا ہے کیونکہ و ہیں کے لوگوں کے واسطے فیصلہ کرتا ہے بیعتا بیہ میں لکھا ہے جس طرح قاضی کے واسطے بفتدر کفایت بیت المال سے دیا جاتا

ہائی طرح اس کے عیال اور اعوان و میت کئی بھی خبرگیری بیت المال ہے ہوگی اور تعطیل کے روز روزی کے باب میں امام محد سے اس محتول نہیں ہے اور متاخرین نے اختلاف کیا ہے اور شیح بیہ کہ اس دن کی روزی بھی لے گابیۃ تا تارخانیہ میں لکھا ہے اگر قاضی نے بیت المال ہے کچھ لیا تو اجرت پر کام کرنے والا نہ ہوگا بلکہ اللہ کے واسطے کام کرتا ہے اور یہی تھم فقہا اور علاء اور ان معلموں کا ہے جو قر آن پڑھاتے ہیں اور روایت ہے کہ ابو بگڑ جب خلیفہ ہوئے تو اپنی روزی بیت المال میں سے لیتے تھے اور ایسے ہی عز اور علی ہے مروی ہے اور عثمان جو تھے اس واسطے کچھ نیس لیتے تھے بیخلا صد میں لکھا ہے اور امام کو چا ہے کہ قاضی اور اس کے عیال پر رزق کی وسعت رکھے تاکہ وہ لوگوں کے مال میں طبح نہ کرے اور روایت ہے کہ جب رسول اللہ تا گائی نے عماب بن اسید کو کہ میں اور میں اللہ تا کہ وہ لوگوں کے مال میں طبح نہ کرے اور روایت ہے کہ جب رسول اللہ تا گائی ہے تھا ہے بی اسید کو میار سو در ہم سالا نہ دیا کرتے تھے اور بھی روایت ہے کہ صحابہ نے حصرت ابو بکر سے واسطے بھی اس قدر مقرر کیا تھا اور بھی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر سے والے میں کہ واسطے ایک کا نہ تر یہ ہر روز بیت المال میں سے تھا اور بھی روایت ہے کہ حضرت علی کے واسطے ایک کا نہ تر یہ ہر روز بیت المال میں سے تھا اور بھی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر تی میں ہو ارک تھا بید ان کے میں کہ ایک میں کھا ہے۔

ابراہیم سے امام ابو بوسف عث سے مروی روایت 🌣

اور قاضی کے محر<sup>ع</sup> اور قسام کی اجرت کواگر قاضی کی رائے میں مقدمہ والوں پر ڈ النامصلحت معلوم ہوتو ایسا کرے اور اگر بیت المال ہے دینا مناسب جانے اور اس میں گنجائش ہوتو رہمی ہوسکتا ہے اور علی ہذالقیاس وہ کاغذ جس میں مدعی کا دعویٰ اور گواہوں کی گواہی لکھتا ہےا گرمدعی ہے لینا مناسب ہوتو لےاور نہ بیت المال ہے بھی درصورت گنجائش ہوسکتا ہےاورنوازل میں ابراہیم ہے روایت ہے کہ میں نے امام ابو یوسف سے سنا کہ ان سے کسی نے دریافت کیا کہ اگر قاضی نے تمیں درہم کا تب اور کاغذ کے صرف میں لئے پھر ہیں درہم کا تب کودیئے اور دس درہم ایک مخف کو جواس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے دیئے اور صحیفہ و کاغذ کے دام مدعی پر ڈالے تواپیا ہوسکتا ہے انہوں نے فرمایا کہ جس طور پراس نے نام بنام لئے ہیں اس کے سوادوسرے طور پرصرف کرنامیرے نزد یک اچھانہیں ہے بيتا تارخانيه ميں لکھا ہے واضح ہو كه ہداييوه مال ہے جو ديا جائے اوراس ميں كچھشرط نه ہواور رشوت وه مال ہے جوبشرط اعانت ديا جائے بینزانتہ انمفتین میں لکھا ہے پھر قاضی ہدایہ نہ قبول کرے مگراپنے ذی رحم محرم سے یا ایسے مخص سے قاضی ہونے سے پہلے سے عادت جاری ہے اور یہ بھی اس صورت میں ہے کہ جب رشتہ دار قریب یا ہدایدوا لے دوست کا مقدمہ نہ ہواور عاصل بدہے کہ قاضی کا ہدیہ چندطرح کا ہوتا ہے ایک اس محض کی طرف ہے جس کا مقدمہ ہے تو ایسے ہدیہ کو تبول نہیں کرسکتا ہے خواہ قاضی ہونے ہے پہلے اس سے رسم مدید جاری تھی یا نتھی اورخواہ اس سے قرابت ہویا نہ ہواور ایک ایسے مخص کی طرف ہے جس کا مقدمہ نہیں ہے اور اس کی بھی دوصور تیں ہیں یا تو قاضی ہونے سے پہلے اس سے ہدیہ کی رسم قرابت یا دوستی کی وجہ سے جاری تھی یا نہتھی اگر نہتھی تو اس کو قبول نہیں کرسکتا ہےاور پہلے ہے رسم تھی اوراب بھی اس نے ای قدر بھیجا جس قدر پہلے بھیجتا تھا تو قبول کرے اورا گراس نے اب زیادتی کی تو زیادتی کو قبول نه کرے اور فخر الاسلام بزودی نے کہا کہ اگر بھیجنے والے کا مال بھی ای قدر بڑھ گیا ہے جس حساب سے اس نے زیادتی کی ہےتو اس کے قبول کرنے میں پچھوڈ رنہیں ہے پھراگر قاضی نے ایساہدیہ لے لیا جس کالینانہ جا ہے تھا تو مشاکخ نے اختلاف کیا بعضون نے کہا کہ اس کو بیت المال میں ر کھے اور عامہ مشائخ کے نز دیک اگر صاحبان ہدیہ کو پہچانے تو ان کووا پس کر دے اور سیر کبیر میں بھی ای طرح اشارہ ہے کذافی النہا ہے۔

یمی ہر مال کا حکم ہے کہ جس کالینا نہ جا ہے تھا کذا فی الخلاصہ اگرصا حب ہدایہ کونبیں پہچانتا ہے یا پہچانتا ہے مگر بسبب دوری

یعنی جوکوئی اس کے یہاں مرجائے اس کی گوروکفن کی۔ میں محرر لکھنے والاقسام بیۋارہ کرنے والا یعنی جس کوحصہ بانٹ میں مداخلت ومہارت ہو۔

کے واپس کرنا متعدد ہےتو اس کو بیت المال میں ر کھے اور اس وفت اس کا حکم لقط کما حکم ہے کذانی النہا بیاورا گر ہدایید یے والے کو پھیرنے سے رنج ہوتو قبول کرےاوراس قدر قیمت اس کودے دے بیرخلاصہ میں لکھا ہے اور قاضی اپنے والی ہے جس نے اس کومقرر کیاہے ہدیہ قبول کرےاورا گراس کا کوئی مقدمہ ہوتو بعد فیصلہ کے قبول کرے بیعتا ہیہ میں لکھاہے اگر کسی شخص نے کسی واعظ کو پچھ بھیجا تو قبول کرسکتا ہے اور اس کا ہوجائے گا پیمحیط میں لکھا ہے اور امام اور مفتی کو ہدیے قبول کرنا جائز ہے اور خاص دعوت بھی قبول کرنا درست ہے اور امام محمرؓ نے اصل میں لکھا ہے کہ عام دعوت کے قبول کرنے میں قاضی کو بھی کچھ ڈرنہیں ہے اور خاص دعوت نہ قبول کرے یہ فناویٰ قاضی خان میں لکھا ہےاور سیجے بات بیہ ہے کہ جودعوت ایسی ہو کہ اگر دعوت کرنے والے کومعلوم ہو جائے کہ قاضی اس میں نہ آئے گا تو وہ دعوت تیار نہ کر ہے تو پیخاص دعوت کہلاتی ہے اور پھر بھی تیار کر ہے قو عام دعوت ہے کذا فی الکافی اور قریب رشتہ داراوراجنبی کی دعوت خاصہ کی کچھ تفصیل نہیں مذکور ہوئی جیسا کہ اجنبی کی صورت میں اگر رسم دعوت سابق ہے ہویا نہ ہواس کی بھی تفصیل نہ معلوم ہوئی اور قدوری نے ذکر کیا ہے کہ قاضی محرم قرابت والے کی دعوت خاصہ قبول کرے پیمٹس الائمہ حلوائی نے ذکر کیا ہے اور طحاوی نے لکھا ہے کہ امام اعظمؓ اور ابو یوسف ؓ کے نز دیک محرم قرابتی کی دعوت خاصہ قبول نہ کرے اور امام محدؓ کے نز دیک قبول کرے اور شس الائمہ سرحسی اور شیخ الاسلام نے ذکر کیا کہ اگر دعوت کرنے والا قاضی ہونے سے پہلے اس کی دعوت نہیں کیا کرتا تھا تو قبول نہ کرےخواہ قریب ہو یا اجنبی ہواورا گراس سے پہلے کیا کرتا تھا مگر ہرمہینہ میں ایک باراوراب ہر ہفتہ میں ایک بار دعوت کرتا ہے تو قبول نہ کرے مگر وہی ہرمہینہ میں ایک باراورای طرح اگر اس نے اقسام طعام میں زیادتی کر دی تو قبول نہ کرے مگر جب اس کا مال بھی ای قدر زیادہ ہو گیا ہوجتنی اس نے کھانے میں زیادتی کی ہے تو قبول کرنے میں ڈرنہیں ہے اور پیسب حکم اس صورت میں ہے کہ جب دعوت کرنے والے کا کوئی مقدمہ نہ ہواور اگر ہوتو قبول نہ کرے گا خواہ قریب رشتہ دار ہویا دوست ہو کہ پہلے ہے رسم دعوت جاری ہویا نہ ہویہ محیط میں لکھا ہے اگر دعوت بدعت ہوتو قاضی کو اس میں حاضر ہونا نہ جاہئے کیونکہ جب غیر کو اس میں حلال نہیں تو قاضی کو بدرجہ او لی نہیں عاہے اوراگر دعوت سنت ہوجیسے ولیمہاور دعوت ختنہ تو اس میں جائے اوراس میں کچھتہمت نہیں ہے یہ بدائع میں لکھا ہے۔ رشوت کی مزید چند صور میں 🕁

واضح ہوکدا حکام رشوت بھی اس ہے متصل ہیں اور جاننا چاہئے کہ رشوت چند طرح کی ہوتی ہے ایک میہ کوئی شخص کی کو پچھ مال دوسی وجبت کی خواہش ہے بیسجے اور میں ہدی آور مبدی الیہ دونوں کو حلال ہے اور ایک ہیہ ہے کہ پچھ مال اس غرض ہے دے کہ اس اس کو جان یا مال کا خوف دلا یا تھا یا سلطان کو اس غرض ہے دے کہ اس سے اپنی جان یا مال کا ظلم واقع ہوتو الی رشوت لینے والے کو حلال نہیں ہے اور اگر لے گاتو جو تھم اس باب میں آیا ہے کہ آتش دوزخ میں جلے گا اس پر جاری ہوگا اور اس میں اختلاف ہے کہ دینے والے کو دینا جائز ہے یانہیں ہے لیس عامہ مشائخ کے نز دیک جائز ہے کیونکہ وہ اپنی جان یا مال کو بچاتا ہے اور ایک میصورت ہے کہ کی کو اس غرض ہے دے کہ اس کے اور سلطان کے درمیان معاملہ ٹھیک رکھے اور وقت عاجت کے مدد کرے اور اس کی دوصور تیں ہیں ایک یہ کہ ان کی عاجت حمال ہوتو اس صورت میں دینے والے کو دینا نہیں جائز ہے اور لینے والے کو لینا بھی نہیں جائز ہے اور دوسری یہ کہ اس کی عاجت مباح ہواور اس میں بھی دوصور تیں ہیں ایک سے کہ دینے میں میشر ط کر دی کہ مددگاری کے واسطے دیتا ہے تو لینا نہیں جائز ہے اور بعضوں کے نز دیک دینا حال ہونے کے واسطے حیلہ یہ ہے کہ اس کو مثلاً ایک رات و دن کے واسطے بعوض اس قدر مال کے جو دینا چاہئے مزدور مقرر کر

لے تا کہ اس کا کا م کرے اور اجرت کا مستحق ہوا ور مزدور کرنے والا مختار ہے چاہئے اس کو اس کا م پرر کھے یا کی اور کا م میں لگا ہے اور مشائ نے کہا کہ یہ جیلہ بھی اس وقت درست ہوگا کہ جب وہ کا م اس لا تُق ہو کہ جس پر اجرت درست ہوتی ہے کذائی انجیط اور اگر مشائ نے کہا کہ یہ جیلہ بھی اس وقت درست ہوگا کہ جب اور بدوں اس حیلہ کے دینا بعضوں کے نزد یک حلال نہیں ہے اور الحرام اجارہ میں مدت مقرر نہ ہوئی تو جائز نہیں ہے یہ خلاصہ میں کھا ہے اور بدوں اس حیلہ کے دینا بعضوں کے نزد یک حلال ہے اور یہی اصح ہے یہ جیلے دیا ہواور اگر کا م درست کرنے اور ظلم سے نجات دینے کے بعد ایسا کیا تو دینے والے کو دینا اور لینے والے کو لینا طلال ہے اور یہی اصح ہے یہ مجیط سرخی درست کرنے اور ظلم سے نجات دینے کے بعد ایسا کیا تو دینے والے کو دینا اور لینے والے کو لینا طلال ہے اور یہی اصح ہے یہ مجیط سرخی میں کھا ہے اور دوسری صورت ہیں جس میں دینے میں بیشر طرحے نہ لگائی ہولیکن غرض یہ میں کھا ہے اور اختلاف اس مورت میں میں میں میں میں میں میں میں میں کھا ہے کی وجہ سے نہ ہوا در اگر پہلے سے ان میں بیر سم ہوا ور اس نے موافق رسم کے بھیجا اور اس کے مام کی درسی میں کوشش کی تو یہ عمرہ وار سے بھیجا کہ اس کو کوئی کا م مثل قضا وغیرہ کے بیر دکر ہے والیاد ینا نہ دینے والے کو طلال ہے اور نہ لینے والے کو جائز ہے یہ کی طلاسے بھیجا کہ اس کو کئی کا م مثل قضا وغیرہ کے بیر دکر ہے والیاد ینا نہ دینے والے کو طلال ہے اور نہ لینے والے کو جائز ہے یہ کیلا ہے۔

میں کھا ہے۔

 $\overline{\mathbb{O}}$ :  $\dot{\mathbb{O}}$ 

اُن صور نوں کے بیان میں جو تکم ہوتی ہیں اور جو ہیں ہوتی ہیں اور جن سے تکم قضا بعد صحت کے باطل ہوجا تا ہے اور جن سے باطل نہیں ہوتا ہے

کے گواہی پیش کرنے سے قاضی نے اس کی آزادی کا حکم دیا پھرغلام نے کہا کہ میں نے تو حجھوٹ کہا تھااور میں اس شخص کا غلام ہوں تو اس صورت میں قضا باطل ہونے کی کوئی روایت نہیں آئی ہے۔

شیخ نے فرمایا کہ باطل نہ ہونا جا ہے بخلاف اس کے اگر ایک شخص نے دوسرے پرکسی قدر مال کا دعویٰ کیا اور قاضی نے گواہوں کی گواہی پر مال کا تھم دیا پھر مدعی نے کہا کہ میں تو اپنے دعویٰ میں جھوٹا تھا تو قضا باطل ہو جائے گی اور تھم قضا کے بعد اگر مدعی نے کہا کہ بیقصی بایعنی مال مثلاً میری ملکیت نہیں ہے تو قضا باطل نہ ہوگی کیونکہ اب ملک نہ ہونے سے نہیں لازم آتا ہے کہ پہلے حکم قضا کے وقت بھی ملکیت نہ ہو بخلاف اس کے کہا گر کہا کہ بھی میری ملک نہ تھا تو قضا باطل ہو جائے گی مقصی لہ یعنی جس کے واسطے فیصلہ ہوا ہا گراس نے کہا کہ جس چیز کامیرے واسطے فیصلہ کیا گیا ہے وہ میرے لئے حرام ہےاور کسی شخص کو حکم دیا کہ مقصی علیہ یعنی مدعاعلیہ ے اس کومیرے واسطے خرید کرے تو اس ہے تھم قضا باطل ہو جائے گابیتا تارِخانیہ میں لکھا ہے ایک مخص نے گواہ قائم کئے کہ یہ مال معین بسبب خرید کے بیارث کے میری ملکیت ہے پھر کہا کہ میری ملکیت ہر گزیمھی نہ تھایا ہر گز کا لفظ نہ کہاتو اس کے گواہوں کی گواہی مقبول نہ ہوگی اور حکم قضا باطل ہو جائے گا اور اگر یوں کہا کہ میری ملکیت نہیں ہے تو حکم باطل نہ ہوگا یہ خلا صہ میں لکھا ہے قضا ہے پہلے مشہودلہ نے اگراپنے گواہوں کی تکذیب کی اوران کو فاسق گردانا تو بیامر مانع قضا ہے اورا گر بعد حکم قضا کے ایسا کیا تو موافق اشارات كتاب الاصل و جامع كے علم قضا باطل ہو گا اور قاضی ا مام ابوعلی سفی فر ماتے تھے كہ بعد تھم قضا كے اگرمشہو دلہ نے اپنے گواہوں كی تفسیق کی تو قضا باطل نہ ہوگی اور اس کوبعض مشائخ نے گمان کیا کہ اصل اور جامع کے مخالف ہے اور بیگمان غلط ہے کیونکہ جامع میں جو فاسق گردا ننا ندکور ہے اس سے بیمراد ہے کہ وہ فتق بسبب گواہی جھوٹی دینے کے پیدا ہوااور اس سے علم قضا باطل ہو جائے گا اور مراد قاضی ابوعلیٰ کی بیہے کہاہے محض فاسق گر دانا مثلاً یوں کہا کہ نیہ گواہ زانی ہیں یا شراب خوار ہیں تو اس سے قضا باطل نہ ہو گی قال المتر جم کیونکہ جائزے کہ بعد حکم قضا کے وہ لوگ ایسے ہو گئے ہوں یا اس نے لغو کہا بیملتقط میں مذکور ہے امام محکر ؓ نے جامع میں فر مایا کہ اگر مدعی کے گواہ قائم کرنے سے قاضی نے کسی دار کا فیصلہ اس کے نام کر دیا پھر اس نے اقر ارکیا کہ بیفلاں شخص کا دار ہے میر ااس میں پچھ حق نہیں ہےاور فلاں صخص نے اس کی تصدیق کی پھر مدعا علیہ نے اس ہے کہا کہ اس اقر ار ہے تو نے اپنے گواہوں کی تکذیب کی اور خطائے قاضی کامقر ہواتو اس صورت میں حکم قضاا ہے حال پر ہاتی رہے گااور مدعا علیہ کوکوئی راہ نہ دار پر قبضہ کی ہے نہ مدعی پر ۔ مسکلہ مذکورہ میں کلام سابق سے موصول ہونا جا ہے کیونکہ کلام کی تقذیم و تاخیر میں بعض کوبعض سے ملا

ہونا جا ہے کہ اس نے اس طرح افرار کیا کہ بعد تھم قضا کے کہا کہ یہ گھر فلاں شخص کا ہے اور بھی میرانہ تھایا اس کا الٹا کہا مثلاً یہ دار بھی میرانہ تھایا اس کا الٹا کہا مثلاً یہ دار بھی میرانہ تھا اور فلاں شخص کا ہے پس اگر اس فلاں شخص نے اس کی تصدیق کی تو بہر صورت یہ دارید عاعلیہ کو واپس کرے اور فلاں شخص کا اس مدعی پر پچھنہ ہوگا اور اگر فلاں شخص نے اس کے اس افرار کی کہ فلاں شخص کا ہے تصدیق کی اور اس کی کہ بھی میر انہ تھا تکذیب کی مثلاً یوں کہا کہ فی الواقع یہ دارات کا تھا مگر بعد فیصلہ کے اس نے بچھے بہہ کیا اور بیس نے اس پر قبضہ کرلیا تو اس صورت میں یہ داراس فلاں شخص کو و سطے ہونے کا افرار زبان سے نکالا فاقع کو دے دیا جائے گا اور یہ تھم اس صورت میں فل ہر ہے کہ جب اس نے فلاں شخص کے واسطے ہونے کا افرار زبان سے نکالا فی کی کیونکہ افرار کی صحت فل ہری کے بعد وہ بطلان کا مدعی ہے اور فلاں شخص نے اس کے بطلان افرار کی میں وہی دار کا ما لک تھند اس کا افرار فلاں شخص کے واسطے کرلینے کے اس کے بیر دکرنے سے عاجز ہے تو اس کی قیمت ادا کرے جیسا کہ دار کے تضہرا مگر بسبب پہلے افرار فلاں شخص کے واسطے کرلینے کے اس کے بیر دکرنے سے عاجز ہے تو اس کی قیمت ادا کرے جیسا کہ دار کے تھم اس کہ بھرا مگر بسبب پہلے افرار فلاں شخص کے واسطے کرلینے کے اس کے بیر دکرنے سے عاجز ہے تو اس کی قیمت ادا کرے جیسا کہ دار کے تھم اس میں مقاطل کے دار کے تھیں کہ دار کے تھرا میں دار کا ما کہ دار کے تھرا مگر بسبب پہلے افرار فلاں شخص کے واسطے کرلینے کے اس کے بیر دکرنے سے عاجز ہے تو اس کی قیمت ادار کرے جیسا کہ دار کے تھرا میں میں مقاطلہ کی کی تو اس کی تھرا کہ دیں کہ تو اس کی قیمت دیں کی تو اس کی تھرا کی سے دیکھوں کے دیا جو کی کی کو کی کو کیفت دیں کی تو اس کی تھرا کی دار کی سے دیا جو کی کی کو کیا تھرا کی کو کر کے کو کی کو کی کو کر کے کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کی کی کو کی کر کر کے کو کی کو کو کی کو کی کو کی کر کے کو کی کو کی کو

منہدم ہوجانے کی صورت میں قیمت دینی پڑتی ہے گر دوسری صورت میں مشکل ہے کہ جب اس نے پہلے اپنی ملکیت سے نفی کی اوراس صورت میں چاہئے کہ اس کا اقر ار درست نہ ہو کیونکہ جب اس نے پہلے نفی کی تو اپنے گواہوں کو جٹلایا کہ انہوں نے اقر اروگواہی دی تھی کہ دار فی الاصل اس کا ہے اور بہی اس نے تھم قضا کے باطل ہونے کا اقر ارکیا اور یہ کہ دار مدعا علیہ کی ملک ہے پھر جب اس نے دوسرے کی ملکیت کا اقر ارکیا تو اس اقر ارکے بعد ہوا پس چاہئے کہ تھیجے نہ ہولیکن اس اعتر اض کا جواب میہ ہے کہ یہ بوجہ تقدیم و تا خیر کے ہوا ور تقدیم اقر ارکیا تو اس کے کلام کی صحت کے واسطے اقر ارکومقدم میں اس کے کلام کی صحت کے واسطے اقر ارکومقدم رکھا کہ صحت کلام اصل ہے لین یہ کہنا اس کا کہن یہ فلال شخص کا ہے کلام سابق سے موصول ہونا چاہئے کیونکہ کلام کی تقدیم و تا خیر میں بعض کو بعض سے ملا ہونا چاہئے کیونکہ کلام کی تقدیم و تا خیر میں بعض کو بعض سے ملا ہونا چاہئے۔

مشائنے نے فرمایا کہ فلال شخص نے جواقر ارکیا کہ اس نے جھے کو ہبدکیا اور میں نے اس پر قبضہ کیا ہے بید کلام ضروری ہے کہ بعد مجلس قضا کے واقع ہوا ہوتا کہ قاضی کواس کے ہبہ کی تقعد لین کرناممکن ہواورا گرائ جبل تھم میں ہوتو ظاہر ہے کہ ان میں ہبداور قبضہ نہیں واقع ہواتو اس کا اقر ارضح نہ ہوگا اور بھی مشائخ نے فر مایا کہ مدی دار کی قیمت مدعا علیہ کو دے گا بیقول امام محمد کا ہے اور یہی پہلا قول امام ابو یوسف کا ہے اور بعضوں نے کہا کہ یہ سب کا قول ہے اگر مدی نے کہا کہ بیددار میر انہیں ہے بیفلال شخص کا ہے ہیں بیہ کہنا کہ بیدار فلال شخص کا ہے میر اس میں کچھوتی نہیں ہے دونوں کیساں ہیں کہ قاضی کا تھا میں اس نے میر اور وسر آخص آیا اور کہا کہ بیددار میر ہے باپ کا تھا وہ مرگیا اور اس نے میر ہوگا جامع میں ہے کہ ایک اور اس نے قبضہ میں ایک دار ہے اور اس خیرا دار ہے ہیں اور اس نے دوئی کیا کہ بیمرا دار ہے میں اور اس نے دوئی کیا کہ بیمرا دار ہے میں اور اس نے دوئی کیا کہ بیمرا دار ہے میں اور اس نے دوئی کیا کہ بیمرا دار ہے میں اس نے دار مدال میں اس سے خریدا تھا اور اس شخص نے اس کی تقدد بی کی تو دار مدعا علیہ کو واپس دیا جائے گا اور قضا بیا طل ہوجائے گی اور خریداری کے دوئی کیا ہوجائے گی اور خریداری کے دوئی کیا ہوجائے گی دوئر بیا بیا کہ کہ اس کی تو مدیا آیا جائے گی دوئر میا ہوجائے گی اور خریداری کے دوئی کیا ہوجائے گی دوئر میں وہ اس کے گا ور نہیں میں خوال ہوگا ہے کہا جائے گا کہ تو مدعا علیہ پر اپنی دلیل وگواہ قائم کر کہ تو نے اس کے بیپ بیات نہ کی میں خریدار تھیں کی تو میں فیصلہ کیا جائے گا ور نہیں کے تو اس کے تو میں فیصلہ کیا جائے گا ور نہیں میں خوال میں کہ کی دور کیا میں کی تو دار مدعا علیہ کیا جائے گیا در نہیں میں میں خوال کی کھور نہیں میں کھول کیا ہوئیں کے تو میں کھور کیا کہ کور نہیں میں کھور کیا ہوئی کیا کہ دور کیا میں کھور کیا کہ کھور کیا گیا کہ اس کے تو میں فیصلہ کیا جائے گا کہ دور کیا کہ کور نہیں میں کھور کیا کہ کور نہیں کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کور کور کیا کہ کور کے کہ کور کھور کی کور کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کور کیا کہ کور کیا کہ کور کور کیا کہ کور کیا کہ

(a): C/r

عددی اورتسمیر اور ہجوم علی الخضوم کے بیان میں

قال المحرجم: ہرا کی لفظ کے معنی آگا ہے موقع پر معلوم ہوجا ئیں گے اگر قاضی کے پاس ایک شخص آیا اور کئی شخص پر اپ خت کا دعویٰ کیا اور قاضی کونہیں معلوم کہ بیت کہ تا ہے یا باطل ہے پھر اس نے عدویٰ چا با یعنی قاضی سے طلب کیا کہ اس کے خصم کو حاضر کر ائے پس اس کی دوصور تیں ہیں اول بید کہ مدعا علیہ مرد ہوتندرست یا عورت ہوتندرست ایس کہ دوصور تیں ہیں اول بید کہ مدعا علیہ مرد ہوتندرست یا عورت ہوتندرست ایسی کہ جو باہر نکلتی ہے اور لوگوں سے ملتی ہے تو اس صورت میں قیاس بید چا ہتا ہے کہ عدویٰ نہ دے اور استحسانا عدویٰ درے گا اور عدویٰ کی دوسمیں ہیں ایک بید کہ قاضی خود جائے اور دوسری بید کہ یہ عاملیہ شمیل اللہ علیہ وسلم نے دونوں صور توں پر خود عمل فر مایا ہے مگر ہمارے زمانہ میں قاضی خود نہ جائے گا اور دوسری صورت بیہ ہے کہ مدعا علیہ شہر میں بیار ہو یا عورت پر دہ نشین ہو کہ جس کا نکلنا معہود نہیں ہے تو قاضی ان کے حاضر کرانے میں اس کی التماس کو قبول نہ کرے گا اور مشائح کا بیار ہو یا عورت پر دہ نشین ہو کہ جس کا نکلنا معہود نہیں ہے تو قاضی ان کے حاضر کرانے میں اس کی التماس کو قبول نہ کرے گا اور مشائح کا

ا عددی حاکم کا جانایا سپاہی بھیجناتسمیر اس کی رو پوشی پر اس کے درواز ہ کوکیلوں سے جڑد ینا بچوم وُ ور لے جا کر گھیر لینا۔ (۱) شائع ہے بعنی عرف ومحاورات میں بیصورت خوب رائج ہے۔

اگر قاضی نے کسی کومد عاعلیہ کے حاضر لانے کو بھیجا 🖈

ل مستورجن كاحال مخفى ہےاورعدالت یافسق اعلان نہیں ہے۔

تین روز ہوئے جب دیکھا تھا تو قاضی ان کی گواہی قبول کرے گا اوراس کے دوراز ہ پرمیخیں جڑ کرختم کر دے گا کذا فی المحیط اوراس کا گھر اس کے حق میں قیدخانہ بنادے گا اوراعلیٰ واسفل ہے راہ روک دے گا تا کہ تنگ ہوکر باہر نکلے بیظہیر ریہ میں لکھا ہے۔

ہ کا جاتا ہے ہو ہوتہ پایا وال کا مرف سے کا دین سرز رکزے ہمیں کہ ہم تے بیان بیانا ہارھا نیا ہیں بھا ہے۔ اگر کسی مفسد سے بیمعلوم ہو کہوہ اُمرمعروف یا نہی منگر میں فساد کرتا ہے تو بلاا جازت اُس کے گھر ہجوم کرنااور بلاایکاراُس کے گھر میں چلے جانا جائز ہے ☆

نوادر ہشام میں ہے کہ میں نے اہام محد سے پوچھا کہ سلطان پر کی تخص کا پھوت آتا ہے اور وہ اس کے ساتھ قاضی کے پاس نہیں آتا ہے انہوں نے جھے خبر دی کہ امام ابو یوسف عددی دیتے ہے اور بیتو ل اہل بھر ہ کا ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ قاضی ایک اپنی اس کی طرف جھیے کہ جواس کے درواز ہ پر پکارے دے کہ قاضی کہتا ہے کہ حاضر ہونا قبول کرے اس طرح چندروز پکار دے پھر اگر وہ حاضر ہوگیا تو خیر ورنہ قاضی اس کی طرف ہے ایک وکیل مقرر کر کے اس کے روبر و فیصلہ کردے پھر میں نے پوچھا کہ تم بھی ایسا ہی کرتے ہوانہوں نے فر مایا کہ بال پھر میں نے کہا کہ یہ قضاعلی الغیب نہ ہوگی فر مایا کہ نہیں اور امام ابوصنیفہ تعددی پر عمل نہیں کرتے ہوانہوں نے فر مایا کہ بال پھر میں نے کہا کہ یہ قضاعلی الغیب نہ ہوگی فر مایا کہ نہیں اور امام ابوصنیفہ تعددی پر عمل نہیں کرتے ہو نہ ہو ہو ہو تھوں ہو جو میں گھوم ہو کہ جوم علی الخصوم یعنی جو مدعا علیہ مثلاً روپوش ہوجائے اس پر بچوم کر کے اندر مکان سے گرفتار کر لینا قال فی الکتاب اور اس کی صورت یہ ہے کہ مثلاً زید کے عمر و پر پچھرو پیقرض ہیں اور قرض دار اپنے مکان عمل جھپ گیا اور یہ قاضی کو معلوم ہواتو اپنے دوامینوں کومع اپنی ایک جماعت پیادوں کے اور پچھورتوں کے اس کے مکان کی طرف ناگا کہ تھے جو سے کہ وار سے ور تی اور تھوت کی راہ سب روک لیس تا کہ وہ بھاگ نہ سکے پھر بلا اجازت عورتیں اس مکان پر بچوم کریں اور بیاد ہے درواز پر اور گردو پیش اور وجھت کی راہ سب روک لیس تا کہ وہ بھاگ نہ سکے پھر بلا اجازت عورتیں اس

اے تقادم زمانہ درازگزر گیااور صدساعت عارض ہو گئتسمیر دروازہ پر کیلیں جڑ دینا قاضی کوشر عاًاختیار ہے بلکہ مدعاعلیہ کی طرف ہے وکیل کراس پر بعد میں کے ڈگری کردے۔

کے گھر میں داخل ہوں اور اس کے گھر کی عورتو ں ہے کہیں کہتم ایک گوشہ میں ہو جاؤ پھر قاضی کے پیادے گھر میں داخل ہو کر سب تلاش کریں حتیٰ کہ جب پائیں تو اس کو نکالیں اور اگران کو نہ ملا تو عور توں ہے کہیں کہتم تلاش کرو کیونکہ اکثر او قات عور توں کے بھیس میں جھپ جاتا ہے ہیں بیصورت جوم علی الخصوم کی ہے اگر مدعی نے قاضی سے بیطلب کیا تو خصاف ؓ نے فر مایا کہ اس کے مل میں لانے کی گنجائش ہمارےاصحاب کی طرف ہے ہے اور بعضوں نے کہا کہ مراداس ہے ابو یوسف ؓ قاضی ہیں کہ وہ اپنے زمانہ میں ایسا ہی کرتے تھےاور ہشام نے امام محکرؓ ہے بھی ایسا ہی روایت کیا ہےاوراصل اس مسئلہ کی بیہے کہ حضرت عمرؓ نے دوشخصوں کے گھروں پر ہجوم کیا تھا کہایک قریشی تھااور دوسراثقفی تھااور وجہ بیتھی کہ حضر ت<sup>عمر م</sup>لوخبر پینجی تھی کہان دونوں کے گھروں میںشراب ہے بھر فقط ایک کے گھر میں سے نکلی یہیں سے ہمارے اصحاب نے نکالا ہے کہ اگر کسی مفسد سے بیمعلوم ہو کہ وہ امر معروف یا نہی منکر میں فسا دکرتا ہے تو بلااجازت اس کے گھر ہجوم کرنااور بلایکارےاس کے گھر میں چلے جانا جائز ہے کچھڈ رنہیں ہےاورشس الائمہ حلوائی نے ذکر کیا کہ ظاہر ند ہب ہمارے نز دیک بیہ ہے کہ ہجوم قاضی کو جائز نہیں ہے کذا فی المحیط۔اگر قاضی نے مدعا علیہ کے حاضر کرنے کے واسطے مدعی کوطین یا خاتم یا قرطاس کا ٹکڑا عنایت کیا تو جا ئز ہے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے اور بیھم باہر شہر کے واسطے ہے اور شہر میں لوگوں کو بھیجے اور خصاف ؒ نے اس کے برعکس بیان کیا پیخلا صدمیں لکھا ہے اور قاضی لوگ باہم مختلف ہیں کہ بعضوں نے طین کودینا اختیار کیا ہے اور بعضوں نے خاتم کواوربعضوں نے قرطاس کے ٹکڑے کواورا گرقاضی نے اس کوطین یا خانم دے دی اوراس کو مدعا علیہ کے بیاس لے گیا اوراس کو دکھلائی تو جا ہے کہاں وقت یہ کہے کہ بیانگوشی فلاں قاضی کی ہے کہ وہ جھے کو بلاتا ہے آیا تو اسے پہچانتا ہے اگراس نے کہا کہ ہاں پہچانتا ہوں کیکن نہیں جاضر ہوتا تو مدعی اس پر دو گواہ کرے کہ وہ قاضی کے سامنے اس کی سرکشی کی گواہی دے دیں اور جب انہوں نے گواہی دی تو قاضی ایسے شخص کو بھیجے جواس کو حاضر لائے یا والی شہر ہے اس باب میں استعانت طلب کرے اور اس شخص کی اجرت میں مشائخ نے ا ختلاف کیا بعضوں نے کہا کہ بیت المال میں ہے دی جائے اور بعضوں نے کہا کہ مدعاعلیہ متمر د کے ذمہ ہوگی کذا فی الذخیر ہ اور یہی صحیح ہے بیفآویٰ قاضی خان میں لکھاہے۔

كتاب ادب القاضي

اس خفس کا خرج جس کو قاضی نے مدعاعلیہ کے نکا لئے کے واسطے اس کے پیچے لگا دیا ہے تو قاضی صدرالاسلام نے ذکر کیا کہ مدعاعلیہ پر ہے اورای کو بعض قاضوں نے اختیار کیا اور بعض مشائ نے کہا کہ مدعی کے ذمہ ہے اور بی اس مح ہے پھر جب مدعاعلیہ مجلس حکم میں حاضر ہوا تو اس کی سرکشی کے گواہ پھر اس کے سامنے سنے گا اور اس کی سرکشی اور بے ادبی کی سزا دے گا اور اس طلبہ خلے علیہ نے ابتداءً پہ کہا کہ میں حاضر ہوں گا اور پھر نہ آیا تو بھی سزا دے گا گر پہلی صورت ہے کم پھر اس گواہی میں عادل ہونا شرطنہیں ہے علیہ نے ابتداءً پہلی کہ اس طلبہ رعدالت شرطنہیں ہے صرف مستورالحال ہونا کافی ہے اور پہلے خصاف کا قول ہے اورامام اعظم سے دوایت ہونی سے کہ تعدیما موس ہوگا اور پھھنے کے بعد مدعا ہوگی ہوگیا اور پھھ جواب نہ دیا تو بھی اس کا تعت ظاہر ہونے ہے یہی حکم ہے اور فنا دی عتابیہ میں ہے کہ جب حاضر ہوتو اس کو مار نے یا قید کرنے کی سزا دے گا اور بیہ قاضی کی رائے پر اس کے حسب حال ہے اور اگر قاضی نے ابتداءً مدعی ہے کہا کہ طین امیر مسلمین کے پاس سے لے کرمدعاعلیہ کو حاضر کو آئو ہو گا تاہیں سے اپنا مال حق لین چاہا اور قاضی کی تجہری میں نہ حاضر ہوا تو اس پر شرعا کوئی قید نہیں ہے وہ مطلق چھوڑ اگیا ہے لیکن اس پوفتو کا نہیں مال حق لین جا وہ قاضی کی پہلے تاضی کی پاس حاضر ہوا تو اس پر شرعا کوئی قید نہیں ہے وہ مطلق چھوڑ اگیا ہے لیکن اس پوفتو کا نہیں ہیں جا دجب وہ پہلے قاضی کے پاس حاضر ہوا اور اپنا تمام حق ہے اور اور اینا تمام حق کے باس حاضر ہوا اور اپنا تمام حق کے باس حاضر ہوا اور اپنا تمام حق کے باس حاضر ہوا اور اپنا تمام حق

ل طین گیلی مٹی یعنی مثلاً چھا پہلگادیا اوراس آسانی ہے خرض بیے کہ فصول خرچ نہ ہوجیسے طلبانہ میں زیر باری ہوتی ہے۔

قاضی کے ذریعہ سے حاصل نہ کرسکا ہواورا گرپہلے ہے اس نے سلطان کے ذریعہ سے حاصل کرنا چا ہااور قاضی کے پاس نہ گیا تو اس کو ای طرح مطلق نہ چھوڑ اجائے گااوراس پرفتو کی ہے۔

قرض دارکرائے کے مکان میں رہائش پذیر ہے اور بوجوہ عدالت ِ قاضی میں حاضری سے لیت ولعل سے کام لے تو اُس کوکس طرح مجبور کیا جائے گا ﷺ

فیصلہ نہ کرے گا اور

دوگواہوں کی گواہی ہے کم پر فیصلہ کردینے کا بیان

ا میخ بند یعنی گل میخ ہے مسدود کردے تا کہوہ مجبور ہواگر چہزوجہ کا مکان ہے۔ ع حقوق العباد خواہ مال ہوں یا دیگر مانند نکاح وطلاق وغیرہ کے۔

کہ مال کا حکم دےاور ہاتھ کا گئے کا حکم نہ دے بہتا تارخانیہ میں لکھا ہے اور قصاص اور حدالقذ ف میں اپنے علم پر فیصلہ کرے کذائی
الخلاصہ اگر کوئی مست اس کے پاس لا پاگیا تو اس کوتعزیر دے کیونکہ اس میں آثار نشہ کے پائے جانے ہے تہمت ہے اور اس سزا
سے حد نہ ہوگی اور اگر اس کو کسی حادثہ کا علم ہوا اور وہ اس وقت تک قاضی نہ تھا پھر قاضی ہوا اور قاضی ہونے کی حالت میں وہی
حادثہ اس کے پاس پیش ہوا تو امام اعظم کے قول پر اس علم پر فیصلہ نہ کرے گا اور امام محمد اور امام ابو یوسف کے قول پر اس علم پر فیصلہ
کرے گا۔

امام محمد عند الله كا قولِ امام اعظم الوحنيفه عند كل طرف رجوع كرنا اور مشائخ كا حضرت امام اعظم الوحنيفه عند كا قول سے اختلاف الله

ا مام محمد حمة الله عليه ہے مروى ہے كه انہوں نے امام ابوحنيفة كے قول كى طرف رجوع كرليا اور اگروہ كى حادثہ ہے واقف ہوا اور اس کے سامنے پیش ہوا تو اپنے علم پر فیصلہ کرنے میں اس میں بھی وہی اختلاف گزشتہ ہے اور اگر کسی حادثہ ہے واقف ہوااور قاضی بھی تھالیکن بیرجاد نثراس شہر کے سواد ( یعنی پرگنہودیہات) میں واقع ہوا جس میں بیرقاضی ہےاوراس کے پاس پھروہ حادثہ آ کرشہر میں پیش ہوا تو صاحبین ؓ کے قول کے موافق اپنے علم پر فیصلہ کر دے گالیکن امام اعظم ؓ کے قول پر مشاکج نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہا گروہ قاضی فقط شہر کا ہے تو اس علم پرحکم اس حادثہ کا سواد شہر میں نہیں دے سکتا ہے اور اگر شہر اور سود دونوں کا قاضی ہے تو فیصلہ کرسکتا ہے اور بیراس مذہب پر ہوسکتا ہے کہ شرط نفاذ قضامیں سے شہز نہیں ہے اور بیرا مام ابو یوسف ؓ ہے مروی ہے اوربعض مشائخ نے کہا کہا گہ اگر چہوہ قاضی سوا دبھی ہوتا ہم اس علم پر فیصلہ ہیں کرسکتا ہے اور مرجع اس قول کا اس پر ہے کہ نفاذ قضا کے واسطے شہر شرط ہے اور یہی ظاہرالروایہ ہے اورمنتقی میں ہے کہ قاضی اگر کسی وجہ ہے باہر شہر کے نکلاتھا اورای حال میں اس نے کسی حادثہ کو سنا اور جانا تو اس بنا پر حکم نہ دے گا مگر جبکہ و ہ عیدین کے واسطے نکلا ہوتو حکم دے سکتا ہے گویا اس نے مجلس قضا میں سنا ہے اور بیامام اعظمؓ وزفر کے قیاس پر ہے اگر اس نے قاضی ہونے کی حالت میں کسی حادثہ ہے وقوف پایا پھروہ قضا ہےمعزول ہو گیا پھراس کے بعد قاضی ہو گیا تو اسی علم سابق پر فیصلہ کرے گا یانہیں پس صاحبینؓ کے نز دیک فیصلہ کرے گا اورا مام اعظمیّے کے نز دیکے نہیں اورنوا دِرابن ساعہ میں امام محمدؓ ہےروایت ہے کہایک حاکم کوخبر ملی کہ فلا ل شخص نے اپنا غلام آ زا دکر دیایا فلاں شخص نے اپنی عورت کوتین مرتبہ طلاق دی پس اگریپ خبراس کو دو عا دل مخبروں نے دی ہے تو جا ہے کہ اس امر میں کمال کوشش کرےاور مرادیہ ہے کہ اس خبر کی تفتیش کرے کہ فلاں شخص نے آزاد کیا مگر غلام سے خدمت غلامی لیتا ہے یا اس نے عورت کوطلاق دی مگر تین طلاق کے بعد بھی جدانہیں ہوتا ہے اور اگر خبر دینے والا ایک مختص عا دل ہواور اس کی رائے میں غالبًا وہ سیا ہے تو بھی اس کوطلب کرنا افضل ہے اور اگر اس نے تفتیش وطلب نہ کی تو مجھے امید ہے کہ اس کے لئے گنجائش ہے۔ کذا فی الحیط ۔

 $\mathbb{G}: \mathcal{O}_{\mathcal{P}}$ 

اُن چیز وں کے احکام میں کہ قاضی نے اپنی کچہری کے دفتر میں کچھالیسی تحریریائی کہ اُسے یا زنہیں ہے یاا بینے فیصلہ کو بھول گیایا گواہ اپنی گواہی کولکھاڈ بھتا ہے مگر اِس کو یا زنہیں ہے

اگر قاضی نے کوئی فیصلہ کیا اور اس پرایک زمانہ گر رگیا پھر یدی یا جس کے تق کی ڈگری ہوئی ہے اس کو اس فیصلہ کی ضرورت

ہوئی پھر دو گواہوں نے قاضی کے سامنے اس کی گواہی دی کہ تو نے اس شخص کے واسطے فلال شخص پراسنے مال کا حکم دیا ہے اور قاضی کو بیے

فیصلہ یا ذہیں ہے تو امام اعظم نے فرمایا کہ قاضی اس گواہی کو تبول نہ کرے گا اور سوائے اپنے حفظ کے کی پر فیصلہ نہ کرے گا اور امام ابو

مقصی علیہ کو یعنی جس پر فیصلہ کا تھم دیا گیا ہے نہ بیان کیا تو قاضی تبول نہ کرے گا پیدماتھ طیس کلھا ہے اگر قاضی نے گواہوں کی گواہی کی

مقصی علیہ کو یعنی جس پر فیصلہ کا تھم دیا گیا ہے نہ بیان کیا تو قاضی تبول نہ کرے گا پیدماتھ طیس کلھا ہے اگر قاضی نے گواہوں کی گواہی کی

مقصی علیہ کو یعنی جس پر فیصلہ نہ کرے گا اور سے خلا ہے اس کے خاصی ہوئی پائی گراس کو یہ گواہی یا ذہیں ہے تو امام اعظم کے خزد کیا اس کے نائب کی تحریر ہے ہو وہ قبالہ قابل علی کراس کو یہ گواہی یا ذہیں ہے اور امام اعظم کے خزد کیا اس کے خاصی کے نائب کی تحریر ہے ہو وہ قبالہ قابل علی در آ مدامام اعظم کے خزد دیک نہیں ہے اور مام اس کے خاصی کے نائب کی تحریر ہے ہو وہ قبالہ قابل علی در آ مدامام اعظم کے خزد دیک نہیں ہے اور میں اس قدر مال یا زبین یا کسی حق کا اس شخصی کو خاصی کے باس بڑھر آ تیا اور دوسر ہے تھی کو موجود ہے اگر گواہ کہ کے اس خصو ہود ہے اگر گواہ کہ کہ تا تھا اور تائمی کو یا دنہ آیا پھر اس نے چند گواہ مرایا تھا کہ اس شخصی کی خواس کے خضی پر جواس کے ساتھ موجود ہے اگر گواہ کی خواسی سے تو عامہ مشائح کے نزد کیک اس صورت میں اکتصاف نہ کو گواہ نہ کیا گواہ کہ نہ کیا ہو ان کو حادثہ یا ذہر ہے گا اور دیا م ابو یوسف کے کرزد کیک اس صورت میں اکتما فیڈ کو ہو اس کے اور میاری ہو اور کیا گواہ کی اس خواس کے اور میاری ہو اور کیک گواہ کی دور تھی ہوئی پائی اور اس کو حادثہ یا ذہر ہیں کہ اس مورت میں اس کہ تو کہ کی گواہ کی سے دور تھی اس کے خور دیک گواہ کی دور تھی کو ان کی اس کو حادثہ یا ذہر کے گواہ کی ہوئی پائی کو ان کی اس کو حادثہ یا ذہر کیا کہ امام ابو موسفہ کے خزد کیک گواہ کی دور تھی کو ان کی ہوئی پائی کو دور کے کہ کی دور تھی کو دور کیک گواہ کی دور تھی کو دور کیا کہ کو ان کی کو کی گواہ کی دور کیا کو دور کیا کہ کو دور کیا کی کو دور کیا کہ کو دور کیا کہ کو دور کیا گواہ کی کو کہ کو کی کو کی کو دور کیا کو کور

ندکورہ مسکلہ میں امام محمد جمشاللہ کا امام اعظم جمشاللہ وامام ابو یوسف جمشاللہ سے اختلاف 🌣

نزدیک یاد ہوناشر طنہیں ہےتا تارخانیہ میں لکھاہے۔

خصاف نے ذکر کیا کہ امام محد نے فرمایا کہ اگر کی شخص کا محفر قاضی کی پھری ہے جاتا رہا اور اس میں اس کے کی حق کے بارہ میں اس کے گواہوں کی فراہوں نے فیصلہ کیا ہے تو یہ مقبول نہیں ہے جاتا رہا اور اس سے جاتا رہا اور اس سے بوری کہ قاضی نے اس کو اس سے بھر اور اس سے بھر اس کے دوکا تبول نے گواہی دی کہ قاضی نے اس کو امضاء کمیا ہے قدیم مقبول ہے اور اس طرح اگر کی شخص نے دوسر سے کے واسطے پچھ اقرار کیا بھر دوکا تبول نے گواہی دی کہ اس شخص نے تیر ہے پاس اس مختص کے واسطے اس قدر مال کا اقرار کیا ہے اور ہم نے نیا ہوتو گواہی کو ای کو اضی مقبول کر کے فیصلہ کر دے گا اگر اس قاضی کی جگری میں پچھا قرار کیا گواہیاں موجود اس کو بہلے دوسرا قاضی تھا اور اس کی پچری میں پھھا تم اور اجماع ہے کہ جو پچھ اس کو بہلے قاضی کی پچری میں گواہیاں وغیرہ بلیں ان پڑھل نہ کر ہے گا اگر چہری ہوں یہ بڑا زید میں کھا ہے اگر کوئی قاضی معزول کیا گراس عہدہ پر مقرر کیا گواہیاں وغیرہ بلیں ان پڑھل نہ کر ہے گا اگر اس کو بہلے دیوان کی گواہیاں یا حقوق تی دنہ ہوں تو ان پر فیصلہ نہ کر ہے اور اگریا دوسرے پر گواہاں یا حقوق تی اور تھم دیے ہوئے دو معزول ہو گیا پھروہ قاضی ہوگیا اور اس کے سامنے وہی مقدمہ پش دوسرے پر گواہاں کے سامنے قائم ہو کے اور تھم دیے ہے بہلے وہ معزول ہوگیا پھروہ قاضی ہوگیا اور اس کے سامنے وہی مقدمہ پش مورک اور تھا کہ ہو نے اور تھم دیے ہے بہلے وہ معزول ہوگیا پھروہ قاضی ہوگیا اور اس کے سامنے وہی مقدمہ پش مورک اور کو ایک ہوگیا دو بارہ گواہیاں یا حقوق کی تاکید کی جائے گی اگر چواس کو یا نہ یا دو ہو یہ میں کھا ہے۔

(e): کرہ

## اِس بیان میں کہ قاضی نے کسی مقدمہ میں حکم دیا پھراس کواس حکم سے رجوع کر لینا ظاہر ہواور ناحق قضاوا قع ہونے کے بیان میں

اگر قاضی نے کی مقدمہ میں پھھ میں دیا پھراس کو معلوم ہوا کہ اس سے رجوع کرنا چاہئے پی اگراس سے تھم میں ایسی خطا
واقع ہوئی کہ جس تھم میں فقہا کا اختلاف نہیں ہے بلکہ سب کے زو یک خطا ہے تو اس تھم کو لا محالہ روکر و سے اور اگر اس میں فقہا کا
اختلاف ہے تو اس کو لا محالہ جاری کر و سے اور اس رائے کو آئندہ مقد مات میں نافذ کر سے بیملتقط میں ہے واضح ہو کہ ایک رائے سے
پھر کر دوسری اختیار کرنا ایسی صورتوں میں جن میں اجتہاد کیا گیا ہے جائز ہے اگر قضائے قاضی خلاف واقع جاری ہوئی تو دو حال سے
پھر کر دوسری اختیار کرنا ایسی صورتوں میں جن میں اجتہاد کیا گیا ہے جائز ہے اگر قضائے قاضی خلاف واقع ہوئی ہیں اگر اس نے خطا
عالی نہیں ہے یا تو اس سے تھم قضا میں خطاوا تع ہوئی اور یا اس نے عداظلم کی راہ سے خطا کی اور اس کا اقر ارکر دیا پس اگر اس نے خطا
کی اور اس کی دوصور تیں ہیں ایک میہ کہ خطاحقوق اللہ تعالی میں واقع ہوئی یا یہ کہ خطاحقوق العباد میں واقع ہوئی پس اگر اس نے حقوق
العباد میں خطاکی اور اس کا تد ارک اور دوممکن ہے مثلاً کسی کے واسطے مال کا یا طلاق یا عماق کا تو رکمکن نہ ہومثلاً کسی کے قصاص کا
دلا یا جائے گا اور عورت اس کے شوہر کو والی سلے گی اور غلام پھر مملوک ہوجائے گا اور اگر اس کا تد ارک ممکن نہ ہومثلاً کسی کے قصاص کا
حکم دے دیا اور وہ پورا ہوگیا تو اس کے عوض مقصی لہ یعنی جس کے واسطے فیصلہ دیا گیا ہے قبل نہ گیا جائے گا اگر چہ ہالیقین معلوم ہوگیا

کہ وہ ناحق قبل ہوا ہے اور یہی تضائے صوری ایک شبہ ہے جو وجوب قصاص سے مانع ہے لیکن دیت واجب ہوگی کہ مقصی لہ سے دلائی جائے گی اور بیسب علم اس وقت ہے کہ جب قاضی کی خطائجی گواہی یا مقصی لہ کے اقرار سے ثابت ہواورا گرخو دقاضی کے اقرار سے ثابت ہوتو مقصی لہ کے حق میں اس کا اثر ظاہر نہ ہوگا اور نہ اس کے حق میں قضا باطل ہوگی جیسے ثابد میں ہوتا ہے کہ اگر اس نے اپنی گواہی سے دجوع کیا تو مقصی لہ کے حق میں مضر نہیں ہے جی کہ تضاباطل نہ ہوگی لیکن خود گواہ ضامن ہوگا اس طرح یہاں بھی بہی علم ہو گا اور اگر قاضی کی خطاحقوق اللہ تعالی میں واقع ہوئی مثلاً حدز نا یا چوری یا شراب خواری کا حکم دے دیا اور رجم کرنا یا ہاتھ کا ثنا یا حد کا مارنے کا حکم پورا ہوگی چرمعلوم ہوا کہ گواہ غلام جے یا کفار یا محدود القذف تھے تو اس کی ضانت بیت المال سے ہوگی اور اگر قاضی نے عدا ظلم کی راہ سے خلاف کیا اور اقرار کیا تو ان سب صور توں میں جو ذرکور ہوئی ہیں اس کے مال سے ضانت دلائی جائے گی اور چونکہ اس نے جرم عظیم کیا ہے اس واسطے اس کو تعزیر دری جائے گی اور عہدہ قضا سے معزول جماعے گا کذا نی المحیط ۔

(**(**) : (√)

قاضی کے اقوال میں اوران افعال میں جوقاضی کوکرنا جا ہے ہیں اور جونہ کرنا جا ہے ہیں

ابن ساعہ نے امام محر سے دوایت کی ہے کہ قاضی کو پہ کہنا جا تر نہیں ہے کہ فلال شخص نے میر ہے سامنے ایساا قرار کیا ہے مثلاً فل کیا مال یا طلاق کا تا کہ قاضی اس افر ارسے اس پر چھم جاری کر ہے جب تک کہ قاضی کے ساتھ کوئی گواہ عادل نہ ہو اور ہجی امام کے نفر مایا کہ میں قاضی کے اس کینے ہے کہ زید نے میر ہے سامنے ایساا قرار کیا ہے زید پر یا کوئی ہو صد جاری نہ کروں گا جب تک کہ اس کے ساتھ ایک گواہ عادل نہ ہو گھر جب قاضی میر ہے زدیک عادل ہواور اس کے ساتھ کا گواہ بھی عادل ہوتو جھے صد قائم کرنی چا ہے کہ اور اگر وہ دونوں سے غیر عادل ہوں تو ان کے قول کی تصدیق نہ ہوگی اور اگر اس کے ساتھ کا گواہ بھی عادل ہوتو تھے صد قائم کرنی چا ہے کہ اور اگر اور اگر اس کے ساتھ کا گواہ بھی عادل ہوتو تھے صد قائم کرنی چا ہے کہ اور اگر اور اگر اور اگر اور اگر اور کیا ہوں کہ بھی اس کے ہاتھ کا شخ کا بھی اور کے جواس کے زعم میں کھم کا سزاوار ہے تو قیاں یہ چا ہتا ہے کہ میں بھی اس کے ہاتھ کا شخ کے قصاص کا تو لیا ان خوال کہ فلال شخص نے میر سے کھر دول لیکن میں اس سے اس شبہ پر دفع کرتا ہوں کہ فتہا کا اس باب میں اختلاف ہے کہ قاضی کا لیے قول کہ فلال شخص نے میر سے میں تو از ارکیا تا تا اس بی بنا فیر اس سے میں تو اور کہ بیاں ہوگا اور کہ بیاں ہوگا اور اس میں بالا جماع قاضی کا قول مقبول نہ ہوگا اور میں اس بالا جماع قاضی کا قول مقبول نہ ہوگا اور میں میں بالا جماع قاضی کا قول مقبول نہ ہوگا اور میں اس کہ کہ جس ہے دور ایس سام میں کہ کے جادل کی خول مقبول نہ ہوگا اور میں میں امام میں کہ کے جادل کا قول مقبول نہ ہوگا اور میں میں امام میں کہ کے ساتھ ہے یعنی اس کا قول مقبول نہ ہوگا اور میں میں امام میں کہ کے ساتھ ہے یعنی اس کا قول مقبول نہ ہوگا اور میں میں امام میں کہ کے ساتھ ہے یعنی اس کا قول مقبول نہ ہوگا اور میں میں امام میں کہ کے ساتھ ہے یعنی اس کا قول مقبول نہ ہوگا تو تھیکہ اس کے کہ اس کا قول مقبول نہ ہوگا اور میں میں قید کے ساتھ ہے یعنی اس کا قول مقبول نہ ہوگا تو تھیکہ اس کے کہ اس کا قول مقبول نہ ہوگا اور میں میں قید کے ساتھ ہے یعنی اس کا قول مقبول نہ ہوگا تو تھیکہ اس کے دور کے ساتھ ہے کہ بیاتھ ہے کہ جن سے دور گا اور میں میں قید کے ساتھ ہے یعنی ساتھ ہے کہ جن سے دور گا کہ کو کہ میں میاں کہ کہ کو کے میں میاں کہ کو کہ مقبول نہ ہوگا کہ کو کہ میں کیا کہ کو کے دور کو کی کور

لے شہدیعن شہد کی وجہ سے بالا تفاق صد ساقط کی جاتی ہے تو یہی تکم قضاءا پیاشہد ضروری ہے جس سے صد ساقط ہوگئی یعنی مدعی سے قصاص نہ لیا جائے گا۔ ع کتاب میں فر مایا کہ اس میں اشارہ ہے کہ فائق ہو جانے سے خود معزول نہیں ہوتا جب تک معزول نہ کیا جائے۔ یہ سکلہ شعر ہے کہ عادل ہونا قاضی کی شرط نہیں ہے۔ فتاوی عالمگیری ..... جلد ﴿ كَالْ الله القاضى الله القاضى

ساتھ دوسرا گواہ عادل نہ ہواور یہی نسخہ بھے ہے اور ہمارے زمانہ میں بہت ہے مشائخ نے اس روایت کواختیار کیا ہے اور بعضے مشائخ نے امام محمد کا اس سے رجوع کرنا ذکر کیا ہے۔

مسکه مند کوره کی بابت مروی چند صور تو س کابیان ☆

ا مام ابومنصور ماتریدی نے اس مسئلہ کی چندصورتیں کی ہیں کہا گر قاضی عالم و عادل ہوتو اس کا قول مقبول ہوگا اور اگر عادل غیر عالم ہوتو اس سے استفسار کیا جائے گا اگر اس نے اچھی طرح اس کو بیان کیا ہے تو اس کا قول مقبول ہو گا اور اگر فاسق جاہل ہویا فاسق غیرجابل ہوتو اس کا قول مقبول نہ ہو گا مگر اس صورت میں مقبول ہو گا کہ معائن اسب بھی ہواور بعضے مشائخ نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ باوجود جمل یافسق کے اس کا قول بالکل مقبول نہ ہو گا پیسب جو مذکور ہوا وہ صورت پیہے کہ قاضی اقرار ہے ثبوت حق کے ساتھ خبر دے اور اگر گواہی اور دلیل ہے ثبوت حق کی خبر دی مثلاً یوں کہا کہ میرے پاس اس کے گواہ قائم ہوئے اور ان کی تعدیل ہوئی اور میں نے ان کی گواہی قبول کی توبیقول اس کا مقبول ہوگا اوروہ اس کے موافق حکم کرسکتا ہے اور بیسب صور تیں اس وقت ہیں کہ جب قاضی نے اپنے قاضی ہونے کی حالت میں خبر دی ہواوراگراس نے اپنے معزول ہوجانے کے بعد خبر دی مثلاً بیصورت واقع ہوئی کہ ا یک مخص آیا اور اس نے فی الحال جو قاضی ہواس کے پاس نالش کی کہ فلاک قاضی معزول نے میر ااس قدر مال فلاں مخص کو لے کرناحق دلا دیاہے بیدعویٰ کیا کہاس نے سنے قضا کے زمانہ میں فلاں چخص کوتل کیا اور بلاحق قصاص تھا اور قاضی معزول نے کہا کہ میں نے کیا ہاور میں نے اس کے اقر ارپا گواہی پر ایساحکم دیا ہے تو روایۃ ابن ساعہ کے موافق جب اس کا قول قاضی ہونے کی حالت میں مقبول نه تھا تو معزولی کی حالت میں بدرجہاولی مقبول نہ ہو گالیکن روایات ظاہرہ کے موافق مسئلہ کی دوصور تیں ہیں کہا گروہ مال معین جس میں دعویٰ ہے قائم ہو یا تلف ہو گیا ہواوران دونو ں صورتوں میں قاضی پرضان نہیں ہےاوراسی طرح اگر قاضی معزول نے کہا کہ تجھ پر میں نے فلاں مخض کے ہزار درہم کا حکم دیا اور تجھ سے لے کراس کودے دیئے اور پیہ جب میں قاضی تھا واقع ہوا اوراس مخض نے کہا کہ ہیں بلکہ بعدمعزولی کے تو نے ظلم کی راہ سے لئے تو روایات ظاہرہ کے موافق قاضی کا قول معتبر ہوگا اور اس میں تفصیل ہے کہ آیا یہ چیز معین ال مخف ہے جس کے قبضہ میں ہے لی جائے گی یانہیں ایس اگروہ چیز بعینہ قائم ہےاورصا حب قبضہ کہتا ہے کہ یہ چیز اصل میں میری ہے میں نے اس محض سے نہیں لی ہےاور نہ قاضی معزول نے میرے لئے اس کا فیصلہ کیا ہے تو اس کے قبضہ سے نہ لی جائے گی اورا گروہ کہتا ہے کہ بیرچیز میری اس لئے ہے کہ قاضی معزول نے میرے تن میں اس کولے لینے کا اس شخص سے حکم دیا ہے جب قاضی تھا تو وہ شے اس سے لے لی جائین اور مقصی علیہ کود ہے دی جائیں گی ادب القاضی میں لکھا ہے کہ قاضی کو جائز ہے کہ بیبیوں کا مال قرض دے اور یہ ہمارا ندہب ہے کذا فی المحیط اور واجب ہے کہ ثفتہ لوگوں کو قرض دے اور ثقاہت کے واسطے دو چیزیں شرط ہیں ایک تو تو انگری اور لوگوں کے معاملہ سے اچھی طرح صاف ہو جانا اور بیر کہ جھگڑ الونہ ہواور بعضے مشائخ نے ایک تیسری شرط لگائی کہ وہ شہر کا رہنے والا ہواور اس کے رہنے کا مکان ہواور مسافر نہ ہو کہ حجرہ میں رہتا ہواگر چہاس کے پاس مال بہت ہواور کتاب الاقضیہ میں مذکور ہے کہ قاضی اس وفت قرض دینے کا اختیار رکھتا ہے کہ جب ایسی چیزیں دستیاب نہ ہوں جس ہے بتیم کے حق میں کمائی حاصل ہواوراگرایسی چیزیں دستیاب ہوئیں اوران کی خریداری ممکن ہوئی تو قرض نہیں دے سکتا ہے بلکہ خریداری متعین ہوگی اوراییا ہی امام محریہ ہے مروی ہے اور ای طرح اگر کوئی ایبا شخص ملا کہ جس کے پاس اس کا مال مضار بت کے طور پر دیا جائے تب بھی قرض نہ دے اور ہشام نے ذکر کیا ہے کہ ہم لوگوں نے امام محکرے پاس بیرڈ کر کیا کہ اگر قاضی کے پاس بہت سامال بتیموں کا جمع ہو گیا تو قاضی کو ضانت میں دیناافضل ہے یا

شیخ الاسلام عمینیہ نے ذکر کیا کہ مال غائب کے قرض دینے کا قاضی ولی ہے ☆

اگر قاضی نے بیٹیم یا غائب کا مال اپنے قبضہ میں لے کر اپنے گھر میں کہیں رکھ دیا اور اب اس کوئیس معلوم ہوتا ہے کہ کہاں رکھا تو قاضی اس کا ضام ن ہے اور آگر اس نے کہا کہ میں نے چندلوگوں کو وے دیا ہے اور نیٹیں جا نتا ہے کہ کن کو دیا ہے تو ضام خمیں ہے اور اسی طرح اگر اس نے کہا کہ میں نے کئی ولی کو بیٹیم کے اولیاء میں سے دے دیا ہے اور نہیں جا نتا ہو کہ کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ اس افلاں شخص کے پاس ضامن نہیں ہے بیتا تار خانیہ میں کھھا ہے اگر گواہوں نے گواہی دی کہ ہم نے قاضی کو کہتے نا کہ میں نے بیٹیم کا مال فلاں شخص کے پاس و دیعت رکھایا اس کے ہاتھوا نے کو فروخت کیا تو قاضی اس سے مواخذہ کرے اور اگر اس نے جس کے پاس و دیعت تھی وعویٰ کیا کہ میں نے ودیعت واپس کر دی اور قاضی نے انکار کیا تو اس پر قسم نے آگی گا اگر ناب لغ بالغ ہوگیا اور سیم کے بالغ ہوگیا اور سیم کر کی اور اسی طرح تیج کی صورت میں اگر مشتری نے عیب کی وجب کے بیج کی واپس کر دی اور قاضی نے ہو کچھ فروخت کیا تھا اس کو دے دیا تو جا کڑنے ہو اور ایک طرف راجع ہو تے ہیں اگر مشتری کے کہ چھو تی ہوگیا اور اسی کہی تا تو خائر نہیں ہے کہ اگر قاضی نے فروخت کیا اور بین تھم اس کے امین کا ہے بخلاف و کیل کے کہ چھو تی اس کی تعدیل سے کہ اگر قاضی نے فروخت کیا تو خام کی اس کی طرف راجع ہو تے ہیں کہ کو اور اسی کو اور نے مال میں ملا دیا تو ضامی نہیں ہے اور قاضی کو اختیار ہے کہ اگر قاضی و کی ہو اور اگر خائر اور قاضی کو اس کی والے تو ضامین نہیں ہوجائے کا خوف ہوتو اس کے فروخت کرنے کا بھی د کی مال غائب کے قرض دینا تی لفظ پانے وار اگر خائب کے مال تلف ہوجائے کا خوف ہوتو اس کے فروخت کرنے کا بھی د کی مال غائب کے قرض دینے کا قاضی و کی ہو اور اگر معلوم ہوتو جائز نہیں ہے اور جام مع الفتادی میں ہے۔

امام محمدٌ نے فرمایا کُہ قاضی مفقو د کا غلام اور مال منقول فُروخت کرے اوراس کا عقار فروخت کرنا نہ جا ہے اورا گرفروخت کیا تو جائز ہے اور قاضی نے اگریٹیم کا مال جویا نچے ہزار کے انداز کا تھا ایک ہزار میں فروخت کیا اور وارثوں نے بڑے ہوکر دوسرہ تاضی واضی اے حقوق تعنی خرید وفروخت کے حقوق تعنی کے بندا کے مسرف فسول خرچ سے انقط وہ مال جو کسی نے پڑا پایا ہے۔ سے مسرف فسول خرچ سے انقط وہ مال جو کسی نے پڑا پایا ہے۔ سے بھر وخت کے حقوق کا وکیل ضامن ہے بہتر ہے کہ جس نے پایا ہے اس کو قرض دے دے تا کہ وہ ضامن رہے۔

کے سامنے مقد مہیتی کیا اور دیل و گواہ قائم کے تو تیج فتح کردے گا اور اگر اس نے فتح کردی اور پہلے قاضی نے کھا کہ فروخت کے دن اس کی قیمت ایک جرارتی تو بعد فتح کے معتبر نہیں ہے اور اگر فتح ہے پہلے ہواور وہ بھی قاضی ہوتو بہتر بر مقبول اور پھر تیبوں کے گواہوں کی گواہی مقبول نہ ہوگی اور ناصری ہیں ہے کہ اگر آیک شخص مر گیا اور اس کا کوئی دار شنہیں معلوم ہوتا ہے اور قاضی نے اس کا گور فروخت کر دیا تو جائز ہے پھر اگر کوئی وارث پیدا ہوا تو تیج پوری رہے گی بہتا تا رخانیہ شکھا ہے اگر کی دار کے فروخت کر نے کہ واسطے قاضی نے کی کووکیل کیا تو اس کے یاس کے باپ یا دادا کی تو کیل کا تھم نہ دے گا اور ای طرح ہر شخص کی جس کی گواہی اس کے داس کے واسطے قاضی نے نے کہ بھول نہیں ہے بہ خال صدید سے لکھا ہے مقبقی میں ہے کہ حتی میں مقبول نہیں ہے تو کیل جائز ہیں ہے اور عظم قضا اپنے لئے یا اپنے اور چائز نہیں ہے بہ خال صدید سے لکھا ہے مقبقی میں ہے کہ قاض کا طریقتہ بہت کہ بھول شخص کی طرف بھیر دے جب کہ اس کو وجہ تھم قضا واضح نہ ہواور جہد قضا بھی واضح ہوتا ہم واضح ہوتا ہم ان کو سلطے کی طرف بھیر دے وار تھی واسطے کی طرف بھیر دے اور تھی ان کو سلطے کی طرف بھیر دے اور ترکیا کہ اگر صلح کی طرح ہوا ورجہد قضا بھی واضح کی طرف بھیر دے اور تھی ہوتا ہم کی طرف بھیر دے اور ترکیا کہ اگر می ان فذکر دیا حالا تکہ کی کی طرف بھیر کی خرب کی اس کو تھی ہوتا ہم کی طرف بھیر دی اور تھی ہوتا ہوتا ہم کی طرف بھیر دی اور تھیں ہوتا ہوتا ہوتا ہم کی طرف بھیر دی اور تھیں تھا جی کے اگر خوال کی اور جس نگا می کی طرف بھی کی طرف بھی کی اور تھی ہوتا ہی کا میں ہوتا ہی تھا جیلے خال کے اور کی تھا میں کہ ہوتا ہوتا ہی کی جو تھی تا بالغ بچوں یا لڑکیوں کا تو اس کی اجرت لینا اس پر حال نہیں ہوتا اس کو اجرت کینا جو تھی تا بالغ بچوں یا لڑکیوں کا تو اس کی اجرت لینا اس بر حال نہیں ہوتا ہیں جو تو تو کی تو اس کو تھا جس کی ہوتا اس کی اجرت لینا جائز ہو بھی تھا جی کی کہ میں گھا ہے۔

مسكه مذكوره كى بابت أجرت مين اختلاف اورحصول كابيان

مسئلہ فہ کورہ میں اُجرت میں اختلاف ہے اور فتو کی کے واسطے پیٹنار ہے کہ اگر بکرکا نگاح کر سے تو ایک دینار اور اگر شیبہ ہوتو

آ دھا دینار لے اور بیاس کو طال ہے ایسا ہی مشان کے نے ذکر کیا ہے یہ برجندی میں ہے اگر اس نے بیٹیم کے ماسلحت کے واسطے اس کی اجرت لے اور اگر اس نے اجرت کی مال فروخت کرنے کا تھم دیا تو بہب اس تھم دینے کے اس کوروانہیں کہ بیٹیم کے مال ہے اس کی اجرت لے اور اگر اس نے اجرت کی اور بیٹ کہ اور تھی نافذ نہ ہوگی ایک مسافر کی شہر میں مرگیا اور اس نے بہت سامال چھوڑا تو تاضی کو چاہئے کہ استے دنوں تک انظار کرے کہ اس کے دل میں بیات پیدا ہو کہ اگر اس کا کوئی وارث بھر تا تو اتفی مدت تک خبر لیتا اور صاضر ہوتا کچر جب اس قدر انظار کیا اور اس کا کوئی وارث بھر تا تو اتفی مدت تک خبر لیتا اور صاضر ہوتا کچر جب اس قدر انظار کیا اور اس کا کوئی وارث نہ آیا تو اس کو بیت المال میں رکھ دے اور نفقہ تیبیموں وغیرہ میں صرف کرے اور اگر ایے مضارف میں صرف کرے کے بعد اس کو کوئی وارث میں انہوں کے گوئیوں کی طرف کے جاگر چوگو ہوں ہوں ہوں ہوں کہ کہ اگر قاضی کے دل میں انہوں نے کہ اس تھا اور بیسوال بھور اختیا طے ہا گر چہ گواہوں پر واجب نہیں ہے پھر جب اس کو جدا کیا اور اس میں انہوں نے ایک اس کیا تو روز میں انہوں نے ہو تو بھر دیاس کیا تو روز کر دے اور اگر ایسا اختلاف نہیں کیا تو روز در کر کے اور اگر ان کا لباس کیا تو روز کی میاس کی جس سے ہیں انہوں نے اس کیا تو ایک کی جس سے ہور در کہ کیاں کا لباس کیا تھایا ان کے ساتھ مر دوں یا عور تو سے میں انہوں نے اس کیا تو ایک کر بیات اس کیا تھایا ان کے ساتھ مر دوں یا عور تو سے میں انہوں نے کی تارو فیر و کے دور کیا بیات اس کا تھا میں مردورہ وگی ۔ اس کی تاکہ کی کا روفیر و کے دور تو کی دور و کی کی کہ کر کیا بیات اس کا تھا میں ہور ہوں گور و خت و فیر و کو کے کہ کر کیا بیات اس کا تھا و معرفی ہور ہور گور و کیاں کیا بیاس کیا تھایاں کے ساتھ میں انہوں کے اس کی تھا تھا کر دورہ وگی ۔ اس کی تو کو کور کی کی کیا تو اس کی تھا کہ کر کیاں کا لباس کیا تھایاں کے ساتھ میں انہوں کے اس کی تھا کی کور و کی کی کر کر کیا کہ کر کیا بیا کہ کور کی کی کر کھر کیا تھا کہ کر کیا گور کور کیا گور کور کے کر کیا گور کور کے کر کیا کیا کہ کور کیا گور کور کیا کہ کور کور کیا کیا کیا کی کور کور کور کور کیل کر کیا کیا کہ کور کور کیا کور کیا کیا ک

میں ہے کون کون تھااور جگہ کے اختلاف میں بھی ایسا ہی ہے بشرطیکہ بیشہادت تو لی ہواور اگر بیگوا ہی فعلی ہوتو جگہ کا اختلاف گوا ہی میں معتبر ہوگا امام ابو یوسف ؓ نے فرمایا کہ اگر گوا ہوں کی طرف ہے میرے دل میں شک ہواور مجھے گمان ہو کہ بیجھوٹے گواہ ہیں تو میں ان کو الگ الگ الگ کر کے ان سے جگہ اور لباس اور ان کے ساتھ کون کھا سب دریافت کروں گا اگر انہوں نے اس میں اختلاف کیا تو میرے نز دیک گوا ہی میں اختلاف کیا تو میرے نز دیک گوا ہی میں اختلاف سے میں اسے پرشہادت ردکر دوں گا کذا فی المحیط۔

نرب: 🕲

## قاضی معزول کی کچھری ہے محضروں پر قبضہ کرنے کے بیان میں

قدیمی ہے جدید سوال کرے یعنی جو مخص قضا پر مقرر ہواوراوّل اوّل ہیکا م کرے کہ قاضی معزول ہے دیوان طلب کرے اور قیدیوں کے حال کودیکھے اور قید خانہ میں کسی کو بھیج کر قیدیوں کے نام و تعدا دا خبار کمنگوائے بیہ فتح القدیر میں لکھا ہے نیا قاضی دو ثقه آ دمیوں کواور ایک کافی ہے بھیج کر قاضی معزول کے دیوان پر قبضہ کرے بیمجیط سرتھی میں لکھا ہے اور دیوان قاضی ہے وہ خریطہ مراد ہے کہ جس میں دست آویز اور محضراور دمیوں کی تقر ری اور قیام ع کی تقر ری اور نفقات کی مقدار وغیرہ ہوتی ہیں بیمحیط میں لکھا ہے پھر جب دونوں ثقہ نے قبضہ کیا تو قبالہ و چک ومحضرو فر مان تقرری وعیساء وقوام وغیرہ ہرایک قتم کے کاغذات چھانٹ کرعلیحد وعلیحدہ خریطوں میں رکھیں اور تھوڑ اکر کے قاضی معزول ہے دریا فت کرلیں تا کہ جواشکال ہوو ہ منکسف ہو جائے اور پیجھی کہ کب اس کا فیصله کیا تا که کمی وببیشی ہے محفوظ رہے اورا گر قاضی معزول حاضر نہ ہوا تو اس پر جبر نہ ہوگالیکن اپنے دوامیں اس واسطے بھیج دے کہ قاضی جدید کے دوامینوں کو دیوان سپر دکر دیں اور جدید قاضی کے امین معزول کے امینوں سے سب مشکلات حل کرلیں گے بیمحیط سرھسی میں لکھا ہےاور دایون پر قبضہ کرنے کے ساتھ دولتین اور تیبہوں کا مال بھی قبضہ میں لا دیں اور پیجدید قاضی کے پاس رہے گا اور قیدیوں کے نام بھی سمجھ لیں اور جب قاضی نے کسی کوکسی حق میں قید کیا تو جاہئے کہ اس کا نام اور اس کے باپ دا دا کا نام فیرست میں لکھ لے اور وجہ قید بھی لکھےاور تاریخ قید بھی لکھےاور قاضی کو جا ہے کہ اپنے تذکرہ میں وہ تاریخ لکھے کہ جس وقت سے قاضی معزول نے اس کوقید کیا ہے نہ اپنی تقرری کے وقت ہے اور یہی دونوں مخض قاضی معزول ہے قیدیوں اور اسباب قید کو دریافت کریں گے اور قیدیوں ہے بھی قید کا سبب دریافت کریں گے اور ان کے خصوم کوان کے ساتھ جمع کریں گے اور اگر قیدیوں میں ایک جماعت ایسی ہو کہ جن کا کوئی خصم نہ آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ناحق قید ہوئے ہیں قاضی مقررشدہ ان کور ہانہ کرے گا بلکہ منا دی کرادے گا کہ فلاں فلاں شخص مقید پائے گئے ہیں جس کا پچھ حق ان پر ہووہ حاضر ہو پس اگر کوئی حاضر ہوا تو بطور فیصلہ کے فیصلہ ہوگا ور نہان کوفیل لے کرر ہا کرے گا اور اس کی مدت کدمنادی کتنے دن میں اور رہائی کتنے دن میں قاضی کی رائے پرموقوف ہے بعضوں نے کہاکفیل لے کر رہائی صاحبین ؓ کی رائے پر ہےاورا مام اعظم ؓ کےنز دیک گفیل نہیں ہےاور شمس الائمہ سرحسی نے کہا کہاس جگہ فیل لیناسب کا قول ہے کذا فی المحیط اور صحیح پیہ ہے کہ یہاں گفیل کے کرچھوڑ نابالا تفاق ہے بیعتا ہیہ میں لکھا ہے۔

قيد كى چندا قسام قشم اوّل و دوم كابيان ☆

جاننا جائے کہ قید کی چند قشمیں ہیں ایک جس بالدین یعنی قرضہ کے عوض قید ہونا اور اس کی چند صور تیں ہیں اگر قیدی نے کہا

ل اخبار یعنی کیا حال ہےاور ہر مخص کیوں قید ہے۔ ی قیام جمع قیم وہ لوگ جووقف پرمتولی مقرر ہوتے ہیں۔

کہ میں قرضہ کے عوض قید ہوں کہ میں نے قاضی معزول کے سامنے فلاں شخص کے قرضہ کا اقرار کیا تھا تو قاضی جدیداس کواورس کے خصم کوجع کرے گاپس اگراس نے تصدیق کی تو اس کے خصم کی درخواست ہے پھراس کوقید کردے گا اورا گرقیدی نے قرضہ ہے انکار کیا کہ پیخف ناحق مجھ پر دعویٰ کرتا ہے اور میں ظلم ہے قید ہوا ہوں اور اس کا خصم کہتا ہے کہ اس پر میر احق ہے اور انصاف ہے قید ہوا ہے تو قاضی اس کے مخاصم سے دوبارہ گواہی طلب کرے گا ہیں اگر قاضی نے گواہوں کو عادل جانا تو اس کو قیدر کھے گا اور اگر عادل نہ جانا تو اس کے نفس کا کفیل لے کررہا کرے گا اور اگر کسی قیدی نے کہا کہ میں فلاں شخص کے قرضہ میں قید ہوں تو اس کو حکم دے کہ مجھ کے فیل لے کرر ہا کر ہے تو قاضی اس کے خصم کو حاضر کرے گا اگر اس نے حاضر ہو کرمجبوں کے اقر ارکی تصدیق کی اور قاضی اس مقرله کونا م ونسب سے پہچانتا ہے یانہیں اور گوا ہوں نے اس کی گواہی دی یانہیں سب صورتوں میں قاضی قیدی کو حکم دے گا کہ مال ادا کر ہے اور رہانہ کرے گا اور ایک منادی کو علم دے گا کہ وہ بطور نذ کورندا کرے پس اگر اس کا دوسرامدعی کوئی شخص حاضر نہ ہوتو سب صورتو پ میں ر ہا کرے گا اور خصاف ؓ نے گفیل لیٹا پہلی اور دوسری صورت میں ذکر نہیں کیا اور تیسری صورت میں ذکر کیا ہے اور بعضے مشائخ نے گفیل سب صورتوں میں ذکر کیا ہے اورا گرمجوں مال نہ لا یالیکن مقرلہ نے کہا کہ میں مہلت دیتا ہوں تو اس کور ہا کر دیے تو قاضی اس کو بدوں احتیاط کرنے منا دی کے اور کفیل لینے کے رہانہ کرے گا اور اگر اس نے کہا کہ میر اکفیل نہیں ہے یا مجھ پر کفیل دیناوا جب نہیں ہے اس واسطے کہ میرا کوئی مدعی نہیں ہے کہ جو گفیل طلب کرتا ہوتو قاضی چھوڑنے میں جلدی نہ کرے بلکہ آ ہتگی کے ساتھ اس کی منا دی کرائے بھراگر کوئی مدعی نہ پیدا ہوا تو رہا کر دے دوسری قشم قید کی ہے ہے کہ خالص حق العباد کی عقوبت میں قید ہومثلاً قصاص \_اگر قیدی نے کہا کہ میں اس وجہ سے قید ہوں کہ میں نے فلا ل مخض کے لئے قصاص کا اقر ارکیا ہے اور قاضی نے اس کواور اس کے مدعی کوجمع کیا اور اس نے اس ا قرار کی تصدیق کی تو اس کی دوصورتیں ہیں یا قصاص نفس ہوگا یا قصاص عضو ۔ پس اگر قصاص نفس ہوتو قاضی بلا تا خیر اس کوقید خانہ ہے باہر نکا لے اور اس کے مدعی کو اپنا بدلا لے لینے کا حکم دے اور اگر قصاص عضو ہوتو بھی نکال کر بدلا دلوا دے لیکن اس کی رہائی میں جلدی نہ کرے کیونکہ شاید کسی دوسرے کا اس برحق نفس ہو کہ اس نے اس مدعی کے واسطے قصاص عضو کا اقر ارکر کے اپنی جان

تيسرى قتمَ ☆

تیسری قسم کی قید جو خالص عقوبت الہی میں قید ہوجیے زنایا چوری یا شراب خواری کی وجہ ہے اگر قیدی نے کہا کہ میں اس واسطے قید ہوں کہ میں نے قاضی معزول کے سامنے چار بارچار مجلوں میں زنا کا اقر ارکیا ہیں مجھ کوحد مار نے کے واسطے قید کیا ہے ہیں جدید قاضی اس اقر ار پراس کو حدثہ مارے گا اورا گرچار مجلوں میں چار مرتبہ اس نے اس کے سامنے بھی اقر ارکیا تو حد مارے گا خواہ دیر گرزگی ہویا نہ گررگی ہویا نہ گرری ہولی اگر محصن تھا تو اس کور جم کرے گا ورند درہ لگائے گا اوراس کی رہائی میں جلدی نہ کرے گا شاید کوئی اس کے نفس کا مدی آئے اورا گراس نے اپنے اقر ار سے رجوع کرلیا تو رجوع سے جیسے قاضی اول کے سامنے بھی تھا لیکن قاضی اس کے رہا گرفت قاضی اس کے رہا تھا تا ہوئے تھا اس کے حد مار نے کے واسطے قاضی کرنے میں جلدی نہ کرے اورا گراس نے کہا کہ میر ے او پر زنا کرنے کے گواہ قائم ہوئے تھا اس قاضی کے لئے معتبر نہ ہوں گے ہیں حد نہ مارے گا اوراس کی رہائی میں جلدی نہ مورے تو بھی اگر دیرگز ری تو حد نہ مارے گا اوراس کی رہائی میں جلدی نہ کرے گا اور اس کے زنا کے گواہ قائم ہوئے تھی اگر دیرگز ری تو حد نہ مارے گا اوراس کی رہائی میں جلدی نہ کرے گا اور اس کی دہا کہ میں نے شراب پینے کا اقر ارکیا تھایا جھے پر شراب خواری کرے گا اور بعداس کے قبل کے کیوں نے کہا کہ میں نے شراب پینے کا اقر ارکیا تھایا جھے پر شراب خواری

کے گواہ قائم ہوئے تھے اور مجھے حد مارنے کے واسطے قاضی معزول نے قید کیا ہے تو امام اعظم اور ابو یوسف کے بزویک یہ قاضی اس پر حد نہ مارے گا گرقیدی نے کہا کہ میں نے فلاں شخص کے مال کی چوری کا اقرار کیایا گواہ قائم ہوئے تھے اس واسطے قید ہوں تو یہ قاضی اس اقراریا گواہ تائم ہوئے تھے اس واسطے قید ہوں تو یہ قاضی اس اقراریا گواہی پر ہاتھ کا شخے کا حکم نہ دے گا اور اس کو اس کے خصم کو جمع کرے گالیکن اگر اس قاضی کے سامنے بھی اس نے اقرار کیا تو اس کے ہاتھ کا شخے کا حکم نہ دے گا اور اگر دوبارہ اس تو اس کے ہاتھ کا شخے کا حکم نہ دے گا اور اگر دوبارہ اس کی رہائی میں جلدی نہ کرے گا اور اگر دوبارہ اس کی گواہ قائم ہوئے تو ہاتھ کا شخط نہ دے گا بشر طیکہ دیر گرزگی ہو اس حدز نا اور حدقسر قہ اس حکم میں بیساں ہیں۔

چنجی فتم حوقی فتم کیز

چوتھی قتم کی قید بسبب ایسی عقوبت کے جس میں حق اللہ تعالی وحق العباد ہے اور وہ حدقذ ف ہے اگ قیدی نے کہا کہ میں اس وجہ سے قید ہوں کہ میں نے اس شخص کوزنا کی تہمت لگائی تھی اوراس شخص نے اس کے اقرار کی تقیدیق کی توبیہ قاضی اس کوحد قذ ف کی پوری سزاد ہے گااوراس کی رہائی میں جلدی نہ کرے گااورا گراس نے اقرار ہے رجوع کیا توضیحے نہیں ہے بخلاف ان حدود کے جن میں خالص اللہ تعالیٰ کاحق متلعق ہے کہ ان میں اقر ار ہے رجوع صحیح ہے اگر قاضی معزول نے کہا کہ فلاں شخص کے قبضہ میں بیں نے اس قدر مال فلاں بن فلاں کا دے دیا ہے پس اگر قابض مال نے اس سب کی نقسدیق کی تو تھم دیا جائے گا کہ مقرلہ کودے دے اور پیر ظاہر ہے اور اگر اس نے کہا کہ مجھے فلاں قاضی معزول نے اس قدر مال دیا ہے گر میں نہیں جانتا ہوں کہ س کا ہے تو اس صورت میں بھی مقرلہ کو دلایا جائے گا اوراگر مال کے قابض نے قاضی معزول کی سب باتوں میں تکذیب کی تو اسی کا قول معتبر ہوگا اور پیھی ظاہر ہے اور اگر مال کے قابض نے کہا کہ مجھے قاضی معزول نے اس قدر مال دیا ہے اور وہ فلاں مخض کا ہے سوائے اس مخض کے جس کا قاضی نے نام لیا تھا اقر ارکیا تو اس کی دوصورتیں ہیں ایک تو یہی جو مذکور ہوئی اور اس میں اس شخص کو دلایا جائے گا جس کا قاضی نے ا قرار کیا ہے اور دوسری صورت بیہ ہے کہ یوں کہا کہ جو مال میرے قبضہ میں ہے وہ فلاں شخص کا ہے سوائے اس کے ایک شخص نے دوسرے کا نام لیا جس کا قاضی نے اقرار کیا تھا تو قاضی معزول کودے دے اور وہ اس مخض کودے جس کے لئے قابض نے اقرار کیا ہے ہیں اگر پہلے مخص کو بدوں حکم قضادے دیا تو دوسرے کے لئے ضامن ہوگا اور اگر بھکم قضادے دیا تو بھی امام محمدؓ کے نز دیک ایسا ہی ، ہےاورا مام ابو یوسٹ کے نز دیک ضامن نہ ہوگا اگر تاضی معزول نے کہا کہ فلاں شخص کے پاس ہزار درہم فلاں پیتیم کے ہیں کہاس کو اس کے باپ کے ترکہ میں سے پہنچے تھے اور اس قابض نے اس کی تقیدیق کی پس اگر کسی شخص نے وار ثان میت ہے اس میں دعویٰ نہ کیا تو یہ درہم بنتیم کے ہوں گے اور اگر باقی وارثوں نے کہا کہ ہم میں ہے کسی نے تر کہ میں سے اپنا حق نہیں پایا ہے تو بیہ مال تمام وارثوں میں مشترک ہوگا اور منجملہ ان کے بیتیم بھی ہوگالیکن جدید قاضی کو جا ہے کہ بنظریتیم باقی وارثوں سے قتم لے کہواللہ تم نے اپنے والدفلال شخص کے ترکہ سے اپناحق نہیں پایا ہے اور اگر قاضی معزول نے کہا کہ یہ ہزار درہم فلاں بیتیم کے ہیں اور بینہ بیان کیا کہ اس کے باپ کے ترکہ میں سے پہنچے ہیں اور باقی وارثوں نے دعویٰ کیا کہ بیان کے باپ کے ترکہ میں ہیں اور ہم لوگوں نے اپناحق نہیں یا یا ہے تو بیر مال بیتیم کا ہوگا کیونکہ قاضی معزول نے ملک بیتیم کا اقرار کیا ہے اور میراث کا اقرار نہیں کیا ہے تا کہ وارثوں کاحق ثابت ہو یں بلا ججت و دلیل ان وارثوں کاحق ثابت نہ ہوگا اگر موافق ایک تحریر کے بیہ مال کسی شخص پر تھا اور قاضی نے نوشتہ میں سبب اس کا لکھ دیا تھااور گواہی کرادی تھی کہ بیفلاں بنتیم کا ہےاوراس کواس کے فلاں والد کے تر کہ میں پہنچا ہےاور باقی وارثوں نے اپناحق لے لیا ہے پس واضح ہو کہ مجر دتح رہے جت نہیں ہے اور اس طرح قاضی کا قول کہ باقی وارثوں نے اپناحق لےلیا ہے جحت نہیں ہے اور جحت یہاں

صرف اس طرح ہے کہ پچھ گواہ گواہی دیں کہ قاضی نے ان وارثوں کے اپناتمام حق لے یعنی پر گواہ کیا تھایاس امر کے گواہ ہوں کہ ان لوگوں نے اپناتمام حق پالینے ہے اقرار کیا ہے پس ایسے گواہ ہیں اور انہوں نے گواہی دی تو مال پیتم کا ہوگا ورنہ وہ بھی مثل باقی وارثوں کے ہوگا اگر قاضی معزول نے بیان کیا کہ میرے نزدیک ہید بات گواہوں کی گواہی ہے ٹابت ہوگئی تھی کہ فلال شخص نے اپنی اس قدر زمین اس طور پر وقف کی ہے اور ہیں نے اس کا حکم دے دیا اور فلال شخص کے قبضہ میں رکھی اور اس کو حکم دے دیا کہ اس کا محصول و آمدنی وقف کی شرطوں کے موافق صرف کرے اور قابض نے اس کی تصدیق کی پس اگر وقف کرنے والے کے وارثوں نے اس کا اقرار کیا تو قاضی مقررشدہ اس کونا فذکر کے گا اور اگر وارثوں نے وقف سے انکار کیا اور ان کونہیں معلوم ہے پس اگر انہوں نے قتم کھراث ہوگی کیکن وارثوں ہے ان کے علم پرقتم کی جائے گی کہ ان کے مورث کا وقف کرنا ان کونہیں معلوم ہے پس اگر انہوں نے قتم ہونے کا حکم دے دے گا اور اگر وقف ہونے کا ختم دے دے گا اور اگر وقف ہونے کا حکم دے دے گا اور اگر وقف ہونے کا حکم دے دے گا اور اگر وقف ہونے کا حکم دے دے گا اور اگر وقف کرنے والے کی زندگی ہیں بھی بھی تھی مقا۔

ماحضل اور مال وفف كي آمدني مين س كا قول قبول كياجائے گا؟

اگر قاضی معزول نے بینہ کہا کہاس نے فلاں شخص پر وقف کیا ہے بلکہ کہا کہار باب لیریامسجد پریاکسی اور وجہ خیر کا نام لیا کہ اس پروقف کیا ہے تو مقررشدہ قاضی اس کونا فذکر دے گا اور اس کی تفصیل دریافت نہ کرے گا اور ہر جگہ جہاں استفسار کرنامضر ہو قاضی مقررشدہ اجمال پر کفایت کرے گا اور تفصیل دریافت نہ کرے گا اور قاضی کو جا ہے کہ امینوں سے ہرششما ہی یا سال میں بتیموں کی آمدنی اور مال کا حساب لیا کرے تا کہ معلوم ہو کہ امین نے امانت کوا داکیا ہے یا خیانت کی ہے اگر اس نے امانت داری کی تو مقرر ر کھے اور اگر خیانت کی تو موقوف کر ہے اس جگہ دوسرامقرر کرے اور اس طرح وقف املاک کے قوام ع سے بھی حساب کرے اور ماحصل اور مال وقف کی آمدنی میں انہیں کا قول قبول کرے اور وصی اور قیم اس باب میں کیساں ہیں اور اصل بیہ ہے کہ شرع میں سے مقبوضہ کی مقدار بیان کرنے میں یا بیتیم کے نفقہ کی مقدار یا زمین وقف کے مصرف اورمونت کی مقدار بیان کرنے میں قابض کا قول معتبر ہوتا ہے کیکن اگر وصی ہوتو محمل میں اس کا قول مقبول ہے اور غیرمحمل میں مقبول نہیں ہے ہکذا ذکر الخصاف اور وصی اور قیم میں فرق ہے وصی وہ ہے جس کی طرف حفظ اورتصرف سپر د ہے اور قیم وہ ہے جس کوحفا ظت سپر د ہے اورتصرف سپر دنہیں ہے اور جب بیفرق معلوم ہو گیا تو جاننا چاہئے کہا گروسی نے انفاق کا دعویٰ کیا تواپنے ماتحت چیز کے تصرف کا دعویٰ کیا تواس کا قول محتمل میں قبول ہو گااورا گرقیم نے ایسا ہی دعویٰ کیا تو اس نے ایسی چیز کا دعویٰ کیا جواس کے تحت ولایت نہیں ہے پس اس کا قول مقبول نہ ہو گا اور اکثر مشاکخ نے ایسی چیز وں میں جن سے زمین کے واسطے چارہ نہیں ہے اور ضروری میں وصی اور قیم کو یکساں شار کیا ہے اور کہا کہ ایسی چیزوں میں قیم کا قول مثل وصی کے قبول ہو گا اور اس مسئلہ پر قیاس کیا کہ اگر قیم مسجدیا ایک مسخص نے اہل مسجد سے مسجد کے واسطے ضروری چیز خریدی مثلا بوریہ یا تیل یا چٹائی وغیرہ یا کچھ سجد کی آمدنی اس کے خادم کو دے دی تو ضامن نہ ہوگا کیونکہ ان چیزوں کے نہ کرنے ہے مسجد میں نقصان تھا پس گویااس کودلالۃ اجازت حاصل تھی پس ای قیاس پر یہاں بھی انہوں نے یہی تھم دیا ہے اور ہمارے زمانہ کے مشاک نے فرمایا کہ وصی اور قیم میں کچھفر ق نہیں ہے کیونکہ ہمارے زیانہ میں قیم بھی وہ ہے جس کوحفا ظت اورتصر ف دونوں کا اختیار ہو۔ اگر قاضی نے کسی وصی کومہتم جانااور جواس نے بیتیم کے نفقہ میں صرف کرنے کا دعویٰ کیا ہے یا وقف کے صرف میں دعویٰ کیا

ل ارباب یعنی اہل وقف وستحقین۔ ع قوام جومتولی و قائم و کارپرداز ہے یعنی جوشن کارپرداز ہے اس سے وقف کا حساب سمجھاور مصرف کا خرچہ جہاں وقف آمدنی خرج ہموتی ہے اور مونت جوخرچہ خود وقف پر کیا جاتا ہے مثلاً زمین کی اصلاح ضروری میں خرج کیا ہے۔ ۔ ہاں میں اس کوشک ہوا تو قاضی اس ہے تتم لے گا اگر چہوہ امین ہوجیسا کہ اس مخص کا حکم ہے جس کے پاس ودیعت ہے اور اس نے ودیعت کے تلف ہوجانے یا واپس کر دینے کا دعویٰ کیا تو اس سے حلف لے گا اور ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ حلف کے واسطے کسی قد رمقدارمعلوم کا دعویٰ ہونا جا ہے کیونکہ تنم دعویٰ شجے پر ہوتی ہےاورمقدار مجبول کا دعویٰ شجے نہیں ہےاوربعضوں نے کہا کہ ہرحال میں قتم لی جائے گی کیونکہ قاضی بیتیم کی نظر ہے تتم لیتا ہے اور ایسی احتیاط میں ہرطرح قتم لی جائے گی اگر انہوں نے پی خبر دی کہ ہم نے ز مین کے صرف میں یا بنتیم کے نفقہ میں زمین کی آمدنی اور مال میں ہے اس قدر صرف کیا ہے اور اس قدر ہارے یاس باقی ہے پس ان میں سے جو مخص امانت داری میں مشہور ہوتو قاضی اس ہے اجمال کو قبول کرے گا اور تفصیل کے واسطے جبر نہ کرے گا اور جو مختص مہتم ہواس سےاجمال قبول نہ کرے گا اور تفصیل کے واسطے جر کرے گا اور اس مقام پر جر کے معنی قید کرنے کے نہیں ہیں صرف یہ ہیں کہ قاضی مقررشدہ اس کودو تین دن بلا کردھمکادے کہ اس کی تفصیل بیان کرے اور بیٹیم کے حق میں احتیاط ہے پس اگر بایں ہمہ اس نے تفصیل نہ بیان کی تو قاضی اس کی قشم دینے یافشم ہے باز رہنے پر اکتفا کرے گا اگر وصی نے قاضی مقررشد ہ ہے کہا کہ قاضی معزول نے مجھ سے حساب لے لیا ہے تو بدوں گواہی کے اس کو نہ چھوڑے اگر وصی یا قیم نے کہا کہ میں نے اپنا اس قدر ذاتی مال پنتیم یا وقف کے صرف میں صرف کیا ہے اور قصد کیا کہ واپس لے تو بلا جہت اس کا قول مقبول نہ ہوگا بخلاف اس کے کہ اس نے مال وقف یا مال پنتیم میں سے صرف کرنے کا دعویٰ کیا تو محتمل میں اس کا قول مقبول ہوگا اگر وصی یا قیم نے دعویٰ کیا کہ قاضی معزول نے میرے واسطے اس قدر ماہواری یااس قدرسالا نہ مقرر کیا تھااور قاضی معزول نے اس کی تصدیق کی یا نہ کی تو مقررشدہ قاضی اس کونا فذنہ کرے گا اور اگر اس پر گواہی گزری تو قبول کر کے نافذ کرے گا پھر اگر قاضی کی رائے میں بیاجرت اس کے کام کے برابریا کم ہے تو سب کے نافذ ہونے کا حکم دے گا اور اگراس کے کام سے زیادہ ہوتو بقدراس کے کام کے دے گا اور باقی کوجوزیادہ ہے باطل کردے گا اور اگر قیم نے زیادتی کو لےلیا ہوتو تھکم دے گا کہ پتیم کوواپس کرےاوراصل میں لکھا ہے کہ مقررشدہ نے قاضی معزول کے دیوان میں جس قدر گواہیاں یا قضاوا قرار پائے سب بیکار ہیں اوران پرعمل نہ کرے گالیکن اگر کسی حکم قضا کے گواہ گز رے کہ اس نے اس کا فیصلہ کر کے نا فظ کیا تھااوروہ اس وقت تک قاضی تھا تو اس کوقبول کرے اورعمل کرے کذا فی المحیط ۔

باب: 🕲

ان صورتوں کے بیان میں جن میں جھوٹی گواہی پر فیصلہ واقع ہو گیا اور قاضی کواس کاعلم نہ ہوا

یصورت عقداور فنج میں واقع ہو سکتی ہے اور اس میں امام اعظم اور ابو یوسٹ کے اول قول کے موافق اختلاف ہے قاضی کی قضاعقد وفنج میں جھوٹے گواہوں کی وجہ سے ظاہراً و باطنا نافذ ہوتی ہے اور امام محد اور امام ابو یوسٹ کے دوسر نے ول کے موافق ظاہراً نافذ ہوتی ہے باطن میں نافذ نہیں ہوتی ہے عقو دمیں اس مسئلہ کی بہت می صور تیں ہیں از انجملہ ایک شخص نے ایک عورت پر نکاح کا دعویٰ کیا اور عورت انکار کرتی ہے اور اس شخص نے دوجھوٹے گواہ پیش کئے اور قاضی نے فیصلہ کر دیا تو امام اعظم اور امام ابو یوسٹ کے پہلے تول کے موافق اس مردکواس کے ساتھ وطی کرنا حلال ہے اور عورت کو جائز ہے کہ اس کو اپنے اوپر قابود سے دے اور امام محد کے نزد یک

ل ظاہر أیعنی جیسے ظاہر میں قاضی و گواہوں ہے اس کی بیوی تھہری اس طرح باطن میں بھی عورت کواس مردے اور مردکوعورت ہے وطی حلال ہے۔

اورامام ابو یوسف ؓ کے دوسر ہے قول آخر کے موافق دونوں کو یہ بات حلال نہیں ہے اور ہمار ہے بعض مشاکج نے فر مایا کہ ابتدائی نکاح اس صورت میں ثابت ہوجائے گا اگر حکم قضا گواہوں کے حضور میں ہواور بعضے مشائخ نے کہا کہ اس صورت میں حکم قضا کے وقت گواہوں کی حاضری شرطنہیں ہے بیہ ذخیرہ میں لکھاہے اور اس پر اجماع ہے کہ اگر کسی کمی معتدہ یا منکوحہ کے حق میں عکم قاضی بسبب جھوٹے گواہوں کے نکاح کا جاری ہوتو نافذ نہ ہوگا یہ نہا یہ میں لکھا ہے اور فتنخ میں بھی مسّلہ کی بہت صورتیں ہیں از انجملہ ایک عورت نے اپنے شوہر پر تنین طلاق کا دعویٰ کیا اور اس پر جھوٹے گواہ قائم کئے اور قاضی نے دونوں میں جدائی کا حکم دے دیا پھرعدت گزرنے کے بعداس عورت نے دوسر مے مخص سے نکاح کیا تو امام ابو حنیفہ اور پہلے قول امام ابو یوسٹ کے موافق پہلے شو ہر کواس کے ساتھ وطی کرنا ظاہر أو باطناً حلال نہیں ہےاور دوسرے شوہر کوظاہر و باطن اس ہے وطی کرنا حلال ہے خواہ اس کو بیرحال معلوم ہو کہ پہلے شوہر نے اس کوطلاق نہیں دی مثلا دوسرا شو ہرایک گواہ میں ہے ہویا اس کو بیربات نہ معلوم ہومثلاً بیشو ہر دوسرا اجنبی محض ہواورا مام ابو یوسف ؓ کے دوسرے قول کے موافق اور یہی امام محمد کا قول ہے کہ دوسرا شوہرا گراس حال ہے واقف ہے تو اس کووطی کرنا حلال نہیں ہے اورا گرنہیں جانتا ہے تو حلال ہے مکذاذ کرشنے الاسلام فی کتاب الرجوع اورا مام ابو یوسٹ کے دوسر ہے قول میں پہلے شو ہر کواس سے وطی حلال نہیں باوجود یکہ باطناً جدائی نہیں ہوئی اور شیخ الاسلام نے کہا کہ امام ٹانی کے دوسر ہے قول میں باطناً اس سے وطی کرنا پہلے شوہر کوحلال ہے اور امام محرِ کے نز دیک جب تک دوسرے شوہرنے اس ہے جماع نہیں کیا تب تک حلال ہے اور جب اس نے جماع کرلیا تو پھر حلال نہیں ہے خواہ دوسرے کو حقیقت حال معلوم ہو یا نہ معلوم ہواور بیچکم امام محکر گا اس صورت ہے کہ دوسرے مختص کو حقیقت حال معلوم نہیں ہے ظاہر ہے کیونکہ ٹانی شخص نے اس سے ایسی حالت میں نکاح کیا ہے کہوہ دوسرے کی عورت ہے لیکن دوسرے کونہیں معلوم ہے تو اس کا نکاح امام محمد کے نز دیک فاسد تھہرا پس جب دوسرے نے اس ہے جماع کیا تو اس پرعدت واجب ہے پس اول شوہر کووطی نہیں حلال اگرچہوہ پہلے شوہر کی بیوی ہے جب تک کہ عدت نہ گز رے مگر اس صورت میں مشکل ہے کہ جب دوسر مے مخص کوحقیقت حال معلوم ہوئے کیونکہاس کومعلوم ہوگا کہ دوسرے کی بیوی ہے تو اس کا نکاح باطل ہوگا پس بیہ وطی زنا ہے واقع ہوگی اور کسی کی منکوحہ اگر زنا کرے تو اس پرعدت نہیں واجب ہوتی ہے اور نہ شوہر پر اس ہولی کرناحرام ہوتی ہے اور منجملہ فنخ کی صورتوں کے ایک یہ ہے کہ ایک لڑکی اورایک لڑکا مقید کر کے دارالحرب ہے آئے پھر جب بالغ ہوئے تو آزاد کر دیئے گئے پھر دونوں نے باہم نکاح کیا پھرایک حرب مسلمان ہوکرآیا اوراس نے گواہ پیش کئے کہ بیدونوں اس کی اولا دہیں اور قاضی نے حکم دے کر دونوں کوجدا کر دیا پھرا گر دونوں گواہ اپنی گواہی سے پھر جائیں اورمعلوم ہو جائے کہ بیر دونوں گواہ جھوٹے تھے تو شو ہر کواس عورت سے وطی کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ قاضی نے اس پرحرام ہونے کا حکم دیا اور قضا ظاہر و باطن نافذ ہوئی اور بیامام اعظم ؓ کے نزد کیا ہے اور امام محر ؓ کے نزد کیک بھی وطی حلال نہیں ہے کیونکہ حقیقت میں گوا ہوں کے جھوٹے ہونے کا حال اس کومعلوم نہیں ہوسکتا ہے۔

مسكه مذكوره كي مزيد دوصورتون كأبيان

منجملہ صورت عقد کے بیہ ہے کہ جب قاضی نے جھوٹے گواہوں پر بیچ ہوجانے کا حکم دے دیا اوراس کی دوصور تیں ہیں ایک یہ کہ دعویٰ مشتری کی طرف سے ہو مثلا ایک شخص نے دوسرے پر بید دعویٰ کیا کہ تو نے میرے ہاتھ بیہ باندی اسنے کو بیچی تھی اوراس پر جھوٹے گواہ قائم کئے اور قاضی نے وہ باندی مشتری کو دینے کا حکم دے دیا تو امام ابو صنیفہ کے نز دیک اس کی قضا باطن میں نافذ ہو اور کی کی معتدہ یعنی مثلاً ہندہ اپنے خاوند عمر وکی طلاق یا وفات کی عدت میں ہے یا نکاح میں ہے اور زیدنے دو جھوٹے گواہ لاکراس پر اپنی بیوی ہونا عاب تا کیا ہے تا کہ جب کے اور قاضی نے فاوند نہ ہوگا۔

جائے گی کہ مشتری کواس ہے وطی کرنا حلال ہے اور امام محکہ ّ کے نز دیک باطن میں نافذ ہوگی اور بعض مشائخ نے فر مایا کہ مسئلہ بیجے امام اعظمؓ کے نز دیکے تفصیل ہے ہونا جا ہے یعنی اگرنٹن مذکور قیمت با ندی کے برابریااس قدرکم ہو کہ جتنا خسارہ لوگ انداز میں اٹھاجاتے ہیں تو اس کا حکم باطن میں نافذ ہوگا اور منتقی میں ای طرح صراحة امام اعظم ؓ ہے مروی ہے اور اگر اسی قدر کم ہو کہ جتنا خسار ہ لوگ نہیں ا ٹھایا کرتے ہیں تو قضا باطن میں نافذ نہ ہوگی کیونکہ باطن میں نفاذ قضا کا طریقہ امام کے نز دیک اس طرح سمجے ہے کہ قاضی اپنی قضامیں بسبب ولایت تصرف کے اس تصرف کا پیدا کرنے والا ہوجا تا ہے اور بیچ میں اس کوولایت تصرف مثل قیمت یا اس قدر کی کے ساتھ جتنالوگ خیارہ برداشت کر لیتے ہیں حاصل ہےاوراس کے سوانہیں ہے بس تفصیل ضرور ہوئی اور بعض مشائخ نے کہا کہ قضا ہر حال میں نافذ بنہ ہوگی کیونکہ بیج اگر چینس کے ساتھ ہومبادلہ ہے سیمحیط میں لکھا ہے اور دوسری صورت بدے کہ دعویٰ باکع کی طرف ہے ہو مثلا ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ تو نے مجھ سے بیہ باندی خریدی ہے اور اس پرجھوو نے گواہ قائم کئے اور قاضی نے اس کا فیصلہ کر دیا تو امام اعظم ے بزد کیے مشتری کو باندی ہے وطی حلال ہے اور امام محمد کے بزد دیک اگر مشتری نے ترک خصومت پرعزم کرلیا تو وطی حلال ہے اور مشائخ نے عزم کے معنی میں اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ قلب سے عزم کر لے اور بعضوں نے کہا کہ زبان سے عزم قلبی پر گواہی دے اور فقط قلب کی نیت کافی نہیں ہے اور منجملہ عقد کی صور توں کے بیہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے پر ہبہ مقبوضہ کا دعویٰ کیا اور اس پر جھوٹے گواہ پیش کر دیئے اور قاضی نے مدعی کے واسطے فیصلہ کر دیا تو امام محمدٌ کے نز دیک ظاہر میں قبضا نا فذہو گی اور باطن میں نہیں حتیٰ کہ اس نفع اٹھانامدی کوحلال نہیں ہےاورامام اعظمیہ ہے دوروا بیتیں ہیں ایک میں نافذ ہوگی اور دوسری میں نافذ نہ ہوگی پیذ خیر ہ میں ہے۔ ایک باندی نے اپنے مال پر دعویٰ کیا کہ باندی اس کی بیٹی ہےاور مالک نے اس کا اقرار کیا ..... 🖈 صدقہ میں دوروایتیں امام اعظمیؓ ہے آئی ہیں کذافی الکافی اور املاک مرسلہ عمیں اگر یوں قضاوا قع ہوتو بالا جماع باطن میں نا فذنه ہوگی بیدذ خیرہ میں ہےاور بیہ بالا جماع ہے کہ اگر معلوم ہو جائے کہ واہ غلام یا محدو دالا قذ ف کا کفار میں تو قضا ظاہر میں نا فذہوگی باطن میں نافذ نہ ہوگی اور اس پر بھی اجماع ہے کہ اگر اس نے تین طلاق کا اقر ارکیا پھرا نکار کیا اور تشم کھالی اور اس کے واسطے قاضی نے تھم کر دیا تو اس کو وطی کرنا حلال نہیں ہے کذا<sup>می</sup> فی الخلاصہ نسب کے باب میں جھوٹی گواہی پر قاضی کا تھم بعضوں کے نز دیک موافق اختلاف مذکورے کہ اور بعضوں کے نز دیک بلاخلاف باطن میں نافذ ہوگا اور صورت مسئلہ کی بیے کہ ایک باندی نے اپنے مال پر دعویٰ کیا کہ باندی اس کی بیٹی ہےاور مالک نے اس کا اقر ارکیا ہےاور اس پر اس نے جہوڑ ئے گواہ پیش کردیئے اور قاضی نے پیٹم دیے دیا تو بعضوں نے کہا کہ امام اعظم کے نزو یک اس ہے وطی کرنا ما لگ کوحرام ہے اور امام محمد کے نزویک حرام نہیں ہے اور بعضوں کے نزویک بالا تفاق حرام نہیں ہے پس اگر وہ صحص باپ مر گیا اور میراث چھوڑی تو اس کو کھانا حلال ہے اوریہ بلاذ کر خلاف کتاب الرجوع عن الشہادة میں لکھا ہےاورمشائخ نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ اس میں ویہا ہی اختلاف ہےاوربعضوں نے کہا کہ بلا خلاف اس کا کھانا باندی کوحلا کنہیں ہےاوربعضوں نے کہا کہ اس کی میراث کا کھاناعورت کو بلاخلاف حلال ہےاوراگرییعورت مرگئی تو امام محدٌّ نے اس مسئلہ کو کتاب الرجوع میں لکھا ہے اور کہا کہ میر د کواس کی میراث کھانا جائز ہے اور پینے الاسلام نے کہا کہ بیہ جواب سب کے قول پر ہے اس واسطے کہ فی الواقع وہ عورت یا اس کی بیٹی تھی یا باندی تھی پس اگر بیٹی تھی تو بالا جماع بیٹی کی میراث اس کوحلال ہے اور اگر باندی تقی تو باندی کی ملک بالا جماع اس کوحلال ہے امام محدؓ نے جامع میں فرمایا کہ اگر دو گواہوں نے کسی شخص پر شوال میں یہ گواہی دی ً یاس وقت ہے کہ مدی نے گواہ دیئے اور اگر نہ دیئے اور مشتری نے تئم کھا کر با ندی بائع کوواپس کی پس اگراس نے ترک خصومت پرعزم کیا تواس کو با ندی ے وطی حلال ہے۔ ع املاک مرسلہ ایسے املاک جن کی ملکت کا دعویٰ کئی سبب معین کے ذریعہ سے نبھو۔ سے بعنی زیدنے اقرار کیا کہ میں نے اپنی اس بیوی کوتین طلاق دیں پھرانکارکر کے قتم کھالی اور حکم ہو گیا کہ اس کی بیوی ہے تو زید کواس سے وطی کرنا اور ہندہ کو قابو دینا حلا لنہیں ہے۔

کہ اس نے اپناغلام رمضان میں آزاد کیا ہے اور غلام کی قیت گواہی کے دن دو ہزار درہم تھی اور رمضان میں اس کی قیت ایک ہزار درہم تھی پھران گواہوں کی ہنوز تعدیل نہ ہوئی میہاں تک کہ اس کی قیمت تین ہزار درہم ہوگئی پھران کی عدالت ثابت ہو کران کی گواہی پر فیصلہ کیا گیا بھران دونوں نے اپنی گواہی ہے رجوع کیا تو غلام کوجس روز قاضی نے آزاد کیا اس روز کی قیمت یعنی تین ہزار درہم کے وہ لوگ ضامن ہوں گے گذافی الذخیرہ اور فقاوی عقابیہ میں ہے اگر قاضی نے ایک باندی کو آزاد کیا پھر گواہوں نے رجوع کیا تو باندی آزاد ہوگئی اور گواہوں میں ہرایک کو اختیار ہے کہ ایک اس سے نکاح کر لے اور منتقی میں موافق قول صاحبین ہے بیشر طولگائی ہے کہ یہ امراس کے بعد ہوگا کہ جب دونوں گواہوں سے قاضی قیمت باندی کی دلواد سے بیتا تار خانیہ میں ہے اگر عورت نے اپنے شوہر پر دعویٰ امراس کے بعد ہوگا کہ جب دونوں گواہوں سے قاضی قیمت باندی کی دلواد سے بیتا تار خانیہ میں ہے اگر عورت نے اس کوشم دلائی اور اس نے ساتھ بسر کرنا جا ترنہیں ہے اور نہ وہ مرداس کی میرا شیابیہ میں کھا ہے۔

کیا کہ اس نے اس عورت کو ایپ بات معلوم ہو کہ میرا کہنا درست ہے قواس کے ساتھ بسر کرنا جا ترنہیں ہے اور نہ وہ مرداس کی میراث کے بینہا یہ میں کھا ہے۔

نىرب: 🐠

تحکم قاضی برخلاف اعتقاد محکوم له یامحکوم علیه کے واقع ہونے کے بیان میں

کی نے اپنی عورت ہے کہا کہ والبتہ طالق ہے اور بیتو لااس کے کمان میں ایک طالق ہے کہ جس میں رجعت درست ہے اور اس نے رجعت کر لی اور اس عورت نے اپنے قاضی کے سامنے مرافعہ کیا جس کے زد یک بیے تین طلاق جی ہے تین الحال قاجی اور قاضی نے تین جدائی کر دی یا زوج کے دونوں میں جدائی کر دی یا زوج کے دونوں میں جدائی کر دی یا تربی ہے طلاق ایک طلاق ایک طلاق ایک طلاق استحق کی اس نے دوبارہ وکاح کر لیا اور عورت نے مرافعہ کیا اور دیورت کو طلاق استحق کی دائے میں بین تین طلاق تھیں اور قاضی کے زدیکہ وہ ایک بائے یا ایک رجویتے می اور دیورت کو ایسے اور اور اس کے پاس مہنا طال میں ہوئی اور اس کے بائے اور دیورت کو اور اس کے بائے دیورت کی دائے میں بینی نظار ق تھیں اور قاضی کے زدیکہ وہ ایک بائے یا ایک رجویتے می اور اس کے بائے دیورت کے دوبارہ کی گئے۔ اس کو جائز ہوگا کی بائے دیورت کے دوبارہ کے بائے دیورت کے دوبارہ کی گئے۔ اس کو جائز ہوگا کی بائے دیورت کی بھی درائے موبارہ کی بھی اور قاضی کے دوبارہ کی بھی دوبارہ کی بھی ہویا خواج کم اس کے نفتی ہے کہ اس کی نفتی کے بو مثلا طاحت کا تھا ہویا کہ موبارہ کے بو مثلا اس موبارہ کی بھی دوبارہ کی بھی دیا ہو مثلا اس کے اعتقاد میں صلت تھی اور تو کہ بی بی بعد کہ اس کے نفتی کہ بی بعد کہ اس کے نفتی کہ بی بی دوبارہ کی بی اگر میں کہ بی بائی دیوبارہ میں نافذ ہوگی امام ابو یوسٹ کے دار کی کہ بی ازام مقسمی علی کے حق میں کہ بی اگر اس کے دوبارہ کی بی بائی میں نافذ ہو بی امام ابو یوسٹ کے دار کی کہ بی ازام مقسمی علی کی بائی میں خورت کی بی بائی میں بائی بی بی بائی میں نافذ ہو بی امام ابو یوسٹ کے دوبارہ کی بی دیا کہ بی بی مائی بی بی بائی میں نافذ ہو بی امام ابو یوسٹ کے دوبار کی بی کہ بی بی میا کی بی بی بائی میں بائی میں نافذ ہو کی امام ابو یوسٹ کے دوبارک کی بی از می میں بائی میں نافذ ہو بی بائی میں بائی میں بائی بی بی بائی میں بائی میں بائی بی بی بائی بی ب

ل مبتلا بالحادثة يعنى اس واقعه مين جومحض مبتلا هوا ہے وہ عالم نه ہو بلکہ عامی ہو۔

طرف ہے اور مقصی لہ کی طرف نہیں ہے اس واسطے بدوں اس کی طلب کے قاضی حکم نہیں دیتا ہے اور قاضی اس کے نز دیک اس حکم میں مخطی ہے تو اس کی اتباع نہ کرے گا کذا فی الحیط۔

نوا در ہشام میں امام محمد ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت ہے نکاح کیا پھر اس کوجنون مطبق ہو گیا اور اس شخص کا والدموجود ہے پھرعورت نے دعویٰ کیا کہاں شخص نے نکاح ہے پہلے تتم کھائی تھی کہا گرکوئی عورت نکاح میں لائے تو اس پرتین طلاق ہیں تو امام محد نے فرمایا کہ قاضی اس کے باپ کو مخاصم بنائے اور اگر اس نے بنایا اور دیکھا کہ بیتمام قول کچھنہیں ہے اور اس کو باطل کیا اور نکاح کو باقی رکھا پھراس کا شو ہرا چھا ہو گیا اور اس کے نز دیک اس قول سے طلاق واقع ہوتی ہے تو بھی اس عورت کے ساتھ رہنا اس کو جائز ہے اور امام ابو یوسف کے قول پر جائز نہیں ہے اور حاوی میں لکھا ہے کہ اگر شوہر عالم تھا اور اس نے اس قول سے طلاق واقع ہونے کی نیت کی تو اس کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے اور بیامام ابو یوسف کا قول ہے اور امام اعظم اور امام محد ہے نز دیک عالم اور جاہل اں باب میں برابر ہیں ہرایک کوقاضی کی رائے کی اتباع کرنا چاہئے اور خانیہ میں ہے کہ اس کے والد کومخاصم بنانے کے واسطے امام محد ؓ کے نزدیک بیشرط ہے کہاس کا جنون مطبق ہواور جنون مطبق میں روایات مختلف ہیں اور ناطقی اوشیخ الاسلام خواہرزادہ نے ذکر کیا کہ جنون مطبق امام اعظمٌ کے نز دیک ایک مہینہ کا ہے ای پرفتویٰ ہے اور روایات ظاہرہ اس بات میں تمفق پس کہ اگر جنون ایک روزیا دو روز کا ہوتو اس کا اعتبار نہیں ہے اور غیر شخص اس کی طرف سے خصم نہیں ہوسکتا ہے اور مثل اغماء کے اس کے تصرفات حالت افاقہ میں نا فذہوتے ہیں بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے اگر ایک فقیہ نے اپنی عورت ہے کہا کہ تو البتہ طالق ہے یعنی بچھ کو البتہ طلاق ہے اور بیاس کے نزدیک تین طلاق ہیں اور ای رائے کواس نے جاری کیا اورعز م کیا کہ عورت اس کے لئے حرام ہے پھراس کے بعد اس کی رائے اس پر قرار پائی کہ بیلفظ ایک طلاق رجعی ہے تو ای رائے کو جو جاری کر چکا ہے باقی رکھے اور جورائے بعد کی پیدا ہوئی اس کے موافق اپنی زوجہ نہ گردانے بخلاف حکم قاضی کے کہا گراس نے برخلاف رائے حکم دیا تو اس کی رائے پڑمل درآمہ ہوگا اور اس طرح اگر ابتداءً اس کی رائے میں ایک طلاق رجعی تھی اور اس کے موافق اس نے عزم کیا کہ وہ اس کی عورت ہے پھر اس کے بعد اس کی رائے قرار پائی کہ بیلفظ تین طلاق ہےتو وہ عورت اس پرحرام نہ ہوگی اور اگر ابتدا میں ایک طلاق رجعی زعم کر کے اس کے موافق اس نے عزم کیا یہاں تک کہاس کی رائے میں پیلفظ تین طلاق معلوم ہوئیں تو اس کوجائز نہیں ہے کہاس کے ساتھ رہے اور اگر ابتدامیں اس کے نز دیک تین طلاق تھیں مگراس نے اس پرعزم نہ کیا اور نہ اپنی رائے پرعمل کیا یہاں تک کہ اس کی رائے میں آیا کہ ایک طلاق رجعی ہے اور اس کے موافق اس نے عمل کیا تو اس کواس کے ساتھ قیام کرنا جائز ہے اور آئندہ کسی رائے ہے حرام نہ ہوگی اور اول منتقی میں مذکور ہے کہ اگر کسی فقیہ نے اپنی عورت سے کہا کہ تو طالق ہے البتہ یعنی تھے کوالبتہ طلاق ہے اور بیاس کی رائے میں ایک رجعی ہے اور بیعز م کرکے کہ بیاس کی عورت باقی ہے اس سے مراجعت کر لی پھر کسی دوسری عورت ہے کہا کہ تو البتہ طالق ہے بعنی تجھ پر طلاق ہے البتہ اور اس روز کہ جس دن کہ دوسری کوطلاق دی اس کی رائے میں بیلفظ تین طلاق تھیں تو اس کہنے ہے دوسری عورت اس پرحرام ہوگئی۔

پس ایک لفظ کے کہنے ہے ایک ہی حادثہ میں ایک عورت اس پرحلال ہے اور دوسری حرام ہوگئی اگر وہ پیختی جوحادثہ میں مبتلا ہوا ہے فقیہ صاحب رائے ہواور اس نے دوسرے مفتی سے فتو کی لیا اور اس نے اس کی رائے کے برخلاف فتو کی دیا تو اس کو چاہئے کہ اپنی ہی رائے پڑعمل کرے اور اگر وہ مخص جاہل ہوتو اس کو چاہئے کہ افضل عالم کی رائے پڑعمل کرے اور بیعامہ فقہا کے نز دیک ہے اور یہ اس کے حق میں بمنز لہ اجتہاد کے شار ہوگا کہ اگر وہ محف جاہل ہے اور اس کو کسی مفتی نے اس حادثہ میں فتو کی دیا اور قاضی نے اس حادثہ میں برخلاف رائے مفتی کے حکم دیا اور وہ حادثہ ایسا ہے کہ جس میں اجتہاد جاری ہوتا ہے کہ اگر حقا اس کے ضرر پر ہوا تو چاہئے کہ قاضی کی رائے پر عمل کرے اور مفتی کے فتو کی کی طرف النفات نہ کرے اگر چہ اس حادثہ میں مفتی قاضی سے زیادہ جائتا ہوا ور اگر قضا اس کے نفع کے طور پر ہوتو اس میں وہی اختلاف نہ کور جاری ہوتو ارابن رشید میں امام محمد ہے دوایت ہے کہ ایک شخص غیر فقیہ اپنی عورت کے حادثہ میں مبتلا ہوا پھر ایک فقیہ سے مسئلہ پوچھا اس نے مشلا حلال یا حرام ہونے کا حکم دیا ہے اور اس نے اس پر عمل کیا بھر اس کو دوسر احکم پہلے کے برخلاف دیا اور کھر اس نے اس پر عمل کیا وروس کے جائز ہیں۔ اس نے اس پر عمل کیا تو دونوں حکم اس کے لئے جائز ہیں۔

اگر کسی شخص نے ہرعورت کی طلاق بریشم کھالی اور کسی مفتی سے فتو کی طلب کیا اور اس نے قتم باطل

ہونے کافتویٰ دیا ☆

اگرایک مخص نے اپنی عورت کے حادثہ میں کی فقیہ ہے کوئی تھم دریافت کیا اس نے مثلاً حلت یا حرمت کا تھم دیا پھراس نے اس تھم پڑل نہ کیا اور دوسر ہے فقیہ ہے دریافت کیا اس نے پہلے مفتی کے برخلاف دوسرا تھم دیا اور اس پراس نے عمل کیا اور پہلا تھم پہلے مفتی کا ترک کیا تو جائز ہے اورا گراس نے پہلے مفتی کے قول پرعز م کر کے عمل کیا ہوا ور پھر دوسر ہے مفتی نے اس کو برخلاف پہلے تھم کے تھم دیا ہوتو اس کو جائز نہیں ہے کہ پہلا تھم کہ جس پڑعل کیا ہے چھوڑ کر دوسر ہے مفتی کے فتو کی پڑعل کر ہے اور اماما محرر نے کہا کہ یہ بالا جماع امام ابو حضے نے اس کو پہلا تھم کہ جس پڑعل کیا ہے جھوڑ کر دوسر ہے مفتی کے فتو کی پڑھل کر ہے اور امام ابو یوسف گا اور ہمارا تول ہے اور قد وری میں لکھا ہے کہ اگر مر دوسر اللے بالحادثہ فقیہ نہ ہواوروہ کی حادثہ میں کی فقیہ ہے مستفتی ہوا اور اس نے حرام یا حلال کچھوڑ کر پہلے کے قول پڑعل کر تا اس کو جائز نہیں ہے کہ افی الذخیر ہا گرکٹی شخص نے دیا اور اس نے دوسر سے کے قول پڑعل کر تا اس کو جائز نہیں ہے کہ افی الذخیر ہا گرکٹی شخص نے ہمورت کی طلاق پرفتم کھا لی اور کسی مفتی ہے فتو کی طلب کیا اور اس نے قدم باطل کر کا اس عور ہے دیا پھر دوسری عورت کور ہے دیا اور دوسرے مفتی ہے تھم کا مسئلہ پو چھا اس نے تسم کو درست کہا تو دوسری عورت کو دیا تو اس تو دیا گیا دون التا تا رخانیہ۔

کیا اور دوسرے مفتی ہے تسم کا مسئلہ پو چھا اس نے تسم کو درست کہا تو دوسری عورت کو جائز فی التا تا رخانیہ۔

کیا اور دوسرے مفتی ہے تسم کا مسئلہ پو چھا اس نے تسم کو درست کہا تو دوسری عورت کو جدا کر دے کذا فی التا تا رخانیہ۔

**@** : ᡬ⁄;

مسائل اجتہادی میں حکم قضاوا قع ہونے کے بیان میں

قاضی اول کا تھم یا تو ایسی صورت میں واقع ہوا ہے کہ جس میں کوئی نص مفسر کتاب یا سنت متواتر ہے یا اجماع ہے موجود ہے یا اس صورت میں واقع ہوا کہ جس میں اجتہاد واقع ہوا ہے نصوص ظاہرہ یا قیاس ہے پس اگر پہلی صورت ہواور وہ موافق کتاب و سنت متواتر اور اجماع کے ہے تو دوسرے قاضی کو چاہئے کہ اس کونا فذکر ہے اور اس کا تو ڑنا اس کو حلال نہیں ہے اور اگر مخالف ہوتو ردکر دے اور اگر دوسری صورت ہویعنی مسئلہ جمہتد فیہ میں میں میں مسئلہ جمہتد فیہ میں میں میں میں جمہتد فیہ ہونے پر اجماع ہے یا اس کے جمہتد فیہ ہونے میں اختلاف نہ ہو بیلہ اجماع ہو پس یہ مفہد فیہ یا تو مقصی ہے یا نفس قضاء ہے بیل اگر مقصی بہ ہوئے اور وہ دوسرے قاضی کے سامنے پیش ہوئے تو دوسرا قاضی اس کوردنہ کرے بلکہ نا فذکرے ہے یا نفس قضاء ہے بیل اگر مقصی بہ ہوئے اور وہ دوسر سے قاضی کے سامنے پیش ہوئے تو دوسرا قاضی اس کوردنہ کرے بلکہ نا فذکرے

اوراگر دوسرے قاضی نے اس کورد کیا اور وہ تیسرے کے سامنے پیش ہوئی تو تیسرا قاضی پہلے کے حکم کونا فذکر ہے اور دوسرے کے حکم کو باطل کرے اور اگر نفس قضاء میں اجتہاد جاری ہے بیٹی اس طور پر مثلا قضاء جائز ہے یا نہیں جائز ہے مثلاً جحرالحر یعنی آزاد پر منع تصرف کا حکم یا جائز ہے مثلاً ججرالحر بینی آزاد پر منع تصرف کا حکم یا جائز ہے پہلے کے حکم کورد کردے اور اگر قضا الی صورت میں اگر دوسرے قاضی کے اجتباد میں پہلے کے حکم کورد کردے اور اگر قضا الی صورت میں واقع ہو کہ جس کے کہا جتباد ہونے میں اختلاف ہے جیسے ام ولد کی تیج پسلا اور امام ابو یوسف کے نز دیک اس کی قضا نافذ ہوگی کیونکد ام ولد کی تیج میں صحابہ مختلف تھے کہ جائز ہے یا نہیں اور امام مجمد کے نز دیک نافذ نہ ہوگی کیونکد ام ولد کی تیج میں صحابہ مختلف تھے کہ جائز ہے یا تو کل اجتباد ہونے ہے نکل گئی پس ایسی صورت میں اگر دوسرے قاضی کی رائے میں وہ صورت مجتبد فیہ ہوتو پہلے کی قضا کونا فذکرے گا اور رد نہ کرے گا اور اگر اس کی رائے میں کھا ہوگا کہ وقتا کونا فذکرے گا اور رد نہ کرے گا اور اگر اس کی رائے میں کھا ہوگا ہوتو اس کی قضا کونا فذکرے گا جائز نہ ہوتے کی میں اختلاف ہو جانو ہونے کے اور نہ نافذ ہونے کی قضا میں اختلاف ہو جانو پہلے کی قضا کونا فذہونے کی قضا میں اختلاف ہونے کی میں اختلاف ہونے کی وقتا کونا فذہونے کی والے تی جو جانو ہونے کی جانو نہ میں اختلاف ہونے کی دو ایت تھے جو ہے یہ میں اختلاف ہونے کی دور نے کا دور ایت تھے جو ہے سے معطور مرحی میں ہے۔

ابن ساعہ نے اپن اور میں لکھا ہے کہ جس کا م کا کرنا آنخضرت کا ایکٹی ہے مروی ہے اور نہ کرنا اس کا م کا بلکہ دوسرے کا م کا کرنا بھی مروی ہے اور ان کی موافی معلی ہے اور ان کونی اور سرے کا م کا نے دونوں کا موں ہے ایک سے ایک بیایا دوقو لوں میں ہے اور ای صحابی ہے یا دوسر ہے تعلی یا قول کونہ لیا اور کی نے اس کے موافق تھم نہ کیا یا دوقو کو میں ہارے زبانہ میں تھم کر ہے قو جا کز نہیں ہے اور اس ہے ابن ساعہ نے اشارہ کیا گفتل منسوخ ومتر وک ہے اور اس کے موافق تھم دیا لیکن اجماع است سے اس کا لئے بات ہوا ہے اس کرموافق تھم دیا لیکن اجماع است سے اس کا لئے بات ہوا ہے اس کرموافق تھم دیا لیکن اجماع است سے اس کا لئے بات ہوا ہے اس کر میں اور اس کے موافق تھم دیا لیکن اجماع است سے اس کا لئے بات ہوا ہے اس کرموافق تھم دیا لیکن اجماع کی اور اس کے معاور کی کے اس پڑھل نہ کیا بیل منسوخ پڑھل کرنا باطل ہے بھر این ساعہ نے فرمایا کہ صرف مختلف نیہ میں ہے اس کو جا کز ربھے گا کہ جس میں لوگوں کا اختلاف ہوا ور کسی منسوخ پڑھل کرنا باطل ہے کہ ایک اجتہاد باس ہو تھی کہا اس کو کل اعتبار نہ کہ کہا اعتبار نہ کہا کہ جس میں اور اس کو کل اجتہاد باس میں اور ابوسعید ضدری نے اس پر بہت انکار کیا جس ایس ایس اس کا خیا انسان ساعہ نے جو فر مایا کہ جس میں لوگوں کا اختلاف ہواس میں اشارہ ہے کہ کری کو کی کے جہتد فیہ ہو نے میں دھیتہ نہیں اشارہ ہے کہ کری کول کے جہتد فیہ ہو نے میں دھیتہ نہیں کیا بلکہ متعقد مین کا اختلاف معتبر رکھا اور اس میں اشارہ ہے کہ کری کول کا ختلاف معتبر نہیں کیا بلکہ متعقد مین کا اختلاف معتبر رکھا اور اس کے معام مراد ہیں۔

شیخ علی السغدی نے ایک مسئلہ میں اختلاف شافعی کا اعتبار کیا ہے جو آخر سیر کبیر میں ہے اور صورت اس کی بیہ ہے کہ اگر کسی امام نے مشرکین عرب کو پاکر پکڑلیا اور مسلمانوں میں تقلیم کر دیا تو جائز ہے اور اس کے بعد دوسرے امام کواس کے باطل کرنے کا اختیار نہیں ہے کیونکہ یہ موضع اجتہاد ہے کیونکہ شافعی کے نز دیک مشرکین عرب کا استرقاق یعنی لونڈی غلام بنانا جائز ہے اور اس طرح مشس الائمہ سرختی نے قضا جامع میں ایک مسئلہ میں شافعی کا اختلاف معتبر رکھا ہے واضح ہو کہ خلع کے بارہ میں قاضی کا تھم دینا کہ وہ وہ شخصی تکا ح

ل تستخم لگایا یعن حمل بھی کیااوروہ تھم سب نے بیں لیا بلکہ بعض نے لیااور بعض نے نہ لیا تو اختلاف ہواغرضیکہ اختلاف مواور قامل اختلاف بھی۔ عن تولہ نئخ نکاح بیامام شافعی کاقول ہےوہ طلاق بیائمہ صنیفہ کاقول ہے۔

ہے یا طلاق ہے یہ پھی مثل اور مسائل اجتہادیہ کے ہے کیونکہ اس میں بھی صحابہ میں اختلاف تھا اور مثقی میں ہے کہ یہاں اشارہ ہے کہ اختلاف کے بارہ میں اشتباہ دلیل کا اعتبار ہے اور حقیقت اسیں اختلاف ہونا ضروری نہیں ہے اور ایسا ہی امام محد نے جامع میں اور سیر کہیر میں ذکر کیا ہے اور ایسا ہی امام محد نے جامع میں اور سیر کہیر میں ذکر کیا ہے اور ایسا ہی صاحب الاقضیہ نے ذکر کیا ہے اور سیر کہیر کے مسئلہ کی بیصورت ہے کہ اگر کسی مسلمان امام نے بیا عقاد کیا کہ مشرکین عرب ہے جزید کیا جاور اس نے اس اعتقاد پر جزید قبول کیا تو جائز ہے اگر چہیں سے جزید لیا جا اس اسلام ہے اور مسئلہ جس طرح خود اس میں اختلاف ہونے ہے جہد فیہ ہوجا تا ہے ای اس واسطے جائز ہوئے اس کے مشاہ نے بیر از بیمی لکھا ہے اور مسائل اجتہاد میں حکم قاضی نافذ ہوجا تا ہے گر طرح اس کے مثل میں اختلاف ہونے ہے جہد فیہ ہوجا تا ہے گر اگر مواضع اختلاف ہونے اس اور کیا تھا ہوں ہے تھا دی ہوئے ہو ہوا تا ہے گر اگر مواضع اختلاف ہوئے جاتا ہوا ور کیا گئا اور مواضع اختلاف و اجتہاد کو نہیں جانتا ہے تو اس کے حکم قضاء کے نافذ ہونے میں دوروایتیں ہیں اور اصبح ہیہ ہے کہ نافذ ہوگا بیز الشائد نہا کہ جمید دیناوا جہ نہیں آتا ہے کہ ونکل سے انکار سے تھی اوروہ فاسد ہے اور سیجی این افی بیابی ابی لیا اور شافعی کا قول ہے پھراگر قاضی نے قول بخالف کو باطل کیا اور صوت سلامی کو تا بیا ہو کہ بیا ہیں اور ایس کے تافذ ہوگی ہے ہو اگر کیا ہے۔

اگر قاضی خودتو مجتهدنه مواور کسی کے اجتہا دیرمبنی فیصلہ صادر کرے ا

<sup>۔</sup> قولہ حقیقت یعنی پیضروری نہیں کہ اس مسلم میں تھ تہد نے اختلاف کیا ہو بلکہ اگر وہ اختلاف کے لائق ہوتو بھی جمہتہ فیہ ہو اگر چہ سب جمہتہ منفق ہوں اور لائق ہونے سے پیمراد ہے کہ اس مسلم کی دلیل خود مشتبہ ہوتی کہ جہات نکالی ہے اس کے سواد وسرے معنی کو بھی محتمل ہو۔ ع اس میں لیعنی مجتبد فیہ ہونے کے لئے پیضروری نہیں کہ اس مسئلہ میں اختلاف ہو بلکہ اگر اس مسئلہ کا ذکر بھی نہ ہولیکن ان کے شل مسئلہ میں اختلاف ہو چکا تو مشل کے ساتھ پیمسئلہ بھی جمہتہ فیہ ہوجائے گا۔ س صلح من الانکار سے سلح مثلاً مدعا علیہ نے دعوی مدی سے انکار کیا لیکن قتم کھانے سے بچاؤ کر کے مدی سے کہ کرلی۔ سے ایکی رائے یعنی اینے اجتباد کویا در کھتا ہے بھولانہیں ہے۔

کی قضااس قول سے باطل نہ ہوگی ہے بدائع میں لکھا ہے صاحب الاقضیہ نے لکھا ہے کہ اگر کی شخص نے اپنی عورت کی ماں سے زنا کیا اور ہنوزاس نے اس عورت سے دخول نہیں کیا ہے پھر قاضی نے اس کود سے مار سے اور اس کی رائے میں وہ عورت اس پرحرام نہ ہوئی اور اس نے دونوں کوساتھ رکھا تو اس کی قضانا فذہوگی اور قدوری نے شرح میں ذکر کیا کہ اگر کسی نے ایس عورت سے نکاح کیا کہ جس کے ساتھ اس کے باپ یا پیٹے نے زنا کیا تھا اور قاضی نے اس نکاح کے نافذہونے کا فتویٰ دیا اس کے نفاذ میں اختلاف ہے امام ابو یوسٹ کے بزد یک نافذنہ ہوگی اور امام محمد کے بزدیک نافذہوگی ہے محیط میں لکھا ہے۔

اجماع متاخرے اختلاف متقدم أتھ جانے میں اتفاق ہے 🖈

قاضی نے اگرایی عورت کے ساتھ نکاح جائز ہونے کا حکم دیا کہ جس کی ماں یا جس کی بیٹی کے ساتھ اس شخص نے زنا کیا ہے تو امام محد کے نز دیک نافذ ہوگا پیفسول عمادیہ میں لکھا ہے اگر کسی قاضی نے ام ولد کی بیچ جائز ہونے کا حکم دیا تو نافذ نہ ہوگا واضح ہو کہ ام ولد کی بیج جائز ہونے میں صحابہ میں اختلاف تھا حضرت عمرٌ وعلیٌّ دونوں اس کی بیچ جائز نہیں شبچھتے تتھے اور ایسا ہی حضرت عا کشہ ہے مروی ہے پھر آخر میں حضرت علی نے کہا کہ اس کی بیچ جائز ہے پھر متاخرین نے اجماع کیا کہ بیچ جائز نہیں ہے اور قول علی کوترک کیا عمس الائمه حلوائی نے کہا کہ بیتھم نافذ نہ ہونا امام محدؓ کے نز دیک ہے اور امام ابو حنیفہ ؓ اور امام ابو یوسفؓ کے نز دیک نافذ ہو جانا جا ہے ً اور توجیہ اس کی بیہ ہے کہ اختلاف متقدمین کے بعد متاخرین نے اگر دونوں قولوں ہے ایک پر اجماع کیا تو امام محکہ ہے نز دیک اختلاف متقدم اٹھ جاتا ہے اور امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف کے نز دیکے نہیں اٹھتا ہے اس لئے امام محمد کے نز دیک میکل مجتهد فیہ نہ رہا اور ان دونوں کے نز دیک باقی رہاتو قضانا فذہونی جا ہے اور شمس الائمہ سرحسی نے ذکر کیا ہے کہ اجماع متاخرے اختلاف متقدم اٹھ جانے میں اتفاق ہےتو عدم نفاذ کا حکم سب کے نز دیک ہوگا اور خصاف ؓ نے ذکر کیا کہ قضا نافذ نہ ہوگی اور پچھا ختلاف ذکر نہیں کیا ہے اور باب اول اقضیۃ الجامع میں ہے کہ ام ولد کی بیج جائز ہونے میں قاضی کا حکم دوسرے قاضی کے جاری کرنے پرمتوقف رہتا ہے اور یہی اصح ہےاورا گردوسرے قاضی نے اس کو جاری کیا تو پھر کسی کو باطل کرنے کا اختیار نہ ہوگا اورا گردوسرے نے باطل کردیا تو پھر کسی کواس کے نافذ کرنے کا اختیار نہ ہوگا اور ایسا ہی حکم ہراس حادثہ میں ہے جس کے باب میں لوگوں میں اختلاف ہے کہ بیمختلف فیہ ہے یانہیں ے زیا دات میں ہے کہ اگر اہل حرب کومسلمانوں نے قید کر کے دار الاسلام میں رکھا پھران پرمشرکوں نے غلبہ کر کے قیدی چھین لئے مگر دارالحرب میں محفوظ نہ کئے پھران پر دوسرا فرقہ مسلمانوں کا غالب ہوااوران کے ہاتھ سے دارالسلام میں چھین لئے تو قیدی پہلے فرقہ مسلمانوں کودیے دیئے جائیں گےخواہ فریق ٹانی نے ان کو باہم تقسیم کرلیا ہو یا نہ کیا ہواورا گرفریق ٹانی کے امام کی رائے میں یفعل مشرکوں کا احراز<sup>ع</sup> اور قبضہ و ملک تام ہوئے تو البتہ فریق ٹانی اس کے حق دارہوں گے بیمحیط میں لکھا ہے۔

سیر کبیر میں مذکو ہے کہ اگر مشرکین مسلمانوں کے اسباب پر غالب ہوئے اور چھین کراپے نشکر میں اس کا احراز کیا اور یہ دارالاسلام میں ہے پھر دارالحرب میں لے جانے ہے پہلے ایک جماعت مسلمانوں کی ان پر غالب ہوئی اور وہ مال چھین لیا تو یہ مال اپنے اپنے اپنے اپنے اپنے اپنے مالکوں کا ہے اوراگرا مام کواس کا علم نہ ہوا یہاں تک کہ اس نے اہل غنیمت کو یہ مال تقسیم کر دیا تو قسمت باطل ہوگی اور مال اس کے مالک کو دیا جائے گالیس اگرا مام نے مشرکوں کو چھین کراپے لشکر میں رکھنا احراز تام اعتقاد کیا ہے اور اس بنا پر اس نے غنیمت کے ساتھ ملا کر اہل غنیمت کو قسیم کیا پھر یہ مقدمہ کی دوسرے قاضی کے ساتھ ملا کر اہل غنیمت کو قسیم کیا پھر یہ مقدمہ کی دوسرے قاضی کے ساتھ میں ہوا اور وہ ایسے قبضہ کو مشرکوں کے واسطے احراز نہیں

ل نہ ہوگابا وجود یکے سلف میں اختلاف تھابعض نے کہا پچھلے اجماع ہے پہلا اختلاف دور ہوجاتا ہے اوربعض نے کہا کنہیں۔ ۲ احراز اپنے حفظ میں محفوظ کرلینا۔

سجھتا ہے تو جو پھھام نے تھم دیا جائز ہے اور دوسرا قاضی اس کو بدل نہیں سکتا ہے اور اس کی نظیر بید سکتہ ہے کہ اگر کسی نے فاستوں کی گوائی ہوتی ہے غائب پر نکاح کا تھم دے دیا تو فضا نا فذ ہوجائے گی اگر چہ جو خض فضاعلی النائب کا قائل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نکاح میں عورتوں کی گوائی نہیں ہوتی ہے اور نہ فاسق کی بالکل گوائی جائز ہے لیکن چونکہ دونوں صورتیں جہتد فیہ ہیں اس واسطے قاضی کا اجتہا د دونوں میں جاری ہوگا اور جو سیر کبیر میں نہ کور ہے اس باب میں صرح ہے کہ کا فر کے مالکہ ہونے کا تکم صرف غلبہ ہے بدوں اس کے کہ وہ دار الحرب میں کسی مال مسلمان کو آلے جائے اگر قاضی نے وے دیا تو قضا نا فذہ ہوگا قال المحتم ہو معضیر میں نہ کور ہے کہ نا فذ نہ ہوگی بید ذخیرہ میں لکھا ہے اگر کسی قاضی نے ایک گواہ اور تشم پر فیصلہ کیا تو نا فذہ بہوگا قال المحتم جم وہوالا سے المام ابو جنیفہ اور سے سے کہ ایک گواہ اور تشم پر فیصلہ کیا تو نا فذہ ہوگا قال المحتم جم وہوالا سے المام ابو یوسف سے کہ نا فذہ ہوگا قال المحتم جم وہوالا سے المام ابو یوسف سے کہ نا فذہ ہوگا قال المحتم ہو کے جو کے جو کے جانور کے جس پر قصدا ذائ نے بہم اللہ اللہ اکبر الحجی اللہ کا نام لینا چھوڑ دیا ہے طال ہونے کا تھم میں ایک دیا تو نا وہ دار ہوں کی گوائی وہ اس کے تھم کونا فذکر ہوں کی تا فذہ ہوگا اگر می تو وہ اس کے تھم کونا فذکر ہوں کہ خواس کی رائے کے مخالف تھا تو وہ اس کے تھم کونا فذکر ہوں اور باطل نہ کہ ہوں کہ دوسرے قاضی کے سامنے پیش ہوا کہ جواس کی رائے کے مخالف تھا تو وہ اس کے تھم کونا فذکر ہوں۔ اور باطل نہ کہ ہوں۔ اور باطل نہ کہ ہوں۔

ایک شخص مرگیااوراس نے ایک غلام چھوڑ ااوراس پر بہت قرضہ ہے .....

سیر کبیر میں لکھاہے کہ ایک شخص نے ایک گھوڑ اخریدااوراس پرسوار ہوکر جہا دکیا پھر درالاحرب میں اس میں کوئی عیب پایا پس اگر بائع لشکر میں اس کے ساتھ ہوتو اس سے مقدمہ کر لے اور اگر موجود نہ ہوتو جا ہے کہ اس پر سوار نہ ہولیکن اپنے ہاتھ ہا تک لائے یہاں تک کہاس کودارالاسلام میں لے آئے اوراگروہ اپنی حاجت ذاتی کے واسطے سوار ہوایا اپنااسباب اس پرلا واتو واپسی کاحق ساقط ہوجائے گاخواہ اس کو دوسرا گھوڑا دستیاب ہوا ہو یا نہ ہوا ہواورا گروہ مخض امام کے پاس آیا اور اس کوآگاہ کیا اور اس نے حکم دیا کہ سوار ہوتو واپسی کاحق باطل ہو گیااوراگرامام نے اس کوزبر دستی سوار کیااس جہت ہے کہاس کے جان کا خوف تھااوراس سواری ہے کھوڑے میں کچھنقصان بھی نہیں آیا تو اس کووا پس کرنے کاحق حاصل ہے اوراگرامام نے زبردی نہ کی لیکن پیکہا کہ تو سوار ہولے اور تیراحق واپسی برقرار ہےاور وہ سوار ہو گیا تو حق واپسی جاتا رہے گا پھراگراس کے بعد دونوں نے کسی قاضی کے پاس پیش کیا اور قاضی نے بطریق اجتہاد کے امیر نشکر کے کہنے کی وجہ ہے اس کو بسبب عیب کے واپس کیا پھریہ دوسرے قاضی کے سامنے پیش ہوا جس کی رائے میں پہلے قاضی کافعل خطا ہے تو وہ پہلے کا تھم جاری کرے گا اگر کسی قاضی نے بیٹھم دیا کہ جس شخص پرطلاق دینے کے واسطے زیر دئی کی جائے اس کی طلاق باطل ہوتو قاضی کا حکم نافذ ہوگا اگر قاضی نے کسی مختلف فیہ صورت میں حکم دیا اور اس کو پہنیں معلوم تھا کہ ایسی صورت ہے تو اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ اس کی قضانا فذہوجائے گی اور اس کی طرف امام محمد نے کتاب الاکراہ میں اشارہ کیا ہے اور ایسا ہی حسنؓ نے امام اعظمؓ ہے روایت کیا ہے اور عامہ مشائخ نے کہا کہ جائز نہیں ہے اور اس کی طرف سیر كبير ميں اشارہ بے چنانچه ابواب الفداء ميں ندكور ہے كه ايك مخص مركبيا اور اس نے ايك غلام چھوڑ ااور اس پر بہت قرضہ ہے پھر قاضى نے اس کے غلام کوفروخت کیااوراس کا قرضہ ادا کیا پھر گواہ قائم ہوئے کہ اس کے مالک نے اس کومد بر کیا تھا تو قاضی کی بیچ باطل ہوگی اوراگر قاضی اس کے مد ہر کرنے ہے واقف تھا پھراس نے اس کا مد ہر کرنا تو ڑ دیا اور اجتہا د کیا اور پچ کراس کا قرضہ اوا کیا پھر دوسرا قاضی ہوا کہاس نے اس فعل کوخطا تصور کیا تو پہلے قاضی کی قضا نا فذہوگی۔

اییا ہی کتاب الرجوع عن الشہا دات میں مذکور ہے کہ اگر محدود القذف گواہوں نے گواہی دی اور قاضی ان کی کیفیت ہے واقف نہ ہوااوراس نے ان کی گواہی پر فیصلہ کیا پھر واقف ہوا پس اگر اس کی بیرائے تھی کہ محد و دالقذ ف کی گواہی تؤ بہ کرنے کے بعد مقبول ہوتی ہےتو قضا نافذ ہوگی اوراس کے اعتقاد میں یہ بات نہ تھی تو اپنی قضا کور دکرے اورا گر اس کوابتدائے شہادت میں شاہد کا محدودالقذ ف ہونامعلوم ہوا پس اگر رائے اجتہادی ہیہ ہے کہا ہے گواہ کی گواہی ججت ہے تو قضا نا فذکر ہے ور نہبیں پس پی کلام صریح ہے کہا گر قاضی کو وہ صورت مجتبد فیہ معلوم ہے تو اس کی قضا نا فذہو گی ورنہ نہیں اور اس کی طرف جامع میں بھی اشارہ ہے اور ایبا ہی خصاف ؓ نے ذکر کیا ہے کذا فی المحیط صورت مجتهد فیہ میں اگر قاضی نے حکم کیااوراس کواس کاعلم نہیں ہے تو اصح بیہ ہے کہ جائز نہیں ہے اور صرف اس صورت میں نافذ ہوگی کہ جب اس کومجہد فیہ ہونا معلوم ہواور شمس الائمہ نے فر مایا کہ یہی ظاہر المذہب ہے بیخز انتہ اُلمفتین میں لکھا ہے اور خلاصہ میں لکھا ہے کہ قاضی کو اس صورت کا مختلف فیہ ہونا معلوم ہونے کی جوشرط ہے اگر چہ ظاہر المذہب ہے لیکن فتو کی اس کے برخلاف ہے بیہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور یہاں ایک شرط مجتہدات میں نفاذ قضا کے لئے اور بھی ہے بیہ کہ حکم حادثہ ایسا ہوجائے کہ جس میں قاضی کے سامنے ایک خصم کی دوسرے خصم کی طرف خصومت صححہ جاری ہوییہ ذخیرہ میں لکھا ہے اگر محدود القذف کی شہادت پرتو بہ کے بعد قاضی نے فیصلہ کیا اور اس کی رائے میں اس کی گواہی ججت ہےتو اس کی قضا اس واسطے نافذ ہو گی کہ بیصورت مجہد فیہ اور اقضیہ الجامع میں میں نے امام عبداللہ کی روایت سے تعلیقاً نقل کیا ہے کہ اگر محدود القذف کی شہادت پر بعد تو بہ کے قاضی نے فیصلہ کیا پھر دوسرے قاضی کے بیا منے پیش ہوا تو دوسرا قاضی اس قضا کواس وقت باطل نہ کرے گا کہ جب اول قاضی کے نز دیک بیشهادت حق ہواور دوسرے قاضی کومعلوم ہو کہ محدودالقذ ف کی گواہی پہلے قاضی کاحق جاننا یا نہ جاننا کچھ معلوم نہ ہواورا گر دوسرے قاضی کومعلوم ہو کہ محدود القذف کی گواہی پہلے قاضی کے نز دیک درست نہیں ہے مثلاً پہلے قاضی نے اس کے سامنے کہا کہ بیقول ابن عباس کا کہ محدودالقذف کی گواہی اگر چہوہ تو بہ کر لے مقبول نہیں تھیج ہے تو دوسرے قاضی کوا ختیار ہے کہ پہلے قاضی کے حکم کو باطل کر دے کذافی الحیط ۔

اگر محدودالقذف قاضی نے توبہ کے بعد فیصلہ کیا تواحناف کے نزدیک نافذ نہ ہوگا 🖈

اگرگوئی قاضی خودمحدودالقذف ہاوراس نے تو بہ کرنے سے پہلے کوئی تھم جاری کیا تو دوسرا قاضی لا محالہ اس کو باطل کرے گافتی کہ اگراس نے نافذ کیا اور تیسر سے کے سامنے پیش ہوا تو تیسر سے قاضی کو باطل کرنا چاہئے کیونکہ وہ قاضی بالا جماع صلاحیت نہیں رکھتا ہے تو دوسر سے کا تھم بھی مخالف اجماع و باطل ہوگالیکن اگر محدودالقذف قاضی نے تو بہ کے بعد فیصلہ کیا تو بھی ہمار سے نزدیک نافذ نہ ہوگالیکن دوسرا قاضی اس کونا فذکر سکتا ہے اور اگر اس نے نافذکیا اور تیسر سے قاضی کے سامنے پیش ہوا تو وہ باطل نہیں کر سکتا ہے یہ خصاف کے ادب القاضی میں فذکور ہے اور قاضی فاس نے اگر تھم دیا اور دوسر سے قاضی نے اس کو باطل کیا تو تیسرا قاضی اس کو نافذکر نے پر موقوف نے بیس کر سکتا ہے یہ محیط سرھی میں کھھا ہے اگر قاضی ان کو باطل نہیں کر سکتا ہے اور اگر ٹانی نے اس کو باطل کیا اور اس کی رائے میں بھی باطل ہو جائے گا اگر قاضی نے احد الزوجین ہے اور دوسر سے قوضی کی گواہی پر دوسری زوج کے واسطے فیصلہ کیا یا والد کی گواہی پر اس

ا خصومت صحیحه یعنی شرع ایسے عکم اجتہادی میں مدعی کا دعویٰ تسلیم کرے اگر چہ قاضی اپنے اجتہادے دعویٰ پر بنام مدعی فیصلہ نہ کرے لیکن محتمل ہو۔ ع موقوف ہے یعنی یہ فیصلہ متوقف رہے گا کیونکہ باطل نہیں بلکہ خارجی شرط یعنی بیتائی نہیں ہے تو دوسرے عکم کے نافذ کرنے سے نافذ ہوسکتا ہے۔ ع یعنی بیوی ومرد میں سے ایک نے دوسرے کے واسطے گواہی دی۔

کے بیٹے کا فیصلہ کیایا بیٹے کی گواہی پر باپ کا فیصلہ کیا تو نافذہ ہوگا یہاں تک کہ دوسرے قاضی کواس کے باطل کرنے کا اختیار نہیں ہے اگر چہاس کی رائے میں یہ باطل ہو بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے اگر ایک عورت نے میاں اور بی بی دونوں میں رضاعت واقع ہونے کی گواہی دی کہ میں نے دونوں کو مثلاً دودھ بلایا ہے اور قاضی نے تفریق کر دی تو اس کی قضار دکر دی جائے گی یہ فصول عمادیہ میں لکھا ہے قال المحر جم ھناالحکم () فی ھن ہ المسئلہ مسکلہ فانہ لو لھ یعتبر فیھا مخالفۃ النص فلا اقل من إن تکون مجتھدا فیھا فلیتامل اور قاضی مطلق نے اگر ایک مرداور دو ورتوں کی گواہی پر حدود اور قصاص میں فیصلہ کیا اور اس کی رائے میں بیجائز ہوتو نافذ ہوگا کیونکہ اختلاف صحت قضا میں ہوا کر بعضے لوگ اس کو جائز رکھتے ہیں اور وہ شریخ تا بعی ہیں بیتا تارخانیہ میں تھا ہے قاوئی قاضی ظہیرالدین میں ہے کہا گر ورتوں کی گواہی پر حدیا قصاص میں فیصلہ کیا تو اس کی قضا نافذہ وگی اور غیر کواختیار نہیں ہے کہاس کو باطل کر دے جبکہ اس سے یہ خواہش کی جائے کیونکہ ایسا فیصلہ جائز ہونا شریخ اور ایک جماعۃ تا بعین سے مروی ہے یہ فصول عمایہ میں کھا ہے۔

غلام یالڑکے یا نصرانی سے قضاطلب کی گئی اوراس نے کسی مقدمہ میں حکم قضادیا کے

اگر قاضی نے دوگواہوں کی گواہی پر فیصلہ کیا پھرمعلوم ہوا کہ دونوں کا فریتھے تو فیصلہ ردکر دیا جائے گا کیونکہ ظاہر ہوا کہ حکم اس کا خلاف اجماع ہے اورا گرخلا ہر ہوا کہ دونوں غلام تھے تو بھی یہی حکم ہے اورا گرواضح ہوا کہ دونوں اندھے تھے تو شمس الائمہ سرحسی نے کہا کہاس کا حکم محدودالقذ ف کا ہےاور شیخ الاسلام نے کہا کہ غلاموں کی مانند ہےاور جو کچھ مختصر میں ندکور ہے ظاہراای پر دلالت کرتا ہے غلام یالڑ کے یا نصرانی ہے قضا طلب کی گئی اور اس نے کسی مقدمہ میں حکم قضا دیا پھر دوسرے قاضی کے پاس پیش ہوا اور اس نے جائز رکھا اور جاری کیا تو جائز نہیں ہے اور بی تھم طفل اور نصرانی کے حق میں ظاہر ہے اور غلام کے حق میں مشکل ہے کیونکہ امام مالک و شرتے کے بزویک غلام گواہی کی صلاحیت رکھتا ہے ہیں قاضی ہونے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے ہیں جب دوسرے قاضی کا نافذ کرنااس کے ساتھ ملایا گیا تو اس کی قضانا فذہونی جا ہے جیسا محدودالقذ ف کا حکم ہے اگر کوئی عورت کسی مقدمہ میں قاضی بنائی گئی تو اس کا فیصلہ سوائے حدود وقصاص کے سب میں درست ہے اور اگر اس نے حدود قصاص میں تھم دیا پھر دوسرے قاضی کے پاس اس کا مرافعہ کیا گیا اوراس نے جاری کیا تو نافذ ہوجائے گااورخانیہ میں ہے کہ غیر کواس کا باطل کرنانہیں پہنچتا ہےاور شیخ الاسلام علی بز دویؓ نے ذکر کیا کہ نا فذ نه ہوگا بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے اگریسی قاضی نے قسامت میں قتل کا حکم کیا تو نا فذ نه ہوگا اور صورت اس کی بیہ ہے کہ ایک مقتول کسی محلّہ میں پایا گیااوراولیاءمقتول نے کسی محض پڑتل کا دعویٰ کیا تو بعض علاء نے فر مایااوریہی قول امام مالک کا اور قدیم قول شافعی کا ہے کہ اگر مدغا علیہ اور مقتول میں کھلی عداوت بھی اور سوائے مدعا علیہ کے کسی کے ساتھ اس کی عداوت ظاہر نہ تھی اور اس کے محلّہ میں آنے اور مقتول کے پائے جانے میں تھوڑی مدت ہے تو قاضی مقتول کے ولی سے اس کے دعویٰ پرفتم لے گا پس اگر اس نے قتم کھالی تو قصاص کا حکم دیے گا اور ہمارے نز دیک اس مقدمہ میں دیت اور قسامۃ ہے کذافی الحیط اور اگر قاضی نے قصاص کا حکم دے دیا اور وہ دوسرے قاضی کے پیا منے پیش ہوا تو وہ اس کو باطل کر دے کیونکہ رہے کا جماع کے مخالف ہے کیونکہ امام مالک صحابہ میں موجود نہ تھے یں ان کا قول معتبر عنہ ہوگا یہ خصاف ؓ کے ادب القاضی میں ہے ذخیرہ میں ہے کہ شیخ الاسلام ابوالحن السنعدی ہے یو چھا گیا کہ ایک شخص اپنی عورت کوچھوڑ کرغائب ہو گیا اورغیبت منقطعہ ہے اورعورت کے نفقہ کے واسطے کچھنہیں چھوڑ گیا اور بیمقدمہ قاضی کے سامنے پیش کیا گیا پھراس قاضی نے ایسے عالم کولکھا کرجس کے نز دیک نفقہ سے عاجز ہونے کے باعث سے جدائی کرا دینا جائز ہے

ا طفل نصرانی کوسلمان پرکسی حال میں گواہ ہونے کی صلاحت نہیں ہے۔ ۲ قولہ معتبر یعنی اجماع صحابہ میں مالک کا خلاف معتبر نہیں ہے۔ ۳ غیبت منقطعہ وہ ہے کہ سمال میں ایک بار قافلہ و ہاں تک آئے جائے اور ہر باب میں ایسی ربت جدا گانہ ہے۔ (۱) مترجم کہتا ہے کہ اس مسئلہ میں بیسی کم مشکل ہے اس واسطے کہ مسئلہ اجتہادی ہے اور نص موجود ہے ہیں اگر نص ہے نخالفت نہ ہوتو اس سے کم نہیں کہ وہ اجتہادی ہے فلتیا مل۔

اوراس نےعورت کوالگ کر دیاتو کیا بیرجدا بیواقع ہو جائے گی انہوں نے فر مایا کہ ہاں اگر نفقہ سے بجز پمتحقق ہوتو جدائی ہو جائے گی پھر دریا دت کیا گیا کہا گرشو ہر کی زمین اور املاک بہاں موجو دہوتو نفقہ سے بجز پمتحقق ہوگا انہوں نے فہر مایا کہ ہاں اگر جنس نفقہ سے نہیں ہے تو پمتحقق ہوگا کیونکہ ان چیزوں کا نفقہ میں فروخت کرنا جائز ہے کیونکہ بیہ بمنز لہ قضا علی الغائب کے ہے۔

شیخ الاسلام عطاء بن حمز ہ ہے مسئلہ مذکورہ کی بابت روایت 🖈

صاحب ذخیرہ نے فرمایا کہ اس جواب میں اعتراض ہے اور سیجے سے کہ یہ قضا سیجے نہیں ہے اور اگر دوسرے قاضی کے سامنے پیش ہوااوراس نے اجازت دے دی تو سیجے یہ ہے کہ قضا نافذ نہ ہوگی مجمع النوازل میں مذکور ہے کہ شیخ الاسلام عطاء بن حمز ہ ہے دریافت کیا گیا کہنابالغہاڑ کی کے باپ نے نابالغ لڑ کے اے اس کا نکاح کر دیا اور باپ نے قبول کیا پھروہ دونوں بڑے ہوئے اور دونوں میں غیبت منقطعہ تھی اور نکاح میں گواہ فاسق تھے تو کیا قاضی کو جائز ہے کہ شافعی مذہب کے قاضی کے پاس بھیج دے کہ وہ اس نکاح کو باطل کر دے اس سبب ہے کہ اس کے گواہ فاسق تھے تو انہوں نے فر مایا کہ ہاں جائز ہے اور قاضی حنفی کو جائز ہے کہ خو دایسا کرےاور شافعی کا مذہب لے لےاگر چہخوداس کا مذہب بیہ نہ ہواوراس طرح نکاح بغیر ولی میں اگراس کوتین طلاق دی پھر دوسرے زوج محلل<sup>(0)</sup> کے دخول سے پہلےاس سے نکاح کرلیا اگراس صورت میں امام محد کا مذہب لے کراس نکاح کی صحت اور عدم وقوع طلاق کا حکم دیا تو جائز ہےاور مجم الدینؓ فرماتے ہیں کہ میرےاستاداس کوروانہیں رکھتے لیکن اگر شافعی المذہب کے پاس بھیج دے تا کہ دونوں میں عقد کر دے اور صحت کا حکم دے دی تو جائز ہے بشرطیکہ کا تب اور مکتوب الیہ اس میں رشوت نہ لیں اور اس قضا ہے بیہ ظاہر نہیں ہوتا کہ پہلا نکاح حرام یااس میں شبہہ تھاا بیا ہی فتاویٰ کسفی میں مذکور ہےاور ذخیرہ میں لکھاہے کہ اگر بلاگواہ کے نکاح جائز ہونے کا حکم دیا تو اس کی قضا نافذ ہوجائے گی اوراہیا ہی جامع الفتاویٰ میں لکھا ہے اورملتقط میں ہے کہا گرکسی عورت نے ایک محفل میں کہا کہ بیمیراشوہر ہےاورمرد نے کہا کہ بیمیریعورت ہے تو اس نکاح کے انعقاد میں اختلاف ہےاوراگر قاضی نے اس کا حکم دے دیا بالا تفاق نکاح ہو گیا اگر کسی عورت نے دس دن کے واسطے نکاح کیا اور اس کو کسی قاضی نے جائز رکھا تو جائز ہے کیونکہ امام زفر کے نز دیک اگر کسی عورت ہے ایک مہینہ کے واسطے نکاح کیا توضیح ہے اور مدت کا ذکر کرنا لغوہ وگا پس اگر اس نکاح کے جواز کا حکم دیا تو نافذ ہوگا اورا گرعورتوں کے متعہ جائز ہونے کا حکم کیا تو جائز نہ ہوگا اوراس کی صورت ہیہے کہ کسی عورت ہے کہا کہ میں تجھ سے اتنی مدت بعوض اس مال کے متعہ کرتا ہوں بخلاف اس کے کہا گرلفظ تزوتج و نکاح ذکر کیا مثلا کہا کہ میں نے تیرے ساتھ ایک مہینہ تک یا دس دن تک نکاح کیا تو بیز نکاح جائز ہے اگر قاضی اس کے جواز کا حکم دے دے اور اگرر د نکاح عورت کا حکم بسب نابینائی یا جنون یا مثل اس کے دے دیا تو اس کی قضا نافذ ہوگی کیونکہ حضرت عمر فخر ماتے تھے کہ پانچ عیوب سے رد کرناعورت کا درست ہے اورا گران میں سے ا یک عیب کی وجہ ہے رو نکاح کا حکم کیا تو نافذ ہو گا کیونکہ ہمارے اصحاب میں اس میں اختلاف ہے امام محکر رو کا حکم ویتے ہیں اگر بلا گواہی کے مہر باطل ہونے کا حکم دیا یا بدوں اقر ار کے بطلان مہر کا حکم کیا اور بعض لوگوں کا ند ہب اختیار کیا کہ نکاح کے قدیم ہونے ے مہرسا قط ہوتا ہے تو باطل ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ مہریا اداکرنے سے ساقط ہوگایا بری کرنے ہے۔

اگر کسی عنین کے بارہ میں بیچکم دیا کہ اس کے لئے مدت نہ دی جائے گی تو قضا باطل ہےاور صغریٰ میں ہے کہ خلع کے باب

ا یعنی ایسا نکاح ہوا کہ جس میں گواہ نہ تنصر ف ایجاب وقبول تھااور قاضی نے اس نکاح کے جواز کا تھم دے دیا تو جائز ہو جائے گا۔ ع یعنی عورت نے نکاح کورد کیا بہ سبب شو ہر کے اندھے یا مجنون وغیر ہ کے اور قاضی نے بیٹھم دے دیا کہ عورت کار دکرنا سیجے ہوا تو قاضاء نافذ ہوگی۔ (۱) محلل جس کے ذریعہ سے شوہراول کے لئے حلالہ ہو جائے۔

میں قاضی کا تھم کہ وہ فتح ہے شل اور مسائل جمہتدات کے ہے کیونکہ ش السلام خواہرزادہ نے اس میں اختلاف صحابیق کیا ہے ہیں اگر فتح ہونے کا تھم کہ دیا تو تضا نا فذہ ہوگی نکا کہ ہے ہیں اگر طلاق باطل ہونے کا تھم کیا جوان میں بڑے سلم کا تھم دیا تو جائز ہے ہیں کا علاد مید میں لکھا ہے اگر کسی شخص نے بدول عورت کی رضامندی کے رجعت کرلی اور ایسے قاضی کے سامنے بیر مقدمہ پیش ہوا کہ جس کے بندویک ہوت کی رضامندی رجعت میں موافق غرجب شافعی کے شرطتی پھراس نے رجعت کو باطل کر دیا تو یہ قضا بعض کے بزدیک نافذ نہ ہوتا جائے کیونکد رجعت میں موافق غرجب شافعی کا نہیں ہے اور ندان کی کتابوں میں غذکور ہے ہاں اسحاب شافعی سافعی سافعی سافعی کے بیش کرتے ہیں اور فقط اس قدر ہے جمہتد فیہ نہیں ہوسکتا ہے اور ہمار ہاں ساماب بھائے کا وجوئی کر سے شافعی سوالات میں بطور منع کے بیش کرتے ہیں اور فقط اس قدر ہے جمہتد فیہ نہیں ہوسکتا ہے اور ہمار ساساب بھائے کا وجوئی کر سے بیال کہ ماضحت رجعت کے واسطے مورت کی رضامندی شرطنیس ہے لیں اس کا تھم کنا فی فذہ نہوگا گذافی الذخیرہ و آگر اپنی مورت کو حالت عیں میں طلاق دی یا وخول سے پہلے تین طلاق دیں پھر کسی قضا نافذ نہ ہوگا اور اک مورک کے ایک تھم دیا تو اس کی قضا باطن ہو گیا اور اگر ہا کر و مجبور کئے گئے تھم کی طلاق دینے کو باطل کیا تو اس کی قضا باطن ہوگی اور اگر ہا کر و مجبور کئے گئے تھم کی طلاق دینے کو باطل کیا تو اس کی قضا باطن ہوگی اور اگر ہا کر و مجبور کئے گئے تھم کی کی طرف کی اور اگر وہ کر سے کہ اگر سے نشر کی طلاق نہ ہوگا کیونکہ ہا ہم صحابہ میں اس مسئلہ میں اختمال نے تھا اور وہ معرت میں میں خوال کی حال تھی کی اس منے پیش ہوا تو پہلے قاضی کے تھم کو نافذ کر کی اور وہ معرت میں رشیدالد میں میں غذکور ہے کہ اگر دوسر سے تو ہو نے کا تھم کیا تو نافذ ہوگا کیونکہ ہا ہم صحابہ میں اس مسئلہ میں اختمال کی اور اگر دوسر سے تو ہو نے کا تھم کیا تو نافذ ہوگا کیونکہ باہم صحابہ میں اس مسئلہ میں اختمال نے اس نکاح کی صحت میں کھر تو ہوئی اور اگر دول کے اس منے پیش ہوا تو پہلے قاضی کے تھر اگر اور سے دول کے اس منے پیش ہوا تو پہلے تو میں اس مسئلہ میں اختمال نکاح کی صحت میں کہر کی ہوئی اور اگر دوسر سے تو ہوئی کو کر کے اگر دوسر سے تو ہوئی کی دور نے کا تھر کی کو کر کے کہر اس سے پہلے شوہر نے ذکاح کیا وہ کہر کی کو کر کے اس من کو کی دور کے کا کی دور کے کام

ا گرکشی شخص نے اپنی عورت کوقبول دخول کے طلاق دی اور قاضی نے آ دھے سامان جہیز دینے کا اس

کے لئے حکم کیا ☆

طہر میں عورتوں کے نسبت زیادہ دونوں تک بدوں حیض کے ظاہر رہتی ہے۔

اگرصغیرہ لڑکی کی طرف ہے باپ نے ضلع لیا اور اس کے جائز ہونے کا قاضی نے تھم کیا تو نافذ ہوگا اگر ممتد ۃ الطبر علی عدت مہینوں ہے گزرنے کا تھم کیا تو منہائ الشریعۃ میں امام مالک ہے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جس عورت کواس کے شوہر نے طلاق دی اور چھ مہینے گزر گئے اور اس نے خون ندد یکھا تو اس کے پاس کا تھم دیا جائے گا تی کہ اس کے بعد اس کی عدت تین مہینہ کے حساب ہے تھم ہوگی اور ابن عمر ہے تھی ایساہی مروی ہے پس اس بنا پر اگر ممتد ۃ الطبر کے حدایا س پر چہنچنے ہے کہ پچپن ہر س ہوتے ہیں پہلے پچاس برس یا دوایک برس پہلے اگر اس کا خون منقطع ہوگیا تو موافق اختیار شخ الاسلام بر ہان الدین کے اگر اس کے شوہر نے اس کو طلاق دی اور اس پر چھ مہینے گزر گئے پھر تین مہینے کی عدت کی شار کی اور اس پر کی قاضی نے تھم کیا تو نافذ ہونا چا ہے کیونکہ یہ جمہد فیہ ہے اور اس کا یا در کھنا چا ہے کیونکہ کہ اکثر ایسا واقعہ ہوتا ہے اگر کی شخص نے اپنی عورت کو قبول دخول کے طلاق دی اور قاضی نے مہر پر قبضہ کرلیا اور سامان لے لیا تو اس کی قضا نافذ نہ ہوگی کیونکہ جمہور کے خلاف ہے آگر ایک شخص نے اپنی قوان نافذ نہ ہوگی کیونکہ جمہور کے خلاف ہے آگر ایک شخص نے اپنی اور قاضی نے قرعہ ڈالنے کا تھم کیا تو اس کی قضا نافذ نہ ہوگی اور اس کی تو نافذ ہوگی اور شافی تر میں تا اپنی کی تو اس کے کہ جمتہد فیہ ہے مالک ورشافی تر میڈ النے کے قائل ہیں یہ ضمول عماد مید میں ہے کہ ایک شخص نے اپنی آدھا کی تو نافذ ہوگی ان کے کہ جمتہد فیہ ہے مالک ورش ورہ طاقہ بھی تو تھم کیا کہ یہ باطل ہے۔ سے گھر محمدہ الملم وہ فورت جو معمول کی نے اگر تھم کیا کہ یہ باطل ہے۔ سے گھر محمدہ الملم وہ فورت جو معمول کی نے اگر تھم کیا کہ یہ باطل ہے۔ سے گھر محمدہ الملم وہ فورت جو معمول کی دیا گھر کے اس کے کہ تھر تو اس کے کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کے کہ تو کہ کو کہ کو کو کور تو وہ طالقہ کے کہ تھر کی کہ دیا کہ کے معمدہ الملم وہ فورت ہو معمول کی کے تاکم کی کہ کور کے کور کے کور کور کے کہ کی کہ کے کہ کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کے کہ کور کے کہ کی کور کے کہ کور کے کہ کور کور کے کور کور کی کور کور کے کہ کور کے کور کور کور کے کہ کور کے کور کی کور کے کور کے کہ کی کور کے کور کے کہ کور کے کہ کی کے کہ کور کے کور کور کے کور کے کہ کور کے کور کے کور کے کہ کور کے کور

غلام آزاد کیا یا غلام دو شخصوں میں مشترک تھا کہ ایک نے آزاد کیا وہ شخص تنگدست ہے اور قاضی نے دوسرے کو تھم کیا کہ اپنا حصہ فروخت کرلے اور اس نے فروخت کرلیا پھر دونوں نے کسی اور قاضی کے پاس مخاصمہ کیا کہ جس کی بیرائے نہ تھی تو خصاف نے ذکر کیا کہ دوسرا قاضی بنج اور قضا کو باطل کر دے اور شمس الائمہ حلوائی نے ذکر کیا کہ بیقول خصاف کا ہے اور اس مسئلہ میں کوئی روایت ہمارے اصحاب سے نہیں ہے اور اگر خصاف کا قول موجود نہ ہوتا تو ہم کہتے کہ اس کی قضا نافذ ہوگی کیونکہ اس نے مجتمد فیہ میں تھم دیا ہے یہ ظہیر بیمیں لکھا ہے۔

اگر قاضی شافعی مذہب کواس واسطے سپر دکیا کہ اپنی رائے سے فیصلہ کرے یا موافق تھم شرع کے فیصلہ کرے تو بہ تفویض سب کے نز دیک نا فذہوگی ☆

اگرمسئلة محمسه <sup>(۱)</sup> میں قاضی نے حکم دیا تو اس کی قضا نا فذہ ہوگی کیونکہ بیرمختلف فیہ ہے شروط ابونصرو بوسی میں ہے کہا گر رہن غیر منقسم <sup>(۲)</sup>واقع ہوتو جا ہے کہ کی حاکم کا حکم لے لے تا کہ چیچ ہواگر پانی کی بچے جائز ہونے کا حکم کیاتو دوسرے کا اختیار نہیں ہے کہ اس کو باطل کرے اور اگر اس نے باطل کیا تو دوسرے کو جائز کرنے کا اختیار نہیں ہے جامع الفتاویٰ اور سیر کبیر میں ہے کہ اگر کسی ایسی بیچ کے . جائز ہونے کا حکم کیا جومدت مجہول کی شرِط کی وجہ سے فاسد تھی تو اس کی قضا نا فذ ہو گی جبکہ اس باب میں اس کے پاس مخاصمہ ہوا ہواور مشتری کومجیج اپنے پاس رکھنا جائز ہے اگر کسی مد ہر کی بیچ جائز ہونے کا حکم دیا تو اس کی قضانا فذ ہوگی اور مکا تب کی بیچ اس کی رضامندی ے جائز ہےاور یہی روایت اظہر ہےاگر ایک نوع کی تجارت کے ماذون غلام میں حکم دیا کہاں کوکل نوع کی اجازت نہیں ہے تو نافذ ہوگا پیفسول عمادیہ میں ہےاور قاضی لوگ جو پیغل کرتے ہیں کہ تمیین کمضاف کو نسخ کرتے یا بیچ مد ہروغیرہ میں شافعی ندہب کے سپر د کرتے ہیں تو یہ فعل صرف اس وقت جائز ہے کہ سپر دکرنے والے کی بھی بیرائے ہومثلاً اس کے نز دیک بیرائے اجتہادی ظاہر ہواور اگراس کی بیرائے نہ ہوتو سپر دکرنا صحیح نہیں ہے اوربعض مشائخ نے کہا کہ سپر دکرنا درست ہے اگر چداس کی خود بیرائے نہ ہواور یہی مخارے بیززانة المفتین میں لکھاہے اور اگر قاضی شافعی ند ہب کواس واسطے سپر دکیا کداپنی رائے سے فیصلہ کرے یا موافق حکم شرع کے فیصلہ کرے تو بیرتفویض سب کے نز دیک نافذ ہوگی بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر ایک دار کے خلاص کرنے کا جومشتری ہے استحقاق میں لےلیا جائے اوراس کے مثل دار کے ضامن ہونے کا کسی قاضی نے حکم دیا کہ جائز ہے پھروہ دوسرے کے سامنے پیش ہوا تو دوسرااس کو باطل کرے گاصورت مسئلہ کی بیہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کے ہاتھ ایک دار فروخت کیا اور بائع یا کوئی اجنبی مشتری کے واسطے خلاص کا ضامن ہواور خلاص کے بیمعنی ہیں کہ ضامن نے مشتری ہے کہا کہا گربیددار تیرے ہاتھ سے استحقاق میں لے لیا گیا پس میں ضامن ہوں کہاس دار کو بیج یا ہبہ سے خلاص کر کے تیرے سپر دکروں گا اورا گراس کے سپر دکرنے سے عاجز ہو گیا اور خلاص نہ کر سکا تو اس کے مثل دوسرا دارخر پدکر کے تیرے سپر دکروں گا پس ایسی ضانت ہمارے نز دیک باطل ہے اور بعضوں کے نز دیک میہ ے مانت صحیح ہے اور یتفییر صان خلاص کی جو ندکور ہوئی امام اعظمؓ کے نز دیک ہے اور ای کوصاحب الاقضیہ نے اختیار کیا ہے اور صاحبینؓ کے نز دیک صفان اخلاص اور عہدہ اور درک ایک ہی ہے یعنی وقت استحقاق کے ثمن واپس دلانے کی صفانت کرنا ہے اور امام عظمیّ کے نز دیک بیفسیر صان درک کے ہے اور صان خلاص کی و ہفسیر ہے جو سابق مذکور ہوئی اور صان عہدہ کے بیمعنی ہیں کہ اس قد کمی نوشتہ کی طرف ہے جو با لُغ کے پاس ہے ضامن ہونا پس صاحبینؓ کے نز دیک جب صان خلاص کے معنی صان درک ہیں تو ان کے نز دیک ل یعنی ایی تنم جوآئنده کی فعل کی طرف مضاف ہومثلاً کی عورت ہے کہا کہ جب میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھ کوطلاق ہے چنانچہ شافعی کے زدیک بیشم

باطل ہے۔ (۱) محمداس میں یانچ قول اجتہادی ہیں اور آئندہ آئے گا۔ (۲) جوفقط امام کے زویک جائز نہیں ہے۔

ا گرمیع مشتری کے ہاتھ سے استحقاق میں لے لی گئی تو وہ ضامن ہے قیمت لے گا پس ہرگاہ کہ قاضی نے اس صان کے صحت کا حکم کیااور مشتری کے لئے گفیل کے ساتھ حق خصومت ثابت کیا تو یہ قضانا فذہوجائے گی اور جب دوسری قاضی کے سامنے پیش ہوئی تو اس کو باطل نہ کرے گا اور اگر اس نے دار سپر د کرنے کے لئے ضانت کی تو ضانت سیحے نہیں پس قضا سیحے نہ ہو گی اور اگر کسی شخص کی عورت نے یا اس کی بیٹی نے عمداً خون کرنے ہے قاتل کومعاف کیا اور قاضی نے اس معاف کرنے کو باطل جانا کیونکہ اس کی رائے میں عورتوں کی طرف سے عفونہیں اور نہان کا قصاص میں کچھ ت ہے جبیبا کہ بعض علما کا مذہب ہے اور اس نے اس پھخص کے قصاص میں قتل کئے جانے کا حکم دے دیااور قتل ہونے سے پہلے یہ مقدمہ ایسے قاضی کے سامنے مرافعہ ہوا جومورتوں کے عفو کرنے کو سیجے جانتا ہے تو دوسرا قاضی قصاص کے علم کو باطل کر دے گا اور اس عفو کو نافذ کرے گا اور اگر اس محض کے قبل ہونے کے بعد پیش ہوا تو اس کا علم جاری ہو گیا ہے اس دوسرا قاضی اس امر میں کچھ تعرض نہ کرے گا ایسا ہی خصاف اور صاحب الاقضیے نے ذکر کیا ہے اور بعض مشائخ نے فر مایا کہ یوں کہنا جائے کہ جس مخص کے لئے قصاص لینے کا حکم ہے اگروہ عالم تھا تو اس سے قصاص لیا جائے اور اگر جاہل تھا تو اس سے دیت لی جائے بیمجیط میں لکھا ہے خلاصہ میں ہے کہ اگر شے مرہون یا متاجر <sup>(۱)</sup> کی بیع کی اجازت دے دی تو نا فذہوجائے گی اور جامع الفتاویٰ میں ہے کہ اگر قاضی کے سامنے جھوٹے گواہ بیش ہوئے کہ سی شخص کی باندی اس کی بیٹی ہے اور اس نے اس کا حکم دے دیا تو وہ تھم میں اس کی بیٹی ہے کہ اس سے وطی کرنا حلال نہیں ہے اور اس کی میراث سے پچھ مال اس کو کھانا حلال نہیں ہے اور بیامام ابو یوسف ّ کے نز دیک ہےاورامام ابوحنیفہ ؓنے فرمایا کہ مال میراث کھانے میں کچھڈ رنہیں ہےاگرایک گواہ کی گواہی پراینے پسر کے خط<sup>اب</sup>ہونے کا تھم دے دیا تو قضانا فذینہ ہوگی اور اگر گوا ہوں کی گواہی پر ایک مہری وصیت پرتھم کیا بدوں اس کے کہوہ وصیت گواہوں کے سامنے پڑھیٰ گئی ہوتو دوسرا قاضی اس حکم کونافذ کردے گا اور ای طرح اگراپنے دیوان کے کسی چیز پر فیصلہ کیا اور وہ خود اس کو بھولا ہوا ہے یا گواہوں کی گواہی پرایک نوشتہ کا فیصلہ کیا کہ گواہوں کونہیں یاد ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے لیکن وہ لوگ اپنا خط اور مہر پہچانتے ہیں تو دوسرا قاضی بھی اس کونا فذر کھے گا مگراول قاضی کو بیرکرنا نہ جا ہے تھا اور بیسب امام اعظم ؓ اور زفر کے قیاس پر ہے خانیہ میں لکھا ہے کہ ایک محض نے طلاق یا عمّاق واقع ہونے کی قسم کھائی کہا گرو ہمخص گوشت کھائے تو اس کی عورت برطلاق یا اس کا غلام آزاد ہے پھراس نے مچھلی کھائی پھرعورت نے قاضی کے سامنے پیش کیا کہ وہ مچھلی کو گوشت میں شامل جانتا تھااس نے دونوں میں جدائی کر دی پھر دوسر ہے قاضی کے سامنے پیش ہوا کہ اس کے نز دیک مچھلی گوشت میں شامل نہیں ہے تو دوسرا قاضی پہلے کے عکم کونا فذکرے گابیتا تارخانیہ میں لکھا ہے۔اگر قرض دار نے طالب ہے کہا کہا گر میں تیرا قرض آج نہادا کروں تو میری عورت پر تین طلاق ہیں اور قرض خواہ رو پوش ہو گیااور قرض دار کوخوف ہوا کہا گروہ آج نہ ظاہر ہوا تو میں اپنی قتم میں جھوٹا ہوں گا یعنی عورت پر طلاق ہو جائے گی اور اس نے قاضی کو اطلاع دی پھر قاضی نے غائب کی طرف ہے ایک وکیل مقرر کیا اور وکیل کو حکم دیا کہ مطلوب ہے مال لے تا کہ وہ تم میں جھوٹا نہ ہواور اس پر دوسرے حاکم نے بھی حکم دیا تو امام ابو یوسٹ نے فر مایا کہ جائز نہیں ہے کذا فی الا قضیہ اور بیسب کا قول ہے اگر چہ بالخضوص امام ابو یوسٹ کوذکر کیا ہے اور ناطقی نے ذکر کیا کہ وکیل مقرر کرے اور اس کے قبضہ کر لینے ہے اس کی قتم جھوٹی نہ ہوگی اور ناطقی نے کہا کہ ای پرفتویٰ ہے پیفسول عمادیہ میں ہے اگرامام اسلیمین کسی ملک پر غالب آیا اور اہل حرب کے ساتھ جان و مال کا احسان کرنا جا ہاتو اس کو بیا ختیار ہےاوران کے جانوں پرحر بیہ مقرر کرےاور زمین پرخراج مقرر کرے لیکن زمین کی زیادہ پیداوار کے لحاظ ہے حضرت

عراکی مقدار مقررے زیادہ خراج نہ مقرر کرے اور بیامام ابو یوسف کے نزد کی ہا اورامام محدگا اس میں اختلاف ہا اوراس پر اجماع ہے کہ کی پیداوار کی وجہ سے کم کر دے بھرا گرخراج مقررہ سے کم باند ھنے کے بعد وہ زمین الی ہوگئی کہ جس میں زیادہ پیداوار ہو تو ہو کہ کی پیداوار ہوتی وظیفہ مقررہ حضر سے مراکز سکتا ہا وراگر امام نے اس زمین پر حضر سے عراکا مقررہ خراج باند ھاتو بالا جماع اس کو زیادہ کردیے کی اجازت نہیں ہوگئی مقدارہ ہوئی ہوگئی کہ جائز ہوئی کی اجازت نہیں ہوئی مشلاً پہلا خراج درہم تھا تو اب اس کو جنائی کر لینا جائز نہیں ہے یا اس کا عکس کیا تو بھی روانہیں ہے بھر اگر اس نے اس وظیفہ مقررہ حضر سے عمر پر ذیادتی کی یا تحویل خراج کی اور اس کا حکم ان پر جاری کر دیا اور اس کی بیرائے اجتہادی تھی پھر بجائے اس کے دوسراوالی ملک ہوا اور اس کی رائے بر ظلاف ہے پس اگر پہلے امام کا فعل ان ذمیوں کی خوشی خاطر سے تھا تو دوسراوالی اس کو جاری رکھے اور اگر بدوں ان کی خوشی خاطر سے تھا تو دوسراوالی اس کو جاری رکھے اور اگر بدوں ان کی خوشی خاطر سے تھا تو دوسراوالی اس کو جاری رکھے اور اگر بطور صلح کے فتح ہوئی اور پھر امام اول نے خراج مقررہ میں بڑھایا ہے یا کی تو دوسراوالی دوسراوالی اس کو جاری رکھے اور اگر بطور صلح کے فتح ہوئی اور پھر امام اول نے خراج مقررہ میں بڑھایا ہے یا کی تو دوسراوالی بہلے کے فعل کو جاری رکھے اور اگر بطور صلح کے فتح ہوئی اور پھر امام اول نے خراج مقررہ میں بڑھایا ہے یا کی تو دوسراوالی بہلے کے فعل کو جاری رکھے اور اگر بطور صلح کے فتح ہوئی اور پھر امام اول نے خراج مقررہ میں بڑھایا ہے یا کی تو دوسراوالی بھر کے میں کھا تھیں۔

 $\Theta: \bigcirc \gamma$ 

## جس میں قضائے قاضی جائز ہے اور جس میں نہیں جائز ہے اُن صور توں کے بیان میں

جانا چاہئے کہ انسان کواپے نفس کم کا قاضی ہونا نہیں جائز ہے پس اگر قاضی نے اپنے واسطے کی وجہ ہے یا کل وجہ ہے کم کیا تو اس کی تھا نافذ نہ ہوگی ہاں اس قد رفر ق ہے کہ اگر کل وجہ ہے اس نے اپنے واسطے کم کیا تو دوسرے قاضی کے نافذ کرنے ہے بھی نافذ ہوگا اور اگر ایک وجہ ہے کم کیا تھا تو نافذ نہ ہوگا اور اگر ایک وجہ ہے کم کیا بیس اگر قاضی بالیقین تھا ، کی صلاحیت نہیں نظاف ہوا اور دوسرے قاضی نے نافذ کی ہوا ور اگر اس کی صلاحیت میں اختلاف ہوا اور دوسرے قاضی نے نافذ کی ہوا ور اگر اس کی صلاحیت میں اختلاف ہوا اور دوسرے قاضی نے نافذ کی ہوا ور اگر اس کی صلاحیت میں اختلاف ہوا اور دوسرے قاضی نے نافذ کی اور اللہ ہما نافذ ہوگی اور اگر قضا ہے تو دوسرے نافذ کی ہوا در کی فیر کے واسطے تعلم و ہے دیا ہے یا کی وجہ ہے نیر کے واسطے اور کی وجہ ہے اپنی وجہ ہے اس نے غیر کے واسطے تا ہے نافذ کی دوسرے کی طرف آتا ہے ناکش کرنے کے واسطے یا اپنی ایک دار کے فروخت کرنے یا اجارہ و دینے کے واسطے یا اپنی ہم تق کے جو دوسرے کی طرف آتا ہے ناکش کرنے کے واسطے یا دوسرے کی ناکش کی جواب دہی کے واسطے کوئی و کیل کیا تو جائز ہے گر قاض کو جائز نہیں ہے کہ اگر قاض کے واسطے یا بیا ہو تھی ہوتا ہے دوسرے کی ناکش کر واسطے یا بیا جائی ہو تھی ہوتا ہے بیارہ کے واسطے یا بیا ہو کی کہ واسطے ہیا ہو تھی ہوتا ہے دوسرے کی ناکش کی واسطے بیا ہے کہ واسطے جائز ہوگر کے واسطے بیا ہو تھی ہوتا ہے دوسرے کی ناکش کی واسطے بیا ہے کہ واسطے جس کی گواہی اس کے حق میں مقبول نہیں ہے تھم نہیں دے سکتا ہے اور ای طرح اپنے شریک کے واسطے جس کی گواہی اس کے حق میں مقبول نہیں ہے تھم نہیں دے سکتا ہے اور ای طرح اپنے شریک کے واسطے جس کی گواہی اس ہے حق میں مقبول نہیں ہے تھم نہیں دے سکتا ہے اور ای طرح اپنے شریک کے واسطے جس کو تا سطے جس کو تا میں مقبول نہیں ہے تعلق میں ہو سے محیط میں لکھی ہے۔

ے تحویل بعنی ایک زمین ہے محول کر کے دوسری زمین پرڈالے۔ ع اپنفس بعنی اپناذاتی مقدمہ ہوتو اس میں حاکم نہیں ہوسکتا پھرا گراس نے حکم کیا تو دو صورتمیں ہیں اول مید کہ فیصلہ اپنے مقابل کے لئے ہے لیکن بعض وجہ ہاں کا نفع قاضی کوبھی پہنچتا ہے تو دوسرے حاکم کے نافذ کرنے ہے نفاذ ہوجائے گا اور اگر ہروجہ سے قاضی نے اپنے واسطے فیصلہ کیا تو باطل ہے۔ سے بعنی اس کے نام ڈگری کرے اورا شارہ ہے کہا گراس کے اوپرڈگری کرے تو رواہے۔

اگراییا مخض وکیل ہوا ہوجس کے حق میں قاضی کی گواہی مقبول نہیں ہے تو قاضی کواس کے واسطے حکم وینا درست نہیں ہے جیے والدین یا اولا دیازوجہ یازوج ہمارے نز دیک پیشرح طحاوی میں ہے اگر ایک شخص مرگیا اور اس نے قاضی کے لئے تہائی مال کی وصیت کی اور وصی کسی اور محض کو کیا تو قاضی کواس میت کے واسطے کسی شے کی قضا درست نہیں ہے اور اس طرح اگر قاضی میت کے وارثوں میں ہے ہوتو میت کے واسطے کچھ تھمنہیں دے سکتا ہے اور اسی طرح اگر موصی لہ قاضی کا بیٹاً یا اس کی عورت وغیرہ ایسے شخصوں میں ہے ہوجن کے حق میں قاضی کی گواہی مقبول نہیں یا ان لوگوں کا غلام ہوتو بھی یہی حکم ہےاورای طرح اگر قاضی وکیل ہووسی کی طرف ہے میراث میت کے باب میں تو بھی یہی حکم ہے کیونکہ ظاہر میں قضا خود قاضی کے لئے ہوگی ای طرح اگر قاضی کا قرِ ضہ میت پر آتا ہے تو میت کے لئے کچھ تم دینا درست نہیں ہے اگر دونوں مخاصموں میں ہے ایک نے قاضی کے غلام یا مکاتب یا ایسے مخص کوجس کے حق میں قاضی کی گواہی مقبول نہیں ہے وکیل کیا تو قاضی کو جائز نہیں ہے کہ وکیل کے لئے اس کے قاصم پر پچھ حکم کرے کیونکہ ظاہر میں قضاوکیل کے واسطے ہوگی اگر کسی شخص کوخصومت کے واسطے وکیل کیا پھروکیل قاضی ہو گیا تو اس کوا ختیار نہیں ہے کہ اپنی و کالت کے مقدمہ میں کچھکم کرے کیونکہ قضامن حیث الظاہرای کے واسطے واقع ہوگی اور اس کو یہ بھی اختیار نہیں ہے کہایے موکل کی طرف ہے وکیل قائم کرے کیونکہ اگراس نے بھکم قضاوکیل کیا تو قضاءعلی الغائب ہے اور اگر بھکم وکالت وکیل کیا تو بیوکیل ایسا ہوا کہ موکل نے اس سے نہیں کہاتھا کہ جو پچھتو کر بے تو وہ جائز ہے پھراس نے وکیل مقرر کیا تو جائز ہے مگر قاضی کو بیا ختیار نہیں ہے کہاس وکیل کے واسطے فیصلہ کرے قال المتر جم جا اعلم ان فی المسائل کلها انه لا يقضى له وليس في شيء منها انه لا يقضي عليه قال وهذا على الخلاف الذي قد مرقذ كر والله اعلم جامع كبير مين لكهاب كهايك مخض مركيا اوراس كمختلف قرضے لوگوں ير بين كچھ قاضى يرب اور کچھ قاضی کی بیوی یا بیٹے وغیرہ پر جن کی گواہی قاضی کے حق میں قبول نہیں ہے پھرا کیشخص نے اس قاضی کے بیاس دعویٰ کیا کہ میت نے مجھے وصی کیا ہے پس واضح ہو کہ یہاں تین مسائل ہیں ایک یہی جو مذکور ہوا اور اس مسئلہ میں بیٹکم ہے کہ اگر قاضی نے اس کی وصایت کا حکم دیا تو استحساناً درست ہے حتیٰ کہ اگر کسی نے ان قرض داروں میں سے اسی وصی کو قر ضدادا کیا تو ہری ہوجائے گا اور اگریہ فیصلہ دوسرے قاضی کے سامنے پیش ہوا تو جاری رکھے گا اور باطل نہ کرے گا اور اگر قاضی نے اس کی وصایت کا حکم نہ کیاحتیٰ کہ قاضی نے پاکسی دوسرے قرض دارنے قرضہادا کیا پھراس کے وصی ہونے کا حکم کیا تو اس کا فیصلہ چھے نہیں ہے حتیٰ کہ وارثوں کواختیار ہے کہ اس سے اپنے قرض کا مطالبہ کریں اور اگر دوسرے قاضی کے سامنے مقدمہ پیش ہوا تو وہ تھم باطل کردے گا اور اگر اس نے جاری کیا تو باطل ہوگا اورا مام محکہ ؓنے اس صورت میں قاضی اوراس کی بیوی اور بیٹے کا ایک حکم رکھا ہے۔

با میرون رود ما مدارے میں مورے کیا دعویٰ نہ کیا حتی کہ قاضی نے اس کو وصی مقرر کیا ☆

بعض مشائخ نے کہا کہ جو جواب اس کے ذاتی حق میں ہے ہیوی اور بیٹے کے حق میں اس کے برخلاف ہونا چاہئے اور بعض مشائخ نے کہا کہ جو جواب اس کے بیٹے کے حق میں مذکور ہوا وہ امام محمد کے قول پر درست ہے اور بیوی کے حق میں جو جواب ہے وہ مشائخ نے کہا کہ جو جواب اس کے بیٹے کے حق میں مذکور ہوا وہ امام محمد کے قول پر درست ہے اور بیوی کے حق میں جو جواب ہے وہ بالکل نہ متنقیم ہے اور بعض کتاب میں لکھا ہے کہ قاضی کا حکم عورت کے واسطے دوسرے قاضی کے نفاذ پر متوقف ہے اگر کسی نے وصی ہونے کا دعویٰ نہ کیا حتی کہ قاضی نے اس کو وصی مقرر کیا بھر قاضی نے یا بعض قرض داروں نے قرضہ اس کو دے دیا تو وصی کرنا اور مقرر کرنا جائز اور قرضہ دینا جائز ہے اور دوسرا مسئلہ ہیہ ہے۔

ا یعنی مترجم کہتا ہے کہ جمیع مسائل میں لایقصی لہ ہی آیا یعنی اس کے نام ڈگری نہ ہوگی اور کسی میں لایقصی علینہیں ہے یعنی اس پر ڈگری نہ ہوگی اور سابق میں اختلاف گزرااس کویا دکرنا جا ہے۔

کداگراس صورت میں بجائے وصیت کے کسی نے نسب کا دعویٰ کیا کہ وہ فض میت کا بیٹا اور وارث ہے اور اس پر گواہ قائم کے اور قاضی نے اس کو قرضہ ادا کردیے کے بعد اس کے نسب کا حکم دے دیا تو قضا نافذ ہوگی اور اگر ادائے قرضہ سے پہلے حکم دیا تو نافذ ہوگی اور اگر ادائے قرضہ دیا تو نافذ ہوگی تیر اسکہ یہ ہوگیا اور ایک فخض نے آکر و کا لت کا دعویٰ ہو مثلاً قرض خواہ غائب ہوگیا اور ایک فخض نے آکر و کا لت کا دعویٰ کیا کہ قرض خواہ فائب ہوگیا اور ایک فخض نے آکر و کا لت کا حکم دیا ہو باز نہیں ہے خواہ قرضہ ادا کرنے سے پہلے حکم دیا ہو بااس کے بعد اگر اس نے و کا لت کا حکم دیا چیش ہوا چائر نہیں ہے خواہ قرضہ ادا کرنے سے پہلے حکم دیا ہو بااس کے بعد اگر اس نے و کا لت کا حکم دیا چیش ہوا پیش میا اور دو سرے قاضی کے سائے چیش ہوا پہلے اگر قرضہ ادا کرنے سے پہلے حکم دیا ہو بااس کے بعد اگر اس نے و کا لت کا حکم دیا ہوا دو سرے تاضی کے سائے چیش ہوا پیش اگر قرضہ ادا کرنے سے پہلے حکم دیا ہو واردو سرے قاضی نے سائر قرضہ ادا کرنے سے پہلے حکم دیا ہو واردو سرے قاضی نے اس کو نافذ کیا تو نافذ ہوگا اگر قاضی نے غائب کی طرف ہے مخر مقر رکیا تو حاضر ہوکر اس کو کہتے ہیں جس کو قاضی نے غائب کی طرف نے ضورت کی ساعت نہ کرے گا بیر چیا میں کا طرف نے ضورت کی ساعت نہ کرے گا بیر پیلے میں کھا ہم ہوگیا اور ایک مختف میں اس کی و کا لت کے گو خو نہ بیر ہوگیا اور ایک مختف میں موجوکو نے میں اس کی و کا لت کا حکم دے گا شی الاسلام نے فرمایا کہ بیر سائر دیا ہوگی کیا اور ذکر کیا کہ بیاس کا قرض دار ہوا دیا کہ ہوسکہ اس کی دکو کی کیا اور ذکر کیا کہ بیاس کا قرض دار ہوار بید نہ کہا کہ دی کے ایک شخص پر دعو کی کیا اور ذکر کیا کہ بیاس کا قرض دار ہوار بید نہ کہا کہ دی کے ایک شخص پر دعو کی کیا چواس کا قرض دار تھا کہ ایک شخص پر دعو کی کیا جواس کا قرض دار تھا کہ ان کہ کہ دی دیا گہا کہ دی دیا گیا دیا کہ بیاس کا قرض دار ہوار بید نہ کہا کہ دی دیا گیا گیا گور کی کیا اور ذکر کیا کہ بیاس کا قرض دار ہوار ہوئی کیا اور ذکر کیا کہ بیاس کا قرض دار ہوار ہوئی کیا ور کو کی کیا تو خرض دار ہوئی کیا اور ذکر کیا کہ ہوئی کیا گور خرض دار ہوئی کیا گیا گور ہوئی کیا گور خرض دار ہوئی کیا گور کیا گور کور کیا گور کور کیا گور کور کیا گور کیا گور کور کیا گور کیا گور کور کیا گور کیا گور کیا گیا گور کور کیا گور کیا گور کور کیا گور

ا ما مظہیر الدین عبیب کہز دیک قضاعلی الغائب میں ناجائز ہونے پرفتوی ہے

متاخرین مشارکنے نے فرمایا کہ مخر پر گواہ قائم کرناای حالت میں جائز ہے کہ قاضی کو نہ معلوم ہو کہ یہ مخر ہے اورا گرمعلوم نہ ہو
تو جائز نہیں ہے اورای کو ہر بان الائم اما عبدالعزیز نے اختیار کیا ہے کذائی التا تا رخانیہ اور بعض نے کہا کہ اس مسئلہ میں دوروایتیں
ہونا چا ہے ایک بید کہ میم نافذ نہ ہوگا اور دوسر ہے بید کہنا فذہ ہوگا کیونکہ در حقیقت بید قضاء علی الغائب ہے اور اس میں دوروایتیں ہیں اور
اس طرف شخ الاسلام نے میل کیا ہے اور اما ظہیراللہ ین فرماتے ہیں کہ قضاء علی الغائب میں ناجائز ہونے پر فتو کی ہے ہیں اگر قاضی
نے اس طرف شخ الاسلام نے میل کیا ہے اور اما ظہیراللہ ین فرماتے ہیں کہ قضاء علی الغائب میں ناجائز ہونے پر فتو کی ہے ہیں اگر قاضی
نے اس کو معین کا جو کی کے قبضہ میں ہے کی کے لئے تھم کیا اور بیہ شے قاضی کی ولایت میں نہیں ہے تو قضا سی ہے اور اسلیم تیے نہیں ہے اور معلوم کے اور سلیم تیے نہیں ہے اور اس کے باس ایک سمر قند کی پر دعو کی کیا کہ وہ دار جو سمر قند میں فلال موجہ میں سے دو میر کی ملک ہے اور اس کے باس ناحق ہو اور اس خوا پر گواہ ایسے ہی تمام دعو کی بیان کر کے کہا کہ جو اس شخص کے قبضہ میں ہے وہ میر کی ملک ہے اور اس کے باس ناحق ہو اور اس خوا ہو گی پر گواہ بیش کے تو قاضی اس دار کا مدی کے لئے فیصلہ کر ہے گا اور جی ہے کہ کہنا کہ ہو گا ہو ہو میر کی ملک ہے اور اس کے باس ناحق ہیں کہنا ہو کہ کہا کہ ہو نامیں ہو تھا ہی ہو گا ہو ہو گی اور جو بھی خائب قرض دار پر اپناحق خاب ہو خواہ قرض یا طلاق یا عماق کا کہ کی غیر کو اپناخت کو خواہ قرض یا طلاق یا عماق کیا کہ کی غیر کو اپناخت کو خواہ قرض یا طلاق یا عماق کیا تھا کہ ہو کہا تھا پنا غلام فرو دخت کیا ہو ہو کہنا کہ کی غیر کو کا لت میں اس طرح شرط کر دے کہ اگر فلال شخص نے یعنی خوداگر فلال شخص غائب کرنا چاہتا ہے خواہ قرض یا طلاق یا عماق کیا ہو کہ کہا کہ کو میں کہا کہ کو کیا گونے کو کی کے خود کیا گیا کہنے کے ہا تھا پنا غلام فرو دخت کیا ہو کیا ہو کہا کہ کو کا گیا ہو کہا کہا کہنے خوداگر فلال شخص عائب کرنا جائے گا گا کہا کہ کو دور کیا گیا گا گا کہ کہنا کیا کہ کو کا گیا گونے کہ گونگر فلال شخص کا گونگر کیا گونگر کو کو گا کہ کو کو کا کے ہا گونگر کیا گونگر کونگر کو کو گا کہ کو کا گونگر کیا گونگر کو کو گا کہ کونگر کو کو گونگر کیا گونگر کو کیا گیا گونگر کی گونگر کو گونگر کیا گونگر کو گون

غائب نے اپنی فورت کوطلاق دی ہے یا اس نے اپنا غلام آزاد کیا ہے تو تو میر او کیل ہے کہ میر ہے حقق ق لوگوں پر ٹابت کر ہے لیں ایسا ہوگا کہ یہ وکیل مدعاعلیہ ہے دعویٰ کا حیفال عائب نے چونکہ اپنا غلام فروخت کیا ہے مثلاً اور میں اپنے موکل کا وکیل ہوگیا ہوں اور میر ہے موکل کے بڑار در ہم تھے پر قرض ہیں تو مدعاعلیہ کہا گا کہ فلال شخص نے تجھے اس شرط پر وکیل کیا ہے لین بھی معلوم کہ یہ شرط پائی گئی یانہیں کی وکیل مدگی شرط پائے جانے پر گواہ ہیش کر ہے گا لین قاضی شرط پر حکم دے گا کین اس صورت میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے کہ الی گئی یانہیں کی وکیل مدگی شرط پائی گئی یانہیں اور شیخے بیہ ہو کہ بھی اس مشائخ نے اختلاف کیا ہے کہ الی شرط ہو کہ غیر کواس سے ضرا بہنچ اور شیخ صورت وہ ہے جوامام گئے نے جامع میں ذکر کی ہے کہ جب کوئی شخص غائب پر جبد الی شرط ہو کہ غیر کواس سے ضرا لینچ اور شیخ صورت وہ ہے جوامام گئے نے جامع میں ذکر کی ہے کہ جب کوئی شخص غائب پر خواہ اس کی کھالت کی خور میں خواہ اس کفیل کوقاضی کے حضور میں حاضر کرے اور کہ کہ چو کچھ تیرا فلال شخص غائب پر ہزار در ہم ہیں اور پر شخص میرے تمام حقوق کی جوفلاں غائب پر ہیں کھالت کا آخر ار کرے گا ور اس کی کھالت کے کہ مدع کے ہزار در ہم ہیں تو گفیل کھالت کا آخر اس کے گواہ سے جو کہ جو بالی دونوں کا حکم دونا دونوں اس صورت میں کیاں ہیں کھالت سے کہلے ہے جائے ہو تو بھی ایسا ہی ہم اور کھالت اور بالی دونوں کا حکم دونا دونوں اس صورت میں کیاں ہیں گھالت ہے گھیر ہو میں کھالت سے کہلے ہو بی میں کھالے۔

خلفاءراشدین منی کنتی میان تحریری لیتے تھے اور ان کے بعد کے امیر وخلیفہ بھی لیتے تھے 🏠

اگرکی نے ایک غائب پر ہزار درہم کا دعویٰ کیا اور کہا کہ اس شخص نے غائب کی طرف سے ان ہرزار درہم کی جواس پرآتے ہیں اس کے تھم سے میر سے واسطے کفالت کی ہے تو بیصورت اور صورت سابقہ ساوی ہے اس کی کفالت کر کی اور بینہ کہا کہ اس کے تھم ہزار درہیم ہیں اور اس شخص نے میر سے واسطے اس کی طرف سے جو بیرااس پر چائے ہاں کی کفالت کر کی اور بینہ کہا کہ اس کے تھم ہزار درہیم کا تھم دے گا اور بی تفناعلی سے اور مدعا علیہ نے انکار کیا اور مدی نے اپنے دعویٰ پر گواہ بیش کے تو قاضی اس شخص عاضر پر ہزار درہیم کا تھم دے گا اور بی تفناعلی الا غائب نہ ہوگی بی فقاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے بیان تحریری لینے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ جس وقت فیصلہ کے واسطے بیٹھے اس وقت نہ لے گا اور اگر اپنے مکان یا اس کے فناء میں اس کو نہ لے اور اس کو پڑھ لے اور بی مار موقی فیلے ہے اور بی مار وظیفہ بھی لیتے اس وقت نہ لے اور اس کو پڑھ لے اور بی مار وظیفہ بھی لیتے تھے اور اس کو بوٹ کے اور بی وظیفہ بھی لیتے اس واسلے ہے کہ ہو گوئی خاصم المجمعی ہو کہ وہ کہ کہ اس کو بر بوٹو اس اتر اس میں اگر ار ہو فقا فیصلہ نہ کر دے وہ اس کے اقر ار پر فقط فیصلہ نہ کر دے وہ اس کے اقر ار پر فقط فیصلہ نہ کہ وہ کہ مسلم کو کہ کہ اس ایسا ہی ہے تو اس کے اقر ار پر فقط فیصلہ نہ کہ وہ کہ مسلم کو کہ کہ کہ اس ایسا ہی ہے تو اس کے اقر ار پر فقط فی کہ دے وہ سے اس کے کہ کہ اس کو کہ میں کو کہ کہ کیا گوان کی کہ اس ایسا ہی ہے تو اس کے اقر ار پر فقط فیصلہ نہ کہ اس ایسا ہی ہے تو اس کے اقر ار پر فقط فیصلہ نہ کہ ہاں ایسا ہی ہے تو اس کے اقر ار پر فقط کر دے اور اس میں سے ایک جسم نے بغیر رضا مندی و کیل کیا گیں گیا گوان کی زد آپ کے دو تو میں باتد کیس اور اتباد کی کیل کیا گیں کیا گیا گوان کی کہ کو تو کیس کیا گوان کیا گیا گوان کیا گیا گوان کے دو تو کس سے ایک خصم نے بغیر رضا مندی و کیل کیا گیا گوان کیا گوان کے دو تو کس سے دو اس کے دو تو کس سے اس کے کہ کو کیا گوان کیا گوان کے دو تو کس سے اس کے کہ کو کہ کو کیا کیا گوان کے کہ کو کی کیا گوان کو کی کو کہ کو کو کس کے کہ کو کہ کو کو کی کو کسلم کو کی کو کسلم کی کو کسلم کی کو

متہم ہے تو اس سے وکالت قبول نہ کرے اور اگر جانے کہ وہ خود بیان کرنے سے عاجز ہے تو قبول کرے بیخزائۃ المفتین میں لکھا ہے مشم ہالائمہ اوز جندگ سے دریافت کیا گیا کہ اگر قاضی نے دعویٰ کی ساعت کی اور نائب نے گواہی کی ساعت کی تو نائب بدوں اعادہ دعویٰ کی شہادت پڑھم دے سکتا ہے تو انہوں نے فر مایا کہ نہیں مگر جبکہ قاضی اس کو تھم دے کہ اس گواہی پر فیصلہ کر دے اور دریافت کیا گیا کہ اگر قاضی نے دعویٰ اور گواہی دونوں کی ساعت کی اور اپنے نائب کو تھم دینے کے واسطے کہا اور قاضی کوخلیفہ کرنے کی اجازت بھی ہے تو رہے تھم درست ہے انہوں نے فر مایا کہ ہاں درست ہے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے۔

ابواب الشہا دات میں ہے کہ ایک شہر کے قاضی نے کسی قدر مال کا حکم کسی پر دیا اور نوشتہ لکھ دیا پھر یہ قاضی مرگیا اور مدعی نے محکوم علیہ کو دوسر ہے قاضی کے پاس حاضر کیا اور گواہ پیش کئے کہ فلاں بن فلاں قاضی نے اس شخص پر اس قدر مال کا حکم کیا تھا جو اس نوشتہ میں موجود ہے تو دوسرا قاضی اس پر ادائے مال کے واسطے جبر کرسکتا ہے بعنی قید کرسکتا ہے بشر طیکہ پہلا حکم صحیح واقع ہوا ہوا ور اگر گواہوں نے دوسر سے قاضی کے سامنے یہ بیان کیا کہ کی قاضی نے ہم کو گواہ کیا تھا کہ اس شخص پر مال چاہے ہے تو دوسرا قاضی اس پر قید و جبر نہ کر کے اور ایس کے فاعل کے نام ونسب سے آگاہ نہ کیا تو گواہی قبول نہ ہو گی کذا نی الخلاصہ۔

 $\overline{\Theta}: \dot{\frown} \dot{\wedge} \dot{\wedge}$ 

## جرح وتعدیل کے بیان میں

جرح ایباطعن کرنا ہے جس ہے گواہی مقبول نہ ہوتعدیل گواہوں کی عدالت ظاہر کرنا کہ جس ہے گواہی مقبول ہو شاہد گواہ و کہ مشہود لہ جس مختص کے حق میں گواہوں نے گواہوں نے گواہوں نے گواہوں کے حال سے سوال نہ کر ہے گا گر جبھی کہ خصم ان میں گواہوں کو عیب سے پاک بتلا نے واضح ہو کہ امام اعظم ہے نزد کیہ قاضی گواہوں کے حال سے سوال نہ کر ہے گا گر جبھی کہ خصم ان میں طعن کر ہے اور صادعین ہے گواہوں کو دریا فت کر ہے گا گر چہ خصم اور یہ انتظاف سوائے حدود و قصاص کے ہے اور حدود و قصاص میں بالا جماع قاضی گواہوں کے حال کو دریا فت کر ہے گا اگر چہ خصم اور یہ انتظاف سوائے حدود و قصاص کے ہے اور حدود و قصاص میں بالا جماع قاضی گواہوں کے حال کو دریا فت کر ہے گا اگر چہ خصم نے ان میں کھا ہے گا ہوں کے حال کو دریا فت کر ہے گا اگر چہ خصم نے ان میں کھا ہے گواہوں کے حال کو دریا فت کر ہے گا اگر چہ خصم نے ان میں کھا ہے گواہوں کے حال کو دریا فت کر کے گا اگر چہ خصم نے ان میں کھا ہے کہ انہوں کے حال کو دریا فت کر کے گا اگر چہ خصم کو اس میں خوب کہ انہوں کے بعد خصم نے ان کی تعدیل کی توان کی چند مور تیں ہیں اگر اس نے کہا کہ بیدا گر ہو جی کھا ہوں کی توان کی چند مور تیں ہیں جس کی گواہی گواہوں نے دی کے ساتھ گواہی دی ایک کہ جو کھا نہوں نے اس گواہی میں بیان کیا حتی ہو تو ان جا وہ مور تو ہی میں ہوں کی گواہی پر بدوں اس کے کہ مزکی سے ان کا حال دریا فت تعدیل سے ہوتو امام اعظم اور اور ہوسف کے کہ خرکی سے ان کا حال دریا فت تعدیل سے ہوتو امام اعظم اور ابو ہوسف کے کہ ذری کے حدیا تھ دول گواہوں کی گواہی پر بدوں اس کے کہ مزکی سے ان کا حال دریا فت تعدیل سے ہوتو امام اعظم اور ابو ہوسف کے کہ ذری کے حدیا فتی میں افتاد نہ کرے دونوں گواہی پر بدوں اس کے کہ مزکی سے ان کا حال دریا فت تعدیل سے موتو امام اعظم اور اور ہوسف کے کہ دریا فت نہ کرے دونوں گواہوں کی گواہی پر بدوں اس کے کہ مزکی سے ان کا حال دریا فت تعدیل سے موتو امام اعظم کو دریا دیا خوا کی گواہی پر بدوں اس کے کہ مزکی سے ان کا حال دریا فت تعدیل کے فیملے کردے کیا درجو کے میں کہ دریا فت نہ کرے دونوں گواہی پر بدوں اس کے کہ مزکی سے ان کا حال دریا فت تعدیل کے فیملے کردے کی اور کی گواہی پر بدوں اس کے کہ مزکی سے کہ کو کو میں کہ کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو

لے ۔ قولہ ظاہری واضح ہو کہا مائم کے نز دیک اگر ظاہر میں کوئی امر خلاف عدالت نہ ہوتو بظاہر عادل قرار دیا جائے گالبندامستورالحال کو عادل نہیں کہتے ہیں۔ ع بنابریں کہ مزکی میں عدالت شرط نہیں ہے۔

اگر مدعا علیہ فاسق یامستورالحال ہوتو اس کی تعدیل صحیح نہیں ہےاور قاضی حکم نہ دے گا اور پیاقر ارخصم کا کہ بیلوگ عدول ہیں اپنی ذات پرحق ثابت ہونے کا اقرار نہ گر دانا جائے گا اور جب کہ اس کی تعدیل صحیح نہ ہوگی کیونکہ وہ فاسق مستورا کھا ل تھا تو قاصی دریافت کرے گا کہ گواہوں نے بچ کہایا جھوٹ کہا لیں اگراس نے جواب دیا کہ بچ کہاتو بیا قرار ہوجائے گاتو قاضی اس کےاقرار پر فیصلہ کرے گا اورا گراس نے کہا کہ جھوٹ کہا تو فیصلہ نہ کرے گامشہو دعلیہ نے اگر گوا ہی دینے سے پہلے گوا ہوں کی تعدیل کی کہ بیلوگ عدول ہیں اور جب انہوں نے اس پر گواہی دی تو اس سے انکار کیا اور قاضی سے طلب کیا کہ گواہوں کی حالت دریافت کرے تو قاضی ان کی حالت دریا فت کرے گا اور اس کا گواہی دینے ہے پہلے یہ کہنا کہ بیلوگ عدول ہیں اس درخواست کومفرنہیں ہے کیونکہ وہ کہ پہلتا ہے کہ گواہی دینے سے پہلے عادل تھے اور جھوٹی گواہی کی وجہ سے مجروح ہو گئے ایک شخص پر دوشخصوں نے کسی حق کی گواہی دی پس ا یک کی تعدیل کی اور کہا کہ وہ عدول ہے مگراس نے خطا کی یا اے وہم ہو گیا تو قاضی دوسرے گواہ کواس سے دریا دنت کرے پس اگر اس نے دوسرے گواہ کی تعدیل کی تو قاضی دونوں کی گواہی پر فیصلہ کر دے اس واسطے کہ بیہ کہنا کہ اس نے خطا کی یاا ہے وہم ہو گیا جرح نہیں ہےاور چونکہ دوسرے کی تھی اس نے تعدیل کی تو دونوں عادل تھہرے پس دونوں کی گواہی پر فیصلہ جائز ہےا گر کسی شخص پر گواہوں نے کسی حق کی گواہی دی پھرمشہو دعایہ نے گواہی کے بعد کہا کہ جس چیز کی فلاں شخص نے مجھ پر گواہی دی ہے حق ہے یا کہا کہ جس کی گواہی مجھ پر فلال شخص نے دی ہے وہی حق ہے تو قاضی اسی پر فیصلہ کر دے گا اور دوسرے گواہ کو دریا فت نہ کرے گا کیونکہ اس نے اپنی ذات پرحق کا اقرار کرلیا تو اس کے اقرار پر فیصلہ کردے گااورا گر گواہی دینے سے پہلے اس نے بیرکہا کہ جو پچھ فلاں گواہ مجھ پر بیان کرے گاوہ حق ہے یا کہا کہ جو کچھ میتخص مجھ پر بیان کرے گاوہ حق ہے پھر جب دونوں نے گواہی بیان کی تو اس نے قاضی ہے درخواست کی کہان کے حال کو دریافت کرے کیونکہ انہوں نے میرے حق میں جھوٹ بیان کیا ہے اور مجھے مید گمان نہ تھا کہ ایسا بیان کر ٹیں گے تو قاضی دونوں کو دریافت کرے گا پس اگر دونوں کی تعدیل کی گئی تو ان کی گواہی پر حکم دیے گااورا گر تعدیل نہ کی گئی تو فیصلہ نہ کرے گالمور دریافت حال ہے پہلے حکم دینا جائز نہیں ہے بیفتا وی قاضی خان میں لکھا ہے۔

تز کیه کی اقسام ☆

ل قولہ نہ کرے گا کیونکہ مدعاعلیہ کا قول سابق بعد گواہی اداہونے کے اقر ارہو گااور چوفکہ معلق بشرط ہے لہٰذا باطل کا لعدم ہوا۔ علی قولہ میرے علم آ ہ ہوتو قولہ ہوعدل فیمااعلم یعنی درانچیمن میدانم و محتمل المصدریة کہذاوقولہ نے علمی سواء فتامل۔

مروی ہے اور بعض مشائخ نے کہا کہ تعدیل نہیں ہے اور اصح یہ ہے کہ بیتعدیل ہے اور امام محکر سے روایت ہے کہ اگر مزکی عالم ہوشیار ہوتو اس ہے اس اس محکر سے سوائے گا اور اگر عالم نہ ہوتو کفایت نہ کی جائے گی اور اگر کہا کہ میں اس محفض سے سوائے ایک خصلت کے انواع خیر سے اور پچھنیں جانتا ہوں تو بیتعدیل نہ ہوگی اور اگر کہا کہ بیٹخض ہمارے علم کی صورت میں عادل ہے تو بعضے علماء نے کہا کہ رہ تعدیل ہے۔

ہارے زمانے میں اعلانیہ تعدیل ہے گریز کرنا جا ہے

اگر قاضی نے تعدیل خفیہ اور تعدیل ظاہر دونوں کو جمع کیا تو بہتر ہے اور مرادیہ ہے کہ جب تعدیل کرنے والے نے خفیہ گواہوں کی تعدیل کی تو قاضی گواہوں اور تعدیل کرنے والے کواپنی جمل میں جمع کرے اور تعدیل کرنے والے ہے دریافت کرے کہ انہیں لوگوں کی تو نے تعدیل بیان کی ہے اور کتاب الاقضیہ میں ہے کہ جو معدل خفیہ طور پر تھا وہی علانیہ ہونا چاہئے اور یہ ہمارے اصحاب کا قول ہے یہ محیط میں لکھا ہے اگر قاضی نے احتیاط کی اور علاوہ پہلے مزکی کے دوسرے ہے دریافت کیا تو اس کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کرے جواس نے پہلے کے ساتھ کیا ہے اور اس کو آگاہ نہ کرے کہ میں نے بذر ایعہ دوسرے کے ان کا حال دریافت کیا ہے ہیں اگر بہلے نے ان کی جرح کی اور دوسرے نے ان کی تعدیل کی تو تعارض ہے دونوں ساقط ہوگئے ہی تیسرے نے اگر ان کی تعدیل کی تو عدالت اولی ہوگی اور تعریف مثل تعدیل کے ہاور عورت کی طرف ہے بھی دونوں درست ہیں یہ خزانہ امطنین میں لکھا ہے تعدیل علانیہ ایسے خض کے لئے تحیم نہیں جس کے لئے گواہی جائز ہے اور تعدیل ظاہر ہے غلام اور مکا بت

ا ۔ قولہ شہادت بعنی اس طرح کہتے ہوں کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ یہ گواہ عادل ہیں قولہ عدد شرط ہے بعنی دوے کم نہوں جوشہادت کے لئے ضروری ہیں۔ ع ۔ قولہ اس واسطے بعنی مشہور نہ ہو کہ بیلوگ معدل بعنی گواہوں کی تعدیل کرنے کے لئے قاضی کی طرف سے منتخب ہیں کیونکہ۔

اورعورت اورمحدودالقذ ف کی سیحے نہیں ہے اور تعدیل والدین اورمولودین کی بھی سیحے نہیں ہے اور خفیہ تعدیل ان لوگوں کی سیحے ہے اور علانیہ تعدیل کے واسطے وہی شرطیں ہیں جوشہادت کی شرطیں ہیں یہ فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔

خفيه تعديل ميں عد دشرطنہيں 🌣

اگرمشہود بیابیات ہوجس میں دوگواہوں کی گواہی کانی ہو دوکانی ہوں گے اوراگرابیاہوکہ جس میں چار کی ضرورت ہے تو چار کی شرط ہوگی اور عدد کے سوالہ جائے ہے گھسوائے تلفظ بلفظ شہادت کے باتی سب شرطین شہادت کی عدالت اور بلوغ اور بینائی شرط ہیں اور بیشر ط ہے کہ محد و دالقذف نہ ہواور ظاہر الروایة کے موافق آزاد ہو تا بالا جماع شرط ہے اوراگر مشہود علیہ مسلمان ہوتو اسلام بالا جماع شرط ہے اوراس پر بھی اجماع ہے کہ لفظ شہادت بولنا شرط نہیں ہے اور عدد کا اختلاف خفیہ تعدیل میں ہو اوراگر مطانیہ تعدیل ہوتو بالا جماع عدد شرط ہے اور الوطان میں اجماع ہے کہ لفظ شہادت بولنا شرط نہیں ہے اور عدد کا اختلاف خفیہ تعدیل میں ان کے نزد یک عدد شرط نہیں ہے تر جمان اگر اندھا ہوتو غیر روایت الاصول میں امام ابوطنیفہ سے مروی ہے کہ اس کا ترجمہ میں مرد کے صاحبین اندھا ہوتا ہے ترجمان اگر اندھا ہوتو غیر و کہ جائز ہے اور ایک عورت تقد ہو آزادہ ہوتو اس کا ترجمہ میں مرد کے صاحبین گواہی مجائز ہے اور بی میں ہے اور جم میں مرد کے صاحبین گواہی جائز ہے اور بی میں ہے اور جی میں اس کی گواہی جائز ہے اور بی میں ہے اور جی میں اس کی گواہی جائز ہے اور بی میں ہے اور جی میں اس کی تعدیل میں اللائم موان کی تعدیل کی ادارہ کیا تو چاہئے کہ ایس کی اور کی میں اس کی خور کہ جی میں اور میں کیا کہ اور ایک کے بین اور میں الائم موان کی نیابہ دوریا کی اور ہوں ہو ہو ہی ہو ہو گواہوں ہو تو اس کا ان کو ای ہو اور کی اس کی کیا کہ موان کیا کہ موان کیا کہ موان کی ہو ویوں میں ظاہری عدادت نہ ہواور نہ اس کا ان کو کی ہوائی کیا کہ معدل گواہوں کی طال ان کے پڑوریوں ہوں دریا فت کرے بشرطیکہ گواہ اور پڑوریوں میں ظاہری عدادت نہ ہواور نہ اس کا ان کو کی براحسان ہواور

ای کوامام ابوعلی سفی نے اختیار کیا ہے اور اس کوامام مجر ؓ ہے روایت کیا ہے اور مجملہ ان لوگوں کے جن ہے دریافت کرے ایک گواہ کے
رفیق اور اس کے قرابت وار بیں اور اگر اس کے پڑوسیوں اور بازاریوں میں سے سے کوئی ایساشخص نہ ملے جس سے تعدیل ہو سکے تو
اس کے اہل محلّہ ہے دریافت کرے اور اگر سب کوغیر ثقہ پائے تو تو انزلج خبار پراعتا دکرے اور اگر اس نے پڑوسیوں اور محلّہ کے سواغیر
لوگوں سے دریافت کیا اور بیسب غیر ثقہ بیں پھر بیسب اس کی تعدیل یا جرح متفق ہوئے اور اس کے دل میں پیدا ہوا کہ یہ بچ کہتے
بیں تو یہ بمنز لہتو انز اخبار ہوگا۔

اگرایک مسافرایک قوم میں آ کر گھبرااور کسی مقدمہ میں اس گواہ نے گواہی ڈی 🏠

اگر بعضوں نے اس کی تعدیل کی اور بعضوں نے جرح کی تو اس کا حکم مثل مزکی کے اختلاف کے ہے کہ باہم دومز کی جرح و تعدیل میں مختلف ہوئے اور اگر گواہ مسافر ہو کہ خفیہ اس کا حال دریافت کرنے ہے کوئی اس کونہ پہچانے تو قاضی اس ہے دریافت کرے کہ تیری شناسائی کہاں کہاں ہے اور جب اس نے ان کا نام لیا تو اس کے شناساؤں کا خفیہ حال دریافت کرے پھر جب دریافت ہوجائے کہاس کے شنا سالوگ لائق تعدیل ہیں تو ان ہے گواہ کا حال دریافت کرےاوران کی خبر پر جرح وتعدیل میں اعتاد کرے ورنداس میں تو قف کرے اوراس معدل ہے جواس کے شہر کا یہاں موجود ہو دریا فت کرے اورا گرموجود نہ ہوتو اس کا حال دریافت کرنے کے واسطے اس کے شہر کے قاضی کو لکھے ہشامؓ نے فرمایا کہ میں نے امام محدؓ سے دریافت کیا کہ ایک مخص نے گواہی دی اوروہ پچاس فرنخ کارہنے والا ہے پھر قاضی نے اپنا ایک امین اجرت پر روانہ کیا کہ وہاں کے معدل سے دریا فت کر کے لائے تو بیہ اجرِت کس پر ہوگی تو امام محمدٌ نے فر مایا کہ مدعی پر ہوگی بیرمحیط میں لکھا ہے نوا در ابن ساعہ میں امام محمدٌ سے روایت ہے کہ قاضی کو نہ جا ہے کہ گواہ کا حال ایسے خص سے بوجھے جس کامشہو دلہ پر کچھ مال آتا ہے جبکہ مشہو دلہ قاضی کے حکم سے مفلس قرار پایا ہویا میت ہو کہ اس کے وصی نے دوسرے پر گواہ قائم کئے ہوں اورنظیراس کی بیہ ہے کہ اگر گواہ کامشہو دلہ پر پچھ مال آتا ہواور وہ قاضی کے عکم ہے مفلس قرار یا یا ہوتو اس کی گواہی اس کے حق میں اس تہمت کی وجہ ہے مقبول نہ ہوگی اور اگر مفلس نہ قر ارپایا ہوتو اس کی گواہی مقبول ہوگی اگر ایک مبافرایک قوم میں آ کر مشہرااور کسی مقدمہ میں اس گواہ نے گواہی دی پھراس قوم سے قاضی یا معدل نے اس کا حال دریا فت کیا اور انہوں نے اس کی صلاحیت دریافت کی اورالیم کوئی چیز نہ پائی جس سے اس کی عدالت ساقط ہوتو امام ابو یوسف ہیلے فر ماتے تھے کہ اگر چھ مہینے تھہر ااور اس کی صلاحیت کے سوا بچھ ظاہر نہ ہوا تو ان کو جائز ہے کہ اس کی تعدیل کریں اور اگر اس سے کم ہوتو اس کی تعدیل کی لہ گنجائش نہیں ہے پھرامام ابو یوسف نے اس ہے رجوع کیااور کہا کہ اگر ایک سال تک قیام کیااور ان کوسوائے صلاحیت کے پچھ ظاہر نہ ہوا تو اس کی تعدیل کریں ورنہ نہیں اور فتاوی صغریٰ میں ہے کہ اس پر فتویٰ ہے اور ہشام نے امام محدؓ ہے روایت کیا کہ اس کی تقدر ہے تن مدت تک ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں اس کی عدالت ساجائے اور ابراہیم نے امام محد ؓ ہے روایت کی کہ انہوں نے فر مایا کہ جس نے عدالت کے واسطے بدت مقرر کی اس نے خطا کی اور اس کی میعادیہ ہے کہ جب تک ان کے دل میں عدالت کا گمان آ جائے کہا کثر ایساہوتا ہے کہا یک شخص کی عدالت دومہینہ میں معلوم ہوجاتی ہےاورکسی کی عدالت ایک سال میں معلوم نہیں ہوتی ہےاور یہ تول فقہ ہے مشابہ ہے اور امام اعظمؓ کے قیاس پر بھی ایسا ہی ہونا جا ہے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے امام محدؓ نے فر مایا کہ میں اس کے واسطے کوئی وفت نہیں مقرر کرتا ہوں اور اس کی میعاٰدیہی ہے کہ جب دل میں اس کےعدالت آ جائے اُور اس پرفتو کی ہے بیفتاو کی قاضی خان میں لکھا ہے۔

اگر کوئی لڑکا بالغ ہوااوراس نے گواہی دی تو اس کا حکم بھی مثل اس مسافر کے ہے کہ ایک قوم میں آ کر کھیرا کہ وہ لوگ اس کی تو اتر اخبار یعنی ایی خبر جومتو اتر بکثر ہے لوگوں ہے اس کے حق میں نی جاتی ہواس پراعتا دکرے۔ ع قولہ نقد پریعنی اس کا اندازہ۔

.

تعدیل نہ کریں جب تک کہ ان کے نزد یک اس کی عدالت ظاہر نہ ہواوراس کی مدت بقیاس قول امام ابو یوسف مقدر ہے جیس اکہ

بیان ہوااورامام محر کے نزد یک مقدر نہیں ہے اس کی عدالت دل میں آ جانا اس کا وقت ہے آگر ایک نھر انی اسلام لایا پھراس نے گواہی

دی پس اگر قاضی حالت نھرانیت میں اس کو عادل جانتا تھا تو بلاتا ال اس کی گواہی قبول کر ہے اور اگر اس کو نہیں بہچا تا تھا تو اس کے

بہچانے والے ہے حالت نھرانیت میں اس کی عدالت دریافت کرے اگر عادل تو بلاتا ال وہ شخص اس کی تعدیل کرے اور بعض مشائخ

نے فر مایا کہ جواڑ کا بلوغ کو پہنچا اور اکو کہن سے برابر بالغ ہونے تک صلاحیت میں رہا تو اس کی گواہی مقبول ہے اور معدل کو گنجائش ہے

کہ اس کی تعدیل کرے اور اگر بالغ ہونے تک اس کی صلاحیت نہ معلوم ہوئی تو اس قدرتا ل کرے کہشل مسافر کے اس کی صلاحیت

دلوں میں آ جائے اور اس قول پر لڑکے اور نھر انی کی عدالت سابقہ یکساں معتبر ہے اور اس کو ابوعلی نفی نے اختیار کیا ہے لیکن لڑکے کے

دلوں میں آ جائے اور اس قول پر لڑکے اور نھر انی کی عدالت سابقہ یکساں معتبر ہے اور اس کو ابوعلی نفی نے اختیار کیا ہے لیکن لڑکے کے

بارہ میں مشہور و بی ہے جو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے یہ ذخیرہ میں لکھا ہے کتاب الاقضیہ میں امام محمد سے دونوں کی امرانیوں نے

گوائی پر فیصلہ نہ کرے گا کیونکہ وہ دونوں گوائی دینے کے وقت کا فریقے پھراگر بعد مسلمان ہوئے کے دونوں نے دوبارہ گوائی دی تو

قاضی معدل سے جو مسلمان ہواس کا حال عدالت دریافت کر کے فیصلہ کرے گا امام محمد نے فرمایا کہ ایک شخص نے ایسا کبیری گناہ کیا

عاضی معدل سے جو مسلمان ہواس کا حال عدالت دریافت کے سامنے گوائی دی اور ہنوز پھونے نا نہیں گزرا ہے تو معدل کو اس کو قائی سے گوائی سے ساقط ہوگیا پھراس نے تو ہی کی اور قاضی کے سامنے گوائی دی اور ہنوز پھونے نا نہیں گزرا ہے تو معدل کو اس کی

تعدیل نہ کرنی جا ہے تا وفتیکہ اتناز مانہ نہ گزر ئے کہ دل میں بیٹھ جائے کہ اس کی تو بہ سیجے ہے بیرمحیط میں لکھا ہے۔ تعدیل نہ کرنی جا ہے تا وفتیکہ اتناز مانہ نہ گزر ئے کہ دل میں بیٹھ جائے کہ اس کی تو بہ سیجے سے بیرمحیط میں لکھا ہے۔

بعضے مشائ نے اس زمانہ کو چھ مہینہ مقرر کیا ہے اور بعضوں نے ایک سال اور سی ہید کہ بیدت قاضی اور معدل کی رائے پر ہے بیظمیر سے میں لکھا ہے اور اگر اس فاس نے گواہی دی اور ہنوز وہ فاس ہے پھر تو بدکی اور اس پرایک نمانہ گر رگیا اور وہ اپنی تو بہ پر مضبوط رہا تو قاضی اس گواہی پر فیصلہ نہ کرے گا بلکہ اس کے اعادہ کا حکم کردے گا بس اگر اس نے گواہی کا اعادہ کیا اور معدل نے اس کی تعدیل کی تو قاضی اس کی گواہی کو قبول کرے گا بھر لیا ہی گواہی کو جواس نے حالت فسق میں اوا کی تھی بسبب فسق کے دردنہ کر چکا ہواور اگر کوئی فاسق معروف عائب ہوگیا اور غیبت منقطعہ ہے اور ایک سال دوسال عائب رہا پھر آیا اور اس ہے کوئی فعل سواے صلاحیت کے ند دیکھا گیا اور اس نے قاضی کے پہل گواہی کو اور قاضی نے معدل سے اس کا حال دریا فت کیا تو معدل کو نہ جائے کہ جو حالت اس نے بہلے اس کی دیکھی تھی اس کے سبب سے اس میں جرح کرے اور اس کی تعدیل بھی نہ کر نی جائے تھے گی اس کی عدالت کیا ہم ہوا کر کوئی فتح سے اس میں جرح کرے اور اس کی تعدیل کو بہ ہے جرح نہ کرئی چا ہے اور نہ تعدیل کیا ہم ہوا کہ توجرح ہے تو اب معدل کو اس فعلی کی وجہ ہے جرح نہ کرئی چا ہے اور نہ تعدیل کو ابور تو کیا ہم ہور تا ہے ہو گیا پھر آیا اور اس نے گواہی دی اور قاضی نے معدل کو اس کے عالی کی عدالت کیا ہم ہوا گر کوئی فتح میں معدل کو اس کے قدیل کرنی جائے اور اگر فیا ہے گواہی دی اگر وہ فتح سے میں اگر وہ فتح معدل کو اور آگر قاضی کے زد دیک گواہوں کی تعدیل کی گی اور اس خطعہ ہو مثلا چھ مہینہ کے داست تک بھر فرے دن اور ما اوضیفی آلور اس کی تعدیل کرئی گواہوں کی تعدیل کی گی اور اس خواضی کے تو بی کہ کی گواہوں کی تعدیل کی گی اور اس خواضی کے تو بیات کی سے کہ کر جب مدت کر دن کیا تو دیا کر گیا تعدیل کرئی گواہی دی گواہوں کی تعدیل کی گی اور اس خواضی کی دن کر کی گواہی ہو فیصل کی گواہی ہو فیصلہ کر کی گا اور اگر ذرا تو بھر قاضی ان کا حال دریا فت کر کی گواہی کی گواہی ہو فیصلہ کیا گواہی ہو کہ کہ گور ب مدت ہے اور بعضوں نے کہا کہ ایک کی ہو کہ کر یہ مدت کر درب می تو تو ب مدت کر درب ہو تو تو کہ کی کہ کہ کی کہ کی کر یہ مدت کر درب می تو تو ب مدت کر درب می تو کر درب می تو کر ب مدت ہو تو کہ کر ہے بعد ت

ہاور سیجے یہ ہے کہ قاضی کی رائے پر ہے بیفناویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔

اگرتعدیل کرنے والے نے گواہوں کی عدالت معلوم کی مگراس کو پیمعلوم ہوا کہ مدعی کا دعویٰ باطل تھااور گواہوں کو وہم ہوا تو اس کو چاہئے کہ قاضی کے سامنے بیان کرے کہ مجھے ثابت ہوا ہے کہ گواہ عادل ہیں مگرانہوں نے گواہی میں وہم کیا اور مدعی کا دعویٰ باطل تھا تو قاضی تعدیل کرنے والے کی خبر کی نہایت تفتیش کرے گا پس اگر اس کو پیخبر حق معلوم ہوتو گواہوں کی گواہی رد کر دے گا اور اگراس کو پینجرراست نہ ثابت ہوئی تو گواہی قبول کرے گااگر معدل کے نز دیک گواہوں میں کوئی جرح ثابت ہوئی تو اس کوصراحة ذکر نہ کرے بلکہ تعریض یا کنا ہے ہیان کرے مثلا کہے کہ واللہ اعلم یامثل اس کے تا کہ بقدرامکان پر وہ مسلمان کا باقی رہے اور بعضے مشائخ نے کہا کہ جرح اور اس کا سبب ذکر کرنا ضروری ہے تا کہ قاضی اس میں غور کرے پس اگر وہ واقع میں جرح ہوتو ان کی گواہی ر د کرے ورنہیں بیمحیط میں لکھاہے قال المتر جم: دونوں قولوں میں اس طرح تو فیق ممکن ہے کہ اگر معدل عالم ہوتو کنا بیاورتعریض کا فی ہے اگر جابل ہوتو جرح اورسبب بیان کرے کہ قاضی اس میں غور کرے کہ بیرواقع میں حرج ہے پانہیں ہے واللہ اعلم اگر معدل گواہ کونہیں پہچا نتا ہے اور اسکے سامنے دوعا دلوں نے اس کی تعدیل کی تو اس کو تعدیل کرنا جائز ہے کہ اس صورت میں معدل بمنز لہ قاضی کے ہوجائے گا یہ فناوی قاضی خان میں ہے فناوی ابواللیث میں ہے کہ دو گواہوں نے قاضی کے پاس گواہی دی اور وہ ایک کے عادل ہونے سے واقف ہےاور دوسرے کونہیں جانتا ہے پھر عادل نے دوسرے کی تعدیل کی تونصیر ؓ نے فر مایا کہ اس کی تعدیل مقبول نہ ہو گی اور ابن سلمہؓ ہے دوروایتیں ہیں اورفقیہ ابو بکر بلخیؓ ہے روایت ہے کہ تین گواہوں نے گواہی دی اور قاضی دو گواہوں کی عدالت ہے واقف ہے انہوں نے تیسر سے کی تعدیل کی تو تعدیل درست ہے مگراس گواہی میں مقبول نہ ہوگی دوسری گواہی میں مقبول ہوگی اور بیقول نصیر ؒ کے موافق ہےاورای پرفتویٰ ہےنوازل میں ہے کہا گرتعدیل کرنے والے ہے گواہ کا حال دریافت کیا گیااوروہ خاموش رہاتو پہجرح ہاور بھی اس میں لکھا ہے کہ اگر گواہ خفیہ فسق کرتا تھا اور ظاہر میں عادل تھا اور قاضی نے جایا کہ گواہی پر فیصلہ کرے پھراس نے اپنے حال ہےخود خبر کر دی کہ میں عاول نہیں ہوں تو اس کا اقر ارتیجے ہے مگر اس کوا یے وقت میں پیکلام روانہیں ہے کیونکہ اس میں مدعی کاحق باطل ہوتا ہےاورا پنا پر دہ فاش ہوتا ہے بیرمحیط میں لکھا ہے۔

شہادات اصل میں ہے کہا گر قاضی نے ضرف آزاد کی خبر دینے پراکتفا کیا تو اچھا ہے اور اگر گواہی طلب کی تو بہت اجھا ہے ﷺ

اگر گواہوں نے حدیا قصاص میں گواہی دی تو قاضی ان کے حال سے خوب ثانی بحث کرے کہ اچھی طرح معلوم ہو کیونکہ اکثر ایک بحث میں کوئی ایک بات ظاہر ہوتی ہے جس سے حد ساقط ہو جائے کیونکہ حدود وقوع شبہا ت سے ساقط ہو جاتے ہیں مدعی کو معلوم ہوا کہ معلال نے اس کے گواہوں پر جرح کی اور اس نے قاضی سے کہا کہ میں اہل ثقہ واہل امانت ایسے لاتا ہوں جوان گواہوں کی تعدیل کریں گے تم ان سے کی تعدیل کریں یا قاضی سے کہا کہ میں ایسے لوگ تم کو بتلا تا ہوں کہ ثقہ ہیں اور وہ لوگ ان گواہوں کی تعدیل کریں گے تم ان سے دریافت کر واور اس نے ایسے لوگوں کے نام لئے جواس لائق تھے کہ ان سے دریافت کیا جائے تو قاضی اس کے قول کی ساعت کرے گھروہ ایک قوم کو لایا کہ جو عادل تھے اور جب ان سے گواہوں کی کیفیت وریافت ہوئی تو انہوں نے تعیدل کی تو طعن کرنے والوں سے دریافت کرے کہ تم نے کس چیز سے جرح کی ہوں اور قاضی کے نزد یک جرح ہوں اور قاضی کے نزد یک جرح نہوں اس اگر انہوں نے ایکی وجہ بیان کی جو سب کے نزد یک جرح ہوگی ورنہ الثفات نہ کرے گا اور تعدیل جرح نہوں ایس اگر انہوں نے ایکی وجہ بیان کی جو سب کے نزد یک جرح مقدم ہوگی ورنہ الثفات نہ کرے گا اور تعدیل

فتاوی عالمگیری ..... جلد ۱۵۵ کی کی کی کی کی کی کی کا کی کی کا القاضی

کرنے والوں کی تعدیل مقدم ہوگی اگر مشہود علیہ نے کہا کہ بیدونوں گواہ غلام ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم آزاد ہیں بھی مملوک نہیں ہوتے ہیں تو اس میں دوصور تیں ہیں ایک بیک اگر قاضی ان کو پہچانتا ہے اور ان کے آزاد ہونے کو پہچانتا ہے تو مشہود علیہ کے قول پر القائے شکر کے القائے شکر کے الوران کی گواہی قبول نہ کر کے القائی اور کی اور کہ بھی مہلوک ہیں تو مشہود علیہ کا قول قبول کر کے اور ان کی گواہی قبول نہ کر کے کہ پہل اس قاعدہ کا اعتبار نہیں ہوتا ہے تجملہ ان کے ایک بیدمقام ہے کہ بہاں اس قاعدہ کا اعتبار نہ ہوگا کہ آزادی اصل ہے لیکن اگر دونوں گواہوں نے اپنی آزادی پر گواہ پیش کئے تو ان کی گواہی مقبول ہوگی یا مدی ان کے آزاد ہونے پر گواہ لا کے اور اگر گواہوں نے قاضی سے کہا کہ تم ہمارا حال دریا فت کر لوقو مقبول نہیں ہے لیکن آگر اس کا حال دریا فت کر لے اور معلوم ہو جائے کہ آزاد ہیں اور گواہوں نے قاضی ہے کہا کہ تم ہمارا حال دریا فت کر لوقو مقبول نہیں ہے لیکن آگر اس کا حال دریا فت کر لے اور معلوم ہو جائے کہ آزاد ہیں اور گواہی قبول کر لے تو اچھا ہے تو خزائہ آمھتین میں لکھا ہے اور شہدادات اصل میں ہے کہ اگر قاضی نے حرف میں تعلیم نے کہا کہ ہمن گواہوں کی تعدیل کی گئی ہے ان کے نام دفتر میں تحریم کر سے جو بائی گواہوں کے نام خور کی تعدیل ہوئی ان کو لکھے اور تو کہ کو بہت ان کے نام دفتر میں تحریم کر کر سے بھر جن کی تعدیل ہوئی ان کو لکھے اور سے خوش کا موں سے جن کے عوض حد ماری جاتی ہو اور کر کے لذائی خزائہ آکھتین ۔

بارې: 📵

قاضی کوکب عادل کے ہاتھ سپر دکرنا چاہئے اور کب نہ چاہئے؟

اگرعورت نے اپنے شوہر یر دعویٰ کیا کہ اس نے طلاق دی ہے اور قاضی سے درخواست کی کہ مجھے عاول کے ہاتھ میں سپر د کرے تاکہ میں گواہ لاؤں تو قاضی فقظ دعویٰ پر عادل کے سپر دنہ کرے گا اور اگر گواہ لاکر بید درخواست کی کہ عادل کے سپر دکرے تاکہ دوسرا گواہ لا وَن تولخاظ کیا جائے گا کہا گرطلاق رجعی ہے تو عورت اور شوہر کے درمیان میں روک نہ کی جائے گی کیونکہ طلاق رجعی ہے نکاح نہیں زائل ہوتا ہے اورا گرطلاق بائن ہے لیں اگرعورت نے کہا کہ میرا دوسرا گواہ غائب ہے اور شہر میں نہیں ہے تو بھی یہی جواب ہے کہ دونوں میں روک نہ کی جائے گی اوراگراس نے کہا کہ دوسرا گواہ شہر میں ہے پس اگر گریہ گواہ جو حاضر ہے فاسق ہوتو بھی یہی حکم ہے کیونکہ فاسق کی گواہی حق اللہ تعالی اورحق العباد کسی میں مقبول نہیں ہے تو اس کا ہونا یا نہ ہونا کیساں ہے اور اگر بیا گواہ عادل ہوتو قاضی اس کوتین روز کی مہلت دے گا اور اگر اس کے اور شوہر کے درمیان میں روک کر دی تو بہتر ہے بیاصل میں مذکور ہے اور جامع میں اس کے برخلاف مذکور ہے کہ اگر ایک عادل نے گواہی دی تو قاضی اس کے شوہرکواس کے پاس جانے سے منع کرے گا اور بیہ استحساناً ہے اور اگر اس نے دو گواہ قائم کئے کہ ایک نے طلاق بائن یا تین طلاق پر گواہی دی تو بیصورت اصل میں مذکور نہیں ہے اور جامع میں ہے کہ قااضی اس کے شوہر کواس کے پاس جانے اور اس کے ساتھ خلوت میں بیٹھنے ہے منع کرے گا جب تک کہ گوا ہوں کی عدالت دریافت کرنے میں مشغول ہےاور بیتکم استحسان ہےاور قاضی اس کواس کے شوہر کے مکان میں سے نہ نکالے گالیکن اس کے ساتھ ایک امانت دارعورت مقرر کرے گا کہ شوہر کواس کے پاس آنے ہے منع کرے گا اگر چہاس کا شوہر عاول ہواوراس امانت دار عورت كاخرج بيت المال ہے ملے گا پھراگر گواہ عادل قرار پائے تو دونوں میں تفریق كروں گاورنہ عورت اس كے شوہر كوواپس ملے گی اورا گرمدت دراز ہوگئ اورعورت نے قاضی سے نفقہ طلب کیا یا ماہواری اس کا کچھٹر چے مقررتھا تو قاضی اس کا نفقہ مقرر کر کے شوہر سے دلائے گالیکن صرف بفتدر مدت عدت کے نفقہ دلائے گا پس اگر گواہ عادل قرار پائے تو جس قدراس نے لیا ہے وہ اس کا ہے اوراگر گواہی مر دو دہوئی اورعورت شو ہر کوواپس ملی تو جس قدراس نے لیا ہے وہ شو ہرواپس لے گابیذ خیر ہ میں لکھا ہے۔

لے کفیل بالنفس و چخص جووفت حاضر کردینے کی صانت دے جس کو حاضر ضامنی کہتے ہیں۔

نے یہ باندی اس کے ہاتھ بطور بیج فاسد کے فروخت کی ہے اور اس پر گواہ قائم کئے اور قابض کہتا ہے کہ میں نے سیجیح طور پرخریدی ہے یا کہا کہ میں نے اس سے خرید ہی نہیں کی ہے تو قاضی اس کوجدا کر لے گا یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے۔

ایک غلام زید کے پاس ہے اس کاعمرو نے دعویٰ کیا کہ میراغلام ہے اور اس دعویٰ پر ایسے دوگواہ پیش کئے کہ جن کو قاضی نہیں پہچانتا ہے تو مدعا علیہ سے غلام نہ لے گالیکن ایک فیلِ بالنفس مدعا علیہ اور غلام کا لیے گا اور مدعا علیہ کو تھم دے گا کہ اپنے گفیل بالنفس کو وکیل بالخصومة کردے تا کہ اگروہ غائب ہوجائے اور کفیل اس کو حاضر نہ کر سکے تو مدعی کفیل کو مخاصم بنائے اور قاضی اس پر ڈگری کرے کیکن اگر مدعاعلیہ نے وکیل بالحضومة و بینے ہےا نکار کیا تو قاضی اس پر جبر نہ کرے گا بخلاف اس کے اگر کفیل و بینے ہےا نکار کیا تو جبر کرے گا اگر مدعا علیہ نے کوئی گفیل نہ پایا تو قاضی مدعی ہے کہا کہ اس کے اور غلام کے ساتھ رہے ہیں اگر مدعی ہے بینہ ہوسکا اور مدعا علیہ نے بیخوف دلایا کہ غلام کوتلف کردے گاتو قاضی مدعی کاحق نگاہ رکھنے کی غرض سے غلام کی عادل کے سپر دکردے گااورای طرح اگر مدعا علیہ فاسق ہو کہلونڈوں کے ساتھ غلام کرنے میں مشہور ہوتو بھی قاضی اس کوچھین کرعا دل کے سپر دکر دے گالیکن بیامر الی صورت میں کچھے دعویٰ و گواہی پر موقوف تہیں ہے بلکہ جب کوئی غلام کا مالک اس حرکت اغلام میں مشہور ہوتو قاضی بطور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس سے غلام چھین کر عادل کے سپر دکر دے گا پھر عادل کے پاس اس غلام کو حکم دے گا کہ خود کمائے اور خود کھائے بشرطیکہ وہ کچھکمائی کرسکتا ہواور یہی تھم باندی کے واسطے نہیں مذکور ہےاور وجہ بیہے کہ عورت اس سے عاجز ہوتی ہے تی کہا گر عاجز نه ہومثلاً باندی نہلانے یاروٹی پکانے میں مشہور ہوتو اس کو علم کیا جائے گا کہ ان کاموں سے کما کھائے اگر غلام چھوٹے پن یامرض ہے کمائی نہ کر سکے تو مدعا علیہ کو حکم ویا جائے گا کہ اس کو نفقہ دے اور اس صورت میں غلام اور باندی میں پچھ فرق نہیں ہے ایہا ہی فقیہ ابو بربلی اورابوا کخت ہے منقول ہے نوادرابن ساعہ میں امام محر ّ ہے روایت ہے کہ زید کے پاس ایک باندی ہے کہ اس کاعمرو نے دعویٰ کیا کہ میری ہےاور دعویٰ پر گواہ پیش کئے اور وہ لوگ عادل قرار پائے اور قاضی نے وہ باندی مدعا علیہ سے لے کرکسی عادل کے پاس رکھی تھی اور مدعا علیہ بھاگ گیا تو امام محمدؓ نے فر مایا کہ عادل کو تھم دوں گا کہ اس سے مزدوری کرا دے اور اس کو کھلائے اور اگر ایسی باندی مز دوری کے لائق نہیں ہے تو تھم دوں گا کہ قرض اس کے فنقہ میں لگائے پھر جب ناامیدی ہوجائے کہ اس کا مالک نہ آئے گا تو باندی فروخت کرادوں گااور پہلے قرضہادا کروں گا پھر باقی وقف کروں گا پھر جب اس کا قابض آیا تو اس پر باندی کی قیمت دینے کا حکم دوں گااورا گرمقصی علیہ پر قرض ہوتو باندی کامستحق اس تمن کا زیادہ حق دار ہے کیونکہوہ بمنز لہر بمن کے عادل کے پاس ہے ایک گھوڑ ایا کپڑا سن مخص کے باس ہے کہاس کا دوسرے نے دعویٰ کیااور گواہ پیش کئے اور مدعی نے قاضی ہے درخواست کی کہاس کوعا دل کے باس ر کھاتو قاضی بیدورخواست نامنظور کرے گالیکن گفیل بالنفس مدعاعلیہ ہے اور اس چیز کی طرف ہے جس میں دعویٰ ہے لے لے گااور کفیل بالنفس کووکیل بالخصومت بنادے گابشر طیکہ مدعاعلیہ راضی ہوااور ہمارے نز دیک نفقہ دینے کے واسطے قابض پر جبر نہ کیا جائے گا یعنی اس صورت میں بخلاف مملوک کے اور اگر مدعا علیہ نے کہا کہ میری طرف ہے کوئی کفیل نہیں ہوتا ہے تو مدعی ہے کہا جائے گا کہ رات ودن اس کے ساتھ رہا کرے تا کہ اس کاحق محفوظ رہے ہیں اگر مدعا علیہ فاسق ہو کہ اس چیز کے تلف کر دینے کاخوف دلاتا ہواور کفیل دینے ہے اس نے انکار کیا ہواور مدعی اس کے ساتھ نہ رہ سکتا ہوتو قاضی مدعی ہے گا کہ میں مدعا علیہ پر گھوڑے کا نفقہ دلانے کے لئے جرنبیں کرسکتا ہوں اگر تو جا ہتا ہے کہ میں کسی عادل کے پاس رکھوں تو اس کا نفقہ تیرے اوپر ہے ورنہ میں نہ رکھوں گا كذافي الذخيره به

ہشام نے امام محدؓ ہے روایت کی کہ میں نے امام محدؓ ہے دریا فت کیا کہ ایک محفص کے اپس تر چھورا ہے یا تازہ مجھلی یامثل اس کے کوئی چیز ہے کہ اس کا دوسرے نے دعویٰ کیا کہ میری ہے اوروہ چیز ایسی ہے کہ اگر رکھی جائے تو بگڑ جائے اور مدعی نے کہا کہ میرے گواہ شہر میں ہیں میں ان کوحاضر کروں گا تو امام محمدٌ نے فرمایا کہ اتناوقفہ نہیں دوں گالیکن مدعی ہے کہوں گا کہ اگر تو جا ہے تو اس ہے تتم لی جائے پس اگراس نے تتم کھالی تو مدعی کواس کا پیچھا کرنے کا اختیار نہیں ہے اور اگر اس نے کہا کہ میں آج ہی گواہ عاضر کروں گا تو میں اس کو قاضی کے قیام تک مہلت دوں گا اور مدعاعلیہ ہے کہوں گا کہ قاضی کے اٹھنے تک یہاں ہے نہ ٹلنا پھراگرا نے وفت میں یہ چیز بگڑ گئ تو مدعی ضامن نہ ہوگا عمر وابن ابی عمر و نے امام محلہ سے روایت کی ہے کہ کسی نے دوسرے سے مچھلی یا گوشت تازہ تریا فوا کہ وغیرہ ایسی چیزیں جن میں جلد فساد آ جاتا ہے خریدں پھر بائع نے انکار کیا پھرمشتری نے دوگواہ یا ایک گواہ ایسا قائم کیا کہ جس کے دریا فت حال کی ضرورت ہے پھر باکع نے کہا کہا گر گواہوں کے حال دریا فت ہونے تک پیرچیز ای طرح حچیوڑی جائے تو گبڑ جائے گی تو امام محکہ ؒنے فرمایا کہ اگر مدعی نے ایک گواہ پیش کیا اور کہا کہ دوسرا گواہ حاضر ہے تو جب تک بگڑنے کا خوف نہ ہو دوسری گواہی کی مہلت دی جائے گی پس اگر دوسرا گواہ حاضر ہوتو خیر ورنہ اس کی راہ چھوڑ دی جائے گی اورمشتری کومنع کیا جائے گا کہ اس ہے تعرض نہ کرےاوراگراس نے دوگواہ قائم کئے تو جب چیز کے فسا داور بگڑ جانے کا خوف ہوتو با نُع کوحکم دیا جائے گا کہ مشتری کے حوالے کرے پس جب مشتری نے قبضہ کرلیا تو قاضی اس کو لے کراپنے امین کودے گا کہ اس کو چے کراس کے دام عادل کے پاس ر کھے پس اگر گواہوں کی تعدیل کی گئی تو وہ ثمن مشتری کا ہےاورا گر تعدیل نہ ہوئی تو وہ ثمن بائع کو دیا جائے گا شیخ الاسلام خواہر زاد ہ نے ذکر کیا کہ اگر دعویٰ کسی مال منقول میں ہوااور مدعی نے قاضی ہے درخواست کی کہ اس کوعاول کے پاس ر کھے اور اس پراکتفانہ کیا کہ مدعا علیہ اور مال کے واسطے دونوں کی طرف ہے کفیل بالنفس لےلیا جائے پس اگر مدعا علیہ عادل ہوتو بیدرخواست منظور نہ ہوگی اوراگر فاسق ہوتو منظور ہوگی بیرمحیط میں لکھاہے۔

اگرایک عورت نے قاضی ہے کہا کہ مجھےا پنے شوہر سے خوف ہے کہ وہ حالت حیض میں میرے پاس سوئے (جماع کرے) اِس واسطےتم مجھے کسی عادل کے سپر دکر دوتو اُسکی طرف التفات نہ کرے گا ☆ ا گرعقار کا جوایک شخص کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیااور گواہ پیش کئے تو عادل کے سپر دکرنے یا کفیل لینے کا قاضی حکم دے گا مگر جبکہ دعویٰ کسی زمین کی بابت ہواور اس میں درخت ہوں اور درختوں پر پھل ہوں تو کسی عا دل کے قبضہ میں دی جائے گی بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہے ادب القاضی میں ہے کہ اگر ایک عورت نے قاضی ہے کہا کہ مجھے اپنے شوہر سے خوف ہے کہ وہ حالت حیض میں میرے پاس سوئے اس واسطےتم مجھے کسی عادل کے سپر دکر دوتو اس طرف النفات نہ کرے گا ایک باندی دوشخصوں میں مشترک تھی اوراس کی بابت ہرایک کودوسرے سے بدگمانی تھی پھرایک نے تجویز کیا کہ ایک دن تیرے پاس اور ایک دن میرے پاس رہے اور دوسرے نے کہا کہ ہیں بلکہ ہم کسی عادل کے سپر دکر دیں تو امام محمد نے فرمایا کہ میں ہرایک کے پاس ایک ایک روز رہنے کی اجازت دوں گا اور عادل کے پاس نہ رکھوں گا مشائخ نے فر مایا کہ فرج کے معاملہ میں سوائے اس مقام کے ہر جگہ احتیاط کی جاتی ہے مثلاً باندیوں کی

آزادی میں یاعورتوں کی طلاق میں خواہ گواہی ہویا نہ ہوا حتیاط کی جاتی ہے بیذ خیرہ میں لکھاہے۔

(b) : (c) / i

ایک قاضی کا دوسرے قاضی کوخط لکھنے کے بیان میں

كتاب ادب القاضي

نکاح کے گواہ اگرمدعی کے کہنے پر نہ حاضر ہوں تو قاضی طلب کرے گا ا

اگرایک محف نے دعویٰ کیا کہ زینب بن زید بن عمر و نے جوفلاں شہر میں ہمیر ہماتھ نکاح کیا اوراب میر ہے نکاح ہے انکار کرتی ہاور نکاح کے گواہ پہال موجود ہیں ہیں اس کواور گواہوں کو جمع کرنا مجھ ہے ممکن نہیں ہوتا ہے تو قاضی ہے کہا کہ تم اس بارہ میں مجھے ایک خطاکھ دو لیس قاضی اس کے گواہوں کی گواہوں کی گواہوں کو خطاکھ دے گا اوراسی طرح اگر کئی عورت نے کی عائب خض کی عورت ہونے کا دعویٰ کیایا کی عائب کی ولاء آزادی یا ولاء مولاکا دعویٰ کیا تو بھی یہی حکم ہاوراسی طرح اگر نسب کا دعویٰ کیا مثلاً زید نے کہا کہ عمرو بن خالد میرا باپ ہے اور وہ میر نے نب سے انکار کرتا ہے اور میرے گواہ یہاں اس بات کے موجود ہیں کہ عمرو بن خالد نے اقرار کیا تھا کہ ذید اس کا بیٹا ہوں اوراسی کی خرو بین خالد نے افرار کیا تھا کہ ذید اس کا بیٹا ہے یا اس بات کے کہاس نے زید کی مال سے نکاح کیا اور میں اس کے بست ہے ہوئی کیا کہ مدعی فلال شخص طرف منسوب ہوں اور اس پر زید نے گواہ قائم کے تو قاضی اس کو خطاکھ دے گا اور اسی طرح آگر کسی نے دوئی کیا کہ مدعی فلال شخص عائب کا باب ہے اور گواہ پیش کے اور خط ما نگا تو بھی قاضی کلھ دے گا اور اگر کسی نے کسی غائب کے بھائی یا بیچا ہونے کا دعویٰ کیا اور خط طلب کیا تو قاضی نہ لکھے گا مراس صورت میں کہ میراث یا نفتہ کا دعویٰ ہو یا لقیط میں پرورش کا دعویٰ ہواور باب و بیٹے میں یہ دیا تو تا کسی نہ یہ بی بیا بیٹے یا لقیط کی پرورش کی ہے تو گواہ اس کی زندگی میں ہو یا بعد موت کے اگر ایک مردیا عورت نے اس کے باپ یا بیٹے یا لقیط کی پرورش کی ہے تو گواہ کی خواہ اس کی زندگی میں ہو یا بعد موت کے اگر ایک مردیا عورت نے اس کے باپ یا بیٹے یا لقیط کی پرورش کی ہے تو گواہ کی خواہ اس کی زندگی میں ہو یا بعد موت کے اگر ایک مردیا عورت نے دوئی کا دوئی کی اور کی کے دوئی ہو کی کسی کے دوئی کی دوئی ہو کی جوئی ہو کوئی ہو کی دوئی کی دوئی ہو کی کسی ہو کی دوئی کی میں ہو یا بعد موت کے اگر ایک مردیا عورت نے کا دوئی کوئی ہو کی دوئی کی دوئی کی کی دوئی ہوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کوئی ہو کی دوئی ہو کر کی دوئی کی دوئی ہو کی کی دوئی ہو کی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کوئی ہو کی کی دوئی ک

ل قولہ سرے یعن اس کے جماع کرنے ہے۔

کسی لڑکے یالڑکی کا دعویٰ کیااور کہا کہ اس کا نسب ہم دونوں ہے مشہور ہے اور وہ بالفعل فلاں شہر میں فلاں بن فلاں غائب کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس کوغلام جانتا ہے اور اس پر دونوں نے گواہ پیش کئے اور اس باب میں قاضی کا خط طلب کیا تو امام ابو یوسف ؓ کے بزد یک قاضی اس کولکھ دے گا اور امام اعظم ؓ اور محد ؓ کے نزد یک مسائل نسب میں اگچہ قاضی خط لکھتا ہے مگر اس مسئلہ میں نہ لکھے گا اور عاصل یہ ہے کہ اگر فرزندی کے دعویٰ کے ساتھ غلام بنانے کا دعویٰ ہوتو نہ لکھے گا مگر جبکہ بیدعویٰ کرے کہ وہ میر ابیٹا ہے اور اس کوفلاں مخص نے خصب کرلیا ہے قوبالا تفاق لکھ دے گا۔

قاضی کا خط دوسر نے قاضی کی طرف ہے جائز ہونے کے واسطے پانچ چیز وں کا جاننا شرط ہے 🌣

مکان اورعقار کے دعویٰ میں بالا تفاق سب کے نز دیک لکھے گا خواہ وہ دار مدعا علیہ کے شہر میں ہویا کسی اور شہر میں ہوجس میں قاضی خط لکھنے والا ہےا گرخط کے گواہ راستہ میں بیار ہو گئے یا ان کی رائے واپس آنے کی ہوئی یا کسی دوسرے شہر میں جانے کا ارادہ کیا پس انہوں نے ایک قوم کواپی گواہی پر گواہ کرلیا تو جائز ہے اور ان کے گواہ کرنے کی بیصورت ہے کہ یوں کہے کہ بیخط فلاں شہر کے قاضی فلاں بن فلاں کی طرف سے فلاں شہر کے قاضی فلاں بن فلاں کے نام اس مخض مدعی کے دعویٰ کے باب میں جو فلاں بن فلاں پراس نے کیا ہے لکھا ہے اور ہمیں پڑھ کر سنایا ہے اور ہمارے سامنے مہر کی ہے اور ہم کواس پر گواہ کیا ہے تو تم لوگ ہماری اس گواہی پر گواہ رہواور میبھی جائز ہے کہ بیلوگ اور تیسر بےلوگوں کو گواہ کریں یا چوتھے یا پانچویں اگر چہ دور تک بڑھ جائیں بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے قاضی کا خط دوسرے قاضی کی طرف ہے جائز ہونے کے واسطے پانچے چیزوں کا جاننا شرط ہے ایک یہ کہ قاضی کا تب معلوم ہود وسرے ریے کہ قاضی مکتوب الیہ معلوم ہوتیسرے دعویٰ معلوم ہویعنی جس چیز میں دعویٰ ہے وہ معلوم ہوچو تھے مدعی معلوم ہو پانچویں مدعاعلیہ معلوم ہواب جاننا چاہئے کہ قاضی کا تب کے معلوم ہونے کی بیصورت ہے کہاس کا نام اوراس کے باپ کا نام اور اس کے دادایا قبیلہ کا نام لکھا جائے اور اگر باپ اور دادا کا نام لکھا تو بالا تفاق پہچان معتبر نہ ہوگی اور اگر باپ کا نام لکھا اور دادایا قبیلہ کا نام نہ لکھا تو امام اعظم کے نز دیک معرفت حاصل نہ ہوگی اور اگرمشہور ہوتو جس نام کے ساتھ مشہور ہے اس پر اکتفا کیا جائے اور اس طرح اگرلکھا کہ یہ خط ابوفلاں کی طرف ہے ہتو کانی ہے بشرطیکہ وہ اس کنیت کے ساتھ مشہور ہوجیے ابوحنیفہ اور ای طرح کانی ہے اگر لکھا کہ ابن فلاں کی طرف ہے ہے بشرطیکہ وہ اس کنیت ہے مشہور ہوا بن ابی کیلی ۔ قاضی کے نام اورنسب پر گواہوں کی گواہی کے مقبول ہونے کی صورت نہیں ہے جب تک کہ خط میں نہ لکھا ہواوراس طرح قاضی مکتوب الیہ کے معلوم ہونے کی بھی یہی صورت ہے کہ اس کا نام اورنسب اس طرح ذکر کرے کہ اس کی پہچان ہو جائے اور اگر لکھانہ ہوتو اس کے نام ونسب برصرف گواہی کفایت نہ کرے گی اور مدعاعلیہ کامعلوم ہونا شرط ہے اور امام اعظم ہے نز دیک اس کے نام اور باپ کے نام سے پیجان نہ ہوگی جب تک اس کے داداکا نام ندکورنہ ہواورامام ابو یوسف کے نزد یک داداکا نام ذکر کرنا شرطنہیں ہےاورامام محد کا قول مضطرب ہے اور قاضی ابوعلی مغدی ابتدائے عمر میں دادا کا نام ذکر کرنا مدعا علیہ کے واسطے شرط نہیں کرتے تھے پھر آخر عمر میں اس سے رجوع کیا اور کہا کہ دا دا کا نام بھی ذکر کرنا شرط ہے اور بھی اصح ہے اور اس پرفتوی ہے اور اگر دادا کا نام نہ ذکر کیا بلکہ اس کواس کے قبیلہ کی طرف نسب کر دیا پس اگر اس کا قبیلہ چھوٹا ہے اورادنیٰ فخذ کیے کہ اس سے وہ پہچانا جاتا ہے تو بلا خلاف کا فی ہے کیونکہ چھوٹے قبیلہ میں اکثر دو محض ایسے کم ہوتے میں جن کے نام اوران کے باپ کے نام ایک ہوں پس ذکر قبیلہ بجائے دادا کے نام کے ہوجائے گا اور اگر برا قبیلہ ہے یا اعلیٰ فخذ ہے تو صرف قبیلہ کی طرف منسوب کرنا کافی نہیں ہے جیسے بی تمیم ایک بڑا قبیلہ ہے اس میں ایسے لوگ ٹکلیں گے جن کے نام اوران کے باپ

کے نام ایک ہوں۔

اگراس کوئسی شہر کی طرف منسوب کیا مثلاً کہا کو فی ہے یا بغدادی ہے تو بدوں دا داکے نام ذکر کرنے کے کافی نہیں ہے اور اگر اس کے پیشہ اور کاری گری کی طرف نسبت کی اور دادا اور قبیلہ کا نام ذکر نہ کیا تو امام اعظم سے نز دیک کافی نہیں ہے اور صاحبین کے نزدیک اگرصناعت اس کی الیم ہو کہ جس ہے وہ لامحالہ پہچانا جائے تو جائز ہے اور اگر اس کے باپ کا نام اور اس کا لقب ذکر کیا اور اس لقب سے لامحالہ پہچانا جاتا ہے تو کافی ہے اور اگر ایسانہ ہوتو کافی نہیں ہے اور اگر اس کا اور اس کے دادا کا نام ذکر کیا اور اس کے باپ کا نام نہ ذکر کیا تو کافی نہیں ہے اور اگر یوں تحریر کیا فلاں شہر کے قاضی فلاں بن فلاں کی طرف سے فلاں شہر کے قاضی فلاں بن فلال کو بینط ہےتو بعض مشائخ کےنز دیک بلاخلاف ایس تحریری کافی ہے کیونکہ قاضی ہونا بھی پہچاننے کا سبب ہے کہ اس کے ذکر ہے دا دا کا نام ذکر کرنے کی ضرورت نہ رہی اور اگر اس طرح تحریر کیا کہ فلاں شہر کے قاضی فلاں بن فلاں کی طرف ہے ہراس قاضی یا حاکم اسلام کی طرف جس کو بیخط پہنچے تو امام اعظم کے نز دیک نہیں جائز ہے اور امام ابو یوسف ّاور زفر کے نز دیک جائز ہے اور امام محدّ ظاہر ا امام اعظم یے ساتھ ہیں اور امام ابو یوسف جب قاضی ہوئے اور لوگوں کا حال دیکھا تو بہت ہے مسائل میں استحسانا وسعت دی از انجملہ پیمئلہ ہے بیمجیط میں لکھا ہے اور اسی پر آج کل لوگوں کاعمل ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے اگر یوں کہا کہ فلاں شخص کا فلاں سندھی پر جوغلام فلال بن فلال ہاشمی کا ہے اس قدر قرض ہے تو جائز ہے کیونکہ مملوک مالک کی طرف نسبت کرنے سے پہچانا جاتا ہے ایس جب اس کواس کے مشہور مالک کی طرف نسبت کیا یا اس کا نام اور اس کے باپ اور دا دایا قبیلہ کا نام لکھ دبیا تو غلام کی شناخت بوری ہوگئی اگر غلام کا نام ذکر کیااوراس کے مالک کا نام اور باپ کا نام ذکر کیااوراس کے دادایا قبیلہ کوذکرنہ کیا توسمس الایم، سرحسی نے لکھا ہے کہ کافی نہیں ہے اور شخ الاسلام نے کہا کہ کافی ہے کیونکہ شناخت تین چیزوں کے ذکر ہے ہوتی ہے اور وہ پائی گئیں ایک غلام کا نام اور ایک ما لک کا امام اور ایک اس کے باپ کا نام اگر غلام کا نام اور ما لک کا نام ذکر کیا اور ما لک کواس کے خاص قبیلہ کی طرف نسبت نہ کیا تو کافی نہیں ہےاورا گرنسبت کیا تو مشس الائمہ کے قیاس مسئلہ متقدمہ پر کافی نہیں ہےاور موافق شیخ الاسلام کے کافی ہےا گریوں ایکھا کہ فلاں محض کا فلال محض پر کہ جوسندھی غلام جولا ہا کہ فلا ابن فلا اے ہاتھ میں ہاس قدر قرض ہے پس اس صورت میں ہاتھ میں ہونے ے اگر بیمرِاد ہے کہ وہ اس کے گھر میں رہتا ہے تو کافی نہیں ہے کیونکہ نسبت میں امر لازمی جائے اور وہ ملکیت ہوتی ہے اور صرف ہاتھ میں ہونا بھی بلاملکیت کے ناحق ہوتا ہے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے۔

خط پر حکم دینے کی شرائط 🖈

اگرگواہوں کے سامنے خط پڑھ کران کوسنا دیناواجب ہے تا کہ اس کے مضمون سے واقف ہوجا کیں یا اگر نہ پڑھے تو ان کو اس کے مسلمون سے واقف ہوجا کیں یا اگر نہ پڑھے تو ان کو کر دے کیونکہ بدول جانے ہوئے گواہی نہیں ہوتی ہے پھر ان کے سامنے کر کے ان کو سپر دکر دی تا کہ تغیر کا وہم نہ ہواور بیا مام اعظم اور امام محکہ کے ذریک ہے کیونکہ خط پر حکم کے واسطے بیشر طرکھتے ہیں کہ وہ خط کے مضمون سے واقف ہوں اور مہر ان کے سامنے ہوئی ہواور اس طرح ان دونوں اماموں کے نزدیک خط کے مضمون سننے سے اداکر نے کے وقت تک یا در کھنا شرط ہے اور آخر میں امام ابو یوسف نے فرمایا کہ اس میں سے پچھ بھی شرط نہیں ہے ہاں بیشرط ہے کہ ان کو اس پر گواہ کرلے کہ بیر میرا خط اور مہر ہے اور ایک روایت میں امام ابو یوسف نے قاضی ہوکر کر دی کہ کیس الخمر روایت میں امام ابو یوسف نے قاضی ہوکر کر دی کہ کیس الخمر کہ کا کما کا خدا در شمس الائمہ مرحمی نے امام ابو یوسف گا قول اور یہی فتوی کے لئے بنا برقول شمس الائمہ کے مختار ہے کذا فی مستور ہے کہ خط مدعی کے سپر دکرتے ہیں اور یہی امام ابو یوسف گا قول اور یہی فتوی کے لئے بنا برقول شمس الائمہ کے مختار ہے کذا فی مستور ہے کہ خط مدعی کے سپر دکرتے ہیں اور یہی امام ابو یوسف گا قول اور یہی فتوی کے لئے بنا برقول شمس الائمہ کے مختار ہے کذا فی

مندرجه بالامسئله كى ليجهمز يرتفصيل 🏠

دونوں کے نام ونسب دونوں عنوانوں میں تحریر کرے اور اگر اندر کے عنوان میں اس کوچھوڑ دیا تو سیح نہیں ہے اور باہر کے عنوان کی صورت ہمارے زمانہ میں بیہے کہ بائیں ہاتھ کی طرف ہے بسم اللہ لکھنے سے پہلے یہ لکھے کداز جانب فلاں بن فلاں قاضی شہر فلاں وفلاں اور دائیں ہاتھ کی طرف ہے بھم اللہ ہے اوپر لکھے بسعہ الله الملك الحق المبین بجانب فلاں بن فلاں قاضی شہر فلاں یا ہم محض کی طرف جس کو پیخط قاضیوں اور حاکموں سے پہنچے ادامر الله تیوفیقه و نوفیقهم ۔ اگراس نے لکھا کہ فلاں شہر کے قاضی کو پہنچے اور اس شہر میں ایک ہی قاضی تھا تو امام علی بن محمد بز دوی نے فر مایا کہ چھے ہے اوعر اگر اس شہر میں دو قاضی ہوں تو جائز نہیں ہے پھر باہر خط کے لکھے بائیں طرف سے فلال بن فلال قاضی فلال شہرونواح کے طرف سے پھرد ہی طرف سے بسعر الله العلك الحق المبين بجانب فلال بن فلال قاضى شهر فلال يا برضخص كوقاضول اور حاكمول ميس ہے جس كوية خط پنچے ادامه الله توفيقه و توفيقهم-پھر بھم اللہ لکھنے کے بعد یوں لکھے کہ خط میر ااطال اللہ تعالیٰ بقاءفلاں قاضی کوجیسا کہ رسم ہے پھر لکھےا مابعد پھرا گر قاضی مدعی کوشکل اور نام ونسب سے پہچانتا ہوتو کھے فلاں مدعی میری مجلس قضامیں فلاں شہر میں حاضر ہوا اور میں اس میں مقیم ہوں اور فلاں بن فلاں کی طرف سے نافذ قضا ہوں جیسے رسم ہے اور مدعی کا قبیلہ اور حلیہ بیان کردے مینہا یہ میں لکھا ہے اور سیجے میہ ہے کہ میری مجلس قضا میں لکھنا شرطنہیں ہے صرف بیلکھنا کے مجلس تھم میں فلال شہر میں عاضر ہوا کافی ہے گر اس صورت میں کہ جب اس شہر میں دو قاضی ہوں ہرایک ا یک طرف کا علیحدہ ہو بیملتفط میں لکھا ہے اور اگر قاضی اس کو نہ بچانتا ہواور اس نے کہا کہ میں فلاں بن فلاں ہوں تو گواہوں ہے دریا فت کر کے خط میں لکھے کہ مدعی حاضر ہوا کہ فلاں بن فلاں نام بتلا تا تھااور میں نے اس کونہ پہچانا اور گواہوں سے دریا فت کرلیا اور گواہوں کے نام ونسب وحلیہ ومسکن اگر ذکر کر دی تو بہتر ہے اور اگر نہ ذکر کیا صرف اس پر اکتفا کیا کہ گواہ عاول تھے کہ مجھے ان کی عدالت معلوم ہوئی تھی یا میں نے دریافت کرلیااوران کی تعدیل کی گئی تو جائز ہے پھر لکھے کہان گواہوں نے گواہی دی کہ پیخض فلاں بن فلاں ہے اوراس کی شناخت خوب بیان کرے اور اگر اس کے قبیلہ کو ذکر کرے تو بہتر ہے ور نہ مفزنہیں ہے پھر لکھے بدوں کسی مدعا علیہ کے یا نائب مدعا علیہ کے حاضر ہوکرا یک دار کا کیا دعویٰ کیا جوفلاں شہر میں فلاں محلّہ میں واقع ہے اور اس کے حدودیہ ہیں اور وہ فلاں شخص کے قبضہ میں ہے کہ اس کوفلاں بن فلاں کہتے ہیں اور مدعا علیہ کی اچھی طرح پہچان بیان کر دے اور اگر مدعا علیہ مشہور آ دمی ہوتو اس کی ضرورت نہیں جوصرف بیلکھ دے کہ اس نے فلال بن فلال پر دعویٰ کیا مگر بیضر ور لکھے کہ مدعی نے دعویٰ کیا کہ مدعا علیہ بقذر میافت سفر کے اس شہرے دور ہے اور غائب ہے اس واسطے کہ بہت ہے مشائخ میافت سفر سے کم میں قاضی کا خط جا ئزنہیں کہتے ہیں

جیسا کہ گواہی پر گواہی میں کہتے ہیں بینہا یہ میں لکھا ہے۔

مسافت سفرے کم میں قاضی کا خط قاضی کے نام ظاہر روایت میں جائز نہیں ہے اور امام ابو یوسف ہے روایت ہے کہ اگر اس قدر دور ہو کہا گروہ صبح کو قاضی کے در دولت پر حاضر ہوتو اسی روز پھراپنے گھروا پس نہ جاسکےتو خط قاضی مقبول ہو گا اور اسی پرفتو ی ہے بیسراجیہ میں لکھاہے پھر لکھے کہ مدعاعلیہ کا غائب ہونا عادل گوا ہوں کی گواہی ہے میرے نز دیک ثابت ہو گیا تا کہ قاضی مکتوب الیہ کومعلوم ہوکہ پوری شرطوں کے ساتھ خطالکھا ہے چرتج ریکرے کہ آج کل وہ فلاں شہر میں مقیم ہے بیملقط میں لکھا ہے چر لکھے کہ وہ مدعا علیہ اس مدعی کے اس دعویٰ ہے انکار کرتا ہے اور صحت دعویٰ کے گواہ یہاں موجود ہیں مدعی کواس کا اور گواہوں کا جمع کرنا مشکل پڑا ہے پس اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں گوا ہوں کی گوا ہی س لوں تا کہ جس قدر میرے زو یک صحت کو پہنچے اس کوفلاں قاضی کولکھوں پس میں نے اس کی درخواست منظور کی اوراس نے گواہ پیش کئے اور وہ فلاں وفلاں ہیں پھر ہرایک کا نام ونسب وقبیلہ وتجارت ومسکن و محلّہ تمام لکھے پس ہرایک گواہ نے مدعی کے دعویٰ پر گواہی دی و گواہی کے الفاظ ومعنی متفق ہیں ایساہی اِمام محمدٌ ہے روایت ہے اور مشائخ نے کہا کہ صرف اس قدر پراکتفا کرنا نہ چاہئے بلکہ ہرا بیک کی گواہی تفصیل دار بیان کرے اور اس کی صحیح کرے اور اگر مدعا بہ یعنی جس چیز میں دعویٰ کیا گیا ہے عقار ہوتو اس کی جگہ اور حدوار بعد لکھے اور اگر غلام ہوتو اس کا نام اور حلیہ اور صفت اور پیشہ اور اس کے مالک کا نام اوراس کے باپ اور دا دا کا نام لکھے اور قرضہ میں اس کی جنس اور مقد ار اور صفت جیسا معروف ہے تحریر کرے ہیں اس طرح تحریر کرے کہ گواہوں نے بید گواہی دی کہ اس مدعی کا فلاں بن فلاں بن فلاں پر کہ جس نام ونسب اس خط میں تحریر ہو چکا ہے بیدوعویٰ ہے اوراس کی جنس وصفت ونوع تحریر کردے اور مدعاعلیہ پرادا کرنا اس مال کا واجب ہے اور متاخرین نے اختلاف کیا ہے اور سیجے یہ ہے کہ قرض کا سبب بیان کرناشر طنہیں ہے تا کہ گواہی دعویٰ مدعی کے موافق ہو پھر لکھے کہ باقیوں نے بھی ایسی ہی گواہی وی اور بینہ لکھے کہ اس کے مثل گواہی دی پھرتح مرکرے کہ گواہوں نے گواہی علی جوجہ الشہا دۃ ادا کیا اور گواہی کے طریقہ سے بیان کیا اور میں نے اس کوسنا اور اپنے دیوان دفتر کے میں لکھ لیا اس کے بعد اگر قاضی گواہوں کو پہچانتا ہے تو خط میں لکھ دے کہ میرے نز دیک گواہ عدالت میں معروف ہیں اورا گرنہ پہچانتا ہوتو ایک مز کی ہے دریا فت کرنا کافی اور دو ہے احتیاط ہے۔

ا گرخط میں تاریخ نه ککھے تو مقبول نه ہو گی 🖈

اگرمزی نے تعدیل کی تو تھے کہ گواہوں کے حال دریافت کرنے میں میں نے اہل تزکیہ وتعدیل ہے رہوع کی اور معدل ومزکی فلاں وفلاں ہیں کہ ہمارے بزدیک ان کی تعدیل مقبول ہے اور انہوں نے تعدیل کی پھر قاضی کا تب بعد گواہوں کی گواہی اور عدالت فلام ہونے کے مدعی سے بیشتم لے کہ واللہ میں نے یہ مال مدعاعلیہ ہے نہیں لیا اور نہ میں جانتا ہوں کہ میرے وکیل یا اپنی نے اس سے لے کر قبضہ کیا ہے پھر جب قاضی کے محرر نے اس خط کو اس طرح جس طرح بیان ہواتح بر کیا تو آخر خط میں قاضی یوں لکھے کہ فلاں شہر کا قاضی فلاں بن فلاں بن فلاں کہتا ہے کہ یہ خط میرے محرر نے میرے تھم سے تحریر کیا اور جو ماجرا اس میں ہے وہ میر سے سامنے واقع ہوا اور ایسا ہی ہے جسیا اس میں لکھا ہے اور اس خط میں دوعنوان ہیں ایک فلا ہری اور دوسر اباطنی اور اس میں میری مہر گی ہا اور میر کا فتر ایسا ایسا ہے اور یہ خط تین کلڑے کا غذیر لکھا ہوا ہے اور اس پر میری تو قع ہے اس طرح کہ میں نے تو قع صدر پر ہا اور میں گیا ہوا ہوا در اس پر گواہ کر لئے ہیں اور وہ فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں بیں ہرایک کے نام ونسب و حلیہ لکھے اور خط میں لکھی ہوا ور اس پر گواہ کر لئے ہیں اور وہ فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں بیں ہرایک کے نام ونسب و حلیہ لکھے اور خط میں فلاں بیں جو اور اس پر گواہ کر گئے ہیں اور وہ فلاں بن فلاں بن فلاں بیں فلاں بیں جرایک کے نام ونسب و حلیہ لکھے اور خط میں فلاں بیں جو اور اس پر گواہ کر گئے ہیں اور وہ فلاں بین فلاں بین فلاں بیں فلاں بیں ہرایک کے نام ونسب و حلیہ لکھے اور خط میں

ل قوله گواہی دی جہاں جہاں اشارہ کاموقع ہےا شارہ کر سے یعنی اس مدعی کہنا م اس کا فلاں بن فلاں ہےاور ما ننداس کے ع یعنی یوری ان اثر الکا کے ساتھ کہ جس طرح گواہی ادا کرنا جا ہے۔ نے ان کو پڑھ کرسنادیا اوراس کے مضمون سے ان کوآگاہ کر دیا اوران کے سامنے اپنی مہر لگادی اوراس سب پران کو گواہ کرلیا اور بیہ چند
سطریں ایسے خط سے فلاں تاریخ میں اس کے آخر میں لکھ دیں اور آخر خط میں انشاء اللہ تعالیٰ نہ لکھے اور دونسند لکھے ایک مہر کر کے
بلازیادتی ونقصان مدعی کو دے دے اور دوسرا گواہوں کو دے دے کہ وہ اس کوموافق شرط امام اعظم اور امام محد کے ادا کریں کذا فی
فقاو کی قاضی خان ۔ اور اس شرط کی مرادیبی ہے کذا فی النہا ہیں۔ اگر خط میں تاریخ نہ لکھے تو مقبول نہ ہوگی اور اگر لکھے تو لحاظر کرنا چاہئے
کہ وہ اس وقت قاضی تھایا نہ تھا اور اگر نہ لکھے تو گواہوں کی گواہی پراکتھا نہ کیا جائے اور ایسا ہی جب لکھا نہ ہوتو صرف گواہوں کی گواہی
پر کہ یہ قاضی کا خط ہے اکتفانہ کیا جائے گا اور اگر اصل حادثہ پر انہوں نے گواہی دی اور تحرین نہیں ہے تو اس پر عمل در آمد نہ ہوگا بہ خلا صہ
میں لکھا ہے۔

اگرخط قبول کیااور مدعاعلیه موجودنہیں ہےتو جائز ہے 🖈

جب بین خط مکتوب الیہ کے پاس پہنچے تو اس کو چاہئے کہ مدعی اور اس کے مدعا علیہ کو جمع کرے اور قاضی کا خط ہونے پر گواہی ای وفت قبول کرنا جائے کہ جب مدعا علیہ موجود ہو پھر جب دونوں جمع ہوئے اور مدعی نے دعویٰ کیا تو قاضی مدعاعلیہ ہےاس دعویٰ کی بابت دریافت کرے گاپس اگراس نے اقر ارکرلیا تو اس اقر ارپر فیصلہ ہوا اور خط کی کچھضر ورت نہ رہی اور اگراس نے انکار کیا تو مدعی جحت قاضی قائم کرنے کے واسطے قاضی کا خط پیش کرے اور جب پیش کیا تو قاضی دریافت کرے گا کہ یہ کیا ہے تو جواب دے گا کہ فلاں قاضی کا خط ہےتو بیقاضی کہے گا کہ اس پر گواہ پیش کر کہ بیاس قاضی کا خط ہے بیمجیط میں ہےاور اگر بدوں مدعاعلیہ کی حاضری کے خط قبول کرلیا تو جائز ہے اور اگراس کی ناموجودگی میں قاضی کا خط ہونے کے گواہ س لئے تو جائز نہیں ہے پس مدعا علیہ کی حاضری خط کی گواہی قبول کرنے کے واسطے شرط ہے صرف خط کے قبول کرنے کے واسطے شرط نہیں ہے لیں امام محر ؓ نے جو ذکر کیا ہے کہ اگر خط قبول کیااور مدعاعلیہ موجود نہیں ہے تو جائز ہے اس سے مراد قبول خط ہے نہ خط کی گواہی کذافی الملتقط جب گواہوں نے کہا کہ بیفلاں قاضی کا خطتمہارے نام ہےاوراس پراس کی مہر گئی ہے تو خط کو قبول کرے گا اور دریافت کرے گا کہتم کو پڑھ کرسنایا اور تمہارے سامنے مہر لگائی ہے پس اگرانہوں نے کہا کہ نہیں یا ہمارے سامنے پڑھاہے اور مہرنہیں لگائی یا اس کا الٹا کہا تو قبول نہ کرے گا اور اگر انہوں نے کہا کہ ہاں ہم کو پڑھ کر سنایا اور ہمارے سامنے مہر لگائی اور ہم کو گواہ کیا ہے تو کتاب یعنی خط کو کھولے گا اور بیکہنا کافی نہیں کہ ہمارے نزدیک یا ہماری حضوری میں مہرلگائی ہے کذافی النہایہ۔اگر گواہوں نے کہا کہ بیقاضی کا خط اور اس کی مہر ہے اور خط کے مضمون کی گواہی نہ دی تو طرفین کے نز دیک قبول نہ کرے گا اور امام ابو یوسف ؒ کے نز دیک قبول کرے گا پیمچیط سرحسی میں لکھا ہے اور جب قاضی نے خط کو کھولاتو دیکھے کہان گواہوں کی گواہی مضمون خط ہے موافق ہے یا مخالف اگر مخالف ہوتو رد کر دے اور اگر موافق ہو پس اگر قاضی کا تب نے اس میں گواہوں کی عدالت لکھ دی ہے یا قاضی مکتوب الیہ ان کو پہچانتا ہے تو مدعاعلیہ برحق کا فیصلہ جاری کر دے گااور اگراییا نہ ہوتو قاضی گزاہوں کی عدالت دریا فت کرے گا ہیں اگران کی تعدیل کی گئی تو ان کی گواہی پر فیصلہ کر دے گا کذا فی النہا یہ اور اولی بیہ ہے کہ خط کومد عاعلیہ کے سامنے کھو لے اور اگر بدوں اس کی حاضری کے کھولاتو جائز ہے کذا فی المحیط اور امام محمدٌ نے کتاب میں خط کھولنے کے واسطے گواہوں کی عدالت ظاہر ہونے کی شرطنہیں لگائی ہے کیونکہ اس طرح فرمایا کہ جب گواہوں نے گواہی دی کہ پیہ فلاں قاضی کا خط ہے کہ اس نے اپنی کچبری میں ہمیں سپر دکیا ہے یہاں تک کہ فر مایا کہ پھر قاضی نے اس کو کھولا اور قبول نہ کیا پھر جیب گواہوں نے گواہی دی اوران کی تعدیل کی گئی پس اس تقریر ہے معلوم ہوا کہ کھو لنے کے واسطے گواہوں کی عدالت شرط نہیں ہےاور سیج یہ ہے کہ گواہوں کی عدالت ظاہر ہونے کے بعد خط کھو لے اور بیروایت صدرالشہید کی شرح ادب القاضی کے موافق ہے اور جومعنی میں مختار ہےاں کے مخالف ہے کیونکہ مغنی میں لکھا ہے کہ خصاف ؓ نے ادب القاضی میں ذکر کیا کہ قاضی گوا ہوں کی عدالت ظاہر ہونے ہے پہلے خط نہ کھولے پھر کہا کہ جوامام محمدؓ نے فر مایا ہے وہ اصح ہے یعنی مطلق گوا ہی پر کہ بیہ قاضی کا خط اور اس کی مہر ہے خط کھولنا جائز ہے بدوں اس کے کہ گوا ہوں کی عدالت ہے تعرض کرے بینہا بیمیں لکھا ہے۔

ابن ساعد نے امام محد ؓ سے روایت کی کہ قیاس قول ابی حنیفہ پر جب قاضی کا خط لے کر آیا تو قاضی کو جا ہے کہ مدعا علیہ کو حاضر کرے پھر جب وہ حاضر ہوا تو خط لانے والے ہے دریا فت کرے کہ یہی وہ مخض ہے جس پر تو دعویٰ کرتا ہے اگر اس نے کہا کہ ہاں تو پھر دریا فت کرے کہ تو خط لانے کاوکیل ہے یا تو ہی خط لایا ہے پس اگر اس نے کہا کہ میں خود خط لانے والا ہوں تو اس سے گواہ طلب کرے کہ بیرقاضی کا خط ہےاورا گراس نے کہا کہ میں مدعی کا وکیل ہوں اور میرا فلاں بن فلاں نام ہےتو گواہوں ہے دریا فت کرے کہ بیفلاں بن فلاں ہےاور فلاں مخض نے اس کووکیل کیا ہے پس اگر و کالت کے گواہ قائم ہو کر حکم ہونے سے پہلے اگر اس نے خط کے گواہ پیش کئے تو قیاس جا ہتا ہے کہ مقبول نہ ہوں اور یہی قول امام ابو حنیفیگا ہے اور استحساناً مقبول ہوں گے اور بیقول امام محمد گا ہے اور امام ابو پوسف ؓ سے دو روایتیں ہیں ابن ساعہ نے امام محرؓ ہے روایت کہ کہ اگر وکالت اور خط پر قاضی نے گواہ سنے اور گواہوں کی عدالت ظاہر ہونے سے پہلے قاضی کا تب معزول ہو گیا پھر گواہوں کی عدالت ظاہر ہوئی تو قاضی و کالت اور خط دونوں کا حکم دے گااور اگر و کالت کے گواہوں کی تعدیل ہوئی اور خط کے گواہوں کی تعدیل نہ ہوئی یہاں تک کہ قاضی کا تب معزول ہو گیا پھر وکیل نے جاہا کہ خط اور مہر کے گواہ دوسرے پیش کرے تو مقبول نہ ہو گئے اور اگر خط کے گوا ہوں کی تعدیل ہوئی اور و کالت کی نہ ہوتی حتیٰ کہ قاضی معزول ہوااوروکیل نے گواہ دوسرے پیش کرنا جا ہےاوران کی تعدیل ہوئی تو گواہی مقبول ہوگی اور وکالت کا حکم دے دے گااور ہیر تفریع امام محمدؓ کے قول پر درست ہے اور امام اعظمؓ کے قول پر درست نہیں ہے پھر جب قاضی نے خط قبول کر لیا اور اس کو کھولا اور پورے شرائط اس کے اوا کر لئے تو موافق تحریر خط کے فیصلہ کرنے کی بیصورت ہے کہا گر قاضی کوخودمعلوم ہوا کہ خط لانے والا فلاں بن فلاں فلاں قبیلہ کا ہے یا خصم نے اقر ارکیااور گوا ہوں نے گوا ہی دی کہ یہی خط لایا ہے تو حکم دے گااورا گراس میں سے کوئی بات نہ ہوتو گواہوں سے دریافت کرے کہ میخض فلال بن فلال ہے اور اگر گواہوں سے اس سے پہلے ہی دریافت کر لے تو بہت اچھا ہے بیمحیط میں لکھا ہے فانیہ میں لکھا ہے۔

اگر مدعاعلیہ نے کہا کہ میرے پاس اس کا دفعیہ ہے تو قاضی مکتوب الیہ اس کی ساعت کرے گا 🖈

جب مدی قاضی کا خط مکتوب الیہ قاضی کے پاس لا پا اور اس نے مدعا علیہ کو بلا یا اور اس کے سامنے گوا ہوں نے قاضی کے خط اور مہر ہونے کی گوا ہی دی اور قاضی نے خط کھولا اور خصم کو سنا یا اور جوشر طیس خط کی ہیں سب بجالا یا لیکن ہنوز حکم نہ دیا تھا کہ مدعا علیہ کی دوسر سے شہر میں غائب ہو گیا اور مدی نے اس قاضی سے درخواست کی کہ وہاں کے قاضی کے نام لکھ دی تو امام ابو یوسف کے نزدیک وہ نہ سے گااور امام محد اور امام اعظم کے نزدیک لکھ دی گااور اگر مدعا علیہ نے کہا کہ میر بے پاس اس کا دفعیہ ہے تو قاضی مکتوب الیہ اس کی ساعت کرے گا اور امام اعظم کے نزدیک لکھ دی بھی جا گر چہ پورے شرائط پائے جا کیں اور قاضی کو اس شہر کے امیر سے جس کی ساعت کرے گا اور اگر وہ امیر نے ساتھ اپنا امین روانہ کرے بدوں خط کی شرطوں کے جائز ہے اور اگر وہ امیر نے اس کو قاضی کیا ہے خط یا اپنی کی مدد ما نگنا جس کے ساتھ اپنا امین روانہ کرے بدوں خط کی شرطوں کے جائز ہے اور اگر وہ امیر دوسر سے شہر میں ہوتو اسی مدد ما نگنے کے واسطے خط کے سرائط مثل مہر اور گواہ کہ کہ قاضی کا خط ہے معتبر ہوں گے بیتا تارخانیہ میں مہر تھی تو حف نے نے اور اس نے ہم کو پڑھ کر سایا ہے خصاف ہے اس نے خصاف نے ان دوست کی میں مرکز کے اس کو قاضی کمتوب الیہ خط کو قبول کر سے گواہ میں گواہی دیں کہ یہ خط فلاں قاضی کا ہے اور اس نے ہم کو پڑھ کر سایا ہے خصاف نے نے ان معرض کو تھا۔

دونوں مسکوں کے بعد ذکر کیا تو بی تول امام ابو یوسف کا ہے اور امام ابو صنیفہ اور امام محمہ کے بزد کیے جب خط پر مہر نہ ہوگی تو قاضی مکتوب الیہ اس کو قبول نہ کرے گالیکن ابو یوسف الیک صورت میں کہ خط پر مہر نہ ہوفر ماتے ہیں کہ خط پر گواہی درست نہیں ہے جب تک کہ خط کے مضمون پر گواہی نہ اوا کریں اور فقیہ ابو بکر رازی اور امام شمس الائمہ حلوائی نے ذکر کیا کہ خط کو باوجود مہر منکسر ہونے کے قبول کرنا سب کا قول ہے کیونکہ اس میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں کذائی الذخیرہ اور صحیح بیہ ہے کہ بیسب کا قول ہے کبری میں لکھا ہے کہ ایک عورت نے ایک عائب پر جودوسرے شہر میں ہے وکیل کیا اور اس پر گواہ کئے اور گواہوں نے قاضی شہر کے سامنے گواہی اوا کی تا کہ یہ قاضی وکیل کے شہر کے قاضی کو بھے کہ وہ وکا لت کا تھم دے دے تو ہے گواہی مقبول ہوگی بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے۔

گواہی دی کہ فلاں بن فلاں بن فلاں مرااوراس نے آخر تک موافق ہمارے ذکر کے لکھے 🌣

اگر مدعی بسبب میراث کے کسی دار کا دعویٰ کرتا ہے تو قاضی کا تب اپنے خط میں لکھے گا کہ بیدذ کر کیا کہ فلاں بن فلاں بن فلان مر گیااوراس نے ایک دار کوفہ میں بنی فلاں بن فلاں میں چھوڑا آخر تک مثل ہماری تحریر سابق کے لکھے پھر لکھے اور بیددار ملک اور حق فلاں بن فلاں کا تھااوراس کے قبضہ و تحت تصرف میں رہایہاں تک کہوہ مرگیااور فلاں صحف کوچھوڑا کہ سوائے اس کے اس کا کوئی وارث نہیں ہےاور بیوارمحدوداس کے لئے میراث چھوڑ ااور بیرچاہئے کہ مدعی کے ذکر پر کہ میں سوائے اپنے اس کا کوئی وارث نہیں جانتا ہوں اکتفا کرے پھریوں ذکر کرے کہ فلاں مدعی میرے پاس فلاں وفلاں کولا پا کہ انہوں نے گواہی دی کہ فلاں بن فلاں بن فلاں مرااوراس نے آخرتک موافق ہارے ذکر کے لکھے اگر دعویٰ کسی عقار میں واقع ہوااور مدعی نے قاضی ہے درخواست کی کہاس کی بابت اس کوخط لکھ دیتو اس کی دوصور تیں ہیں یا وہ عقار مدعی کے شہر میں ہوگا اور مدعا علیہ دوسر سے شہر میں ہوگا یا عقار مدعی کے شہر کے سوا دوسر مے شہر میں ہوگا اور کی دوصور تیں ہیں یا ایسے شہر میں ہوگا جس میں مدعا علیہ موجود ہے یا دوسر مے شہر میں ہوگا اور ان صور توں میں قاضی اس کوخط لکھ دے گا اس واسطے کہ اس باب میں اعتبار مدعا علیہ کے غائب کہونے کا ہے پھر اگر عقار ای شہر میں ہوجس میں مدعاعلیہ ہےاورخط پہنچااورمکتوب الیہ نے اس پڑھمل کیااورمدعی کےواسطےاس کے دینے کا حکم کیااورمدعاعلیہ ہے کہا کہ اس کے سپر دکر دے پھراگراس نے سپر دکرنے سے انکار کیا تو قاضی خود سپر دکردے گا کیونکہ عقاراس کی ولایت میں ہے اور اگر عقاراس شہر میں ہو جس میں مدعی ہے تو قاضی مکتوب الیہ کواختیارہے کہ جا ہے مدعاعلیہ یااس کے وکیل کومدعی کے ساتھ قاضی کا تب کے پاس بھیج وے کہ وہ فیصلہ کر کے عقار مدعی کوسپر دکر دے اور اگر جا ہے تو تھم خود دے دے اور اس کے لئے ایک تحریر لکھ دے اور اس میں عقار کا فیصلہ مدعی ے نام ہواور وہ اس کے پاس رہے مگر عقار سپر دنہیں کرسکتا ہے کیونکہ بیاس کی ولایت میں نہیں ہے پھر جب مدعی اس فیصلہ کو قاضی کا تب کے پاس لا یا اور اس کے فیصلہ پر گواہ پیش کے تو قاضی کا تب اس کو قبول نہ کرے گا کیونکہ بیٹم نافذ کرنے کے واسطے ہے اور قضا کا نافذیج کرنا بمنزلہ قضاء کے ہے ہی غائب پر درست نہیں ہے لیکن قاضی مکتوب الیہ کو جائے کہ جب اس نے مدعی کے واسطے فیصلہ کیا اوراس کوتح ریر دے دی تو مدعاعلیہ کو حکم دے کہ مدعی کے ساتھ اپنا کوئی امین روانہ کرے کہ وہ عقار کو مدعی کے سپر دکرے پھرا گرمد عاعلیہ نے اس سے انکار کیا تو قاضی مکتوب الیہ کا تب کو ایک خط لکھے اور اس میں تمام کیفیت خط کی اور پوار ماجرا جو مدعی اور مدعا علیہ میں گزرا اور مدعی کے واسطے عقار کا حکم دینا اور مدعا کا علیہ کا سپر دکرنے کے واسطے ایک امین دینے ہے اٹکارکرنا سبتح ریکرے پھر لکھے کہ مجھ ے مدعی نے ایک خط کی درخواست کی کہ میں اپنے حکم ہے جو میں نے اس کے واسطے فلال شخص پر دیا ہے تھے آگاہ کروں تا کہ تو یہ عقاراس کے سپر دکر دے بس تو اس پڑمل کر برجمک اللہ وایا نا اور اس عقار کو جو اس خط میں مع حدودتح بریے اس مدعی فلا اس بن فلا اس کو جو

ا عائب یعنی معاعلیہ کے عائب ہونے پرخط مکھے گااور عقار وغیرہ کا لحاظ نہیں ہے۔ ع نافذ جاری کرنا۔

میرا خط تیرے پاس لاتا ہے ہیر دکرد ہے ہیں جب بیخط قاضی کا تب کو پہنچ گا تو وہ عقار کو مد عاعلیہ کے ہاتھ ہے نکال کر مدعی کے ہیر دکر دے گا اور اگر عقار اس شہر کے سواجس میں مدعا علیہ ہے دوسر ہے شہر میں ہوتو قاضی مکتوب الیہ کو اختیار ہے چاہے مدعا علیہ یا اس کے وکل کو مدعی کے ساتھ کر کے اس شہر کے قاضی کے پاس روا نہ کرے جس میں عقار ہے اور اس کو ایک خط لکھ دے تا کہ وہاں کا قاضی مدعا علیہ کے ساخے مدعی کو جل دے دے لیکن عقار اس کے ہیر دنہیں علیہ کے ساخے مدعی کو جل دے دے لیکن عقار اس کے ہیر دنہیں کر سکتا ہے اور اگر قاضی نے کسی بھا گے ہوئے غلام کے باب میں لکھنا چاہاتو امام ابو یوسف کے نزد یک اس کی صورت یہ ہے کہ مثلاً کی شخص بخاری کا ایک غلام ہمر قند کی طرف بھا گا اور کسی ہمر قندی نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے مالکہ کو خبر ملی اور اس کے گواہ ثمر قند کو لکھ دے تھے بخار امیں تھاس نے قاضی بخار اے درخواست کی کہ موافق گواہی کے خط لکھ دی قواس کو منظور کرے اور قاضی ثمر قند کو لکھ دے جیسا ہم نے قرض میں بیان کیا ہے۔

خط اگرغلام کی بابت لکھا گیا تو اِن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے

کیکن فرق میہ ہے کہ غلام میں اس کا حلیہ اور قد بیان کر دے کذا فی المحیط اور اس کا سن اور مقدار قیمت تحریر کر دے کذا فی النہایہاورتح ریکرے کہ وہ فلاں مدعی کی ملک ہےاورسمر قند کو بھا گ گیا اور آج کل وہ فلاں مخف کے قبضہ میں بلاحق سمر قند میں ہےاور ا پنے خط پر دو گواہ کرے کہ قاضی سمر قند کے سامنے گواہی دیں اور مضمون خط پر ان کوآگاہ کرے کہ مضمون کی قاضی سمر قند کے سامنے گواہی دے پھر جب بی خطان کو بھیجتو قاضی سمر قند غلام کومع اس محض کے جس کے ہاتھ میں غلام ہے حاضر کرے اور گواہ اس خط پرمع مضمون گواہی ادا کریں تا کہ بالا جماع دونوں کی گواہی مقبول کرے پھر جب اس نے گواہی قبول کی اور دونوں کی عدالت اس کے نزد یک ثابت ہوئی تو خط کو کھو لے پس اگر غلام کا حلیہ اس کے موافق نہ پایا جیسا گواہوں نے قاضی کا تب کے سامنے بیان کیا ہے تو خط والی کردے کیونکہ ظاہر ہوا کہ بیرہ و غلام نہیں ہے جس کی گواہی دی ہے اور اگر اس کے موافق پایا تو خط کو قبول کرے اور بدوں اس کے كة فضا كاسكم دےوہ غلام مدعى كے سپر دكردے اور مدعى سے غلام كے نفس كالفيل لے لے اور غلام كى كردن ميں ايك را تك كى انگوشى ڈال دے تا کہ راہ میں چوری کے اختال ہے کوئی اس مخض تے تعرض نہ کرے اور ایک خط قاضی بخارا کواس مضمون کا لکھے اور اپنے خط اورمهراورمضمون خطرپر دو گواه کرلے پھر جب قاضی بخارا کو پہنچےاور گواہ گواہی دیں کہ بیخط اورمہر قاضی سمرقند کی ہےتو قاضی مدعی کو حکم دے کہاہے ان گواہوں کوجنہوں نے پہلی مرتبہ گواہی دی تھی حاضر کرے اوروہ لوگ غلام کے سامنے گواہی ویں کہ بیغلام اس مدعی کی ملک ہے پھر جب گوا ہوں نے بیر گواہی دی تو پھر قاضی بخارا کو جو پچھر نا چاہئے اس کے باب میں امام ابو یوسف سے مختلف روایتیں ہیں بعض روایتوں میں ہے کہ قاضی بخارامدعی کے واسطےغلام کے دینے کا حکم نہ کرے گا بلکہ ایک دوسرا خط قاضی سمر قند کو لکھے گا اور اس میں سے ماجراتح بر کردے گا اور اپنے خط پر اور مہر اور مضمون خط پر گواہ کر کے مدعی کوغلام کے ساتھ سمر قند کوروانہ کرے گا تا کہ قاضی سمر قند مدعا عليه كے سامنے مدعى كوغلام كے دينے كائتكم دے پھر جب بيدخط قاضى سمر قندكو پہنچے اور گواہ خط پر اور مهر اور مضمون پر گواہى اداكريں اوران کی عدالت ظاہر ہوجائے تو قاضی مدعا علیہ کے سامنے مدعی کے واسطے غلام کے دینے کا حکم جاری کرے گا اور مدعی کالفیل بری ہو جائے گا اور دوسری روایت میں ہے کہ قاضی بخارا خود غلام کے دینے کا حکم دے گا اور قاضی سمر قندکو لکھے گا کہ وہ مدعی کے فیل کو ہری کر دے و بنابراس روایت کے کہ امام ابو یوسف نے خط لکھنا باندیوں کی بات بھی تبجویز کیا ہے اس کی صورت مثل غلام کے خط کے ہے صرف بیفرق ہے کہ اگر مدعی ثقتہ ماموں نہ ہوتو قاضی مکتوب الیہ باندی اس کے سپر دنہ کرنے گا بلکہ مدعی کو علم دے گا کہ ایک محض ثقتہ

ل چوری بعنی شاید گمان ہو کہ پیخص اس غلام کو چرا کر گئے جاتا ہے۔

ماموں لائے کہاس کے ساتھ باندی کوروانہ کرے گا کیونکہ فروج کے باب میں احتیاط واجب ہے بیمحیط میں لکھاہے اگر مکتوب الیہ کے پاس خط پہنچنے سے پہلے قاضی کا تب مر گیا تو ہمارے نز دیک وہ اس خط پڑھمل نہ کرے گا اور امام ابو یوسف ہے امالی میں ہے کہمل کرے گا اور یہی قول امام شافعیؓ کا ہے اور ہمارے نز دیک اگر باایں ہمہاس نے قبول کرلیا اور اس کے موافق فیصلہ کیا بھر دوسرے قاضی کے سامنے مرافعہ ہوا اور اس نے جاری کیا تو جاری ہو جائے گا کیونکہ اس کا حکم مجتہد فیہ میں واقع ہوا ہے اور ای طرح ِ اگر خط پہنچنے کے بعد پڑھنے سے پہلے مرگیا تب بھی یہی تھم ہاوراگر خط پہنچنے اور پڑھ لینے کے بعد مرگیا تو ظاہرالروایہ میں آیا ہے کھمل کرے گا اور یہی سیجے ہےاوراگر قاضی کا تب معزول کیا گیا تو اس کی بھی یہی صورتیں ہیں جومر جانے میں بیان ہوئی ہیں بیذ خیرہ میں لکھا ہے اگر خط پہنچنے سے پہلے قاضی کا تب قاضی ہونے کے لائق نہ رہا تو مکتوب الیہ اس کو قبول نہ کرے گا کذا فی الکافی اگر مکتوب الیہ مرگیا یا معزول ہو گیااور بجائے اس کے دوسرا قاضی مقرر ہوااوراس کوخط پہنچاتو اس کے ممل کرنے کے واسطے پیلحاظ رہے کہ اگراس خط میں یہ لفظ لکھا کہ اور جس قاضی کو قضا قامسلمین ہے بیہ خط پہنچے (ھ) توعمل کرے گا اور اگر بیلفظ نہیں ہیں تو ہمارے نز دیکے عمل نہ کرے گا کتاب الحوالہ میں امام محمدؓ نے فرمایا کہ اگر ایک شخص قاضی کا خط لے کر دوسرے کے پاس آیا اور وہاں اپنے خصم کونہ پایا اور قاضی ہے درخواست کی کہ جو کچھ میں پہلے قاضی کے پاس سے تکھوالا یا ہوں تو مجھے اور عن دوسرے کے واسطے لکھ دیے تو وہ اس کا کہنا کرے گا بشرطیکہ بیاس کے نز دیک ٹابت ہوجائے اور ثبوت کی شرطیں وہی ہیں جوہم نے بیان کر دی ہیں کیونکہ جب پہلے کے پاس گواہوں نے گواہی دی اور اس نے وہ تمام مقدمہ اس قاضی کولکھ دیا تو وہ گواہی حکماً منتقل ہوکر اس کے پاس آئی پس گویا حقیقت میں اس کے سامنے گواہی اداہوئی \_

اگرخط لکھے تو چاہئے صرف اِسی قدر لکھے جس قدر ثابت ہوا ہے 🖈

پس گواہی پیش ہوتی تو اس کوضر ورلکھنا چاہئے تھا ایسا ہی اس صورت میں ہے کہ گویا ای کے سامنے پیش ہوئی ہے پس لکھنا عا ہے کیکن صرف ای قدر لکھے گا کہ جس قدراس کو ثابت ہوااوروہ میہ ہے کہ ایک غائب مخف پر حق کے واسطے قاضی کا خط ہے نہ یہ کہ خود حق بھی اس کے نز دیک ثابت ہو گیا ہیں وہ اپنے خط میں قاضی کا خط نقل کر دے گایا اگر جا ہے تو اس کوبطور حکایت بیان کر دے اور اس طرح اگر مدعی نے قاضی اول کے سامنے بیان کیا کہ مجھے ایسے گواہ نہیں ملتے ہیں جومیرے ساتھ مدعا علیہ کے شہر کو جائیں پس تو ایک خط فلاں شہر کے قاضی کولکھ دے تا کہ وہ اس شہر کے قاضی کو لکھے کہ جس میں مدعا علیہ موجود ہےتو قاضی اس کی درخواست منظور کرے گا اورا گرمدعی نے قاضی اول سے درخواست کی کہ قاضی مرداور نیٹا پورکو خطالکھ دے کہ میں مرد جاتا ہوں اگر و ہاں مدعا علیمل گیا تو خیر ورنه نینٹا پور جاؤں گا تو امام ابو یوسف کے تول کے موافق قاضی بیدرخواست منظور کرے گا اور امام ابوحنیفه وامام محمر کے نز دیک اس طرح نہیں لکھے گا اورا گرمدعی خط لے کر قاضی اول کے پاس لوٹ آیا اور کہا کہ مدعاعلیہ اس شہر میں نہ ملا اور تو مجھے فلا ں شہر کولکھ دیو قاضی جب وہ خط اس سے واپس لے لے تب دوسرا خط اس کولکھ دے گا اور اگر بدوں واپس کرنے کے لکھنا چاہا حالا نکہ پنہیں چاہئے ہے تو اس کولازم ہے کہ خط میں بیرحوالہ لکھ دے کہ ایک مرتبہ میں نے یہی خط فلاں شہر کے قاضی کولکھا تھا اور مدعی کومد عاعلیہ وہاں نہ ملا اور بیاں غرض ہے کہ التباس عجما تار ہے بیز خیرہ میں لکھا ہے اگرا یہ صحف کے واسطے جو غائب پر قر ضہ کا دعویٰ کرتا تھا قاضی نے خط

ل فروج یعنی عورتوں کے شرمگاہ کوفخش ہے محفوظ رکھنا شرع نے اپنے اہتمام میں لیا ہے اس میں خودعورت کا بھی اختیار نہیں ہے۔ ع قولداوردوسر يعنی اول قاضى نے جيسے آپ كنام لكھ ديا تھا آپ مجھے تيسرے قاضى كے نام لكھ ديجئے۔ س التباس اشتباه اور قوله روستا جمعنی گاؤں قریبہ عقبی شہروقصبہ وگاؤں۔

لکھااورمبر کردی پھرمدعی آیااور کہا کہ خط میرے پاس ہے کم ہو گیااور دوسرے خط کی درخواست کی پس اگر قاضی کے نز دیک وہتم ہو و دوسرا خط نہ دے اور اگرمہتم نہ ہوتو دے دے مگر دوسرے خط میں قاضی مکتوب الیہ کولکھ دے کہ میں نے تجھے فلاں تاریخ ای معاملہ یں ایک خط لکھاتھا کہ مدعی نے آ کربیان کیا کہ م ہو گیا اور دوسرا خط طلب کیا اور میں نے بیخط لکھا اور اس میں تاریخ ککھ دی تا کہ مرعی وخطول کے ذریعہ سے دومر تبدیق وصول نہ کر سکے اگر خط لکھنے کے بعد مدعی نے کہا کہ مدعا علیہ اس شہر سے دوسر سے شہر میں چلا گیا اور ہاں کے قاضی کو خط لکھ دے تو قاضی لکھ دے گا اور اس خط میں تحریر کرے گا کہ میں نے اسی معاملہ میں ایک خط فلا ل شہر کے قاضی کولکھا ما پھر مدعی نے آکر بیان کیا کہ مدعا علیہ اس شہر سے فلا ل شہر میں چلا گیا پھر بیہ خط طلب کیا اور یتج ریاحتیا طاً یہ فتاوی قاضی خان میں لکھا ہا گرکسی مخص کے واسطے جو دوسرے پرحق کا دعویٰ کرتا ہے ایک خط لکھا اور ہنوز خط اس کونبیں ویا تھا کہ اس کا مدعا علیہ جس کے واسطے ں نے خط لیا تھا حاضر ہو گیا اور اس نے قاضی کے سامنے پیش کیا تو قاضی اس گواہی پر فیصلہ نہ کرے گا بلکہ دوبارہ اعادہ کرائے گا اگر اضی نے اس امیر کوجس نے اس کو قاضی کیا ہے خط لکھا اور وہ اس کے ساتھ شہر میں موجود تھا اصلح الله الامیر اور تمام قصہ اور گواہی بیان کردی اور ایک ثقه کے ہاتھ میہ خط بھیجا کہ جس کوامیر پہچانتا ہے لی اگر امیر نے اس کے موافق حکم دے دیا تو جائز ہے اگر چہ اس پر خوان اورمہر نہ ہواور نداس پر دو گواہ ہوں اور بیچکم استحساناً اور قیاس جا ہتا ہے کہ ایسا خط مقبول نہ ہواوراصل میں ہے کہ روستا اور قربیہ کے قاضی اور عامل کا خط مقبول نہ ہوگا صرف ایسے شہر کے قاضی کا خط مقبول ہوگا جہاں منبر اور جمعہ ہواور بیتھم بنابر ظاہر الروایت کے ہے ر بنابراس روابیت کے کہ جس میں نفاذ قضا کے واسطے شہر کی شرط زمین نہیں قاضی قربیہ وروستااوراس کے عامل کا خطامقبول ہو گااوراگر یک با ندی ایک شخص کے قبضہ میں تھی اور اس کا کسی نے دعویٰ کیا اور اپنی ملکیت کے گواہ قائم کئے اور قاضی نے اس کے نام فیصلہ کر دیا ر قابض نے کہا کہ میں نے فلاں مخص سے خریدی تھی اور وہ فلاں شہر میں ہے اور میں اس کو قیمت دے چکا ہوں تو میرے گواہ س کر نے خطالکھ دی قاضی اس کو خطالکھ دے گا۔

سکد مذکورہ میں اگر صم ہے افکار کیا اور دعوی مشتری کا افر ارکیا تو اس پر لازم ہوگا کہ پورائم ن واپس کرد ہے کہ ا اگر ایک باندی ایک مرد کے قبضہ میں ہے کہ اس نے مملوکیت افر ارکے بعد اصلی حرہ ہونے کا دعویٰ کیا اور گواہ چیش کے اس اضی نے اس کے نام آزادی کا فیصلہ کردیا پس اگر قابض نے گواہ چیش کے کہ میں نے اس کو فلاں عائب ہے اس قدر داموں کو خریدا ہے اور ثمن اداکر دیا ہے اور قاضی سے خط کی درخواست کی تو منظور کرے کیونکہ وہ ثمن واپس لینا چاہتا ہے اور وہ قرض ہے اور آگر باندی نے اپنی آزادی کے گواہ نہ چیش کے لیکن آزادی کا دعویٰ کیا اور باقتم امام اعظم سے نزد دیک اس کا قول معتبر ہوگا اور صاحبین سے کرد دیک لوکیت کے گواہ نہیں تھے تو قاضی اس کو آزاد قر ارد ہے گا اور باقتم امام اعظم سے نزد دیک اس کا قول معتبر ہوگا اور صاحبین سے کرد کے کہ اس کے آفر ار کراس سے ثمن واپس کرد و تو درخواست منظور نہ کرے گا بخلاف پہلی صورت کے اور اس طرح آگر باندی نے بعد مملوکیت کے اقر ار کے اصلی حریت کا دعویٰ کیا اور قابض نے اس کی تصدیق کی تو مشتری بائع سے شمن نیس لے سکتا ہے اور اس طرح آگر ابتدا ہے وقت ہو ان کار کیا اور حزیت اصلی کا دعویٰ کیا یہاں تک کہ اس کا قول معتبر تھر اتو مشتری کو اختیار نہیں ہے کہ بائع ہے ثمن واپس کرے آگر کے ان کار کیا اور حزیت اصلی کا دعویٰ کیا یہاں تک کہ اس کا قول معتبر تھر اتو مشتری کو اختیار نہیں ہوگا اور اگر قسم ہو ان کارکیا تو دو کو کی کہ اس کے شمن واپس کر ہے تو اس کو اختیار نہیں ہوگا اور اگر قسم ہو کا کہ کیا کہ کہ کہ دور کو کیا کہ کو انگر کیا تو دو کو کیا کہ کو انگر کیا تو دو کو کیا مشتری کا اقر ارکیا تو اس پرلازم ہوگا کہ پورائمن واپس کر دے اور اگر مشتری نے ان دونوں صورتوں میں بائع کوشم دلا تا نہ چا ہا لیکن باندی کے آزاد ہونے پر گواہ پیش کرنے چا ہے تا کہ ہائع ہے ثمن واپس کر ہے تو اس کے گواہوں کی ہماعت ہوگی یہ محیط میں لکھا ہے اگر ایک مختص مثلاً بیک مختص پراپنے حق کے واسطے قاضی کی طرف سے دوسرے قاضی کے پاس خط لا یا اور شہر میں پہنچ گیا تھا کہ مطلوب مرگیا پھر طالب نے اس کے بعض وارثوں کو یا وصی کو حاضر کیا اور خط قاضی کو دیا اور وصی یا وارثوں کے سامنے خط کے گواہ پیش کے تو قاضی خط کو جول کر ہے گا اور گواہوں کی ساعت کرے گا اور اس کو نافذ کرے گا خواہ خط کی تاریخ مطلوب کی موت سے پہلے کی ہویا بعد کی ہوا گر قاضی کا خط دوسرے قاضی کے پاس ایس صورت میں لکھوالا یا کہ جواس قاضی کی رائے میں درست نہیں ہوتو قاضی اس کو جاری اور نافذ خرے گا اور یہی فرق ہے جل اور خط میں کہ اگر بعینہ ایس صورت میں بحل ہوتو قاضی اس کو جاری اور نافذ کرے گا پیملتھ طمیں ہے۔

خط میں مدعاعلیہ کا نام اورنسب اورصناعت اور قبیلہ مذکور ہے لیکن قبیلہ میں ایسے دواشخاص ہیں تو؟

اگرایک مخص نے دوسرے قاضی کے سامنے قاضی کا خط ایک مختص پر دعویٰ حق میں پیش کیا اور خط میں مدعاعلیہ کا نام اورنسب اورصناعت اورقبیلہ مذکور ہے اوراس صناعت یا اس فخذ میں دواشخاص اس نام ونسب کے ہیں تو قاضی خط کو قبول نہ کرے گاحتیٰ کہ اس پر گواہ قائم کرلے کہ یہی و چھن ہے جس کے حق میں خط لکھا گیا ہے اور اگر اس قبیلہ یا صناعت میں دواشخاص ایسے نہ ہوں تو قاضی حکم اس پر نا فذکرے گا ہیں اگرمطلوب نے کہا کہ اس قبیلہ یا اس صناعت میں دوسرا شخص اس نام ونسب کا ہے تو بلا گواہ بیقول مقبول نہ ہوگا اور نہ مقدمہ ہے اس کا چھٹکارا ہو گااورا گرمطلوب نے کہا کہ میں دوسرا مخض ہونے پر گواہ لاتا ہوں تو اس کی دوصور تیں ہیں ایک بیہ کہ کہا کہ میں گواہ قائم کرتا ہوں کہاس فنبیلہ یا اس صناعت میں دوسرا مختص اس نام ونسب کا موجود ہےتو بیہ گواہی مقبول ہو گی اور وہ مقدمہ ہے چھوٹ جائے گا اورا گریہ کہا کہ میں گواہ لاتا ہوں کہ اس قبیلہ یا صناعت میں دوسرا شخص اس نام ونسب کا تھا اور وہ مر گیا توبیہ گواہی مقبول نہ ہوگی مگراس صورت میں مقبول ہوگی کہ خط کی تاریخ اور گواہوں کی گواہی جو خط میں ہے اس کی تاریخ کے بعدوہ چخص مر گیا ہوا گروہ خط کئی میت کے اوپر حق کا ہوتو قاضی اس کے بعض وار ثوں کو حاضر کڑے گا اور گواہ سن کر خط کو قبول کرے گا نوا درابن ساعہ میں امام محکر ؒ ہے روایت ہے کہ ایک مخض کا دوسرے غائب پر کچھ مال میعادی قرض ہے اور اس نے قاضی ہے درخواست کی کہ اس بابت ایک خط لکھ دیے تو وہ اس کو قبول اور موافق گواہوں کی گواہی کے اس میں میعاد مندرج کر دے گا اور امام محکر ؒنے فر مایا کہ اگر مطلوب نے دعویٰ کیا کہ طالب نے مجھے ہرقلیل وکثیر ہے بری کردیا ہے یا جو پچھاس کا مجھے پرآتاتھا میں نے ادا کر دیا ہے اوراس پر گواہ قائم کئے اور قاضی ہے کہا کہ میں اسی شہر کو جانا جا ہتا ہوں جس میں طالب ہے اور خوف کرتا ہوں کہ طالب مجھے گرفتار کرے اور بری کر دینے یا وصول پانے سے انکار کر جائے اور میرے گواہ یہاں موجود ہیں تو تو گواہ سن لے اور وہاں کے قاضی کولکھ دے تو قاضی اس درخواست کومنظور نه کرے گانه گواه سنے اور نه لکھے گا اوربیقول امام ابو پوسٹ کا ہے اورامام محد نے فرمایا کہ لکھ دے گا اوراس پر اجماع ے کہ اگر اس نے بید دعویٰ کیا کہ اس نے ایک مرتبہ وصول پانے سے انکار کیا ہے اور میرے ساتھ جھڑ اکیا ہے اور اب مجھے خوف ہے کہ دوبارہ ایسا کرے پس تو میرے گواہ س کراس شہر کے قاضی کولکھ دے تو قاضی اس کولکھ دے گا غائب شخص پر بری کر دیے کے دعویٰ کے مانند دواورمسئلے ہیں ایک شفعہ کا مسئلہ ہے اور اس کی صورت میرے کہ ایک مخص نے کہا کہ میں نے ایک دارخر پدااور اس کا فلال عًا ئب شفیع ہےاوراس نے شفعہ میرے سپر دکر دیا ہےاور مجھے خوف ہے کہ جب میں وہاں جاؤں گا تو سپر دکرنے ہےا نکار کرے گااور شفعہ کا دعویٰ کرے گا اور درخواست کی کہ قاضی شفعہ سپر دکرنے کے گواہ سن لے اور وہاں کے قاضی کولکھ دیے تو اس میں بھی اختلاف

ندکور جاری ہےاور دوسرامسکہ طلاق کا ہے کہ ایک عورت نے قاضی ہے کہا کہ میر ہے شوہر نے مجھے تین طلاقیں دیں اور وہ فلاں شہر میں آج کل موجود نے اور میں بھی وہاں جانا جا ہتی ہوں اور خوف کرتی ہوں کہ وہ طلاق سے انکار کر جائے تو تو میرے گواہ س وہاں کے قاضی کولکھ دیتو اس میں بھی ویساہی امام ابویوسٹ وامام محرکے کا باہم اختلاف ہے جیسا بیان کیا گیا ہے۔

ایک صورت جس میں امام اعظم و اللہ کے قول پر مشاک نے خط لکھنے میں اختلاف کیا ہے 🌣

یں اگر اس مخص نے جو حاضر ہے قاضی کوا یک مرتبہ کے انکار اور جھکڑ ہے کی خبر دی تو قاضی اس کے گواہ س کر اس کو خط لکھ دے گااوراس میں اختلاف نہیں ہےا گرطالب نے قاضی کے سامنے مطلوب کو ہری کر دیایا اس کے سامنے شفعہ سپر دکیا تو قاضی نے جو کچھسنا ہےلکھ دے گا اور بیا مام محکر کے اصل پر ظاہر ہے اور مشائخ نے فر مایا کہ امام ابو یوسٹ کے قیاس پر جا ہے کہ نہ لکھے واضح ہو کہ اگر قاضی نے اپنے علم پر خط لکھنا جیا ہاتو اس کا خط لکھنا بمنز لہ اپنے علم پر قاضی حکم قضا جاری کرنے کے ہے پس جہاں جہاں اس کواپنے علم پر حکم قضا دینا جائز ہے وہاں خط بھی لکھنا جائز ہے مگر ایک صورت میں امام اعظم ؒ کے قول پرمشائخ نے خط لکھنے میں اختلاف کیا ہے وہ بیہ ہے کہ حادثہ سے اپنے قاضی ہونے سے پہلے واقف ہوا پھر قاضی ہوا تو بعضوں نے کہا کہ اس علم پر خط نہ لکھے اور بعضوں نے کہا کہ لکھے امام محر "نے کتاب الوکالية میں فرمایا کہ ایک شخص نے ایک دار کے واسطے جواس شہر میں نہیں ہے کسی کواس کی خصومت یا قبضہ یا اجارہ کا وکیل کیا اور قاضی کا خط طلب کیا تو قاضی اس کی بابت اس کولکھ دے گاپس اگر قاضی موکل کو بہچانتا ہے تو اس کی معرفت تحریر کرے اور اگر نہیں پہیانتا ہے تو لکھے کہ میں نے گواہوں ہے دریا فت کیا کہ بیفلاں بن فلاں ہے الی آخرہ جبیبا ہم نے سابق میں بیان کیا ہے پھر لکھے کہ اس نے فلاں بن فلاں کوتحریر کیا اور وکیل کا نام اور نسب جیسا ہم نے بیانِ کیا ہے تحریر کرے پھراگر قبضہ کے واسطے وکیل کیا ہے تو تحریر کرے کہ فلاں دار کے قبضہ کے واسطے جو کوفہ میں بنی فلاں میں واقع ہے وکیل کیا اور اگرخصومت کے واسطے وکیل کیا ہے تو لکھے کہ فلاں دار کی خصومت کے واسطے جو کوفہ میں واقع ہے وکیل کیا اور حاصل یہ ہے کہ جس کے واسطے وکیل کیا ہے وکالت کے ساتھ اس کوتح ریرکر ہے اور اگر وکیل حاضر ہوتو زیادہ پہچان کے واسطے اس کا حلیہ بھی تحریر کرے اور نہ کرے تو کچھ مفزنہیں ہے اورا گرغائب ہوتو کھے کہ ایک شخص کووکیل کیا اور بیان کیا کہ وہ فلاں بن فلاں فلانے قبیلہ کا ہے اور اس کلام امام محمد میں اشارہ ہے کہ غائب کووکیل کرنامیچے ہے اور یہی ہمارے علاء کا ندہب ہے لیکن قبول وکالت سے پہلے وکیل کو وکالت لازم نہ ہو گی جیسا حاضر کی صورت میں ہےتا کہوہ ضرر ہے محفوظ رہے پھر جب خط مکتو ب الیہ کو پہنچا تو وہ دار کے قابض کو حاضر کرے گا اور اس کے سامنے خط مہر کے گواہ سنے گا پھر بعد گواہی کے خط کو کھو لے گا اور گواہوں کے سامنے پڑھے گا تا کہوہ مضمون پر گواہی ادا کریں اور بعد اس کے پھر وكيل ہے گواہ طلب كرلے كہ تو فلاں بن فلاں ہے پھراگراس نے گواہ پیش كئے تو جس كے قبضہ میں دار ہے اس ہے دريا فت كرے گا پس اگراس نے اقرار کیا کہ بیفلاں بعنی موکل کا ہے تو تھم دے کہ اس کووکیل کے سپر دکر دے اور امام محد ہے کنز دیک خط کے گواہوں ے پہلے اگر وکیل ہے گواہ اس بات کے مانگے کہ وہ فلاں بن فلاں فلانے قبیلہ کا ہے تو بہتر ہے اور امام ابوحنیفہ کے قول پر جا ہے کہ یہلے وکیل ہے گواہ طلب کرے پھراس ہے خط کے گواہ مانگے اور چو پایوں اور غلام اور اسباب اورود بعت اور قرضہ کی و کالت میں بھی یہی حکم ہےاور فرمایا کہ دار کی خصومت کے وکیل کو ہر مخص ہے جو دار میں جھگڑا کرنے خصومت کرنے کا اختیار ہے کیونکہ و کالت مطلقہ ہے اور اگر موکل نے کسی خاص محخص کے ساتھ خصومت کا اختیار دیا ہے تو دوسرے سے خصومت نہیں کرسکتا ہے اور وکیل بالا جار ہ کو صرف بیا ختیار ہے کہ دارکواجرت پر دے اور جس کواجرت پر دیا ہے اس کا مخاصم ہوسکتا ہے۔

امام محریہ نے فرمایا کہ اگر عورت نے اپنے مہر اور نفقہ کے واسطے وکیل کیا اور قاضی ہے اس بابت خط طلب کیا تو قاضی کو لکھنا چاہئے کہ عورت نے فرکر کیا کہ اس کے شوہر فلاں بن فلاں براس کا اس قدر مہر ہے اور اس نے فلاں بن فلاں کو وکیل کیا کہ اس سے مہر وصول کرے اور اگر وہ انکار کرے و اس نے تصومت کرے اور تھی تھی تحریر کے کہ اس نے اپنے نفقہ کے طلب امام محمد کے خزو دیک تحریر کے کہ اس نے اپنے نفقہ کے طلب کرنے کے واسطے وکیل کیا اور اگر شوہرا نکار کرے تو اس سے خصومت کرے پھر جب بید خطا متوب الیہ قاضی کو پہنچ تو وہ اس کے شوہر کو سطے وکیل کیا اور اگر شوہرا نکار کرے تو اس سے خصومت کرے پھر جب بید خطا متوب الیہ قاضی کو پہنچ تو وہ اس کے وکیل کو دے دیے کا حکم کرے اور اگر مورت نے اس کو مہر کے واسطے وکیل کیا اور نفقہ میں خصومت کے واسطے وکیل کیا تا کہ ہر مہینہ میں پکھ نفقہ مقر رکرے اور ہر سال پکھ کیڑ امقر رکرے ہی جب بید خطا متوب الیہ قاضی کے پاس پہنچ گا تو وہ گواہوں کو اس کے شوہر کے سامنے ہی سنے گا پھر جب بیداس کے نزد یک ثابت ہوا تو مہر کو دریا فت کرے گا اگر اس نے اقر ارکیا تو اس کے شوہر کے سامنے ہی سنے گا پھر جب بیداس کے نزد یک ثابت ہوا تو مہر کو دریا فت کرے گا اگر اس نے اقر ارکیا تو اس کے دط ہونے پر گواہ سنے اس کا مد عا علیہ شہر میں رو پوش ہوگیا تو میں کا مد عا علیہ شہر میں رو پوش ہوگیا تو کئی ورد نوب کی اور عامہ مشائ نے اس قول کی تھے کہ ہون کے اس کو کر نوب کا میں مول کے تعرب کی اس کو کہ کی تا تعرب کی کہ وہ کہ کہ وہ اس کے دروازہ پر تین روز تک ندا کرے کہونی نان میں کھوا نہیں کھو کے نہیں کی ہے بید فقان میں کھوا نہیں کھو کہ نہیں کی ہے بید فقان عیں کھوا نہیں کھوا نہیں کھوا نہیں کھو اس کے دور ان کی تاصفی خوان عیں کھول کی تام کہ کہ کہ تاضی خوان عی کھول کی تام کہ کہ کہ کہ وہ کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کھول کی تام کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کی کو کہ کو ک

اگرایک تخص نے ایک غلام خرید ااور اس کے عیب میں خصومت کرنے کے واسطے ایک و کیل کیا اور اس پر قاضی کا خطا کیا تو ا جا تر نہیں ہے کیونکہ جب تک موکل خود نہ حاضر ہولینی مشتری حاضر ہو کرفتم نہ کھائے کہ واللہ میں عیب پر راضی نہیں ہو گیا تھا تب تک غلام والی نہیں ہوسکتا ہے چرائی کتاب الا قضیہ میں لکھا ہے کہ وکیل کو واپس کرنے کا اختیار نہیں ہے تاوقتگا۔ خود مشتری حاضر ہو کر حتم نہ کھائے کہ واللہ میں عیب پر راضی نہیں ہوگیا ہوں اگر چہ ہا گئے نے مشتری کی رضا مندی کا وقو کی نہ کیا ہوا ایسا ہی خصاف آور حصاص نے ذکر فر ما یا اور ایسا ہی حصاف آور حصاص نے ذکر فر ما یا اور ایسا ہی حصاف آور حصاص نے خور فر ما یا اور ایسا ہی حصن نے امام ابو حقیقہ سے روایت کیا ہے اور امام محمد نے مبدوط میں ذکر کیا ہے کہ و کیل واپس کر سکتا ہے کیون اگر ہا گئے مشتری کی درضا مندی عیب کا وقو کی کر سے تب ہوا ور اس کے جیب اس طرح پر ہے کہ قاضی اوگوں ہے تو کی مضاف اور دوسری دوایت میں ہو چیب کہ جیب با تع مر گیا ہوا ور اس کر حت واپس کر رائی کہ واپس کر دے گا اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ وکیل واپس کر دے گا اور دوسری روایت میں ہے کہ وکیل واپس کر دے گا اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ وکیل واپس کر دے گا اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ وکیل واپس کر دے گا اور دے کہ جیب با تع مر گیا ہوا ور اس کر رہ کو گا کہ واپس کر دے گا کہ واپس کر دے گا اور کی خود نہ دیا ہے تو جا کر ہوا ہے آگر اس نے کوئی حکمی خطاکھنا چا ہا پس اگر خلیفہ نے اس کو تضا کا عہدہ دیا ہے تو جا کر ہو ور نہ جا کر نہیں مور ت کے فاجوں کی گوا ہوں کی گوا تھی ہو تا وہ کہ کہ تو تا کہ کہ وہ کہ نے ذکر کر دی بیں مقبول نہ ہوگا وادر دکام گوا ہوں کی گوا ہوں کی گوا تھی ہو تا کہ کہ کہ کہ کہ کہ نے ذکر کر دی بیں مقبول نہ ہوگا وادر دکام گوا ہوں کی گوا ہوں کی گوا ہوں کی گوا ہوں کی گوا کہ دور اس کی گوا ہوں نہ ہوگا اور دوسری گور ہے کہ اگر خلیفہ نے کر کر دی بیں مقبول نہ ہوگا اور دوسری گوا ہوں کی گوا ہوں کیا گوا ہوں کی گوا ہو سیاست میں اس کا خط مثلا میں نے فلاں کو مقرر یا فلاں کو معزول کیا بدوں شرائط کے مقبول ہے اور مکتوب الیہ اس پر ممل کرے گا جبکہ
اس کے ذہن نشین ہوجائے کہ یہ سچاہے اصل میں فدکور ہے کہ اگر قاضی نے ایک ذمی کے قت کے واسطے جودوسرے ذمی پر ہے خط لکھا تو
اس پر اہل ذمہ کی گواہی مقبول نہ ہوگی نوا در ابن ساعہ میں اما م ابو یوسف سے روایت ہے کہ اگر ایک شخص قاضی کا خط دوسرے قاضی کے
پاس لا یا اور اس نے گواہوں کی گواہی پر خط قبول کر لیا بھر مدعی کے اصل دعویٰ کے گواہ ای شہر میں آگئے تو قاضی مکتوب الیہ خط پر عمل نہ
کرے گا اور مدعی کو تھم دے گا کہ اپنے اصل حق کے گواہ حاض کر بے اہر اہیم نے امام محمد سے روایت کی ہے کہ اگر باغی خارجی لوگ کی
شہر پر قابض ہوئے اور اہل شہر میں ہے کی کو انہوں نے قاضی بنایا اور اس قاضی نے اہل عدل کے قاضی کو خط لکھا پس اگر مکتوب الیہ
قاضی اہل عمر ل کو معلوم ہے کہ قاضی کا تب کے پاس جن گواہوں نے گواہی دی وہ باغی جیں تو خط کو قبول نہ کرے گا اور اگر اس کے ملم
میں ہے کہ وہ گواہ اہل عدل میں سے جیں تو قبول کرے گا اور اگر اس معلوم ہوا کہ اہل عدل جیں یا باغی جیں تو خط قبول نہ کرے گا کو انہ کو لئی الے علی سے کہ وہ گواہ کا کہ ان انہ کی کے اس میں کا اور اگر اس کے ملم

(m): C/

علم مقرر کرنے کے بیان میں

كن افعال ميں حكم بنانا جائز ہے اور كن ميں نا جائز؟

ایسے افعال میں جن کولوگ خود کر سکتے ہیں یعنی حقوق العباد میں حکم بنالینا جائز ہے اور جس کوخود نہیں کر سکتے ہیں یعنی حقوق الله تعنی حقوق الله تعالیٰ میں حکم بنالینا سے خبیں ہے ہیں اموال اور طلاق اور عماق اور نکاح اور قصاص اور چوری کی صانت میں حکم بنانا درست ہے اور زنا اور چوری اور تہمت زنا کے حدود میں حکم بنالینا سے خبیس ہے اور خصاف نے ذکر کیا کہ حکم کا حکم کی حداور قصاص میں جائز نہیں ہے

اوراصل میں ذکور ہے کہ قصاص میں عکم مقرر کرنا شیخ ہے اور تمام اجتہادی مسئوں میں عکم کا تکم بافذ ہوگا جیسے کنایات اور طلاق اور عماق اور بھی سی حج ہے ہیں مشان نے نے اس سے اعتماع کی ہے ہو اس نہ ہوا اور فط سے خون کر ڈالنے میں اس کا حکم ہائز نہیں ہے کہ ونکہ عا قلہ مددگار ہراوری اس پر راضی نہیں اور اس کا حکم آئیس میں سی حج ہے جو اس سے راضی ہوں اور قاتل پر اس کا حکم مسلمان ہوگیا تو ہے گرجبہ قاتل نے اقرار کرلیا ہو کہ میں نے خطا نے لیا ہے تو ہائز ہے دو ذمیوں نے ایک دی کو تکم دیا پھرایک خصم مسلمان ہوگیا تو ہائز نہیں دونوں کے درمیان حکم نے ایک اور مراد یہ ہے کہ مسلمان پر حکم مسلمان ہوگیا تو ہائز نہیں اور اس کے درمیان حکم نے ایک مسلمان پر حکم دیا تو ہائز نہیں ہے لیکن اگر مسلمان کے لئے دی پر حکم دیا تو ہائز نہیں اور دی کو اس خوا میں ہے کہ ایک مسلمان اور دی کو تکم مسلمان ہوگیا تو ہائز نہیں اور اس کے دائی سلمان اور دی کو تکم مسلمان پر حکم دیا تو ہائز نہیں ہے دونوں نے دی کے لئے مسلمان پر حکم دیا تو ہائز نہیں ہے دونوں نے دی کے لئے مسلمان پر حکم دیا تو ہائز نہیں ہو گئے تو ہائز نہیں ہے کہ ایک مسلمان کے واسطے ذمی پر حکم لگایا تو ہائز نہوا دائر دونوں نے دمی کے لئے مسلمان پر حکم دیا تو ہائز نہیں ہے کہ ایک مسلمان کے واسطے ذمی پر حکم لگایا تو ہائز نہ ہوگا ایک دونوں نے حکم لگایا پھر دونوں اس پر راضی ہو گئے تو ہائز نہیں ایک ہوگیا تو ہائو نہیں حکم لگایا پھر مرتد قبل کیا گیا یا دار الحرب چنا نچا اگر ابتدا میں دونوں اس کو حکم قبر اس کو ہائی تو ہائز نہیں ہوگا تو ہائز نہ ہوگا اور اگر مرتد مسلمان ہوگیا تو امام اعظم کے کنز دیک ہوائز ہوا دیل میں حکم لگایا پھر مرتد قبل کیا گیا یا دار الحرب سے میان ہوگیا تو ہائز نہ ہوگا اور اگر مرتد مسلمان ہوگیا تو امام اعظم کے کنز دیک ہوائز ہوا دیل میں حکم ان کی ہوئر دیل ہوائز نہ ہوگا اور اگر مرتد مسلمان ہوگیا تو امام اعظم کے کنز دیک ہوائز ہوا دونوں میں حکم لگایا پھر مرتد قبل کیا گیا یا دار کی میں لکھا ہے۔

عورت کوکن معاملات میں حکم بنایا جاسکتا ہے 🌣

دومرداگراین درمیان میں ایک مورت کو کھم قرار دیں تو جائز ہاور مرادیہ ہونا بھی جائز ہے کو کد ہونا کے درمیان میں ایک مورت کو کھم قرار دیں تو جائز ہے کو کہ ہونا بھی جائز ہے اور مورت کی گواہ می کی لیافت پر ہے اور مورت کی گواہ میں جائز ہیں ہے اس کا کہ جائز ہے اور قاد کی عابیہ فرمایا کہ جائز ہے اور قاد کی عابیہ فرمایا کہ جائز ہے اور قاد کی عابیہ ہیں ہے کہ ناجائز اور اس پر فتو کی ہے ہی تا تار خانیہ میں کھا ہے تعیق کی صورت یہ ہے کہ کی خص سے کہا کہ ہم نے تجھے کی گئی مالا ہے کہ کہ جب جا ند نظرا ہے تو تو تھم ہونا اور اضافت کی صورت یہ ہے کہ کی خطل ہے ہونا اور اضافت کی صورت یہ ہے کہ کی خطل ہے ہونا گر کی تھی ہونے کہ ہونا کہ ہم نے تجھے کی تھم بنایا تعیق آئندہ کی کے دوزیا شروع ماہ میں تھم بنایا اگر کی خص کو اس شرط کی کہ فقیہوں سے دریافت کر سے تھم کو جائز ہے اور اس طور پرایک تھم بنایا کہ آئی ہونا تو جائز ہے اور دوسری صورت میں اگر اس فقیہ ہوں دو تھم دیا تو جائز ہے اور دوسری سے میں اگر اس طور پرایک تھم بنایا کہ آئی ہونا تو قاضی اس صورت میں اگر اس کی دونوں ایک فقیہوں نے اختلاف کیا ہواگر دونوں میں غور کرے اگر اس کی دونوں ایک عائب شخص کے فیصلہ کر نے ایس مسئد میں فقیہوں نے اختلاف کیا ہواگر دونوں راضی ہوئے اور وہ عائب آیا اور اس نے فیصلہ کیا تو جائز ہے لیم کو اس میں ہوئے کہ فلال شخص کے فیصلہ کر نے ہوں دونوں ایک عائب شخص کے فیصلہ کر نے ہوں دونوں دونوں ایک عائب شخص کے فیصلہ کے میا ہے دونوں دونوں میں ہوئے دونوں دونوں میں ہے جس نے تھم دیا تو جائز ہوگا اور اگر کی ایک کے سامنے دونوں نے پیش کیا تو ای کو فیصلہ ہو دونوں میں ہے جس نے تھم دیا تو جائز ہوگا اور اگر کی ایک کے سامنے دونوں نے پیش کیا تو ای کو فیصلہ ہو تھے دونوں نے پیش کیا تو ای کو فیصلہ ہوئے دونوں میں ہے جس نے تھم دیا تو جائز ہوگا اور اگر کی ایک کے سامنے دونوں نے پیش کیا تو ای کو فیصلہ ہوئے دونوں نے پیش کیا تو ای کو فیصلہ ہوئی دونوں بیں ہے جس نے تھم دیا تو جائز ہوگا اور اگر کی ایک کے سامنے دونوں نے پیش کیا تو ای کو فیصلہ ہوئی ہوئی کی سامنے دونوں کے بیٹ کی کو ایک کو فیصلہ کی دونوں کے بھوئی کیا تو ای کو فیصلہ کی سامنے دونوں کیا ہوئی کیا تو ای کو کی سامنے دونوں کے بھوئی کیا تو ایک کو کیا گوئی کیا تو ایک کو کی کو کو کر کیا گر کی کو کو کی کو کیا گوئی کو کیلئر کیا تو ای کو کی کی کو کی کو ک

امتناع یعنی فتوی نبیں دیا ہے تا کہ عوام کو بیجرات نہ ہو کہ حکام اسلام کے مقابلہ میں ہمیشہ ای قتم کے حیلے نکالا کریں اور تمام بحث عین الہدایہ میں ہے۔

کے لئے معین کرلیا پھر دوسر المحض حکم ندر ہے گا بیملتقط میں لکھا ہے۔

اگردونوں اس پردافتی ہوئے کہ جو تحص سب سے پہلے مجد ہیں آئے وہی تھم ہوتو باطل ہے اگر تھم نے سفر کیایا بیمارہوگیایا اس پر ہے ہوٹی طاری ہوئی بھر سفر سے آگیا ہا تھا ہوگیا اور تھم کیا تو جائز ہے اور اگر اندھا ہوگیا یعنی بیتا ہی جائی رہی بھراندھا ہو گیا یعنی بیتا ہی جائی رہی بھراندھا ہو گیا یعنی بیتا ہی جائی ہو ہائی ہور دوداد رہا اور اس نے تھم دیا تو جائز نہیں ہے اگر عما نے ابلا اسلام سے مرقد ہوگیا پھر مسلمان ہوا اور تھم کیا تو جائز نہیں ہے اگر عما نے ابلا اسلام سے مرقد ہوگیا پھر اس خصم نے اس کو معزول کر دیا پھر بعد اس کے اس نے اس پر تھم دیا تو نافذ نہ ہوگا اگر دونوں میں ہے ایک نے تھم کو اپنا و کیل خصومت کیا اور اس نے و کالت قبول کر لی تو تھم ہوئی بھر اس خصم دیا اور اس نے و کالت قبول کر لی تو تھم ہونے ہوگیا اور اور خین کے نزد یک در ست نہ ہوگا اور اور خین کے نزد کیل خصومت کیا اور اس نے و کالت قبول کر لی تو تھم در ست نہ ہوگا اور اور خین کے نزد کیل ہو تھم کی نہیں جگر اور کیل خصومت کیا اور اس نے جائے بیا ایسے خش میں ہوئے ہوگیا اس کے جق میں مقبول نہیں جائر ہوئی ہو ہے گو اس کو بیا ہوئی اور بیس ہے خرید لیا یا اس کے جن میں مجھڑ اس کے جس میں جھڑ اس جو میں لکھا ہم اس میں جھڑ اس جو میں کہ بیٹے بیا ایسے خش میں مقبول نہیں ہوئی اور میں ہے خرید لیا تو تھم نہ رہا ہے جو میں لکھا ہوا گر تھم نے ایک خصوم کی نہیں تھر دی کہ تھی پر اس کا اس قد رقم ہونے کے گواہ میر سے نزد یک میں سے کھوا میں کہ تھی پر اس کا اس کہ ہوئے تو اس کے تو اس کے

مسئلہ مذکورہ میں حکم نے کہا کہ میں نے حکم دے دیا توجب تک وہ مجلس میں موجود ہے اس کی تصدیق کی

جائے گی اور بعدمجلس کے برخاست کے نہیں تقیدیق ہوگی 🖈

دو وخصوں نے ایک خص کو تھم بنایا اور قاضی نے اس کی اجازت دی اور ہنوزاس نے تھم نیس کیا تھا پھراس نے برخلاف رائے قاضی کے تھم کیا تو جائز نہیں ہے ایک شخص کو تھم بنایا اور اس نے نصلہ کیا پھر دوسرا تھم بنایا لیس اگر پہلے کا تھم اس کے بزد یک جائز ہے تو اس کو نافذ کر ہے اور اگر ظلم ہے تو باطل کر دے اگر ایک شخص کو تھم بنایا اور اس نے پچھ تھم دیا پھر دوسرا تھم بنایا اور اس نے پچھ تھم دیا کہ دو نور سے تابیا اور اس نے پچھ تھم دیا کہ دو پہلے کے خالف تھا گر پہلا معلوم نہ تھا بھر دونوں کا مرافعہ قاضی کے سامنے ہواتو قاضی اپنی رائے ہوا فی الحق کی اور بعد بھر کو افز کرے گا اگر ایک شخص کو تھم بنایا اس شرط پر کہ جب تک بھل میں ہے تھم دے دے پھر یوں اختلاف کیا کہ دونوں نے کہا کہ تو نے کہا گایا اور دوسرے گواہوں نے گواہوں نے کہا کہ تھم نے فلال کے لئے ہزار در ہم کا فلال شخص کے لئے گواہوں نے گواہوں نے کہا کہ تھم نے اس کے واسطے فیصلہ کیا ہے اور دوسرے گواہوں نے کواہوں نے دوسرے کوا گاگر ایک دار میں جھڑا اپیش ہوا اور دوگواہوں نے کہا کہ تھم نے اس کے واسطے فیصلہ کیا ہے اور دوسرے گواہوں نے دوسرے کواسطے نے دوسرے کواہوں نے دوسرے کواسطے نے دوسرے گواہوں نے دوسرے کواسطے کو اسطے فیصلہ کیا ہے اور دوسرے گواہوں نے دوسرے کو اسطے کے دوسرے کواہوں نے دوسرے کواہوں نے دوسرے کواسطے کے دوسرے کواہوں نے دوسرے کو اسطے کے دوسرے کواہوں نے دوسرے کواہوں نے دوسرے کو اسطے کہا کہ کو کہا کہ کہا کہ تھم نے اس کے واسطے فیصلہ کیا ہے اور دوسرے گواہوں نے دوسرے کو اسطے کے دوسرے کو اسطے کے دوسرے کو اسطے کے دوسرے کو اسطے کے دوسرے کواہوں نے دوسرے کو اسطے کے دوسرے کو اسطے کو اس

یمی گواہی دی پس اگروہ دار دونوں کے قبضے میں ہوتو دونوں میں مشترک ہونے کا حکم ہوگا اور اگرایک کے قبضہ میں ہوتو ای کے داسطے حکم ہوگا اور اگر کسی ایسے اجنبی کے پاس ہو کہ وہ حکم کے حکم پر راضی نہیں ہوا ہے تو اس کے قبضہ میں چھوڑ دیا جائے گا یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے۔

اگرایک ہزار درہموں میں جھگڑا ہوااور مدعی نے گواہ پیش کئے کہ پنچر کےروز حکم نے میرے حق کی ڈگری کر دی ہےاور مدعا علیہ نے گواہ دیئے کہ میں نے اس سے پہلے اس کومعزول کر دیا ہے تو بیہ فیصلہ باطل ہوگا اورا گر مدعی نے گواہ پیش کئے کہ حکم نے مدعی کے واسطے جمعہ کے دن مال کی ڈگری دی ہے اور مدعا علیہ نے پیش کئے کہ حکم نے سینچر کے روز اس کو ہری کیا ہے یا مدعا علیہ نے کہا کہ مجھے جمعہ کے روز بری کیا ہے اور مدعی نے کہا کہ مجھے پنچر کے روز ڈگری دی ہے تو پہلاتھم نافذ ہوگا اور دوسراتھم باطل ہوگا اور تھم کا خط قاضی کے نام جائز نہیں ہےاوراس طرح قاضی کا خط تھم کے نام جس کو دو شخصوں نے مقرر کرلیا ہے جائز نہیں ہے کذا فی الحیط۔اگر ا یک قاضی کا خط دوسرے قاضی کے نام ہوتو تھم اس پرتھم نہ کرے گا کیونکہ اس نے تھم کونہیں لکھا ہے لیکن اگر دونو ں خصم باہم اس کے تھم نا فذکرنے پر راضی ہو جائیں تو ابتداءً جائز ہے کیونکہ وہ دونوں اس کے حکم پر راضی ہو گئے بیرمحیط سرحسی میں لکھاہے اگر حکم نے کچھ گواہوں کی گواہی بسبب تہمت کے رد کر دی پھرانہیں گواہوں نے قاضی یا دوسرے علم کے پاس گواہی دی تو و وان کے حال کو دریا فت کرے گاپس اگران کی تعدیل کی گئی تو گواہی جائز ر کھے گا اور اگر جرح کی گئی تو روکر دے گاصر ف تھم کے روکرنے ہے گواہ رونہ ہوں گے بخلاف اس کے کہ قاضی نے ان کی گواہی رد کر دی ہوا گر دونوں نے کسی کو حکم بنایا اور اس کے حکم دینے سے پہلے قاضی نے اجازت دی توبہ قاضی کی اجازت لغوہے جی کہ اگر اس نے قاضی کے برخلاف رائے حکم دیا تو قاضی اس کو باطل کرسکتا ہے اور شمس الائمہ سرحسی نے فر مایا کہ بیٹکم اس صورت میں سیجیج ہے کہ قاضی کوخلیفہ کرنے کی اجازت نہ ہواورا گراس کواجازت ہوتو یہاں اس کی اجازت جائز ہو گی اور بمنز لہ خلیفہ کرنے کے ہوگی پس بعداس کے اس کے فیصلہ کور ذہبیں کر سکے گا کذا فی المحیط حکم کو جائز نہیں ہے کہ حکومت دوسرے کے سپر دکر دے کیونکہ دونو ل خصم اس پر راضی ہوئے ہیں کہ وہ غیر کو تھم بنائے پس اگر اس نے دوسرے کے سپر دکر دی اور اس نے تھم دیا اور پہلے تھم نے اس تھم کی اجازت دی تو جائز نہیں ہے مگر جبکہ دونوں خصم اس تھم پر راضی ہوجا ئیں اورا جازت دیں تو جائز ہے بعضے مشائخ نے فرمایا کہ بیتول کہ پہلے حکم نے اس کی اجازت دی تو جا ئزنہیں ہے قریں صحت نہیں معلوم ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اگر پہلے وکیل نے دوسرے وکیل کی بیج کی اجازت دی تو جائز ہو جاتی ہے اورا ہے ہی قاضی کوا گرخلیفہ بنانے کی اجازت نکھی پھراس نے اپنے خلیفہ کے حکم کی اجازت دی تو جائز ہوتا ہے۔

سیر میں مذکور ہے کہ اگر ایک شخص کے حکم پر کوئی قوم اتری اوران کی بلارضامندی دوسر شخص نے حکم دیا تو جا تز نہیں ہے اور اگر پہلے شخص نے اس حکم کی اجازت دی تو جا تز ہے اس اس قول کی تاویل کہ اس کی اجازت باطل ہے یہ ہے کہ خود اس کے حکم بنانے اور دوسر ہے کوسپر دکرنے کی اجازت باطل ہے کیونکہ بیابتدا سے حجے نہ تھی تو آخر تک صحیح نہ ہوگی لیکن دوسر ہے ہے حکم کی اجازت دیا ہی جا تز ہے جیسے اس نے خود حکم دے دیا اور بعضے مشائے نے دونوں میں فرق بیان کیا ہے اس طرح پر کہ حکم کا حکم عبارت ہی ہے مسیح ہوتا ہے اس طرح پر کہ حکم کا حکم عبارت ہی سے حجے ہوتا ہے اس طرح پر کہ حکم کا حکم عبارت ہی ہے مسیح ہوتا ہے لیے ہوتا ہے کہ تیج میں عبارت ہی کی ضرورت نہیں ہو بخلاف و کیل کے کہ تیج میں عبارت ہی کی ضرورت نہیں ہے جیسے بیچ بالتھا تھی وغیرہ اپن مقصود یہ ہوتا ہے کہ زیج کے وقت و کیل کی رائے شامل ہو اپس جب پہلے و کیل نے دوسرے و کیل کی زیج کی

لے۔ اتری .... یعنی مسلمان فوج نے قلعہ کفار کا محاصرہ کیا آخروہ لوگ راضی ہوئے کہ ہمارے حق میں جو کچھے فلاں مخض تھم کرے ہم اس پر راضی ہونے کی شرط سے اپنے قلعہ سے اتر تے ہیں۔

ا جازت دی تو اس کی رائے شامل ہوگئی ہی عقد سی ہوگیا اور قاضی کی صورت میں بھی یہ فرق ہے کہ جوتھم اس کے خلیفہ نے دیا ہے وہ ہی عظم خود قاضی دونوں کی بلارضا مندی دے سکتا تھا تو دونوں کی بلارضا مندی فیصلہ کیا اور ان دونوں نے اس کوتھم نہیں بنایا تھا پھر بعد تھم کے کہا کہ ہم اس کے تھم پرراضی ہوئے اور ہم نے اجازت دی تو بہ جا نز ہے اگر دونوں نے اس کوتھم نہیں بنایا تھا پھر بعد تھم کے کہا کہ ہم اس کے تھم پرراضی ہوئے اور ہم نے اجازت دی تو بہ جا نز ہے اگر دونوں نے اس کوتھم نہیں بنایا تھا پھر بعد تھم کے کہا کہ ہم اس کے تھم پر راضی ہوئے اور اگر ایک تھم مقر رکر کے بھیجتو جا بڑنے اور اگر ایک تھم مقر رکر کے بھیجتو جا بڑنے اور اگر ایک تھم مقر رکر کے بھیجتو جا بڑنے اور اگر ایک تھم مقر رکر کے بھیجتو جا بڑنے اور اگر ایک تھم مقر رکر کے بھیجتو جا بڑنے اور اس بھی اور اس نے نہ کھا کی گور کی کہ دی تو نہ بیل کھی اور اس کی گواہی پر تھم نے ملکم اور کی کہ دی تو اس کو تھم بنا نے اور ان کی گواہی پر تھم کھا کے اور اس کوتھم کھا نے اس کا دونوں پر گواہ بیش کھی کو انہی پر فیصلہ ہوا ہا گران کے سوائے تھی بھی تھی بنا نے اور فیصلہ دونوں پر گواہ بیش وار کو دوسر سے بیان و ان کی گواہی مقبول ہوگی اور اگر دہی گواہ بین تو گواہی نہ ہوگی اور اس کے سراخ بیش ہوا کہ دونوں کے سرخ بی تو ان کی گواہی مقبول ہوگی اور اگر دہی گواہ بین تو گواہی کہ کور کی اس نے بیش ہوا کہ دونوں کے سرخ بیات تو ان کی گواہی مقبول ہوگی مور رہنوں کی کور خوال کی گواہی کور کی تو کہ تو کہ تو کہ تو کہ تو کہ کہ کور کور کی تو کھی کی سرا کور کور کی تو کہ کی کور کور رہنوں کے سرا تو کھی کور کور کی گور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کور کور کی کور کور کی

ایک حص نے دوسر نے پر ہزار درہم کا وقوی کیا اور کہا کہ اس کی طرف سے فلاں غائب نے اس مال کی میر سے واسطے کھا اس کے جی رونوں نے ایک علم مقرر کیا اور کھیل غائب ہے اور مدتی نے دوگاہ اس بات کے پیش کئے کہ میر ااس قدر مال اس پر ہے اور اس کے ہے اور اس کے علم مقرر کرنے پر اس کی طرف سے فیل ہونے کا حکم دے دیا تو ند خاعلیہ پر اس مال کا حکم جائز ہے اور فیل پر جائز نہیں کیونکہ فیل اس کے علم مقرر کرنے پر داختی نہیں ہوا ہے اور کھیل و جائز ہے اور فیل پر جائز نہیں کیونکہ فیل اس کے علم مقرر کرنے پر داختی ہوا ہے اور کھیل و جائز ہے اور فیل پر جائز نہیں کیونکہ فیل اس کے علم مقرر کرنے پر داختی ہوا ہے اور کھیل موجود ہوا ور تحکم بنانے پر راضتی ہوجائے اور ملفول عنہ غائب ہوتو تھم فیل پر درست ہوگا نہ ملفول عنہ غائب ہوتو تھم فیل پر درست ہوگا نہ ملفول عنہ غائب ہوتو تھم فیل پر درست ہوگا ہر ہوئوگا گر دوختھوں نے ایک خوا سطے تھم کیا پھر ایک خض نے واضی کے مائے کہ دو سرے کے واسطے تھم کیا تھر ایک خض نے واضی کے ساخت کے دوسرے کے واسطے تھم کیا تو پہلاتھم نافذ اور دوسر اباطل ہوگا گر دوختھوں نے ایک خضی کو تھم ہوگا گر دوختھوں نے ایک خض کو تعلیم کیا ہوگا گر دوختھوں نے ایک خضی کو تا ہم رہوتو گو ایک مقبول ہوگی اگر دوختھوں نے ایک خضی کے کہ تا ہوگیا اور اس نے تمام دعوی کی میں ہے کی قدر دعوی کی ڈگری کی پھر باتی دعوی کی میں مدعا علیہ نے اس کھی ہونہ کیا کہ بر سے اس خضی پر اور دیا تھا اور رہیا تھا اور دو تو اور بعد از اس نافذ نہ ہوگا اگر ایک تھم مقرر کیا اور دیدی نے کہا کہ میر سے اس خت کی کہ بر گواہ فیل پر بنا ہو تا وہ اور قواہ بیش کئے کہ دونوں کے مالکوں نے ان کو آز ادر کر دیا تھا اور بی آزادی کا گواہ خال کی اس پر ڈگری کر سے گا اور فیل پر بنا بر بنا ہو جو باتا اور خلاموں کی مائل کی کیا گوری کے ان کو آزادی کو تا بھی کھیل پر بنا بت ہوجا تی گا اور اگر ایسا معاملہ قاضی سے ہوتا تو مال بھی کفیل پر بنا بت ہوجا تا اور خلاموں کی کا در آزادی کا گام مالک کے بی کو تاجی کے سے انکار کیا اور دونوں کو قاجنی کے سائے لگر کی گیا کہ ان کی کر بنا ہوت ہو جائل کی ان اور آزادی کا تھم مائل کی بیا بات ہوجا تیا ہو بیا گیا موں کا مائل کی آئی اور آزادی کا تھم مائل کی بیات ہوجا تیا اگر ایسا میا میا کہ کو تاجی کے سائے کر گیا ہوں کیا کہ کو اور آزادی کا تھر کو تاجی کے سائے کے کہ ان کو تاجی کے س

ل مسله مجہد فید یعنی متخامیمن نے اپنے درمیان ایک مخص کو علم مظہر ایااس نے ایسے مسلمیں جومجہد فیدہے کچھ محم گایاوہ علم قاضی کے سامنے پیش ہوا۔

اگرانہیں گواہوں نے گواہی دی جنہوں نے تھم کے سامنے ان کے آزاد ہونے کی گواہی دی تھی اور قاضی نے فیصلہ کیا تو گواہی جائز ہے اور اگر غلاموں کے پاس آزاد ہونے کے گواہ نہیں ہیں اور قاضی نے ان کے مملوک ہونے کا تھم دیا تو تھم کا فیصلہ باطل کر دے گا اگر ایک فخص نے دو شخصوں پر کی کپڑے یا کبی یاوزنی چیز کے فصب کر لینے کا دعویٰ کیا پھرایک دونوں میں سے غائب ہو گیا اور دوسر سے اور مدعی نے ایک تھم مقرر کیا اور مدعی نے اپنے دعویٰ کے گواہ پیش کئے تو اس شخص موجود کے ذمہ آ دھا مال لازم ہو گا اور اس تھم کے فیصلہ پر غائب کے ذمہ پھھ لازم نہ ہو گا اور اس طرح اگر کسی میت پر دعویٰ کیا اور اس کے تمام وارث غائب ہیں فقط ایک شخص موجود ہو اس نے اور مدعی نے گا ہوں کے تو میں جاری نہ ہو گا صرف فرق یہ ہے کہ مسئلہ وراث میں جاس سے وصول کر لے گا اور مسئلہ فصب میں صافر پر نصف مال کا تھم دے گا۔

اگرایک شخص نے دوسرے کے واسطے کوئی چیزاُس کے حکم سے خریدی اور وکیل نے اِس میں عیب لگایا 🌣 اگر دوسرے سے ایک غلام خرید کر قبضہ کیا اور تمن ادا کر دیا پھراس میں عیب لگایا اور دونوں نے ایک حکم تھم ایا اور اس نے فیصلہ کیا کہ غلام بائع کوواپس دیا جائے تو جائز ہے پس اگر بائع نے جا ہا کہ اپنے بائع سے اس باب میں مخاصمہ کرے تو جائز نہیں ہے اورا گرمشتری اور پہلا بائع اور دوسرا بائع سب ایک حکم بنانے پرمتفق ہوئے اور اس نے غلام دوسرے بائع کوواپس کرنے کا حکم دیا اور دوسرے بائع نے پہلے بائع کوواپس کرنا جا ہاتو تیا ساّاس کو بیا ختیار نہیں ہے اور استحساناً ہے اور اگر دوسرے بائع کوغلام واپس دینے کے بعد پہلے بائع نے قصد کیا کہ حکم کومعزول کر دے تو سیجے ہے اور جب معزول ہو گیا تو اس کواختیار نہیں ہے کہ اب وہ غلام پہلے بائع کو والیس کرے اور اگراس کے بعد دوسرے بائع نے پہلے بائع کے ساتھ اسی عیب کی وجہ ہے کسی قاضی کے سامنے جھکڑا کیا تو قیاس جا ہتا ہے کہ قاضی پہلے بائع کوواپس نہ دے اور استحساناً واپس کر دے گا اگر کسی شخص نے دوسرے کا اسباب اس کے حکم ہے فروخت کیا پھر مشتری نے اس میں عیب لگایا اور مؤکلم کے حکم ہے دونوں نے اپنے درمیان ایک حاکم مقرر کیا اور حاکم نے بسبب اس عیب کے واپس کردینے کا حکم کیااس وجہ ہے کہ بائع نے اس عیب کا اقر ارکیایافتم کھانے ہے کہ میرے یاس کا عیب نہیں ہے انکار کیایا کوئی دلیل یعنی گواہ قائم ہوئے بس اگر گواہی یافتم ہے انکار کرنے کی وجہ ایس وکیل کوواپس کردیا گیا تو وکیل اپنے موکل کوواپس کرسکتا ہے اور اگر ا قرارعیب کی وجہ ہے واپس کیااور و وعیب ایسا ہے کہ اتنے عرصہ میں نہیں پیدا ہوسکتا ہے یااس کے مثل پیدانہیں ہوسکتا ہے تو بھی موکل کو واپس کرسکتا ہےاورا گرابیاعیب ہے کہ پیدا ہوسکتا ہے تو جب تک اس پر گواہ قائم نہ کرے کہ بیعیب موکل کے پاس کا ہےوا پس نہیں کر سکتا ہے اور اگر تھم مقرر کرنا بدوں موکل کی رضامندی کے تھا تو موکل پراس میں ہے کوئی تھم لا زم نہ ہو گا سوائے اس کے کہ گواہ قائم ہوں یاو وعیب ایسا ہو کہ اس کے مثل پیدانہیں ہوسکتا ہے اور اگر ایک مخص نے دوسرے کے واسطے کوئی چیز اس کے حکم سے خریداور وکیل نے اس میں عیب لگایا اور موکل کی اجازت ہے باہم حکم مقرر کیا اور حکم نے گواہی یا اقراریافتم سے انکار کی وجہے وہ چیز اس کے بائع کو واپس کر دی تو موکل کے واسطے بھی بیچکم لا زم ہوگا اورا گرموکل کی بلارضا مندی باہم حکم مقرر کیا اور اس نے کسی وجہ ہے جو ندکور ہوئی ہیں واپس کرنے کا تھم دیا تو بھی رہے کم موکل پر لازم ہو گا یعنی موکل کوبھی ماننا پڑے گا یہ محیط میں لکھا ہے تیمیہ میں ہے کہ علی بن احمد ؓ ہے دریافت کیا گیا کہنابالغ کے وصی اور اس کے باپ کے قرض خواہ نے دونوں نے باہم ایک حکم مقرر کیا پھر قرض خواہ نے وصی پر گواہ پیش کئے تو کیا تھم کوا ختیار ہے کہ اس گوا ہی پر نا بالغ پر تھم دے دے یا خاص قاضی کو بیا ختیار ہے تو شیخ نے فر مایا کہ اس کوابیا تھم دینے کا اختیار نہیں ہے کہ جس میں نابالغ کوضرر ہو اپس اس جواب سے ظاہر ہے کہ اگر ایسانہ ہوتو تھم دینا جائز ہے اور شیخ ابو حامد سے یہی مسئلہ دریافت کیا گیاتو انہوں نے فرمایا کہ تھم کچھ تھم نہیں دے سکتا ہے اور شیخ حمیر الوبری ہے دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تھم

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد ١٠٠ کا کا کا القاضی

کے علم میں نابالغ کی بہتری ہوتو جائز ہونا جا ہے کیونکہ یہ بمنز لہ وصی کے سلح کر لینے کے ہے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے۔

(G): ⟨√*/* 

## و کالت اور وراثت اور قرضہ ثابت کرنے کے بیان میں

اگر کسی شخص نے دعویٰ کیا کہ مجھے ایک شخص نے اس واسطے وکیل کیا ہے کہ جو پچھاس کا حق کوفہ میں آتا ہے خواہ کسی شخص پر ہو اس کوطلب کروں اور اس پر قبضہ کروں اور اگر نہ دیتو اس سے مخاصمہ کروں اور و کالت پر اس نے گواہ پیش کئے اور موکل حاضر نہ تھا اور مدعی و کالت اپنے ساتھ کسی ایسے مخص کونہیں لایا کہ جن پرموکل کا پچھوٹ آتا ہوصرف اپنی و کالت ثابت کرنا جا ہی تو قاضی بدوں اس کے کہوہ اپنے ساتھ کسی خصم کوحاضر کرے اس کے گواہوں کی ساعت نہ کرے گا اگروہ اپنے ساتھ کوئی ایسا شخص لایا کہ جس پرموکل کے حق کا دعویٰ کرتا ہے اور مدعا علیہ اس حق کا مقر ہے یا منکر ہے تو دونوں صورتوں میں قاضی اس کی وکالت کے گواہ س کراس کی وكالت كونا فذكردے گا پھراگراس نے دوسرے قرض داركو پیش كر كے اس پر دعویٰ كيا تو وكالت كے ثابت كرنے كے واسطے دوبارہ گواہ پیش کرنے کی حاجت نہیں ہے اس و کالت ہے ہر محض پرجس کی طرف موکل کا پچھوت آتا ہو قاضی کے سامنے دعویٰ کرے گا اور قاضی ساعت کرے گا اور اگر کسی خاص محخص کی طرف جوحق آتا ہے اس کے طلب کرنے کے واسطے وکیل کیا تو و کالت کی گواہی کو قاضی اس تحف کے سامنے ہی سنے گا اگر اس کو کسی خاص محف کی طرف جو پچھ حقوق ہیں ان سب کے طلب کرنے کے واسطے وکیل کیا اور اس نے عاضر ہوکر کسی خاص شخص پر گواہ قائم کئے بھر حاضر ہوکر و کالت پر گواہ پیش کئے بھر دوسر مے شخص کولا یا کہاس پر بھی کچھوٹ کا دعویٰ کرتا تھا تو اس وکیل کووکالت کے واسطے دوبارہ گواہ قائم کرنے جا ہے ہیں بخلاف پہلی صورت کے جو ندکور ہوئی ہے اگر موکل نے خود حاضر ہو کر قاضی کے سامنے بیان کیا کہ میں نے اس محض کوایئے تمام حقوق کے طلب کرنے کے واسطے جو کوفیہ میں آتے ہیں اور اس میں خصومت کرنے کے واسطے وکیل کیااوران دونوں کے ساتھ کوئی تیسراا پیاشخص نہ تھا کہ جس پرموکل کا پچھی تے پس اگر قاضی موکل کو پیچانتا ہےاور جانتا ہے کہ پیخص فلاں بن فلاں فلانے قبیلہ کا ہے تو قاضی و کالت کوقبول کر کے وکیل کے نام نافذ کردے گا پھرا گروکیل نے کسی شخص کو حاضر کر کے اس برحق موکل کا دعویٰ کیااورموکل غائب تھا تو وکیل اس کا مخاصم قراریائے گااورا گرموکل کو قاضی نہیں پہچانتا ہوتو اس کے کہنے ہےو کالت قبول نہ کرے گا کذا فی ادب القاضی للخصا ف ؓ اور خصاف ؓ نے ادب القاضی میں لکھا ہے۔

ایک فخص نے دوسر مے خص کو قاضی کے سامنے پیش کیااور یہ دعویٰ کیا کہ اس پر ہزار درہم فلاں بن فلاں مخزومی کے نام سے ہیں اور حقیقت میں وہ میرا مال ہے اور فلاں بن فلاں کہ جس کے نام ہے وہ مال ہے اس نے اقرار کیا ہے کہ یہ میرا مال ہے نہ اس کا اور اس کا نام صرف رکھ دیا گیا ہے اور اس نے مجھے اس مال پر قبضہ کر لینے اور خصومت کرنے کا وکیل کیا ہے تو قاضی مدعا علیہ ہے سوال کرے گا گراس نے ان سب باتوں کا اقرار کیا تو قاضی حکم دے گا کہ مال نہ کور مدعی کو دے دے اس واسطے کہ یہ قرار باچکا ہے کہ قرضہ در حقیقت مدیوں کے مال سے اوام وہ جب اس نے اس دعویٰ پر اقرار کیا تو اپنے مال کے دینے پرخود مقرر ہوا لیس حکم اقرار اس برنا فذہوگا اور خصاف نے اس مسئلہ میں بیشر طولگائی ہے کہ مدعی دعویٰ کرے کہ جس کے نام ہے مال ہے اس نے مجھے قبضہ کر لینے کا وکیل کیا ہے اور خصاف نے اس کو فلا ہر الروایت کیا ہے اور امام ابو یوسف سے دوایت ہے کہ بیشر طنہیں ہے بلکہ صرف مدعا علیہ کے اس اقرار پر کہ یہ مال جوفلاں کے نام سے ہال مون اس موئی کا ہے ہے تھم و سے دیا جائے گا کہ مدعی کو دے دے پھرا گر مدعا علیہ نے اس دعویٰ کا جس کے گا کہ مدعی کو دے دے پھرا گر مدعا علیہ نے اس دعویٰ کا جس کے گا کہ مدعی کو دے دے پھرا گر مدعا علیہ نے اس دعویٰ کا جس کے تام میں میں میں میں میں موئی کا ہے ہے تھم دے دیا جائے گا کہ مدعی کو دے دے پھرا گر مدعا علیہ نے اس دعویٰ کا جس کا کہ دیا جائے گا کہ مدعی کو دے دے پھرا گر مدعا علیہ نے اس دعویٰ کے سے تھم دے دیا جائے گا کہ مدعی کو دے دے پھرا گر مدعا علیہ نے اس دعویٰ کر دے دیا جائے گا کہ مدعی کو دے دے پھرا گر مدعا علیہ نے اس دعویٰ کی دورے دے پھرا گر مدعا علیہ نے اس دعویٰ کہ دیا جائے گا کہ مدی کو دے دے پھرا گر مدعا علیہ نے اس دعویٰ کر دے دیا جائے گا کہ مدی کو دی دے پھرا گر مدعا علیہ نے اس دعویٰ کر دیا جائے گا کہ مدی کو دیا جائے گا کہ مدی کو دے دے پھرا گر مدی کی دیا جائے گا کہ دی کو دیا جائے گا کہ دیا جائے گر کیا کہ دیوں کی خور کو دی کے دیشر کر بیا جائے گر کی دیا جائے گا کہ دیا جائے گر کہ دیا جائے گا کہ دیا جائے گا کہ دیا جائے گا کہ دیا جائے گر کیا گر کیا کہ دیا جائے گر کی کر کر کیا گور کے دیا جائے گر کی کر کے دیا جائے گر کی کر کر کر کر کر کر کیا کر کر کر کیا کر کر

کا اقرار کیااورا قرار کےموافق قاضی نے مال مدعی کودلا دیا تو پیچکم اس مخص غایب پر نافذ نہ ہوگاحتیٰ کہا گروہ مخض جس کے نام ہے مال بیان کیا گیا ہے حاضر ہوکر مدعی کے وکیل کرنے ہے اٹکار کرنے تو اپنا مال مدعا علیہ سے لےسکتا ہے اور اگر مدعا علیہ نے تمام دعویٰ ے انکار کیا اور مدعی نے قاضی ہے درخواست کی کہ اس سے تم لی جائے تو قاضی اس مدعی ہے دریا فت کرے گا کہ تیرے یاس اس دعویٰ کے گواہ ہیں کہ فلاں مخص نے کہ جس کے نام ہے مال ہے اس نے اقرار کیا ہے کہ بید مال تیرا ہے اور اس نے تجھے اس مال پر قبصة كرنے كے واسطے وكيل كيا ہے پھر كتاب ميں اس دعوىٰ نذكور ہ پر گواہ لا ناشرط كيا گيا ہے اور واضح ہوكہ خصومت ثابت ہونے كے واسطے بیشر طنبیں ہے کفس مال ہونے کے واسطے بھی گواہ پیش کرے صرف بیشرط ہے کہ وکالت کے واسطے گواہ پیش کرے پس قاضی مدعی ہے وکالت کے گواہ طلب کرے گا پھراس کی دوصور تیں ہیں اگراس نے اپنے وکیل ہونے کے گواہ پیش کئے تو اس کاخصم ہونا درست ہوگیا پھر قاضی مال کے گواہ موافق دعویٰ کے طلب کرے گا پس اگراس نے گواہ پیش کیا تو مال اس سے لے لے گا اور بیھم اس تمخص غائب پربھی نافذ ہوگاحتیٰ کہا گرو چھن غائب حاضر ہوااوروکیل کرنے ہےا نکار کیا تو اپنا مال مدعاعلیہ ہے نہیں لے سکتا ہےاور ا گرمدی کے پاس مال ہونے کے گواہ نبیں تھے اور اس نے مدعا علیہ ہے تتم طلب کی تو قاضی اس اے اس طرح قتم لے گا کہ واللہ فالس بن فلال مخزومی کابیمال کہ جس کوفلاں مرعی بیان کرتا ہے جھے پڑہیں ہے نہ کچھاس مال میں سے ہےاور نہاس کے نام سے ہےاور بیقکم اس صورت میں کہ جب مدعی نے اپنی و کالت کے گواہ پیش کئے ہوں اور اگر اس کے پاس و کالت کے گواہ نہ ہوں اور اس نے قاضی ے کہا کہ معاعلیہ جانتا ہے کہ مجھے فلال بن فلال غائب نے اس مال پر قبضہ کرنے کے واسطے وکیل کیا ہے اور مدعا علیہ کوشم دلائی جائے تو قاضی اس سے اس طرح فتم لے گا کہ واللہ میں نہیں جانتا ہوں کہ فلاں نے فلاں مخز وی نے اس کو مال پر قبضہ کرنے کے واسطے موافق اس کے دعویٰ کے وکیل کیا ہے ایسا ہی خصاف نے ادب القاضی میں امام محد وامام ابو یوسف کے نام سے ذکر کیا ہے۔ مسكه مذكوره كى بابت مشائخ كاقول امام اعظم ومثاللة سے اختلاف اوراس كى وجه 🛣

 ادراگر معاعلیہ نے مال کا اقرار کیا اور وکیل ہونے ہے انکار کیا تو قاضی مدی ہے وکالت کے گواہ طلب کرے گا پھراگراس نے پیش کے تو گواہی ہے وکالت فابت ہوگی اور اب اس کو ہر طرح اس سے خصومت کا اختیار ہے بعنی اگر مدعاعلیہ اقرار کر لے تو مال لے سکتا ہے اور اگران کا دکر ہے تو تھے ہے اور اگران کا دکر ہے تو تھے ہے ہے اور اگران کا دکر ہے تو تھے ہے ہے ہوں اور اپنے وکیل ہونے کی مدعاعلیہ نے تم کھا کینی جا ہی کہ بید جا نتا ہے تو اس سے تعم لے گا مگر اس میں وہی اختلاف ہے جو ہم نے سابق میں بیان کیا ہے پس اگر مدعاعلیہ نے تسم کھا گو جھے وکیل ہونے کی موجائے ہاور کی جو جھے وکیل کیا تھے کہ جو اس کی تعرف کر مایا اگرا کی شخص اپنے ساتھ ایک شخص کو قاضی کے پاس لا یا اور اس پر دعویٰ کیا کہ فلال شخص نے مجھے وکیل کیا ہے کہ جو اس کا قرض اس شخص پڑا تا ہے اس کو وصول کروں اور اس سے خصومت کروں اور جو اس کا مال معین اس کے پاس بطور و دیعت کے ہے اس کو لے لوں اور مدعاعلیہ نے اس حسب کی تقد پن کی تو اس کو تھم دیا جائے گا کہ قرضہ اس کے بیر دکر ہے اس حسب کی تقد پن کی تو اس کو تھم دیا جائے گا کہ قرضہ اس کے بیر دکر ہے اور مال عین کے بیر دکر نے واسط حکم نہ دیا جائے گا یہ محیط میں لکھا ہے۔

ا کے محض دوسرے کو قاضی کے پاس لا یا اور اس پر دعویٰ کیا کہ فلا اس بن فلال مخز ومی کے اس پر ہزار درہم آتا ہے ہیں اور اس نے مجھے اس مال کے وصول کرنے اور اس میں خصومت کرنے کا اور جو پچھاس کا حق آتا ہے سب میں خصومت کا وکیل کیا ہے اور اس سب دعویٰ پر گواہ پیش کئے تو امام اعظم ہے فر مایا کہ جب تک وہ اپنے وکیل ہونے کے گواہ پیش کرے گا میں اس کے مال کے گواہ نہ سنوں گا اورا گروکالت اور مال دونوں کے ایک ساتھ گواہ دیئے تو وکالت کا حکم دوں گا اور مال کی گواہی دوبارہ پیش کر کے سنا دے اور ا مام محمرٌ نے فر مایا کہ دونوں کا بعنی و کالت اور مال کا حکم دوں گا اور قرضہ پر دوبارہ گواہی کی ضرورت نہیں ہے اورا مام ابو یوسف گا قول مضطرب ہےاور ظاہراییا ہوتاہے کہان کے نز دیک دونوں کو علم دیا جائے گالیکن پہلے و کالت کا حکم دیا جائے گا پھر بدوں دوبارہ گواہی کے مال کا تھم دیا جائے گا اور قاضی تھم دینے میں ترتیب کا لحاظ رکھے گانہ گواہی کے سننے میں اور بیاستحسان ہے اور امام اعظم ہے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ قیاس کی علت ظاہر ہونے کی وجہ سے میں قیاس کو لیتا ہوں اور امام محر ؓ نے لوگوں کی حاجت کی وجہ ے استحسان کولیا ہے اور ای تو اور ای طور کا اگر وصی نے قرضہ اور موصیٰ عبد دونوں کے ایک ساتھ گواہ پیش کئے یاوارث نے اپنے نسب اورمورث کے مرنے کے اور قرضہ کے ایک بارگی گواہ پیش کئے تو بھی ایسا ہی اختلاف ہے بیفقاویٰ قاضی خان میں لکھا ہا گر قرضہ کے وصول کرنے کا وکیل کیا اور اس میں خصومت کرنے سے پچھتعرض نہ کیا کہ خصومت کرے یا نہ کرے اور مدیون نے و کالت اور مال دونوں ہے انکار کیا تو امام اعظم ہے نز دیک وکیل کے گواہ و کالت اور مال دونوں پر سنے جائیں گے اور صاحبین ؓ کے نزدیک وکالت کے مقبول ہوں گے مال کے مقبول نہ ہوں گے امام محلاً نے زیادات میں فر مایا کہ ایک مخص نے دوسر کے مخص کوایے تمام حقوق میں خصومت کرنے کے واسطے جواس کے حقوق لوگوں پر ہیں وکیل کیا پھر وکیل نے ایسے مخص کوجس پرموکل کے حق علماری ہے قاضی کے سامنے پیش کیااوراس نے حق اقر ارکیا مگروکالت ہے انکار کیایااس کے برعکس کیااوروکیل نے اپنی وکالت کے گواہ پیش کئے پھر ہنوز گواہوں کی تعدیل نہ ہوئی تھی کہ وہ مخض غائب ہو گیا تو جب تک وہ حاضر نہ ہو قاضی اس کی وکالت کا حکم باو جود تعدیل گواہوں کے نہ دے گا پس اگر مدعی نے کسی دوسر سے مخص کو حاضر کیا کہ اس پر بھی موکل کے حق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ بھی اس کی

لے لینی اگر غائب موکل آکر منکر ہوتو اس کاحق بحال رہے گائے موصی ہدہ چیز جس کے بابت وصیت ہے۔ سے حق کا مدمی یعنی وکیل دعویٰ کرتا ہے کہاس پرمیرے موکل کاحق آتا ہے۔ وکالت ہے انکارکرتا ہے اور پہلے گواہوں کی گواہی پر قاضی نے اس پر عکم دے دیا تو مدعاعلیہ پہلاتما م لوگوں کی طرف ہے اس پر گواہی کی ساعت ہونے میں خصم ہوگا اس لئے کہ وکالت کا مدعی سب لوگوں پر وکالت فابت کرنا چاہتا ہے کیونکہ وکالت ایک ہی ہے اور جو شخص حاضر کیا گیا وہ سب لوگوں کی طرف سے خصم ہوا اور اس پر گواہی قائم ہونا وہی سب لوگوں پر قائم ہونا ہوگی اور کاش اگر سب لوگوں پر گواہ قائم کرتا اور اس میں سے ایک غائب ہو جاتا تو کیا جولوگ حاضر تھے ان پر حکم نہ دیا جاتا بلکہ دیا جاتا ہی اس اس صورت میں بھی دیا جائے گا اور بھی کتاب میں ہے کہ اگر کی شخص کے وکیل پر گواہ قائم ہوئے اور وہ غائب ہوگیا اور موکل خود حاضر ہوایا اس کے برعکس ہوایا وارث پر قائم ہوئے اور وہ غائب ہوگیا اور وہ خائب ہوگیا اور وہ حاضر ہوایا وارث پر تائم ہوئے اور وہ غائب ہوگیا اور وہ رکیا ور مرا وارث حاضر ہوا تو ان سب صورتوں میں جو محض دوسری مرتبہ حاضر ہوا ہے اس پر پہلے کے گواہوں کی گواہی پر حکم دے دیا ہو گا۔

مسئلہ مذکورہ کی کس صورت میں مدعاعلیہ کوقر ضہاور مال معین سب کے سپر دکردینے کا حکم کیا جائے گا 🖈 اگرایک مخص نے دوسرے کو قاضی کے سامنے پیش کیا اور اس پر دعویٰ کیا کہ فلاں مخص جومیرا باپ تھا مر گیا اور اس نے سوائے میرے کوئی وارث نہیں چھوڑ ااور میرے باپ کا اس مخض پر اس قدر مال ہے تو اس مسئلہ کی دوصور تیں ہیں ایک بیہ ہے کہ قرضہ کا دعویٰ کرے یاکسی مال معین کا کہ جومد عاعلیہ کے پاس ہے دعویٰ کرے کہ بیمبرے باپ کا تھا اس نے اس سے غصب کرلیا تھا یا اس کے پاس اس نے ودیعت رکھا تھا اور دوسری ہے کہ تحقیم شرک اور دعویٰ کرے کہ میرے باپ کا مال ہے اس نے میرے واسطے میراث حچوڑ ا ہےاوراس کا کوئی وار شسوائے میر نے بیں ہے تو قاضی مدعاً علیہ ہےاس کو دریا فت کرے گاپس اگرتما م دعویٰ کا اس نے اقرار کیا تو سیح ہےاوراس کوحکم کیا جائے گا کہ قرضہاور مال معین سب اس کے سپر دکرےاورا گراس نے انکار کیا اور مدعی نے اپنے دعویٰ پر گواہ پیش کئے تو مقبول ہوں گے مدعاعلیہ کوقر ضہاور مال معین سب کے سپر دکر دینے کا حکم کیا جائے گا اور واجب ہے کہ پہلے مدعی اپنے باپ کے مرنے اوراپنے نسب ثابت کرنے کے گواہ پیش کرے تا کہ خصومت سیجے ہو پھر مال پر گواہ پیش کرے اورا گر مدعی کے پاس گواہ نہ ہوں اور اس نے مدعا علیہ سے اپنے دعویٰ پرفتم طلب کی تو خصاف نے ذکر کیا ہے کہ ہمارے بعضے اصحاب سے روایت ہے کہتم نہ لی جائے گی اور خصاف یے فرمایا کہ اس میں ایک روایت فتم لینے کی بھی آئی ہے اور یہ بیان نہ کیا کہ س نے فرمایا ہے اور بعض مشائخ نے فرمایا کہ پہلاقول امام اعظمؓ اور دوسرا امام محمرؓ وامام ابو یوسف ؓ کا ہے اور شیخ علی رازی وشمس الائمہ حلوائی نے فرمایا کفتم لینا سب کا قول ہے اور یہی سیجے ہے اور دوسرے مقام پر مذکور ہے اور امام ابوحنیفہ پہلے اس کے قائل تھے کہ شم نہ لی جائے گی پھر اس ہے رجوع کر کے قتم <u>لینے</u> کے قائل ہوئے پھرواضح ہو کہ جب اس سے قتم لی جائے گی تو حاصل دعویٰ پرقتم کی جائے گی کہ واللہ مجھ پریہ مال کہ جس کا دعویٰ پیخض کرتا ہے جس وجہ سے دعویٰ کرتا ہے ہیں ہے اور یہی حکم ظاہر الروایت کا ہے اور اگر مدعی نے سوائے مال کے موت اور نسب ٹابت کرنے کے واسطے گواہ قائم کئے تو بلاا ختلاف مدعاعلیہ ہے مال پرفتم لی جائے گی اوراگر مال پرسوائے موت ونسب کے گواہ قائم کئے تو مقبول نہ ہوں گے اور اگرنسب پر سوائے موت اور مال کے گواہ پیش کئے تو بھی مقبول نہ ہوں گے اور واضح ہو کہ اگر مدعا علیہ نے مدعی کے تمام دعویٰ کا اقر ارکرلیا اور اس پر حکم جاری کیا گیا کہ قرضہ یا مال معین مدعی کے سپر دکر دے تو بیچکم مدعی کے باپ کے حق میں جارى نه ہوگاختیٰ كها گراس كا باپ زنده ظاہر ہوا تو وہ مدعا عليہ سے اپنا مال لے سكتا ہے اور مدعا عليه مدعى كا يغنى بينے كا دامن گير ہوگا اور اگر مدعاعلیہ نے مدعی کے باپ کے مرنے اور اس کے وارث ہونے کا اقر ارکیا اور مال سے انکارکیا توقشم نہ لی جائے گی اوربیقول امام

ابو حنیفہ گا ہے جیسا کہ شمس الائمہ سرحتی نے ذکر کیا ہے یاا مام اعظم کا پہلے یہ قول تھا جیسا کہ شمس الائمہ سرحتی نے دوسرے مقام پر ذکر کیا ہے اور امام ابو یوسف وامام محمد کے نز دیک یا امام اعظم کے نز دیک موافق دوسرے قول کے جیسا کہ بعض مقام پر ذکر ندکور ہے اس سے مقتم لی جائے گی کہ اپنے علم پرفتم کھائے یہ محیط میں لکھاہے۔

ا گرکسی شخص نے میت کے تر کہ پرقر ضہ کا دعویٰ کیا تو قاضی مدعی سے بدوں کسی وارث کے دعویٰ کرنے

کے تمام قرضہ وصول پانے کی قسم نہ لے گا ﷺ

اگرایک مخص نے دوسر سے مخص کو قاضی کے پاس لایا اور کہا کہ اس مخص کا باپ مرگیا اور میرے اس پر ہزار درہم قرض ہیں تو قاضی کوچاہئے کہ مدعا علیہ سے اس کے باپ کے مرنے کو دریا فت کرے اور پہلے اس کو مدعی کے جواب دعویٰ کا حکم نہ کرے پھراگراس نے اپنے باپ کے مرنے کا اقرار کیا تو مدعی کا جواب دعویٰ دریا دنت کرے گا پس اگر اس نے اقر ار کیا کہ میرے باپ پر بیقرض تھا تو قاضی اس کے حصہ کے دلوائے گا اور اگر اس نے انکار کیا اور مدعی نے گواہ قائم کئے تو گواہ مقبول ہوں گے اور قرضہ پورے تر کہ میں ے دلوایا جائے گا خاص اس وارث کے حصہ ہی ہے متعلق نہ ہوگالیکن قاضی اس گوا ہی پر قرضہ دلوانے کا حکم اس وفت کرے گا کہ جب مدعی پہلے تتم کھا لے کہ میں نے بیقر ضہ وصول نہیں پایا اور نہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے اگر چہ مدعا علیہ وارث وصول یا معانی کا دعویٰ نہ کرے بخلاف زندہ محض پر دعویٰ کے کہ اس میں بدوں دعویٰ کے قاضی مدعی ہے قتم نہ لے گا ایسا ہی خصاف ؓ نے اوب القاضی میں لکھا ہے اور اجناس ناطقی میں ہے کہ اگر کسی شخص نے میت کے تر کہ پر قرضہ کما دعویٰ کیا تو قاضی مدعی ہے بدوں کسی وارث کے دعویٰ کرنے کے تمام قرضہ وصول یانے کی قتم نہ لے گا اور بیامام اعظمؓ کے نز دیک ہے پس جو خصاف نے ذکر کیا ہے وہ صاحبینؓ کا قول ہے اور ای کو خصاف ؓ نے اختیار کیا ہے پھرفتم دلانے کی بیصورت ہے کہ واللہ میں نے نہتمام مال وصول پایا اور نہ اس میں سے پچھے وصول پایا اور نداس کے عوض کوئی چیز رہن لی اور نداس میں ہے کی قدر کے عوض کچھر ہن لیا اور ندتمام کواور ندکسی قدراس نے مجھے کی پراتر ایا اور نہ میں جانتا ہوں کہ میرے کسی ایکچی یا وکیل نے تمام مال یا اس میں ہے چھوصول کیا ہے اورا گران الفاظ کے ساتھ ریجی کہالیا جائے کہ مجھے کی وجہ ہے نہیں پہنچا ہے تو زیادہ احتیاط ہے پھر اگر اس مدعی کے پاس گواہ نہ ہوں اور اس نے اس وارث سے تتم لینا جا ہی تو ہمارے علما کے نز دیک اس کی دانستگی کی قتم لی جائے گی کہ واللہ میں نہیں جانتا ہوں کہ میرے باپ پر مدعی کا اس قدر مال یعنی ہزار درہم یااس میں ہے کسی قدر قرض ہے پس اگر وارث نے قتم کھالی تو جھگڑا ختم ہو گیا اورا گراس نے قتم ہےا نکار کیا تو قرضہ ای کے حصہ میں ولا یا جائے گا۔

خانیہ میں ظاہر الروایت کے موافق لکھا ہے کہ اگر اس وارث مدعا علیہ نے اپ باپ پر قرض ہونے کا اقر ارکیا یا جب اس عضم کی گئی تو اس نے انکار کیا اور اس طرح اقر ار ثابت ہولیکن بعد اس اقر ارکے اس نے کہا کہ مجھے باپ کے ترکہ میں سے پچھ بیں ملا ہے پس اگر مدعی نے اس قول میں اس کی تصدیق کی تو مدعی کو پچھ نہ ملے گا اور اگر تکذیب کی اور کہا کہ نہیں بلکہ تجھے ہزار درہم یا اس سے زیادہ ملے ہیں اور شم طلب کی تو اس سے قطعی طور پر قتم کی جائے گی کہ واللہ مجھے باپ کے ترکہ میں سے نہ ہزار درہم اور نہ اس میں سے نہ بزار درہم اور نہ اس موگا یہ جو کی قدر پچھ نہیں وصول ہوئے ہیں اگر اس نے قتم کھائی تو اس پر پچھ نہ لازم ہوگا اور اگر انکار کیا تو اس کے ذمہ دینالازم ہوگا ہے جو

لے حصہ سے کیونکہ بیاقر اری ہےاور دوسرے وارثو ں پر جحت نہیں جب تک وہ اقر ار نہ کریں بخلاف اس کے جب گواہوں سے ثبوت ہوتو سب پر ثبوت ہوگا۔ نہ کور ہوااس صورت میں ہے کہ مدی نے پہلے تر ضہ ہونے پرتم کی اور پھر وصول ہونے پرتم کی ہواورا گریہ صورت واقع ہوئی کہ جب
مدی نے وارث سے قرضہ پرقتم طلب کی تواس نے کہا کہ بھے پر قتم نہیں آتی ہے کیونکہ بھے ترکہ میں سے پھر نہیں وصول ہوا ہا اور مدی
نے اس کی تکذیب کی یا تصدیق کی لیکن ہا و جو دتصدیق کرنے کے قرضہ پرتم نہیں جو تافی وارث کے کہنے پر کا ظافہ کر سے گا اور
اس سے قسم لے گا اور کبری میں لکھا ہے کہ فقیہ الوجھ قرالی صورتوں میں مال ظاہر ہونے سے پہلے گواہی کو مسموع نہیں کرتے تھے اور نہ
وارث سے تم لے گا اور کبری میں لکھا ہے کہ فقیہ الوجھ قرالی صورتوں میں مال ظاہر ہونے سے پہلے گواہی کو مسموع نہیں کرتے تھے اور نہ
وصول ہونے سے افکار کیا اور مدی نے اس سب میں اس کی تکذیب کی اور قرضہ پر اور ترکہ سے وصول ہونے پر دونوں پرقسم طلب کی تو
خصاف نے بیصورت کتاب میں نہیں لکھی ہے اور مشائ نے اس میں اختلاف کیا ہے بعضوں نے فر مایا کہ اگر اس سے ایک ہی تم ماس
طرح کی جائے گی کہ واللہ مجھے ہزار در ہم یا اس میں ہے گئے اس میں اختلاف کیا ہے بعضوں نے فر مایا کہ اگر اس سے ایک ہی تم ماس
طرح کی جائے گی کہ واللہ مجھے ہوار در ہم یا اس میں ہے گئے اس میں اختلاف کیا ہے بعضوں نے فر مایا کہ اگر اس سے ایک ہی میں ہوئے اور کہ کی بیہ جو فہ کو رہوا اس صورت میں ہے ہو گئے اور کہ کے ترکہ میں ہوئے اور ہوا اس صورت میں ہے کہ وارث
میں سے کہ مرجانے کا افر ارکیا ہواور اگر باپ کے مرنے اور ترکہ وصول ہونے دونوں پر ایک قسم کی جائے گی کہ واللہ مجھے نہیں معلوم
غیر اب سے عربانے کی اجراکہ کے وارث سے باپ کے مرنے اور ترکہ وصول ہونے دونوں پر ایک قسم کی جائے گی کہ واللہ مجھے نہیں معلوم میں مرابا ہے وہ باس مرگیا اور نہ جھے ترکہ میں سے پھھ ملا ہے پس موت کی شم علمی اور وصول ترکہ کی قسم طبی طور پر ہوگی اور ای بعضے مثان کے اس میں موت کی قسم علمی اور وصول ترکہ کی قسم طبی طور پر ہوگی اور ای بعضے مثان کے اس مرابا ہو کہ واس موت کی شم علمی اور وصول ترکہ کی قسم طبی طور پر ہوگی اور ای بعضے مثان کی اللہ میں منائ کی اللہ میں میا ہے گی کہ وار دیا کہ میں میا ہے گی کہ واللہ میں میں مثان کی دور اس میں کے میں میں کی دور کی اور اس کی میں مثان کیا دور اس میں کیا ہو کہ کی اور کی اس میں کی اس کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی کیا کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی

كتاب ادب القاضي

مشائ کے نزدیک دوبارکر کے قتم می جائے گی ایک بارموت پراس کے علم کے موافق کہ وہ نہیں جانتا ہے ایک بارتعلی طور پر

تر کہ وصول ہونے میں پس اگر وارث نے اس طرح قتم کھانے ہے اٹکار کیا اور تر کہ کا پہنچنا اٹکار ہے جا ہت ہو گیا تو پھر اس کے
علم کے موافق اس قرضہ کی تم کی جائے گی اوراگر اس نے قرضہ کا اور موت کا اور تر کہ بڑار درہم کا اقرار کیا کہ بید بڑار درہم تر کہ جیں پھر کہا کہ یہ
لا یا اور کہا کہ بیدگ میرے بھائی جی تو اس مسئلہ کی دوصور تیں جیں اگر اس نے پہلے بیدا قرار کیا کہ بید بڑار درہم تر کہ جیں پھر کہا کہ یہ
لوگ میرے بھائی جیں تو اس مسئلہ کی دوصور تیں جیں اگر اس نے پہلے بیدا قرار کیا کہ بید بڑار درہم تر کہ جیں پھر کہا کہ یہ
اقرار کیا اور پھرتر کہ اور قرض کا تو اس نے ان اور گواہ کے بید کہ ہونے کا اقرار کیا پس تر کہ موافق حصہ کے تقییم ہوگا اور اگر اس کے بعد
اس نے قرضہ کا اقرار کیا تو اس کے افرار کے موافق کہ خیرے باپ کے اس پر بڑار درہم قرض تھا اور وہ بھے میراث میں بہنچ جیں
اور مدعا علیہ نے اس کے باپ کے مرنے کا اقرار کیا اور قرض سے انکار کیا اور وارث نے تم لینا جا بی تو اس طرح تیم کیا تو اس
کہ واللہ تیرے باپ کے جھے پر تیرے دعوئی کے موافق نہ بڑار درہم جیں اور وارث نے قرضہ کا قرار کیا اور قائم کے تو اس
کہ واللہ تیرے باپ کے جھے پر تیرے دعوئی کے موافق نہ بڑار درہم جیں اور وارث نے قرضہ کیا اور وارث نے گو اور قائم کے تو اس
کہ واللہ تیرے باپ کے جھے پر تیرے دعوئی ہے موافق نہ بڑا قرار کر ض دار نے قرضہ کا قرار کیا کہ تر نہیں ہو جائے اور قرض دار نے قرضوں کہ میرے ذمہ کا ذمر نے بھائی کہ دارث میں بھی جائے اور قرض دار نے تر میں کہ بیا کہ دارث میں جی جو باتے اور خوف کہ میں جائے اور قرض دار نے تر عمل کہ دار تھیں جی جائے کا در قرض دار تے تر عمل کہ دار تھے تم کہ ان کہ دور خوابی جائے اور خوف سے میں کی چیز کا آقرار کرنا مجتر نہیں جائے گی کہ واللہ میں نہیں جائے ہوں کہ میر سے اور کہ میں کہ اس کے دور خوابی کہ دور خوابی کہ دار دور تر کے تو کی ہو اس کہ دور خوابی کہ دور کے تو کی کہ دار تھوں کہ دور کے تو کی کہ دور خوابی کہ دور کے دور کے دور کے دور کی کہ دور کی کہ دور کی کہ دور کی کہ دور کے دور کے دور کے دور کی کہ دور کے دور کیا کہ جو کی کے دور کی کہ دور کی کہ دور کے دور کے دور کی دور کے دور کی دور کے دور کی دور کی کی دور کو کی کہ دور کہ دور کے

ل قولة طعی تنم به که دانله به یول ہے اور علمی تنم به که میرے علم میں بیربات یول ہے یانہیں ہے۔

یةرضه وصول پایا ہے امام محد نے زیادات میں فرمایا کہ ایک شخص مر گیا اور دوسرے نے آ کردعویٰ کیا کہ میں اس میت کا وارث ہوں کہ میرے سوائے اس کا کوئی وارث نہیں ہے اور فلاں شہر کے قاضی نے میرے وارث ہونے کا حکم دے دیا ہے اور دو گواہ پیش کئے کہ انہوں نے گواہی دی کہ فلاں شہر کے قاضی نے ہم دونوں کواپنے اس حکم پر کہ پیخص فلاں میت کا وارث ہے کہاں کے سوا دوسرااس کا وارث نہیں ہے گواہ کرلیا ہےاوران گواہوں نے بیجھی کہا کہ ہم کو پنہیں معلوم کہ کس دلیل سے اس نے بیہ فیصلہ کیا ہے تو دوسرا قاضی بھی اس کووارث قرار دے گااور دوسرے قاضی کو چاہئے کہ مدعی ہے دریا فت کرے کہ تیرااس میت سے کیار شتہ ہے اور بیدریا فت کرنا حکم قضاکے نافذ کرنے کے واسطے کچھ ضروری نہیں ہے جتی کہ اگر اس نے نہ بیان کیا تو بھی قاضی پہلے قاضی کے حکم کونا فذکرے گالیکن میہ سوال اس احتیاط کی غرض ہے ہے کہ اگر شاید دوسرا کوئی وارث پیدا ہوتو قاضی کومعلوم رہے کہ دونوں میں ہے کون میراث کا زیادہ مستحق ہے پس اگر مدعی نے اپنا کوئی ایسارشتہ بیان کیا کہ جس ہے وارث ہوسکتا ہے تو قاضی میراث اس کو دے دے گالیکن اس رشتہ کا تھم نافذ نہ کرے گا پھرا گر کوئی مخض دوسرا آیا اور دعویٰ کیا کہ میں اس میت کا باپ ہوں کہ میر ہے سوااس کا کوئی وار پین ہے اور اس پر گواہ پیش کئے تو قاضی اس بات کا لحاظ کرے گا کہ اگر پہلے مدعی نے ایسارشتہ بیان کیا تھا کہ جس سے باپ کے ہوتے ہوئے وہ وارث نہیں ہوسکتا ہے تو قاضی تمام میراث دوسرے کو دلا دے گا اورا گرایبار شتہ بیان کیا کہ باپ کے ہوتے ہوئے وارث ہوسکتا ہے مثلًا اس نے اپنے تنیک بیٹا ہونا بیان کیا تو قاضی باپ کو چھٹا حصہ دلوا دے گا۔

اگرکسی ایک کے داسطے بسبب ولاء آزادی کے میراث کاجلم دیا گیاتو پھر دوسرے کی نسبت نہ دیا جائیگا 🖈 اگر پہلے نے اپنے تیس میت کاباپ بیان کیااور دوسرے نے بیٹا ہونا ٹابت کیاتو قاضی دوسرے کو پانچ چھٹا حصہ میراث دلوا دے گا اور اگر پہلے نے اپنے تیس باپ ہوتا بیان کیا اور دوسرے نے بھی اپنے باپ ہونے پر گواہ پیش کئے اور قاضی نے دوسرے مدعی کے لئے تھم دیا کہ بیمیت کا باپ ہے تو تمام میراث اس کا حصہ ہے کیونکہ پہلے تحض کا باپ ہونا صرف اس کے اقر ارہے ثابت ہوااور دوسرے کاباب ہونا گواہوں سے ثابت ہے اور اگر ایک مخص آیا اور اس نے کسی میت کے باپ ہونے پر گواہ پیش کے اور قاضی نے حکم دیا کہ بیمیت کا باپ اورمیراث اس کو دلا دی پھر دوسر سے مخص نے میت کے باپ ہونے پر گواہ قائم کئے تو قاضی اس کے گواہ قبول نہ کرے گااور نہ پہلے کے ساتھ شریک کرے گااور کتاب میں مذکورے کہ اگر قاضی نے دوسرے مخض کے باپ ہونے پر فیصلہ کیااور اس کومیراث دلوا دی اسی وقت پہلے مخص نے کہا کہ میں گواہ لاتا ہوں کہ میت کا باپ ہوں تو اس پر التفات نہ کیا جائے گا اورا گرپہلے مخطل نے اس پر گواہ پیش کئے کہ پہلے قاضی نے میرے باپ ہونے کا حکم دے دیا ہے تو دوسرا قاضی تمام میراث اس کو دلوا دے گا اور اگر قاضی نے ہنوز دوسر مے مخص کے باپ ہونے کا حکم نہیں دیا تھا کہ پہلے مخص نے اپنے گواہ قائم کئے کہ میں میت کا باپ ہوں تو قاضی میراث دونوں کونشیم کردے گا کیونکہ دونوں کا دعویٰ اور جحت برابر ہےاورمولی العتاقہ کا بھی دعویٰمثل باپ ہونے کے دعویٰ کے ہے مثلًا ایک نے کسی غلام کی نسبت دعویٰ کیا کہ اس غلام میت کاحق آزادی مجھے پہنچتا ہے کہ صرف میں نے اس کوآزاد کیا ہے اور قاضی نے اس کے واسطے علم کیا اور دوسرے نے بھی بید عویٰ کیا تو ظاہر ہے کہ دو مخص ایک غلام کوتمام و کمال آزاد نہیں کر سکتے بیل پس اس کی صورت بھی مثل نیب کے ہوگی یعنی اگر کسی آیک کے واسطے بسبب ولاء آزادی کے میراث کا حکم دیا گیا تو پھر دوسرے کی نسبت بند دیا جائے گا اور اگر دونوں ایک ساتھ مجتمع ہوئے تو دونوں کو برابر تقتیم ہوگی جیسا کہ ہم نے نسب کی صورت میں بیان کر دیا ہے اگر پہلے مخص نے دعویٰ کیا کہ میں میت کا بیٹا ہوں اور قاضی اول نے اس کے واسطے میراث کا حکم دے دیا اور دوسر مے مخض نے بھی اسی دعویٰ ہر گواہ ہے دون کیا نہیں میں بین اور کیا اور پیش کئے تو دونوں میراث میں شریک ہوں گے اگر چہالیک کے واسطے پہلے تھم ہو چکا ہے اور اگر پہلے مدعی نے بیٹا ہونے کا دعویٰ کیااور www.ahlehaq.org

پھرا یک عورت نے میت کی بیٹی ہونے کا دعویٰ کیا تو دونوں میں میراث کے تین حصہ ہوں گے بینی دوحصہ بیٹے کواورا یک حصہ اس عورت بیٹی کو ملے گااگر چہ پہلے مدعی کے واسطے پہلے تھم ہو چکا ہے۔

اگر پہلے مدی نے میت کے باپ ہونے یا بیٹے ہونے کا دعوی کیا اور دوسرے نے اپنے ہمائی ہونے کے گواہ پیش کے تو دوسرے کو پھر نہ سے گا اور اگر پہلے ایک عورت کے واسطے اس کے دعوی پر کہ وہ میت کی زوجہ ہے تھم دیا گیا تھا پھر کسی مرد نے گواہ قائم کئے کہ بیس میت کا بھائی ہوں تو چوتھائی ہے جس قد رزا کہ ہے بیخض اس عورت سے وصول کر لے گا اور اگر دوسرے نے قائم کئے کہ بیس میت کا بھائی ہوں تو چوتھائی ہے جس قد رزا کہ ہے لے گائی گر پہلا خض جس کے واسطے تھم جاری کیا گیا ہے معتو ہ یا طفل نابالغ ہو کہ اپنارشتہ بیان نہ کر سے پھر بعض نے اپنے رشتہ دار ہونے کے گواہ قائم کئے پس اگر دوسر اوارث ایسا ہے کہ مثل بھائی ویلے کے بعض صور تو ں بیس محروم ہوجا تا ہے تو قاضی اس کومیت کا بیٹا قرار دے کر دوسر اوارث ایسا ہے کہ نیا دوار دوسرے کو کم حصہ دے گا لیعنی مثلاً پہلا نمر کر ہے تو قاضی اس کومیت کا بیٹا قرار دے کر دوسر کومثلاً باپ ہوتو چھٹا حصہ دے گا اور اگر دوسر کومشلا باپ ہوتو چھٹا حصہ دے گا اور اگر دوسر سے کومثلاً باپ ہوتو چھٹا حصہ دے گا اور اگر دوسر سے کومثلاً باپ ہوتو چھٹا حصہ بیش کئے کہ فلاں شہر کے قاضی نے میرے وارث ہونے کا حکم دیا ہے اور تمام میراث جھے دلائی ہوتو دوسرا قاضی اس کو نا فذ کرتا ہے پھراگر اس کے بعد کسی مرد نے دعوی کیا اور گواہ لا کہ میں اس میت کا بیٹ ہوں یا بیٹا ہوں یا کسی عورت نے میرے وارث ہونے کے گواہ بیش کے تو قاضی پہلی عورت سے دریا فت کرے گا کہ تیرا کیا رشتہ کر سے گا ہوں ان نہر کے وابی بیٹر تھے موں میں سے زیادہ اس کود ہے گا اور ان اوگوں کوجو کم حصہ ہوتا ہے دے دے گا گا ذاتی المحیط ۔

اگرایک محف نے ایک میت کے وارثوں پر دعویٰ کیا کہ ان کے باپ پر میرااس قدر مال قرض تھا اور وہ مرگیا اور اپنی زندگی میں خوشی سے اس نے میر سے قرضہ کا قرار کیا تھا اور اس میں سے پھی ندادا کیا اور مرگیا اور ترکہ ان وارثوں کے ہاتھ میں میر سے قرضہ کے ادا کے قد راور زیادہ بھی آیا ہے گر اس نے ترکہ کی چیزیں نہ بیان کیں تو فتویٰ کے واسطے بیو بختار ہے کہ ترکہ کی چیزیں بیان کرنا قرضہ کے نابت کرنے کے واسطے شرطنہیں ہے لیکن قاضی وارثوں کو قرضہ اداکرنے کا حکم جب دے گا کہ بیر ثابت ہو جائے کہ ان کو ترکہ وصول ہوا ہے اور اگر انہوں نے انکار کیا تو مد کی کو قرضہ لینے کے واسطے اس قدر بیان کرنا ترکہ کی چیز وں کا ضرور ہے کہ جس سے ترکہ وصول ہوا ہے شخص ہوا کی شخص نے ایک دار پر جو دو سرے خص کے قبضہ میں ہے اس طرح دعویٰ کیا کہ بیدار میرے باپ فلال شخص کا ہے اور وہ مرگیا اور اس نے میر سے واسطے میراث چھوڑ ا ہے اور میری ایک بہن ہندہ ہے کہ ہم دونوں کے سوااس کا کوئی وارث نہیں ہے اور اس دار کے ساتھ کیڑ سے اور چو پائے وغیرہ میراث میں چھوڑ سے تھی بھر ہم نے میراث کوئی اس کا صحیح ہے گئی سے دور اس سب سے اب بیدار تمام میری ملکیت ہے اور اس مدعا علیہ کے قبضہ میں ناحق ہے لیس بید توئی اس کا صحیح ہے لیکن بیان کرنا ضروری ہے کہ کہے کہ میری بہن نے میراث میں سے اپنا تمام حصہ وصول کر لیا ہے تا کہ مدعی کوتمام دار کے حاصل کرنے کا بیان کرنا ضروری ہے کہ کہے کہ میری بہن نے میراث میں سے اپنا تمام حصہ وصول کر لیا ہے تا کہ مدعی کوتمام دار کے حاصل کرنے کا بیان کرنا ضروری ہے کہ کہے کہ میری بہن نے میراث میں سے اپنا تمام حصہ وصول کر لیا ہے تا کہ مدعی کوتمام دار کے حاصل کرنے کا

ا تولہ سب لے لے گا حاصل کلام میہ ہے کہ قاضی اول نے اگر مدی اول کے وارث ہونے کا تھم دیا اور سبب وراثت بیان نہ کیا پھر دوسرے مدی نے دوسرے قاضی کے سامنے میت سے اپنے رشتہ کے گواہ پیش کئے تو دوسرا قاضی پہلے مدی سے رشتہ دریافت کرے گا پس اگراس نے ایسارشتہ بتلایا کہ دوسرے مدی کے ہوئے ہوئے اس کو میراث نہیں پہنچی تو تمام میراث مدی دوم کی ہوگی اوراگرایسارشتہ بتلایا کہ دوم وارث نہیں ہوسکتا تو دوم کو پچھ نہ ملے گا اوراگرایسا رشتہ بیان کیا کہ دونوں وارث ہوسکتا تو دوم کو پچھ نہ ملے گا اوراگر ایسا رشتہ بیان کیا کہ دونوں وارث ہوسکتے ہیں تو میراث میں دونوں شریک کئے جائیں گے۔

استحقاق سیچے ہواوراگراس نے اپنے دعویٰ میں بیان کیا کہ میراباپ مرگیا اور میرے اور میری بہن کے لئے میراث چھوڑا پھریہ میری بہن نے تمام دار کامیرے لئے ہونے کا اقرار کیا اور میں نے اس کے قول کی تقیدیق کی توضیحے بیہے کہ قاضی ایک تہائی دار کے عوض کی ساعت نہ کرے گا کیونکہ تہائی ڈار کی ملکیت کا دعویٰ اقرار پر ہے اوراقرار پر ملکیت کا دعویٰ سیجے نہیں ہوتا ہے اوراس پر عامہ مشاکخ کا نہوں سے میں ہیں۔

فتویٰ ہے بیملتقط میں لکھاہے۔

مدعی نے تعدا دور نثہ بیان کی مگرا پنا حصہ نہ بیان کیا تو قاضی شمس الائمہ نے فر مایا کہ بیدوی صحیح ہے ﷺ مدعی نے تعدا دور نثہ بیان کی مگرا پنا حصہ نہ بیان کیا تو قاضی شمس الائمہ نے فر مایا کہ بیدوی وی صحیح ہے ہے۔ اگر کسی قرض خواہ کا قرضہ دوسر ہے تخص پر میعادی ہواور اس نے قرضہ ثابت کرنا جا ہاتو اس کو ثابت کرنے کا اختیار ہے اگر چہ فی الحال ادا کر دینے کا مطالبہ نہیں کرسکتا ہے اور اس طرح اگرعورت نے جاہا کہ اپنے باقی مہر کوشو ہر کے ذمہ ثابت کر لے تو اختیار ہےاگر چہ فی الحال مطالبہ ہیں کرسکتی ہے تمس الاسلام قاضی اوز جندی ہے دریادت کیا گیا کہ ایک مال عین ایک صحف کے قبضہ میں ہےاس پر دوسرے نے دعویٰ کیا کہ بیرال میرے باپ کی ملک تھاوہ مرگیا اور اس نے میرے واسطےاور فلاں وفلاں وارثوں کے واسطےمیراث چھوڑا۔مدعی نے تعدادور ثہ بیان کی مگراپنا حصہ نہ بیان کیا تو قاضی شمس الائمہ نے فر مایا کہ بید دعویٰ صحیح ہےاورا گراس نے ا پنے دعویٰ پر گواہ سنائے تو سنے جائیں گے لیکن جب سپر دکروانے کا مطالبہ کرے تو حصہ کی مقدار بیان کرنی ضروری ہےا گر حصہ بیان کیانیکن وارثوں کی تعداد نہ بیان کی مثلاً کہا کہ بیر مال معین میرے باپ نے میرے واسطےاور چنداورلوگوں کے واسطے میراث چھوڑا ہےاورمیراحصہاس میں سےاس قدر ہے وہ مجھے دلا یا جائے تو اور وار ثوں کا بیان کرنا ضروری ہے کیونکے ممکن ہے کہاس کا حصہاس کے دعویٰ ہے کم ہوایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ میرے فلال شخص پر ہزار درہم قرض ہیں اور وہ شخص ا دا کرنے ہے پہلے مرگیا اور تیرے پاس اس کے ہزار درہم ہیں اور اس میں ہے اپنا قر ضہ دلانے کا دغویٰ کیا تو قاضی اس کے دعویٰ کی ساعت نہ کرے گا اور مدعا علیہ ہے قتم بھی نہ لے گا اورا گر گواہ پیش کئے تو نہ سنے جائیں گے بیمجیط میں لکھا ہے آیک نصر انی مر گیا اور اس کی عورت مسلمان آئی اور دعویٰ کیا کہ میں اس کے مرنے کے بعدمسلمان ہوئی ہوں اور مجھے میراث پہنچتی ہے اور وارثوں نے کہا کہ تو اس کے مرنے ہے پہلے مسلمان ہوگئی ہے پس تخجے میراث نہیں پہنچتی ہے تو قول وارثوں کالیا جائے گااوراگرا یک مسلمان مرگیااوراس کی عورت نصرانی تھی پھر اس کے مرنے کے بعد آئی اور وہ اس وقت مسلمان تھی اور دعویٰ کیا کہ میں اس کے مرنے سے پہلے مسلمان ہوئی ہوں اور وارثوں نے کہا کہ تو بعد مرنے کے مسلمان ہوئی ہے تو بھی وارثوں کا قول لیا جائے گا یہ کا فی میں لکھا ہے اگر آیک شخص مر گیا اور اس کے جار ہزار درہم دوسرے مخف کے پاس ود بعت تھے پھر جس کے پاس ود بعت تھاس نے اقر ارکیا کہ پیخف میت کا بیٹا ہےاورسوااس کے دوسرا وارث نہیں ہے تو مال اس کے سپر دکرنے کا حکم کیا جائے گا بخلاف اس کے کہ اگر اس نے کسی شخص کے واسطے بیا قرار کیا کہ پیخص ودیعت رکھنےوالے کا وکیل قبض ہے یااس نے اس سے خریدا ہے تو اس کے دے دینے کا حکم نہ کیا جائے گا بخلاف قرض دار کے اگر اس نے اقرار کیا کہ میخص قرضہ وصول کرنے کا قرض خواہ کی طرف ہے وکیل ہے تو حکم کیا جائے گا کہ اس کودے دے اورا گرود بعت کے اپنے پاس رکھنےوالے نے کسی دوسرے کے واسطے بھی اقرار کیا کہ میٹخص میت کا بیٹا ہے اور پہلے محص نے کہا کہ سوائے میرے اس

کا بیٹانہیں ہےتو پہلے کو مال دلایا جائے گایہ ہدایہ میں لکھاہے۔

www.ahlehaq.org

جرا ئدظہیر بیمیں فصل ودیعت میں لکھاہے کہ اگر سپر دکر دینے کا حکم نہ کیا گیا اور باایں ہمہاس نے سپر دکر دیا پھروا لیں لینا جا ہا توشیخ الاسلام علاؤالدین نے فرمایا کہوا پس نہیں کرسکتا ہےاورمبرےوالداینے استادشیخ ظہیرالدین مرغینانی ہے حکایت کرتے تھے کہ وہ اس مسئلہ کے جواب میں متر ود تھے اور بھی فصل ودیعت میں لکھا ہے کہ اگر سپر دکر دینے کا حکم ہوا اور اس نے سپر دنہ کیا یہاں تک کہاس کے پاس تلف ہوگیا تو بعضوں نے کہا کہ ضامن نہ ہوگا اور ضامن ہونا جا ہے تھا اور جب میراث وارثوں میں یا قرض خوا ہوں میں تقسیم ہوئی تو قرض خواہ یا وارث ہے گفیل نہ لے گا اور بعضے قاضوں نے اس میں احتیاط کی ہے کذا فی النہا بیاور بیظلم ہے اور بیامام اعظمٌ کے نز دیک ہے کذا فی الہدایہاورصاحبینؓ نے فر مایا کہ جب تک ان سے کفیل نہ لے مال ان کو نہ دے گا اور مدعی وارث کو دے دیناای وقت سیج ہے کہ جب وہ ایساوارث ہو کہ دوسروں کے ہوتے ہوئے مجو بہیں ہوتا ہے اوراگرایسا ہو کہ مجوب ہوجا تا ہے تو اس کا حکم اس کے برخلاف ہےاور بیمسئلہ صدرالشہید کی شرح ادب القاضی میں لکھا ہے کہا گرایک شخص آیا اور ایک وارپر جو دوسرے کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیا کہ بیمیرے باپ کا ہے اور اس نے میرے واسطے میراث چھوڑا ہے اور اس پر گواہ قائم کئے اور گواہوں نے وارثوں کی تعداد پر گواہی نہ دی اور بیان کو پہچانالیکن بیربیان کیا کہ میت نے اپنے وارثوں کے واسطے میراث چھوڑ ا ہے تو بیر گواہی مقبول نہ ہوگی اور نہ کچھاس کو دلایا جائے گاحتیٰ کہ وارثوں کی تعداد پر گواہ پیش کرے کیونکہ جب تک وارث نہ معلوم ہوں تب تک اس مدعی کا حصہ نہ معلوم ہو گااور نامعلوم پر فیصلہ ہیں ہوسکتا ہے اور اس مقام پر تین صور تیں ہیں ایک یہی جو مذکور ہوئی اور دوسری مید کہ گواہوں نے گواہی دی کہ میخص میت کا بیٹا اور وارث ہے اور اس کے سوائے کوئی وارث ہم نہیں جانتے ہیں تو قاضی بلاتو قف تمام تر کہ کاحکم اس کے واسطے دے دے گا اور تیسری صورت بیہ ہے کہ گوا ہوں نے کہا کہ پیخص فلال میت کا جواس دار کا ما لک تھا بیٹا ہے اور وار ثول کی تعداد کی گواہی نہ دی اور نہ بیکہا کہ ہم اس کے سوائے دوسراوارث نہیں جانتے ہیں تو قاضی چندروز تک تو قف کرے گاِ اگر کوئی دوسرا وارث حاضر ہوا تو قاضی میراث دونوں میں بانٹ دے گاور نہاں مدعی کودے دے گااورا مام اعظمؓ نے فر مایا کہاں ہے کفیل نہ لے گا اورصاحبینؓ نے فرمایا کہ لے گااور تمام میراث اس وارث کواس وقت دے گا کہ جب بیدوارث دوسرے وارث کے ہونے ہے مجھوب<sup>ا</sup> نہ ہوجا تا ہواورا گراس کا حصہ مختلف ہوتا ہوجیے شوہروز وجہ کوان کے حصہ فرزند کے موجود ہونے اور نہ ہونے کی صورت میں مختلف ہیں تو کمتر حصہ اس کے سپر دکر دے گا اور امام محکہ ؓ نے فر مایا کہ زیادہ حصہ دے گا یعنی شو ہرکو آ دھا اور زوجہ اگر مدعی ہوتو اس کو چوتھائی دے گا اورامام ابویوسٹ نے فرمایا کہ کمتر حصیہ اس کے سپر دکر دے گا یعنی شو ہر کو چوتھائی اور زوجہ کوآٹھواں حصہ اور امام اعظم کا قول اس مسئلہ میں مضطرب ہےاور بیا ختِلاف بابت کفیل لینے کےاس صورت میں ہے کہ جب قر ضہاور وارث گواہی ہے ثابت ہوا ہواورا گرا قرار ے ثابت ہوا ہونو بالا تفاق کفیل لے لے گا بینہا پیمیں لکھا ہے۔

مسکہ مذکورہ میں کل مال کا استحقاق ایک وارث پر اس وقت ثابت ہوگا کہ جب کل اس کے قبضہ میں ہو کہ

اگرایک دارکی شخص کے قبضہ میں ہاں پر دوسرے شخص نے دعویٰ کیا اور گواہ پیش کئے کہ بیدار میرے باپ کا ہاوراس
نے میرے لئے اور میرے فلاں بھائی کے لئے جو حاضر نہیں ہم میراث چھوڑا ہے تو آدھے دار کا اس کے لئے تھم دیا جائے گا اور آدھا
باتی اس کے قبضہ میں چھوڑا جائے گا جس کے پاس ہے اور اس سے کوئی کفیل نہ لیا جائے گا اور بیاما م اعظم سے کنز دیک ہے اور صاحبین سے فرمایا کہ جس کے قبضہ میں ہے یعنی فی الحال جو شخص اس مکان موروث پر قابض ہے اس کودیکھا جائے کہ میراث کا مقربے یا منکر ہے ہیں اگروہ شخص اس سے منکر ہوتو اس سے لے کرکسی امانت دار کے سپر دکیا جائے گا اور اگر منکر نہ ہوتو تو اثنی کے پاس دکھا جائے اور

ل مجوب منوع بعنی مثلا دادا کے باب کے ہوتے ہوئے جوب وتا ہے اور بیٹا بھی مجوب ہیں ہوتا۔

اگردوی کی مال منقول میں واقع ہوتو بعضے کہتے ہیں کہ بالا تفاق گفیل لیا جائے گا کیونکہ اس کی حفاظت کی ضرورت ہے اوراس میں نزع اکثر واقع ہوتا ہے بخلاف عقار کے کہ وہ خود محفوظ ہوتے ہیں اورائ وجہ ہے وصی کو وارث بالغ غائب کی طرف ہے مال منقول بیچنا جائز ہے اور عقار بیچنا جائز ہیں ہے اور بسبب ضرورت حفظ کے قول امام اعظم ظاہر جا اور جب غائب حاضر ہواتو گواہی و ہرانے کی ضرورت نہیں ہے شخ علی ہز دوی نے فر مایا کہ یہی اضح ہے یہ کفایہ میں لکھا ہے اور اس فیصلہ پر آ دھامکان اس کے سپر دکیا جائے گا اگر چہ دوسرے وارث حاضر نہ ہوں کیونکہ ایک وارث میت کی طرف ہے جواس پر آتا ہے فیصلہ پر آتا ہے اور ہوسکتا ہے اور وہ سب کی طرف ہے ہوتا ہے خواہ مال دیں ہویا عین ہوا ور اس کی وجہ یہ ہے کہ فی الحقیقت یہ فیصلہ میت پر ہوتا ہے اور ایک وارث اس کی طرف سے ہوتا ہے خواہ مال دیں ہویا عین ہوا ور اس کی وجہ یہ ہے کہ فی الحقیقت یہ فیصلہ میت کے واسطے یا میت پر ہوتا ہے اور ایک وارث اس کی طرف سے خواہ مال کا استحقاق ایک وارث پر اس وقت ٹا بت ہوگا کہ متعلق ہے کہ اس کی اس کا استحقاق ایک وارث پر اس وقت ٹا بت ہوگا کہ جب کل اس کی استحقاق ایک وارث پر اس وقت ٹا بت ہوگا کہ جب کل اس کا استحقاق ایک وارث پر اس وقت ٹا بت ہوگا کہ جب کل اس کے قبضہ میں ہوا ہی جام میں نہ کور ہے کذا فی الہدا ہیں۔

نهرب: 🗗

قیداور پیچھا پکڑنے کے بیان میں

اگرایک شخص دوسرے کو قاضی کے پاس لایا اور اس پر اپنا مال گواہی ہے یا اس کے اقر ار سے ثابت کیا تو بدوں درخواست مدعی کے قاضی قرض دارکوقیدنہ کرے گا اور یہی ہمارا مذہب ہے اور اگر مدعی نے درخواست کی تو پہلی مرتبہ اس کوقید نہ کرے گا بلکہ حکم دے گا کہ اٹھ کرمدعی کوراضی کرلے پھراگر دوبارہ آیا تو قید کردے گا اور کتاب الا قضیہ میں دونوں قرضوں میں خواہ اقرارے ثابت ہوا ہویا گواہوں سے ثابت ہواہو کچھ فرق نہیں کیا کہ قید کرنے میں دونوں برابر ہیں ای کوخصاف ؒ نے اختیار کیا ہے اور ہمارا نہ ہب بیہ ہے کہ اگر گواہی سے ثابت ہوا تو اوّل ہی مرتبہ قید کردے گا اور اقر ارمیں اوّل مرتبہ قید نہ کرے گا جب تک کہ اس کی ناد ہندگی اور دریر کرنا ظاہر ہوااور دوسری بار میں بعضے روایت میں ہے کہ قید کرے گا اور بعضے میں ہے کہ نیس بلکہ تیسری بار میں قید کرے گا اور جب قید کرنے کا وقت آیا اور قاضی اس کی آسودگی کو جانتا ہے تو اس کوقید کر دے گا اور اگرنہیں جانتا ہے تو اس سے دریافت نہ کرے گا کہ تیرے یا س مال ہے یانہیں اور یہی ہمارے اصحاب کا ظاہر مذہب ہے اور مدعی ہے اس کا حال دریافت کرنے میں ہمارے اصحاب سے ظاہر ند جب بیہ ہے کہ نہ دریافت کرے گا مگراس صورت میں کہ مدعا علیہ اس کی ورخواست کرے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے اگر قرض دار نے مدعی سے اپنی آسودگی در آیافت کرنے کی قاضی ہے درخواست کی تو قاضی بالا جماع اس ہے دریافت کرے گا پس اگر قرض خواہ نے کہا کہ وہ تنگدست ہے تو قید نہ کرے گا کیونکہ اگر بعد قید کر دینے کے اس کی تنگدی کا اقر ارکر تا تو قید ہے رہا کیا جاتا پھر پہلے ہے اقرار کرنے ہے قید نہ کیا جائے گا اگر قرض خواہ نے کہا کہ اس کو اس قد رقد رہ ہے کہ میرا قرض ادا کر دے اور قرض دارنے کہا کہ میں تنگدست ہوں تو بعضے مشائخ نے کہا کہ قرض دار کا قول لیا جائے گا اور بعضوں نے کہا کہا گرقر ضہ کی مال عمے بدلے واجب ہوا ہے تو جو شخص آسودگی کا مدعی ہے اس کا قول معتبر ہوگا اور بیامام اعظم ہے مروی ہے اور اس پرفتویٰ ہے کیونکہ بدل پر وہ قادر تھا تو اب وہ قدرت زائل ہوجانے میں اس کا قول مقبول نہ ہوگا اگر قرضہ کسی مال کے بدلے نہیں واجب ہوا تو قرض دار کا قول معتبر ہوگا اور بعض ل قولہ جائز نہیں اور یہی تھم ماں و بھائی و چیا کے مقرر کئے ہوئے وسی کا صغیر کے حق میں ہے۔ سے مال مثلاً ادھار ومتاع خریدی تھی اور بظاہر متاع اس کے یاس ہوگی۔

www.ahlehaq.org

نے فر مایا کہ جوقر ضداس کے معاملہ عقد سے واجب ہوا ہواس میں اس کا قول کہ میں تنگدست ہوں معتبر نہ ہوگا اگر چہ بیہ مال کے عوض نہ ہو بیفآ و کی قاضی خان میں لکھا ہے۔

جب معلوم ہوا کہ ایسے قرضہ کی وجہ سے قید کیا جائے گا جو کسی مال کے عوض واجب ہوا ہے تو جا ننا جا ہے کہ مفتی بہ قول کے موافق مہراور کفالت کے عوض قید نہ ہو گا اور بہ برخلاف اس کے ہے کہ جومصنف نے صاحب ہدایہ کی اتباع سے اور طرسوی نے الفع الرسائل میں لکھا ہے کہ یہی مفتی بہ ہے بس جواس نے اپنے عقد سے اپنے اوپر لازم کیا اورعوض مال نہ تھا اس میں فتو کی مختلف ہے پس اس پرعمل ہوگا جومتون میں ہے کیونکہ جب متون اور فتاویٰ میں اختلاف واقع ہوتو متون پرعمل ہوتا ہے کذافی البحر الرائق \_امام محمرٌ نے كتاب الحواله ميں فر مايا كەسب قرضوں كے عوض كوئى ہوتو قيد ہو گا خواہ بھائى ہو يا چچايا ماموں يا شوہريا زوجه مورت ہومر دمسلمان ہو يا ذ می یا حر بی جوامان سے داخل ہوا ہے خواہ تندرست ہو یا اپا بھے یا لنجا خواہ کنگڑ اہو یا اس کا ہاتھ خشک ہو گیا ہو یا ہاتھ کٹا ہوا ہولیکن ماں و باپ بیٹے کے قرصنہ کی بابت قیدنہیں ہوتے ہیں اور اس طرح دادی و دا داوغیر ہ بزرگ رشتے کے قیدنہیں ہوتے ہیں اور امام ابو یوسف ؓ ، ببسبہ ےایک روایت ہے کہ قید ہوں گےاورا مام محمدؓ نے فر مایا کہ ہروہ شخص جس پرنفقہ دیناوا جب ہواوروہ انکار کرے تو قید ہوگا خواہ باپ ہو یا مال یا دادی یا دادایا شو ہراور رہا مکاتب وغلام تاجراس کی قید کی وہی صورت ہے جوہم نے بیان کر دی ہے اور غلام اپنے مالک کے واسطے قیدنہیں ہوتا ہےاور نہ مالک غلام کے واسطے جبکہ اس پر اقرض نہ ہواورا گرقرض ہوتو قید ہوگا بیدذ خیر ہ میں لکھا ہے اور آزا دلڑ کے کی نسبت بعضے مشائخ کی رائے ہے کہ قید ہواورانہوں نے اس کو بمنز لہ بالغ کے تھہرایا ہےاوربعضوں نے فر مایا کہ اگر اس کا وصی موجود ہو تو تا دیباً قید ہوگا کہ پھراییانہ کرے اور اپنے وصی کوجھڑ کے کہ جلد قرضہ ادا کیا کرے اور اگر اس کا باپ یاوصی نہ ہوتو قید نہ ہوگا اور اگر لڑ کا ایسا ہو کہاس کوتصر فات ہےممانعت ہوتو بعض مقام پر مذکور ہے کہا گراس کا باپ یاوصی ہےتو باپ یاوصی اس کے قرضہ کے عوض قید ہو گااوراگروصی یا باپ نه ہوتو قاضی ایک شخص دانستہ کو مقرر کر کے بقدر قرضہ کے اس کا مال فروخت کرا کے قرضہ ادا کرے گا بیملتقط میں لکھا ہے اور مکا تب اپنے مالک کوقید کر اسکتا ہے مگر سوائے اس قرضہ کے جو مال کتابت کی جنس سے ہواور مالک اپنے مکا تب کوقید نہیں کرائے گاخواہ مال کتابت کے عوض ہو یاغیر مال کتابت کے اور ابن ساعہ نے روایت کی ہے کہ مال کتابت کے سوائے قید کراسکتا ہے اور پہلا ہی قول سیجے ہے بیفتاویٰ قاضی خان میں لکھاہے۔

مسئله مذکوره میں اگر ایک گواه عا دل نے گواہی دی تو امام اعظم عثیبیہ کے نز دیک قید ہو گا اور صاحبین ؓ کے نز دیک حدقذ ف اور قصاص میں حوالات نہ ہو گا ☆

مسلمان ذمی کے قرضہ کے عوض اور ذمی مسلمان کے قرضہ کے عوض قید ہوسکتا ہے اور یہی حال اس حربی کا ہے جوا مان لے کر
آیا ہے بیخلا صدیمیں لکھا ہے اور حدود و قصاص میں اگر گواہ قائم ہوں تو اس و فت تک حوالات میں رہے گا جب تک گواہوں کی تعدیل
ہواور اگر گواہ نہ قائم ہوں تو ان کے قیام ہے پہلے قید نہ ہوگا ہیں اگر ایک گواہ عادل نے گواہی دی تو امام اعظم ہے نز دیک قید ہوگا اور
صاحبین ہے نز دیک حد قذ ف اور قصاص میں حوالات نہ ہوگا ہی تا تار خانیہ میں لکھا ہے دیت اور ارش کے عوض کی کی مددگار برادری قید
نہ ہوگی لیکن بیدیت ان کے عطیات سے وصول کی جائے گی اور اگر ان کے پاس عطیات نہ ہوں اور نہ ان کو جا گیروز مین عطیہ میں ملی
ہے اور اوا کرنے سے بھی انہوں نے اٹکار کیا تو قید کئے جائیں گے بی خلاصہ میں لکھا ہے اگر قصاص میں مدعی نے قتم طلب کی اور مدعا
اللہ تولداس پر یعنی غلام تا جرم تم وض ہوکر قرض خواہوں کے حقوق میں پھنسانہ ہو۔ علیات یعنی دفتر جہاد کی طرف سے سالانہ جوعطیہ ان کے نام جاری

علیہ نے انکارکیااور قتم نہ کھائی تو اما م اعظم سے نزد کی قید کیا جائے گا اور یہی تھم ہے کہ اگر قسامت میں قتم طلب کی اور اس نے انکارکیا ہواور دعار نوغیرہ جولوگ مسلمان کوڈراتے ہیں اور اہل فسا دسب قید ہوں گے یہاں تک کہ وہ تو ہر یں اور ظاہر کریں دعاراں شخص کو کہتے ہیں کہ جولوگوں کے مال یا جان یا دونوں کے تلف کرنے کا قصد کرے ہیں جب اس سے جان و مال کا خوف ہوتو وہ قید خانہ میں یہاں تک پڑا رہے کہ تو بہ ظاہر کرے عورتوں کا قید خانہ علیحہ وہ ہونا چاہئے تا کہ فتذ نہ پیدا ہواور امام اعظم سے روایت ہے کہ عورت کورت کورت کے قید خانہ میں قید ہوگا جیسا کہ قرضہ میں قید ہوتا ہو تو اس کی طرف سے مال کی کفالت کی تھی جب وہ قید ہوا تو وہ اصیل کوقید کر اسکتا ہے تو فر مایا کہ ہاں اور جس فیل سے مطالبہ کیا جائے تو وہ اصیل کا چیجا کہڑ ہو ہوا کہ جب فیل سے مطالبہ کیا جائے تو وہ اصیل کا چیجا کہڑ اجائے تو وہ اصیل کا چیجا کہڑ سے اس کا جیجا کہڑ اجائے تو وہ اصیل کا چیجا کہڑ اجائے تو وہ اصیل کا چیجا کہڑ سے اس کا جیجا کہڑ اجائے تو وہ اصیل کا چیجا کہڑ اجائے تو وہ اصیل کا چیجا کہڑ سے اور دجب اس کا چیجا کہڑ اجائے تو وہ اصیل کے لگا بیتا تارخانہ میں لکھا ہواور ادا کرنے سے پہلے فیل اپنے اصیل سے مال نہیں لے اس کی سے مال نہیں اس کے اس کی اس کے لئے گا بیتا تارخانہ میں کھا ہوا ور ادا کرنے سے پہلے فیل اپنے اصیل سے مال نہیں کے اس کے اس کی کھیل ہوتے جائے ہیں کہوں کو تو کہ کی کہ جو کہ کی کھیل ہوتے جائے گئی آیا تھا کہ اس پر فتو کی طلب کیا گیا ہے اور اس طرح کھیل کا فیل بھی قید ہوسکتا ہے اگر چہ اس طرح بہت سے لوگ فیل ہوتے جائے گئیں ہوسکتا ہے اگر چہ اس طرح بہت سے لوگ فیل ہوتے جائے گئیں ہوتے جائے گئیں ہوسکتا ہے اگر جہ اس طرح بہت سے لوگ فیل ہوتے جائے گئیں ہوسکتا ہے اگر جہ اس طرح بہت سے لوگ فیل ہوتے جائے گئیں ہوسکتا ہے اور بیاس بات میں دونوں کو تھیں کہ میں کہ سے سے سے گئیں ہوتے جائے گئیں ہوتے کیا گئیں ہو تھیں کی سے سے سے گئیں ہوتے کیا ہوتوں کیا ہوتوں کیا ہوتے کیا گئیں ہوتے کیا ہوتے

گئے ہوں سب قید ہو سکتے ہیں پی خلاصہ میں لکھا ہے۔

اگرایک مخص قرضہ کے معاملہ میں قید ہوا پھر دوسرا مخص آیا اور وہ بھی اس پر قرضہ کا دعویٰ کرتا ہے تو قاضی اس کو قید خانہ ہے نکال کرمدعی کے ساتھ حاضر کرے گا پس اگر اس نے اقر ارکرلیا یا مدعی نے عادل گواہ پیش کئے تو پھر اس کوقید میں جھیج دے گا اور دفتر میں لکھے گا کہ اس مدعی کے قرضہ کے عوض بھی قید ہے یہاں تک کہ اگر اس نے ایک شخص کا قرضہ ادا کیا تو دوسرے کے قرضہ کے عوض بھی قیدر ہے گا بیمجیط میں لکھا ہے دو شخصوں کا ایک شخص پر اس طرح قرض ہے کہ ایک کاتھوڑ ا ہے اور دوسرے کا بہت ہے تو تھوڑ ہے والے کواس کے قید کرنے کا اختیار ہے اور اس کی بلارضامندی زیادہ مال والے کو قرض دار کے چھوڑ دینے کا اختیار نہیں ہے اور اگر دونوں اس کے قید ہوجانے پر راضی ہوئے تو پھر ایک کواس کی رہائی کا اختیار نہیں پذیر از پیمیں لکھا ہے قاضی کو نہ جا ہے کہ کسی قیدی کو قر ضہ وغیرہ کے عوض مارے اور نہ اس کو جکڑے اور نہ بیڑی ڈالے اور نہ طوق پہنائے اور نہ پھیلا کراس کے ہاتھ یا وُں باند ھے اور نہ اس کو ہر ہند کرےاور نہ آفتاب میں کھڑا کرےاورا گر قرضہ کے قیدی پر قاضی کو بھاگ جانے کا خوف ہوتو اس کو چوروں کے قید خانہ میں قید کر دے لیکن اگر اس کے اور چوروں کے درمیان میں عداوت ہے اور اس کی جان کا خوف ہواور معلوم ہو کہ اگر وہاں قید کیا جائے گاتو چوراس کی ایذ ا کا قصد کریں گےتو و ہاں نہ بھیجا جائے گا پیم پیط سرحسی میں لکھا ہےاور قرض دار کواس کے قرض خواہ کے سامنے ا ہانت کرنے کے واسطے نہ کھڑا کرے کذا فی الخلاصہ اور اگریہ قیدی ہمیشہ قید خانہ ہے بھاگ جاتا ہوتو قاضی اس کو چند کوڑے مارکر ادب دے گا بیملتقط میں لکھا ہے اور جب قاضی نے کسی قیدی کوقید کیا تو اس کا نام ونسب دفتر میں لکھے اور مدعی کا نام لکھے اور قرضہ کی تعداد لکھےاوراس طرح لکھے کہ فلاں بن فلاں اس قدر درہموں کے عوض فلاں روز فلاں مہینہ میں فلاں سنہ میں مقید ہوا یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے امام محکرؓ نے کتاب الحوالہ والکفالہ میں فر مایا کہ اگر کوئی مختص قرِ ضہ کے بابت دو تین مہینہ قیدر ہاتو پھر قاضی اس کا حال خفیہ دریا دنت کرے اور اگر جا ہے تو قید ہوتے ہی خفیہ دریا دنت کرلے کذا فی المحیط اور واضح ہو کہ اس مدت قید میں روایتیں مختلف آئی ہیں ا مام محر ایت ہے کہ انہوں نے دو سے تین مہینہ تک مدت مقرر کی اور انہیں سے بیرائے روایت ہے کہ جا رمہینہ ہے اور حسن ؓ نے ا مام اعظم ہے چھم مہینہ کی روایت کی اور طحاوی نے آیک مہینہ کی روایت کی ہے اور بہت سے مشائخ نے طحاوی کی روایت کولیا ہے اور

ا دعار بفتح اول وتشد يدعين اورآخررائ مهمله سينه زوري عدد همكا كرمال لينا\_

## فتاویٰ عالمگیری ..... جلد ۞ کی کی کی در ۲۱۴ کی کی کتاب ادب القاضی

بعضے مشائخ نے کہا کہ اگر قاضی قیدی کو د کیھے کہ اس پر فقیروں کا سالباس ہے اور اس کے بال بیچے قاضی کے پاس اپنے فقر و فاقہ کی شکایت کرتے ہوں اور قرض دارمد می کے جواب میں نرمی کرتا ہوتو ایک مہینہ قید کر کے پھر اس کا خفیہ حال دریا فت کرے اور اگر و چھ اپنے مدعی سے پختی کرتا ہواور سرکشی اس سے ظاہر ہوتی ہواور اس پر مالداری پائی جاتی ہوتو جارمہینہ سے چھم ہینہ تک قید کر کے پھر اس کا حال دریا فت کرے۔

مسکلہ مذکورہ میں اگر قید کرنے سے پہلے ایک عادل یا دوعالوں نے اس کی تنگدستی کی خبر دی تو دوروایتیں آئی ہیں ﷺ

اگران دونوں صورتوں ہے بچ کی راہ چلتا ہواور درمیانی آ ٹار ظاہر ہوں تو دو ہے تین مہینہ تک قید کر کے پھراس کا حال وریا دنت کرےاوراسی پریشنخ ظہیرالدین مرغینانی فتو کی دیتے تھےاورایسا ہی اپنے چھاعمش الائمَہاوز جندی سےروایت کرتے تھےاور بہت ہے مشائخ نے فرمایا کہاس باب میں کوئی میعا دمقررہ لا زم نہیں ہے کذا فی الذخیرہ اور سیحے یہ ہے کہ بیہ قاضی کی رائے پرموقو ف ہے اگر چھ مہینے گزر گئے اور پھر بھی اس کی سرکشی ظاہر ہوئی تو برابراس کو قیدر کھے گا اورا گرایک ہی مہینہ گزرا اوراس کی عاجزی اور تنگدتی خلا ہر ہوگئی مثلاً اس کے مفلس ہونے پر لوگوں نے گوا ہی دی تو اس کور ہا کرد ہے گا پھر جب قاضی نے اس کا حال دریا فت کرنا جا ہاتو اس کے پڑوسیوں اور اہل معاملہ سے جوخبر دار ہوں دریافت کرے کذا فی جواہرالا خلاطی اور پڑوسیوں اور اس کے دوستوں اور بازاریوں میں نے جولوگ ثقة میں ان ہے دریافت کرے فاسقوں ہے دریافت نہ کرے پس اگرانہوں نے کہا کہ ہم اس کے باس کچھ مال نہیں جانتے ہیں تو پیکا نی ہے بعنی اس سے اس کی رہائی کر دی جائے پیفتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے ﷺ امام نے اپنی شرح میں فر مایا کہ قید کرنے کے بعد قاضی کا بیدوریافت کرنا بطورا حتیا ط کے ہے واجب نہیں ہے پھر جب دریافت کیااور گواہ قائم ہوئے کہ بیمفلس ہے تو قاضی اس کوقید خانہ سے نکال دے گا اور اس گواہی میں لفظ شہادت یا گواہی کی ضرورت نہیں ہے صرف خبر دینا کفایت کرتا ہے اور اگر ا یک ثقه نے خبر دی تو کا فی ہےاور دو میں احتیاط ہے کذا فی جواہرالا خلاطی اور مشائخ نے فر مایا کہا گر جھکڑے کی حالت نہ ہومثلاً قرض خواہ وقرض دار میں بیجھگڑانہ ہوا ہو کہ مطلوب نے تنگدست ہو جانے کا دعویٰ کیا ہواور طالب نے اسے فراخ دست بتلایا ہوتو ضروری ہے کہ گواہ قائم ہوں اور اگر گواہوں نے کہا کہ یہ تنگدست ہے تو اس کوچھوڑ دے گا اور بیا گواہی ٹفی پرنہیں ہے کیونکہ بعد فراخی کے تنگدی پیداہو علی ہے تو گواہی امر حادث پر ہوئی نافعی پر کذا فی الذخیرہ۔اگر قید کرنے سے پہلے ایک عادل یادوعالوں نے اس کی تنگدی کی خبر دی تو دوروایتیں آئی ہیں ایک میں قبول کرے اور قیدنہ کرے اور خصاف کی روایت میں قبول نہ کرے اور قید کرے اور عامہ مشاک ای طرف گئے ہیں اور یہی سیجے ہے یہ محیط سرحتی میں لکھا ہے اور خانیہ میں ہے کہ جب وہ چھوڑ دیا گیا تو قرض خواہ کواس کا پیجھا کمپڑنے میں اختلاف ہےاور سیجے بیہے کہاس کو پیچھا کپڑنے کا اختیار ہےاور تنٹس الائمہ حلوائی نے قرمایا کہ پیچھا کپڑنے کی صورت میں جتنے قول ہیں ان میں ہے بہتریقول ہے جوامام محدؓ نے فرمایا کہ آمدورونت میں اس کا پیچھا کپڑےاوراس کواپنے اہل وعیال میں جانے ہے نع نہ کرےاور مبح وشام آنے جانے اور وضوو پائخانے سے نہ رو کے اور فتا وکی عتابیہ میں ہے کہ اگر اس کے گھر کے دروازے پر بیٹھار ہے حتیٰ کہوہ نکلے اور بیا ختیار نہیں ہے کہ اس کوکسی جگہ قید کرے کہ بیتن اس کونہیں پہنچتا ہے اور ہشام نے امام محکرٌ ہے دریا فت کیا کہ اگر اس طرح بیجیها کپڑنا قرض دار کے اہل وعیال کومضر ہو حالانکہ و چھنس پھیری میں یانی پلاکر کما تا تھا تو امام محکرؒ نے فر مایا کہ میں قرض خواہ کو

ل قولہ پیچھا۔۔۔۔۔اس طرح دامن گیرہونے ہے قرض خواہ کی بیغرض ہوتی ہے کہ جو پچھوہ روزانہ کما تا ہےاس کے خرچہ ہے جو بچے وہ اپنے قر ضہ میں وصول کرےاورا گرنے دینق قاضی ہے کہہ کرتھکم حاصل کرے۔

علم دوں گا کہ اپناغلام اس کے ساتھ کرے اور اس کو یومیہ روزی کمانے ہے منع نہ کروں گا اور اہام مجر ؓ نے فر مایا کہ اگر قرض خواہ چاہتو اس کو چند روز چھوڑ دے پھر اس کا پیچھا پکڑے پھر میں نے دریافت کیا کہ اگر وہ شخص دستکار ہے تو امام محر ؓ نے فر مایا کہ اگر وہ ایسا کا م ہے کہ باوجود قرض خواہ کے ساتھ و جیس وہ اپنا کا م انجام دے اور جہاں بیٹھے و ہیں وہ اپنا کا م انجام دے اور ایسا کام کرتا ہو کہ جس میں دوادوش ہے تو نکل کر طلب کرے پس اگر قرض خواہ کے ساتھ رہنے میں اس کے اہل وعیال کے رزق میں نقصان آتا ہے تو میں اس سے فیل بالنفس لے لوں گا اور کہوں گا کہ جاکر خدا تعالیٰ سے اپنی روزی ڈھونڈے۔

کتاب الاقضیہ بیں ہے کہ اگر اس کی روزی پانی وغیر و پیانے پر ہے تو قرض خواہ اس سے منع نہیں کر سکتا ہے ہیں اگر خود اس کا بیچھا پکڑے یا نائب یا خلام کو تھم دے ہیں گراس کے عیال کی قدر روزی اپنے پاس سے اس کو دے دے تو اس کو تع کر سکتا ہے اور یک کتاب الا قضیہ بیں لکھا ہے کہ قرض دار کو جی و شام کے کھانے اور پا گٹانے جانے ہی منع نہیں کر سکتا ہے لین اگر اس کو کھانا و سے دے اور پا گٹانے کی دوسری جگہ مقر مرکر دی تو منع کر سکتا ہے اور وائٹ نے جائے ہے بھی منع نہیں کر سکتا ہے لین اگر اس کو کھانا و سے منبی بیٹھتا ہوں تیرے ساتھ بیٹھوں گاتو بعضے مشارکنے نے فر مایا کہ اس کو بیا فضیار ہے اور چھتے ہیں ہے کہ ساتھ دہنے میں قرض دار کا وسلے مشارکنے نے فر مایا کہ اس کو بیا فضیار ہے اور جانے ہوئی نے فر مایا کہ ہمارے نہ ہوئی ہے کہ ساتھ مہیں ہیں مورف اللہ تعالی کے ذکر کرنے کے لئے ہیں اور فقیہ ابو جعفر مسجد میں قرض دار کا دامن گیر ہوکر نہ بیٹھئے کیونکہ مجد میں اس واسطے نہیں ہیں صرف اللہ تعالی کے ذکر کرنے کے لئے ہیں اور فقیہ ابو جعفر ہندوانی سے منقول ہے کہ قرض خواہ دار کہ جوانے نہ گڑے اور اگر وہ شخص دار کو قبیل بھر خود عائی ہوگیا بھر قاہ واس کی ساتھ سے موانا قرض دار کے فرن اور کو تا کہ ہوگیا بھر قان کو اس طرح عائیں ہو جانا قرض دار کے ضرف خواہ کو اس کا بیچھا پھوٹر دے اور بھے فیم کراس کو رہا کردے گا کیونکہ اکر قرض دار نے کہا کہ بھر اپنچھا پھوٹر دے اور بھے فیم کراس کو رہا کردے گا کھوڑے اس کو اختیار ہے ہوئی کا قرار دیا ہوئیں اگر قرض دار نے کہا کہ بھر اپنچھا پھوٹر دے اور جھے فیم کرادے اور قرض خواہ نے انکار کیا تو اس کو افتیار ہے بی ذکھ و سے کہا کہ بھر اپنچھا پھوٹر دے اور جھے فیم کرادے اور قرض خواہ نے انکار کیا تو اس کو افتیار ہے بید خمرہ میں کہا کہ بھوڑ دے اور دیا در قرض خواہ نے انکار کیا تو اس کو انتھار ہے دیا گور دیا در قرض خواہ نے انکار کیا تو اس کو انتھار ہے بید خمرہ میں کہا کہ کہ بھر اپنچھا پھوٹر دیا دور جھے فیم کرادے اور قرض خواہ نے انکار کیا تو اس کو انتھار ہے بید خمرہ میں کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا گور کرا کہا تھیا کہا کہ کہ کہا گور کے کا افتیار ہے اور کرا ہے کہا کہ کہا گور کہا کہا کہا کہا کہا گور کہا گور کہا کہا کہا کہا کہا کہا گور کہا کہا کہا کہا کو کہا گور کہ کہا گور کو کا کہا کور کہا کہا کور کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کور کہا کہ

قرض خواہ کو بیا تھیار نہیں ہے کہ قرض دار کو دھوپ میں یا برف پر یا ایک جگہ جواس کو معز ہو کھڑ اکر ہے بیے ظاصہ میں کھا ہے امام محکہ تھے دریافت کیا گیا کہ اگر خورت قرض دار ہوتو اس کا پیچھا کیڑنے کی کیا صورت ہے فر مایا کہ قرض خواہ کو حکم دوں گا کہ ایک عورت مقرر کر ہے جو ہر وفت اس کے ساتھ ساتھ اس کا پیچھا کئے رہے پھر دریافت کیا کہ اگر قرض خواہ کو ایک عورت نہ ملے تو فر مایا کہ اس کے ساتھ ایس کے حورت فقط تنہا اپنے گھر میں ساتھ رہے اور تو اس کے درواز ہ پر ببیٹھارہ کا یا خود قرض دار عورت فقط تنہا اپنے گھر میں رہے اور قرض خواہ اس کے درواز ہ پر رہے پھرامام محکہ سے دریافت کیا گیا کہ اگر عورت کے بھاگ جانے کا خوف ہوتو امام محکہ نے فر مایا کہ مردکواس سے زیادہ اختیار نہیں ہے اور ابن رہتم نے روایت کی ہے کہ جس مقام پر فتنہ کا خوف نہ ہوجیے مسجد و بازار و باں چا ہے مردکواس کے ساتھ کر سے خواہ عورت کو اور بیس کم دن میں ہے مگر دات میں لامحالہ عورت کو ساتھ درکیا ہے کہ اگر مدت سے کہ عورت کے پیچھا کیڑنے میں ہر طرح فتنہ سے نیجنے کا کہا ظار کھا جائے گا ہلال نے کتاب الوقف میں ذکر کیا ہے کہ اگر مدت سے کہ عورت کے پیچھا کیڑنے میں ہر طرح فتنہ سے نیجنے کا کہا ظار کھا جائے گا ہلال نے کتاب الوقف میں ذکر کیا ہے کہا گر مدت

ا کین اس روایت ہے اور مابعد کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرض دار کا دامن گیر ہونا اس کوننگ کرنے کے معنی میں بھی ہے حالانکہ اظہریہ کہاس کی کمائی سے فاصل اس سے وصول کرلے کیونکہ اس کے پاس موجو دنہیں ہے پھر ننگ کرنا فصول بلکہ ترج ہے فافہم۔

گزرنے کے بعد گواہوں نے فقیر ہونے کی گواہی دی تو قاضی اس کور ہانہ کرے گا جب تک کہ پوشیدہ دریافت نہ کرے اور یہ بہتر ہے پس اگر پوشیدہ خبراور گواہی مطابق ہوئی تو بھی رہانہ کرے گا جب تک کہ قیدی ہے تتم نہ لے پھر رہا کر دے گااورا گرپوشیدہ خبراور گواہی میں اختلاف ہوا تو عادل کی پوشیدہ خبر کو لے گا یہ محیط میں لکھا ہے اور امام قاضی خان نے جامع صغیر میں لکھا ہے کہ اگر قاضی نے قید کرنے کے بعد مدت گزرنے سے پہلے دریافت کرنا چاہا تو اس کو بیا ختیار ہے اورا گرگواہی اس وقت پیش ہوئی تو بالا جماع مقبول ہے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے۔

اگر قیدی کی مفلسی کے گواہ قائم ہوئے اور پہلے اس سے کہ قاضی اس کے افلاس کا حکم دے قرض خواہ نے اُس کو چھوڑ دیا ☆

اگر قیدی نے اپنے افلاس کے گواہ پیش کئے اور مدعی نے اس کی فراخ دستی کے گواہ پیش کئے تو مدعی کے گواہ مقبول ہوں گے اورامام محرؓ نے افلاس کی گواہی کی کیفیت کسی کتاب میں نہیں بیان فر مائی اور خصاف ؓ نے یوں فر مائی ہے کہ گواہوں کو یوں گواہی دینا جا ہے کہ ہم اس کے پاس کوئی ایسا مال یا اسباب نہیں جانتے ہیں کہ جس سے بیفقیر <sup>ا</sup>ندر ہےاور فقیہ ابوالقاسم نے اس طرح بیان فر مائی ے کہ یوں گواہی دیں کہ بیمفلس نا دارہے کہ ہم کوسوائے اس کے تن کے کپڑے اور رات کے کپڑے کے اس کے پاس کچھ ہیں معلوم ہے اور ہم نے اس کا حال ظاہر اور پوشیدہ دونوں طرح دریافت کیا ہے پھر جب اس کی تنگدی دریافت ہوگئی تو پھر قاضی جب تک اس کا کچھ مال دریا دنت نہ ہواس کو قیدنہ کرے گا اور اگر قید کی میعا دگز رگئی اس کے بعد گواہ قائم ہوئے کہ مفلس ہے اور قرض خواہ غائب تھا تو قاضی اس کی حاضری کا انتظار نہ کرے گا اور کفیل لے کراس کور ہا کردے گا کذا فی المحیط۔اگر قیدی کی مفلسی کے گواہ قائم ہوئے اور پہلے اس سے کہ قاضی اس کے افلاس کا حکم دیے قرض خواہ نے اس کوچھوڑ دیا مگر قیدی نے قاضی سے کہا کہ میرے گوا ہوں پر مدعی کے سامنے میرےافلاس کا حکم دیتو قاضی اس کی درخواست منظور کرے گا تا کہ قرض خواہ اس وقت اس کو پھر قیدنہ کرادے اور تا کہ دوسرا قرض خواہ اس کو قید نہ کرائے بیرذ خیرہ میں لکھا ہے اگر ایک شخص دوشخصوں کے قرضہ کی وجہ سے قید ہو پھر اس نے ایک کوا دا کر دیا تو جب تک دوسرے کوا دانہ کر دے قید ہے رہانہ ہو گا اور بیمسئلہ اس کی دلیل ہے کہ قیدی کواختیار ہے کہ قرض ادا کرنے میں بعضے قرض خواہوں کواختیار کرے یعنی بعض کودےاور بعض کو نہ دےاور فتاویٰ تسفی میں صریح لکھاہے کہایک شخص پرتریین آ دمیوں کے ہزار درہم قرض ہیں ایک کے پانچے سودرہم اور دوسرے کے تین سودرہم اور تیسرے کے دوسودرہم ہیں پھر قرض خوا ہوں نے جمع ہوکراس کو قاضی کے یہاں قید کرایا اور اس کا مال صرف پانچے سو درہم ہیں تو اس کا مال قرض خواہوں میں تقسیم ہونے کی بابت فر مایا کہ اگر قرض دارخود حاضر ہوتو جس طرح چاہے اپنے خالص ملکیت کونشیم کرےاوراس کواختیار ہے کہ بعضے قرض خواہوں کومقدم کر لےاوربعض کواختیار کرےاوربعض کونہ دیےاورا گرو چھن حاضر نہ ہوتو قاضی کواختیار نہیں ہے کہ بعض قرض خوا ہوں کومقدم کرے و ہصرف ان کے حصہ کے موافق تقسیم کرے گاعورت نے اگراپنے مہریا قرض کے عوض شوہر کوقید کرایا پس شوہرنے کہا کہ اس کومیرے ساتھ قید کر کیونکہ قید خانہ میں ایبا ٹھکانا ہے تا کہ وہ میرے ساتھ رہے تو خصاف نے ذکر کیا ہے کہ اس کے ساتھ قید نہ کرے گا اور ہمارے زمانہ کے بعض قاضوں نے فسادز مانہ کی وجہ سے قید کرنا اختیار کیا ہے کیونکہ جب وہ تنہا ہوئی تو جہاں جا ہے گی جائے گی بیدذ خیرہ میں لکھا ہے۔

نوادراورابن ساعہ میں امام محمدؓ ہے روایت ہے کہ ایک شخص مر گیا اور اس کے وارثوں میں بڑے ہیں اور چھوٹے ہیں اور میت کا کسی شخص پر قرض ہے اس کے عوض بڑے بیٹے نے قید کرایا پھر اس کور ہا کرانا جاہا تو جب تک قاضی نابالغوں کی طرف ہے اس

ہے مضبوطی نہ کر لے رہانہ کرے گا قیدی قید خانہ ہے رمضان کا مہینہ آنے کی وجہ سے نہ نکالا جائے گا اور نہ عید کے واسطےاور نہ بقرعید کے واسطے اور نہ جمعہ کے واسطے اور نہ فرض نماز کے واسطے اور نہ جج فرض کے واسطے اور نہاس کے بعضے رشتہ داروں کے جناز ہ کی نماز کے واسطے نکالا جائے گا اگر چہوہ اپنے نفس کالفیل دے بیمحیط میں ہے اور نہ مریض کی عیادت کے واسطے نکالا جائے گا بیخلاصہ میں ہے اگر قیدی کا والدیا کوئی بچہ مرگیا اور وہاں کوئی جنہیر وتکفین کرنے والانہیں ہے تو قیدی کو قاضی قید خانہ ہے نکا لے گا اور یہی صحیح ہے اور ا گر کوئی مختص و ہاں جبیز و تکفین کرنے والا ہوتو اس کے نکالنے کی کوئی وجہبیں ہے اوربعض نے کہا ہے کہ قیدی سے لفیل لے کر اس کو والدین کےاور دا دا دادی ایسے بزرگوں اور اولا د کی نماز جناز ہ کے واسطے باہر نکالا جائے اور غیروں کے واسطے نہ نکالا جائے اور اس پر فتویٰ ہے یہ جواہرا خلاطی میں لکھا ہے اور کبریٰ میں لکھا کہ بعض نے کہا ہے کہ والدین اور اجدا داور جدات اور اولا دے جناز ہ کے واسطے نکالنے میں ڈرنہیں ہے اور ان کے سواکے واسطے نہ نکالا جائے اور فتو کی اس پر ہے کہ قرابتی ناتے کے واسطے کفیل لے کر نکالا جائے ائتہا امام ابو بکراسکاف ہےروایت ہے کہ اگر قیدی قید میں مجنون ہوا تو حاکم اس کو باہر نہ نکا لے اور خصاف نے ادب القاضی میں تحریر کیا ہے کہ اگر قیدی مرض میں مبتلا ہوا کہ جس ہے وہ بے بس ہو گیا پس اگر اس کا کوئی خدمت کرنے والا ہے تو قید خانہ ہے نہ نکالا جائے اور نہ علاج کے واسطے نکالا جائے اور ایسا ہی امام محر ؓ ہے مروی ہے یہاں تک کہ مروی ہے کہ اگر چہمر جائے یہ بھی امام محر ؓ ے دریافت کیا گیا کذافی المحیط ۔اورواقعات ناطفی میں ہے کہ اگرا بیے مرض میں کہ بےبس ہو گیا اوراس کا کوئی خادم نہیں ہے تو قید ے نکالا جائے ایبا ہی امام محمد ہے مروی ہے اور بیچکم اس صورت میں ہے کہ گمان غالب مرجانے کا ہواورا مام ابو یوسف ہے مروی ہے کہ نہ نکالا جائے اور قید خانہ میں مرنایا ہا ہر مرنا برابر ہے اور فتویٰ امام محد کی روایت پر ہے کذا فی الخلاصہ۔

ا مام محدّ نے فر مایا کہ قیدی کونورا دے دیا جائے اور حمام کے واسطے نہ نکالا جائے اورا گراس کو جماع کی احتیاج ہوتو قید خانہ میں ایسی جگہ مقرر کرے کہ جس کو کوئی نہ دیکھتا ہوو ہاں اس کی زوجہ یا باندی کو بھیج دینے میں پچھڈ رنہیں ہے اور فتاویٰ عتابیہ میں ہے کہ اگرایی جگہ قید خانہ میں نہ پائے تو جماع نہ کرے اور قید خانہ میں بعضے مشاکئے نے کمائی کرنے کی اجازت دی ہے اور بعضوں نے اس ہے منع کیا ہےاور یہی اصح ہےاور خصاف ؓ نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا ہےاور کبریٰ میں ہے کہ قاضی فخر الدین نے فر مایا کہ آج کل فتویٰ اس پر ہے کہ کمائی کرنے ہے منع نہ کیا جائے اور قیدی کے پاس اس کے اہل وعیال و پڑوی لوگوں کو جانے ہے منع نہ کیا جائے لیکن وہاں دیر تک تھبرنے کی اجازت نہ ہوگی اور سغنا تی میں ہے کہ مشائخ نے فر مایا کہ اگر ایسا قیدی ہو کہ جس کے پاس مال ہےاوروہ قرضهادا کرنے سے انکارکرتا ہے تو اس کے واسطے چاہئے کہ گہری جگہ قید کیا جائے کہ فرش وغیرہ کچھنہ ہواور نہ کوئی اس کے پاس جانے پائے تا کہ اس کا قلب پریشان ہوپس اگر اس کے پاس مال ہے اور اس نے قرض ادا کرنے سے اٹکار کیا ہی اگر اس کا مال قرضہ کی خبن ہے ہے مثلاً قرض درہم ہیں اور مال بھی درہم ہیں تو بلا اختلاف قاضی اس کے مال ہے قر ضدادا کر دے اورا گر قرض کی جنس ہے نہ ہومثلاً قرض درہم ہیں اور مال اس کا عروض و دینار وعقار ہے تو ا مام اعظم ؒ کے نز دیک عروض وعقار کوفر وخت نہ کرے اور دینار کے فروخت کرنے میں ایک روایت قیاس اور ایک روایت استحسان ہے ہیں اگر قاضی اس کو برابر قیدر کھے تا کہ وہ خود اس کوفروخت کرے اور قر ضہادا کرےاورصاحبین ؒ کے نز دیک قاضی اس کے دیناراورعروض کوفروخت کرےاوراس میں ایک ہی روایت ہےاورعقار کے فروخت کرنے میں دوروایتیں ہیں اورخانیہ میں لکھا ہے کہ صاحبینؓ کے نز دیک ایک روایت میں مال منقول کوفروخت کر دے اوریہی سیجے ہے اور فروخت کرنا ترتیب وار ہوگا کہ پہلے دیناروں کوفروخت کرے پھرعروض کوعلی مذاالقیاس یہاں تک کہ پورا قرض ادا ہو جائے بیتا تارخانیہ میں لکھاہے۔

کتاب العین والدین میں ندکور ہے کہ دیناروں کے قرض خواہ نے اگر قرض دار کے درہموں پر قابو پایا اس کے برعکس واقع ہوا تو اس کواختیار ہے کہ لے لے اور بیامام اعظمیم کا مذہب ہے اور امام ابو پوسٹ وا مام محکہ کے نز دیک قاضی اس کے مال کوفر وخت کرے لیکن پہلے دیناروں کوفروخت کرے پھرا گرقرض پورانہ ہوتو عروض کوفروخت کرے پھرا گرقرض اس ہے بھی پوراا دانہ ہوتو عقار کوفروخت کرے اور بدوں مال اس کے عقار کوفروخت نہ کرے اور بیقول صاحبین گا بنابرایک روایت کے ہے نہ دوسری روایت کے اوربعضوں نے کہا کہصاحبین ؓ کے نز دیک عروش میں بھی پہلے وہ فروخت کرے کہ جس کے تلف ہوجانے کا خوف ہو پھر وہ فروخت کرے جس کے تلف ہونے کا خوف نہیں ہے پھرعقار کوفروخت کرے اگر قرض دار کے پاس ایسے کیڑے ہیں کہوہ اس سے گھٹے ہوئے کپڑے پر کفایت کرسکتا ہے تو قاضی ان کوفروخت کرے اور اس کا قرضہ ان کے پچے در ہموں میں سے ادا کرے اور باقی در ہموں ے اس کے لئے دوسرا کپڑاخرید دے اور علی ہذاالقیاس اگراس کے پاس مکان ایسا ہو کہ اس سے ممتز پر بسر کرسکتا ہے تو فروخت کر کے اس میں سے کچھ داموں سے قرضہ اداکرے اور باقی ہے اس کے لئے کوئی مکان خرید دے اور اس سے بعضے مشائخوں نے کہا ہے کہ قاضی اس کی ہر چیز کوجس کی بالفعل ضرورت نہیں ہے فروخت کرسکتا ہے جتی کہ گرمیوں میں نمدہ اور جاڑوں میں نطع کی فروخت کر دے اوراگراس کے پاس لوہے یا بیتل کی آنگیٹھی ہوتو فروخت کر کے مٹی کی خریدے پھر جس قدر مال قرض دار کے واسطے چھوڑا جائے اور کس قد رفروخت کیا جائے اس کی کوئی روایت امام محکہ ہے کسی کتاب میں نہیں آئی ہے اور عمر بن عبدالعزیز ہے تین روایات ہیں ایک روایت میں اس کے پیننے کے کپڑے اور گھر رہنے کا اور خادم اور سواری چھوڑ دی جائے کہ ان کی ضرورت ہے اور دوسری روایت میں سواری نہیں ہے بعنی نہ چھوڑی جائے اور اس کوبعض قاضیوں نے اختیار کیا ہے اور تیسری روایت میں ہے کہ تمام مال اس کا فروخت کیا جائے اور مزدوری کرائی جائے اور مزدوری اس کے قرض خواہوں کو دی جائے اور ظاہر الروایت میں ہمارے اصحاب ہے اس ہے مزدوری نہ کرائی جائے مگر ایک روایت ابو یوسف ہے آئی ہے لیکن اگر اس نے خود مزدوری کی تو بقدر اس دن کی روزی کے اس کے اہل وعیال کے واسطے اس کو دی جائے گی اور باقی اس کے قرض خواہوں کو دی جائے گی اور بعضے قاضی کہتے ہیں کہ اگر و چھن گرم ملک میں ہاورگری ہوتو سوائے اس کی ازار کے باقی سب فروخت کیا جائے اور سردی کی جگہ میں ہوتو بفترراس کے کہ سردی ہے بچے با تی فروخت کیاجائے حتیٰ کہاس کا جبہاور عمامہ کے سواسب فروخت کیا جائے اور بعض مشائخ نے کہا کہا یک جوڑا کیڑااس کے داسطے حچوڑ دیا جائے اور باقی فروخت کیا جائے اور اس کوشس الائمہ حلوائی نے اختیار کیا ہے اور بعضے مشائخ نے کہا کہ دو جوڑے کپڑے اس کے لئے چھوڑے جائیں کہ دوسرانہا کر بدلے اور ای کوشس الائمہ سرتھی نے اختیار کیا ہے حسن نے امام ابو یوسف ؓ سے روایت کی ہے کہ اگر قاضی کے امیں نے قرض دار کا اسباب قرضہ میں فروخت کیا اور ثمن پر قبضہ کیا اور وہ تلف ہو گیا پھر مبیع مشتری ہے استحقاق میں لی گئی تو مشتری قرض خواہ سے لےاور قرض خواہ قرض دار سے لےاور مشتری قرض دار سے نہیں لے سکتا ہے قیدی کا دوسر سے مخص کے واسطے قرضہ کا اقرار کرنامیجے ہے گریہلے اس ہے تھم لی جائے کہ واللہ بیہ بات بطور تلجیہ عجے نہیں ہے اور بیقول امام ابو یوسف گا ہے اور ا گرقیدی نے کسی چیز کے فروخت کا اُقرار کیا تو مشتری ہے اللہ تعالیٰ کی تئم لی جائے گی کہ میں نے اس سے بطور بیچ سیجے کے خریدا ہے اور ممن دے یا اوربطورتلجیہ کے ہیں ہے بیٹئیط میں لکھاہے۔

ل قطع جر عكابسر جو تفند ابوتاب

ع تلجیه خفیہ قر ارداد جو ظاہر کے خلاف کسی نفع کے غرض ہے دونوں میں قر اریا کی ہوجس ہے دیکھنے والے شبہہ میں پڑ جا نمیں۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد ١٩٥٥ کا کا کا کا کا ادب القاضی

ا یک شخص تنگدست ہےاور اِس پرقرض ہےاور اِس کا قرض ایک شخص مال دار پر ہےتو اِس تنگدست پرِ

جبر کیاجائے گا کہانے قرض دار مال دار پر نقاضا کرے

قرض دارعورت کا اس غرض ہے تکا ح نہ کیا جائے کہ اس کے مہر ہے قرض دادا کیا جائے یہ ملتقط میں لکھا ہے تو ادر ابن ساعہ میں امام محر سے دوایت ہے کہ ایک شخص انگرست ہے اور اس پر قرض ہے اور اس کا قرض ایک شخص مال دار پر ہے تو اس ننگرست پر جر کیا جائے گا کہ اپنے قرض دار مال دار پر نقاضا کر ہے ہیں اگر اس نے نقاضا کر کے مال دار قرض دار کو قید کرایا تو قاضی اس ننگرست کو قید نے گا کہ اس کے قرض دار کو گرفتار کر ہے گا اور اس کا قرضہ کی پر جوتو قاضی اس کے قرض دار کو گرفتار کر ہے گا اور اس کا قرضہ کی بابت قید ہے اور وصول کر کے اس کے قرض خوا ہوں کو ادا کر ہے گا این ساعہ نے امام محر ہے دوایت کی ہے کہ اگر ایک شخص قرضہ کی بابت قید ہے اور معلوم ہوا کہ اس کو تو اس نے کہ کہ اس کو تید ہے نکال کر اس ہے ایک کو نیاں کر نے کو وہاں نہ گیا تو قید کیا جائے گا کہ اس کو نکالا اور وہ ف نکالا اور وہ ذت کر نے قرض خواہ کا قرضہ دار کا کہ کو نکالا اور وہ ف نکالا اور وہ ذت کر نے قرض خواہ کا قرضہ دار کہ کہ ہوگا تا ہو کہ کہ کہ کہ اس کو نکالا اور وہ ف نکالا اور وہ ذت کر نے کو وہاں نہ گیا تو قید کیا جائے گا کہ اس کو نکالا اور وہ نہ نکالا اور وہ خت کر کے قرض خواہ کا قرضہ دار کہ کہ جائے گا کہ اس کو نکالا اور وہ نہ نکالا اور وہ خت کر نے قرض خواہ کہ کہ ہوگا گیا ہو گا گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا گیا ہو گا ہو گیا ہو گو ہو گیا گیا ہو گ

تس کس سبب کے ساتھ حکم قاضی رد کیاجا تاہے اور کب ہیں رد ہوتا ہے

فتاوی عالمگیری ..... جلد (۱۲۰ کی ۱۲۰ کی کتاب ادب القاضی

گواہ قائم کئے کہ میں نے مستحق سے بیرباندی خرید لی تھی اورمشتری کے ہاتھ فروخت کرنے سے پہلے خرید کرکے قبضہ کرلیا ہے تو قاضی وہ باندی بائع کودلائے گااور بائع کواختیار نہ ہوگا کہ مشتری کے ذمہ لازم کرے اور امام محد گایے قول کہ بائع مستحق پر گواہ قائم کئے اس میں اشارہ ہے کہان کے مقبول ہونے کی میشرط ہے کہ ستحق پر قائم ہوں اور اگر مشتری نے باندی پر قبضہ کرلیا پھر گواہ پیش کر کے کسی نے اس کا استجقاق ثابت کیا تومستحق کے واسطے علم کیا جائے گا اور صرف مشتری کا حاضر ہونا شرط ہے اور ظاہر روایت کے موافق اگر مشتری نے بیج فیخ کی درخواست کی تو قاضی فیخ کر دے گا اورمشتری بائع سے اپناتمن واپس لے گا پھر اگر اس کے بعد بائع نے مستحق پر گواہ قائم کئے کہ میں نے مشتری کے ہاتھ فروخت کرنے سے پہلے اس کومشخق سے خریدا ہے اور قبضہ کرلیا ہے تو قاضی وہ باندی بائع کو ولائے گااور پہلاتھم قاضی باطل ہوگاحتیٰ کہ بائع کواختیار ہوگا کہ باندی مشتری کے ذمہ ڈالےاور بیامام ابو یوسف کا پہلاقول ہے اور يمي قول امام محد كا ہے اور امام اعظم كے نز ديك امام ابو يوسف كے دوسرے قول كے موافق قضائے قاضى لباطل نہ ہو گی اور نہ بائع مشتری کے ذمہ ڈال سکتا ہے پھرامام محمدؓ کے نز دیک جب بائع کو پہنچتا ہے کہ باندی مشتری کے ذمہ ڈالےاور بائع نے انکار کیا تو آیا مشتری بھی اس کو بائع سے لے سکتا ہے یانہیں اس صورت کوامام محد ؓ نے یہاں ذکر نہ کیا اور مشائح نے فرمایا کہ اس کو بیا ختیار نہ ہونا عاہے اورای باب میں امام محد نے آگے جا کر یہی اشارہ کیا ہے بیتکم اس صورت میں ہے کہ قاضی نے بیجے فینخ کردی ہواورا گرصر ف بائع اورمشتری نے باہم مل کر بیج فتح کر لی جبکہ باندی مشتری کے پاس سے استحقاق میں لے لی گئی پھر بائع نے مستحق پر گواہ قائم کئے

اور قاضی نے اس کو باندی دلا دی تو بلا اختلاف بائع کو اختیار نہیں ہے کہ باندی مشتری کے ذمہ ڈالے۔

اگراستحقاق پیدا ہونے کے بعدمشیری نے جا ہا کہ بدوں حکم قاضی وبلا رضامندی بائع کے بیج فتنح کرد ہے تو اس کو یہ اختیار نہیں عجے پس ندہب بیقرار پایا کہ یہاں فتح ملحج ہونے کے واسطے قاضی کا حکم یا بائع کی رضامندی ضرور ہے اگر استحقاق ثابت ہونے کے بعد مشتری نے قاضی سے تنتیج بیج کی درخواست نہ کی لیکن بائع ہے ثمن واپس کرنا جا ہااوراس نے پھیر دیا پھر بائع نے موافق مذکورہ بالا کے گواہ قائم کئے اور باندی مستحق ہے لے لی تو اس کواختیار نہ ہوگا کہ شتری کے ذمہ ڈالے اورا گرمشتری کے کہنے ہے بائع نے ثمن اس کو نہ دیا یہاں تک کہ دونوں نے قاضی کے پاس جھگڑا کیااور قاضی نے بیع فٹنح کرکے بائع کوحکم دیا کٹمن مشتری کوواپس کرے پھر ہنوزمشتری نے شمن نہیں لیا یا لیا تھا کہ بائع نے موافق ندکورہ بالا کے مستحق پر گواہ قائم کرے باندی کے لی تو امام محر ہے نز دیک اور امام ابو یوسٹ کے قول اول کے موافق مشتری کے ذمہ ڈال سکتا ہے ایک شخص نے دوسرے سے ایک غلام سودینار کوخریدااور قبضہ کر کے دوسرے کے ہاتھ فروخت کیااوراس نے قبضہ کرلیا پھر کسی نے دوسرے مشتری پرغلام کا استحقاق ثابت کیا پھر دوسرے مشتری نے مستحق پر گواہ قائم کئے کہاس نے غلام اپنے داموں کو پہلے بائع کے ہاتھ فروخت کیا تھا اور اس کے سپر دکر دیا تھا اور بائع اول نے میرے بائع کے ہاتھ فروخت کیا اور سپر دکر دیا تو ظاہر روایت کے موافق اس کی گواہی مقبول ہوگی اور اگر دوسرے مشتری نے گواہ قائم کئے لیکن جھڑا کر کےاپنے بائع سےاپنانمن تھم قاضی ہے لےلیا پھر پہلےمشتری نے گواہ قائم کئے کہ مستحق نے اس کو بائع اول کے ہاتھ فروخت كر كے سپر دكر دیا تھااس كے بعد میں نے اس سے خريدا ہے اور حكم قاضى سے وہ غلام مستحق سے ليا تو امام محر كے اور امام ابو يوسف ّ کے پہلے قول پراس کوا ختیار ہے کہ مشتری ٹانی کے ذمہ لازم کرے اور امام اعظم ٹے قول اور امام ابو یوسف ؓ کے دوسرے قول پراس کو اختیار نہیں ہےاورا گرمشتری اول نے گواہ نہ پائے اور اپنے بائع اول سے قاضی کے حکم سے تمن واپس لیا پھر بائع اول نے مستحق پر گواہ

ل ۔ تولہ باطل نہ ہوگی بیمراونہیں کہ باندی بائع کونہ ملے گی بلکہ بالا تفاق ملے گی اوراختلاف صرف مشتری کے ذمہ لازم کرنے میں ہے۔ ع اختیار نہیں کیونکہ بچا ہے ارکان سے واقع ہو چکی تو فننخ کے واسطے رضائے بائع یا حکم قضا ضرور ہے۔

قائم کے اور موافق نہ کورہ بالا کے غلام اس سے لےلیا تو امام محد کے اور امام ابو یوسف کے پہلے قول پراس کو اختیار ہے کہ فلام پہلے مشتری کے ذمہ ڈالے اور ذکر کیا گیا ہے کہ مشتری اول کو امام محد اور امام ابو یوسف کے اول قول کے موافق اختیار نہیں ہے کہ دوسرے مشتری مشتری کے ذمہ ڈالے ایک شخض نے دوسرے سے ایک غلام خریدا اور قبضہ کر کے شمشری کے خرد اور اکیا بھر ایک حق دار آیا اور گواہ قائم کر کے مشتری کے ہاتھ سے اس نے قاضی کے حکم سے وہ غلام لے لیا بھر مشتری نے مستحق پر گواہ قائم کئے کہ جس بائع سے میں نے خریدا ہے اس کو اس مستحق نے اس غلام کے بیچنے کا حکم کیا تھا ایون کیا گواہ اور آگر اس نے اس کے حکم سے بچا ہے تو گواہ مقبول ہوں گے اور اگر اس نے اس کے حکم سے بچا ہے تو گواہ مقبول ہوں گے اور اگر اس نے گواہ نہ قائم کئے کہ اس نے گواہ نہ قائم کے کہ اس نے مشتری کے ہاتھ فرو خت کیا ہے تو دیکھا جائے گا کہ جو اس نے مشتری کے دوخت کیا ہے تو دیکھا جائے گا کہ جو اس نے مشتری کو دیا ہے وہ س نے مشتری کے اس کو مشتری کو دیا ہے اس کو ضائع کیا اور اس کے مشل دیا ہے یا جولیا ہے اس کو ضائع کیا اور اس کے مشل دیا ہے یا جولیا ہے اس کو ضائع کیا اور اس کے مثل دیا ہے یا جولیا ہے اس کو ضائع کیا اور اس کے مشل میں دیا ہے تو اس کی گوائی مقبول نہ ہوگی۔ خواس میں دیا ہے تو اس کی گوائی مقبول نہ ہوگی۔

مسکه مذکوره میں مرتبن بیع کونسخ کرسکتا ہے یانہیں؟اس میں امام محمد جوٹاللہ سے روایت ہے کہ نسخ کرسکتا

ہے اور سیجے یہ ہے کہ فتنح نہیں کرسکتا 🖈

ا گرخمن وکیل کے پاس تلف ہوااور وکیل نے مشتری کواس پے مثل اپنے مال سے دیا ہےتو گواہی مقبول ہوگی پس جب اس کی گواہی مقبول ہوگئی تو جو مال اس نے مشتری کو دیا ہے پھر لے گا اور مستحق سے غلام لے کرمشتری کو دے دے گا اور بیا مام محمد کے اور ا مام ابو یوسف کے پہلے تول کے موافق ہے اگر مشتری نے بیغلام دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دیا آوراس کے پاس سے مستحق نے لیا اوراس نے قاضی کے تھم ہے اپنا تمن مشتری اول ہے واپس لیا پھرمشتری اول نے گواہ قائم کئے کہ مستحق نے بائع اول کو بیع کا تھم کیا تھا تو گواہ مقبول ہوں گے اور مستحق ہے وہ غلام لے کر دوہرے مشتری کے ذمہ ڈالے گا اور بیامام محمد کے اور امام ابو یوسف کے قول اخیر کے موافق ہے اور پہلے مشیری نے اس پر گواہ نہ پائے لیکن اپنے بائع سے اپنائٹن خواہ حکم قاضی سے یا بلاحکم قاضی کے واپس لیا پھر بائع اول نے مستحق پراس کے علم دینے کے گواہ قائم کئے تو اس میں وہی صور تیں نکلتی ہیں جوہم نے پہلے مسئلہ میں بیان کی ہیں میدیط میں لکھا ہے۔امام محر یے فرمایا کہ ایک مخص نے ایک باندی بعوض ہزار درہم کے رہن کی اور یہ ہزار درہم مرتبن کے اس پرآتے تھے اور مرتبن نے باندی پر قبضہ کرلیا پھر بلاا جازت مرتبن کے راہن نے وہ باندی لے کرکسی کے ہاتھ فروخت کر کے اس کے سپر دکر دی پھر مرتبن نے اس کے رہن ہونے پر گواہ قائم کئے تو مقبول ہوں گے اور آیا مرتہن اس بیچ کوفٹنج کرسکتا ہے پانہیں اس میں امام محری سے روایت ہے کہ فٹنخ كرسكتا ہے اور سيح يہ ہے كہ فتخ نہيں كرسكتا ہے كيكن مشترى كواختيار ہے كہ جاہے بيج فتنح كردے يا اس قد رصبر كرے كه را بن فك ربن کرے اس وقت مشتری باندی کولے لے پس اگرمشتری نے عقد کا فیخ کرنا اختیار کیا اور قاضی نے عقد فیخ کر کے ثمن بائع ہے اس کو دلا دیا پھر بائع نے مرتبن کوزرر بن دے دیااور باندی لے لی تو اس کواختیار نہیں ہے کہ مشتری کے ذمہ والے اور اگر را بمن نے زرر بمن ادا کر دیا تھا اور باندی لے کراس مشتری کے ہاتھ فروخت کی پھر مرتبن نے زرر بن وصول پانے سے اِنکار کیا اور قاضی نے اس کے پاس باندی رہن ہونے کا حکم دے دیا اور مشتری نے قاضی ہے سنخ بیچ کی درخواست کی اور قاضی نے فتنخ کر کے خمن اس کو دلا دیا پھر بائع نے گواہ قائم کئے کہ میں زرر بن اداکر کے باندی پھیر کرمشتری کے ہاتھ فروخت کی تھی اور قاضی کے حکم سے باندی مرتبن ہے لے لی اور جا ہا کہ مشتری کے ذمہ ڈالے تو کتاب کے بعض سخوں میں لکھا ہے کہ اگر مشتری نے ہنوز باندی پر قبضہ نہ کیا تھا کہ مستحق نے استحقاق ثابت کر کے باندی لے لی تو اب بائع اس کے ذمہ نہیں ڈال سکتا ہے اورا گرمشتری نے قبضہ کرلیا تھا تو امام محمد کے اورامام ابو

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد ۱۹۵۰ کی ۱۲۳ کی و کتاب ادب القاضی

یوسٹ کے پہلے قول کے موافق اس کے ذمہ ڈال سکتا ہے بخلاف قول امام اعظمؓ کے اور دوسرے قول امام ابویوسٹ کے اور بعض سنوں میں لکھا ہے کہ اس کواختیار ہے کہ مشتری کے ذمہ ڈالے اور اس میں کوئی تفصیل موافق قول امام محدؓ اور پہلے قول امام فرمائی اور یہی سیجے ہے کذفی الملتقط۔

(M): ⟨√\)!

### بھی قائم ہونے کے بعد قاضی کے علم دینے سے پہلے کسی امر کے حادث ہوتے ہے اور کے حادث ہوتے ہے۔ ہونے کے بیان میں

ا مام محدٌ نے جامع میں فرمایا کہ ایک غلام زید کے قبضہ میں تھا پھرعمروآ یا اور دعویٰ کیا کہ میر اغلام ہے اور زید نے انکار کیا پھر عمروگواہ لانے گیا بھرزیدنے خالد کے ہاتھ وہ غلام بچ کرسپر دکر دیا بھرخالد نے زید کے پاس اس کوو دیعت رکھا اور غائب ہو گیا بھر عمروزید کوقاضی کے پاس اپنے حق کے گواہ سنانے کولایا پس اس مسئلہ کی کئی صور تیں ہیں یا تو قاضی کوزید کے فروخت کردیے کی خبر ہوئی یا خبر نہ ہوئی لیکن مدعی نے اس کا اقر ارکیا اور ان دونوں صورتوں میں عمر و کوزید کے ساتھ خصومت کا حق نہ رہا اور ایسے ہی اگر زید نے گواہ پیش کئے کہ تمرو نے بچے واقع ہونے کا اقرار کیا ہے تو بھی یہی تھم ہے اوراگراس میں سے کوئی بات نہ ہوئی لیکن زیدنے اپنے فعل پر گواہ قائم کئے اور بیان کیا کہ مقدمہ پیش ہونے کے بعد فروخت کر کے میں نے خالد کی ودیعت میں پیغلام اپنے پاس رکھا ہے تو قاضی اس کے گواہوں کی ساعت نہ کرے گا اورخصومت سےاس کا پیجیھا نہ چھوٹے گا اور جب پیجیھا نہ چھوٹا اور قاضی نے عمر و کے گواہوں پر اس کے حق میں فیصلہ کردیا تو پھرا گرمشتری اس کے بعد آیا اوراپنے خریدنے کے گواہ سنائے تو ساعت نہ ہوگی بیمحیط میں لکھا ہے اوراس صورت میں اگر بجائے بیچ کے ہبہ یا صدقہ کیا اور قبضہ ہو گیا تو مثل بیچ کے ہے بیے کبریٰ میں لکھا ہے اور اگر قاضی نے ہنوز مدعی کے گواہوں پر حکم نہ کیا تھا کہ مشتری حاضر ہو گیا اور زید نے غلام اس کے حوالہ کیا تو قاضی مشتری کو مدعی کا مدعا علیہ بنائے گا اور مدعی کو دوبارہ گواہ سنانے کی تکلیف نہ دے گا اور اگر قاضی نے مشتری پر مدعی کی ڈگری کر دی تو جو بیچ مشتری اور زید میں واقع ہوئی تھی باطل ہو جائے گی اور مشتری اپنائمن زید ہے واپس لے گا اور اس طرح اگر زید پر ایک گواہ نے گواہی دی تھی پھر مشتری آگیا اور اس نے غلام اس کے حوالہ کر دیا پھر مدعی نے دوسرا گواہ مشتری پر قائم کیا تو گواہوں کی گواہی پر غلام اس کو دلایا جائے گا اور پہلے گواہ کے دوبارہ سنانے کی ضرورت نہ ہوگی ای طرح اگر زیدنے وہ غلام مشتری کے ہاتھ فروخت کر کے اس کے سپر دنہ کیا تھا کہ مدعی آگیا اور زیدنے گواہ پیش کئے کہ میں نے بیغلام خالد کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے اور سپر دنہیں کیا ہے تو زید کے گواہ ہونے کی ساعت نہ ہو گی جیسا کہ پہلی صورت میں جب اِس نے فروخت کرنے اور سپر دکرنے اور و دیعت رکھنے میں گواہ پیش کئے تھے ساعت نہیں ہوئی تھی امام محکہ ؓنے جامع میں فرمایا کہ ایک شخص کے پاس غلام ہے اس پر دوسرے شخص نے دعویٰ کیا کہ بیمبراغلام ہے میں نے ایس مدعا علیہ ہے اس کو خریدا ہے اور ہزار درہم تمن اس کو دے دیئے ہیں اور اس پر گواہ قائم کر دیئے اور قابض نے کہا کہ بیغلام فلاں شخص کا ہے کہ اس نے میرے پاس ود بعت رکھا ہے تو خصومت ہے اس کا چھٹکارانہ ہوگا اور مدعی کوغلام دینے کا حکم دیا جائے گا اورا گر ہنوز قاضی نے مدعی کی ڈگری نہ کی تھی کہوہ مخص جس کے غلام ہونے کا مدعی علیہ نے اقرار کیا ہے حاضر ہوا اور اس نے مدعا علیہ کے قول کی تقیدیق کی تو قاضی مد عاعلیہ ہے کہا کہ غلام اس مخص کے سپر دکر ہے پھر مد عالی ڈگری اس مخص پر کر دیگا اور دوبارہ گواہ سنانے کی تکلیف مدعی کونہ دیگا۔

ل حادث یعنی ایسی کوئی بات پیدا ہوگئی کہ مثلاً مدعاعلیہ خصم نہ رہا دغیرہ ذالک چنانچیہ سائل میں غور کروں یے ڈگری کیونکہ وہ قابض ہے اور اگر وہ گواہ لائے تو بھی مدعی غیر قابض کے گواہ مقدم ہوتے ہیں لہٰذا بہر حال اس کے واسطے حکم قضامتعین ہے۔

اگر مدعی نے کہا کہ میں اس مخص پر دوبارہ گواہ قائم کر کے سنا تا ہوں تو اس کوا ختیار ہے اور اس وقت جس پر ڈگری ہوئی ہے وہ یہی شخص ہوگا نہ قابض اورا گرمدعی نے دوبارہ گواہ نہ قائم کئے تو جس پر ڈگری ہوئی ہے وہ قابض ہوگا نہ بیخض۔اگر قاضی نے ہنوز مدعی کی ڈگری اس محض پر نہ کی تھی کہ اس محض نے گواہ سنائے کہ بیرمیرا غلام ہے میں نے اس کو قابض کے پاس ود بعت میں رکھا تھا یا ودیعت کے گواہ نہ دیئے تو اس کے گواہ مقبول ہوں گے اور مدعی خرید کے گواہ باطل ہوجا ئیں گے پھرا گر مدعی نے غلام کے مالک پر گواہ قائم کئے کہ بیغلام قابض کا تھااور مدعی نے اس سے ہزار درہم کوخریدا تھااور تمن ادا کر دیا ہے تو اس کی دوصور تیں ہیں یا تو اس نے اپنے گواہ اس وفت کے بعد قائم کئے کہ جب قاضی نے غلام کے مالک کے گواہوں پر غلام اس کی ملک ہونے کا حکم دے دیا ہے پس اس صورت میں مدعی کے گواہوں کی ساعت نہ ہوگی اور پااس ہے پہلے قائم کئے پس اس صورت میں جب اس صحف پر جوملکیت کا دعویٰ کرتا ہے اس مدعی نے گواہ قائم کئے تو اس کے گواہ مقبول ہوں گے اور اس مقام پر تین مسئلہ میں پہلا یہی مسئلہ ہے جوہم نے بیان کیا کہ خریداری کے مدعی نے دو گواہ قائم کئے اور ہنوز اس کے لئے حکم نہ ہوا تھا کہ قابض نے اقر ارکیا کہ بیغلام دوسرے مخص کا ہےاوراس محض نے اس کی تصدیق کی اور دوسرا می سئلہ ہے کہ مدعی خرید نے ایک گواہ قتام کیا کہ میں نے قابض سے خریدا ہے اور قابض نے ا قرار کیا کہ بیغلام دوسر ہے مخص کا ہے اور دوسر ہے مخص نے حاضر ہو کراس کی تصدیق کی تو قابض پڑھکم ہو گا کہ غلام اس مخص کو دے دے پھرا گرخرید کے مدعی نے دوسرا گواہ خرید پر سنایا تو قاضی اس کی ڈگری کردے گا اور اس کو بیہ تکلیف نہ دے گا کہ اس مخض پر اپنا پہلا گواہ دوبارہ قائم کرےاوراس صورت میں جس پر ڈگری ہوئی ہے وہ وہی قابض ہے نہ بیخف جو حاضر ہوا ہے اور میرا مسلہ یہ ہے کہ خرید کے دعویٰ کرنے والے نے ہنوز کوئی گواہ قابض پرنہیں قائم کیا تھا کہ اس نے اقر ارکیا کہ بیفلام فلال محض کا ہے اس نے میرے پاس ود بعت رکھا ہے اور اس مخض نے حاضر ہوکر اس کی تقید لیق کی اور قابض نے غلام اس کے سپر دکر دیا پھر خرید کے مدعی نے اس محض پر اپنے گواہ قائم کئے اور قاضی نے اس پر ڈگری کر دی تو اس صورت میں جس پر ڈگری ہوئی ہے وہ یمی محص ہوگا نہ پہلا قابض ۔

ل قوله باطل کہاہے یعنی خواہ ایک گواہ قائم ہوکر بیچ کی ہویا دونوں گواہ قائم ہونے کے بعد بہر حال دونوں صور توں میں مدعاعلیہ کی بیچ اور گواہی کو باطل کہا ہے

ایک غلام تھا کہ اس کا دو شخصوں نے دعویٰ کیااور ہرایک نے اس کے گواہ پیش کئے کہ بیم براغلام ہے میں نے اس کے پاس ود بعت رکھا ہے اور قابض نے اس سے انکار کیا نہ اقرار کیا بلکہ ساکت رہا پھر قاضی نے گواہوں کی عدالت ظاہر ہونے کی وجہ ہے ہنوز پچھ تھم نہ دیا تھا کہ قابض نے دونوں میں سے ایک شخص کے لئے اقرار کیا کہ بیاس خاص شخص کا غلام ہوتو قاضی اس شخص کو دلوا دیا جائے جس کے گواہوں کی عدالت ثابت ہوجائے تو دونوں میں آ دھا آ دھا تقسیم کر دے گا اور چاہئے تھا کہتمام غلام اس شخص کو دلا دیا جائے جس کے قابض نے اقرار نہیں کیا تھا کیونکہ وہ اس کی ملک ہوگیا تھا اور گواہی اس پپیش ہوئی ہوا دراس پر قیاس کیا جائے کہ اگر گواہ قائم ہونے نے پہلے قابض نے کس کے واسطے قابض نے گواہ قائم ہونے سے پہلے قابض نے کس کے واسطے قابض نے گواہ قائم ہونے سے پہلے اور بعد میں فرق ہے پس جب اقرار نہیں کیا ہے بس ایسا ہی یہاں بھی ہونا چا ہے اور جواب بیہ ہے کہ گواہی قائم ہونے سے پہلے اور بعد میں فرق ہے پس جب اقرار کو قائم ہونے سے پہلے اور بعد میں فرق ہے پس جب اقرار کو قائم ہونے کے بعد ہوتو گواہوں کی عدالت فاہر ہونے پر استحقاق قبل اقرار کے فاہر ہوگا تو ثابت ہوگا کہ اقرار باطل تھا کیونکہ غیر مالک سے صادر ہوااور اس کے بطلان سے تھد لیق باطل ہوئی بس اس کا وجود وعدم برابر ہاس واسطے دونوں میں مساوات رکھی جائے گی ۔

مسكه مذكوره ميں غلام غير قابض كودلا ياجائے گا 🖈

اگر ہرا یک نے دونوں مدعیوں میں سے ایک ایک گواہ پیش کیا ٹھر قابض نے ایک کے واسطے غلام کا اقرار کیا تو غلام اس کے سپر دکر دیا جائے گا اور ہرایک کا گواہ بیکار نہ ہوگا کی بھراگراس شخص نے جس کے واسطے اقرار نہیں ہوا ہے دوسرا گواہ پیش کیا تو غلام اس کا ہوگا اورا گر ہنوز غلام اس کی ملکیت ہونے کا حکم نہ ہوا ہو کہ دوسرے مدعی نے جس کے واسطے غلام کا اقرار ہوا ہے دوسرا گواہ پیش کیا تو غلام دونوں میں تقشیم ہوگالیکن اگراس مخض نے جس کے واسطے غلام کا اقر ارنہیں ہوا ہے غلام دونوں میں تقشیم ہونے کا تھکم ہونے سے پہلے یوں کہا کہ میں اپنا پہلا گواہ دو بارہ پیش کرتا ہوں اور دونوں کوایک ساتھ پیش کرتا ہوں تو تمام غلام اس کو دلا دیا جائے گا اور اگر اس منص نے جس کے واسطےغلام کا اقرار نہیں ہوا ہے یوں کہا کہ میرا دوسرا گواہ مرگیا یا غائب ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ لا دوسرا گواہ بیش کریہتمام غلام تخفے دلا یا جائے گا پس اگراس نے دوسرا گواہ پیش کیا تو پہلے کے ساتھ ملا کرتمام غلام اسے دلا یا جائے گالیکن اگراس نے جس کے واسطے غلام کا اقرار کیا گیا ہے دوسرا گواہ پیش کیا یا دوستقل گواہ لایا تو غلام دونوں میں تقسیم ہوگا ایک غلام زید کے قبضہ میں تھااس پر بکراورخالد دوشخصوں نے گواہ پیش کئے کہ ہرایک مدعی تھا کہ میراغلام ہے میں نے اس کوزید کے پاس و دیعت رکھا ہےاور زید ا نکارکرتا تھایا چپ تھااور ہرایک کے واسطے آ دھےغلام کا حکم دیا گیا پھراگر بکریا خالد نے وہی گواہ یا دوسرے گواہ پیش کئے کہ بیغلام میرا ہے تو اس گواہی پر قاضی حکم نہ دے گا اور کچھ فائدہ نہ ہوگا اگر ایک کے گوا ہوں کی تعدیل ہوئی اور دوسرے کی نہ ہوئی یا دوسرے نے کوئی گُواہ ہی قائم نہ کیایا ایک ہی گواہ قائم کیا اورغلام اس شخص کو دلوایا گیا جس کے گواہوں کی تعدیل ہوئی ہے پھر دوسرا بھی دو گواہ عادل لایا تو اس کے لئے تھم کیا جائے گا کہ غلام لے لے اور اگر خالد نے مثلاً گواہ قائم کئے اور ہنوز اس کے گواہوں کی تعدیل نہ ہوئی تھی یہاں تک کہ زید نے اقرار کیا کہ بیغلام بکر کا ہے اس نے میرے پاس ودیعت رکھا ہے پھر قاضی نے وہ غلام بکر کو دلوایا پھر خالد کے گواہوں کی تعدیل ہوئی اور خالد نے وہ غلام بکر سے لے لیا پھر بکر نے گواہ عادل پیش کئے کہ بیرمیرا غلام ہے میں نے اس کوزید کے پاس ودیعت رکھا تھا تو اس کے گواہ مقبول ہوں گے اور غلام اس کو دلا یا جائے گا پھراگر خالد نے کہا کہ میرے گواہ دوبارہ سنے جائیں اور میں بکر پر قائم کرتا ہوں تو اس کی دوصور تیں ہیں اگر اس نے بکر کے واسطے تھم دے دینے کے بعد پیش کرنا جا ہے تو ساعت نہ ہوگی اور اگر

بمرکے گواہوں کے اوپر حکم دینے سے پہلے بیش کرنا جا ہے تو اس کے گواہوں کی ساعت ہوگی کذا فی الحیط۔

**(** : ♦/ن

اُن شخصوں کے بیان میں جن کا حاضر ہوناخصومت اور گوا ہوں کی ساعت میں شرط ہے اور حکم قاضی اور اِ سکے متعلقات کے بیان میں

ا مام محدّ نے فر مایا کہ اگر کوئی غلام اپنے مشتری کے پاس سے ملک مطلق کا استحقاق ثابت کر کے قاضی کے حکم سے لے لیا گیا یعنی مستحق نے اپنااستحقاق ثابت کیااور کہا کہ میری ملکیت ہے اور عادل گواہوں پر قاضی نے اس کودلوایا اورمشتری کے ہاتھ سے نکل گیا اور مشتری نے اپنے باکع سے ثمن واپس کرنا جا ہااور با کئے نے گواہ پیش کئے کہ بیغلام میری ملکیت میں میری بانڈی سے بیدا ہوا ہے اور مستحق کو قاضی نے ناحق دلوا دیا ہے اور تو مجھ سے ٹمن واپس نہیں لے سکتا ہے تو بائع کے گواہ مقبول ہوں گے بشر طبیکہ اس نے مستحق کے سامنے پیش کئے ہوں کذافی الملتقط اور اسی طرح اگر بائع نے گواہ پیش کئے ہوں کہ بیغلام میرے بائع کی ملکیت میں اس کی باندی ے پیدا ہوا ہے تو بھی گواہ مقبول ہوں گے بشر طیکہ مستحق کے سامنے ہواورا گر کوئی اعتر اض کرے کہ ان صورتوں میں بائع کے گواہ کیوں کر مقبول ہو گئے کیونکہ بیہ بات ثابت ہوگئی ہے کہ جب قابض پر کسی کے لئے ملک مطلق کا حکم جاری ہوتو بیچکم اس پرواقع ہوتا ہے جس کی طرف سے قابض نے ملکیت حاضر کی ہےاور یہاں مشتری نے بائع کی طرف سے حاصل کی تھی تو تھم بائع پر بھی جار ہا پس اس کی گواہی کیوں کرمقبول ہوئی اورخلاصہ جواب بیہے کہ بائع نے ملک مطلق کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ اپنی ملک میں پیدا ہونے کا مدعی ہے اور اس پر حکم ملک مطلق کا ہوا ہے نہ ملک میں پیدا ہونے کا اپس دوسری جہت ہے اس کی دلیل مقبول ہوگی اور اس کی طرف سیر کبیر میں ا شارہ ہے بھرامام محمدؓ نے اس گوا ہی کے قبول ہونے میں مستحق کا حاضر ہونا شرط کیا ہے اور بعضے مشائخ نے کہا کہ بیشر طنہیں ہے اور ایہا ہی شمس الائمہ سزھسی ہے منقول ہے اور بعضوں نے کہا کہ شرط ہے جبیباا مام محکر نے اشارہ کیا ہے اور ذخیرہ میں لکھا ہے کہ امام محدٌ کے قیاس اور ابو یوسف ؓ کے دوسر ہے قول پر شرط ہے اور امام اعظم ؓ اور ابو یوسف ؓ کے پہلے قول پر شرط نہیں ہے اور بہ قول اظہر ہے اور جو چیز اجرت پر دی گئی اس میں اجرت پر لینے والے اور دینے والے کا حاضر ہونا شرط ہے کیونکہ اجرت پر دینے والے کی ملکیت ہے اور لینے والا قابض ہے اور اسی طرح دعویٰ رہن میں را ہن اور مرتہن کا موجود ہونا جا ہے کیونکہ را ہن مالک ہے اور مرتهن قابض ہےا گرشفیع نے شفعہ ہے لینا جا ہااورمشتری نے ہنوز قبضہیں کیا ہےتو بائع اورمشتری کا حاضر ہونا حکم شفعہ کے واسطے

اگر مستعار چیز کو کئی نے استحقاق ثابت کر کے لینا چاہاتو عاریت پر دینے والے اور لینے والے کا حاضر ہونا چاہئے اور زمیں کے دعویٰ میں کا شتکاروں کا حاضر ہونا شرط ہے لیکن مشاکنے نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا شرط ہے اور بعضوں نے کہا کہ شرط نہیں ہے اور بعضوں نے کہا کہ شرط نہیں ہے اور بعضوں نے کہا کہ شرط نہیں ہے اور ایک شخص نے کئی عورت کے ساتھ نکاح کا دعویٰ کیا اور اس کا شوہر دوسر اشخص ظاہر میں موجود ہے تو دعویٰ اور گواہی کے سننے میں اس کا حاضر ہونا شرط ہے اگر ایک شخص مرگیا اور ایس چیزیں چھوڑیں جوایک جگہ ہے دوسری جگہ نتقل ہو سکتی ہے یعنی مال منقولہ ہیں اور اس پر اس قدر فرض ہے کہ تمام ترکہ اس میں گھر اہوا ہے اور اس کا کوئی وارث یا وصی نہیں ہے تو قاضی اس کا ایک وصی مقرر کرے گا کہ اس کا ترکہ فروخت کرے اور

ا یعنی ملک میں پیدا ہونے کی جہت ہاں جس جہت ہے کہ اس پر حکم ہونالازم آیا ہے ای جہت سے البتہ مقبول نہ ہوگی۔

وصی مقرر کرنے کے واسطے ترکہ کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے اور ترکہ ٹابت کرنے کے واسط بعضوں نے کہا کہ ترکہ سامنے ہوا اور بعضوں نے بیشر طنہیں کا گی اگر قدیدی کے مفلس ہونے کے گواہ قائم ہوئے تو قرض خواہ کا حاضر ہونا شرطنہیں ہے لیکن اگر قرض خواہ کا اس کا ویل حاضر ہونا خواہ کی اس کے سامنے رہا کرے گا اور اگر حاضر نہ ہوتو کھیل لے کر رہا کرے گا اور اگر ایسا ٹابالغ ہو کہ جس کو تصرفات ہے منع کیا گیا ہے اس پر کسی نے دعوی کیا اور اس کا ویسی موجود ہے تو ایسے ٹابالغ کا حاضر ہونا شرطنہیں ہے ایسا ہی شخ الاسلام نے شرح کتاب القسمة میں بلا تفصیل لکھا ہے اور دعویٰ کے دین ہونے یا مین ہونے میں یابید ین وصی کے کرنے سے پیدا ہوا ہے یا منز ہونے میں یابید ین وصی کے کرنے سے پیدا ہوا ہے یا منز ہونے میں یابید ین وصی کے کرنے سے پیدا ہوا ہو یا منظم ہونا شرطنہیں ہے اور خواہ کی اور اجناس ناطقی میں ہے کہ اگر بیقر ضمائی وصی کے قعل سے پیدا ہوا ہو تو وہ ٹابالغ کا حاضر ہونا شرطنہیں ہے اور اگر مدی کے پاس گواہ نہوں تو نابالغ کا حاضر کر اسکنا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کا باب آئے گا تا کہ اگر نابالغ کے ذمہ پچھلاز م آئے تو اس کے حکم ہے باپ ادا کرے اور حاضر کرا سکتا ہے لیکن اس کے سرح کے باپ ادا کرے اور حاضر کرا سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کا باب آئے گا تا کہ اگر نابالغ کے ذمہ پچھلاز م آئے تو اس کے حکم ہے باپ ادا کرے اور سے مشارکے نے اس سے انکار کیا ہے اگر نابالغ کا حاضر ہونا شرط ہونا شرط ہونا شرط ہونا شرط ہے اور عمل مقرد کے واسطے نابالغ کا حاضر ہونا شرط ہے اور کہا کہ اگر خواہ وہ وہ میں ہوتو بھی حاضر کرنا شرط ہے کہل حکم میں حاضر ہونا شرط ہو کہ اور پہلاقول اقرب الی مشارکے نے انکار کیا اور وصی مقرر کرنے کے وقت اشارہ کے واسطے نابالغ کا حاضر ہونا ور بہلاقول اقرب الی مشارکے نے انکار کیا اور وصی مقرر کرنے کے وقت اشارہ کے واسطے نابالغ کا حوال کی ہوئے ہوئے کہل حکم میں حاضر ہونا اور وہی مقرر اسکانی المور کی کہائی المجبلا کہ اس کی طرف و وہ جو کے میں ہوتو بھی حاضر کرنا شرط ہے کہل حکم میں حاضر ہوئے اور پہلا قبہ ہوئے کی دیائی المجبلا ہوئی کیا کہائی المجبلا ہوئی کی دیائی المجبلا ہوئی کیائی المجبلا ہوئی کیا کہائی المجبلا ہوئی کے دیائی المجبلا ہوئی کیائی المجبلا ہوئی کیائی المجبلا کے دی کھوئی کیائی المجبلا کیا کہائی المجبلا کو کو کی کو کو کیائی کیائی کی کے دی کو کو کیائی کی کو ک

اگر گواہوں نے غلام کے اقرار کرنے کی گواہی دی پس اگرایسے حدود کے اقرار کی گواہی دی جو خالص اللہ تعالیٰ کی ہیں جیسے زنااور شراب خواری تو بالا جماع بیہ گواہی مقبول نہ ہو گی ☆

اگردوئی کی مریض پر پاپردہ نشین عورت پرواقع ہوتو دونوں کا حاضر کرنا شرطنمیں ہے کذانی الذخیرہ ماذون کبیر میں ہے کہ اگر غلام تاجر پر تجارت کا قرضہ ہوگیا اور قرض خواہوں نے درخواست کی کہ بیفر وخت کیا جائے تو قاضی بدوں اس کے مالک کی موجودگی کے فروخت نہ کر کے گا اور تمعنی ماذون کبیر میں لکھا ہے کہ اگر دوگواہوں نے غلام تاجر پر گواہی دی کہ اس نے پچھ غصب کرلیا ہو وخت یا امام حرکہ اس نے کہ اس کے خصب یا ودیعت کا اس طرح اقرار کیا ہے یا خرید یا فروخت یا اجارہ کی گواہی مقبول ہوگی اور مالک کا حاضر ہونا فروخت یا اجارہ کی گواہی مقبول ہوگی اور مالک کا حاضر ہونا شرطنہیں ہے تو گواہوں کی گواہی مقبول ہوگی اور مالک کا حاضر ہونا شرطنہیں ہے اور اگر بجائے غلام تاجر کے وہ غلام ہوجس کو تصرف کرنے ہے اس کے مالک نے منع کر دیا ہے اور دوگواہوں نے گواہی وی کہ اس نے مال تلف کر دیا ہے لیے چھ غصب کرلیا ہے اور غلام نے انکار کیا تو یہ گواہی بدوں مالک کی موجودگی کے مقبول نہ ہوگی اور امام محمد کرنے ہوئی اس کے معنی جیں کہ مولی سے غلام کے فروخت کرنے کو نہ کہا جائے گا اگر مالک نظام کے تو تعلق کردینے کا دیونی الگر کی تو خوت کر نے کو نہ کہا جائے گا اگر مالک نظام کے ساتھ موجود ہوئیس اگر مدی نے مال تلف کردینے یا خوتی اس کے مالک میا کہ پردے گا دورا گردینے کی گوئی اسباب رضاعت تلف کردینے کا دیونی ایک خال میا ہے تو کا میونی ایک عالم کردینے کا دی کی ساعت نہ کرے گا دورا کا مالو یوسف نے کہا کہ مالک پر ساعت کرے گا اور ابان کی ایام جو کہا ہی بی ہی کہ سے تو امام اعظم وامام محمد کی دورا بالغ ایسا ہو کہاں کے باب نے یاوس نے توارت کی باب نے یاوس کے باب نے یاوس نے توارت کی اس کے باب نے یاوس کے توارت کی ساعت نہ کرے گا دورا بالغ ایسا ہو کہا ہے نے باکہ کہا کہ مالک پر ساعت کرے گا دور جو نابالغ ایسا ہو کہا ہے کہا کہ مالک پر ساعت کرے گا دور دونا بالغ ایسا ہو کہاں کے باب نے یاوس کے باب نے یاوس کے توارت کی ساعت نہ کرے گا دور ہو تابالغ ایسا ہو کہا ہوں کے باب نے یاوس کے توارت کی باب نے یاوس کے توارت کی دورت کی توارت کیا گوئی اسباب رہا ہو کہا کہ کی جو تو تو تو تو توارت کی باب نے یاوس کے توارت کیا کی کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا گوئی اسباب کہ کہا کہ کیا کے توارک کیا کوئی کیا کہ کوئی کیا کوئی کوئی کیا کے توارک کے تو کوئی کوئی کوئی کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کوئی کیا کوئی کوئی ک

اجازت دی ہےوہ بمنزلہاس غلام کے ہے جس کواس کے مالک نے تجارت کی اجازت دی ہےاوراگرا یے غلام پر جس کو تجارت کی اجازت ہے گواہوں نے بیر گواہی دی کہاس نے عمر اقتل کیا ہے یا کی عورت کوزنا کی تہمت لگائی ہے یازنا کیا ہے یا شراب پی ہے اور غلام اس سے انکارکرتا ہے لیں اگر اس کا مالک موجود ہے تو غلام پر بلا اختلاف اس گواہی پر حکم دیا جائے گا اور اگر غلام موجود ہے اور ما لک حاضر نہیں ہے تو امام اعظم وامام محمد کے نز دیک قاضی اس پر کچھ تھم نہ دے گا اور امام ابو یوسٹ کے نز دیک حداور قصاص کا تھم دے گا جیسا تجارت کی اجازت نے پہلے اگر گواہی قائم ہوتو تھم دیا جاتا ہے اگر گوا ہوں نے غلام کے اقر ارکرنے کی گواہی دی پس اگر ا پے حدود کے اقرار کی گواہی دی جو خالص اللہ تعالیٰ کی ہیں جیسے زیا اور شراب خواری تو بالا جماع یہ گواہی مقبول نہ ہو گی اور اگر تہمت لگانے یا عمد اُقتل کرنے کے اقرار پر گواہی دی تو مالک کی موجود گی میں مقبول ہوگی اور قصاص اور حد کا تھم دے دیا جائے گا اور اگر مالک

موجودنہ ہوتو مسئلہ میں ویساہی اختلاف ہے جو مذکور ہوااگر چہ غلام کے اقر ارکرنے کی گواہی گزری ہے۔

اگر کوئی لڑکا ہو کہ جس کوا جازت دے دی گئی ہے یا کم عقل ہو کہ جس کوتصرف کی اجازت ہے اور اس پر گواہوں نے عمد اقتل کرنے یازنا کی تہمت لگانے یاشراب پینے یازنا کرنے کی گواہی دی توسوائے قتل کے باقی میں گواہی مقبول نہ ہوگی خواہ اجازت دینے والا سامنے موجود ہویا حاضر نہ ہواور اگر خطا ہے قتل کرنے کی گواہی دی پس اگر اجازت دینے والا حاضر ہوتو گواہی مقبول ہو گی اور مددگار برادری پر دیت دینے کا حکم دیا جائے گا اور اگر اجازت دینے والا غائب ہوتو بیگوا ہی مقبول نہ ہوگی اور بعضوں نے کہا کہ اگر اس کے گواہ قائم ہوں کہاڑے یا کم عقل نے عمد آیا خطا ہے کسی کونل کیا ہے پس اگراجازت دینے والا حاضر ہوتو گواہی قبول کی جائے گی اور مددگار برادری پردیت کا حکم کیا جائے گا اور اگر غائب ہوتو قبول نہ ہوگی اور اگر گوا ہوں نے لڑکے یا کم عقل کے اقر ار پر گواہی دی کہ ان چیزوں میں سے کسی جرم کا اقرار کیا ہے تو گواہی مقبول نہ ہو گی خواہ اجازت دینے والا حاضر ہو یا غائب ہواور اگر کسی غلام پرجس کو اجازت ہے گواہی دی کہاس نے دس درہم یا زیادہ چرائے ہیں اوروہ انکار کرتا ہے پس اگر اس کا مالک حاضر ہوتو گواہی مقبول اور بالا جماع اس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا اور چوری کا مال اگر اس نے تلف کر دیا ہے تو اس کی ضان ما لک کودینی ہوگی اور اگرموجود ہوتو واپس کیا جائے اگر مالک غائب ہوتو امام اعظم وامام محمد کے نز دیک ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا اور مال مسروقہ کی ضانت دے گا اور امام ابو یوسف ؓ كنزديك باته كاشخ كاحكم دياجائے گا اور اگر گواہوں نے دس درہم ہے كم چورى كرنے كى گواہى دى تو قاضى مال دلانے كاحكم ديا گا اورر ہا کا شنے کا تھم نہ دے گا خواہ مالک حاضر ہو یا غائب ہواوراگر ماذون کے دس درہم چوری کرنے کے اقرار پر گواہی دی اورمولی غائب ہے توامام اعظم وامام محد کے نز دیک غلام پر مال کا حکم دے گا اور ہاتھ کا نے جانے کا حکم نہ دے گا اور امام ابو یوسف کے نز دیک قطع کا حکم دے دے گا اگر چہ مالک غائب ہواور اگر کسی ایسے غلام پر دس درہم یا زیادہ کی چوری کی گواہی دی جس کومولی نے تصرفات ے منع کیا تھا پس اگر اس کا مالک غائب ہوتو قاضی کچھ حکم نہ دے گانہ مال دینے کا نہ ہاتھ کا شنے کا اور بیامام اعظم وا مام محد ّ کے نزویک ہے اور اگر گواہوں نے گواہی وی کہ غلام مجور نے اقر ارکیا ہے کہ اس نے چوری کی پس اگر مالک اس کا حاضر نہیں ہے تو قاضی اس گواہی کو بالکل قبول نہ کرے گا اور اگر حاضر ہوتو گواہی کی ساعت مالک پر نہ ہوگی یعنی غلام کا ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا اور چوری کے مال کے عوض مالک سے اس کے فروخت کردینے کا مواخذہ نہ کیا جائے گالیکن غلام ہے آزاد ہونے کے بعد مواخذہ کیا عائے گا كذا في الحيط\_

كتاب ادب القاضي

# بہر : ص قاضی کے وصی اور قیم مقرر کرنے اور قاضی کے پاس وصیت ثابت کرنے کے بیان میں

اگرایک مخص مرگیااوراسی شہر میں مال چھوڑ اجہاں مراہےاوراس کے دارث دوسر ہے شہر میں ہیں پھرمیت پرشہر کے لوگوں نے حقوق اوا موال کا دعویٰ کیا تو قاضی کواس کی طرف ہے وصی مقرر کرنے کے باب میں خصاف ؓ نے ذکر کیا ہے کہ اگر اس شہراور اس شہر میں انقطاع ہوئیعنی اکثر قافلہ یہاں ہے وہاں نہ جاتا ہواور نہ وہاں سے یہاں آتا ہوتو قاضی میت کی طرف ہے وصی مقرر کرے گا كذا في الذخيره اورا گراس طرح كا انقطاع نه ہوتو نه مقرر كرے گا كذا في البز ازبيد خصاف ؒ نے ذكر كيا ہے كہا گرايك صحف مر گيإ اور اس نے چھوٹی اور بڑی اولا د چھوڑی اورلوگوں نے اس پر قرضہ کا دعویٰ کیا تو قاضی اس کے مال کے واسطے وصی مقرر کرے گا اور شمس الائمه حلوائی نے فرمایا کہ قاضی تین جگہ مال میت کے واسطے وصی مقرر کرے گا یعنی میت پر قرضہ ہویا وارث چھوٹے ہوں یا میت نے کچھ وصیتیں کی ہوں تو وصیتوں کے نا فذکرنے کے واسطے وصی مقرر کرے پس انہیں جگہوں میں قاضی وصی مقرر کرےاوران کے ماسوا مقرر نہ کرے اور ظاہر بیقول اس کے مخالف ہے جو خصاف ؓ نے ادب القاضی میں لکھا ہے کیکن مخالف نہیں ہے اس لئے کہ شمس الائمہ کی مرادیہ ہے کدادائے قرض کے واسطے وصی مقرر کرے اور خصاف کی مرادیہ ہے کدا ثبات قرض کے واسطے وصی مقرر کرے اور اگر ایک تخض مر گیااوراس نے عروض وعقار چھوڑ ااوراس پر چند قرضے ہیں اوراس کے وارث بالغ ہیں اور وارثوں نے تر کہ فروخت کرنے اور قرض ادا کرنے ہے انکار کیا اور قرض خواہ ہے کہا کہ ہم نے تر کہ تجھے سونیا اب تو جان اور تیرا کام پس آیا قاضی اس کی طرف ہے وصی مقرر کرے گا یانہیں بعضوں نے کہا کہ مقرر کرے گا اور بعضوں نے کہا کہ نہیں اور وارثوں کو تھم دے گا کہ تر کہ فروخت کریں پس اگرانہوں نے انکار کیا تو قید کرے گا تا کہ فروخت کریں اور اگر قید کرنے ہے بھی فروخت نہ کیا تو خود فروخت کرے گایا وصی مقرر کرےگا کہ قرضہ بقدرممکن ادا ہوجائے اوراگر قاضی نے تیبیوں کے تر کہ میں وصی مقرر کیااور پنتیم اس کی ولایت میں ہیں اور تر کہ اس کی ولایت میں نہیں ہے یاتر کہاس کی ولایت میں ہےاور پیتیم اس کی ولایت میں نہیں ہیں یا بعض تر کہاس کی ولایت میں ہےاور بعض نہیں ہے توسٹس الائمیہ ہے منقول ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ وصی مقرر کرنا ہرصورت میں درست ہے اور تمام تر کہ میں خواہ کہیں ہوئے وہ مخص وصی مشار ہوگا اورامام رکن الاسلام علی سغدی نے فرمایا کہ جوتر کہاس کی ولایت میں ہےاس کا وصی ہوگا اور جونہیں ہے اس کا

قاضی نے اگروقف کے واسطے متولی مقرر کیااور مال وقف اور نیہ و چخص جس پر وقف کیا ہے دونوں اس کی ولایت میں نہیں میں توسمش الائمہ نے فر مایا کہ اگر مطالبہ اس قاضی کی بچہری میں واقع ہوا تو سیجے ہے اور رکن الاسلامؓ نے فر مایا کہ سیجے نہیں ہے جن لوگوں یر وقف کیا گیا ہے اگر وہ لوگ قامنی کے ولایت میں ہوں اپس اگر وہ لوگ طالب علم ہیں یا گاؤں والے ہیں پچھ معدود لوگ ہیں یا خان یار باط یامسجد ہےاورز مین وقف اس کی ولایت میں نہیں ہےاوراس نے متولی مقرر کیا توسٹس الائمَهؓ نے فر مایا کہ ناکش اور مرا فعہ معتبر ہے پس مقرر کرنا میچے ہےاورامام رکن الاسلام نے فر مایا کہ جس پر حکم دیا جائے اگروہ حاضر ہوتو میچے ہےاوراگر حاضر نہ ہوتیجے نہیں ہے یہ ذخیرہ میں لکھا ہے ایک مخص کسی قاضی کے پاس آیا اور کہا کہ میر اباپ فلاں مرگیا اور اس نے عروض وعقار چھوڑ ا ہے اور اس پر قرض ہے فتاوي عالمگيري ..... جلد ١٤٥ کي د ٢٢٩ کي کتاب ادب القاضي

اور کسی کووصی نہیں گیا اور میں اس کوفروخت نہیں کرسکتا تا کہ قر ضہادا کروں کیونکہ مجھے اس طرف کےلوگ نہیں پہچانتے ہیں تو قاضی کو رواہے کہاں ہے کہے کہا گرتو سچاہتو مال فروخت کر کے ادا کر دے پس اگروہ سچاہتو کا مٹھیک رہے گا اورا گرجھوٹا ہے تو قاضی کا تھم کارآ مذہبیں ہے اگر ایک محض مرگیا اور اس نے کسی کو وصی مقرر کر دیا تھا اور وصی نے اس کی زندگی میں یا مرنے کے بعد وصی ہونا قبول کیااور قاضی کے پاس اپنی وصایت ٹابت کرنے کوآیا تو قاضی دیکھے گا کہ اگر وہ مخص لائق وصی ہونے کے ہے تو اس کے دعویٰ کی ساعت کرے گابشر طیکہ اپنے ساتھ ایسے مخص کولائے جو خصم ہوسکتا ہے تی کہ اگر مدعی غلام یاطفل ہے تو دعویٰ کی ساعت نہ کرے گا اور غلام اور نابالغ كاتصرف نافذ ہونے میں مشائخ نے اختلاف كيا ہے اور اضح بيہ كه نافذ نه ہوگا پس اگر غلام آزاد كيا گيا تو بعد اس كے قاضی اس کے دعویٰ کی ساعت کرے گا اور اس کی وصایت کا حکم دے گا اور اگرلڑ کا بالغ ہو گیا تو امام ابو یوسٹ کے نز دیک ساعت کرے گااورا مام اعظمیؓ کے نز دیک ساعت نہ کرے گا اورا ہے معاملہ میں خصم یا وارث ہوتا ہے یا موصی لیہ یا وہ مخص جس پرمیت کا قرض ہے یا جس کا میت پر قرض ہے بیسب کتاب الاقضیہ میں ہے منتقیٰ میں بروایت ابراہیم مذکور ہے کہ ایک مخص مر گیا اور اس پر قرض ہے اوراس نے تہائی مال یا کسی قدر گنتی کے درہم کی کسی کے واسطے وصیت کی اور موصی لہ نے بید مال نیعنی تہائی یا گنتی کے دررہم لے لئے پھر قرض خواہ آیا اور وارث خواہ حاضر تھے یا غائب تھے مگر اس نے موصی لہ کو لے جاکر قاضی کے سامنے دعویٰ کیا تو موصی لہ اس کا مدعا علیہ نہیں قرار پاسکتا ہےاوراس میں اشارہ ہے کہ اگر وصیت ایک تہائی میں واقع ہوتو موصی لہ بمنز لہ وارث کے نہ قراریائے گا اور اگر تہائی ے زائد میں وصیت ہواور وہ میچے ہو جائے اس طرح کہ وصیت کرنے والے کا کوئی وارث ہی نہ ہوتو الیی صورت میں موصی لہ بمنزلہ وارث کے قرار پا کر قرض خواہ کا خصم مدعا علیہ ہوسکتا ہے کیونکہ تہائی ہے زائد وارث کا حق ہوتا ہے اور وارث پرغریم یعنی قرض خواہ دعویٰ کرسکتا ہے تو ایسے موصی لہ پر بھی دعویٰ کر سکے گا اور کتاب الا قضیہ والے نے بدوں تفصیل کے موصی لہ کو مدعا علیہ قرار دیا اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مرادیہ ہے کہ جوموصی لہ تہائی سے زائد مال کا ہو۔

وصی اگر فاسق اور خائن معلوم ہوا تو وصابت کا حکم نہ دے گا ایک

پھر جب کی خصم صالح کے سامنے وصی نے گواہ قائم کئے تو قاضی خور کرے گا کہ اگر وصی مرد عادل اور نیک سیرت اور تجارت میں ہوشیار ہے تو قاضی اس کو وصی بنائے گا اور اگر فاس اور خائن معلوم ہوا تو وصایت کا حکم نددے گا اور اگر بودی فکر کا آدی اور کم ہوشیار ہے تو اس کو وصی بنائے گا مگر اس کے ساتھ ایک امین ہوشیار تجارت کے کام میں ملادے گا تا کہ کار تجارت میں مددگار ہوں اور بیتیم کا مال تلف نہ کریں اور اگر فتی ظاہر ہوا اور نہ معلوم ہوالیکن قاضی کے نزد یک ہم ہم ہے تو اپنا مشرف اس کے ساتھ کرے گا یا دوسرا اور بیتیم کا مال تلف نہ کریں اور اگر فتی ظاہر ہوا اور نہ معلوم ہوالیکن قاضی کے نزد یک ہم ہم ہو چوا میں لکھا ہے اگر گوائی پر وصیت ثابت ہوگئی اور وصیت نامہ میں میت نے چندلوگوں کے واسطے قرضہ کا قرار کیا ہے اور پچھلوگوں کو وصیت کی ہے اور پچھ نیر انسان کے واسطے قرضہ کا قرار کیا ہے اور پچھلوگوں کو وصیت کی ہے اور پچھ نیر ات کی وصیت ہوگئی اور وصیت نامہ میں میت نے چندلوگوں کے واسطے قرضہ کو اور آئیا تو اس گوائی پر حکم دینے میں اختلاف ہے خیرات کی وصیت میں ایک گوائی پر بالا جماع اکتفا کیا جائے گا اور قرض اور وصیت ہو گئی ہو نے فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں کو اور ماں ہندہ بنت فلاں اور بیٹوں میں فلاں کو اور این کے حوالی کو اور ماں ہندہ بنت فلاں اور بیٹوں میں فلاں کو اور ایس نے اپنی جو کا تھو ان کیا وار وسی ہو کی حوت عقل اور جواز تقرف کی حالت میں جو میر سے اتھ آیا اور فلائی اپنی بیوی کو چھوڑ ا ہے اور ان کے سوال کیا اور اس کا متولی ہوا ہوں اور میر سے اس کھا کی کا اس مختص پر جو میر سے اتھ آیا اور فلائی کا اس محت ہو گئی کا اس مختص پر جو میر سے اس تھا آیا تو کہ کا وصی تھم ہرایا ہے اور میں نے اس کی وصیت قبول کی اور اس کا متولی ہوا ہوں اور ومیر سے اس بھائی کا اس محت ہو کی حالت میں تولی ہوا ہوں اور ومیر سے اس بھائی کا اس محت ہو کی کو سے تھوں آئی کو کہ کو کھور کے اور اس کی کو کہ کیا گئی کو کہ کو کھور کو کے کی کو کھور کو کھور کیا ہو کہ اس کو کھور کو کہ کو کھور کو کھور کو کھور کے اس کے دور کے کہ کو کھور کو کھور کیا ہو کہ کو کھور کے اس کے دور کو کھور کے اس کے دور کو کھور کے اس کی کو کھور کیا گئی کے دور کے کھور کے کو کھور کے اس کو کھور کے کو کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کو کھور کے کو کھور

ہاں قدر قرضہ ہاور میرا بھائی سب قرضہ یا اس میں ہے کچھوصول کرنے سے پہلے مرگیا اور اس مخص قرض دار پر واجب ہے کہ مجھے ادا کرے تا کہ میں میت کے علم کے موافق اس کے وارثوں کے خرج میں لاؤں گا تو قاضی اس کے دعویٰ کی ساعت کرے گا اور ہے مدعا علیہ سے اس مخف کے مرنے کو دریافت کرے گا اگر اس نے اقرار کیا تو اب مطالبہ وصی کی طرف سے درست ہوا پھر قرضہ کو دریافت کرے گا اگراس نے اقرار کیا تو پھراس کے وصی ہونے کو دریافت کرے گا اگراس نے اقرار کرلیا تو مال دے دینے کا حکم نہ دے گاجب تک کہاس کاوصی ہونا گواہی ہے ثابت نہ ہو خصاف ؓ نے ادب القاضی میں لکھاہے کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ فلال شخص مر گیا اور اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ جواس کا قر ضہاں شخص پر ہے اور جو مال عین اس کا اس کے پاس ہے دونوں وصول کروں اور مدعا علیہ نے ان سب کی تصدیق کی تو اس کو حکم نہ دیا جائے گا کہ دین اور عین اس کے سپر دکر دے اور جامع کبیر میں ہے کہ پہلا قول ا مام محر کا بیتھا کہ مدعا علیہ کوقرض ادا کر دینے کا تھم دیا جائے گانہ مال معین کا پھرانہوں نے رجوع کیا اور کہا کہ دونوں کا تھم نہ ہوگا پس کتاب الاقضیہ کا قول جامع کے دوسرے قول امام محر ؓ کے موافق ہے اگر قرض دارنے اس کی موت کا اقر ارکیالیکن مال اور وصیت ہے ا نکار کیا تو مدعی کو پہلے تھم کیا جائے گا کہ وصیت پر گواہ لائے اور جب گواہی ہے وصیت ثابت ہو جائے تو پھر مال پر گواہ طلب ہوں گے اورای طرح اگر مدعاعلیہ نے سب کا انکار کیا تو پہلے مدعی ہے موت اور وصی ہونے پر گواہ طلب ہوں گے اور جب گواہ پیش ہو گئے اور ثبوت ہو گیا تب مال کے گواہ طلب ہوں گے پس اگر اس نے پہلے مال کے گواہ پیش کئے پھر وصیت کے گواہ لایا تو مال کے گواہ نامقبول اور دوبارہ قائم کرنے کا حکم دیا جائے گا اور اگر وصیت اور مال اورموت کے ایک ہی گواہ ہوں اور ان سب پر ایک بارگ اس نے یہی گواہ قائم کئے تو امام اعظم نے فرمایا کہ مال کی گواہی نامقبول اور دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا جائے گا اور امام ابو یوسف نے فر مایا کہ مقبول ہوں گےلیکن قاضی تر تیب وار حکم دے گا یعنی پہلے وصیت کا پھر مال کا بیہ خصاف ؓ نے ذکر فر مایا ہےاور دوسرے مقام پر ذکر کیا ہے کہ امام اعظمیؓ کے نز دیک مال کے گواہ نامقبول اور امام محلہؓ کے نز دیک مقبول ہوں گے اور یہاں لکھا کہ امام ابو یوسف گا قول

اگر صغیر کاباب مسرف ہے کہ صغیر کا مال تلف کرتا ہے تو اس کی حفاظت کے واسطے وصی مقرر کرے گا ﷺ
اگر مدعا علیہ نے وصیت اور موت کا اقرار کیا اور مال ہے انکار کیا اور مدی کے پاس گواہ نہیں ہیں اور اس نے مدعا علیہ کوشم
دلانے کی درخواست کی تو قاضی منظور کرے گا اور اگر مال اور موت کا اقرار کیا اور وصیت ہے انکار کیا تو قاضی کو اختیار ہے کہ وصی مقرر کیا تو مدی کوشم لینے کا حق نہیں پہنچتا ہے اور اگر وصیت اور مال کا اقرار کیا اور موت ہے انکار کیا تو یہاں
مقتم لینے کی وہی صورت ہے جو وارث کی نسبت گزر چی ہے یہ چیط میں لکھا ہے وصی یا قیم نے دعوی کیا کہ قاضیٰ معزول نے ہمار اسمالانہ
مقتم لینے کی وہی صورت ہے جو وارث کی نسبت گزر چی ہے یہ چیط میں لکھا ہے وصی یا قیم نے دعویٰ کیا کہ قاضیٰ معزول نے ہمار اسمالانہ
کرے گا اور اگر اس کے گواہ گزرے کہ جب قاضی معزول قاضی تھا تو اس کے ایسا کیا تھا تو یہ گواہ ہوگی پھر قاضی غور کرے گا کہ
یہا جرت اگر کام کے برابر ہے یا کم ہے تو نا فذکرے گا اور اگر زیادہ ہے تو بقدر کام کے دے گا اور زیاد تی باطل کرے گا اور اگر وصی یا قیم
نے وصول کرلیا ہے تو نا فدکرے گا اور اگر زیادہ ہے تو بقدر کام کے دے گا اور زیاد تی بالے تو ایسلے وصی مقرر کرے گا گر وارث نے اپنے مورث ہے گوئی چیز خریدی اور اس کے مرنے کے بعد مجھ میں عیب پایا تو
کی حفاظت کے واسطے وصی مقرر کرے گا گر اس کو واپس کردے اور ای طرح آگر باپ نے اپنے نابالغ کی طرف ہے گوئی چیز خریدی اور اس کی مرنے کے بعد مجھ میں عیب پایا تو
قاضی میت کی طرف ہے ایک وصی مقرر کرے گا کہ اس کو واپس کردے اور ای طرح آگر باپ نے اپنے نابالغ کی طرف ہے وصی مقرر کرے کہ باپ اس کو واپس کردے یہ بر از یہ میں لکھا ہے۔
تار میں کی بیا تو تافعی نابالغ کی طرف ہے وصی مقرر کرے کہ باپ اس کو واپس کردے یہ بر از یہ میں لکھا ہے۔

(كتبعو (6 باب:

قضاء علی الغائب کے بیان میں اور ایسے حکم قضا کے بیان میں جود وسرے <sup>ا</sup> پر بھی متعدی ہوتا ہےاور گواہ پیش کرنے میں اور بعض اہل حق کے دوسروں کی طرف سے

كتاب ادب القاضي

قیام کرنے کے بیان میں

واضح ہو کہ جو گخص کچہری میں نہ موجود ہواور نہ اس کو دعویٰ مدعی کی اطلاع ہواس پر حکم دینا قضاءعلی الغائب ہے قال فی الکتاب گواہوں کی گواہی پر غائب محض پر حکم دینا یا اس کے لئے فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے لیکن اگر اس کی طرف ہے کوئی خصم حاضر ہوتو جائز ہےاور جواس کی طرف ہے حاضر ہویا تو وہ قصد اُہے مثلاً غائب نے کسی کووکیل کر کے بھیجے دیایا حکماً ہواور حکماً اس طور ہے ہونا جا ہے کہایک حاضر محض پر دعویٰ ہوا اور جو دعویٰ غائب پر ہے وہ اس حاضر کے دعویٰ کا لامحالہ سبب ثبوت ہے یا شرط ہے اور بیشنخ الاسلام بز دوی نے ذکر کیا ہے اور تمس الاسلام محمود اوز جندی اس پر فتو کی دیتے تھے اور عامہ مشائخ کے نز دیک بیطور کہ غائب پر جو دعویٰ کیا گیا ہے وہ حاضر کے دعویٰ کالامحالہ سبب ثبوت ہواوراسی کی طرف امام محدؓ نے کتابوں میں جابجاا شارہ کیا ہے بیتا تارخانیہ میں لکھاہےاورامام خواہرزاد و نے اس صورت کو کہ غائب اور حاضر پر ایک ہی چیز کا دعویٰ ہواوراس صورت کو کہ دونوں پر دو چیزوں کا دعویٰ ہو یکساں رکھا ہے اور حاضر محض کے غائب کی طرف سے خصم ہونے میں سبب ہونا دونوں میں شرط ہے اور امام ابوزید ؓ اور عامہ مشاکخ نے ذکر کیا کہ سبب ہونا الی صورت میں شرط ہے کہ جب دعویٰ دو چیزوں کا ہواور یہی قول فقہ سے اشبہ معلوم ہوتا ہے اگر دعویٰ دونوں پرایک ہی چیز کا ہوتو اس قاعدہ کا بیان ومثال یہ کہ ایک مکان جوعمرو کے ہاتھ میں ہے اس پر زید نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس کوخالد ے خریدا ہے اور خالد غائب ہے اور وہ اس کا ما لک تھا اور مجھ ہے عمرو نے خصب کرلیا ہے اور عمرو نے کہا کہ بیر مکان میرا ہے چھر زید نے اپنے گواہ قائم کئے تو گواہی مقبول ہوگی اور بیچکم عمر واور خالد دونوں پر جاری ہوگا اور حاضر غائب کی طرف سے خصم قرار پائے گا

اگرایک مخص پر دعویٰ کیا کہاس نے فلاں مخص کی طرف ہے اس طور پر کفالت کی ہے کہ جومیرا اس پرحق ثابت ہواس کا کفیل ہے پھر مدعا علیہ نے کفالت کا اقرار کیا اور حق ہے انکار کیا اور مدعی نے گواہ پیش کئے کہ میرے فلال محص پر ہزار درہم ثابت ہوئے ہیں تو کفیل اورمکفول عنہ دونوں برحکم قضا جاری ہوگاحتیٰ کہ اگر فلاں مختص غائب آیا اور اس نے انکار کیا تو التقات نہ کیا جائے گا اگرزید نے ایک گھر کے شفعہ کا جوعمرو کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیا اور عمرو نے کہا کہ بیگھر میرا ہے میں نے کسی سے خریدانہیں ہے پھر زید نے گواہ قائم کئے کہ عمرو نے بیر گھر خالد ہے ہزار درہم میں خریدا جواس کا مالک تھا اور زیداس کاشفیع ہے تو خرید کا حکم عمرو پر اور خالد غائب دونوں پر ہوگا یہ فصول عمادیہ میں ہےا گر دعویٰ دو چیزوں کا ہوتو اس قاعدہ کا بیان مثال میں یہ ہے کہا گر دو گواہوں نے کسی شخص کے حق کے واسطے دوسرے پر گواہی دی پس مدعا علیہ نے طعن کیا کہ بید دونوں فلاں مخض کے جو غائب ہے غلام ہیں پھر مدعی نے گواہ سنائے کہ فلاں غائب ان دونوں کا ما لک تھا مگراس نے بحال ملک ان کوآ زا دکر دیا ہےتو بیگوا ہی مقبول ہوگی اور حاضراور غائب دونوں کے حق میں آزاد ہونا ثابت ہوجائے گا اور یہاں دعویٰ دو چیزوں میں ہے یعنی حاضر پر مال کا دعویٰ اور غائب پر غلاموں کے آزاد

ل جس پرڈگری ہوئی اس کےعلاوہ دوسرے پر بھی متعدی ہے۔ ع اس کے لئے بعنی اس کے واسطے ڈگری ہوئی۔

کرنے کا مگر غائب پر دعویٰ ثابت ہونا یعنی غلام کا از ادہونا باعث ثبوت حاضر کے دعویٰ کا ہے کہ حاضر پر مال ان گواہوں آزاد غلاموں کی گواہی پر ثابت ہوگا کذا فی الذخیرہ اگرزید پر کسی بیوی والے آدمی کوزنا کی تہمت لگانے سے حدوا جب ہوئی پھر زید نے کہا کہ میں تو غلام ہوں مجھ پر آدھی حدوا جب ہے اس آدمی نے کہا کہ ہیں تجھے اس نے آزاد کر دیا ہے اور تجھ پر پوری حدا نے گی اور آزاد کی پر گواہ قائم کئے تو گواہی مقبول ہوکر حاضر اور غائب دونوں کے حق میں تھم نافذ ہوگا حتیٰ کہا گر غائب آیا اور آزاد کرنے سے انکار کیا تو التفات نہ کیا جائے گا اگرا یک مخص تل کیا گیا اور اس کے دووارث ہیں کہ ایک غائب ہے پھر حاضر نے دعویٰ کیا کہ غائب نے قاتل کو معاف کیا اور میرے حق کا اس پر مال واجب ہوا اور قاتل نے اس کے معاف کرنے سے انکار کیا پھر مدعی نے گواہ قائم کئے تو مقبول ہو کر غائب اور حاضر پر حکم دیا جائے گا یہ فصول مجاد یہ میں ہے۔

زید نے ایک شخص غائب کی عورت سے کہا کہ مجھے تیرے شوہر فلاں شخص نے وکیل کیا ہے کہ میں تجھے

اس کے پاس پہنچادوں پھرعورت نے کہا کہوہ تو مجھے تین بارطلاق دے چکاہے

اگر دعویٰ دو چیزوں میں واقع ہومگر غائب پر جو دعویٰ ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ حاضر کے دعویٰ کے ثبوت کا لامحالہ سبب پڑ جائے بلکہ بھی نہیں ہوتا ہے تو حاضر محض غائب کی طرف سے خصم قرار نہ پائے گا اور اس کے بیان کی مثال بیہ ہے کہ زید نے ایک مختص غائب کی عورت ہے کہا کہ مجھے تیرے شوہر فلاں شخص نے وکیل کیا ہے کہ میں تجھے اس کے پاس پہنچا دوں پھرغورت نے کہا کہ وہ تو مجھے تین بارطلاق دے چکا ہےاوراس پر اس نے گواہ قائم کر دیئے تو اس کی گواہی وکیل کپر مقبول ہوگی نہ غائب پر تا کہ طلاق ٹابت ہو جائے حتیٰ کہا گر غائب آیا اور طلاق دینے ہےا نکار کیا تو عورت کو دوبارہ گواہ لانے کی ضرورت ہوگی کذا فی الذخیرہ۔ایک شخص زید کے غلام کے پاس آیااور کہا کہ تیرے آتازید نے مجھے وکیل کیا ہے کہ میں تختے اس کے پاس پہنچادوں پھرغلام نے گواہ سنائے کہ زید نے مجھے آزاد کر دیا ہے تو وکیل کے حق میں مقبول ہوں گے اور آزادی ثابت نہ ہو گی حتی کہ اگر زید آیا اور اس نے انکار کیا تو غلام کو دوبارہ گواہ سنانے کی ضرورت ہوگی کذا فی البز ازیہ۔اگر حاضروغا ئب پر دو چیزوں کا دعویٰ ہواور غائب کا دعویٰ سبب ثبوت حاضر کے دعویٰ کا بھی ہولیکن اس طرح سببِ ہو کہ اگر وہ مدعی باقی ہے تو سبب ہے اور اپنے نفس ذِات ہے سبب ثبوت نہیں تو قاضی ایسی گواہی پر التفات نہ کر کے حاضراور غائب کسی پر حکم نہ دے گا اس قاعدہ کا بیان ہیہ ہے کہ ایک مخف نے دوسرے سے ایک باندی خریدی پھر مشتری نے دعویٰ کیا کہ میرے خریدنے سے پہلے ہائع نے اس کوفلاں غائب کے ساتھ بیاہ دیا ہے اور میں نے اس کولاعلمی میں خریدا ہے اور بائع نے اس سے انکار کیا اور مشتری نے گواہ قائم کر کے باندی واپس کرنی جا ہی تو قاضی نیہ گواہی مقبول نہ کرے گا نہ حاضر پر اور نہ غائب پر کیونکہ غائب کا نکاح اگر اب تک باقی ہے تو اس کو واپسی کاحق پہنچتا ہے اور اس نے نکاح باقی ہونے کے گواہ نہیں قائم كے اورا گرنكاح باقی ہونے كے گواہ قائم كرے تو بھى مقبول نہ ہوں گے كيونكہ باقی رہنا نكاح كے بعد ہے اور جب ثبوت نكاح ميں خصم قرار نہ پایا تو بقاء نکاح میں بھی قرار نہ پائے گا اگر ای طرح اگر کسی نے بطور بھے فاسد کے کوئی چیز خریدی پھر دعویٰ کیا کہ میں نے فلال شخص کے ہاتھ فروخت کر دی اور وہ چخص غائب ہے اور اس سے اس کی غرض بیہ ہے کہ بائع کاحق واپسی جاتارہے تو حاضر و غائب دونوں کے حق میں گواہی قبول نہ ہوگی۔

اس طرح اگرائیک شخص کے قبضہ میں ایک گھر ہے اس کے پہلو میں دوسرا گھر فروخت کیا گیا اس کومشتری نے خرید انجر جس کے قبضہ میں گھر ہے اس نے فروخت کئے ہوئے گھر کوشفعہ میں لینا جا ہا پھرمشتری نے کہا کہ جو گھر تیرے قبضے میں ہے یہ تیرانہیں فلاں

ا قوله وكيل پريعني وكيل اس كولينبين جاسكتا\_

شخص کا ہے اور شفع نے گواہ قائم کئے کہ جوگھر میرے قصنہ میں ہے میراہے میں نے اس کوفلاں غائب سے تریدا ہے قواس کے ترید نے کا تھم عاضر و غائب دونوں کے تن میں نہ دیا جائے گا جامع صغیر میں فدکورہ کہ ذید نے اپنی عورت ہے کہا کہ اگر فلاں شخص نے اپنی عورت کو طلاق دی ہو تو طالق ہے گھرزید کی عورت نے زید پر دعویٰ کیا کہ فلاں شخص نے اپنی عورت کو طلاق دی ہے اور فلاں شخص غائب ہے اور زید کی عورت نے گواہ پیش کے تو گواہ کہ میں کہ خواں کہ ہوگا ہور اس پر طلاق واقع ہونے کا تھم نہ دیا جائے گا اور بعضے متا ترین کی رائے پر ایک حیلہ سابق میں غائب شخص پر حق نائب سے طلاق واقع ہونے کا فتو کی ہوا ور فیائب پر تھم نہ دیا بات میں غائب شخص پر حق نائب کے کی قول پر معلق کی جائے اور اس میں غائب کا حق بالس ہوتا ہے تو غائب بات میں خائب پر تھم نہ دیا جائے گا اور جہاں کہیں کی نے اپنی تو اسطے کی غائب کے فتو کی جائے اور اس میں غائب کا حق باطل ہوتا ہے تو غائب ہوگیا اور گھا کہ نہ کیا گا اور جہاں کہیں کی نے اپنی تو کہ اس کے کہ گواہ قائم کئے اور اس میں غائب کا حق باطل ہوتا ہے تو غائب ہوگیا اور گھا کہ تو گھا اور گھا کہ نہ کا اور کھیل نے قرض خواہ پر دعویٰ کیا کہ جن ہزار درہم کی میں نے کفالت کی تھی وہ شراب کا تمین کی سے کہا تہیں بلکہ غلام کا جو گیا اور گواہ قائم کرنے جائے گوال اب اس کا تھم نہ ہوگا اور گواہ کی میں نے کھا لے کہی جائے اور اس میں کا نہ دیوی کی کرتا ہوگی کہ خواب کی خواب کے اور اس کیا تھی کہ جو گھا کہ کہا گیا اور طالب کی خواب کی خواب کے اور اس کی کھی کے خواب کہ کھی کہا گھا کہا گیا اور طالب کو گھا کہا گھا کہ کہا تھا کہا گھا کہا گھا کہ کہا گھا کہا گھا کہا گھا کہ کھی کھا

ل قولہ بعضے متاخرین نے طلاق الی آخراقول تمام عبارۃ الذخیرہ ہکذا۔ پھراگر کہا جائے کہ کیا یہ ٹھیکٹبیں کہا گرکسی نے اپنی بیوی ہے کہا کہا گرفلاں شخص گھر میں داخل ہوتو تو طالقہ ہے پھرعورت نے گواہ قائم کئے کہ فلال مخص گھر میں داخل ہوا ہے حالانکہ فلاں ندکور غائب ہوتو گواہ مقبول ہوتے ہیں اور طلاق واقع ہونے کا حکم دیا جاتا ہے تو ہم کہیں گے کہ ہاں بے شک ٹھیک ہے گریہ قضاعلی الغائب نہیں ہے کیونکہ اس میں غائب کے ق کو باطل کرنا لازم نہیں آتا ہے بخلاف مسلم جامع صغير كدوه قضاعلى الغائب باس سے كداس ميں غائب كا تكاح باطل ہوا جاتا ہے اور حاصل بيہ كد جب آدى نے اسے شرط حق بركى غائب برکوئی فعل ثابت کرنے کے گواہ قائم کئے تو ویکھا جائے کہ اگراس میں غائب کے کسی حق کا ابطال نہ ہوتو گواہ مقبول ہوں گےاوروہ غائب کی طرف سے خصم قرار پائے گااوراگراس میں حق عائب باطل کرنالازم آتا ہوتو بعضے متاخرین نے فتوی دیا ہے کہ اس کے گواہ قبول ہوں گےاور حاضرو عائب دونوں پڑھم دیا جائے گااوراضح بیہے کہ یہ گواہی قبول نہ ہوگی اور جوحاضر ہے وہ غائب کی طرف ہے خصم نہ تھہرایا جائے گااوراس پرامام ظہیرالدین فتو کی دیتے تھے اور جامع صغیر کا مسئلہ اس قول صحت پر دلیل ہے اور واضح ہو کہ آج کل وکیل لوگ جو پھھ قاضوں کی مددگاہ میں کیا کرتے ہیں کہ غائب پر بڑھیا وقف یا طلاق کواس طرح ٹا بت کراتے ہیں کہ حاضر کی طرف ہے وکالت کی شرط غائب کا یغل قرار دیتے ہیں تو بیھی بعضے متاخرین کے فتویٰ پربٹی ہے اوراس کی مثال میہ ہے کہ زیدنے جعفرے کہا کہا گرعمرونے اپنا گھر فروخت کیایا پی بیوی کوطلاق کی یا پی زمین ایسی این راہ خیر پروقف کی ہوتو زیدلوگوں پرمیرے حقوق ٹابت کرانے اوران میں خصومت کرنے اوران کووصول کرنے کا وکیل پھر جعفرنے ایک مخص کو حاضر کیا اور اس پر مال کا دعویٰ اور بیدعویٰ کیا کہ زیدنے مجھے اپنے حقوق لوگوں ہے سوصول کرنے اوران کو تابت کرانے اوران میں خصومت کرنے کا وکیل ایسے شرط کے ساتھ کیا ہے یعنی اپنی زمیں بیچنایا بیوی کوطلاق ویناوغیرہ اور واقع ہوگئی متھی اس طرح کہ زید کے مجھے وکیل کرنے سے پہلے عمرونے اپنی زمین فلاں کے ہاتھ بیچی یا اپنی بیوی کوطلاق دے دی تھی پس زید کی طرف سے اس کے حقوق ٹابت کرنے ووصول کرنے کاوکیل ہو چکا ہوں اور زید کا بچھ پراس قدر قرض ہے ہیں مدعاعلیہ نے جعفرے کہا کہ بے شک زیدنے تخفیے جس طرح تو کہتا ہے وکیل کیا ہے لیکن میں نہیں جانتا ہوں کہ شرط واقع ہوئی اور تو وکیل ہو گیا یانہیں ہوا اس جعفرنے گواہ قائم کئے کہ عمرونے اپنی زمین یا گھر فلال کے ہاتھ بیچایا اپنی بیوی کوطلاق دے دی تو انہیں بعضے متاخرین کے فتو کی پر قاضی تھم دے دے کہ عمر و نے ایسا کیا اور جعفر وکیل ہو گیا تگر اضح بیہ ہے کہ ایسی گواہی مقبول نہیں ہے كيونكهاس مين حق غير كالبطال لازم آتا ہے جيسا كہ جامع صغير ميں بيان فر مايا ہے كذا في الذخير ه۔

کرے گا پیفآویٰ قاضی خان میں لکھاہے۔ کرے گا پیفآویٰ قاضی خان میں لکھاہے۔

۔ نوا درابن ساعہ میں امام محدؓ ہے روایت ہے کہ ایک صحف نے دوسرے صحف پر ہزار درہم کا اپنے اور غائب کے لئے ہونے کا دعویٰ کیا کہ بیفلام یاکسی کپڑے کاممن ہے کہ دونوں نے اس کے ہاتھ فروخت کیا تھا اور مدعی نے گواہ قائم کئے تو امام اعظم کے نزدیک حاضر کے حصہ کی ڈگری کی جائے گی حتیٰ کہ اگر غائب آیا تو اس کو دوبارہ گواہ قائم کرنے کی ضرورت ہوگی اور امام ابو پوسف ؓ نے فر مایا کہ حاضروغائب دونوں کے حق کی ڈگری کی جائے گی صاحب شرح اقضیہ نے فر مایا کہ اس کے بعد جو مذکور ہوا ہے وہ ولالت کرتا ہے كه إمام ابو يوسف في في امام اعظم محقول كي طرف رجوع كياب اورامام محدّ ظاهر مين اور بهنابر عامه روايات ك امام اعظم كي ساتھ بين اور منتقی میں امام محد کوامام ابو پوسف کے ساتھ ذکر کیا ہے اور منتقی میں لکھا ہے کہ اگریہ ہزار درہم جن کا دعویٰ ہے میراث کے ہوں تو بلاخلاف غائب کودوبارہ گواہی دلانے کی ضرورت نہ ہوگی پھرروایات منتقی کے موافق امام محمدٌ وامام ابویوسف کے نز دیک جب غائب عاضر ہو گیا اور اس نے مدعی حاضر کی تقدیق کی تو اس کو اختیار ہو گا کہ اگر جا ہے تو جس قدر حاضر نے وصول کیا ہے اس میں شریک ہو جائے اور پھر دونوں باقی کے واسطے مطلوب کا پیچھا کپڑیں ورنہ مطلوب کے پیچھے پڑے اور اپناحق وصول کر لے اور اگر ہنوز غائب حفص نه حاضر ہوا تھا کہ گوا ہوں نے گواہی سے رجوع کرلیا تو امام اعظم کے نزد یک غائب کاحق باطل ہو گیا مگر غائب حاضر کا شریک ہوگا یعنی جس قدر مدعی حاضر نے وصول کیا ہے اس میں غائب آگر آ دھے کا شریک ہوگا قلت وصاحبین کے نز دیک بعد ثبوت قضاء باطل ہوگی قال پھر جب غائب آ کر جاضر کا شریک ہوا تو حاضرا ہے مطلوب ہے کچھوا پس نہ لے سکے گا اگر کسی مختص نے دعویٰ کیا کہ میں نے فلاں غائب نے بیگھراس مخف سے ہزار درہم کوخر بدائے اور ہم دونوں نے ثمن ادا کر دیا ہے اور اس پر گواہ پیش کر دیئے تو امام اعظمیّ کے قیاس پرمدعی کے واسطے آ و معے گھر کا حکم دیا جائے گا پھر جب غائب آیا تو اس سے دوبارہ گواہ قائم کرائے جائیں گے اور امام ابو یوسف ؒ کےموافق تمام گھر حاضرو غائب کودلا یا جائے گا اور نصف حاضر کودیا جائے گا اور نصف کسی ثقنہ کے پاس رکھا جائے گا اور امام ابو بوسف في فرمايا كه جب تك عائب ندا جائ مي تقيم ندكرون كار

منقی میں فرمایا کہ اگر فائب نے آکر تربید ہے انکار کیا تو اس میں ہے اس کا حصہ باطل ہو گیا اور حاضر کا باتی رہا اور کہا کہ بیہ بلا فلاف ہے اور اصل مسئلہ کو اختلاف کے حاتھ ذکر کیا اور مبسوط میں اس مسئلہ کو ذکر کیا اور کہا کہ بیہ گواہی حاضر کے حق میں مقبول ہوگی نہ فائب کے حق میں اور کچھا فتلاف کا ذکر نہ کیا اور خصاف نے موافق منتی کے اختلاف ذکر کیا جو ہم نے بیان کیا کہ امام ابو یوسف کے نزویک فائب کا حصہ مدعا علیہ کے ہاتھ ہے نکال لیا جائے گا لی بعض مشائ نے کہا کہ بیاس وقت ہے کہ بائع کو ٹن پہنی گیا ہو جیسا کہ مسئلہ میں فہ کور ہے اور اگر نہ پہنی ہوتو نہ نکالا جائے گا اور بعضے مشائ نے کہا کہ مشتری کے وہنے کے واسطے تمن ادا ہونے کی ضرورت ہے اور ہم مشتری کو نہیں ویت ہیں بلکہ عادل کے قبضہ میں رکھتے ہیں اور اس کا ہاتھ دوک رکھتے میں بائع کے ہاتھ کی نظیر ہے کذائی الحکے طبعی بائع کے ہاتھ کی نظیر ہے کذائی الحکے طبعی ہوتو تہ میں بیٹوت میں بیٹوت میں بیٹوت کا ان ایک کے اگر ایک وارث نے کئی قور ای امام کی گئے کہ دور کے کہا کہ خوا می گئے کہ دور اس کا خوا میں کہ کہ اس کے حق عبی کہ میں کہ ایک میں اور اس کا بیک کو اسطے دوبارہ گواہی قائم کرنے کی ضرورت ہے بیز فیرہ میں کھتا ہے۔ مبسوط میں ہے کہ ایک میان ایک میں کہ ایک میں اور بیک کو اور شائی کے واسطے جو فائی ہے کہ ایک میں ایک کے داسے جو فائی ہے کہ ایک کو اس کے حق فائم کے کہ میرے باپ نے انقال کیا اور بیگر کے دا صور کے موال کی کو کی وارث نہیں ہے تو امام اعظم کے کرد کیک واسطے جو فائی ہے میراث چھوڑا ہے اور ہی کہ وال کے موال کی کو کی وارث نہیں ہے تو امام اعظم کے کرد کی فاضی میں کہ والم اعظم کے کرد کیک واسے میراث چھوڑا ہے اور ہی کون وارث نہیں ہے تو امام اعظم کے کرد کیک واسطے دو فائی ہوئی کی واسطے دو فائی کہ واسطے دو فائی کہ دونوں کے موال کی کو کی واسطے دو فائم اعظم کے کرد کیک واسطے دو فائم اعظم کے کرد کیک واسطے دو فائم اعظم کے کرد کیک واسطے دو فائم اعظم کے کرد کیل وائی کو اس کے دو سے دور اس کے دونوں کے موالی کو کی وائی کو امام اعظم کے کرد کیل کے دور کیل کے دور کیل کی دور کی کو کی دور کی کے دور کیل کے دور کے کی دور کیل کے دور کیل کے دور کیل کے دور کیل کی دور کیل کی کو کی کو کیل کی دور کیل کے دور کیل کیل کو کی دور کیل کے دور کیل کے دور کیل کیا کو کی دور کیل کیل کی کو کیل کے دور کیل کیل کیل کیل کی ک

عاضر کے حصہ کی ڈگری کر کے مدعاعلیہ سے لے کراس کے سپر دکر دے گا اور غائب کا حصہ قابض کے قبضہ میں چھوڑ دے گا اوراما م ابو

یوسٹ وامام مجھ کے نزدیک اگر قابض منکر ہوجیہا مسئلہ میں ہے کہ گواہ قائم کرنے کی ضرورت پڑی تو قاضی غائب کا حصہ اس کے ہاتھ

ے نکال کرعادل کے پاس کھے گا اورا گرمقر رہوتو اس کے پاس چھوڑ دے پھر جب اس کے پاس چھوڑ ااور غائب آیا تو مشار کے نے

امام اعظم کے قول پرا ختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ اس سے دوبارہ گواہ طلب کرے گا جیسا قصاص میں گزرااور بعضوں نے کہا کہ

نہیں اوراس میں اتفاق بیان کیا اور بہی چچے ہے اور بعضوں نے کہا کہ میر اٹی قر ضہ کا دعویٰ بھی مختل ہے کہ شل قصاص کے اختلافی ہواور

کاب الاقضیہ والے نے مطلقا بلاذ کر خلاف بیان کیا لیکن بی چے نہیں ہے اس جش کے مشکوں سے مسئلول ہے کہ شل قصاص کے اختلافی ہواور

کاب الاقضیہ والے نے مطلقا بلاذ کر خلاف بیان کیا لیکن بی چے نہیں ہے اس جش کے مشکوں سے مسئلہ لیپ ہے اوراس کی صورت بی

ہے کہ ایک شخص نے دوسر سے پر دعویٰ کیا کہ اس نے جھے اور فلال شخص غائب کو یہ چیز ہیہ کر کے سپر دکر دی ہے پس اگر وہ چیز تھیں ہو ہو کہ جاورا مام اعظم کے نزدیک اس کی گواہی صاضر کے تن میں مقبول ہوگی نہ غائب کے جن میں اور امام ابو یوسف کے کہونکہ ان کہ مسئلہ خرید کے دونوں کے جن میں قبول ہوگی اور اگر وہ چیز مثل گھر کے تقسیم ہو عتی ہے تو امام اعظم کے نزدیک دعو کہ جس کے کہونکہ ان کہ مسئلہ کا کہ میں گول ہوگی اور اگر وہ چیز مثل گھر کے تقسیم ہو عتی ہے تو امام اعظم کے نزدیک دور کی تھی چھے جاور اس بھیں ہے اور اس کے بی در ست ہوں کی جن دور کوئی بھی چھے ہے اور اس کوئی ہیں جس کر دور کوئی بھی چھے ہے اور اس کوئی ہیں ہو سے کہتیں ہوں کہ بھی کوئی ہیں کہا کہ بھی سے سے کوئی ہیں جس کر دور کوئی بھی چھے ہے اور اس کی بھی ہوگئی ہے تو دعویٰ بھی چھے ہو اور اس کے بی در سے بھی کے دور کوئی بھی کر خواد کی در ست بے تو دعویٰ بھی چھے ہے اور اس کوئی ہیں ہوگئی ہے در سب نہیں ہوگئی ہوگی ہو کہ کی دور سب کر بی سب کر بیا کہ دور سب کر بیاں کی اس کی دور سب کر بیاں کی دور سب کر بی کی دور سب کر بیاں کر دور کی سب کر دور کی بھی کر کوئی ہوگی ہو کوئی ہوگی ہو کر کی بھی کے بھی دور کر کی بھی کر دی ہو کر کی بھی کر دی بھی کر کر دور کی بھی کر کر دور کر کی جوئی کی دور کر کر دی بھی کر دور کی کر کر کی بھی کر دور کر کر بھی کر کر دی بھی کر دور کر کر

ایک شخص مر گیا اوراس نے مختلف لوگوں کے لئے مختلف وصیتیں ایک وصیت نامہ میں لکھ دیں پھر جن لوگوں کے لئے وصیت کی ہے ان میں سے ایک آیا اور کسی وارث کوا پنے ساتھ لایا اور گواہ قائم کئے تو عظالا سے بیست نے سے دیں سے ایک آیا اور کسی وارث کوا پنے ساتھ لایا اور گواہ قائم کئے تو

امام اعظم ہے نز دیک حاضر کے حق میں ڈگری ہوگی نہ غائب کے حق میں 🏠

اس کی صورت ہیے کہ ایک تخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ میں نے اور فلال غائب نے اس محف سے بیگر جواس کے بیشہ میں ہے ہم دونوں نے بعوض قرضہ کے جو ہمارااس پر آتا ہے رہیں رکھا ہے پھر پیشخص اس گھر پر محیط ہو گیا اور اس دعویٰ پر گواہ قائم سے تو امام اعظم سے نزد یک بید گواہی بار مقبول ہو تو حاضر کے حصہ میں مقبول ہو گی اور مقبول ہو تو حاضر کے حصہ میں مقبول ہو گی اور مقبول ہو تو حاضر کے حصہ میں مقبول ہو گی اور مقبول ہو تا ہم اور وہ امام کے نزد یک ناجائز ہا اور جو چز تقسیم ہو سکتی اور جو چز نہیں تقسیم ہو سکتی اور دونوں کا ایک حکم ہو اور ای جنس سے مسئلہ وصیت ہاں کی صورت ہیہ ہو کہ ایک شخص مرگیا اور اس نے مختلف لوگوں کے لئے مختلف و موست کی ہمان میں سے ایک آیا اور کی وارث کواسپنے ساتھ لا یا اور گواہ وائم کے تو امام اعظم کے نزد یک حاضر کے تو میں ڈگری ہوگی نہ غائب کے حق میں اور امام ابو یوسف کے نزد یک حاضر وغائب سب کے تق میں ڈگری ہوگی تھی ہو گائی میں ہو گئی کے تو امام اعظم کے نزد یک حاضر ہو انگار کرتا ہے کہ اگر ایک شخص نے دوفوں پر ایک مال کا جو دستاہ بیز میں تحریر ہوگی کیا اور دونوں مدعا علیہ میں سے ایک حاضر ہا نکار کرتا ہو اور دونوں مدعا علیہ میں سے ایک حاضر ہا نکار کرتا ہے اور دوسر اغائب ہے اور مدی نے گواہ قائم کے تو امام اعظم نے نے فر مایا کہ میں حاضر وغائب دونوں پر ڈگری کر دوں گا اور امام ابو بکر راز گ خور مایا کہ بیت مام اس کی ذرک کی حاضر میں ان کے نزد یک حاضر محض غائب کی طرف سے تصم نمیں بہتا ہے کہ مفتی میں ایک روایت امام اعظم سے نکور ہے کہ فر مایا کہ حاضر پر نصف مال کی ڈگری کر دوں گا اور امام نمیس ہوتا ہے مصنف کہتا ہے کہ مثنی میں ایک روایت امام اعظم سے نکور ہے کہ فر مایا کہ حاضر پر نصف مال کی ڈگری کر دوں گا اور امام نمیس ہوتا ہے مصنف کہتا ہے کہ مثنی میں ایک روایت امام اعظم سے نکور ہے کہ فر مایا کہ حاضر پر نصف مال کی ڈگری کر دوں گا اور امام نمیس ہوتا ہے مصنف کہتا ہے کہ مثنی میں ایک دوایت امام اعظم سے نمی کر میں کا معاضر بو نمیس کو نمیس کو نمیس کو نمیس کر میں کو دور کا اور امام کو نمیس کی کر دور کا اور امام کو نمیس کو نمیس کو نمیس کو نمیس کر نمیس کو نمیس کر کر کر کا کو کر کو کو نمیس کو نمیس کو نمیس کو نمیس کر کر کی کو نمیس کو نمیس کو نمیس کو نمیس کر کی کر کی کو نمیس کو نمیس کو نمیس کر کر کی کو نمیس کو نمیس کی کر کر کی کو نمیس ک

ا تقسیم نہ ہوسکتی ہواس سے بیمراد ہے کہ بل تقسیم کے جونفع اس چیز سے حاصل ہوسکتا ہووہ بعد بوارہ کے ندر ہےاورا یے ہی قابل تقسیم وہ کہ جس سے وہی انتفاع باتی رہے۔

ابو یوسف ؓ نے فرمایا کہ تمام مال کی حاضرو غائب پرڈگری کروں گاواضح ہو کہ امام محدؓ نے بیرمسئلہ مبسوط میں لکھاہے اور جواب دیا کہ امام اعظمؓ کے نز دیک حکم صرف حاضر پر اور حاضر کے واسطے ہوگا اور صاحب اقضیہ نے لکھا کہ ان مسائل میں امام اعظمؓ کے نز دیک حکم صرف حاضر پر ہوگا اور بعض مسائل میں ذکر کیا کہ علم حاضر پر متعدی ہوگا اور بعض میں ذکر کیا کہ غائب پر متعدی ہوگا اور بھی ذکر کیا قول ابو یوسٹ کے موافق ابوحنیفہ کے اور بھی برخلاف قول ابوحنیفہ کے اور بھی قول امام محمد کا موافق قول ابوحنیفہ کے ذکر کیا اور بھی موافق ابو یوسف ؓ کے مخالف ابوحنیفہؓ کے ذکر کیا پس امام اعظمؓ اور ابو یوسف ؓ اور امام محدؓ سے ہرِصورت میں دو دوروایتیں ہو ؑ ہیں ایک تشخص نے ایک غلام دوشخصوں کے ہاتھ ہزار درہم کواس شرط پر فروخت کیا کہ ہرا یک دوسرے کا کفیل ہو پھر باکع ایک ہے ملا اور اس پر گواہ پیش کئے کہ میرےاس پراور فلاں غائب پرایک ہزار درہم قرض ہیں اور ہرایک دوسرے کا اس کے عکم سے فیل ہے تو حاضر پر ہزار درہم کا حکم کیا جائے گا پھراگر حاضر ہے وصول کرنے ہے پہلے غائب حاضر ہوا تو مدعی اس حاضر ہے سوائے پانچے سو درہم کے جو

اس پراصلی ہیں ہیں الے سکتا ہے بیمحیط میں لکھا ہے۔

۔ ایک شخص کے دوسرے پر ہزار درہم ہیں اوران کا ایک شخص قرض دار کے حکم ہے کفیل ہے پھر قرض خواہ کفیل ہے ملنے ہے پہلے اصیل سے ملا اورِ دعویٰ کیا کہ بچھ پر میرے ہزار درہم ہیں اور تیرے حکم سے اس کا فلاں گفیل ہے اور گواہ قائم کئے تو ہزار درہم کا حکم کیا جائے گا اور بیٹھم گفیل پر جاری نیے ہو گاحتیٰ کہ اگر گفیل ہے ملا تو بدوں دوبارہ گواہ قائم کرنے کے اس ہے نہیں لے سکتا ہے کذا فی الملتقط ۔اگراصیل نے ملنے سے پہلےکفیل ہے ملا اور اس پر دعویٰ کیا کہ میرے فلا ں شخص پر ہزار درہم ہیں اور تو اس کے حکم ہے اس کا کفیل ہےاور گواہ قائم کئے تو کفیل غائب کی طرف سے خصم ہوگا اور ہزار درہم کا حکم دونوں پر جاری ہوگا اوراصیل اپنے کفیل کی طرف سے خصم نہیں ہوتا ہے یہ فصول عمادیہ میں لکھا ہے اگر ایک شخص نے ایک شخص پر دعویٰ کیا کہ تو نے فلاں شخص غائب نے فلاں شخص کی طرف ہے ہزار درہم کی کفالت کی ہےاورتم دونوں باہم ایک دوسرے کے فیل ہواوراس پر گواہ قائم کئے اور مدعا علیہ پر ہزار درہم کی ڈ گری کی گئی پھرغائب حاضر ہوا تو اس کواختیار ہے کہ غائب ہے ہزار درہم لے لے کیونکہ جب حاضر پڑھکم دیا گیا تو اس وجہ ہے کہ وہ مطلوب اوراس کفیل غایب کی طرف ہے کفیل ہے کیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ اگر دونوں کی طرف سے کفیل نہ کیا جائے تو وہ اصیل ہے کیوں کر لے سکے گا نوا دربشر بن الولید میں امام ابو یوسف ؓ ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک گھر کے چندلوگوں ہے خریدنے کا دعویٰ کیااوروہ گھرانہیںلوگوں کے قبضہ میں ہےاوران میں ہے بعضے حاضر ہیںاوربعضے غائب ہیںاور حاضرلوگ غائبوں کے حصہ دار ہونے کے مقراور بیج واقع ہونے کے منکر ہیں پھر مدعی نے اپنے دعویٰ کے گواہ قائم کئے تو قاضی صرف حاضر دن کے حصہ میں ڈگری کرے گا اور بیامام اعظمؓ وامام ابو یوسفؓ کے نز دیک ہےاورا گرحاضرلوگ غائبوں کے حصہ دار ہونے سے منکر ہوں تو قاضی تمام گھر کی ڈگری مدعی کے نام کر ہے گااوراگر دوشخصوں کی طرف ہے ہبہ یا صدقہ یا رہن کا دعویٰ کیااورا یک شخص غائب ہےاور دوسرا حاضر ہاورگھرای کے قبضہ میں ہاورمدعی نے ہبہ بقبضہ یا صدقہ بقبضہ یار بن بقبضہ کے دعویٰ کے گواہ پیش کئے تو امام اعظمیؓ کے نز دیک ر ہن کی صورت میں بیگوا ہی مقبول نہ ہو گی کیونکہ ان کے نز دیک حکم صرف حاضر کے حصہ پر دیا جائے گا اور و ممکن نہیں لیکن رہن مشاع ہوا جاتا ہےاوروہ باطل ہےاور ہبہ کی صورت میں اگر مدعی ہمحمل قسمت نہیں ہےتو گواہی حاضر کے حق پر قبول ہوگی نہ غائب کے حق پر اور بیامام اعظم کا قول ہے اور امام ابو یوسف کے نز دیک رہن کی صورت میں گواہی بالکل نامقبول ہے اور ہبہ اور صدقہ کی صورت میں

اگروہ چیز جس میں دعویٰ ہے قسمت کو محمل نہیں ہے تو حاضر وغایب دونوں پر علم ہوگا اوراگروہ چیز مدی بہقتیم ہو سکتی ہوتو قاضی تمام چیز کے ہیں کا محرک ہوگا۔ اور مع میں فی الحال نافذ کرے گا اور آ دھے میں غائب کے حاضر ہونے تک تو قف ہوگا جب وہ حاضر ہوا تو نافذ کرے گا این ساعہ نے امام محکہ ہوگا ہیں ہوگیا یا مراک ہوئی کیا اور مدی کے گواہوں پر قاضی نے مدعا علیہ پر ڈگری کردی پھر مدعا علیہ غائب ہوگیا یا اور اس نے وارث چھوڑے اور مدعا علیہ کا لوگوں پر شہر میں مال ہے کہ وہ لوگ اقرار کرتے بین کہ مدعا علیہ کا جہتو امام محکہ نے فرمایا کہ میں یہ مال مدی کو خدد لاؤں گا جب تک کہ مدعا علیہ خود حاضر نہ ہواگروہ غائب ہوگیا یا اس کے وارث حاضر نہ ہواگروہ غائب ہوگیا یا اس کے وارث حاضر نہ ہواگروہ غائب ہوگیا یا اس کے وارث حاضر نہ ہواگروہ علی ہوگیا یا مرک ہوں اگروہ مرگیا ہے اس احتمال سے کہ شاید مدعا علیہ نے اواکر دیا ہو یا وارثوں نے اواکر دیا ہو کیا وارث واموں کا پوشیدہ وہ فاہر اس نے اور کہ وہ ہوگیا یا مرک ہوں اور جب ان کہ عامل ہوگیا تو قاضی تکم نہ دے گا جب تک کہ غائب یا اس کا نائب حاضر نہ ہوگیا یا مرکی اور ہوں اور جب ان عامل ہوگی عاضر ہواتو قاضی اس گواہی پر فیصلہ کرے گا دوبارہ گواہ لانے کی ضرور تنہیں ہوگیا تو قاضی اس کی غیبت میں اس کے اقرار پر عکم دے دے گا پھر جس چیز کا اس نے اقرار کیا ہوگی کا قرار مرکی ہوتا کہ تو کہ کہ میں ہوگیا تو قاضی اس کی غیبت میں اس کے اقرار پر عکم دے دے گا پھر جس چیز کا اس نے اقرار کیا ہوگی کا قرار کا معین ہوتی جس کے وقت میں ہوگیا تو قاضی اس کی غیبت میں اس کے اقرار پر عکم دے گا کہ مدی کے حوالہ کر کے اس کے وادر کے حوالہ کر کے کہ دو الرک کے کہ دو کہ کے کہ وادر کے کہ دو الرک کے کہ دو کہ کہ دو کہ کہ دو کی کہ دو الرک کے دیں کے وادر کے کہ کو دو الرک کے کہ دو الرک کے کہ دو کا کہ کہ کے کہ دو الرک کے کہ دو الرک کے کہ دو کہ کے کو دار کے کے دو الرک کے کہ کو الرک کے کہ دو الرک کے کہ دی کہ کو کہ کی کی کو کہ کرک کے کہ دو الرک کے کہ کو کر کی کو کہ کی کے کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کی دو کی کو کے کہ کے کہ کو کر کو کو

اگر مال غیر معین درہم ودینار ہے اور مدعی نے اس کے جنس حق میں سے قابو پایا تو حکم دے گا کہ لے لے اور قرضہ کے عوض عروض وعقار کوفروخت نہ کرے گا اور بیامام اعظم ؓ اورا مام محدٌ کا قول ہے اورا مام محدؓ نے ذکر کیا کہ امام ابو یوسف ؓ کہتے ہیں کہ گواہی اور ا قرار دونوں صورتوں میں جب تک غائب حاضر نہ ہو قاضی حکم نہ دے گا امام محدؓ نے تو امام ابو یوسف کا قول ای طرح ذکر کیا ہے لیکن عامہ کتب میں محفوظ روایت امام ابو یوسف ؓ ہے بیہ ہے کہ گواہی کی صورت میں بدوں مدعا علیہ کی حاضری کے قاضی حکم نہ دے گا اور ا قرار کی صورت میں حکم دوں گا پھر جب عہدہ قضاان کے سپر دہوا تو کہتے تھے کہ دونوں صورتوں میں حکم دے گا اور بیاستخسان ہے تا کہ لوگوں کے مال وحقوق محفوظ ومصئوں رہیں کذا فی الذخیرہ۔امام محدؓ نے زیادات میں ذکر کیا ہے کہ ایک باندی ایک سخض عبداللہ کے قبضہ میں تھی پھر ایک مخف ابراہیم نامے نے خالد نامے ہے کہا کہ اے خالدیہ باندی جوعبداللہ کے پاس ہے میری باندی تھی میں نے تیرے ہاتھ ہزار درہم کوفروخت کر کے تیرے سپر دکی تھی لیکن عبداللہ نے مجھ سے غصب کر لی اور خالد نے اس سب کی تقیدیق کی اور عبدالله اسب کاا نکارکرتا ہے اور کہتا ہے کہ باندی میری ہے تو باندی کے باب میں عبداللہ کا قول معتبر ہے لیکن خالد پر حکم کیا جائے گا کہ ہزار درہم ثمن ابراہیم کودے کیونکہ دونوں نے بیچ واقع ہونے کی پاہم تصدیق کی ہےاورسپر دکردینے کا اقرار کیا ہےاورایساا قرار دونوں کا دونوں پر جحت ہوگا پھرابراہیم کے تمن وصول کر لینے کے بعدا گرکٹی نے عبداللہ کے ہاتھ میں سے استحقاق ثابت کر کے باندی لے لی اور خالد نے اپناخمن واپس کرنا چاہاتو باندی مبیعہ پر استحقاق ثابت ہوا ہے تو النفات نہ کیا جائے گا کیونکہ تھم استحقاق صرف عبدالله تک متصور ہے اس سے تجاوز کر کے خالد تک نہ پہنچے گا اور اصل اس باب میں بیہ ہے کہ قابض پر ملک مطلق کا حکم قضا قابض کے ساتھ اس پر بھی جس کی طرف ہے قابض نے ملکیت پائی ہے دونوں پر جاری ہوتا ہے اور تمام لوگوں پر جاری نہیں ہوتا ہے اور یہاں قابض یعنی عبداللہ نے خالد کی طرف سے ملکیت حاصل کرنے کا دعویٰ نہیں کیا ہے ہیں تھم قضا خالد پر جاری نہ ہوااور جب اس پر جاری نہ ہوا تو وہ ثمن واپس نہیں کرے گا اور اس پر جاری نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ مثلاً اگر خالد آپنے گواہ مستحق پر قائم کریے کہ بیر ہاندی میری ہی باندی ہے میں نے ابراہیم سے خریدی ہے تو گواہی مقبول ہوگی اورا گراس پر حکم قضا جاری ہوتا تو مقبول نہیں ہو عتی تھی اورای طرح ا گرمشخق ملک لعطلق کے دعویٰ سے نہ لے بلکہ بید عویٰ کرے کہ بیر باندی میری باندی سے میری ملکیت میں پیدا ہوئی ہے اور گواہی پر

قاضی اس کے لئے دلانے کا تھم دے تو بھی خالدا پنائمن ابراہیم ہے نہیں لے سکتا ہے اگر چہ مستحق کی گواہی ہے ٹابت ہوا کہ ابراہیم نے غیر کی باندی فروخت کی تھی کیونکہ مستحق کا دعویٰ کہ میری ملکیت میں پیدا ہوئی ہے بلاضرورت ہے کیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ اگر ملک مطلق کا دعویٰ ہوتا تو گواہی مقبول تھی اپس ملکیت میں پیدا ہونے کا دعویٰ ہے اعتبار ہے سرف ملک مطلق کا دعویٰ معتبر رہ گیا اور ملک مطلق کے دعویٰ میں خالد پر تھم قضا جاری نہ ہوا تھا اس طرح اس صورت میں جاری نہ ہوگا اپس تھم قضا صرف عبداللہ تک رہا پھر امام محر یہ فی خور مایا اور اگر خالد گواہ لائے کہ بید باندی میری ہے میں نے ابراہیم سے خریدی ہو تھم قضا جاری زیادہ فیہ باندی اس کو دلا دی جائے گی پھرا گرمستحق پر قائم کرنے ہے باندی اس کو دلا دی جائے گی پھرا گرمستحق نے خالد پر گواہی زیادہ فیہ ہو اپنی زیادہ فیہ ہوا تھی کہ اس صورت میں خالد پر تھم قضا جاری ہوا اپس وہ اپنا ٹمن ابراہیم سے گواہی پر اس کور تیج دے کر پھر باندی مستحق کو دلائی جائے گی پھراس صورت میں خالد پر تھم قضا جاری ہوا اپس وہ اپنا ٹمن ابراہیم سے واپس لے گا۔

اگر کی مال معین پرمیت کے ترکہ میں ہے کی نے دعویٰ کیا تو وہ وارث اس کا خصم قرار پاسکتا ہے جس کے قبضہ میں ہیں ہوا ورجس کے قبضہ میں ہیں ہوگا ورجس کے قبضہ میں ہوگا ورجس کے قبضہ میں ہوگا ورجس کے قبضہ ہیں ہوا ہوا گرا کی خص نے دوسر سے پردعویٰ کیا کہ تو نے میر سے واسطے طرف سے قصم قرار پائے گااگر چہاس کوتر کہ میں سے پچھوصول نہ ہوا ہوا گرا کی خوص نے دوسر سے پردعویٰ کیا کہ تو نے میں اور مدعا علیہ نے کفالت سے فلال کی طرف سے اس کے حکم سے ہزار درہم کی کفالت کی تھی جو ہزار درہم کہ میر سے اس پر آتے ہیں اور مدعا علیہ نے کفالت سے انکار کیا پھر مدی نے اپنے دعویٰ کے گواہ سنائے تو قاضی کفیل پر مال کی ڈگری کرد سے گاحتیٰ کہ اگر اصیل آیا اور اس نے مدی کے دعویٰ سے انکار کیا تو کفیل بدوں گواہ سنانے کے اصیل سے وہ مال جو اس نے ادا کیا ہے لے گا پس اگر کفیل کے مال ادا کر دیا ہے اصیل سے مطالبہ کرے یا کفیل سے اور جس وقت کفیل نے ادا کر دیا اپنے اصیل سے لے لے گا اور گواہ دوبارہ سنانے کی ضرور سنہیں ہے اور اصیل کو اختیار نہ ہوگا کہ فیل کی کفالت اور اپنے تھم سے انکار کر سے اور آگر مدی نے صرف کفیل کی دوبارہ سنانے کی ضرور سنہیں ہے اور اصیل کو اختیار نہ ہوگا کہ فیل کی کفالت اور اپنے تھم سے انکار کر سے اور آگر مدی نے صرف کفیل

فآويٰ رشيدالدين ميں مذكورايك مسئله☆

اگر کی خف نے دوسر ہے ہے کہا کہ جو پھی میں سے اٹھ فلال خفس نے بچایا گین دین کیایا قرض دیا اس کی تو ضائت میری طرف ہے کر لے اوراس نے کر کی بچر مکفول عنہ عائب ہو گیا کھی کہ اللہ نے گواہ قائم کے کہ بی نے مکفول عنہ کہ ہوگا ہوں کے فروخت کیایا قرضہ دیا ہے اور گفیل اس ہے اٹکار کرتا ہے تو قاضی گفیل پر مال کی ڈگری کرے گا اور بیر مکفول عنہ پر بھی متعدی ہوگا حتی کہ اگر اس نے عاضر ہوگا ہوں اس سے کہ مکفول لے حتی متعدی ہوگا حتی کہ اگر اس نے عاضر ہوگا ہوں اس سے کہ مکفول اس کے کہ ملول کہ کو دوبارہ گواہ قائم کرنے کی حضرورت ہوا گرمفول لہ عائب ہو گیا اور گفیل نے ملفول لہ کہ برار درہم ادا کئے ہیں کیونکہ تھے کواس فرورت ہوا گرمفول لہ عائب ہو گیا اور گفیل نے ملفول لہ کو ہرار درہم ادا کئے ہیں کیونکہ تھے کواس فرورت ہوا گرمفول لہ ہوگا ہوں ہوگا ہوں کے اور کی سے بیان کہ کہ بیان کہ بیان کہ ہوگا ہوں کے اس کی ڈگری کر دے گا کوئکہ عاد ل گواہوں ہے بیوت ہوا کہ گفیل نے گواہ قائم کے تو قاضی مکفول عنہ پر گفیل کے مال کی ڈگری کر دے گا کوئکہ عاد ل گواہوں ہے بیوت ہوا کہ گفیل نے گفالت کا مال جو مکفول اسے نہ مکفول عنہ کو تھی اگر اس کے اور جو کھی کہ اللہ خیرہ و گا تھی اگر اس کے تر من دار اور کی کہ ان الذخیرہ و قافی کی اس کی ڈگری کر دیے پر گواہ قائم کے تو مقبول ہوں ہول ہوں نے کہا کہ تر ض دار اوا کر چکا ہو اور قرض دار عائب ہے بھر گفیل نے قرض دار کے اور ترض دار عائب ہے بھر گفیل نے قرض دار کے ادار کہ جا کہ ور گا کہ بیا کہ ہیں ہو سکتا ہے یہ قوم میں ہے کہ جن میں سے بھر نے اور بعضوں کو حاضر کر کے کہا کہ یہ لوگ بہت نہیں میں سب کو جی خبریں کر میں بھری ذیمی ہوگا ہوگی ہوں نے بیان پر میری ذیمیں میں جو گئی کہ دول اور امام گھر نے فر ایا کہ میں سب کی طرف سے ایک مقرد کی تو کی کر دوں گا یہ بچیا میں تو میں ہے کہ خوش نے گوائی اس کے دوئی پر دی کیاں پر ڈگری کر دوں گا یہ بچیا میں تھیں ہوگی نے کہوں سب کی طرف سے ایک شوش نے کہاں پر ڈگری کر دوں گا یہ بچیا میں تو میں ہوگئی نے کہوں نے ایک شوش نے کہاں پر ڈگری کر دوں گا یہ بچیا میں تو کہو گئی کے کہوں نے کہوں نے کہوئی پر دی کیاں پر ڈگری کر دوں گا یہ بھیا میں تو کہوئی کے کہوئی پر دی کیاں پر ڈگری کر دوں گا یہ بچیا میں تو کہوئی کیاں پر ڈگری کر دوں گا یہ بچیا میں کوئی کے کہوئی پر دی کے کہوئی پر دوں گا یہ بچیا میں کوئی کے کہوئی پر دی کوئی پر

یعنی بدوں اثبات اس امر کے کہ کفالت بھکم اصیل تھی۔ سے کاریز وہ نہر جوز بین کے اندر بی اندر پٹی ہوئی ہو۔

دوسرے کے ہاتھ ایک غلام کا آ دھاسودینار کوفروخت کیا اور آ دھااس کے پاس ود بعت رکھا پھر ہائع غائب ہو گیا پھر ایک مخص آیا اور گواہ قائم کئے کہ اس غلام کا آ دھامیر ا ہے تو اس کے اور مشتری کے درمیان کچھ خصومت نہیں ہے اس لئے کہ تمام جہان میں جتنے بائع جیس جب فروخت کریں گے تو بچھ صرف ان کی ملکیت لیس متعلق ہوگی ندان کے شریک کی ملکیت سے اور یہاں ظاہر ہوا کہ مدعی شریک بائع کا ہے پس استحقاق اس نصف پر آیا جو بائع نے ود بعت رکھا ہے اور جس کے پاس ود بعت رکھا جا تا ہے وہ خصم نہیں قرار پاتا ہے پس بہاں بھی خصم قرار نہ پائے گا بشر طیکہ مشتری جو کچھ بائع کے ساتھ معاملہ ہوا ہے اس پر گواہ قائم کروے کذا فی الفصول مجادیہ۔

#### فعل: مخفر فان

اگر کوئی تا زائغہ متعطیلہ ہو کرغیر نافذہ ہواوراس ہے دوسری زائغہ متعطیلہ پھوٹی ہواوروہ بھی غیر نافذہ ہوتو پہلے زائغہ والوں کو دوسری میں دروازہ پھوڑنے کا اختیار نہیں ہے کیونکہ دوسری اس کے لوگوں کے لئے خاص ہے اس وجہ ہے اس میں اگر گھر فروخت ہوتو اوروں کوشفعہ نہیں پہنچتا ہے بخلاف زائغہ نافذہ کے کیونکہ اس میں عام کی گزرگاہ ہے بعضے مشائخ نے کہا کہ ممانعت صرف اس میں راستہ چلئے ہے ہندروازہ بنانے ہے کیونکہ دروازہ کھولنا آپی دیوارتو ڑنا ہے وہ نہیں منع ہوسکتا ہے اوراضح میہ ہے کہ دروازہ کھولنا منع ہے کیونکہ دروازہ کھولنا ہی جا کہ دروازہ کھولنا ہی ہوسکتا ہے اوراضح میہ ہے کہ دروازہ کھولنا منع ہے کیونکہ دروازہ کھولئے ہیں ہوسکتی ہوسکے دونوں کنارے مل گئے ہیں تو وہ لوگ بھی اس میں دروازہ کھول سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک میدان اس کا ہے ہرایک کا اس میں گزارا ہے اس واسطا کرکوئی گھر اس کا فرج خت ہوتو ان لوگوں کا بھی شفعہ پہنچتا ہے اگرا یک مخض نے ایک مکان پردعو کی کیااور قابض مکان نے انکار کیا پھرصلے کر لی

ا مرهوِن جو چيز رئن بومتاجر جواجاره دي گني بو\_

ع زانغه كى كلّەك وچەم موزكھاكر جوتوس كى طرح آبادى موجائے وەمنديدە باوراگرزاوية قائمه موتوطويل منطيله باوراس بھى ذانغه نكل عتى ب-

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد ۞ کاپ (۱۳۱ کاپ کاپ ادب القاضی

تو جائز ہاورا نکار پر سلح کر لینے کا بھی مسئلہ ہاورجس چیز کا دعوی ہا ہاگر چہوہ جبول ہوتو بھی ہوار سے زود یک معلوم چیز پر جبول سے صلح ہو عتی ہوا رایک شخص کے وقت بھر جب اس سلح ہو عتی ہوا رایک شخص کے وقت بھر جب اس سلح میں ہے اس سے خریدا ہا اور مدی نے ہیہ ہے ہوا کہ اس نے بہا کہ اس سے خرید اس سے خرید اس سے خرید نے کا مدی ہوا وہ بہہ سے پہلے خرید نے کی گواہی ویتے تو قبول کی جاتی اورا گر ہہہ سے پہلے خرید نے کی گواہ سائے گریہ کہ بہا کہ اس نے بہہ سے انکار کر دیا پھر میں نے اس سے خرید لیا تو بھی گواہی متبول نہ ہوگی کونکہ بہہ کا دعوی کر ناموا ہے کہ کا اقرار کرنا ہے اور جب بہہ سے پہلے خرید نے گواہ قائم کئے تو اس سے دجوع کیا پس نافض ہور کے دوسر سے سے کہا کہ تو نے بچھ سے یہا ندی خریدی ہو اوراس نے انکار کیا پس اگر با تع نے بھر دعوی کیا کہ س نافض شار کیا گیا گیا گیا ہی نے اگر اورائی نے بھگڑا کرنے پرعز م کرلیا گیا گیا گیا ہی نے دوسر سے سے کہا کہ تو نے بھو صول پانے کیا اقرار کیا تو صریحا کھر دورہ کی بیان نوت میں تعد این نہ ہوگی کے اگر جیدوصول پانے کیا اوراس نے انکار کیا پس آگر باتو صریحا کھر سے درہم یا حدالت کی جائے گی اور دیم ہوگئی درہم کی جس سے نہیں ہیں واضح ہو کہ تو کہ درہم ہے جس کو بیت المال نے کھونا تھر ہوایا ہے اور بنہر ہوہ ہے جس کو تا جر پھیر دیتے ہیں اور ستو تی وہ ہے جس کو تا جر پھیر دیتے ہیں اور ستو تی وہ ہم میں میل ذا کہ دوتا ہے۔

مسکد ایک با دداشت حق کے بنچ لکھا گیا کہ جو محض اس یا دداشت حق کے کام کے واسطے کھڑا ہوتو جو

پھاس میں ہےوہ اس کاولی ہے ﷺ

 فی الہدا ہے۔ کسی نے اپنے گھر میں ہمیشہ روئی پکانے کا تنور گاڑا کہ جیسا دوکا نوں میں ہوا کرتا ہے یا چینے کی چکی یا کندی کرنے والوں کی کوئی تو جائز نہیں ہمکن ہے اور حمام بنائے تو جائز ہے کیونکہ اس کا کوئی تو جائز نہیں ہمکن ہے اور حمام بنائے تو جائز ہے کیونکہ اس کا خرنی ہے اور اس ہے بچاؤاس طرح ہوسکتا ہے کہ ہمسا ہے کی دیوار اور حمام کے بچھ میں گج کی دیوار بنائے اور صدر الشہید نے فر مایا کہ ان صور توں میں قیاساً جواز ہے کہ اپنی ملک میں تصرف ہے لیکن قیاس چھوڑ کر استحسان اختیار کیا گیا کہ اس میں مصلحت ہے اور کہا کہ میرے والد نے فر مایا ہے کہ جس صورت میں کھلا ضرر ہوتو ممانعت کی جائے گی اور اس پونتو کی ہوائی ہواں ان کے میں ہے دھوئیں سے پڑوسیوں کو ایڈ اپنچی تو وہ ممانعت کر سکتے ہیں الا جبکہ اس کا دھواں ان کے گھروں کے دھوئیں سے بڑوسیوں کو ایڈ اپنچی تو وہ ممانعت کر سکتے ہیں الا جبکہ اس کا دھواں ان کے گھروں کے دھوئیں سے برا وسیوں کو ایڈ اپنچی تو وہ ممانعت کر سکتے ہیں الا جبکہ اس کا دھواں ان کے گھروں کے دھوئیں سے برا وسیوں کو ایڈ اپنچی تو وہ ممانعت کر سکتے ہیں الا جبکہ اس کا دھواں ان کے گھروں کے دھوئیں سے برا وسیوں کو ایڈ اپنچی تو وہ ممانعت کر سکتے ہیں الا جبکہ اس کا دھواں ان کے گھروئیں سے برا بر ہوتو نہیں منع کر سکتے ہیں۔

اگر قاضی نے کی شخص ہے کہا کہ میر ہے زویک بالضرور ثابت ہوگیا کہ اس نے چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ کا ٹ ڈال یا کہا کہ اس نے زنا کیا ہے اس کے حد مارد ہے یا کہا کہ اس پر قصاص واجب ہوا ہے اس کو تشخین کے نزویک اس کوروا ہے کہ حدود اور قصاص جاری کر دے اور امام محمد نے فر مایا کہ اس کو ایسا کرنا روانہیں ہے جب تک کہ قاضی اس کے نزویک عاول نہ ہواور قاضی کے ساتھ دوسر المحف گواہی نہ دے اگر کسی حق کے مقدمہ میں ہے تو دونوں کی گواہی قبول کرے اور اگر زنا کے مقدمہ میں ہے تو دونوں کی گواہی قبول کرے اور اگر زنا کے مقدمہ میں ہے تو اس کے خالف ہے اقول سے مقدمہ میں ہے تو دونوں کی گواہی قبول کرے اور اگر زنا کے مقدمہ میں ہے تو دونوں کی گواہی قبول کرے اور اللے مقدمہ میں ہے تو دونوں کی گواہی قبول کرے اور مار خاص دفتا کہ ہے اقول یہ سکلہ دیس ہے تو کہ مقدمہ میں ہے تو کہ مقدم میں کہ مقدم میں کہا تھا دے اقول یہ سکلہ دیس ہے کہ مقلدین اپنی تقلید میں حق محمد تقلید میں اور بعض مسائل میں ممکن ہے کہ دوسرے امام کے قول کی تقددیق کرتے ہوں۔

قاضی کے ساتھ تین تخص اور جا ہے ہیں اور ہمار ہے بعض اصحاب نے فر مایا کہ اس کی تین صور تیں ہیں یا تو قاضی حاکم عادل ہوگا یا عالم ہوگا یا عادل جائل ہوگا ہیں اگر عالم عادل ہے تو امام الجو یوسٹ کے بزد کیہ بدوں استفسار کے اس کا کہنا قبول کرے اور اگر عالم خالم ہوگا یا عالم ہوگا یا عادل ہوگا ہے تو بدوں استفسار کے اس کے کہنے پر ممل نہ کرے کیونکہ وہ اکثر خطا کرتا ہے تو جو ہو استفسار کے اس کے کہنے پر ممل نہ کرے کیونکہ وہ اکثر خطا کرتا ہے تو جمت دریا فت کرے اور مسئلہ جو نہ کور ہوا ہے وہ عالم عادل کوفرض کر کے ہائی طرح اگر قاضی نے کہا کہ میرے سامنے اس مخص نے اس مخص کے ہزار درہ ہم قرض کا اقرار کیا ہے اور اقرار کرنے والا انکار کرتا ہے تو شیخین کے باس محم خلیفہ نزد یک مقبول ہے اور امام محمد نے فرمایا کہ اس پر قبول کرنا لازم نہیں ہے یہ شرح طحاوی میں لکھا ہے اگر اصل قاضی کے پاس محم خلیفہ خابت کرنا چاہا تو خلیفہ قاضی اصل کے سامنے کہے کہ فلاں شخص نے فلال شخص کے واسطے اس قدر مال کا اقرار کیا اور میں نے فلال شخص کے باس کا میں خلیفہ و ہیں قاضی ہے پر فلال کے واسطے سے تھم دیا پس فلال شخص کا اقرار اور خلیفہ کا تھم اور جو پچھ خلیفہ نے بیان کیا سب ٹابت ہوگیا کیونکہ خلیفہ و ہیں قاضی ہے بہاں قاضی اصل تا حق کا قول اسے مقام قضا میں مقبول ہوتا ہے کذا فی الذخیرہ۔

وارثوں نے اس شخص سے جس کے واسطےاقر ارکیاتھا کہا کہ ہمارے باپ نے جو کچھاقر ارکیاوہ جھوٹ

طور پراقرار کیا ☆

اگر قاضی نے غائب کے وکیل یامیت کے وصی کے سامنے فیصلہ کیا تو غائب اور میت پر حکم ہوگا نہ وکیل اور وصی پر اور قاضی اپی تجل میں تحریر کرے گا کہ قاضی نے غائب اور میت پر حکم دیالیکن اس کے وکیل یاوصی کے سامنے خصاف ؒ نے ادب القاضی میں ذکر کیا ہے کہ اگر قاضی نے کسی مخض کو مدعا علیہ کے پیچھے لگایا کہ اس کا مال نکا لے تو اس کی مزدوری مدعا علیہ پر ہوگی ایسا ہی قاضی صدرالاسلام نے ذکر کیااوراس کوبعض قاضوں نے اختیار کیا ہے اور بعضے مشائخ نے کہا کہ مدعی پر ہو یا اور یہی اصح ہے کیونکہ اس کا نفع مدعی کو پہنچتا ہےا گرا یک مختص دوسر سے محض کے واسطے مال کا اقر ارکر کے مرگیا پھراس کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں نے اس مختص ے جس کے واسطے اقر ارکیا تھا کہا کہ ہمارے باپ نے جو کچھا قر ارکیاوہ جھوٹ طور پر اقر ارکیااور تخجے معلوم ہےاور وارثوں نے اس ے قتم لینا جا ہی تو ان کونتم لینے کاحق نہیں پہنچتا ہے اگر قرض دارنے کہا کہ میں اپنا پیغلام فروخت کر کے قر ضدادا کئے دیتا ہوں تو شراح مختر العصام نے ذکر کیا کہ قاضی اس کو قیدنہ کرے گا بلکہ دویا تین روز تک مہلت دے گاکسی نے دوسرے پر مال کا دعویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اس کا اٹکار کیا پھر دوسری مجلس میں اس پر دعویٰ کیا کہ تونے مجھ سے مال اداکر نے کی مہلت کی تھی اور مال کا اقر ارکیا تھا تو قاضی اس ہے مال پریامہلت لینے پرفتھ لے گا اور بعضے مشائخ نے فرمایا کہ صرف مال پرفتم لے گا کیونکہ مہلت لینے پرفتم لینے ہے اقرار مال ٹابت ہوتا ہے اورا قرار مدعی کی ججت ہے اور مدعی کی ججت پر مدعا علیہ سے تشم نہیں لی جاتی ہے نوا دربن رستم میں امام محری سے روایت ے کہ ایک مخص نے دوسرے سے کہا کہ میرے تھے پر ہزار درہم ہیں پھراس مدعاعلیہ نے کہا کہا گرتوفتم کھائے گا کہ یہ تیرے مجھ پر ہیں تو میں تجھے ادا کر دوں گا پھر مدعی نے قتم کھالی اور مدعا علیہ نے اب ادا کر دیئے پس اگر مدعا علیہ نے ای شرط پرادا کئے ہیں جوشر ط بیان کی ہےتو اس کواختیار ہے کہ جواس نے دیا ہے واپس لے ایک شخص نے دوسرے کے نام کا اقر ارنامہ نکالا کہ اس نے اقر ارکیا ہے اورتح ریکر دیا ہے پھرمقرنے کہا کہ میں نے تیرے لئے اس مال کا اقرار کیا تھا لیکن تونے میرا اقرار رد کر دیا تو مقرلہ یعنی جس کے لئے ا قرار کیا تھا اس سے قتم لی جائے گی جیسے اس صورت میں کہ ایک شخص نے دوسرے پر بیج کا دعویٰ کیا اور با نَع نے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ فروخت کیا تھا مگر تونے مجھ سے اقالہ کرلیا ہے تو خرید کے دعویٰ کرنے والے ہے تتم لی جائے گی۔

ایک مخض نے ایک عورت اوراس کی بیٹی ہے دوعقدوں میں نکاح کیا اور کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کس ہے پہلے نکاح کیا ہے تو صاحبین کے نز دیک ہرایک کے واسطے اس سے تتم لی جائے گی کہ میں نے اس کو دوسری عورت سے پہلے اپنے زکاح میں نہیں لیا ہے اور قاضی کواختیار ہے جس سے جا ہے پہلے شروع کر ہے پس اگرایک سے تتم دلائی اور اس نے تتم کھالی تو دوسری کا زکاح ثابت ہوگیااوراگرا نکارکیا تو اس کا نکاح ثابت ہوااور دوسری کا باطل ہوگیااورا ما اعظم کے نز دیک نکاح کے معاملہ میں قشم کا فی نہیں ہے اگر ایک شخص پرکسی گھر کا دعویٰ کیا گیا اوراس نے کہا کہ بیگھر میں نے بنایا ہے اور مدعی اس کوجا نتا ہے اور مدعی سے تتم طلب کی تو مدعی سے قتم نہ لی جائے گی کیونکہ جائز ہے کہ بنانے والا مدعا علیہ ہولیکن عمارت ملکیت مدعی کی ہواس طرح کہ مدعی کے حکم ہے مدعا علیہ نے تیار کی ہوختیٰ کہ اگر مدعا علیہ نے یوں بیان کیا کہ میں نے بیگھراپنی ذات خاص کے واسطے بدوں حکم مدعی کے بنایا ہے تو مدعی ہے تتم لی جائے گی اگر محکم یعنی حکم نے مدعاعلیہ سے قتم لی اور اس نے قتم کھالی پھر قاضی کے سامنے مرا فعہ ہوا تو قاضی اس سے دوبار ہتم نہ لے گا کذا فی المحیط ۔اگر چہتھم فاسق ہو یہ ہمارے نز دیک ہے کذا فی فتاویٰ قاضی خان ۔ایک گھرکسی کے قبضہ میں تھا اس پرکسی نے دعویٰ کیا کہ بیمبراہاں نے مجھ سے غصب کرلیا ہے اور مدعا علیہ نے کہا کہ بیگھر میرا تھا میں نے اس کواس اس طرح وقف کر دیا ہے اور مدعی نے اس کوشم دلا ناچا ہی تو امام محمد کے نز دیک اس کوشم دلائی جائے گی اور اس میں شیخین ؓ نے خلاف کیا ہے اور بناءخلاف یہ ہے کہ گھر کا غصب امام محمدٌ کے نز دیکم محقق ہوتا ہے اور قتم دلانے میں بیفائدہ ہے کہ اگر اس نے انکار کیا تو اس پر قیمت دینے کا حکم کیا جائے گا اور اگر مدعی نے اس غرض سے قتم دلائی کہ میں بعینہ وہ گھرلوں تو بالا تفاق قتم نہ دلائی جائے گی کیونکہ وہ گھر وقف میں جاتار ہاہے اور فتو ی ا مام محرّ کے قول پر ہے اور بیٹل اس کے ہے کہ زید کے قبضہ میں ایک غلام ہے اس نے کہا کہ بیغلام عمر و کا ہے اس نے خالدے غصب کرلیا ہے تو زید کے اس اقرار کی کہ بیعمرو کا ہے تصدیق کی جائے گی اور اس کی تصدیق نہ کی جائے گی کہ عمرو نے خالد ہے غصب کرلیا ہے اوراس کا اقراراس پر جحت ہوگاحتیٰ کہاس کی قیمت عمر وکو دلائی جائے گی ایک شخص کے قبضہ میں ایک زمین ہے اوراس کے زعم میں اس کے دا دانے بیز مین اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی اولا و پر خاصة وقف کی ہے پھر ایک شخص آیا کہ اس زمین کے وقف کرنے والے نے اس کواپنی تمام اولا دیروقف کیا ہے اور میں بھی اس کی اولا دمیں ہے ہوں اور قابض ہے اس نے قتم لینا جا ہی تو اس ہے تتم نہ لی جائے گی لیکن اگر قابض کے پاس زمین کا کچھ حاصل ہوتو قتم لی جائے گی کیونکہ مدعی اس حاصل کواپنی ملکیت خیال کرتا ہے اور قابض منکر ہے توقتم دلایا جائے گااور بیتکم اس شخص کے قول پرٹھیک ہے جو کہتا ہے کہ جس پر وقف کیا جائے اس کوخصومت کاحق ہوتا ہے اور جس تخض کے نز دیک نہیں ہوتا ہے اس کے نز دیک بی تھم ٹھیک نہ ہوگا اور چاہئے کہ دعویٰ متولی کی طرف سے ہوتا کہ مدعا علیہ سے تتم

چھاؤنی کے قاضی کوسوائے چھاؤنی کے ولایت عاصل نہیں ہے اور سوائے اہل چھاؤنی کے اس کا تھم کسی پرنافذنہ ہوگا مگر جبکہ تقرری کے وقت اس نے شرط کرلی ہوتو نافذ ہوگا اگر کوئی شخص چھاؤنی کا ہواوروہ بازار میں کام حرفہ کرتا ہوتو وہ چھاؤنی کا شار ہوگا مشمس الاسلام اوز جندی سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے بچھز مین علماء خورقند پروقف کی اور متولی کے سپر دکر دی پھر متولی پر نساد وقف کا بسبب شیوع کے دعویٰ کیا اور قاضی خورقند کے سامنے پیش کیا اور اس نے صحت وقف کا تھم دیا اور قاضی خورقند بھی علماء خورقند

ل شرط کرلی ہو یعنی سلطان نے سوائے لشکر کے دوسروں پر بھی اس کا حکم نافذ کیا ہوتو جا ئز ہے۔

میں ہے ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی قضانا فذہ ہے کیونکہ وہ اس میں گواہ ہوسکتا ہے تو قاضی ہوسکتا ہے اور گواہ ہونے کی دلیل ہے ہے کہ ہلال نے ذکر کیا ہے کہ اگر کسی نے اپنے پڑوی فقیروں پر پچھ وقف کیا اور بعض فقیروں نے ان میں ہے وقف پر گواہی دی تو متبول ہو گی قاضی نابا لغوں کے ذکاح کر دینے کا مختار نہیں ہے گر جبہ اس کے مشور ہے میں پیکھا دیا گیا ہوا گرقاضی اپنا رزق بیت المال سے پورا پورا لینے ہے پہلے مرگیا تو ساقط ہو جائے گاشس الائمہ حلوائی نے ذکر کیا ہے فقاوی نفی میں ہے کہ قاضی کرخ اور قاضی خیبر سے ملاقات ہوئی پھرا کی نے دوسر سے کہا کہ فلال شخص نے فلال کے واسطے بیا قرار کیا ہے قو دوسرااس پر فیصلہ نہ کرے گا جب تک وہ مال کہ بیتھم اس وقت ہے کہ خبر دینے کے وقت ہرا کہ اس کے پاس کتاب القاضی الی القاضی کے طریقہ پر خط نہ جسیح اور مشاکخ نے فرمایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ خبر دینے کے وقت ہرا کہ الی جگہ نہ ہو جہاں وہ قاضی ہے اور اگرا کی جگہ ہوتو اس خبر پر اعتبار کرنا چا ہے کیونکہ ذبانی خبر کا اعتبار خط ہے زیادہ ہے بیمچھ میں لکھا ہے قاضی نے نیم کا مال خود کسی کے ہاتھ فروخت کیا یو دیت رکھایا اس کے مقر رہوا ہے گواہی دی کہ ہم نے پہلے قاضی کو کہتے ساتھا کہ ہوتا ہی دی کہ ہم نے پہلے قاضی کو کہتے ساتھا کہ ہم میں ہوتا ہے اور اگرا کوئی شخص مرگیا اور اس کا کوئی وارث معلوم نہیں ہوتا ہے اور قاضی نے اس کا گھر فروخت کرویا تو جا کر جا ور مشتری ہے مال کا مواخذہ کیا جائے گا اور یہی تھم ود بیت کا ہم کوئی وارث فلاس کے ہا کہ گوروخت کرویا تو جا کر جاور گر گراس کا کوئی وارث فلاس ہوتا تی جو کہا کہ والی نہ و سکے گی بی قاوئ خلاصہ میں ہے۔ اس کا گوروخت کرویا تو جا کر جا ور ایس نہ و سکے گی بیفتا وکی فلاصہ میں ہے۔

ایک شخص نے ایک غلام کا جود دسرے کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیااور مدعاعلیہ نے ا نکار کیااور اس سے قتم طلب ہوئی پس اس نے ا نکار کیا پھر قاضی نے بسبب اس اقر ار کے اس پر ڈگری کر دی پھر مدعاعلیہ نے گواہ قائم کئے انہوں نے گواہی دی کہ مدعاعلیہ نے

ین خلام مدعی ہے خریدا تھا تو گواہی مقبول ہوگی بیتا تارخانیہ میں ہے اگر کسی نے کہا کہ میرا مال مسکینوں پرصدقہ ہے تو ان لوگوں پرصدقہ ہے تو ان لوگوں پرصدقہ ہوگا جن میں زکوۃ تقسیم ہوتی ہے اور اگر تہائی مال کےصدقہ کی وصیت کی تو ہر شے کی تہائی لی جائے گی اور ز مین عشری امام اعظم و امام ابو یوسف ّ کے نز دیک اس میں شامل ہے اور امام محد ّ کے نز دیک شامل نہ ہو گی اور بالا جماع زمین خراجی داخل نہیں ہے اور اگر کہا کہ جس کا میں مالک ہوں مسکینوں پرصد قد ہے تو بعض مشائخ نے فر مایا کہ ہر مال کوشامل ہے کیونکہ بیلفظ اعم ہے لفظ مال سے اور مفید ایجاب شرعی ہے اور و ومخصوص لفظ مال کے ساتھ ہے اور یہاں کوئی مخصص نہ ہوا تو عام باقی رہااور صحیح یہ ہے کہ دونوں لفظ کیساں ہیں پھراگراس کے سوااس کا پچھ مال دوسرانہ ہوتو اس میں بقدر روزینہ کے رکھ لے پھر جب پچھاس کے پاس آ جائے تو پھراس قدرصدقہ کردے اور کس قدرر کھ لے اس کی مقدار مقرر نہیں ہے کیونکہ ہر مخص کی لیافت پر ہے اور بعضوں نے بیان کیا کہ حرفہ والا ایک روز کی روزی رکھ لے اور کرایہ والا ایک مہینہ کی اور زمیندار ایک سال کی اور اس طرح تجارت والا اتنے دنوں کی روزی رکھ لے کہ جب اس کا مال اس کے پاس آ جائے اگر کسی کو وصیت کی گئی اور اس کو وصیت کاعلم نہ ہوا یہاں تک کہ اس نے ترکہ میں سے کچھ فروخت کیا تو وہ وصی ہوگا اور بچ جائز ہے اور وکیل کی بچے جب تک اس کوو کالت معلوم نہ ہوجائز نہیں ہے اور امام ابو یوسف ّ ے روایت ہے کہ وصیت کی صورت میں بھی جائز نہیں ہے اور اگر کسی نے لوگوں میں سے اس کو آگاہ کر دیا تو روا ہے اور و کا لت سے ممانعت نہ ہوگی جب تک کہاس کے پاس دویا ایک عادل گواہی نہ دے اور بیامام اعظم ؓ کے نز دیک ہے اور صاحبین ؓ نے فرمایا کہ تصرف کرنا اورتصرف ہےممانعت دونوں کا ایک تھم ہے یعنی تصرف روا ہونے کے واسطے عدالت کی اور دو کی شرط نہیں ہے ایسے ہی تصرف ہے ممانعت کے واسطے بھی شرط نہیں ہے اگر قاضی نے یااس کے امین نے کوئی غلام قرض خواہوں کے واسطے فروخت کیااور ثمن لے لیا اور وہ ضائع ہو گیا پھر غلام استحقاق ثابت کر کے مشتری ہے لے لیا گیا تو قاضی یا امین ضامن نہ ہو گا اور مشتری اپناخمن قرض خواہوں سے لے لے گا اور اگر قاضی نے وصی کو اس غلام کے بیچنے کا حکم کیا کہ قرض خواہوں کے واسطے فروخت کرے پھر قبضہ سے یہلے مرگیا یا استحقاق ثابت ہوکرمشتری ہے لے لیا گیا تو مشتری وصی ہے ٹمن واپس لے گا اور وصی قرض خوا ہوں ہے لے لے گا پھر اگر میت کا کچھ مال ظاہر ہوا تو قرض خواہ اپنے قرضہ کواس ہے لے لے گا اور مشاکنے نے فر مایا کہ جائز ہے کہ بیکہا جائے کہ وہ سودینار بھی لے لے گا جواس نے ڈائڈ دیئے ہیں کیونکہ یہ بھی اس کومیت کے کام میں دینے پڑے ہیں اگر وارث کے واسطے کوئی چیز میت کی فروخت كى گئى تواس كاحكم بھى قرض خوا ہ كاحكم ہے واللہ اعلم بالصواب كذا فى الهداييہ۔

## الشهادات الشهادات الشهادات

اور اِس میں چندابواب ہیں

عدالت گواہ کی قاضی کے قبول کرنے کے واسطے شرط ہادا کرنے کے واسطے شرط نہیں ہے یہ بخرالرائق میں لکھا ہا ورشرط ظاہری عدالت ہے نہ حقیقی کہ جو تعدیل کرنے والوں ہے گواہوں کا حال دریافت کرنے ہے ہوتی ہا اور بیامام اعظم کے نزدیک ہا اور امام ابویوسٹ وامام محمد ہے روایت ہے کہ حقیق سے نشرط ہے کذافی البدائع اور فتوی اس زمانہ میں صاحبین کے قول پر ہے یہ کافی میں کھا ہا ورعدل کی تفییر وں میں عمدہ تغییر وہ ہے جوامام ابویوسٹ ہے منقول ہے کہ گواہی میں وہ شخص عادل ہے کہ جو کبیرہ گناہوں ہے دوررہے اور صغیرہ پر اصرار نہ کرے اور اس کی صلاحیت فساد ہے زائداور اس کے افعال صواب خطاہے زیادہ نہوں یہ نہایہ میں سے دوررہے اور صفیرہ پر اصرار نہ کرے اور اس کی صلاحیت فساد ہے زائداور اس کے افعال صواب خطاہے زیادہ نہوں یہ نہایہ میں

ا۔ نہ معلوم بعنی مثلاً مدعی کے باپ نے بیہ چیز خریدی اور فلاں وفلاں کو گواہ کرلیا پھروہ مرااور کسی نے دعویٰ کیااور فرزند کو گواہ معلوم نہیں تو ان گواہوں کو چاہئے کہ خود گواہی ادا کریں۔ سے حقیقی .....اور ظاہری عدالت یعنی مسلمان ہونا کافی نہیں ہے۔ مصمور مصر

ہے کہیرہ کناہ کی تفییر میں اختلاف ہے اور اضح وہ ہے جوش الائمہ طوائی ہے منقول ہے کہ جوفعل مسلمانوں میں شنیع ہواور اس کے کرنے میں ہتک حرمت دین اللہ تعالی ہووہ کہائر میں سے ہے اور ای طرح جس میں مروت اور کرم کا دور کردینالازم آتا ہے وہ کہائر میں سے ہے اور ای طرح فتی وفجو ریراعانت کرنا اور ان گناہوں پر براہیختہ کرنا بھی کہائر میں سے ہاور ان کے ماسواصغیرہ میں گذا فی انحیط اور از انجملہ نفس گواہی میں بیشرط ہے کہ حقوق عباد پر جوگواہی قائم ہوئی اس میں مدعی یا اس کے نائب کی طرف ہے دو کی ہونا شرط ہے اور بید کہ گواہی دعویٰ کے موافق ہواور جن چیزوں پر مرد مطلع ہو سکتے ہیں عدد شرط ہے اور دونوں گواہوں میں اتفاق شرط ہے اور جن پر گواہی قائم ہوئی ہے اگروہ مسلمان ہوتو گواہ کا مسلمان ہونا شرط ہے اور تمام صدود پر گواہی دیتے ہیں غذر ہونا شرط ہے اور جس پر گواہی قائم ہوئی ہے اگروہ مسلمان ہوتو گواہ کا مسلمان ہونا شرط ہے اور تیہ کاب الحدود پر گواہی دیتے ہیں مدود تقاص میں گواہ اصالة گواہی ادا کر سے کذا فی البدائع اور گواہی پر گواہی ادا کر نے میں اصالة عاضر ہونا معدود میں جو تعدر سے یہ بحرائرائق میں ہے۔

كتاب الشهادات

جس چیز کی بابت گواہی دی جائے اُس کی بابت علم ہونا شرط ہے

صحیح یہ ہے کہ عدد شرطنہیں کیونکہ جب ایک عورت کی گواہی مقبول ہے تو مرد کی گواہی اس سے قوی ہے مقبول ہونی چاہئے یہ نہا یہ میں از انجملہ گواہی سوائے حدود وقصاص کے اور سوائے ان چیزوں کے جن پر مرد مطلع نہیں ہوتے ہیں ایسی گواہی میں دومردیا ایک مردوعورتیں ہونا شرط ہے خواہ وہ مال ہو یا مال نہ ہوشل نکاح اور طلاق اور عماق اور وکا لت اور وصیت وغیرہ یتبیین میں لکھا ہے اور احصان بھی اسی قتم سے ہے جتی کہ ہمارے نز دیک ایک مرداور دوعورتوں کی گواہی سے ثابت ہوجاتا ہے کذافی المحیط۔

 $\Theta: \bigcirc \nearrow$ 

### گواہی کو برداشت کرنے اورادا کرنے کے بیان میں

کچھڈ رنہیں ہے کہانسان گواہی کے برداشت کرنے اور قبول کرنے سے انکار کرے واقعات میں ہے کہا یک مجنس سے اپنی گواہی لکھنےکو یا گواہ ہونے کوکہا گیااوراس نے انکار کیا پس اگر طالب کو دوسرا شخص ملتا ہے تو اس کاا نکار جائز ہے ورنہ کیجائز نہیں ہے کذا فی الذخیرہ اور ایبا ہی حال تعدیل کا ہے کہ اگر کسی ہے حال گواہ دریافت کیا جائے اور وہاں دوسرا معدل دستیاب ہوسکتا ہے تو اس کونہ قبول کرنے کی گنجائش ہے ورندروانہیں ہے کہ سچی بات نہ کہتا کہ سی کاحق باطل کرنے والانتظیرے بیمحیط میں لکھا ہے اگر مدعی نے گواہی طلب کی تو ادا کردے ورنہ چھیانے ہے گئہگار ہوگا اور جب وہ گئہگار ہوگا کہ اس کومعلوم ہو کہ قاضی میری گواہی قبول کرے گا اور ای پرادا کرناکھبر جائے اورا گر جانتا ہے کہ قاضی نہ قبول کرے گایا و ہاں ایک جماعت ہے کہ بعضوں نے گواہی دے دی اور وہ قبول ہوئی تو گنہگار نہ ہوگا اور بعضوں کی گواہی مقبول نہ ہوئی اور دوسر ےلوگ گواہ لائق قبولیت کے موجود ہیں تو جو نہ ادا کرے گا گنہگار ہوگا تیبین میں لکھا ہے اورا گریڈخص ایسا ہو کہ بہنسبت دوسروں کے اس کی گواہی جلد قبول ہوتو اس کو گواہی ادا کرنے ہے اٹکار کرناروانہیں ہے بیوجیز کر دری میں لکھا ہےا گر قاضی کی کچبری ہے گواہ کا گھر دور ہو کہوہ گواہی ادا کر کے ای روز اپنے گھرنہیں پہنچ سکتا ہے تو مشائخ نے فرمایا کہ گنہگار نہ ہو گا یہ بیین میں لکھا ہے خلف سے دریا فت کیا گیا کہ ایک غیر عادل قاضی کے پاس مقدمہ پیش ہوا اور ایک شخص کے پاس گواہی ہےتو کیااس کو چائز ہے کہ یہاں نہ اوا کرے اور چھپائے اور قاضی عاول کے پاس اوا کرئے تو فر مایا کہ ہاں جائز ہے یے طہیر یہ میں لکھا ہے حدود کی گواہی میں گواہ کو چھپانے اور ظاہر کرنے کا اختیار اور چھپانا افضل ہے لیکن مال کی گواہی چوری میں ظاہر کرنا واجب ہے پس یوں کم کہاس نے لیا ہے اور بینہ کم کہاس نے چرایا ہے کذافی الہدایہ۔ گواہیاں کہ جن کو گواہ برداشت کرتا ہے دو طرح کی ہیں ایک وہ کہ بدوں گواہ کرنے کے ثابت ہوتی ہیں جیسے بیچ اورا قرار اور حکم حاکم اور غصب اور قبل پس جب گواہ نے بیچ یا ا قرار یا ظلم حاکم کوسنا یا غصب یاقتل کود یکھا تو اس کو گواہی دیناروا ہے اگر چہ گواہ نہ کیا گیا ہواور یوں بیان کرے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے فروخت کیا اور بینہ کہے مجھے اس نے بیچ میں گواہ کیا تا کہ چھوٹا نہ تھبرے اور دوسری فتم وہ کہ بلا گواہ کرنے کے ثابت نہیں ہوتی ہیں جیسے گواہی پر گواہی پس اگر کسی نے کسی گواہ کو گواہی دیتے سنا تو اس کوروانہیں ہے کہ اس کی گواہی پر گواہی دیے لیکن جبکہ گواہ کیا جائے تو جائز ہے بیکا فی میں لکھاہے

اگریزدہ کے اندر سے اقر ارسنا تو روانہیں ہے کہ کی شخص پر گواہی دے کیونکہ غیر کا احتمال ہے اس لئے کہ آواز مشابہ ہوا کرتی ہے گر جبکہ اندروہی شخص فقط ہواور گواہ نے جا کرد مکھ لیا ہو کہ کوئی غیر نہیں ہے پھر راستہ پر آن کر بیشا ہواور و ہاں جانے کا دوسراراستہ بھی نہ ہو پھراس نے اقر ارکیا اور اس نے سنا تو روا ہے اور قاضی کو چاہئے کہ اگر وہ تفصیل دار بھی بیان کر ہے تو قبول کرے بیٹیین میں لکھا ہے جو عورت نقاب ڈ الے ہواس کی طرف ہے گواہی بر داشت کرنے میں مشاکئے نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ بدوں اس کا چہرہ د کیلئے تھی ٹی شہادت سیحے نہیں ہے اور بعضوں نے کہا کہ بچپان بتلا نے پر گواہی بر داشت کرنا روا ہے اور بیچان بتلا نے کے واسطے چرہ د کیلئے تھا کہ بیچان بتلا نے پر گواہی بر داشت کرنا روا ہے اور بیچان بتلا نے کے واسطے ایک کانی ہے اور دو شخصوں میں احتیاط ہے اور اس قول کی طرف شخ الاسلام خواہر زادہ نے میل کیا ہے اور بیلے قول کی طرف شخ الاسلام خواہر زادہ نے میل کیا ہے اور بیلے قول کی طرف شخ الاسلام نے جائز نہیں : اور بی تیجے ہے اور جس نے انکار کو جائز کہا اس کی بھی مراد ہے کہ وہاں دوسرے لوگ ملتے ہوں۔

ع تحمل اگوای اٹھاٹا اور یہی مراد پرداشت ہے۔

اوز جندی اورامام مرغینانی نے میل کیا ہے اور عقل بھی ای کو چاہتی ہے کیونکہ ہمارا اجماع ہے کہ عورت کے چہرہ کی طرف گواہی کے واسطے دیکھ لیناروا ہے پھرامام ابو یوسف وامام محمد کے نزدیک اگر دوعادلوں نے گواہ کو خبر دی کہ بیفلاں عورت ہے تو کافی ہے اورامام اعظم کے نزدیک نسب پر گواہی دینے کے واسطے اس قدر جماعت چاہئے کہ جس کے پہم جھوٹ بولنے کو عقل روانہ رکھتی ہو کہ سب کے سب جھوٹ بولے نیظ ہیں کہ بیم جھوٹ بولے کو عقل روانہ رکھتی ہو کہ سب کے سب جھوٹ بولے نیظ ہیں کیا تھا اس مسئلہ میں صاحبین کے قول پر فتو کی دیتے تھے اوراسی کو نجم الدین نسمی کے اختمار کیا ہے اور اس کو انہوں کو اپنی گواہی پر گواہی بینچایا تو چاہئے کہ دونوں گواہوں کو اپنی گواہی پر گواہی پر گواہی دیں اوراصل حق پر اصالۂ گواہی دیں قویہ بیا خلاف جائز ہے کذافی الحمط ۔

اگرگواہوں نے ایک عورت پر گواہی دیا اور اس کا نام ونسب بیان کیا اور وہ عورت بچہری میں حاضرتھی 🕁

ابن احمہ ہے دریافت کیا گیا کہ ایک عورت نے دوشخصوں کے سامنے اقر ارکیا کہ میں نے یہ باندی آزاد کر دی اور دونوں شخصوں نے آزاد کرنے والی کا منہ نہیں دیکھا تو شخ نے فر مایا کہ گواہی دینا نہیں جائز ہے جب تک اس کا منہ نہ دیکھیں اگر دونوں گواہ جب سے اس عورت نے باندی کو آزاد کیا ہے اس سے جدا نہیں ہوئے تو ان کو جائز ہے کہ اس کے آزاد کرنے کی گواہی دیں یہ تا تارخانیہ میں لکھا ہے اگر ایک شخص کا دوسرے پر قرضہ آتا ہے اور قرض وارخفیہ میں اس سے اقر ارکرتا ہے اور علانیا افکار کرتا ہے اور حق دارا پنے حق وصول کرنے سے عاجز ہوااور اس نے حیلہ کیا کہ چند عادل لوگوں کو اس نے گھر میں چھپادیا پھر اس کو بلایا اور اپنا قرضہ اس

ا مام ابو یوسف ؓ نے فر مایا اگر کوئی شے کسی شخص کے قبضہ میں دیکھی کہوہ اس میں تصرف کرتا ہے اور لوگ بیان کرتے ہیں کہ بیاسی کی ملکیت ہے لیکن و میصنے والے کے دِل میں آیا کہ بیددوسرے کی ملکیت ہے 🖈 منتقی میں لکھا ہے کہ اگر تونے کئی شخص کے ہاتھ میں کوئی اسباب یا گھر دیکھا اور تیرے دل میں سایا کہ بیاس کا ہے پھر اس کے بعد تونے اس کودوسرے کے ہاتھ میں دیکھا تو تھے گنجائش ہے کہ تو گواہی دے کہ یہ چیز پہلے شخص کی ہے اور جب تونے پہلے شخص کی ملکیت ہونے کی گواہی دینی جاہی اس وفت تھے سے دوعا دلوں نے کہا کہ بیرچیز اس کی ہے جس کے ہاتھ میں آج کل ہے اس نے پہلے تخص کے پاس ہمارے سامنے و دیعت رکھی تھی تو تھے پہلے تخص کی ملکیت ہونے کی گواہی دینا حلال نہیں ہے بخلاف اس کے کہ ایک عا دل نے گواہی دی ہولیکن اگر تیرے دل کو یقین ہوجائے کہ بدایک شخص سچا ہے تو بھی یہی حکم ہے واضح ہو کہ جامع صغیر میں اس مسئلہ میں پنہیں ندکور ہے کہاس کے دل میں یقین آگیا کہ بیہ چیز اسی کی ہے اور نہ تصرف مع قبضہ مذکور ہے اور سیجے یہی ہے جومنتقی میں ہے اور ا پسے ہرامر ظاہر میں کہ جس میں لوگوں سے من کر گواہی دینا جائز ہے جیسے موت و نکاح وغیرہ جب تیرے دل میں من کریفین آ جائے کہ یے خبرصا دق ہے پھر تیرے پاس دوعا دل اس کے برخلاف گواہی دیں جو تیرے دل میں سایا ہے تو تخبے روانہیں ہے کہ جو تیرے دل میں یقین آ گیا ہے اس کےموافق تو گواہی دے لیکن جبکہ تھے یقین ہو کہ بیدونوں جھوٹے ہیں تو جائز ہے اور اگرایک عاول نے اس کے برخلاف گواہی دی تو تجھ کوروا ہے کہ وہی گواہی دے جو تیرے دل میں ہے یعنی پہلا امرلیکن جبکہ تیرے دل کویقین ہوجائے کہ پیخض سچاہے تو تو اس کی گواہی دے جو تیرے دل میں تھانہیں دے سکتا ہے بیفتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہےاور جا ہے کہ جس طور ہے گواہ نے علم حاصل کیا ہے قبضہ کا دیکھنا مثلاً اس کو بیان نہ کرے اور اگر اس نے بیان کر دیا تو گواہی رد کر دی جائے گی بیرکا فی میں لکھا ہے اور امام ابو یوسٹ نے فرمایا اگر کوئی شے کسی مخص کے قبضہ میں دیکھی کہوہ اس میں تصرف کرتا ہے اور لوگ بیان کرتے ہیں کہ بیاسی کی ملکیت ہے لیکن دیکھنے والے کے دل میں آیا کہ بید دوسرے کی ملکیت ہے اور بیخف دوسرے کے حکم سے اس میں تصرف کرتا ہے تو

د کیمنے والے کو حلال نہیں ہے کہ ملکیت کی گواہی دے اور اس پر بہت سے مشائخ کا فتو کی ہے بیمحیط میں لکھا ہے۔ اگرایک غلام یاباندی کودیکھا کہایک شخص کے قبضہ میں اس کی خدمت کرتے ہیں پس اگروہ شخص دیکھنے والا دونوں کومملوک جانتا ہے تو اس کو جائز ہے کہ گواہی دے کہ بید دونوں اس مخص کے مملوک ہیں خواہ دونوں چھوٹے ہوں یابڑے ہوں اور اگر بیدد یکھنے والا دونوں کے مملوک ہونے کوئیں جانتا ہے پس اگر و و دونوں ایسے چھوٹے ہوں کہا پنے آپ کو بیان نہیں کر سکتے ہیں تو بھی یہی حکم ہے اور اگروہ دونوں بڑے ہیں کہاہیے آپ کو بتلا سکتے ہیں خواہ لڑ کے عاقل ہوں یا بالغ ہوں تو اس کوروانہیں ہے کہ گواہی دے بیرفٹخ القدير میں لکھا ہے واقعات میں لکھا ہے کہ اگر دونوں گواہوں کومعلوم ہے کہ بیگھریدی کا ہے پھر دونوں کے سامنے دو شخصوں عا دل نے گواہی دی کہ مدعی نے بیگھرای مخفل کے ہاتھ کہ جس کے قبضہ میں ہے فروخت کر دیا ہے تو امام محد ؓ نے فرمایا کہ موافق اپنے علم کے گواہی دیں اور بیج کے گواہوں کے کہنے پر گواہی نہ دیں بیرمحیط میں لکھا ہے ناطقی نے ذکر کیا ہے کہ دوشخصوں نے نکاح یا بیج یاقتل واقع ہونے کا مشاہدہ کیا پھر جب دونوں نے گواہی دینا جاہی تو دوعا دلوں نے ان کے سامنے گواہی دی کہاس مخض نے عورت کوتین طلاق دی یا بائع نے بیجے سے پہلے غلام کوآزاد کر دیا تھا یا ولی نے قاتل کو بعد قتل کے معاف کر دیا تو ان دونوں کو نکاح وغیرہ کسی کی گواہی دینا حلال نہیں ہاوراگرایک ہی عادل نے بیگواہی دی تو دونوں میں کی کو گواہی نہ دینا حلال نہیں ہے بیوجیز کر دری میں لکھا ہے زید نے عمر و کے سا منے اقر ارکیا کہ خالد کا مجھ پر مال ہے پھرا نکار کیااور خالد نے عمر و کی گواہی طلب کی اور دوعا دلوں نے گواہی دی کہ بیرمال جس کا زید نے اقر ارکیا تھاوہ بچے یا ہبہ کی وجہ سے اس کا ہو گیا تو گواہ اس کی گواہی دے جو پچھوہ وجانتا ہے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے زیدنے ایک قوم کے سامنے اقرار کیا کہ عمرو کے مجھ پر ہزار درہم ہیں پھر دو عادل یا تنین عادل ان گواہوں کے پاس آئے اور کہا کہتم لوگ عمرو کے واشطے زید پر قرضه کی گواہی نہ دینا کہاس نے جو کچھ قرضه اس پر تھاسب ادا کر دیا تو گواہوں کواختیار ہے جا ہیں گواہی نہ دیں اور جا ہیں گواہی دیں اور قصہ قاضی کے سامنے بیان کردیں تا کہ قاضی جھوٹے دعویٰ پر حکم نہ کرے ایسا ہی امام محمد ہے روایت ہے اور ایک روایت میں ا مام محرّ ہے آیا ہے کہ گواہ میہ گواہی دیں کہ اس پر قر ضہ تھا اور میہ گواہی کہ اس پر قر ضہ ہی نہ دیں امام ابو بکر محمد بن الفصل نے فر مایا کہ اگر ا قرار کے سنے ہوئے گواہوں کے سامنے دو عادلوں نے گواہی دی کہ قرض خواہ نے اپنا قرضہ پوراوصول کرلیایا اس نے قرض دار کو

معاف کر دیا تو دونوں گواہوں کو قرضہ کے اقر ارکرنے کی گواہی ہے بازر ہناروانہیں ہے مگر جبکہ دونوں قرض خواہ کا معاف کرنا یا وصول

کی قدرمہر معین پرایک عورت سے نکاح کیا اور اس پر چند ہرس گزر گے اور اس کی چنداولا دیدا ہوئیں اور چندسال گزرے پھر شوہر مرگیا پھراس عورت نے گواہی طلب کی کہاس مقدار معلوم مہر پر گواہی دیں اور گواہوں کو یاد ہے تو ان کو گواہی دینا روا ہے اور اس پر فتو کی ہے یہ ذخیرہ میں لکھا ہے اگرایک شخص نے دیکھا کہ جانور دوسرے یے پیچھے ہے اور اس کا دودھ پیتا ہے تو اس دیکھنے والے کو طال ہے کہ گواہی دے کہ دودھ پینے والا جانور اس جانور کا بچہ اور جانور کے مالک کی ملک ہے کذانی الحمط اور بچہونے کی گواہی کی بیصورت ہے کہ کہ کہ کہ یہ چہم شلا اس ناتے کے پیچھے چلتا تھا اور پیدا ہونے کی گواہی ادا کرنا شرطنہیں ہے بیتا تارخانیہ میں منقول ہے ایک عورت نے اپنے باپ یا بھائی کے واسطے مال کا اقر ارکر لیا اور اس کی مرادیہ ہے کہ باقی وارثوں کو ضرر پنچے اور گواہ اس کو جانے ہیں تو مشاکئے نے فر مایا کہ گواہوں کوروا ہے کہ اس اقر ارکی گواہی کو ہر داشت کریں اور گواہی ادا کریں لیکن اس عورت کوالیا کرنا محروہ ہے یہ فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

ایک قاضی نے اس پر گواہوں کو گواہ کیا کہ میں نے فلاں کے اس قدر مال کی ڈگری فلاں شخص پر کردی

ہے اور بیگواہ اس کی مجلس تھم میں تھم دینے کے وقت حاضر نہ تھے ا

ا گر کسی نے بادشاہی نوکر کے واسطے اقرار کیا پھرا قرار کرنے والے نے کہا کہ میں نے اس کے خوف سے اقرار کر دیا پس اگر · گواہ اس کے خوف سے واقف ہوا تو گواہی نہ دے اور اگر خوف سے واقف نہ ہوا تو گواہی دے اور قاضی کوآگاہ کر دے کہ بیا یک سلطانی سیاہی کے قبضہ میں تھا ہیدوجیز کر دری میں لکھا ہے ابوالقاسم ہے دریا فت کیا گیا کہ ایک مخص نے نخاس کا باز ارسلطان ہے بطور ٹھیکہ کے بالمقطع کچھ درہم معلوم ہرمہینہ دینے کے اقرار پرلیا اوراس کوتح ریرکر دیا تو کیا یہ جائز ہے اور گواہوں کواس کی گواہی دینا جائز ہے تو انہوں نے فر مایا کہ ٹھیکہ لینے والا اور دینے دونوں راہ راست ہے گمراہ ہیں اورا گر گواہوں نے اس پر گواہی دی تو ان پرلعنت بر سے پھران سے دریافت کیا گیا کہ اگر گواہوں نے ٹھیکہ دار کے درہموں کے اقرار پر گواہی دی اور سبب کووہ پہچانتے ہیں تو گواہی آیا جائز ہے تو شیخ نے فرمایا کہ اگر سبب پہچا نے کے بعد انہوں نے گواہی دی تو وہ ملعون ہیں اور ایسے معاملات میں گواہی جائز نہیں ہے کذا فی النوازل اورا یسے ہی ہرا قرار پر گواہی دینا کہ جی کا سبب حرام و باطل ہوجا ئرنہیں ہے بیمحیط میں لکھا ہے اگر گواہوں نے ایک قاضی کوسنا کہ ایک مخص ہے کہتا تھا کہ میں نے بچھ پر اس مخص کی اتنے مال کی ڈگری کی لیکن قاضی نے ان کواپیز تھم پر گواہ نہیں کرلیا اور دوسرے قاضی کے سامنے انہوں نے اسی طرح بیان کر دیا تو اس سے ان کی گواہی میں خلل نہیں آتا ہے اور اگر دونوں نے بیربیان کیا کہ ہم نے قاضی ہے اس شہر کے سوا کہ جہاں وہ قاضی ہے دوسری جگہ ایساسنا تو ان کی گواہی نامقبول ہے اور ان کو گواہی نہ دینا جا ہے کذافی الذخیر علی بن احمدٌ وابوحامدٌ ہے دریا فت کیا گیا کہ ایک قاضی نے اس پر گوا ہوں کو گواہ کیا کہ میں نے فلاں کے اس قدر مال کی ڈ گری فلال مخف پر کر دی ہےاور بیرگواہ اس کی مجلس حکم میں حکم دینے کے وقت حاضر نہ تھے پس اگران گواہوں نے دوسرے قاضی کے سامنے گواہی دی تو کیا ایسی گواہی مقبول ہے ہی علی بن احمدؓ نے فر مایا کہ یہ گواہی باطل ہے اس کا اعتبار نہیں ہے اور ابو حامدؓ نے بھی فرمایا کہ یہی حکم ہےاور فرمایا کہ گواہ کرنے کی شرط بیہے کہ اس وقت ہو کہ جس وقت حکم دیتا ہے بیتا تار خانیہ میں منقول ہے اگر گواہ نے آپنا خط دیکھااور واقعہاں کو یادنہیں ہے یا گواہی لکھنایاد ہےاور مالنہیں یاد ہےتو امام اعظم ؒ کے نز دیک اس کو گواہی دینار وانہیں ہےاور ا مام محر ؒ کے نز دیک روا ہے شمس الائمہ حلوائی نے فر مایا کہ امام محر ؒ کے قول پر فتوی دیا جاتا ہے بیدوجیز کرودی میں لکھا ہے نوازل میں ہے کہ گواہ نے اپنا خط پہچانا اورتح ریاس کے نز دیک محفوظ ہے اور اے گواہی لکھنا یا دنہیں تو امام ابو پوسٹ وامام محمر کے نز دیک گواہی دینا جائز ہےاور فقیہ ابواللیٹ نے فرمایا کہ ہم ای کو لیتے ہیں بیخلا صدمیں ہے اور اگرتح ریدعی کے پاس ہوتو گواہ کو گواہی وینا جائز نہیں ہے

اوریہی مختار ہے بیفتاویٰ قاضی خان میں لکھاہے۔

ہمارےاصحاب متاخرین نے فر مایا کہا گر گواہ کواپنے خط میں شبہہ نہ ہوتو گواہی دینا جائز ہےا گرچہاس کوحادثہ یا دنہ ہوخواہ نوشتہ تحریری حصم کے پاس ہویا دوسرے کے پاس ہواورای پرفتویٰ ہے بیا ختیار شرح مختار میں ہے پھر بنابرقول مفتی بہ کےاگر گواہ نے ا پنے خط پراعتماد کر کے گواہی وی تو چاہئے کہ قاضی دریا فت کرے کہ تو اپنے علم پر گواہی دیتا ہے یا خط پر پس اگراس نے کہا کہ اپنے جاننے پر گواہی دیتا ہوں تو قبول کرے اور اگر کہا کہ خط پرتونہیں یہ بحرالرائق میں لکھاہے گواہ اگر اپنا خط پہچانتا ہواورا قرار کرنے والے کا آقر اربھی یا د ہواورمقرلہ کوبھی پہچانتا ہولیکن وقت اور مکان اے یا ذہیں ہے تو اس کو گواہی دینا حلال ہے بیروا قعات حسامیہ میں ہے ا یک شخص نے وصیت نامہ لکھااور گواہوں ہے کہا کہ جو پچھاس میں ہےاس پر گواہ رہواور وصیت نامہان کو پڑھ کرنہ سنایا تو ہمارے علما نے فر مایا کہ گواہوں کو جو کچھاس میں ہےاس کی گواہی دینا جائز نہیں ہےاور یہی سیجے ہےاور صرف اس وقت گواہی حلال ہے کہ جب تین با توں ہے کوئی پائی جائے یا تو اس نے وصیت نامہان کو پڑھ کر سنایا ہو یاغیر نے لکھا ہواور گواہوں کے سامنے اس کو سنایا اور اس نے گواہوں سے کہا کہتم اس کے مضمون کے گواہ رہو یا خوداس نے گواہوں کے سامنے لکھااور گواہ جانتے ہیں جو پچھاس میں لکھا ہے پھروہ کیے کہتم گواہ رہواوراگراس نے گواہوں کے سامنے لکھااور گواہ جانتے ہیں جو پچھاس میں لکھا ہے مگراس نے نہ کہا کہتم اس کے مضمون پر گواہ رہوتو گواہوں کو گواہی دیناروانہیں ہےامام ابوعلی نفی نے فر مایا کہ بیچکم اس وقت ہے کہتح ریفقش کے ساتھ نہ ہواورا گر تح رِنْقش کے ساتھ ہویعنی جیسے دوات کی روشنائی ہے حروف نقش کر کے لکھے ہیں اور گوا ہوں کے سامنے لکھااور گوا ہوں کواس کامضمون معلوم ہےتو ان کو گواہی وینارواہے اگر چہاس نے نہ کہاہو کہتم اس کے مضمون پر گواہ رہواور بیقول اچھاہے بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے واضح ہو کہ تحریر چندوجہ ہے ہوتی ہے ایک ہے کہ نقوش ظاہر ہوں اوروہ یہ ہے کہ ایک کاغذیرِ مصدر بعنوان جیسے غائب کو لکھتے ہیں لکھے پس اگراس نے کہا کہ میری مراواس سے مثلاً طلاق یا اقر ارنہ تھی تو دیانۂ فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق ہوسکتی ہے لیکن تھم قضا میں اس کی تصدیق نہ ہوگی حتیٰ کہ گواہ کو جائز ہے کہ اس کے مضمون پر گواہی دے اگر چہاس نے نہ کہا ہو کہ تو اس کے مضمون پر گواہ رہ یہ خزانة المقتلن من لكهاب

اگرایک قوم نے ایک شخص کودیکھا کہ اس نے ایک حق کے اقرار کی یا دداشت ایک شخص کے نام سے

لکھی اور اِن لوگوں کو گواہ نہ کیا تو بیلاز می نہیں ہے اور نہان لوگوں کو گواہی دینا جائز ہے 🏠

منتقی میں لکھا ہے کہ ایک محص نے دوسر ہے کو ایک خط جیجا اور لکھا کہ فلال بن فلال کی طرف سے فلال بن فلال کوسلام علیک امابعد تو نے جھے لکھا تھا اور ہزار درہم کا جو تیر ہے میری طرف آئے تھے تقاضا کیا تھا اور حال بیہ ہے کہ تو نے پانچ سودرہم اس میں سے وصول کر لئے تھے اور مجھ پر تیر ہے پانچ سودرہم ہاتی رہے ہیں جو شخص اس ہے آگاہ ہوائی کو جائز ہے کہ گواہی اوا کر ہا گر چہاں نے گواہ نہ کرلیا ہو یہ محیط میں لکھا ہے اور وہ تحریر کہ جو نقش دار نہیں ہے یعنی مثل روشنائی کے نقش کے نہیں ہوتے ہیں مثلاً زمین پر یا کہڑ سے پریا بدوں سیا ہی کے کاغذ پر لکھا مگر وہ ظاہر ہوتے ہیں اور گواہوں سے کہا کہتم گواہ رہوتو ان کو گواہی دینا جائز ہے ورنہ نہیں جائز ہے اگر ان کی اور ان لوگوں کو گواہی دینا جائز ہے درنہ سے اور خال ان کو گواہی دینا جائز ہے کہ نکہ ان کے مشت کے طور پر لکھی اور ان لوگوں کو گواہی دینا جائز ہے کیونکہ احتمال ہے کہ اس نے مشق کے طور پر لکھی ہو بخلاف اس خط کے جوم سوم ہے اور بخلاف صراف اور دلال کی تحریر کے کہ وہ جست ہے گیں اگر اس نے تحریر سے انکار کیا اور تھرفات کا حکم ہے بخلاف صدود کھی ہوں گے اور ایسا ہی اور تصرفات کا حکم ہے بخلاف صدود کہ تھی ہوں گے اور ایسا ہی اور تصرفات کا حکم ہے بخلاف صدود کھی ہوں گے اور ایسا ہی اور تصرفات کا حکم ہے بخلاف صدود کھی ہوں گے اور ایسا ہی اور تصرفات کا حکم ہے بخلاف صدود

صاص کے کہ اس میں خواہ تح رہی مرسوم ہو یا غیر مرسوم سب برابر ہیں اور اگر مرسوم ومنقوش تح بر میں کی نے چوری کا اقرار کیا تو مال وایا جائے گا اور اگر کسی ایسی تح بر ہو کہ ظاہر نہیں ہوتی جیسے پانی یا ہوا پر لکھا پھر لوگوں ہے کہا کہ جھے پر گواہ رہوتو ن کو گواہی دیناروانہیں اگر چہان کو معلوم ہو جائے جو لکھا ہے کو نکہ جو تح بر ظاہر نہ ہووہ ایسی بات کے مثل ہے جو بجھے نہ آئے اور عورت و رداور مسلمان و ذمی اس میں کیساں ہیں (خزانہ المفتین) اگر دوا میوں کے سامنے ایک خط بھیجنے کو لکھا وروہ دونوں نہ پڑھے نہ لکھت رخط انہیں کو دے دیا اور دونوں نے اس کی گواہی دی تو طرفین کے نز دیک جائز نہیں ہے اور امام ابو یوسف کے نز دیک جائز ہے وجیز کر دری) ایک نے کوئی چیز خرید کی اور بائع پرعیب کا دعویٰ کیا اور ثابت نہ ہوا پھر مشتری نے دوسرے کے ہاتھ فروخت کی اور اس میں لکھا ہے کہ فی الحال ہے کہ فی الحال ہے کہ فی الحال ہے کہ فی الحال اور ہی دیں پی خلا صدیمیں لکھا ہے۔

اگرلوگوں سے من کر ہوی وخصم کے دخول پر گواہی دینا جائز ہے بینخصاف کی ادب القاضی کی شرح میں اور ہدا بیاور کنز اور فی میں ہے اس واسطے کہ بیامرایسا ہے کہ مشہور ہوجا تا ہے اور اس سے چندا حکام مشہورہ شل نسب اور مہر اور عدت وغیرہ کے تعلق ہیں ہا بیمیں لکھا ہے شہرت پر اور لوگوں سے من کر مہر پر گواہی دینا منتقی میں لکھا ہے کہ جائز ہے کذافی الحیط اور یہی سے جے بیفاوی قاضی میں لکھا ہے ۔ شہرت پر اور لوگوں سے من کر آزادی پر گواہی دینا ہمارے نزدیک حلال نہیں ہے کذافی المحیط اور ولاء آزادی پر اس سے من کر گواہی دینا امام ابو حذیقہ اور محرس کے نزدیک مقبول نہیں ہے اور یہی پہلاقول امام ابو یوسف کا تھا پھر رجوع کر کے فرمایا کہ

مقبول ہےاور سیجے تھم ظاہرالروابیرکا ہے بیہ بدائع میں لکھا ہےاور جا ہے کہ ادائے شہادت کومطلق چھوڑ دےاورتفبیرینہ کرےاوراگر قاضی کے سامنے تفسیر کردی کہ میں س کر گواہی دیتا ہوں تو گواہی مقبول نہ ہوگی بیکا نی میں لکھا ہے اور اگر قاضی کے سامنے گواہی دی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ فلاں مخص مر گیا اور ہم کوا ہے مخص نے خبر دی ہے کہ جس کی ہم توثیق کرتے ہیں تو گواہی جائز ہے اور یہی اصح ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے اگر گواہوں نے ایسی چیز کی گواہی دی کہ جس میں سن کر گواہی دینا جائز ہے اور کہا کہ ہم نے آتھوں سے نہیں د مکھا ہے لیکن ہم میں مشہور ہے تو ان کی گواہی جائز ہے بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اور فتاویٰ رشیدالدین میں ہے کہ وقف کے معاملہ میں سن کر گواہی دی تو مقبول ہوگی اگر چہ صاف بیان کر دیا ہو کہ ہم نے سن کر گواہی دی ہے اور اسی کی طرف امام ظہیر الدین مرتفینانی نے ایشارہ کیا ہے بیفصول عمادیہ میں لکھا ہے فتاویٰ صغریٰ میں ہے کہ نسب وغیرہ میں شہرت پر گواہی دینا دوطرح پر ہے ایک حقیقی دوسر ہے حکمی تھی رہے کہا یک جماعت کثیر ہے سنا کہ ان سب کا جھوٹ پرمتفق ہونا خیال میں نہیں آتا ہے اورالیک گواہی میں نہ عدالت شرط ہاور نہ لفظ شہادت بلکہ تو اتر ہونا جا ہے اور حکمی یہ ہے کہ اس کے پاس دو مخص مردیا ایک محض مر داور دوعور تنیں کہ سب عا دل ہوں گواہی ویں مگر لفظ شہادت کے ساتھ بیہ خلاصہ میں لکھا ہے اور بیچکم اس وفت ہے کہ دونوں نے بدوں اس محض کی گواہی طلب کریں گے گواہی دی ہواس کوامام محد ؓ نے ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ اگر اس محض نے دو گواہ قائم کئے اور انہوں نے اس کے پاس گواہی دی تو اس کو گواہی دیناروانہیں ہے اورا گرایک شخص ایک قوم میں آ کرائر ااور وہ لوگ اس کونہیں پہچانتے ہیں اوراس نے کہا کہ میں فلاں بن فلاں ہوں تو لوگوں نے اس کے نسب کی گواہی دینی جائز نہیں ہے جب تک کداس کے شہر کے دوآ دمیوں سے ملا قات نہ ہواوروہ دونوں عادل اس بات کی گواہی نہ دیں کہ بیفلاں بن فلاں ہےاور جصاص نے شرح میں لکھا کہ یہی سیجے ہےاور بعض نے کہا کہ موت کی گواہی میں ایک مردیا ایک عورت کی گواہی کا فی ہےاورلفظ شہادت بالا تفاق شرطنہیں ہے بیافتح القدیر میں لکھا ہے اگر کسی نے کہا کہ میں فلاں مخص کے وفن میں شریک تھایا میں بنے اس کے جناز ہ کی نماز پڑھی تو یہ معائنہ ہے اورا گر قاضی کے سامنے تفسیر ہے بیان کیاتو قبول کرے گامیضمرات میں لکھا ہے اگر ایک مخص کے مرنے کی خبر آئی پس ان لوگوں نے وہ افعال کئے جومرنے میں کرتے میں تو کسی کو گواہی دینا مرنے کی جائز نہیں ہے جب تک کہ ایک ثقبہ آ دمی گواہی نہ دے کہ ہم نے اس کا مرنا آئکھوں دیکھا ہے بیرمحیط شرحسی میں لکھا ہے اگر کسی کے مرنے کوا بک شخص نے دیکھا اور تنہا و چخص گواہی دیتا ہے تو فقط اس کی گواہی پر قاضی حکم نہ دے گا پس وہ یہ کرے کہ بیدایک مختص ثقتہ کوخبر دے پس جب اس نے س لیا تو دونوں مل کر قاضی کے سامنے گواہی دیں کہ دونوں کی گواہی پر قاضی فيصله كرد ے گا كذا في النهابيه۔

 $\mathfrak{D}: \circlearrowleft \wedge$ 

## گواہی ادا کرنے اوراس کی ساعت کی صورت کے بیان میں

حاضر پر گواہی دینے میں بہضرورت ہے کہ مدعاعلیہ اور مدعی کی طرف اشارہ کرے اور جس چیز پر گواہی دیتا ہے اگروہ مال منقولہ ہوتو اس کی طرف اشارہ کی ضرورت ہے اور اس چیز کومشہود بہ کہتے ہیں اور میت یا غائب پر گواہی دیتے ہیں درحالیکہ اس کا وکیل یا وصی حاضر ہو گوا ہوں کو چاہئے کہ میت یا غائب کا نام لیں اور ان ای نام لین اور دادا کا نام لین اور خصاف نے دادا کا نام لین مشرط کیا ہے اور ایسا ہی شرط کیا ہے اور ایسا ہی شرطروط میں مذکور ہے اور بعضے مشاک نے کہا کہ بیام اعظم وامام محد کے نزدیک ہے اور امام ابو یوسف کے نزدیک باپ کا نام ذکر کردینا کافی ہے بیذ خبرہ میں لکھا ہے اور تی کے دادا کی طرف نسبت کرناضروری ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور اگر فی نے فیصلہ کردیا تو نافذ ہوگا کیونکہ بیصورت مجتمد فیہ ہے بیضول عماد یہ میں لکھا ہے اور اگر قاضی نے بدوں دادا کے نام ذکر کرنے کے فیصلہ کردیا تو نافذ ہوگا کیونکہ بیصورت مجتمد فیہ ہے بیضول عماد یہ میں لکھا ہے

اوراگروہ خص فقط نام سے مشہور ہوجیہے ابوصنیفہ تو صرف اس کا نام کا فی ہے باپ دادا کی ضرورت نہیں ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے جس شخص نے دادا کا نام ذکر کرنے کی شرط لگائی ہے اس کے نزدیک صناعت ذکر کردینا دادا کے نام کے قائم مقام نہ ہوگا گر جبکہ وہ صناعت الی ہوکہ اس سے لامحالہ پہچانا جائے یہ ذخیرہ میں لکھا ہے اوراگراس کا نام اوراس کے باپ کا نام اوراس کا قبیلہ اور پیشہ ذکر کیا اوراس کے قبیلہ اور پیشہ کا نہیں ہے تو کا فی ہے اوراگراس کے مثل دوسرا ہوتو کا فی نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی اور شے ایسی ذکر نہ کرے کہ جس سے تمیز حاصل ہوجائے یہ اوب القاضی میں نہ کورہ اور حاصل میہ ہو کہ پہچان ہوجا نامعتبر ہے یہ فصول عماد یہ میں ہوجائے میاد ور چزخرید نے یا فروخت کرنے کے اقرار پر گواہی دی تو ضروری ہے کہ یہ فصول عماد یہ میں ہوائی دی تو ضروری ہے کہ گواہی دی تو ضروری ہے کہ گواہی میں میان کریں کہ اس نے خودخرید نے یا فروخت کرنے کا اقرار کیا ہے کذا فی الذخیرہ۔

فقاوی ابوالیت میں ہے کہ اگر کسی نے دوئی کیا کہ زید نے میرے اس قدر چو پایہ ہلاک کر ڈالے ہیں اور گواہ قائم کئے تو

گواہوں کو چاہئے کہ فرو مادہ کی تفصیل بیان کریں اور اگریہ بیان نہ کیا تو فقیہ ابو بکر فرمات ہیں ہے بجھے گواہی باطل ہونے کا خوف ہے
اور مدگی کو شاید کچھے نہ دلایا جائے اور اگر فرو مادہ بیان کر دی تو رنگ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور گواہی جائز ہے اور شخ کے
اور ول اس جے ہو کہ ان الحیط اگر تو مادہ بیان کرنا کہ گھوڑ ایا خچر ہے ضروری ہے صرف چو پایہ کہنا کانی نہ ہوگا اور بعضے مشائخ نے اس سے انکار کیا
اور اول اس جے ہو کہ ان المحیط اگر قاضی نے گواہوں ہے رنگ دریافت کیا اور انہوں نے بیان کر دیا پھر دعو کی کے وقت گواہی مقبول ہوگی اور غیر سی میں اختلاف مضر نہیں ہے کہ ان الخلاصہ اگر بیان کیا کہ بیفلانی
اس کے برخلاف صفت بیان کی تو گواہی مقبول ہوگی اور غیر سی بین سین اختلاف مضر نہیں ہے کہ ان الخلاصہ اگر بیان کیا کہ بیفلانی
عرورت اس مدعا علیہ پر تین طلاقوں ہے اس کواہی وارغیر سی نہیں اس طرح گواہی کا ایان کہ اس نے عورت کی طلاق کی عرورت اس مدعا علیہ پر تین طلاقوں ہے ہو اس کواہی میں خلال ہے کہ ماس کا پچھے مال سوائے درات و دن کے پہنے کے گیڑوں کے نہیں جانتے ہیں بیسراجیہ میں ہی گواہی میں سیسراجیہ میں ہی گواہی اور اس کے پیشرا اور اور ہوں کی ضرورت ہوئی تو گواہوں کو یہ بیان کرنا چاہئے کہ اس نے درہم ایک خور وہ میں ہوئی تو گواہوں کی ضرورت ہوئی تو گواہوں کو یہ بیان کرنا چاہئے کہ اس نے درہم دے کہ اور اس کے بی گواہوں کو یہ بیان کرنا چاہئے کہ اس نے کہ اس نے درہم دے کہ بیان کرنا جا ہے کہ اس کو یہ بیس کہ اس کو جہ سے گواہوں کو یہ بیان کرنا چاہئے کہ اس کو یہ بیس دین میں بیان کرنا جا ہے کہ اس کو یہ بیس کہ بیان کرنا جا ہے کہ اس کو یہ بیس کی بیٹ کی ہوں کہ جس سے گواہوں کو یہ لیس دی بیلوری ہو کہ خواہوں کو یہ لیس میں بیلوری ہون میں بیلوری ہونی خواہوں کو یہ بیس کی بیان کرنا ہو اس کو یہ بیس دیں کو اس کو کہ بیس کی کو اس کو کہ بیس کی کھور کو اس کی بیس کی کھور کو کہ کو کہ بیس کرنا ہو کے کو کہوں کو کہ بیس کی کھور کو کہ کہ بیس کی کہ دی سے گواہوں کو میں کہ بیس کے گواہوں کی خور کو کہ کو کہ کہ کی کو کہ جس سے گواہوں کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کی کو کہ کہ کی کو کہ کہ کو کہ کی کو کہ جس سے گواہوں کو کہ کہ کو کہ کو کہ کی

اگر بنج بالتعاطی واقع ہوتو گواہوں کی گواہی دینے کی بیصورت ہے کہ لین دین پر گواہی دیں اور بنج پر گواہی نہ دیں اور بنج بر گواہی دی کہا کہ اگر بنج پر گواہی دی کہا کہ اگر بنج پر گواہی دی کہا کہ در دست ایں مدعا علیہ بناخق ست تو اس میں مشاک کا اختلاف ہاور سیح بیہ ہے کہا گر مدعی نے قاضی سے ملکیت طلب کی ہے تو یہ گواہی مقبول ہوگی اور اگر سپر دکرنے کی درخواست کی ہے تو جب تک گواہ بینہ بیان کریں کہ اس مدعا علیہ کے قبضہ میں ناخق ہے تب تک گواہ بینہ بیان کریں کہ اس مدعا علیہ کے قبضہ میں ناخق ہے تب تک گواہ وں سے تک گواہ وں سے کہا کہ تا کہ کہا کہ تا کہ کہ گواہ یہ جیز اس مدعا علیہ کے قبضہ میں ناخق ہے اور این افتال کا قول ہے کہا گر قاضی نے گواہوں سے دریا فت کیا کہ یہ چیز اس مدعا علیہ کے قبضہ میں ناخق ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانے ہیں تو گواہی ملکیت کے دعویٰ پر قبول ہوگی دریا فت کیا کہ یہ چیز اس مدعا علیہ کے قبضہ میں ناخق ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانے ہیں تو گواہی ملکیت کے دعویٰ پر قبول ہوگی

ل غیرمخاج یعن جس چیز کی حاجت نہیں ہے۔ ع یہ چیز کہ جس میں دعویٰ ہوا ہے اس مدعی کی ملکیت۔

سے ذخرہ میں لکھا ہے اگر گواہوں نے کہا کہ ہے مال معین اس مدگی کی ملکت ہے اور اس مدعا علیہ کے پاس ناحق ہے اور بین کہا کہ مدعا علیہ پرواجب ہے کہ مدگی کے سیر دکر ہے تو ابوائس سعد کی ہے منقول ہے کہ اس میں مشائ نے نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ سر دکر نے کے واسطے یہ کہنا ضروری ہے اور بعضوں نے کہا کہ اس کی ضرور تنہیں ہے اور گواہی مقبول ہوگی اور مدگی کی درخواست پر مدعا علیہ سے جرآ اس کے سپر دکر ائی جائے گی اور اس مذہب پر ہم نے بہت سے مشائ کو پایا اور شخ الاسلام نے کہا کہ بیتو ہے کیان میں فتو کہ دیتا ہوں کہ گواہی میں قصور ہے کذا فی المحیط نوا وی گئوائش فیر ہے کہ گواہ کو بیوں کہنا چاہئے کہ اس مدگی کی ملک ہے اور اس کا حق ہوتا کہ اس میں ملک ہے اور اس کا حق ہوتا کہ اس میں ملک ہے اور کا اس کا حق ہوتا کہ اس میں ملک نے کہا کہ تا کہ اس میں ملک نے اس میں ملک نے اس میں ملک ہے اور میر احق تو اس کا محاورہ نادر ہے اور کم فاہم ہے کہ اس میں اس کا محاورہ نادر ہے اور کم فاہم ہے کہا کہ فلاں پیز میری ملکیت ہے اور میر احق تو اس کہ ناور ہوتا ہے گا اور ایوں کہنا ہے ہے کہ کہا کہ فلاں کے قبضہ میں ناحق ہے تا کہا ہے افلا کو جائے کہا کہ فلاں کے قبضہ میں ناحق ہے تا کہا ہے افلا کا جائے کہا کہ فلاں کے قبضہ میں ناحق ہے تا کہا ہے اور بیا حتیا ہے کہا کہ ناگواہی وہ کہ کہنا ہے کہ فلاں کے قبضہ میں ناحق ہے تا کہا ہے اور بیا حتیا ہے کہا کہ ناگواہی وہ کہا گواہی وہ کہ عرف میں استقبال یعنی آئندہ ور اس کی آئندہ ور مانے کہا نامقبول ہونا چاہئے کیونکہ ما گواہی وہ کہ عرف میں استقبال یعنی آئندہ ور مانہ کے واسطے ما گواہی دہ کہ کہا نامقبول ہونا چاہئے کیونکہ ما گواہی وہ کم عرف میں استقبال یعنی آئندہ ور مانہ کے واسطے ما گواہی دہ کہ آتا ہے اور علا میں کہا کہ ناگواہی وہ کم عرف میں استقبال یعنی آئندہ ور مانہ کے واسطے ما گواہی دی دہم آتا ہے بیچیط میں کھا ہے۔

ماگواہی میداہم کہ فلاں چیز آن فلاں است 🖄

یعن ایس حالت میں اس سے ملکیت کے معنی لئے جائیں گے کیونکہ عرف میں یہی ظاہر ہے۔

ایک گواہ کوعلیحدہ گواہی دینے کی تکلیف دے اور اگر ایبا نہ ہوتو نہیں بیصدرالشہید کی شرح ادب القاضی میں ہے۔شمس الاسلام اوز جندی نے فر مایا کہ گواہ کی طرف ہے محمل گواہی صرف اس طرح مقبول ہے کہ جب اس نے گواہی دی کہاس مدعی کا اس مدعاعلیہ پر ایباہے کہ جبیبااس گواہ نے بیان کیااورای پرفتو کی ہے بی خلاصہ میں لکھاہے۔

اگرگواه کی گواہی ایک کاغذ پر لکھی گئی پھراس کو بیکاغذ پڑھ کرسنایا گیا 🖈

پھر فر مایا کہ بیا قوال ایسی صورت میں سنے کہ جب گواہ نے کہا کہ جو پہلے گواہ نے گواہی دی میں بھی وہی گواہی دیتا ہوں یا جو یہلے نے گواہی دی میں بھی اس کے مثل گواہی دیتا ہوں لیکن اگر گواہ نے کہا کہ میں پہلے گواہ کی گواہی پر گواہی دیتا ہوں تو بالاجماع مقبول نہیں ہے کیونکہ بیر گواہی پر گواہی ہے نفس دعویٰ اور حق پر گواہی نہیں ہے اور اس طرح اگر کہا کہ میں پہلے گواہ کے مثل گواہی پر گواہی دیتا ہوں تب بھی یہی تھم ہے بیصدرالشہید ؓ نے شرح ادب القاضی میں لکھا ہے اگر گواہ کی گواہی ایک کاغذ پر لکھی گئی پھر اس کو یہ کاغذ پڑھ کر سنایا گیا اور اُس نے کہا کہ میں گواہی ویتا ہوں کہ جو پچھاس تحریر میں نام لیا گیا اور وصف کیا گیا ہے اس مدعی کا اس مدعا علیہ پر واجب ہے یا یوں کہا کہ بیرمال دعویٰ جو پڑھا گیا ہے چیز اس مدعا علیہ کے قبضہ میں ناحق ہے پس اس پرواجب ہے کہ اس مدعی کے سپر د کرے پس میہ گواہی سیجے ہےاور شیخ الاسلام سزحسیؓ ہے منقول ہے کہ ایک شخص نے ایک گھر کا دعویٰ کیا جوایک قبالہ میں تحریر ہے اور وہ ر وا گیا پھر گواہوں نے جو بے پڑھے ہیں کہا کہ ہم بھی اس مدعی کے واسطے اس مدعا علیہ پر ایسی ہی گواہی دیتے ہیں تو ان کی گواہی سیجے ۔ ہے بیرمحیط میں لکھاہے۔اگرایک گواہ نے ایک تحریر کی گواہی دی جس کواس نے اپنی زبان سے پڑھا پھر دوسرے محض نے پڑھااور دوسرا گواہ اس کے ساتھ ساتھ پڑھتا جاتا ہے تو سیجے نہیں ہے یہ ذخیرہ میں لکھا ہے۔علی بن احمدٌ سے دریا فت کیا گیا کہ جس زمین یا گھر کا دعویٰ کیا گیا ہے اس کے حدود کو جب مدع قبالہ میں دیکھتا ہے تو بیان کرتا ہے اور بدوں دیکھے جیسا جا ہے نہیں بیان کرسکتا ہے تو اس کی گواہی مقبول نے پانہیں پس فرمایا کہ اگر دیکھ کراس کو یا دکر لیتا ہے تو مقبول نہیں ہے اور اگر اس سے کسی قتم کی مدد لیتا ہے جیسے حافظ قر آن مصحف ہے لیتا ہے تو مقبول ہے بیتا تارخانیہ میں ہے اگر کسی نے دوسرے پر دس درہم کا دعویٰ کیا اور گواہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہاس مدعی کے اس مدعاعلیہ پرمبلغ دس درہم ہیں تو گواہی مقبول ہےاوریہی اصح ہے بیمحیط میں لکھاہے اگر فاری میں دواز دہ درہم کا دعویٰ کیااور گواہ میں گواہی میں وہ دواز دہ درہم کہاتو مقبول نہیں ہے اوراسی طرح اگر وہ دواز دہ درہم یعنی دس بارہ درہم کا دعویٰ کیا تو دعویٰ صحیح نہیں ہےاوراسی طرح اگر دعویٰ میں بیان کیا کہ بیرچیز دس بارہ برس سے میری ملکیت ہے تو دعویٰ کی ساعت نہ ہوگی اور ای طرح اگر گواہوں نے اس طرح گواہی دی تو مقبول نہیں ہے بیذ خیرہ میں لکھا ہے اگر مدعی نے کسی شخص پر کسی چیز کے قبضہ کر لینے کا دعویٰ کیااور گواہ نے بیان کیا کہ اس مدعا علیہ نے بید کہا کہ اس مدعی نے بید چیز میرے پاس بھیج دی تو گواہی مقبول نہ ہوگی بی خلاصہ میں لکھا ہے۔ تین شخصوں نے ایک معاملہ میں گواہی دی پھر تھم دینے سے پہلے ایک نے کہا کہ استغفر اللہ میں اپنی گواہی میں جھوٹ بولا اور قاضی نے اس کوسنا مگریدند معلوم ہوا کہ کس گواہ نے کہا پھر قاضی نے ان سے دریا فت کیا تو سب نے کہا کہ ہم اپنی گواہی پر قائم ہیں تو مشائخ نے فرمایا کہ قاضی اس گواہی پر فیصلہ نہ کرے گا اور سب کواپنے پاس سے اٹھا دے گا پھر اگر مدعی دوسرے روز ان میں سے دو شخصوں کولا یا اور انہوں نے گواہی ادا کی تو جائز ہے بیف**تاویٰ قاضی خان میں لکھاہے ا**گر دعویٰ سے پہلے کسی معاملہ میں گواہی دی پھر دعویٰ ہونے کے بعد گواہی دی تو اس کی گواہی مقبول ہوگی بیرمحیط میں لکھا ہے۔اگر کسی نے گواہی دی اور ہنوزاپنی جگہ ہے نہیں ہلا ہے کہ اس نے کہا کہ میں گواہی کی بعض باتوں میں وہم میں پڑ گیا یعنی جس کا ذکر کرنا واجب تھاوہ چھوڑ گیا اور جو چاہئے تھا اے بیان کر گیا لے ۔ قولہ شبہہ کی بات اقول اس سے بیمراد ہے کہ جس معاملہ میں شبہہ منقط ہے جیسے حدود کہان میں شبہہ سے حد ساقط ہو جاتی ہے اور قولہ لیس یعنی التباس اور اشتياه ہوسکے

www.ahlehaq.org

پس اگرغیرعادل ہوتو قاضی اس کی گواہی کو مطلقاً ردکر دے گا خواہ اس نے تبکس میں بیان کیا ہو یا بعد تبکس کے خواہ شبہہ کی بات میں کہتا ہو یا غیر شبہہ کی بات کے مقبول ہوگی مثلاً نام مدی یا مدعا عاید کا یا دونوں کی طرف اشارہ کرنا چھوڑ گیا تو مقبول ہے خواہ تبکس فضا میں واقع ہوایا دوسری جگہ اور اگر ایسی بات میں کہتا ہے کہ جس میں لبس کا شبہہ ہے پس الشارہ کرنا چھوڑ گیا تو مقبول ہے اور بعض مشان کے کنز دیک جواس نے پہلے بیان کیا تھا مثلاً پہلے ہزار درہم بیان کے تھے پھر کہا کہ یا بی بھی صودہ ہم ہیں میں نے نعلطی ہے بیان کیا تو مقبول ہے اور بعض مشان کے کنز دیک جواس نے واس کی سودر ہم ہیں ہیں ہیں ہیں ہوئی کیا تو پہلے بیان پر قاضی تھم دے گا اور دوسر مشان کے کنز دیک جواس نے دو بارہ کی یا نیا بی بیان کیا تو مقبول ہے اس پر تھم دے گا اور اس طرح آگر دووئی کی شے محمد دور میں منططی کی مثلاً شرقی حدکونر بی اور فر بی کوشر تی بیان کر گیا یا اس بی منططی کی مثلاً شرقی حدکونر بی اور فر بی کوشر تی بیان کر گیا یا ساس کی اس بیل میں اس کا منطلعی کی مثلاً محمد بن علی بین عمر کی جگہ مططعی ہے جوہم نے پہلے بیان کیا بیا تو مقبول ہے در خوشوں ہے در خوشی ہو ہوں ہے جوہم نے پہلے بیان کیا بیا عنا ہے اور اکر الرائق میں ہے ابین سامی گواہوں نے کئی مختل ہو ہوں نے گا ہوں ہو ہوں ہو گا ہے جوہم نے پہلے بیان کیا بیا عنا ہے اور کا فرو کو گا ہوں نے کئی گواہوں کے گھم دینے والے کو قاضی کے تھم دینے سے پہلے دو مخصول نے گا واہوں پر گا واہوں نے گا گا ہوں تھوں گواہوں نے گا ہو گا ہے جوہم نے پہلے بیان کیا بیا عنا ہے اور کو قاضی کہتا تا ہے اور عادل جا تا ہے گا وادر کیا وادر کی گا وادر کی گا وادر کی گا وادر کی گا وادر کیا گا وادر کی گا وادر کیا گا وادر کی گا وادر کیا گا وادر کی گا وادر کیا گا وادر کی گا وادر کیا گا وادر کی گا وادر کی گا وادر کی گا وادر کی گا وادر کیا گا وادر کی گا وادر کی گا وادر کیا گا وادر کی گا کی کی کی گا کی کا کی گا کی گا کی گا کی گا کی گا کی گا کی کی گا کی کی گا کی کی گا کی کار

اگر مدعی نے قاضی ہے کہا کہ میرے پاس گواہ ہیں ہیں اور اس کی درخواست سے قاضی نے مدعا علیہ

ہے شم لی ⇔

ہا درا مام محلہ ﷺ نوا در میں ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ کسی امر میں فلال شخص کی گواہی میرے پاس نہیں ہے یا کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے پھراس کے بعد گواہی دی تو جائز ہے اس طرح اگر دو شخصوں نے کہا کہ ہم فلاں کی طرف سے فلاں شخص پر جو گواہی ویں وہ جھوٹی ہے پھر آن کر گواہی دی اور کہا کہ اس وقت ہمیں یا دنہ تھی پھریا دہوئی تو گواہی جائز ہے بیفاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔

ایک شخص کے قبضہ میں ایک غلام ہاس پر ایک شخص کا دعویٰ ہا در اس کے گواہ موجود ہیں پھر ایک گواہ نے مدعا علیہ کے ایک غلام کی نسبت قاصی کے سامنے کہا کہ بیروہ غلام نہیں ہے جس میں مرعی نے دعویٰ کیا ہے پھر مدعی نے بعینہ اسی غلام میں دعویٰ کیا اوراس گواہ نے جس نے قاضی کے سامنے وہ بات کہی تھی گواہی دی تو بعض نے کہا کہ اس کی گواہی نہ قبول کرنا واجب ہے اور بعض نے کہا کہ قبول کرناوا جب ہے میر پیط میں لکھا ہے ایک مخص نے دوسرے پر ایک غلام کا دعویٰ کیا جواس کے قبضہ میں ہے اور کہا کہ تو نے میرے ہاتھ اس کو ہزار درہم کوفروخت کیا تھا اور میں نے ثمن ادا کرڈیا ہے اور مدعاعلیہ نے بیج واقع ہونے اور ثمن لینے ہے انکار کیا اور دو گواہوں نے مدعی کی طرف ہے گواہی دی کہ بائع نے بیچ کا اقر ارکیا ہے اور ہم غلام کوئبیں پہچانے ہیں لیکن بائع نے ہم سے بیان کیا تھا کہ میراغلام زید ہےاور دوسرے دو گواہوں نے بیان کیا کہ اس غلام کا نام زید ہے یا بائع نے اقرار کیا کہ اس کا نام زید ہے تو اس گواہی ہے بیج تمام نہ ہوگی اور بائع ہے قتم لی جائے گی پس اگر اس نے قتم کھالی تو نثمن واپس کرے گا اور اگرا نکار کیا تو ا نکار ہے بیچ لا زم ہو جائے گی اور اگر دو گواہوں نے گواہی دی کہ بائع نے اقر ارکیا کہ میں نے اپناغلام جس کا نام زید ہے فروخت کیا اور گواہوں نے زید کی طرف حلیہ یاعیب وغیرہ کوئی ایسی چیز کی نسبت کی جس ہاس کی شنا خت ہوتی ہےاور بیسب اس غلام میں پورے ہیں تو ا مام محدٌ نے فر مایا کہ پہلی صورت اور بیصورت قیاب میں برابر ہیں لیکن میں استحساناً دوسری صورت میں بیج کی اجازت دیتا ہوں اور یہی تھم باندی کا ہے بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے منتقی میں ہے کہ دوگوا ہوں نے گوا ہی دی کہاں شخص کا حصہاس گھر میں ہزارگز ہے پھر و دیکھا گیاتو گھر فقط یانچ سوگز ہے یا گواہی دی کہاس کا حصہاس قراح کمیں دس جریب ہے پھر دیکھا گیاتو قراح فقط یانچ جریب ہے پس گواہی باطل ہےاورا کر مدعاعلیہ نے خوداس کا اقر ارکیا ہوتو مدعی کل گھرلے لے گااورا گر دونوں گواہوں نے یوں گواہی دی کہاس مدعی کا گھر اس مدعا علیہ کے گھر میں ہے ہے اور اس کی حدنہ بیان کی کہ کہاں ہے کہاں تک ہے تو گوا ہی باطل ہے بیمحیط میں لکھا ہے۔ اگر گواہوں نے بیان کیا کہ بیعورت اس مدعی کی بیوی ہے اور اس پر حلال ہے اور نکاح کا ذکرنہ کیا تو مختار بیہ ہے کہ جائز ہے بینزانة المغتین میں لکھا ہے۔اگر کسی نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس کے پاس ایک کپڑا رہن کیا ہے یا اس نے مجھ سے غصب کرلیا ہے اور گواہوں نے اس کی گواہی دی اور کہا کہ ہم کیڑ ہے کونہیں پہچانتے ہیں تو ان کی گواہی مقبول ہو گی اور کپڑے کا بیان کرنا غاصب اور مرتہن کے ذمہ ہے بیمضمرات میں لکھا ہے اگر کسی شخص پر گواہی دی کہ اس نے اقرار کیا ہے کہ اس قرضہ میں میرا نام عاربیۃ ہے اور دراصل بيرمال فلال مدعى كاب توبيرجائز ب كذافي الملتقط

۔ بیان میں جن کی گواہی مقبول ہے اور جن کی گواہی مقبول ہے اور جن کی گواہی مقبول ہے اس کی گواہی نہیں مقبول ہے اس میں چند نصلیں ہیں اس میں چند نصلیں ہیں کے راہ تھے۔

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کی در ۲۹۲ کی کی الشهادات

## اُن لوگوں کے بیان میں جن کی گواہی اِس سبب سے ہیں مقبول ہے کہوہ گواہی کے لائق نہیں ہیں

ہمارے علاء کے بزدیک گونگے کی گواہی جائز نہیں ہے بیذ خیرہ میں کھا ہے۔ اندھے کی گواہی مقبول نہیں ہے خواہ وہ گواہی برداشت کرنے کے بعداندھا ہوگیا ہویا اس سے پہلے خواہ گواہی ایسی چیز میں ہوجس میں من کر گواہی دینا جائز ہوتی ہے یا ایسی چیز میں نہ ہوا ورامام ابو یوسف ؒنے فرمایا کہ ایسی چیز وں میں جائز ہے کہ جن میں من کر گواہی دینا جائز ہے اور جن چیز وں میں فقط سننا گواہی کے واسطے کانی نہیں ہے ان میں بھی اگر گواہی برداشت کرنے کے وقت آتھوں والا تھا اور گواہی ادا کرنے کے وقت اندھا ہوگیا تو جائز ہے بشر طیکہ اس کے نام ونسب سے واقف ہو بیر فق القدیر میں کھا ہے اور بیتھم اس وقت ہے کہ جس چیز میں گواہی دیتا ہے اس کی جائز ہے بشر طیکہ اس کے نام ونسب سے واقف ہو بیر فق القدیر میں کھا ہوگیا تو تھم دینا محتول ہوگی بیالا جماع ناجائز ہے ہوئی دیتا ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت ہے تو بالا جماع ناجائز ہے ہوئی دیتا ہے اس کی سے اور اگرا داکر نے کے بعد تھم قضا جاری ہو نے سے پہلے اندھا ہوگیا تو تھم دینا محتول ہوگا بیالا مام اعظم اور امام محتر کے زود کی ہے بیکا فی میں کھا ہے اور اگرا داکر نے کے بعد تھم قضا جاری ہو نے سے پہلے اندھا ہوگیا تو تھم دینا محتول ہوگا بیالا مام اعظم اور امام محتر کے زود دیک ہے بیکا فیمیں کھا ہے۔ لڑکوں اور مجتونوں کی گواہی مقبول نہیں ہو تو قبول ہوگی اور مشرک کھا ہے۔ لڑکوں اور مجتونوں کی گواہی مقبول نہیں ہو تو قبول ہوگی اور مشرک ہو تو بیال ہی کہ گون ہوئی ہوئیا ہے میں کھا ہے فقط اور جو معاملہ کھیل میں با ہم لڑکوں میں واقع ہوتا ہے اس کا بھی یہی تھم ہے اور جو حمام میں واقع ہواس میں عورتوں کی گوائی نامقول ہوگی ہوئیا ہے۔ اور جو حمام میں واقع ہوتا ہے اس کا بھی یہی تھم ہے اور جو حمام میں واقع ہواس میں عورتوں کی گوائی نام میں کھا ہے۔

ایے ہی قید یوں میں جو باہم قید خانہ میں واقع ہوا یک پر دوسرے کی گواہی نامقبول ہاورا کیلی عورتوں کی گواہی بچہ کی ماں کے بیٹ سے جدا ہونے کے وقت رونے میں یا اس وقت اس کے کی عضو کی جنبش کرنے میں اس پر نماز پڑھی جانے کے واسطے بالا جماع مقبول ہونے جور اسلام مقبول ہونے میں اختلاف ہام ابوصنیفہ نے فر مایا کہ قبول نہ ہوگی اور دومر دیا ایک مرداور دعور تیں ہونی چاہے ہیں اورصاحبین نے فر مایا کہ ایک عورت عادلہ ہوتو صرف اس کی گواہی مقبول ہے یہ محیط میں لکھا ہا اور بہی ارج ہوتو صرف اس کی گواہی مقبول ہے یہ محیط میں لکھا ہا اور بہی ارج ہوتو توں کی گواہی مقبول ہے یہ جنبش کرنے پر صاحبین نے کن در یک اورایک مردور کے بیٹے جدا ہونے سے پہلے جنبش کرنے پر بالا جماع نہیں مقبول ہے یہ دوعورتوں یا دومر دکی گواہی جدا ہونے کے وقت حرکت کرنے پر بالا جماع نہیں مقبول ہے یہ دوعورتوں یا دومر دکی گواہی حمالہ میں ہاتھ کا شخے کے واسطے عورتوں کی گواہی مقبول نہیں ہاور مال کی ضاخت کے واسطے مقبول ہے یہ حکیط میں لکھا ہے چور کی کے معاملہ میں ہاتھ کا شخے کے واسطے عورتوں کی گواہی مقبول نہیں ہوا تا مرضانیہ مرداور عورتوں نے اس کے شراب پول تو بھی ماام تا تارخانے میں اور اس کا ظام آزاد ہوجائے گا اور اس گواہی ہو یہ کی اور اسی طرح اگر چوری کرنے کی شرط لگائی تو بھی غلام گواہی دی تو اس کا غلام آزاد ہو جائے گا دورا ہی طرح اگر چوری کرنے کی شرط لگائی تو بھی غلام آزاد ہو گا اور ہاتھ نہ کا نا جائے گا دی خلاصہ میں لکھا ہو گواہی خواہ وہ محض غلام ہو یا یہ برہویا مکا تب یا م ولد ہو مقبول نہیں ہے آزاد ہو گا اور ہاتھ نہ کا نا جائے گا می خلاصہ میں لکھا ہے محمل کی گواہی خواہ وہ محض غلام ہو یا یہ برہویا مکا تب یا م ولد ہو مقبول نہیں ہو

<sup>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</sup> کے کہ دوعورتیں ایک گواہ کے بجائے ہیں اور قولہ چوری لیعنی اگر میں چوری کروں تو میر اغلام آزاد ہے پھرای طرح گواہی گزری۔۔

اورجس غلام یابا ندی کا پچھ حصہ آزاد کیا گیا ہواس کا بھی امام اعظم سے نزدیک یہی حکم ہے یہ فاوی قاضی خان میں لکھا ہے جس شخص کی گواہی بسبب مملوک ہونے یا کفریا بچپن کے رد کر دی گئی پھر یہ با تیں جاتی رہیں اوراس نے اداکی تو مقبول ہوگی اورا گربسبب فسق کے یامیاں بی بی ہونے کے یاغلام کی گواہی اپنے مالک کے گواہی اپنے غلام کے واسطے تھا م کے واسطے تھا م کے واسطے تھا م کے واسطے گواہی کواٹھایا یامیاں و بی بی میں سے ایک نے جاتا رہا تو گواہی اداکر نے سے مقبول نہ ہوگی اورا گرغلام نے اپنے مالک کے واسطے گواہی کواٹھایا یامیاں و بی بی میں سے ایک نے دوسرے کی گواہی برداشت کی پھر بعد آزاد ہونے یا جدائی ہوجانے کے اداکی تو مقبول ہوگی اوراس طرح اگر حالت مملوکیت یا کفریا بچپن میں گواہی کا گھران چیز وں کے زائل ہونے ابعد گواہی اداکی تو مقبول ہوگی اس واسطے کہ اداکر نے کی حالت کا اعتبار بچپن میں گواہی کا تخل کیا چران چیز وں کے زائل ہونے کے بعد گواہی اداکی تو مقبول ہوگی اس واسطے کہ اداکر نے کی حالت کا اعتبار ہواہی دی سے اورامام ابو یوسف سے اور ہوئی تو امام محد نے بے مورت ذکر نہیں کی ہے اورامام ابو یوسف سے اور ہوئی تھی اور نہ دو ہوئی تھی کہ وار مام ابو یوسف سے کہ قاضی اس گواہی پر حکم نہ دے گا مگر جبکہ دوبارہ اداکر سے میں جیط میں لکھا ہے۔

ووسرى فصل:

ان لوگوں کے بیان میں جن کی گواہی بسبب فسق کے مقبول نہیں ہے

جوفت اعلان کے ساتھ کیرہ گناہ کرے اس کی گواہی مقبول نہ ہونے پر اتفاق ہے اور بھی اگر صغیرہ گناہ میں فسق کے طور پر
اعلان کرے کہ اس کی شناعت ہے لوگ فاسق نام رکھتے ہیں تو اس کی گواہی مقبول ہے اورا گرابیانہ ہوپس اس کی صلاحیت فساد ہے

زیادہ اور خطا ہے زیادہ صواب ہواور سادہ دل نہ ہوتو عادل ہے اس کی گواہی مقبول ہے اورا گرابیانہ ہوپس اس کی صلاحیت فساد ہے

زیادہ اور خطا ہے زیادہ صواب ہواور سادہ دل نہ ہوتو عادل ہے اس کی گواہی مقبول ہے بدفاوی قاضی خان میں لکھا ہے اورا ام ابو

زیادہ اور خطا ہے زیادہ صواب ہواور سادہ دل نہ ہوتو عادل ہے اس کی گواہی مقبول ہے بدفاوی قاضی خان میں لکھا ہے اورا ام ابو

یوسٹ ہے مودی ہے کہ آگر فاسق لوگوں کی نظر میں وجید ذکر مروت ہوتو اس کی گواہی مقبول ہے بدموط میں لکھا ہے ہو خض حرام کھانے

میں مشہور ہواس کی گواہی مقبول نہیں ہے بہ جو ہرہ نیرہ میں ہے بیتم کا مال کھانے والے کی گواہی ایک بار کھانے ہے رد کر دی جائے گی

میں مشہور ہواس کی گواہی مقبول نہیں ہے بہ جو ہرہ نیرہ میں ہے بیتم کا مال کھانے والے کی گواہی ایک بار کھانے ہے رد کر دی جائے گی

میں مشہور ہواس کی گواہی مقبول نہیں ہے بہ جو ہرہ نیرہ میں ہے بیتم کا مال کھانے والے کی گواہی ایک بار کھانے ہے رد کر دی جائے گی

میں خورہ ہورہ والی کی شراب خوار کی گواہی جائز نہیں ہے اور مش الائم سرخی نے فر مایا کہ اس کے ساتھ سیجی شراب بینا

اوگوں پر ظاہر کرے یا نشہ میں باہر نگلے کہ اس سے لڑے مشرب ہے اور مش الائم سرخی ہے ادرا اس میں سراد شراب ہے تو اس کی گواہی مقبول نہ ہوگی یہ ہوا ہی سراد ہورہ خوش بدکاروں اور مشراب ہوجس میں صدار اس میں بیشھا ہوا گر چہشراب نہ بیتا ہواس کی گواہی مقبول نہ ہوگی یہ ہوا یہ میں لکھا ہے ہو خوش اسے گاناہ کو بیہ بیہ ہو ہی بیہ ہو اس سے عدالت سراد میں گواہی سبب فس کے مقبول نہ ہوگی یہ ہوا یہ میں لکھا ہے۔

بیرہ کا مرتک ہوجس میں صدار اس مول ہوتی ہے ہواور کن سے نہیں ؟

جس فرض چیز کاوفت معین ہے جیسے روز ہونماز جب اس میں بلاعذر تاخیر کرے گاعد الت ساقط ہو جائے گی اور جس فرض کا

شخ الاسلام خواہرز آدہ نے فر مایا کہ حقوق العباد میں اگر مدعی نے گواہ سے گواہی طلب کی اور اس نے

بدوں کسی ظاہری عذر کے تاخیر کی پھراس کے بعد گواہی دی تو اس کی گواہی نامقبول ہو گی 🌣

دو خصوں نے ایک خص پر گواہی دی کہ اس نے اپی عورت کوا پی بیاری میں تین طلاق دی تھی اور ہم کواس سے پہلے گواہ کرایا تھا کہتم پوشیدہ رکھو پس ہم نے گواہی کو چھپایا تو دونوں کی گواہی مقبول نہیں ہے کیونکہ دونوں نے گواہی چھپانے کا خودا قرار کیا اور فاسق ہوئے اور فاسق کی بات کا کچھا عتبار نہیں ہے یہ واقعات حسامیہ میں ہے ابوالقاسم سے روایت ہے کہ ایک عورت کی طلاق یاباندی کی آزادی پر دو شخصوں نے گواہی دی اور کہا کہ بیشروع سال میں واقع ہوا تو گواہی جا رہ اور تاخیر سے ان کی گواہی میں خرابی نہیں ہوتی ہے اور مولا نارضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خرابی آنی ہیا ہے تھی کہ کیونکہ ایک گواہی ہوا کہ باو جو دطلاق وعماق کے یہ خص عورت کو بطور بی بی یاباندی کے رکھو گواہی اداکر نی نی الفور جا ہے تھی کہ کیونکہ ایک گواہی کو اسلے دعو کی شرطنیں ہوا وہ العباد میں اگر مدی خواہر زادہ نے فرمایا کہ حقوق العباد میں اگر مدی نے گواہی ہے اور کی گواہی خواہر زادہ نے فرمایا کہ حقوق العباد میں اگر مدی نے گواہ ہے گواہی خواہر زادہ نے فرمایا کہ حقوق العباد میں اگر مدی نے گواہ ہے گواہی خواہر نا خراجی کی گواہی نے مقبول نہیں کے وہ با عذر میا خبر کی خواہ سے بات کی گواہی نے بیا کی گواہی نواہ سے خواہی خواہر نا کی گواہی نواہ سے خواہی اور چیز ہے مقبول نہیں ہوگیا ہے کہ می کھولی کو کہ بی جواکھیلایا کی اور چیز ہے مقبول نہیں ہوگی ہو تاس کی گواہی مقبول نہیں عالی دی جواکھیلایا کی اور چیز ہے مقبول نہیں ہو اس کی گواہی مقبول نہیں عفل میں جاتی رہتی ہے یا شطر نج میں جاتی رہتی ہے یا شطر نج میں جاتی کی گواہی مقبول نہیں عفل تر اس کی گواہی مقبول نہیں مقبول نہیں مقبول نہیں مقبول نہیں مقبول نہیں ہو گوئی سے کہ جو شخص سرراہ شطر نج کھیلا ہے اس کی گواہی مقبول نہیں سے کہ جو شخص سرراہ شطر نج کھیلا ہے اس کی گواہی مقبول نہیں مقبول

ا عدد یعنی تین مرتبہ ترک کیا پس مطلق ایک مرتبہ ترک کرنے کوبھی شامل ہے اقول دیار ہندوستان میں بالفعل شرائط جمعہ میں بنابراجتہا دات کے اختلاف شدید ہے جتی کہ معراج الدرامیہ میں ہے کہ جس ملک پرمشر کین حاکم ہوں اگر وہاں مسلمان باہم کسی کی بیعت بنظرا قامت جمعہ وعیدین کریں تو جائز ہو جائے حتی کہ بدوں اس کے جماعت کثیر نے اداء میں تامل کیا اور چار رکعت بہنیت فرض الوقت لازم کی پس ایسی صورت میں تارک پربیتکم ہوسکتا واللہ اعلم ۔اوراس وقت میں وجوہ بکثرت ہیں جن سے ان احکام میں تفصیل ہے اور اس حاشیہ میں بیان کی گنجائش ہیں واللہ تعالی اعلم۔

ہے کذا نی انعینی۔ جو محض زیعنی چوسر کھیتا ہے وہ ہر حال میں مر دو دالشہا دۃ ہے اگر کوئی شخص کسی لہو میں مبتلا ہے تو دیکھنا جا ہے کہ اگریہ کھیل اس کوفرائض و واجبات سے بازنہیں رکھتا ہے پس اگر لوگ اس کو بدتر جانے ہیں جیسے بانسری اور طنبورہ وغیرہ تو اس کی گواہی نا جائز ہے اوراگر لوگ اس کو بدتر نہ جانے ہوں جیسے خوش آ وازی وغیرہ تو گواہی جائز ہے لیکن اگر اس کے ساتھ فخش ہوتا ہو مثلاً لوگ نا چتے ہوں تو کبیرہ گناہ میں داخل ہوگا اور عدالت ساقط ہو جائے گی رہمجیط میں لکھا ہے۔

ا مام ابو یوسٹ نے فرمایا کہ جو محض گیند کبلا کھیلتا ہے اس کی گواہی جائز ہے بیملتقط میں لکھا ہے ناچنے والے اور مشعو ذ (۱) کی ہوا ہی مقبول نہیں ہے بیعین شرح ہدایہ میں لکھاہے جو محض کبوتر اڑا تا ہے اس کی گوا ہی مقبول نہیں ہے مگر جو مخض کبوتر وں کوانسیت کے اور رفع وحشت کے واسطے پالتا ہے اور اڑانے کی اس کی عادت نہیں ہے تو وہ عادل اور مقبول الشہادۃ ہے بیمبسوط اور کافی اور فباوی قاضی خان میں لکھا ہے لیکن اگر ریم کبوتر دوسرے کے کبوتر وں کواپنے ساتھ لگالاتے ہوں اور وہ ان کے گھونسلوں میں بچہ دیں اور پیخض ان کو کھائے اور فروخت کرے تو گواہی مقبول نہیں ہے اور جو محض کو گوں کے واسطے گا تا اور ان کوسنا تا ہے اس کی گواہی مقبول نہیں ہے کیکن اگراپنے آپ کوسنانے کے لئے ہوتا کہاس ہوحشت زائل ہو بدوں اس کے کہ دوسرے کوسنائے تو ڈرنہیں ہےاور پیجے قول کے موافق اس کی عدالت ساقط نہ ہوگی تیبیین میں لکھا ہے اور ایسی عورت کی گواہی جودوسروں کواپنا گانا سنائے اگر چدان کے لئے نہ گائے مقبول نہیں ہے بیشرح ابوالمکارم میں لکھا ہے اور الیی عورت کی گواہی جو دوسروں کی مصیبت میں نوحہ سے روتی ہے اور بیاس نے اپنی کمائی مقرر کرلی ہے مقبول نہیں ہے کذافی المحیط اور جوعورت اپنی مصیبت میں نو حہ کرتی ہے پس اس کی گوا ہی مقبول ہے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے اور اس مخنث کی گواہی کہ جو برا کام کراتا ہے اورعداً اپنی آواز کونرم بناتا ہے مقبول نہیں ہے اور اگر کسی کی آواز میں پیدائشی نرمی ہواور پیدائشی اس کے اعضا میں تکسر ہو یعنی ڈ ھیلا بن ہواور خود اکڑ کرنہ چلے اور اس سے کسی قتم کے برے افعال مشہور نہ ہوئے ہوں تو اس کی گواہی مقبول ہے تیبیین میں لکھا ہے اور داعر کی گواہی مقبول نہیں ہے اور داعر اس کو کہتے ہیں جو فاسق ہواور ہتک حرمت کرےاوراپنے افعال کی پچھ پروانہ کرے بیرذ خیرہ میں لکھاہے قال المتر جم پہلے گز راہے کہ داعروہ مخض ہے جس ہےلوگوں کے مال و جان کا خوف ہواور بہاں جوتعریف مذکور ہوئی دونوں کا حاصل ایک ہے جو مخض غافل شدید ہواس کی گواہی نامقبول ہے بیفتاوی قاضی خان میں لکھاہے جو شخص جھوٹ بولنے میں مشہور ہواس کی بچھ عدالت نہیں ہےاور نہاس کی گواہی مقبول ہےاور یہ ہمیشہ کے واسطے ہے اگر چہاں نے تو بہ کر لی ہو بخلاف ایسے مخص کے جو نہو ہے جھوٹ بولا یا ایک باراس میں مبتلا ہوا پھر تو بہ کر لی بیہ بدائع میں لکھا ہے جو شخص عا دلمشہور ہوا گراس نے جھوٹی گواہی دی پھرتو بہ کرلی تو بعد کواس کی گواہی قبول ہو گی اوراسی قول پراعتاد ہے بینز انۃ اُمفتین میں لکھا ہے فاسق نے اگر تو بہ کی تو اس کی گواہی فی الحال مقبول نہ ہو گی جب تک کہ اس قدر زمانے گرز رجائے کہ تو بہ کا اثر کھلے اور اس ز مانہ کی مقدار میں سیجے قول ہیہ ہے کہ قاضی کی رائے پر ہےاور غیر عادل نے اگر جھوٹی گواہی دی پھرتو بہ کر لی تو اس کی گواہی جائز ہے بیہ فناویٰ قاضی خان میں لکھاہے۔

جس شخص کوزنا چوری یا شراب خواری میں حد ماری گئی ہو پھراس نے تو بہ کرلی تو بالا جماع اس کی گواہی مقبول ہوگی یہ بدائع میں لکھا ہے اور جس شخص کوزنا کی تہمت لگانے میں حد ماری گئی ہواس کی گواہی نامقبول ہے اگر چہاس نے تو بہ کرلی ہویہ بدائع میں لکھا ہے اور صحیح ند ہب ہمارے نزدیک بیرہے کہ حد مارے جانے کے بعد اگر چارگواہوں نے اس کے بچے بولنے پر گواہی دی تو مقبول ہوگ

لے گیند بلا: مراد چوگان ہے جوسیدگری کے واسطے عمدہ ہاوراس سے کھیل (مثلاً کرکٹ وغیرہ)مقصور نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) مضعوز شعبدہ باز جولوگوں کونظر بندی وغیرہ کے یانٹوں کے تماشے دکھلاتے ہیں۔

اور وہ مخص مقبول الشہادۃ ہو جائے گا بیمبسوط میں لکھا ہے اگر کسی کوتھوڑی حد ماری گئی تھی کہ تمام ہونے ہے پہلے وہ بھاگ گیا تو ظا ہرالروایت کے موافق پوری حد مارے جانے ہے پہلے اس کی گواہی مقبول ہے اگر زنا کی تہمت لگانے میں کا فرکوحد ماری گئی پھروہ مسلمان ہو گیا تو اس کی گوا ہی مقبول ہو گی بخلاف غلام کے کہ اس کوحد ماری گئی پھروہ آزاد ہو گیا تو اس کی گواہی مقبول نہیں ہے لیکن اگر حالت کفر میں اس نے زنا کی تہمت لگائی اور حالت اسلام میں اس کوحد ماری گئی تو ہمیشہ کے واسطے اس کی گواہی مردو در ہے اور اگر تھوڑی حدحالت کفر میں ماری گئی پھر باقی حدحالت اسلام میں تو ظاہرالروایت کےموافق ہمیشہ کے واسطےاس کی گواہی مردو دنہ ہو گی حتیٰ کہا گراس نے تو بہکر لی تو گواہی مقبول ہو گی کذا فی جو ہرۃ النیر ہاور یہی حکم ظاہرالروایت کا ٹھیک ہے یہ بدائع میں لکھا ہے شاعرا گر جو کیا کرتا ہے تو اس کی گواہی مقبول نہیں ہے اور اگر مدح کرتا ہے اور اکثر مدح اس کی تجی ہوتی ہے تو مقبول ہوگی بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے مردصالح نے اگرایباشعر پڑھا کہ جس میں فخش ہے تو اس کی عدالت باطل نہ ہوگی کیونکہ اس نے غیر کا کلام پڑھااور جوشخص عرب کے شعروں کی تعلیم کرتا ہے اگر زبان عرب سکھلانے کی غرض سے پڑھا تا ہے تو اس کی عدالت باطل نہ ہوگی اگر چہاس کامضمون فخش ہو یہ فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے ایک مخض اپنے اہل وعیال ومملوکوں کو گالی ویتا ہے پس اگر کبھی اس سے ایساامریغنی برا کہنا صا در ہوتو اں کی عدالت ساقط نہ ہوگی کیونکہ کمتر انسان اس سے خالی بچتا ہے اور اگر اس کی عادت ہے تو عدالت ساقط ہوگی بیروا قعات حسامیہ میں لکھا ہےاور یہی حکم اس شخص کا ہے جواپنے جانورمثلاً گھوڑ ہے کو گالیاں دیتا ہویہ فتح القدیریمیں لکھا ہےاور جوشخص سلف کواور و ہ صحابہ اور تا بعین اورا بوحنیفهٔ اور جوان کے اصحاب ہیں برا کہتا ہواور ظاہر میں کہتا ہواس کی گواہی مقبول نہ ہوگی بینہا بیاور فنخ القدیر میں لکھا ہے فر مایا کہ اگر کسی شخص کا حال تعدیل کرنے والوں ہے دریافت کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اس میں مہتم <sup>کے</sup> جانتے ہیں کہ وہ اصحاب رسول الله کوبرا کہتا ہے تو میں قبول نہ کِروں گا اور اس کی گواہی کو جائز رکھوں گا اور اگر انہوں نے کہا کہ ہم اسکوفسق و فجو رمیں مہتم جانتے ہیں اور گمان غالب ہے مگر ہم نے اسکو بھی نہیں دیکھا تو قبول نہ کروں گا اور اس کی گواہی کو جائز نہ رکھوں گا پیمجیط میں لکھا ہے۔ کس فرقے کی گواہی مردودہے؟

مسلمانوں میں جو گمراہ برعتی فرقہ ہیں ان میں سے سوائے فرقہ خطابیہ کے باتی گمراہوں کی گواہی مقبول ہے ہیہ ہوا یہ میں لکھا ہے اور شیخ الاسلام نے فرمایا کہ اہل ہوا کی جودین میں بدعت کے پابند ہیں ان کی گواہی مقبول ہے بشر طیکہ اس کی بدعت کفر نہ ہواور وہ مختص بیبا ک نہ ہواور اپنے لین وین میں عادل ہواور یہی سے جمع اور جو شخص پابی کام کرتا ہو جیسے راستہ پر پیشا برکرنایا کھانا تو اس کی گواہی مقبول نہیں ہے ہیہ ہوایہ میں لکھا ہے اور جو شخص بازار میں لوگوں کے درمیان کھاتا ہے اس کا بھی یہی تھم ہے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے جسر شخص نے سری سے زائد کھانا کھایا اگر وں کے نزدیک اس کی عدالت ساقط ہوئی بیزاہدی میں ہے منا قب ابو مناقب کہ بخوص فقط پائجامہ پہنے ہوئے راہ میں چاتا ہواور اس کی گواہی نامقبول ہے بیچیط میں ہے کرفی نے ذکر کیا ہے کہ جو شخص فقط پائجامہ پہنے ہوئے راہ میں چاتا ہواور اس کی گواہی نامقبول ہے کہ بخوص میں نظا بائکی باند سے جاتا ہے اگر اس حرکت سے اس کا باز آئا نہ معلوم ہوتو اس کی گواہی نامقبول ہے کہ فاور کہ نظام کوئی بڑھالوگوں کے جمع میں نو جوانوں سے مشتی کر سے اس کی گواہی نامقبول ہے کہ فاور کی میں نظا بائکی باند سے جو ہز رگ صلاحیت میں مشہور ہے اگر اس نے مدمعظمہ کے راسے میں تو اس کی گواہی نامقبول ہے بینا تو عدالت ساقط ہے بیزاہدی میں لکھا ہے قبولی اورگز اف بلنے والے اور منز وکی گواہی بلا خلاف نامقبول اپنے بیٹے سے نفقہ کا حساب کیاتو عدالت ساقط ہے بیزاہدی میں لکھا ہے قبی کا فراس نے مقبول کے ایک نامی بیا خلاف نامقبول اپنے بیٹے سے نفقہ کا حساب کیاتو عدالت ساقط ہے بیزاہدی میں لکھا ہے بھوئی گوائی دیا خلال ہے۔ میں خطاب بین کورض سے ملایا ورکنا کہ ایک نامیوں کو اس کا تو اس نے ایک کافی نہیں کو میں کہ کوئی گوائی کیا کہانی کوئی گوائی کیا میں کوئی گوائی کوئی ہوں کہ کھوں کوئی گوائی کہانی کانی نہیں ہے جب تک تحقیق نہ موادر نسی ویک کوئی گوائی دیا حال ہے۔ میں خطاب کوئی گوائی کیا کہ کی کوئی کوئی کیا کہ کہ کوئی گوائی کوئی گوائی کیا کہ کوئی گوائی کیا کہ کیا کہ کوئی گوائی کیا کہ کوئی گوائی کانی نہیں ہے جب تک تحقیق نہ موادر نسی کوئی گوائی کانی نے کہ کوئی کوئی گوائی کوئی گوائی کوئی گوائی کانی نہ کوئی گوائی کوئی گوائی کیا کوئی گوائی کوئی گوائی کوئی گوائی کوئی گوائی کوئی گوائی کوئی کوئی گوائی کوئی گوائی کوئی کوئی کوئی کوئی گوائی کوئی گوائی کوئی ک

ہے یہ بخرالرائق میں لکھا ہے قال المتر جم طفیل ایک مخص دفہ کا شاعرتھا کہ ہے بلائے مہمانی میں جاتا تھا اور طفیلی اسی کی طرف منسوب ہے گفن بیچنے والے کی گواہی مقبول نہیں ہے شمس الائمہ نے فر مایا یعنی جب وہ صبح کواسی کام میں مشغول ہواور خریداروں کا انظار کر ہے اوراگروہ کپڑے اوراگروہ کپڑے ہوتیا ہے اوراس سے گفن بھی خرید ہے جا میں تو گواہی جائز ہے یہ ذخیرہ میں لکھا ہے جو کوئی شخص تصویروں کے کپڑے فروخت کرتا یا بنتا ہے اس کی گواہی نامقبول ہے میں محیط میں اقضیہ سے لایا ہے اگر کوئی امیر انواب وغیرہ کسی شہروں میں داخل ہوا اور لوگ نکل کرراہوں پر اس کے دیکھنے کو بیٹھے خلف نے کہا کہ اگر بدوں اعتبار احاصل کرنے کی غرض کے ایسا کیا تو عدالت جاتی رہے گور نہیں اور فتو کی اس پر ہے کہ اگروہ اس واسطے نہیں نکلے کہ جو تعظیم کے لائق ہے اس کی تعظیم کریں یا عبرت پیدا کریں تو ان کی عدالت باطل ہوگی بیٹھیر بیاور فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

جس خفس نے ختنہ کرانے کو حقیر جان کرنہ کرایا اس کی گواہی مقبول ہیں ورنہ مقبول ہے یہ ہدایہ ہیں ہے خصی کی گواہی مقبول ہے یہ میرے ہیں لکھا ہے ولدالزنا کی گواہی زناوغیرہ میں مقبول ہے فتح القدیر میں لکھا ہے ختی مشکل کی گواہی جا وروہ مورتوں کے مانند مقبول نہ ہونا چا ہے یہ علیة البیان حکم میں ہے یہ برائ الوہائ میں لکھا ہے اور خنتی مشکل کی گواہی حدود وقصاص میں عورتوں کے مانند مقبول نہ ہوں لوگوں سے ناحق لیتے موں تو ان کی گواہی مقبول ہے اور اگر عادل نہ ہوں لوگوں سے ناحق لیتے ہوں تو ان کی گواہی مقبول ہوں آگر عادل نہ ہوں لوگوں کا مال ناحق نہ لیتے ہوں تو ان کی گواہی مقبول ہوں ہوں گوگوں سے ناحق لیتے ہوں تو نامقبول ہوں تو خیر ہائی گوگوں ہے الیوں کی گواہی جو شہریا مقبول ہوں ہوں کرتا ہے نامقبول ہے جس سراف ذخیر ہاور وہ خوشی ہے لیتا ہے اس کی بھی گواہی نامقبول ذکر ہ الصدر صام الدین یہ محیط میں لکھا ہے جولوگ ذکیل کی جب خوالم ہو جوام وغیرہ اصح میہ ہوگا اور بہی حکم نے اس کی بھی گواہی مقبول ہے کونکہ بعض صالحین نے اس کو کیا ہے لیس جب تک کوئی طعن کی وجہ ظاہر نہ ہوتو صرف ظاہر پیشہ پر حکم نہ ہوگا اور بہی حکم نے اس کی بھی گواہی مقبول ہے کونکہ بعض صالحین نے اس کو کیا ہے لیس جب تک کوئی طعن کی وجہ ظاہر نہ ہوتو صرف ظاہر پیشہ پر حکم نہ ہوگا اور بہی حکم نے اس وی روز دلالوں کا ہے کذا فی فتح القدیر۔

ئىرى فصل:

ان لوگوں کے بیان میں جن کی گواہی بسبب تہمت کے نامقبول ہے یا تناقض کلام یا حکم قضا کے نقض لازم آنے سے مقبول نہیں ہوتی ہے

والدین کی گواہی اپنے بیٹے یا پوتے پروتے وغیرہ کے واسطے مقبول نہیں ہاور نہ اولا دکی گواہی اپنے باپ اور ماں یا دادا
دادی وغیرہ کے واسطے جو والدین کی طرف ہے ہوں مقبول ہے قال المحرجم والدین کی طرف ہے بیمراد ہے کہ باپ کی طرف ہے
دادادادی یا پرداداوغیرہ اور ماں کی طرف ہے نانا نانی وغیرہ سب کو شامل ہے اور مردکی گواہی اپنی بیوی کے لئے نامقبول ہے اگر چہوہ
مملوکہ ہواور بیوی کی گواہی اپنے شوہر کے لئے اگر چہملوک ہونا مقبول ہے بیرحاوی بیں لکھا ہے مردکی گواہی الی بیوی کے حق میں جس
کواس نے طلاق بائن دی اور وہ عدت میں بیٹھی ہے نامقبول ہے بیرخلاصہ میں ہے اگر ایک شخص نے ایک عورت کے واسطے کی حق میں
گواہی دی پھراس سے نکاح کرلیا تو گواہی باطل ہوگئی یہ فتاوئی قاضی خان میں لکھا ہے اگر رضائی یعنی دودھ پلائی کے رشتہ ہے اولا دیا
ماں باپ ہوں تو ان کے حق میں گواہی دینا جائز ہے بیرحاوی میں ہے رہیب کی گواہی مقبول ہے بیوندیہ میں کی گواہی
ماں باپ ہوں تو ان کے حق میں گواہی دینا جائز ہے بیرحاوی میں ہے رہیب کی گواہی مقبول ہے بیوندیہ میں کھا ہے بھائی کی گواہی
کی کا ایک مقبول ہے بیاد ہو گولیا کر کے دورہ دیاری خور دیرانے کہنے خوت سے تافل ہوگیا۔ ع جائی وہنی سلطانی وصول کرنے پر مقرر ہو
کی کی کا کہن دورہ کی کی دینار میں فقط ان جائوروں وغیرہ کے گئے آخرت سے عافل ہوگیا۔ ع جائی وہنی سلطانی وصول کرنے پر مقرر ہو
کی کی کی کی کی کی گولیا کی جوز دیدا نے بہلے خاد کے ساتھ لائی ہو۔

اپنی بہن کے واسطے مقبول ہے میں جے بھائی کی گواہی اپنے بھائی کے واسطے اوراس کی اولا دکے واسطے اور بیجا اوراس کی اولا دکے واسطے اور مارس کی اولا دکے واسطے اور مارس کی اولا دکے واسطے اور مارس کے واسطے اور اگراپی ساس یا خسریا دامادیا سوتیلی ماں یاس کی سال کے واسطے گواہی وی تو جائز ہے بین خلاصہ میں لکھا ہے اگر کی شخص نے اپنے بوتے کی طرف ہے اپنے بینے دامادیا سوتیلی ماں یاس کی حاصے گا موان میں کھا ہے اگر ایک شخص نے اپنی عورت ہے تبہت لگا کر لعان کیا اور دونوں میں جدائی ہو گئی اور اس سے لڑکا پیدا ہوا تو اس لڑکے کی گواہی یا اس کی ام ولد کا لڑکا جواس کے فراش سے پیدا ہوا مگر اس نے اس سے انکار کیا اس کی گواہی ایاس کی ام ولد کا لڑکا جواس کے فراش سے پیدا ہوا مگر اس نے اس سے انکار کیا اس کی گواہی ان اور انکار سے انکار کیا اس سے انکار کیا اس کی گواہی ان کی بیا ندی سے لوان اور انکار سے پہلے ظاہر میں جا تار ہا لیکن دوسر لیعض احکام میں کھا طاکر چاہیا گواہی تا جا گڑنے ہیا اس کی تقد کیا اور انکار سے باگر چاہیا گواہی تا جا گڑنے ہیا اس کے تاس کی تقد لین سے نکاح حرام ہے یا اس کوز کو قد دینی ناجائز ہے یا اگر کوئی شخص اس کواپی طرف نبیت کرد ہے تو سیح نہیں ہوجائے گا مثلاً گواہی تا جا کہ نہیا کہ کرے اور اگر لوجان کرنے والا یا مکر اس کواپی طرف سے منہوں ہوگی ہوا ہی گواہی اس کوتن میں کھا ہوا در مارس کی گواہی اس کے حق میں جس سے اس نے انکار کیا ہے نامت ہول ہوگی ہوا ہی گواہی وی تو مقبول ہوگی۔

میں تو مقبول ہوگی۔

میں تو مقبول ہوگی۔

میں تو مقبول ہوگی۔

کسی شخص کی گواہی اینے مملوک اور مد براور مکا تنب اورام ولد کے واسطے جائز نہیں 🏠

اگر بائع نے دوسر کو کے جوڑیا کے نسب کا پی طرف دعویٰ کیا لیعنی پیمرالز کا ہےتو دونوں کا نسب بائع ہے تا بت ہوگا
اور تئے اور آزاد کرنا اور محم تضاسب باطل ہوجائے گی بیمائی میں لکھا ہے گئے ضلی گواہی اپنے مملوک اور مد براور مکا تب اور ام ولد کے داسطے جائز نہیں ہے بدحاوی میں لکھا ہے اجری گواہی اپنے استاد کی طرف ہے جائز نہیں ہے اور اجبر ہے وہ اجبری گواہی اپنے استاد کی طرف ہے جائز نہیں ہے اور اجبر کے ہواور اس نے متاجر کے لئے گواہی دی تو مقبول ہے اور اس کی پرورش میں ہے اور اس کی کوئی اجرت مقرر نہیں ہے لیکن اگر چہ مشترک ہواور اس نے متاجر کے لئے گواہی مقبول نہیں ہے بدخلا اصد میں لکھا ہے استاد اور مستاجر کی گواہی مقبول ہے بدفتخ القدیم میں ہے جو شے اجرت پر لی ہاس کی گواہی مقبول ہے بدفتخ القدیم میں ہے جو شے اجرت پر لی ہاس کی گواہی مقبول ہے بدفتخ القدیم میں ہے جو شے اجرت پر لی ہاس کی گواہی متاجر کی گواہی مقبول ہے بدفتخ القدیم میں ہے جو شے اجرت پر لی ہاس کی گواہی متاجر کی گواہی متاجر کی گواہی مقبول ہے بدفتی اللہ میں ہا چھرا ہیک میں ہیں ہوگی ہے تو اسٹی کی طرف ہے دیا مقبول نہیں ہے بیدا ہوا اور مستاجر نے اور اس کے ساتھ دوسر ہے تھی نے سائے گواہی دی تو قاضی مدی سے اجارہ کو دریا ہت کرے گا کہ جرے تھی ہے اور اگر کی ساتھ دوسر ہے تھی سے نہ تھا تو مقبول ہوگی کیونکہ اس نے اجرت کی گواہی ہوگی کیونکہ اس نے اجرت کی گواہی ہے جو سے اجارہ کا دعو کی نہ کی ہوں کی ہے جس نے دونوں کواجرت پر دی ہوگی کے تھی سے اجارہ کا دعو کی نہ کیا ہواگر دومتا جروں نے ہواور اگر اس نے خوض اجارہ کا دی کی تاہی کی ہے جس نے دونوں کواجرت پر دی ہے اور اس سے غرض اجارہ کا خاب کرنا ہے یا دوسرے تھی

ا لعان یعنی اپنی زوجہ کے پیٹ کوزنا ہے بتلایاحتیٰ کہ قاضی نے دونوں میں لعان کرا کے دونوں میں جدائی کرادی اور بچہ کو ماں کی طرف منسوب کیا بدوں یاپ کے۔

کی طرف ہے کہا کہ اس کی ہے اور اس ہے غرض اجارہ کا فیخ کرنا ہے تو امام ابو صنیفہ نے فرمایا کہ گواہی جائز ہے خواہ کرایہ ہاکا ہویا ہواری ہوا درامام ابویوسٹ نے فرمایا کہ فیخ کی صورت میں گواہی نا درست ہے کیونکہ دونوں گواہ اپنے او پر ہے کرایہ کو دفع کرنا چاہتے ہیں اورا گردونوں بلاکرایہ گھر میں رہتے ہوں تو جائز ہے یہ محیط سرحی میں لکھا ہے اگر اجیر نے اپنے استاد کی طرف ہے گواہی دی اور وہ ماہواری کا اجیر تھا بھر ہنوز نہ اس کی گواہی رد ہوئی تھی اور نہ قبول ہوئی تھی یہاں تک کہ مہینہ گزرگیا بھراس کی تعدیل ہوئی تو مقبول نہ ہوگی چنا نچہا کی طرح اگر کسی مرد نے اپنی عورت کی طرف ہے گواہی دی اور ردو تعدیل سے پہلے اس نے عورت کو طلاق دی تو گواہی مقبول نہ ہوجائے گی۔

اگرایک مخص نے گواہی دی اوروہ ایں وفت اجیر نہ تھا پھر حکم قضا ہے پہلے وہ اجیر ہو گیا تو اس گواہی باطل ہوجائے گی اگر اجیر نہ تھااوراس نے گواہی دی اور گواہی رونہ ہوئی تھی کہ وہ اجیر ہو گیا پھراجارہ کی مدت گزرگئی تو اس گواہی پر فیصلہ نہ ہو گااگر چہ گواہی یا قضا کے وقت وہ اجیز نہیں ہے اور اگر قاضی نے اس کی گواہی ہنوز ندر د کی اور نہ قبول کی کہ اس نے دوبارہ گواہی ادا کی یعنی اجارہ کی مدت گزرجانے کے بعد دوبارہ ادا کی تو گواہی جائز ہوگی بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے شرکت کی چیز میں ایک شریک کی گواہی دوسرے شریک کی طرف سے مقبول نہیں ہے کیونکہ بیا گوا ہی ایک طرح ہے اپنے واسطے ہے اور اگر شریک کی چیز نہ ہوتو مقبول ہو گی کیونکہ اس میں تہت نہیں ہے بیکا فی میں لکھا ہے ایسے ہی اگر ایک شریک کے اجیر نے دوسرے کی طرف ہے گوا ہی دی تو اس کا بھی یہی علم ہے بیا مبسوط میں لکھا ہے امام محمدؓ نے اصل میں فر مایا کہا گر دو شخصوں نے بیرگواہی دی کہ ہم دونوں کا اور عمر و کا زید پر قرضہ ہزار در ہم ہیں پس اس کی کئی صور تیں ہیں اول میہ ہے کہ شرکت کوصاف اس طور سے بیان کریں کہ ہمار نے اور فلاں صحف کے یعنی عمر و کے ہزار در ہم زیدیر مشترک قرض ہیں اورصورت میں گواہی مقبول نہ ہوگی اور دوسری صورت بیہ کہ شرکت نہ ہونے کوصاف اس طرح بیان کریں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عمرو کے اس پر پانچ سودرہم علیحدہ سبب ہے قرض ہیں اور ہمارے پانچ سودرہم اس پرعلیحدہ سبب ہے قرض ہیں آ اوراس صورت میں اس کی گواہی عمر و کی طرف ہے مقبول ہے اور تیسری صورت بیر کہ گواہی مطلق چھوڑ دیں کچھ تصریح نہ کریں اور اس صورت میں ان کی گواہی بالکل مقبول نہ ہو گی زید کے تین شخصوں پر ہزار در ہم قرض ہیں ان میں سے دوشخصوں نے گواہی دی کہ زید نے ہم کواور تیسر ہے کو قرضہ معاف کر دیا پس اگر بعض بعض کا گفیل ہوتو گواہی بالکل مقبول نہیں ہے اور اگر بعض بعض کا گفیل نہ ہو پس اگرانہوں نے بیگواہی دی کہ ہم کواور تیسر ہے کوزید نے ایک ہی کلمہ ہے معاف کر دیا تو گواہی نامقبول ہے اور اگر گواہی دی کہ ہم کو علیحدہ معاف کیا اور فلاں مخص ٹاکٹ کوعلیحدہ معاف کیا ہے تو ٹالث کے حق میں گواہی مقبول ہو گی اور اس مسئلہ کی نظیر و ہ مسئلہ ہے جو كتاب الحدود ميں ندكور ہے كہ اگر دو شخصوں نے كواہى دى كەزىد نے ہم دونوں كى مال كواور ہنده كوايك ہى كلمه سے زناكى تہمت لگائى ہےتو گواہی مقبول نہ ہوگی اور اگر کہا کہ ہماری ماپ کوئیلیحدہ تہت لگائی اور اس عورت ہندہ کوئیلیحدہ تو ہندہ کی طرف ہے ان کی گواہی مقبول ہو گی بیمجیط میں لکھا ہے تین شخصوں کے ایک شخص پر ہزار درہم قرض ہیں پھر دوشخصوں نے ان میں سے تیسر ہے پر گواہی دی کہ اس نے قرض دارکومعاف کر دیا ہے پھر گواہی دی کہ اس نے اپنا حصہ معاف کر دیا ہے تو ان کی گواہی مقبول نہیں ہے اور ای طرح اگر دونوں نے کسی قدر قرض دار ہے وصول کر کے پھر گواہی دی کہاس نے اپنا حصہ معاف کر دیا ہے تو نامقبول ہے بیفقاوی قاضی خان میں کھا ہے۔وکیل کی گواہی بعدمعزول ہونے کےموکل کی طرف ہے اگراس نے مخاصمہ کیا تو مقبول نہیں ہے اورا گراس نے نہ مخاصمہ کیا تو مقبول ہے اور بیقول امام ابوحنیفیما ہے کذافی الذخیرہ۔اگر قاضی کے سامنے کسی نے ایک مخص کواس واسطے وکیل کیا کہ جس قدر حق موکل کا فلاں مخص کی طرف تا ہے اس میں مخاصمہ کرے اور اس نے ہزار درجم کی نالش اس پر دائر کی پھرمعزول ہو گیا پھر اگر اس نے ای ہزار درہم کی بابت گواہی دی تو رو کر دی جائے گی اور اگر دوسرے قرض میں گواہی دی تو رد نہ کی جائے گی اور اگر قاضی اس کی و کالت کوئبیں جانتا ہےاور مدعا علیہ نے و کالت ہےا نکار کیااور اس نے گواہی پیش کر کے و کالت ٹابت کی پھرمعزول ہو گیااور گواہی دی تو جس قدر حقوق موکل کے وکیل کرنے کے وقت ثابت تھان میں اس کی گواہی رد کر دی جائے گی اور جوحق کہ بعد بتاریخ وکالت کے ثابت ہوااس میں اس کی گواہی مقبول ہو گی بیکا فی میں لکھا ہے ایک شخص نے قاضی کے سامنے دعویٰ کیا کہ مجھے فلا ستخص نے اس واسطے وکیل کیا ہے کہ جوحق اس کا اس مدعاعلیہ پراور فلاں وفلاں پر آتا ہے اس میں خصومت اور ناکش دائر کروں اور موافق دعویٰ اس نے وکالت کے گواہ پیش کئے اور قاضی نے ہنوز تھم دیا یا نہ دیا تھا کہ موکل نے اس کومعزول کر دیا پھراس معزول نے موکل کی طرف ے اس مدعا علیہ پریاباقی دونوں شخصوں پر گواہی دی تو مقبول نہیں ہے مگر جبکہ ایسے حق کی گواہی دی جو تاریخ و کالت کے بعد ان پر ٹابت ہوا ہے یا ان نتیوں کے سواد وسرے پر گواہی دی تو مقبول ہوگی اگر کسی نے اپنے ہر حق کے ناکش کرنے اور وصول کرنے کے لئے وکیل کیا خواہ تمام لوگوں سے یاکسی خاص شہر کےلوگوں ہےاور وکیل نے ایک شخص کو حاضر کر کے وکالت کے گواہ پیش کئے اور قاضی نے اس کوخصم تھہرایا پھرموکل نے اس کومعزول کر دیا تو اس وکیل کی گواہی موکل کی طرف سے نہ اس شخص پر جس کو حاضر لایا ہے اور نہ دوسرے کمی محض پرجس پرموکل کاحق آتا ہے خواہ وہ حق و کالت کے روز کا ہویا اس کے بعد پیدا ہوا ہواس وفت تک کے حقوق میں کہ جس روزاس کومعزول کیا ہے مقبول نہیں ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے اور بعدمعزول ہونے کے جوحق پیدا ہوااس میں گواہی مقبول ہے بیہ محیط میں ہے جو محض قرضہ وصول کرنے کا وکیل ہے اس کی گواہی قرضہ کی بابت مقبول ہے بیوجیز کر دری میں لکھا ہے ایک محف نے نین شخصوں کوایک مقدمہ میں وکیل کیااور کہا کہ جو محض تم میں سے نالش کر دے گا وہی اس مقدمہ میں وکیل ہے پھر دو شخصوں نے تیسر بے کے واسطے گواہی دی تو ان کی گواہی ہے وہ مخص خصم نہ قرار پائے گااورا گر ہرایک کونالش کرنے اور وصول کرنے کا علیجد ہ علیحد ہ و کیل کیا پھر دونے تیسرے کی طرف ہے گواہی دی تو ناکش اور وصول کرنے دونوں کی بابت گواہی مقبول ہو گی دوشخصوں نے کسی شخص پر گواہی دی کہاس نے ہم دونوں سےاورزید ہے کہا تھا کہ جو تحض تم سے میری بیوی کوطلاق دے دے جائز ہے یا بیکہا کہاس نے کہا تھا کہاس عورت کا اختیارتمہارے ہاتھ میں ہے جو شخص تم سے طلاق دے جائز ہے اور شوہراس سے انکار کرتا ہے تو ان کی گواہی جائز نہیں ہے اور اگر شو ہرنے اپنے کہنے کا اقر ارکیا اور دو شخصوں نے تیسرے کی طرف سے گواہی دی تو اس باعث سے جائز نہیں ہے کہ وہ سب و کا کت میں شریک ہیں اور شرکت میں نہاس پر گواہی جائز ہے اور نہاس کی طرف سے جائز ہے بیفتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔

ہے کہ دو کیاوں نے بیان کیا کہ فلال فی نے ہم کو جم کیا تھا کہ ہم نے بید چیز فلال کے ہاتھ فروخت کی تو گواہی مقبول نہ ہوگی ہے ذیرہ میں لکھا ہے دو گواہوں نے بیان کیا کہ فلال فورت سے فلع کرا دیں یااس کی فلال فورت سے فلع کرا دیں یااس کی فلال فورت سے فلع کرا دیں یااس کے لئے کوئی غلام خریدیں اور ہم نے ایساہی کیا پس یا تو موکل تھم دینے اور عقد واقع ہونے دونوں سے منکر ہے یا تھم کا اقرار کرتا ہے نہ عقد واقع ہونے کا قرار کرتا ہے اور ہرایک کی دوصور تیں ہیں یا تو خصم و کیلوں کے ساتھ عقد واقع ہونے کا اقرار کرتا ہے یا انکار کرتا ہے پس اگر موکل منکر ہے تو گواہی سب صورتوں میں نامقبول ہے اور اگر موکل دونوں کا اقرار کرتا ہے اور خصم عقد واقع ہونے کا اقرار کرتا ہے اور خصم عقد داتع ہونے کا اقرار کرتا ہے اور کرتا ہے اور اگر خصم عقد داتع ہونے کا اقرار کرتا ہے اور اگر خصم عقد داتا کا درتیج اور خلع کا حکم نہ دیا جائے گا اور خلع کا حکم دیا جائے گا یونکہ ذوجہ نے اقرار کیا تو سب کرتا ہے تو نکاح اور نیج کا حکم نہ دیا جائے گا اور اگر موکل نے حکم کا اقرار کیا لیکن عقد واقع ہونے سے انکار کیا پس اگر خصم نے عقد کا اقرار کیا تو سب صورتوں میں کھا ہے امام ابو یوسف سے نوادر میں مورتوں میں کھا ہے امام ابو یوسف سے نوادر میں روایت ہے کہ اگر دوخصوں نے گواہی دی کہ فلال شخص نے ہم کو حکم دیا تھا کہ ہم زید کو خبر پہنچادیں کہ اس نے زید کو اپنے غلام فروخت دوایت خلام فروخت

کرنے کا وکیل کیا ہے اور ہم نے اس کو پہنچا دیا یا ہم کو بیتھم دیا تھا کہ ہم اس کی عورت کو بیخبر پہنچا دیں کہ اس نے تیرا کا م تیرے ہاتھ سپر دکیا اور اس کو ہم نے پہنچا دی اور اس نے طلاق اختیار کرلی تو دونوں کی گواہی جا کڑے اور اگر دونوں نے بیگواہی دی کہ اس نے ہم سپر دکیا اور اس کو ہم خیری بیوی کو اختیار دواور ہم نے اس کو اختیار دیا اور اس نے طلاق لے لی تو گواہی مقبول نہ ہوگی بیہ محیط میں لکھا ہے دو بیٹوں کی گواہی مقبول نہ ہوگی اور ایسے ہی اس کے والدین یا داداوغیر ہ کی گواہی مقبول نہ ہوگی بیہ خلاصہ میں لکھا

## اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کی طلاق یا عدم طلاق کوکسی اجنبی کے سپر دکر دیا اور اس نے طلاق دے دی پھر طلاق دینے والے کے دوبیٹوں نے گواہی دی کہ ☆

اگر وکیل کے دو بیٹوں نے وکیل کے عقد کرنے پر گواہی دی پس اگر وکیل اور موکل دونوں حکم دینے اور عقد کرنے کا اقرار کرتے ہیں پس اگرخصم بھی دونوں کا اقر ارکرتا ہےتو قاضی سب عقو د کا حکم دے دے گالیکن باہمی اقر ارپر نہ گواہی پر اورا گرخصم انکار کرتا ہے تو امام اعظم اور امام ابو یوسف کے نز دیک ان کی گواہی مقبول نہ ہوگی اور کسی عقد کا نکاح اور بیچ میں ہے حکم نہ کیا جائے گا ہاں خلع کی نسبت فرمایا کہ شو ہر یعنی موکل کے اقر ار پر بلا تامل طلاق کا تھم دیا جائے گانہ ان کی گواہی پر اور اگروکیل وموکل دونوں اس سب ے انکار کرتے ہیں پس اگر خصم بھی منکر ہے تو اس گواہی کی طرف التفات نہ کیا جائے گا اور اگر خصم دعویٰ کرتا ہے تو دونوں کی گواہی بالا جماع مقبول ہو گی اورا گروکیل حکم اور عقد دونوں کامقر ہے اور موکل اپنے حکم دینے کا اقر ارکر تا ہے اور عقدوا قع ہونے ہے منکر ہے پس اگر خصم ان سب کا مدعی ہے تو قاضی سب عقو د کا حکم دے گا سوائے نکاح کے اور بیامام اعظم ہے مزود یک ہے اور صاحبین کے نز دیک سب کا حکم دے گابید ذخیرہ میں لکھا ہے اگر کسی مخص نے اپنی بیوی کی طلاق یا عدم طلاق کو کسی اجنبی کے سپر دکر دیا اور اس نے طلاق دے دی پھر طلاق دینے والے کے دو بیٹوں نے گواہی دی کہ اس عورت کے شوہر نے اپنی بیوی کے امریس ہمارے باپ کو اختیار دیا تھا اور اس نے طلاق دے دی اور باپ اس کا زندہ موجود ہے اور اس کا مقر ہے یا مرگیا ہے تو امام اعظم ہے نز دیک ان کی گواہی مقبول نہیں ہےاورامام ابو یوسف ؓ ہےروایت ہے کہ اس کا غائب ہونا بمنز لہمر جانے کے ہے بیمحیط میں لکھاہے اگرموکل کے دو بیٹوں نے گواہی دی کہ ہمارے باپ نے اپنا قرضہ وصول کرنے کے لئے اس مخص کووکیل کیا ہے تو گواہی مقبول نہ ہو گی جبکہ قرض دار و کالت ہے انکار کرے بیخلاصہ میں لکھا ہے اگر کسی شخص نے کسی خاص گھر کی نالش اور اس پر قبضہ کرنے کے واسطے کسی کووکیل کیا بھروہ غائب ہو گیا پھراس کے دو بیٹوں نے گواہی دی کہ ہمارے باپ نے اس مخض کواس گھر کی ناکش کرنے اوراس پر قبضہ کرنے کے واسطے وکیل کیا ہےتو گواہی مقبول نہ ہوگی خواہ مدعاعلیہ و کالت کا اقر ارکرے یا انکار کرے بیصورت تو طالب کے وکیل کرنے کی ہےاوراگر موکل خودمطلوب ہواور طالب نے گھر کا دعویٰ کیااورموکل مطلوب کے دوبیٹوں نے گواہی دی کہ ہمارے باپ نے اس محتحض کوخصومت کرنے کا وکیل کیا ہے بس اگر وکیل نے و کالت ہے انکار کیا تو ہے گواہی مقبول نہ ہوگی کیونکہ دعویٰ سے خالی ہے اور اگر وکیل نے و کالت کا دعویٰ کیا تو بھی بے گواہی مقبول نہ ہو گی خواہ طالب نے و کالت کا اقر ارکیا ہویاا نکار کیا ہو کیونکہ بے گواہی غیرخصم پر قائم ہوئی ہے بیمجیط

۔ اگر دو شخصوں نے ایک شخص ہے کچھ کپڑاخریدا خواہ ثمن ادا کر دیایا نہیں ادا کیا پھرایک شخص نے آکر کپڑے کا دعویٰ کیااور دونوں خریداروں نے گواہی دی کہ بیے کپڑامد می کا ہے یا بیا کہ بائع نے اقرار کیا ہے کہ بیے کپڑامد می کا ہے تو دونوں کی گواہی مقبول نہیں ہے

اگرایک تخص نے ایک غلام دوسرے کے ہاتھ بیچا اوراس کے تمام عیوں کی برائت کر لی پھر مشتری نے اس کو دوسرے کے ہاتھ بیچا اورعیب کو چھیایا پھر دوسرے مشتری نے پہلے ہے اس عیب کی بات بھگڑا کیا اور با کع اول اورا کیک دوسرے مختص نے اس کی طرف ہے گواہی دی کہ بیغیب اس کے پاس کا ہے تو امام محریہ نے فر مایا کہ بین پہلے مشتری کو والیس کرنے کے واسطے یہ گواہی تبول کروں کا دوسرے گواہی تبول کروں کا دوسرے گواہی تبول کروں کا کہ با کع اول نے برائت کرلی ہے یہ مجھط میں لکھا ہے ایک ختص نے ایک غلام فروخت کیا اور مشتری کے سپر دکردیا پھرا کی ختص نے دعوی کی کیا کہ بیس نے اس کو مشتری ہے فرعات کیا اور مشتری نے انکار کیا پھر با کع نے مدی کے واسط خرید نے گواہی دی تو مقبول نہ ہوگی ہے جو مقبول نہ ہوگی ہے ہوئی اور خیاس کے اگر دوسرے کی طرف سے اس کو جو اس کے کا میں ہے باکع نے اگر دوسرے کی طرف سے اس کے کہا ہی کا میں ہے کہائی کا عمر و نے دعوی کیا کہ میں نے اس کی خواہی دی تو مقبول میں تو نہ کہائی گواہی دی تو مقبول نہ ہوئی اور جب مقبول ہوئی تو زید کے دو میٹوں نے اس کی گواہی دی تو تو اس کی گواہی دی تو تو کو کا کہا ہے اور مالد نے اس سے انکار کیا پھر زید کے دو میٹوں نے اس کی گواہی دی تو تو اس کی گواہی دی تو تو کہا کہ کہا کہ گواہی اور جب مقبول ہوئی تو زید کے واسطے خالد ہے ہوئی اور جب مقبول ہوئی تو زید کے واسطے خالد ہے ہوئی اور زید کی ویا تھی اور ذید کے واسطے خالد ہے بائدی وصول کیا دو کی گا ہوا در نید کو بیا تھیار نہ ہوگا کہ میں وکی اور ذید کے اس کی تھید ہوئی کہ ہو یا نہ دوس کیا کہ میں دوسرے مشتری کی ہوگی اور زید کے واسطے خالد ہے بائدی وصول کیا دو کی کیا ہوا ور زید نے اس کی تصد ہوئی کی ہو یا نہ دوس کے تا کہ قیمت وصول کر بے خواہ محرو خالد ہے بائدی وصول کیا نے کا دو کی کیا ہوائی کیا ہوئی کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئ

کیا ہواورا گرعمرو نے دعویٰ کیا کہایک ہزار پانچ سوکوخریدی ہے تا کہ دونو لٹمن ایک ہی جنس کے تھبر ہےاور خالداس ہےا نکار کرتا ہے اورزید نے عمرو کے قول کی تصدیق کی پس اگر عمرو نے خالد ہے اجازت باندی لے کر قبضہ کر لینے کا دعویٰ کیااورزید نے اس کی تصدیق کی تو زید کو باندی رو کنے کا اختیار نہ ہوگا اور نہ مشتری ثمن میں ہے اس کو پچھ دے گالیکن اگر عمر و نے خالد اور ثمن کے درمیان تخلیہ کیا تا کہ خالداس پر قابض ہو گیا تو زید عمرو کے باہمی تصادق ہے زید کواس کے لینے کا اختیار ہوگا اور اگر تخلیہ نہ کیا اور تخلیہ کا حکم نہ کیا جائے گا اورا گرعمرونے اقر ارکیا کہ اس نے باندی پر قبضہ نہیں کیا ہے تو استحساناز پدکورو کنے کاحق حاصل ہے تا کہ ہزار درہم وصول کرے۔ اگر دوسرے مشتری نے اِس کو ہزار درہم کوخریدا ہے یا ایک ہزار پانچ سوکوخریدا ہے اوراگر پانچ سوکوخریدا ہے تو اس کو پانچ سو درہم وصول کرنے تک رو کے اور اگر زید و خالد نے پہلے مشتری کے خرید نے اور اس کے سپر دکر دینے کا اقر ارکیالیکن دونوں نے دوسرے مشتری کے خریدنے ہے انکار کیا اور اس نے زید کے دونوں بیٹوں کو گواہ کیا تو ان کی گواہی مقبول ہو گی اور دوسری بیچ ٹابت ہو جائے گی پھراگر دوسرامشتری قبضہ کا دعویٰ کرتا ہے تو باندی لے لے گا اور زید کورو کنے کا اختیار نہ ہو گا اور اگر قبضہ کا دعویٰ نہیں کرتا ہے پس اگر دونوں ثمن ایک جنس کے نہ ہوں تو بھی یہی علم ہے اور اگر ایک ہی جنس کے ہوں تو استحسانا اس کورو کنے کاحق حاصل ہوگا پیرمجیط میں لکھا ہے ایک مختص نے دوغلام خریدے اور ان کوآ زاد کر دیا پھر بائع ومشتری میں تمن کی بابت اختلاف ہوا بائع نے ہزار درہم کا دعویٰ کیا اور مشتری نے پانچے سو درہم کا دعویٰ کیا اور دونوں آزاد غلاموں نے گواہی دی کہ ہزار درہم ثمن ہےتو نامقبول ہے بیفقاویٰ قاضی غان میں لکھا ہے ای طرح اگر ہے فاسد میں قبضہ کے روز کی قیمت میں اختلاف ہوا اور ان دونوں غلاموں نے بعد آزادی کے اپنی قیمت اس دن کی گواہی میں بتلائی تو گواہی نامقبول ہے بیمجیط میں لکھا ہے اور اگر بالع اورمشتری میں ثمن میں اختلاف نہ ہولیکن مشتری نے ادا کردینے کا دعویٰ کیااور دونوں آزادوں نے مشتری کی گواہی دی یا بیگواہی دی کہ بائع نے ثمن کومعاف کر دیا ہے تو جائز ہے بیہ فناویٰ قاضی خان میں لکھا ہے نوا درابن ساعہ میں امام ابو یوسف ؓ ہے روایت ہے کہ اگر ایک صحف نے دوغلام خریدے اور قبضہ کر کے ان کوآ زاد کر دی ااور جایا کہ ایسے عیب کا نقصان کہ جس کو بائع انکار کرتا ہے واپس لے اور دونوں غلاموں نے گواہی دی کہ بیعیب ہم دونوں میں تھا تو گواہی مقبول نہیں ہےاوراسی طرح اگر دونوں نے گواہی دی کہ ہم دونوں میں ہے آ دھا فلاں شخص کا تھا تو بھی نامقبول ہا درا ہے ہی اگر کہا کہ مشتری نے ہم دونوں کوآزاد کرنے سے پہلے نصف فلاں مخض کو ہبہ کیا تھا تو بھی نامقبول ہے اسی طرح اگر کسی کی ام ولد تھی وہ مخض اس کوچھوڑ کرمر گیا یا آزاد کر دیا پھراس نے اورا یک عورت وایک مرد نے گواہی دی کہ بیام ولداس مخض میت اور دوسرے کے درمیان مشترک تھی تو گواہی مقبول نہ ہوگی ہے محیط میں لکھا ہے ایک غلام فروخت کر کے مشتری کے سپر دکر دیا پھر غلام نے دعویٰ کیا کہ مشتری نے مجھے آزاد کردیا ہے اور مشتری نے انکار کیا اور بائع نے غلام کی گواہی دی تو مقبول نہیں ہے بیفاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اگر دو شخصوں نے گواہی دی کہ ہمارے باپ نے بیہ باندی اس شخص کے ہاتھ فروخت کر دی یا کہا کہ بیہ غلام فروخت کر دیا اورمشتری نے اس کوآزاد کر دیا ہے پس اگران کا باپ اس کا مدعی ہےتو گواہی مقبول نہ ہو گی کیکن غلام آزاد ہو گا اور حق ولا ۽ یعنی حق آزادی موقوف رہے گااوراگر باپ نے انکار کیااور مشتری نے بھی جوغائب ہےا نکار کیااور باندی نے دعویٰ کیاتو گواہی جائز ہے بیہ محیط میں لکھا ہے اگر آیک شخص کی باندی کے دوآ زادلڑکوں نے جومسلمان ہیں تھ گواہی دی کہ باندی کے مالک نے اس کو ہزار درہم پر آ زادکر دیا ہے بس اگر مالک نے بیا قرار کیا تو آ زادی اس کے اقرار پرواقع ہوئی اورمحض بیگواہی مال کی نسبت ہوئی اورمقبول ہوئی اوراگر مالک نے اٹکارکیااور باندی نے بید عویٰ کیا تو گواہی نامقبول ہے اور اگر باندی نے اٹکارکیا تو مقبول ہے اور اگر مالک کے دو بیٹوں نے بیگواہی دی اورمولی نے اس کا اقر ارکیا تو نامقبول ہے اور اگرا نکار کیا تو گواہی مقبول ہوگی۔ معنلم: نوا درا بن ساعه میں امام محمد عملیہ سے روایت 🌣

اگر بجائے باندی کے غلام فرض کیا جائے اور مالک کے دوبیٹوں نے بیگواہی دی اور مالک اور غلام نے اس سے انکار کیا تو ا مام اعظم ہے نز دیک مقبول نہ ہوگی اور صاحبین ؓ کے نز دیک مقبول ہوگی بید ذخیر ہیں لکھا ہے ابن ساعہ نے امام محکرؓ ہے روایت کی ہے کہ زیدنے ایک غلام عمرونا می خریدااوراس کوآزاد کیا پھر عمرونے ایک خالدنا می غلام خریدااوراس کوآزاد کیا پھرخالدنے ایک بکرنا ہے غلام خریدااوراس کوآزاد کیا پھرخالدمر گیااورزیدوعمروزندہ ہیں پھرایک شخص نے گواہ قائم کئے کہ خالد میراغلام ہےاوراس کاتر کہ لینا چاہا بھرزید کے دوبیٹوں نے گواہی دی کہ عمرو نے خالد کوفلاں شخص سے خریدااوروہ اس کا مالک تھا پھر آزاد کر دیا ہے تو گواہی جائز ہے اور اگرعمروبھی مرگیااوراس نے سوائے زید کے کوئی وارث چھوڑ اپھرزید کے دونوں بیٹوں نے ایسی گواہی دی تو مقبول نہ ہوگی اوراگر پہلے عمرو نے انقال کیا پھر خالد بھی مرگیا اور سوائے ایک دختر اور زید کے کوئی وارث نہ چھوڑ ااور ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ خالد میر اغلام تھا اور گواہ لایااوراس کی دختر نے دعویٰ کیا کہ وہ آزاد تھااور عمر و نے آزاد کیا ہےاور زیداس سے منکر تھا پھر زید کے دوبیٹوں نے گواہی دی کے عمرو نے اس کوفلاں سے خرید کیااوروہ اس کا مالک تھا پھر آزاد کیا تو امام محدؓ نے فر مایا کہ میں گواہی قبول کر کے عمرو کی طرف ہے اس کوآ زادقر اردوں گااورمیراث اس کی بیٹی اور زید کے درمیان میں آدھی آدھی تقشیم ہوگی بیمحیط میں لکھا ہے نو ادر ابن ساعہ میں امام محکہ ٌ ہے روایت ہے کہ ایک شخص کی طرف ہے دو گواہوں نے ایک شخص پر بیرگواہی دی کہ اس نے بیرگھر اس شخص کے ہاتھ فروخت کیا شرط یہ ہے کہ ہم دونوں مشتری کے لئے ضامن ہیں یعنی ضان الدرک ہم پر ہے تو فر مایا کہ اگر ضان اصل بیج میں ہے تو گواہی جا ئر نہیں ہے اوراگراصل بیج میں نہ ہوتو گواہی جائز ہے کذا فی الذخیرہ ۔ دوشخصوں نے ایک شخص پر گواہی دی کہاس نے اپنا پیگھر اس مدعی کے ہاتھ ہزار درہم کواس شرط پر فروخت کیا ہے کہ ہم دونوں ثمن کے کفیل ہیں تو امام محکہ ؓ نے فر مایا کہا گرصانت اصل بیج میں ہوتو دونوں کی گواہی مقبول نہیں ہے کیونکہ بیج دونوں کی ضانت کے ساتھ تمام ہوتی ہے اپس گویا دونوں نے فروخت کیا اور اگر صانت اصل بیج میں نہ ہوتو گواہی جائز ہےا کی مختص نے ایک باندی خریدی اور دو مختص درک کے ضامن ہوئے پھر دونوں نے گواہی دی کہ باکع نے ثمن لے لیا ہے تو گواہی نامقبول ہےاورای طرح اگریہ گواہی دی کہ با کئع نے مشتری کوٹمن معاف کردیا تو بھی یہی حکم ہے بیفآویٰ قاضی خان میں

مکاتب کی طرف ہے تیج واقع ہونے پر جائز نہیں ہے جبکہ غلام و مکاتب شفعہ کو طلب کرتے ہوں اور شفعہ کاحق دے ڈالنے پراگریہ لوگ ہوں دیں کو شفیج نے مشتری لوگ ہوں کی بین تو جائز ہے بیا ور مشتری انکار کرتا ہے اور گھر مشتری کے قضہ میں ہے تو ان کی گواہی مقبول نہ ہوگی بیف قاوی قاضی خان میں لکھا ہے فوادر ابن ساعہ میں امام محمد ہے کہ ایک شخص نے ایک گھر فروخت کیا اور ہنوز مشتری نے اس پر قبضہ نہ کیا تھا کہ شفیج آیا اور شفعہ میں بھڑا کیا پھر بائع کے دو بیٹوں نے گواہی دی کہ مشتری نے گھر شفعہ سے شفیج کے سپر دکر دیا پھر اس سے داموں کوخریدا ہے تو دونوں کی گواہی مقبول نہ ہوگی اور اس طرح اگر بیگواہی دی کہ مشتری نے گھر شفعہ سے شفیج کے سپر دکر دیا پھر اس سے داموں کوخریدا ہے تو دونوں کی گواہی مقبول ہے اور بیاس صورت میں ہے کہ ان دونوں کا باپ یعنی بائع اس کا اقر ارکرتا ہواور ایک کرتا ہواور اگرا نکار کرتا ہوتو گواہی مقبول ہے اور اگر مشتری نے بائع کے دولڑ کوں نے بیگواہی دی کہ مشتری نے شفعہ کی وجہ سے وہ گھر شفیج کے سپر دکر دیا تو دونوں بیٹوں کی گواہی مقبول ہے اور اگر مشتری نے بیگواہی دی کہ مشتری نے شفعہ کی وجہ سے وہ گھر شفیج کے سپر دکر دیا تو دونوں بیٹوں کی گواہی مقبول ہے اور کرتا ہونا تو دونوں بیٹوں کی گواہی مقبول نے ان کی گواہی کے موافق دعوی کرتا ہویا انکار کرتا ہوتو گواہی مقبول ہے وہ کی سپر دکر دیا تو دونوں بیٹوں کی گواہی مقبول نے ان کی گواہی کی گواہی مقبول نے ہوگی خواہ بائع ان کی گواہی کے موافق دعوی کرتا ہویا انکار کرتا ہو یہ مختری وجہ سے دہ گھر شفیع کے سپر دکر دیا تو دونوں بیٹوں کی گواہی مقبول نہ ہوگی خواہ بائع ان کی گواہی کے موافق دعوی کرتا ہویا انکار کرتا ہویہ میکھر اس کی گواہی کی گواہی دونوں بیٹوں کیا کہ کو کو کی کرتا ہویا تکار کرتا ہویہ کرتا ہویا کو کرتا ہویہ کی کہ کرتا ہویا تکار کرتا ہویا کو کرتا ہویا تکار کرتا ہویا کو کرتا ہویہ کو کی کرتا ہویا تکار کرتا ہویہ کو کرتا ہویں کرتا ہویا تکار کرتا ہویہ کو کرتا ہویا تکار کرتا ہویا کو کرتا ہو کرتا ہویا کرتا ہویا کو کرتا ہویا کو کرتا ہویا کو کرتا ہویا کرتا ہویا کرتا ہویا کرتا ہو کرتا کو کرتا ہوی کرتا ہویا کرتا ہویا کرتا ہویا کو کرتا ہویا کو کرتا کرتا ہویا کرتا ہوی

اگرایک شخص نے ایک گھر فروخت کیااور اِس کاغلام ماذون کہ جس پر قرض ہے وہی اِس کاشفیع ہے 🌣

ابن ساعد نے روایت کی ہے کہ اگر با نع کے دو بیٹوں نے گواہی دی کہ شفج نے شفعہ دے ڈالا تو جائز ہے اورا گر با نع نے بید گواہی دی تو جائز نہیں ہے بیڈ قاد کی تقاضی خان میں لکھا ہے اگر ایک شخص نے ایک گھر فروخت کیا اوراس کا غلام ماذون کہ جس پر قرض ہے وہی اس کا شخص ہے چر ما لک کے دو بیٹوں نے گواہی دی کہ غلام ماذون نے مشتر کی کوشفعہ دے ڈالا تو دونوں کی گواہی نا مقبول ہے جب دہ کی اس کا شخص ہے چر ما لک کے دو بیٹوں نے قواہی دی کہ غلام کے بیر دکیا تو گواہی مقبول نہ ہوگی بیر عاوی میں لکھا ہے اگر گھر کی تیج کہ ایک نے غلام پر گواہی دی کہ مشتر کی نے شفعہ ہے گھر ما لک نے دو بیٹوں نے گواہی مقبول نہ ہوگی بیر عاوی میں لکھا ہے اگر گھر کی تیج گواہی دی کہ مشتر کی کو دے ڈالا تو دونوں کی کہ مشتر کی کو دے ڈالا تو دونوں کی کہ مال کہ نے تو بیٹوں نے گواہی دی کہ مکا تب نے شفعہ مشتر کی کو دی ڈالا تو دونوں کی کہ مال کہ بیلے مشتر کی کے وقعہ میں تھا تو گواہی بسبت تبہت ہے خالی ہوا۔ اورا گر مکا تب نے قفعہ میں اگر مولی کے دو بیٹوں نے گواہی باطل ہوا وراس کا مولی شفیح ہواو دگھر مکا تب کے قبضہ میں تا تو کہ بیس اگر مولی کے دو بیٹوں نے شفعہ مشتر کی کو دے ڈالا تو گواہی جائز ہے بیم بسوط میں لکھا ہے اگر تین میں ہو گواہی وہ کہ کہ وہ کو ای نے شفعہ دے ڈالا اور بہ نہیں جانتے کہ وہ کون ہے تو گواہی باطل ہے اگر تین اس کے دو شخص کا بیٹا باب یا مکا تب کے شفعہ دے ڈالا اور کہا کہ ہم نے بھی ای کے ساتھ دے ڈالا تو گواہی مقبول ہو گواہی باطل ہے اورا گر کہ ای کے ہم نے بھی ای کہ ہم نے بھی ای کہ ہم نے شفعہ دے ڈالا تو گواہی باطل ہے اورا گر کہا کہ ہم نے بھی ای کہ ہم نے شفعہ دے ڈالا تو گواہی باطل ہے وارا کہ کہ ہم نے بھی ای کہ ہم نے شفعہ دے ڈالا تو گواہی باطل ہے وارا کہ کہ ہم نے بھی ای کہ ہم نے شفعہ دے ڈالا تو گواہی وہ کی گواہی دور سے شفعہ نے تو دونوں کی گواہی باطل ہے ہوا کہ ہم نے بھی ای کہ ہم نے شفعہ دے ڈالا تو گواہی ہو گواہی ای کہ ہم نے تھا دو گواہ ہو گواہی ہو گواہ کی گواہی باطل ہے ہوا کی گواہی باطل ہے ہوا کہ کہ ہم نے تھا دو گواہی ہو گواہ ہو گواہی ہو گواہی

امام محرؓ نے فرمایا کہ میت کی طرف ہے وصی کی گواہی قرضہ وغیرہ میں باطل ہے خواہ وارث نابالغ ہوں یا بالغ نہ ہوں کذا نی
المحیط اور اگر اس نے میت پر قرضہ ہونے کی گواہی دی تو ہر حال میں گواہی جائز ہے کذا فی فقاوی قاضی خان اور اگر بعض وارثوں کی
طرف ہے میت پر گواہی دی پس جس کی طرف ہے گواہی دی ہے اگروہ نابالغ ہے تو بالا تفاق جائز ہیں ہے اور اگر بالغ ہے تو بھی امام
اعظمؓ کے نز دیک یہی تھم ہے اور صاحبینؓ کے نز دیک جائز ہے اور اگر برے بالغ وارث کی طرف ہے کسی اجنبی پر گواہی دی تو

اگر دو وصوں نے اپنے ساتھ تیسر ہے مخص کے وصی ہونے کے واسطے گواہی دی پس اگر موت ظاہر نہ ہوتو گواہی مقبول نہ ہو گی اورا گرموت ظاہر ہواور تیسر اجھن اس کا مدعی ہوتو استحساناً مقبول ہوگی ایسے دوشخصوں نے جن کے لئے کسی چیز کی وصیت کی گئی ہے اگر کسی شخص کے وصی ہونے کی گواہی دی پس اگرموت ظاہر ہواوروہ شخص اس کا دعویٰ کرتا ہوتو گواہی مقبول ہوگی اورا گرموت ظاہر نہ ہو تو گواہی مقبول نہ ہو گی نوا درابن ساعہ میں امام محمدٌ ہے روایت ہے کہ دوشخصوں نے گواہی دی کہ میت نے ہمارے باپ کووصی بنایا ہے اورمیت کے وارث اس کا اقر ارکرتے ہیں یاا نکار کرتے ہیں پس اگر دونوں کا باپ وصی ہونے کامدی ہےتو گواہی نامقبول ہےاور اگر منکر ہے تو مقبول ہے بیمحیط میں لکھا ہے اگر قرض خواہوں نے گواہی دی کہ میت نے اس کووسی کیا ہے اور قاضی کے یہاں ہے اس کا تھم ہو گیا پھر دوقرض داروں یا دووارثوں یا دوا ہے شخصوں نے جن کے لئے پچھوصیت ہے دوسر سے شخص کے وصی ہونے کی گواہی دی اور وہ اس کامدعی ہے تو مقبول نہ ہو گی کذا فی الکافی اور اگر قاضی کے علم دینے سے پہلے بیرگواہی دی کہ میت نے پہلے کے وصی کرنے ے رجوع کر کے اس دوسرے کووصی کیا ہے اور دوسر المخض دعویٰ بھی کرتا ہے تو قاضی اُن کی گواہی قبول کرے گا یہ محیط میں لکھا ہے۔ ا یک محض مر گیا اوراس نے تین غلام برابر برابر قیمت کے چھوڑے پھر دو گواہوں نے گواہی دی کہ میت نے اس غلام کواس تشخص کو دے دینے کی وصیت کی تھی اور قاضی نے اس کے دے دینے کا حکم دے دیا پھر وار ثوں نے دوسرے غلام کو دوسرے شخص کو دے دینے کی وصیت کی گواہی دی تو مقبول نہ ہوگی رد کر دی جائے گی اس واسطے کہ وصیت تہائی سے زائد میں جاری نہیں ہےاور اگر قاضی کے حکم دینے سے پہلے انہوں نے گوا ہی دی اور بیان کیا کہ میت نے پہلی وصیت سے رجوع کرلیا تو غلام دوسرے کو دلا یا جائے گا اور پہلے کو کچھنہ ملے گااورا گرمیت کا رجوع کر لینانہ بیان کیاتو ہرا یک کوآ دھا آ دھا غلام ملے گااور بیتھم اس صورت میں ہے کہ دونوں نے دوسرے کے لئے دوسرے غلام کی وصیت کرنے کی گواہی دی اور اگر بعینہ ای غلام میں اس وصیت کی گواہی دی پس اگر پہلے کے واسطےقاضی کے حکم دینے کے بعد گواہی دی اور پہلے کے واسطے وصیت ہے میت کار جوع کر لینابیان کیاتو رجوع کر لینے کے باب میں گواہی رد کر دی جائے گی اور وصیت مقبول ہو گی۔اگر رجوع کر لینا نہ بیان کیا تو رد نہ ہو گی اور دونوں صورتوں میں غلام آ دھا آ دھا

دونوں مدعیوں کو ملے گا اور بیتھم اس صورت میں ہے کہ دونوں نے دوسر ہے تخص کے واسطے وصیت کرنے کی گواہی ادا کی ہواور اگر پہلے محض کے واسطے غلام یا تہائی مال کی وصیت کا حکم ہوجانے کے بعد دونوں نے آزاد کرنے کی گواہی دی تورد کر دی جائے گی خواہ اس غلام کی آزادی کی گواہی دی یا دوسرے کی خواہ وصیت ہے رجوع کرنا بیان کیایا نہ بیان کیا گذافی الکافی کیکن غلام آزاد ہوجائے گااور اس پر واجب ہوگا کہ سعی کر کے مال ادا کرے بیمجیط میں لکھا ہے اگر دو گواہوں نے زید کے واسطے تہائی مال کی وصیت ہونے کی گواہی دی پھر دو وارثوں نے پہلے کے واسطے علم ہو جانے کے بعد دوسر ہے مخص کے لئے تہائی مال کی وصیت ہونے کی گواہی دی اور پہلی وصیت ہے رجوع کرنانہ بیان کیاتو گواہی مقبول ہوگی اور اگر پہلی وصیت ہے رجوع کرنابیان کیاتو وصیت کے بارہ میں مقبول ہوگی اور رجوع کے بارہ میں ردکر دی جائے گی اور قاضی کا تقتیم کر کے دے دینا بمنز لہ حکم قاضی کے ہے حتیٰ کہا گر دونوں گواہوں وار ثوں نے پہلے وصیت ہے رجوع کرنا نہ بیان کیالیکن اس وقت گواہی دی کہ جب قاضی نے مال میت کے وارثوں اور موصی لہ کے درمیان تقسیم کر دیا ہے تو گواہی ردکر دی جائے گی کیونکہ قاضی کا تقسیم کرنا بمنز لہ تھم کے ہے پس گواہی کے قبول کرنے میں تھم کا تو ژ نالازم آتا ہے ای طرح اگر وارث نے اقر ارکیا کہ میت نے بیغلام یا تہائی مال فلاں شخص کو دے دینے کی وصیت کی تھی اور اس پر حکم ہو گیا پھر اس وارث نے دوسرے گواہ کے ساتھ میہ گواہی دی کہ میت نے اس غلام کو یا دوسرے کو یا تہائی مال کوفلاں شخص کے دینے کی وصیت کی ہے تو مقبول نہ ہوگی اسی طرح اگر وارث نے میت پر کسی شخص کے قرض ہونے کا اقر ارکیا اور اس پر حکم ہو گیا پھر دوسرے گواہ کے ساتھ دوسر کے مخص کا میت پر قرض ہونے کی گواہی دی اور دونوں قرضوں کا تر کہ میں پورانہیں پڑتا ہے تو مقبول نہ ہو گی حتیٰ کہ اگر پہلے کے واسطے گواہوں کی گواہی پر حکم ہوا ہے تو دوسرے کی قرضہ کی گواہی مقبول ہوگی اور با ہم تقسیم کرلیں گے اور اگر پہلے کے واسطے حکم ہونے سے پہلے دوسرے کے گواہ پیش ہوئے تو سب صورتوں میں مقبول ہوگی مگر جبکہ وارث نے پہلے کے واسطے تہائی مال یا غلام یا قرضہ کا اقرار کیااوراس قدر پہلے کے سپر دکیا گیا پھر دوسرے کے واسطے یہی گواہی دی تو مقبول نہ ہو گی اورا یہے ہی دوسرے کے واسطے گواہی اس وفت بھی مقبول نہ ہو گی کہ جب قاضی نے خورتقشیم وشلیم کی ہو کذافی الکافی ۔

اگر وارث نے اجنبی کے ساتھ تہائی مال کی کی کے واسطے وصیت ہونے کا اقر ارکیا پھر تہائی مال کی دوسرے کے واسطے وصیت ہونے کی گواہی دی تو قاضی دونوں گواہوں کو قبول کرے گا خواہ پہلے کے واسطے قاضی کے تھم دینے کے بعد گواہی دی یا پہلے گواہی دی ہودو خصوں نے بیگواہی دی کہ میت نے اس خص کے واسطے تہائی مال کی وصیت کی ہے پھر دووارثوں نے بیگواہی دی کہ میت نے اس وصیت ہے رچوع کر لیا اور فلاں وارث کے واسطے تہائی مال کی وصیت کی اور ہم نے اور سب وارثوں نے بعد موت کے اس کی اجازت دے دی ہے تو وارثوں نے بعد موت کے اس کی اجازت دے دی ہے تو وارثوں کی گواہی جائز ہے اور تہائی مال امام ابو بوسف کے پہلے قول کے موافق ایسے ہی دیا جائے گا اور دسرے قول کے موافق ایسے ہی دوارثوں کی گواہی صرف وصیت ہے رچوع کرنے میں قبول ہوگی بی چیط میں کھا اور دوسرے قول کے موافق ایسے ہی دوارثوں کی گواہی صرف وصیت ہے رچوع کرنے میں قبول ہوگی بی چیط میں کھا ہوں ہوگی ہوڑ ااور ایک خض نے دعوی کیا کہ میں میت کا بیٹا ہوں ہوگی اور گواہی وی کہ ہوڑ ااور ایک خض نے دعوی کیا کہ میں میت کا بیٹا ہوں ہوگی اور گواہی وی کے ایک خض مرگیا اور اس می کی واسطے تم مال کی وصیت کی تھی یا ان کے قرضہ کا ترکیا ہوا تو اور کیا تھی ہوڑ اور کیا تھی ہوڑ اور کیا ہوگی ہوڑ اور کیا گواہی باطل نہ ہوگی کیونکہ اس کے سواوار شنہیں جانے ہیں اور اس می کی وصیت کی تھی یا ان کے قرضہ کا افرار کیا تھا تو اور کیا تھی اور اگر گواہوں کی گواہی کے بعد قاضی کے اقر ارکیا ہے اور اگر گواہوں کی گواہی کے بعد قاضی کے اقر ارکیا ہے اور اگر گواہوں کی گواہی کے واسطے کی قدر سے کے تعم دینے سے پہلے بیا قرار کرے تو گواہی باطل نہ ہوگی بیواوں نے اس کی وصیت کی تھی وں کے واسطے کی قدر کیا کہ وہ دین کی اور دارثوں نے وصیت سے افار کیا پھر وصیت ہی بی کی اور وارثوں نے وصیت سے افار کیا پھر وصیت ہے افار کیا پھر وصیت ہوں کیا گواہی دی کہ دین کی اور وارثوں نے وصیت ہوں کی اور وارثوں نے وصیت سے افار کیا پھر وصیت ہوں کی دور کی دور کی اور وارثوں نے وصیت کی افروں کی اور وارثوں کے وصیت کی افروں کی وصیت کی کور کی کور کی کیا دور کور کی دور کی دور کی کیا کی کیا ہوں کی دور کی کور کی کیا کہ دینے کی کیا گواہی کی کور کی کیا کی کیا گواہی کیا کور کیا گواہی کیا گواہی کیا کور کیا گواہی کیا کہ کیا کیا کور کیا کیا کیا گوائی کی کور کیا گوائی کیا کور کیا کیا کیا کیا کیا کیا

توامام محمرؓ نے فرمایا کہان کی گواہی بالکل مقبول نہ ہو گی جیسا کہاس صورت میں کہ دوآ دمیوں نے اس امر پر گواہی دی کہ فلا کشخص نے ہاری ماں اور اس عورت کوزنا کی تہمت لگائی ہے مقبول نہیں ہے اگر اپنے پڑوس کے فقیروں پر وقف کیا پھر پڑوس کے دوفقیروں نے اس پر گواہی دی تو دونوں کی گواہی جائز ہے بینز انتہ انمفتین میں لکھا ہے۔

اگر دو صحصوں نے گواہی دی کہ میت نے تہائی مال کی اپنے گھر انے کے فقیروں کے واسطے وصیت کی ہے فخرالدینؓ نے فرمایا کہ فتو کا اس پر ہے کہ وصیت میں ایسے پڑوی کی گواہی جس کی اولا دبھی فقیر ہے اس وقت مقبول نہ ہوگی کہ جب پڑوی گنتی کےلوگ ہوں اور وقف کے بارہ میں جو ندکور ہےاس کی تاویل ہیہ ہے کہ بیتھم اس وقت ہے کہ جب پڑوی فقیر گنتی کے لوگ نہ ہوں کیمتا تارخانیہ میں لکھا ہے اگر دوشخصوں نے گواہی دی کہ میت نے تہائی مال کی اپنے گھرانے کے فقیروں کے واسطے وصیت کی ہےاور دونوں گواہ بھی اس کے گھرانے کے فقیرآ دمی ہیں یاان کا کوئی بچہ گھرانے میں فقیر ہے تو گواہی ناجائز ہے اوراگریہ دونو اغنی ہوں اور ان کی اولا دبھی فقیر نہ ہوتو گواہی مقبول ہے بیمجیط میں لکھا ہے ایک شخص نے پچھ مال ایک گاؤں کے مدر سہ اور وہاں کے مدرس پر وقف کیا پھرا یک محض نے پیدوقف غصب کرلیا پھر بعض گاؤں والوں نے کہ جن کی اولا داس مدرسہ میں نہیں ہے گواہی دی کہ بیز مین فلال بن فلاں نے اس مدرسہ پر وقف کی ہےاورمصرف بیان کیا تو ان کی گواہی مقبول ہو گی اورا گران کے کڑے بھی مکتب میں ہوں تب بھی اصح بیہ ہے کہ مقبول ہوگی اسی طرح اگر بعض اہل محلّہ نے مسجد کے وقف پر گواہی دی تو جائز ہے اسی طرح فقیہوں کی گواہی کسی وقف کی نسبت کہ مدرسہ فلاں پراس طرح وقف ہےاور بیگواہ بھی اسی مدرسہ کے ہیں اوراسی طرح اگر گواہی دی کہ پیمصحف مجیداس معجد پروقف ہے سب مقبول ہے گذافی الخلاصہ۔اگراپنے مال میں ہے کسی قدرا پنے محلّہ کی مسجد کے واسطے دینے کی وصیت کی اور وارثوں نے اس ہےا نکار کیا اور بعض اہل مجد نے اس کی گواہی دی تو جائز ہے اور اسی طرح اگر مسجد جامع یا مسافروں کے لئے وقف کی گواہی دی اور دونوں گواہ بھی مسافروں میں ہے ہیں تو بھی جائز ہے بیفقاد کی قاضی خان میں لکھا ہے اگر گاؤں کے بعضے لوگوں پرخراج زیادہ ہونے کی بعض نے گواہی دی تو مقبول نہ ہو گی اور اگر ہر زمین کا خراج مقرر ہویا گواہوں کے واسطے کچھ خراج نہ ہوتو گواہی مقبول ہوگی بیہ خلاصہ میں لکھا ہے فتا و کانسفی میں ہے کہ اگر گا ؤں والوں نے پاکسی کو چہ غیریا فنذ ہ کے رہنے والوں نے کسی قدر ز مین کی گواہی دی کہ بیہ ہمارے گا وَل یا ہمارے کو چہ میں ہے تو گواہی مقبول نہ ہوگی اورا گر کو چہنا فنذ ہوپس اگرا بنی ذات کے واسطے حق ٹا بت کرنا جا ہتا ہےتو گوا ہی مقبول نہ ہوگی اورا گر کہا کہ میں نہیں لوں گا تو مقبول ہوگی بیدوجیز کر دری میں لکھا ہے۔

ا مام محمر ﷺ نے فر مایا کہ دو مخصوں کے پاس ایک مخص کا مال ودیعت ہے اور ایک مخص نے اس کا دعویٰ کیا اور دونوں نے جن کے پاس و دیعت ہےاس کی طرف ہے گواہی دی تو جائز ہےاورا گرمدعی نے سوائے ان دونوں کے دو گواہ پیش کئے پھران دونوں نے اس بات پر گواہی دی کہ مدعی نے اقر ارکیا ہے کہ بیہ مال ودیعت رکھنےوالے کا ہےتة بیگواہی مقبول نہ ہو گی خواہ عین مال ودیعت تلف ہو گیا ہو یا باقی ہواورا گر دونوں نے پہلے اس مال و دیعت کوو دیعت رکھنے والے کوواپس کر دیا ہواور پھریہ گواہی دی ہوتو گواہی قبول ہو گمتقی میں ہے کہ جس کے پاس ود بعت ہے اگر اس نے گواہی دی کہود بعت رکھنے والے نے اقر ارکیا کہ پیغلام ہے تو جائز ہے اور بہی حکم عاریت میں ہےاوراگریہ گواہی دی کہ جس نے اس باندی کوود بعت رکھایا عاریت دیا ہے اس نے اس مدعی کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے تو گواہی جائز نہیں ہے اگر غلام دو شخصوں کے پاس وربعت ہے اور دونوں نے گواہی دی کہاس کے مالک نے اس کومد بریا م کا تب یا آزاد کردیا ہے اور غلام بھی اس کا دعویٰ کرتا ہے تو گواہی جائز ہے بیمجیط میں لکھا ہے دوشخصوں کے پاس دوشخصوں کی چیز کوئی

ر بن ہے پھرا کی مختص نے آگراس چیز کا دعویٰ کیا اور دونوں مرتبنوں نے مدعی کی گواہی دی تو گواہی جائز ہے اورا گر دونوں رہنوں نے رہن کی چیز اپنے سوا دوسرے کی ملک ہونے کی گواہی دی اور دونوں مرتہنوں نے انکار کیا تو گواہی ناجائز کے لیکن دونوں راہن چیز مرہون کی قیمت مدعی کودیں گے اگر کوئی باندی رہن ہواوروہ دونوں مرجہوں کے پاس ہلاک ہوگئی اوراس کی قیمت قرضہ کے برابریا کم یازیادہ ہے پھر دونوں نے مدعی کی ملکیت ہونے کی گواہی دی تو رہن کرنے والوں پران کی گواہی مقبول نہ ہوگی اور دونوں مرتہن بسبب ا پنے اقر ارغصب کے باندی کی قیمت مدعی کوریں گے بیفتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اگر دونوں مرتہنوں نے بیگواہی دی کہ مدعی نے ا قرار کیا ہے کہ شےمر ہون را ہن کی ملک ہے تو مقبول نہ ہو گی خواہ شےمر ہون تلف ہوگئی ہویا باقی ہولیکن جبکہ مرہون چیز رہن کرنے والے کو واپس کر کے گواہی دیں تو مقبول ہو گی ہے وجیز کر دری میں لکھا ہے اگر دوغصب کرنے والوں نے شے مغصوب کے مدعی کی ملکیت ہونے کی گواہی دی تو مقبول نہ ہوگی اورا گرغصب کی چیز جس ہےغصب کی تھی اس کوواپس کر کے بیہ گواہی دی تو مقبول ہوگی پیہ خلاصہ میں لکھا ہےاورا گرشے مغصوب غاصبوں کے پاس ہلاک ہوگئی پھر دونوں نے مدعی کی ملکیت ہونے کی گواہی دی تو مقبول نہ ہو گی خواہ قاضی نے مغصوب منہ کے واسطے غاصب پر قیمت ادا کرنے کی ڈگری کردی ہویانہ کی ہواورخواہ دونوں نے قیمت ادا کردی ہو یا نہ کی ہو بیمجیط میں لکھا ہے اگر دوقرض لینے والوں نے مال قرض مدعی کی ملکیت ہونے کی گواہی دی تو مقبول نہیں ہے نہ ادا کرنے سے پہلے نہاس کے بعداورا یہے ہی اگر بعینہ قر ضہادا کر دیا جب بھی مقبول نہیں ہے اورا گر دو قرض داروں نے گواہی دی کہ جو قرض ہم پر ہے ، ہے وہ مدعی کا ہے تو مقبول نہیں ہے اورا گر قر ضدا دا کر دیا پھر گواہی دی تو بھی یہی حکم ہے بیے خلاصہ میں لکھا ہے نو ادر ابن ساعہ میں امام محکر ّ ے روایت ہے کہ ایک غلام جس کو تجارت کی اجازت دی گئی تھی اور اس پر قرضہ تھا اس کی نسبت دو گوا ہوں نے جن کا اس پر قرض ہے یہ گواہی دی کہاس کے مالک نے اس کوآ زاد کر دیا ہے اور مالک اٹکار کرتا ہے پس یا دونوں گواہ اس کوا ختیار <sup>ک</sup>ے کریں گے کہ مالک ہے اس کی قیمت کی صان لیں یا بیا ختیار کریں گے کہ غلام کوشش کر کے کمائی ہے قیمت ادا کرے پس اگر اس نے صانت لینا اختیار کیا تو گواہی باطل ہوگئی اگر غلام کی قیمت ہے مالک کا پیچھا چھوڑ ااور غلام ہے قرضہ وصول کرنا جا ہاتو دونوں کی گواہی مقبول ہوگی بیمجیط میں

دواشخاص اگرتقسیم کرنے کے واسطےمقرر ہوئے تو ان کواپنی تقسیم کرنے کی گواہی دینی جائز ہے بیامام

اعظم عن وامام ابو بوسف عن کا قول ہے

قرض خواہ کی گواہی قرض دار کی طرف ہے اس جنس میں جائز ہے جس جنس کا قرضہ ہے قال جب جنس قرض میں جائز ہے تو خلاف جنس میں بدرجہ اولی جائز ہے اگر قرض دار کے مرنے کے بعد اسکی طرف ہے مال کی گواہی دی تو جائز نہیں ہے یہ فناوی قاضی خان میں لکھا ہے دو شخص اگر تقسیم کرنے کے واسطے مقررہ وی تو ان کواپی تقسیم کرنے کی گواہی دینی جائز ہے یہ امام اعظم کا قول ہے اور یہی امام ابو یوسف کا دوسر اقول ہے یہ محیط میں لکھا ہے با نمٹنے والے اگر قاضی کی طرف ہے مقررہوں یا دوسر ہے ہوں دونوں برابر ہیں یہ ہدایہ میں لکھا ہے با نمٹنے والوں نے اگر زمین کی خرز کی اور تقویم کی پھراس کو قاضی کے روبر و پیش کیا پھر وارث لوگ حاضرہ وے اور تحریر اور تقسیم کی گواہی دی تو ان کی گواہی بلاخلاف تحریر اور تقسیم کی گواہی دی تو ان کی گواہی بلاخلاف مقبول ہے یہ ذخیرہ میں لکھا ہے اگر ایک شخص مرگیا اور اس نے دو شخصوں پر اپنا مال چھوڑ ااور ایک بھائی چھوڑ اپھر دو شخصوں نے ایک مقبول ہے یہ ذخیرہ میں لکھا ہو نے اور شخصوں نے ایک مقبول ہے یہ ذخیرہ میں لکھا ہونے واسطے جومیت کے بیٹے ہونے کا دعوی کرتا ہے گواہی دی کہ یہ میں جانے تو امام کرنے کو اسطے جومیت کے بیٹے ہونے کا دعوی کرتا ہے گواہی دی کہ سے میں کا بیٹا ہے ہم اس کے سوامیٹ کا وارث نہیں جانے تو امام کرنے کے واسطے جومیت کے بیٹے ہونے کا دعوی کرتا ہے گواہی دی کہ یہ میں تا بیٹا ہے ہم اس کے سوامیٹ کا وارث نہیں جانے تو امام

ل قوله اختیار کریں گے بعنی قرض خواہوں کو جودونوں طرح اختیار ہاں کودیکھا جائے کہ کیابات اختیار کی اوراسی پڑھم ہوگا۔

محر نے فرمایا کہ میں دونوں گواہوں کی گواہی جائز رکھوں گا میرمجیط میں لکھا ہے ایک شخص مرااوراس کے دوشخصوں پر ہزار درہم قرض ہیں پھر دونوں قرض داروں نے گواہی دی کہ میرشخص میت کا بیٹا ہے ہم اس کے سواکوئی وارث نہیں جانے ہیں اور دوسرے دوشخصوں نے ایک دوسرے شخص کی میدگواہی دی کہ میرمیت کا بھائی ہے اور وارث ہے اس کے سواکوئی وارث ہم نہیں جانے ہیں تو قرض دار کی گواہی پرڈگری کی جائے گی اورا گر بھائی کے گواہوں پر قاضی پہلے فیصلہ کر چکا ہے پھر قرض داروں نے ایک شخص کے بیٹے ہونے کی گواہی دی تو قرض داروں کی گواہی مقبول نہ ہوگی اورای طرح اگر قرض داروں نے قاضی کے تھم سے یا بلاتھم بھائی کوقرض ادا کر دیا پھر ایک شخص کے بیٹے ہونے کی گواہی دی تو قرض داروں کی گواہی دی تو قرض داروں کے گواہی دیا تھر ایک شخص کے بیٹے ہونے کی گواہی دیا تھر ایک شخص کے بیٹے ہونے کی گواہی دی تو قرض داروں کی گواہی دی تو مقبول نہ ہوگی یو قرادی قاضی خان میں لکھا ہے۔

ای طرح اگر قرض داروں نے بھائی کے ساتھ قرضہ کی بیچ صرف کر لی یا بھائی نے وہ مال عوض لے کرے ہبہ کیا یا دونوں نے اس بھائی ہےکوئی باندی میت کے ترکہ میں سے خریدی تھی یا بھائی نے عوض لے کران پرصد قد کر دیا پھر دونوں نے کسی کے بیٹے ہونے کی گواہی دی تب بھی مقبول نہیں ہے بیمحیط میں لکھا ہے اور اگر بجائے قرضہ کے اِن دونوں کے پاسِ غلام تھا کہ اس کومیت سے غصب کرلیا تھااور بھائی کودینے سے پہلے گواہی دی کہ بیاس بیٹے کا ہےتو مقبول نہ ہوگی اوراگر بھائی کو بحکم قاضی دے کر پھریہ گواہی دی تو مقبول ہوگی اوراگر بیغلام میت کی طرف ہے دونوں کے پاس ود بیت تھااور بیٹے کے واسطے گواہی دی تو جائز ہے خواہ غلام انہوں نے بھائی کود نے دیا ہویا نہ دبیا ہویہ فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اگر ایک صحف مرگیا اور اس نے ایک حقیقی بھائی ماں باپ دونوں کی طرف ہے چھوڑ ااوراس کا ایک محض پر قرض ہے پھر بھائی نے قرض دار کوقر ضہ ہے بری کیایا جواس پر ہے یا کوئی مال معین تر کہ میں ہے اس کو ہبہ کر دیا پھراس قرض دارنے دوسر سے مخص کے ساتھ مل کرایک مخص کی طرف ہے گواہی دی کہ بیمیت کا بیٹا ہے تو مقبول ہوگی بیکا فی میں لکھا ہے نوادر ابن ساعہ میں امام محمد ہے روایت ہے کہ کسی قدر مہر معلوم پر ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا پھر اس نکاح کرنے والے نے دوسرے شخص کے ساتھ گواہی دی کہ بیعورت مثلاً اس شخص زید کی باندی ہے اور زیداس کا دعویٰ بھی کمرتا ہے تو قاضی شو ہر کی گواہی قبول نہ کرے گا خواہ مدعی ہے کہتا ہو کہ میں نے باندی کو نکاح کر لینے کی اجازت دی تھی یا نہ کہتا ہوخواہ شو ہرنے اس کے ساتھ دخول کرلیا ہویانہ کیا ہوخواہ مہراس کو دے دیا ہویا نہ دیا ہواورا گرمدی نے کہا کہ میں نے باندی کو نکاح کی اجازت دے دی تھی اورمہر لے لینے کے واسطے علم دے دیا تھا ہی اگر شوہر نے اس کومہز ہیں دیا ہے تو گوا ہی مقبول نہ ہوگی اور اگر دے دیا ہے تو مقبول ہوگی اورمشائخ نے فرمایا کہ بیتھم اس وفت ہے کہ مہرمثل پریااس سے زیادہ پر نکاح ہوا ہواورا گرکم پراوراس قدر کم پر نکاح ہوا کہ جتنا خسارہ لوگ نہیں اٹھاتے ہیں تو باندی نے مالک کی مخالفت کی پس نکاح سیجے نہ ہوا تو جاہئے کہ گواہی مقبول نہ ہو پھر واضح ہو کہ یہ جو ندکور ہوا احمّال ہے کہ امام محمدٌ وابو یوسف کا قول ہونہ امام اعظم کا کیونکہ امام اعظم ؒ کے نز دیک وکیل بالنکاح کواختیار ہوتا ہے کہ جس مہر پر چاہے نکاح کردے اور صاحبین کے نزد کیک مہرمثل کی قید ہوتی ہے اور اگریے قول سب کا ہوتو امام اعظم کے نزد کیک غیر کووکیل کرنے اور اپنی باندی وغلام کووکیل کرنے میں فرق بیان کرنے کی ضرورت ہے اور فرق ہیہے کہ وکیل نے اگر کھلا ہوا خسارہ اٹھایا تو موکل کی طرف ے اس وقت جائز ہوگا کہ جب وکیل پرتہمت نہ آتی ہواوروکیل بالنکاح میں تہمت نہیں آتی ہے کیونکہ اس کو پچھ نفع نہیں ہےاورغلام و باندی میں تہت ہے کہ شایدانہوں نے اپنے کسی نفع کی غرض ہے بیکام کیا ہوبیذ خیرہ میں لکھا ہے۔

ایک شخص نے ایک عورت سے نگاح کیا پھر دوسرے کے ساتھ گواہی دی کہاس عورت نے اقر ارکیا ہے کہ میں فلاں مدعی کی با ندی ہوں تو مقبول نہ ہو گی مگراس وقت مقبول ہو گی کہ جب اس کواس کا مہرا داکر دیا ہواور مدعی کہتا ہو کہ میں نے اس کو نکاح کر لینے کی اجازت دے دی تھی بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے دو شخصوں نے اپنی بہن کے مہر کی گواہی دی اور کہا کہ ہم دونوں نے ہزار در ہم پر اس کا نکاح کردیا ہے اور شوہر نکاح ہے انکار کرتا ہے یا کہتا ہے کہ مہر پانچے سودرہم تھے تو دونوں کی گواہی مقبول نہ ہوگی اور اگر زوج نے مہر اور نکاح کا اقرار کیا اور معانی یا ادا کردیے کا دعوی کی کیا اور دونوں نے زوج کی طرف ہے گواہی دی تو مقبول ہوگی یہ مجھط میں کھھا ہے دی تو ہو کے انکار نکاح اور باپ کے دعویٰ کے وقت گواہی دی تو ہو کے انکار نکاح اور باپ کے دعویٰ کے وقت گواہی دی تو ہو کے انکار نکاح اور باپ کے دعویٰ کے وقت گواہی دی تو ہو گواہی دی میں انکھا ہے ایک مر داور دوعورتوں نے دوعورتوں کی تو روگوں کے ملاف کے میں میں کھھا ہے ایک مر داور دوعورتوں نے دوعورتوں کی طرف سے ان کے شوہر پر گواہی دی کہ اس محض نے اپنی عورتوں کے واسطے کہا تھا کہتم سب کو طلاق ہے تو گواہی نہ ان دونوں عورتوں کے داسطے کہا تھا کہتم سب کو طلاق ہے تو گواہی نہ ان دونوں عورتوں کے داسطے کہا تھا کہتم سب کو طلاق ہے تو گواہی نہ ان دونوں عورتوں کے داسطے کہا تھا کہتم سب کو طلاق ہے تو گواہی کی حاجت نہیں ہواور شخصوں نے گواہی دی کہ ہمارے باپ نے ہماری ماں کو طلاق دی کی بال کہ میر ہے تو گواہی کی حاجت نہیں ہواور کو ای کہ میر ہے تو گواہی مقبول نہ ہوگی اور آگر دی بھی اگر ان کا باپ طلاق کا مدی ہی نہ کورہ و وہی اصح ہے بید چھلے میں میں میں ہورتوں کے اور مولان کی خیر ہے تو ہوا مع میں نہ کورہ وہی اس کے دونوں کا میا کہ میر ہے تو گواہی دی کہ اس کو طلاق دی دونوں کی گواہی قبول ہوگی اور آگر دونوں کا گواورا گردونوں کا گواہی تبول ہوگی خواہ میں تو گواہی قبول ہوگی خواہ کورت اقرار سے جدائی کرا دی جائے گواہ تا ہم ان کہ کی اور تمام مہر ساقط ہو جائے گا اور اگر دونوں کی گواہی قبول ہوگی خواہ کورت اقرار کرتی ہویے ذکھر وہیں کہ کو اور تو کہ کورت اقرار کرتی ہویے ذکھر وہیں کہ کورت تو را دونوں کی گواہی قبول ہوگی خواہ کورت اقرار کرتی ہویے ذکھر وہیں کہ کورٹے ہو دونوں کی گواہی قبول ہوگی خواہ کورت اقرار کرتی ہویے انکار کرتی ہویے ذکھر وہیں کھور دونوں کی گواہی قبول ہوگی خواہ کورت اقرار کرتی ہویے ذکھر وہیں کہ کورٹے کی کورٹے کورٹے کورٹے کورٹے کورٹے کورٹے

ا بنی بیوی سے بعنی گواہوں کی سوتیلی ماں سے کیونکہ ان کی ماں مربیکی ہے اور قید دلیل ہے اور اگر ماں مراد ہوتو قبول ہوگی فتآمل۔

دوشخصوں نے ایک شخص پر بیہ گواہی دی کہاس نے کہاتھا کہا گرمیں تم دونوں کے باپ کے ساتھ کلام

گرول تومیراغلام آزادہے ☆

زید نے اپنے غلام ہے کہا کہ اگر تھے ہے فلال شخص نے کام کیا تو تو آزاد ہے پھر فلال نے دعویٰ کیا کہ بیس نے غلام ہے جدو شخص نے بیا میں کھ ہے جدو شخص نے کہا کہ اس کے دو میٹوں نے گوائی دی تو گوائی مقبول نہ ہوگی اور بیاما ماعظم اور امام ابو یوسف کے نزد کہ ہے بید بیط بیس کلام کروں تو میرا غلام آزاد ہے اور اس نے ہمارے باپ کے ساتھ کلام کروں تو میرا غلام آزاد ہے اور اس نے ہمارے باپ سے کلام کروں تو میرا غلام آزاد ہے اور اس نے ہمارے باپ سے کلام کرائی ہو یا عاضرا س امر کا اقر ار کرتا ہوتو دونوں کی گوائی باطل ہے اور اگر باپ منکر ہوتو گوائی جائز ہے اور اس طرح آگر مار نے کی شرط لگائی تو بھی بہی تھم ہے بیر قباد کی قاضی خان میں کھا ہے دو شخصوں اور اگر باپ منکر ہوتو گوائی ہا ما ہوتو میرا غلام آزاد ہے بھر دونوں مرگے اور دونوں کے دو بیٹوں نے گوائی دی کہ ہمارے باس اس گھر میں داخل ہوئے والم ابو یوسف کے نزد یک گوائی نامقبول ہے اور اگر دونوں کے باپ زندہ ہوں اور داخل ہوئے داخل ہوئے والم المحلم اور الم ما بو یوسف کے نزد یک گوائی نامقبول ہے اور اگر دونوں کے باپ زندہ ہوں اور داخل ہوئے داخل ہوئے والم المحلم ہوئی اور کہا تھم مسبب چیز دن کی بابت گوائی دیے جس ہے کہ جس ہوئی کی گوائی نے کوئی فضل نکاح وطلاتی وقتے وغیرہ کا ثابت ہوئیں اگر باپ زندہ ہواور مدی ہوئی ہوئیا ہوتو امام اعظم والم ما ابو کہا ہوئی دیا مقبول ہوئی اور آگر انہوں نے بین فلاق جی کہ اس کی گوائی مقبول ہوئی اور آگر انہوں نے کیفیت ہے بر دی کی تو گوائی دی تو گوائی دی اور آگر مشہود علیہ نے مار نے کوئی تو گوائی کی گوائی نے جا نکار کیا تو تھی بہی تھم اس نے دونوں کو مارا ہے تو گوائی نا جا کر ہی اور آگر مشہود علیہ نے مار نے کا اقر ارکیا اور تم کھانے سے انکار کیا تو تھی بہی تھم سے بین قادی قادی خان میں کھا ہے ۔ انکار کیا تو تھی بہی تھم سے بین قادی قادی خان میں کھا ہے۔

کی نے کہا کہ اگر میرے اس گھر میں کوئی داخل ہواتو میر اغلام آزاد ہے پھر تین یا چار آ دمیوں نے گواہی دی کہ ہم داخل ہوئے ہیں تو امام ابو یوسٹ نے فرمایا کہ اگر انہوں نے گواہی میں بیان کیا کہ ہم داخل ہوئے اور ہمارے ساتھ وہ وہ بھی تھا تو گواہی مقبول ہوگی اور اگر دو ہوں تو مطلقا مقبول نہ ہوگی دونوں کا بدن چھوؤں تو ہوں کا بدن چھوؤں تو ہوا ہوگی اور اگر دو ہوں تو مطلقا مقبول نہ ہوگی اور اگر میں تم دونوں کا کہڑا چھوؤں تو ایسا ہے اور اس نے ہم دونوں کو چھوا ہو گو گواہی مقبول نہ ہوگی اور اگر میں تم دونوں کا کہڑا چھوؤں تو ایسا ہے اور اس نے چھوا ہو تو مقبول ہوگی اور فناوی میں لکھا ہے کہ ان مسائل میں اگر گواہ گواہی دینا چا ہیں تو بدوں بیان سب کے طلاق و عماق کی گواہی دیں بیوجیز کر دری میں لکھا ہے اس مطرح اگر ایک شخص کی ایک میت کواہی دینا چا ہیں تو بدوں بیان کیا چا ہے کہ میں اس کے لئے بھی وصیت ہو ابو کہر بگی نے فرمایا کہ یوں بیان کیا چا ہے کہ میں اس تم کر پر بر حوائے اس فقرہ کے یعنی جس میں اس کے لئے بھی وصیت ہے ہا تھر کھر کہ اس کے سوائے گواہی دیا ہوں اور امام ابو القاسم سے روائے اس فقرہ کے یعنی جس میں اس کے لئے وصیت ہے ہاتھ رکھ کر کہ اس کے سوائے گواہی دیا ہوں اور امام ابو القاسم سے دوایت ہو ایک کہ کی گواہی نہ دے بیفاوئ قاضی خان میں لکھا ہو ایک خفص نے دوخصوں سے کہا کہ اگر تم دونوں کواہی دی اور اپ میں ان کی گواہی نہ دونوں کواہی دی تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ میں ان کی گواہی آزادی کو باب میں قبول نہ کروں گا اور دونوں نے چا ندد کی کھنے کی گواہی دی تو امام ابو یوسف نے کہا کہ اگر جھے فلاں و فلاں نے اس میں قبول نہ کروں گا اور دونوں نے چا ندد کی کھنے کی گواہی دی تو امام ابو یوسف نے کہا کہ اگر جھے فلاں و فلاں نے اس

گھر میں گھتے دیکھا تو میرا بیغلام آزاد ہے پھرانہوں نے گواہی دی کہ ہم نے اس کو گھتے دیکھا تو مقبول نہ ہو گی جب تک ان دونوں کے سوائے دو شخص گواہی نہ دیں تین شخصوں نے ایک شخص کوعمداً قتل کر ڈالا پھر کہا کہ ہم کواس نے معاف کر دیا ہے تو جا ئزنہیں ہے اور اگران میں سے دوشخصوں نے گواہی دی کہ ہم ااور اس تیسرے کواس نے عفو کر دیا ہے تو اس تیسرے کی بابت قبول ہوگی اوریہی قول

ا مام ابو یوسف گاہے بیخلا صدمیں لکھاہے۔

حن بن زیادہ نے روایت کی کہ ایک شخص نے قسم کھائی کہ اگر میں بھی قرض لوں تو میر ہملوک سب آزاد ہیں پھر دو شخصوں نے گواہی دی کہ ہم نے اس کوقرض دیا ہے تو گواہی قبول نہ ہوگی اوراگر میہ گواہی دی کہ اس نے مانگا تھا اور ہم نے قرض نہ دیا تو جم لول ہوگی میر علام آزاد ہے پھر فلال شخص نے قبول ہوگی میر بھی اورائس پر غلام کے باپ اور دوسر ہے شخص کی گواہی گزری تو نو ازل میں لکھا ہے کہ مدعی کے واسطے مال کی ڈگر ی کی جائے گی اور آزادی کا حکم نہ دیا جائے گا یہ فقاوی قاضی خان میں لکھا ہے تسم کھائی کہ اگر ان دونوں کوقرض دوں تو میر اغلام آزاد ہے گر دونوں نے گواہی دی کہ ہم کواس نے قرض دیا تو گواہی جائز ہے بین خلاصہ میں لکھا ہے قسم کھائی کہ میں ان دونوں کوقرض دوں تو میر اغلام آزاد ہے پھر دونوں نے گواہی دی کہ ہم کواس نے قرض دیا تو گواہی جائز ہے بین خلاصہ میں لکھا ہے قسم کھائی کہ میں ان دونوں کا گھر نہ گراؤں گا دوشوں نے گواہی دی کہ ہم کواس نے قرض دیا تو گواہی جائز ہے تو گواہی جائز نہ ہوگی میہ قاضی خان میں لکھا ہے اگر دوشوں نے گواہی دی کہ اس نے ہمارے ساتھ الیا کیا ہے تو گواہی دی کہ آئے کھر پھوڑ دی ہے اور مالک اس کے آزاد کرنے ہے اور اس نے ہمارے ایک کیا تھی جوڑ دی ہے اور مالک اس کے آزاد کر دونوں نے گواہی دی کہ اور تہ ہم کواس کے ڈھاد ہے کے واسطے مزدور کیا تھا تو گواہی جائز ہما کہ مدی نے ہم کواس کے ڈھاد ہے کے واسطے مزدور کیا تھا تو گلکیت کی گواہی دی کہ اور دونوں گواہی جائز ہے اور اگر کہا کہ مدی نے ہم کواس کے ڈھاد ہے کے واسطے مزدور کیا تھا تو ملکیت کی گواہی نام میں کھا ہے۔

مسکدہ مذکورہ صورت میں فتوی امام ابو یوسف کے قول پرہے ا

ایگی خص کے ہاتھ میں ایک بحری تھی کہ اس طرف ہے ایک خص گزر آاور بری والے نے اس ہے کہا کہ اس کو ذہ کردے اس نے ذہ کردی پھرایک خص نے آکرد وی کا کیا کہ بیمیری بحری ہے اس قابض نے خصب کر لی ہے اور اس پر دوگواہ قائم کئے کہ ایک وہ بی ذبح کردی پھرایک خص نے آکرد وی کی ایک کہ بیمیری بحری ہے اس قابض نے بحل کر حاضر نہ ہوسکتا ہواور اس کے پاس نہ سواری ہونہ سواری کا کرایہ ہواور مشہود لہ نے اس کوگواہی اداکر نے کے واسطے سواری بھیج کر بلایا تو امام ابو یوسٹ نے فر مایا کہ گواہی مقبول نہ ہوگی اور اگر مشہود لہ کا کھایا تو ہوا ہوں کہ ویا سواری موجود ہو پھر مدعی نے سواری بھیج کر بلایا تو امام ابو یوسٹ نے فر مایا کہ گواہی مقبول نہ ہوگی اور اگر مشہود لہ کا کھایا تو گواہی رہ دیا اور انہوں نے کھالیا تو گواہی رد نہ ہوگی اور اگر مشہود لہ کا کھایا تو اس فرائی اور کہ ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی اور کہ کو ابی اور اگر ان کے واسطے کھانا تیار کرایا یا سواری بھیج کر ان کوشہر نے بیش کر دیا اور انہوں نے کھالیا تو گواہی رد نہ ہوگی اور اگر ان کے واسطے کھانا تیار کرایا یا سواری بھیج کر ان کوشہر کرنے کے واسطے کھانا تیار کرایا یا سواری بھیج کر ان کوشہر کرنے کے واسطے کھانا تیار کرایا یا سواری بھیج کر ان کوشہر کرنے کے واسطے لیا کیا ہوں کہ بھی کہ ان کوشہر کرنے کے واسطے کھانا تیار کرایا یا سواری کھیج کر ان کوشہر کے نے کوالا اور وہ سوار ہوئے اور اگر گواہی کرانے کے واسطے کو اور کھانے کی اور کو گواہی کے موار ت میں مقبول نہ ہوگی اور فوٹ کی اور کھا تے ہیں ہی مقبول نہ ہوگی اور کھانے کی دونوں صور تو ں میں مقبول نہ ہوگی اور کھلاتے ہیں ہی اور کھلا تے ہیں ہی کھا ہے۔

کو تول پر سے کیونکہ لوگوں میں خرابی آئی تو نکارح وغیرہ میں ایسانہ کرتے ہیں اور کھلاتے ہیں ہی اور کھلا تے ہیں ہی اور کھلا تے ہیں ہی اور کھلا تے ہیں ہی اور کھیا ہوں میں ایسانہ کرتے ہیں اور کھلا ہے ہیں کہ کو تو کہ کو کھا کو کھوار کو غیرہ میں ایسانہ کو کھرہ میں ایسانہ کو کھرہ کو کھر کو کو کھرہ کی کو تو کھر کو کھرائی کو کھر کو کھر کو کو کھر کو کو کھر کو کو کھر کو کھر کو کھر کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو ک

اگر کوئی سر بے قید یوں کو پکڑ کر دارالاسلام میں واپس آیا اور قید یوں نے کہا کہ ہم اسلام میں ہے ہیں یا

زمي ہيں ☆

اگرایک بخص دعوی اور مقد مدار انے کوخوب نہیں جانتا ہے اور قاضی نے دو مخصوں سے کہا کہ اس کودعوی اور خصومت سکھلا دو پھر انہیں دونوں نے اس دعویٰ پر گواہی دی تو جائز ہے بشر طیکہ دونوں عادل ہوں اور قاضی کو اس طرح تعلیم کرانے میں کچھ ڈرنہیں ہے خصوصاً امام ابو یوسف کے قول کے موافق بیظ ہیر سے بشر طیکہ دونوں عادل ہوں اور قاضی کو اس طرح تعلیم کرانے میں کچھ ڈرنہیں نہیں ہے بشر طیکہ دو معدود ہوں اور اگر غیر معدود ہوں تو مقبول ہے اور صیر فی میں صاف لکھا ہے کہ سوئٹکری یا اس سے کم معدود کہلاتے ہیں اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو غیر معدود ہیں سے جواہر ا خلاطی میں کھا ہے امام محد آنے زیادات میں لکھا ہے کہ اگر کوئی سربے قید یوں کو کہلاتے کہ اسلام میں کہ ہم کوان لوگوں نے دار الاسلام میں کپڑلیا اور کپڑ کردار الاسلام میں والیس آیا اور قید یوں نے کہا کہ ہم اسلام میں سے ہیں یا ذی ہیں کہ ہم کوان لوگوں نے دار الاسلام میں کپڑلیا اور الل سربہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کودار الحرب میں سے گرفتار کیا ہے تو قید یوں کا قول معتبر ہے لیا گرسر سے کہیا ہیوں نے گواہ قائم کے اور گراہی ہوں ہوں تو جوالوں نے دار الاسلام میں بلد نشکر میں واقع ہوا اور گراہی ہوں گوگاہی دینا گویا ہے دواسے گواہی دینا ہوں اور گواہی دینا گویا ہی دی تو جائز ہے کیونکہ سربہ کے لوگ معدود ہوتے ہیں لیں بعض کا گواہی دینا گویا ہے داسطے گواہی دینا ہے بخلاف لفکر کے کہ وہ ایک جماعت عظیم ہے کہ جس میں بیا مقبار گواہی کے باب میں نہیں ہے بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

⑤ : ♠/

## محدود چیز کی گواہی کے بیان میں

محدود چیز کی گواہی میں حدود کا ذکر کرنا ضروری ہے بیہ خلاصہ میں لکھا ہے اور اگر عقار مشہور ہوتو حدود کے بیان کی حاجت نہیں ہے بیہ ذخیرہ میں لکھا ہے اگر گواہوں نے تین حدود بیان کردیں تو گواہی مقبول ہے بیمجیط میں ہے اگر عقار مشہور نہ ہواور گواہوں نے تین حدوں کی گواہی دی اور کہا کہ چوتھی ہم نہیں جانتے ہیں تو استحسانا گواہی جائز ہے اور مدعی کی ڈگری کی جائے گی اور تیسری حد پہلی حدے محاذی گردانی جائے گی بیفتاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

اگرایک زمین مثلث کا دعویٰ کیااور دعویٰ میں صرف دوحدیں ذکر کیں اور گواہوں نے صرف دوحدیں ذکر کیں تو دعویٰ اور گواہوں دوحدیں مثلث کا دعویٰ کیا اور دعویٰ میں جاروں حدیں ذکر کیں لیکن ایک حدمجہول ہے تو مضر نہیں ہے بیام اوراس کا ترک کر دینا دونوں برابر ہیں اورا گرگواہ نے ایک حدمیں غلطی کی تو مقبول نہیں ہے ایسا ہے صدرالشہید میں مطلقاً ذکر کیا ہے اور شمس کا ترک کر دینا دونوں برابر ہیں اورا گرگواہ نے ایک حدمیں غلطی کی تو مقبول نہوگی اور فتویٰ صدرالشہید کے قول کے موافق عدم الائمہ حلوائی نے فر مایا کہ بعضوں کے نز دیک مقبول اور بعضوں کے نز دیک مقبول نہ ہوگی اور فتویٰ صدرالشہید کے قول کے موافق عدم قبول پر ہے بی خلاصہ بیں لکھا ہے۔

گواہ کی غلطی کا ثبوت اس طرح ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی یا اس کا اقر ارکر ہے لیکن اگر مدعا علیہ نے دعویٰ کیا کہ گواہ نے جملہ صدود یا بعض میں غلطی کی تو دعویٰ مسموع نہ ہوگا اور اگر اس پر گواہ قائم کئے تو گواہی کی ساعت نہ ہوگی ایساہی شیخ سرحسی رحمۃ اللہ علیہ واوز جندی رحمۃ اللہ علیہ ہے منقول ہے ۔اسی طرح اگر مدعا علیہ دعویٰ کرے کہ مدعی نے اقر ارکیا کہ گواہ نے غلطی کی تو ساعت نہ ہوگی اور شمس الائمہ سرحسی رحمۃ اللہ علیہ ہے منقول ہے کہ اگر گواہ نے غلطی کی پھر اسی مجلس یا دوسری مجلس میں اس کا تدارک کیااورٹھیک بیان کیاتو مقبول ہوگی بشرطیکہ تو فیق ممکن ہواورتو فیق کی پیصورت ہے کہ فلا ں مخص مثلاً چوتھی حد کا ما لک تھا مگراس نے اپنا گھر فلا ں کے ہاتھ فروخت کیا اور ہم کو بیمعلوم نہ تھایا یوں صورت ہو کہ فلاں شخص اس کا ما لک تھا مگریہ نام اس کا پیچھے رکھا گیا اور ہم کومعلوم نہ ہواعلی مزاالقیاس بیمحیط میں لکھا ہے۔ گوا ہوں نے کسی شےمحدود کی بابت کسی مختص پر گوا ہی دی اور حدود بیان کر دیں اور کہا کہ ہم حقیقۂ ان کو پہچانتے ہیں اور وہ شے محدود کسی گاؤں میں ہے پھر قاضی نے مدعا علیہ ہے درخواست کی کہ گوا ہوں کواس گا وَں میں جانے کا حکم دے تا کہ اس کے حدود معائنہ کر کے بیان کریں تو قاضی گوا ہوں کے ذِ مہ بیہ امرلازم نہ کرے گا اور یہی سیجے ہے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے اگر گواہوں نے کسی کی طرف ہے ایک گھر کی گواہی دی اور کہا کہ ہم گھر کو اوراس کے حدود کو پہچانتے ہیں جبکہ ہم اس کے پاس جائیں واقف کر دیں لیکن ہم اس کے حدود کے نام نہیں جانتے ہیں تو قاضی اس کوقبول کرے گا بشرطیکہ گواہوں کی تعدیل ہوگئ ہواور گواہوں کومع مدعی وہ مدعا علیہ کے اور اپنے دوامیوں کے بھیجے گا تا کہ امینوں کے سامنے گواہ اس کے حدود پر واقف ہول پھر جب واقف ہوئے اور کہا کہ بیاس گھر کی حدیں ہیں جس کی ہم نے گواہی دی ہے کہ بیاس مدعی کا ہےتو قاضی کے پاس لوٹ آئیں گے اور دونوں امین گواہی دیں گے کہانہوں نے گھر اور اس کے حدودیر واقف کیا تو قاضی دونوں کی گواہی پراس گھر کی ڈگری مدعی کے واسطے کر دے گا اور یہی حکم گا وَں اور دِ کا نوں اور زمین کے باب میں ہے بیفصول عمادیہ میں لکھا ہے اور یہی اظہر ہے بیمحیط میں لکھا ہے۔اگر دوگوا ہوں نے بیان کیا کہ جوگھر فلا ں شہر کے فلا ں محلّہ میں فلاں بن فلاں عثانی کے گھر ہے ملحق ہے اور مدعاعلیہ کے قبضہ میں ہے وہ اس مدعی کا ہے کیکن ہم اس کے حدو دنہیں پہچانتے ہیں پس مدعی نے قاضی ہے کہا کہ میں دوسرے گواہ لاتا ہول کہ جواس کے حدود کو پہچانتے ہیں اور دو گواہ لایا کہ جنہوں نے گواہی دی کہ اس کے حدود میہ ہیں تو اس مسئلہ کے حکم میں اختلاف ہے بعضے شخوں میں لکھا ہے کہ قاضی اس کو قبول کر کے مدعی کی ڈگری کردے گا اور بعض میں ذکر کیا کہ قبول نہ کرے گا اور نہ مدعی کی ڈگری کرے گا اور یہی اختلاف گا وَں اور زمین اور د کا نوں اور تمام عقارات میں ے بیظہیریہ میں لکھاہے۔

ظہیرالدین مرغینانی نے اس مسلہ کوذکر کر نے فر مایا کہ اس مسلہ میں روایات مختلف ہیں اور اظہریہ ہے کہ قبول ہوگی کیونکہ اکثر گوائی کو ہر داشت کرنا ای صورت ہے ہوا کرتا ہے کیونکہ شہر کے اندر بائع جب کی زمین یاباغ کی تیج پر جوسواد شہر میں واقع ہے گوائی کرا تا ہے تو پیشتر گواہ اس کے صدود پر حقیقہ واقف نہیں ہوتے اور نہ پہچا نے ہیں لیکن صدود کا ذکر سنتے ہیں لیس انہیں صدود کی گوائی دیتے ہیں لیکن صدود کا ذکر سنتے ہیں لیکن افقول العمادیہ اور بہی اصح ہے کذائی القعیہ اور بہی صحح ہے یہ ذخیرہ گوائی دیتے ہیں اگر مدعی ایسے دوگواہوں کو نہ لا یا کہ جواس گھر کے صدود کی گوائی اداکر میں اور قاضی سے درخواست کی کہ میر سے ساتھ اپنی دوا میں بھی جو دیا گوائی ان اگر مدعی اور اس کے پڑوسیوں کے نام سے واقف ہوں تو قاضی اس درخواست کو منظور کرے گھر جب قاضی نے دونوں امینوں کو بھیجے دیا اور انہوں نے گھر کی صدمیں اور اس کے پڑوسیوں کے نام پہچان لئے لیس اگر امینوں کے بیان میں اور ان صدوں میں جو گواہوں نے بیان کی ہیں مطابقت ہوتو قاضی اس گھر کی ڈگری اس گوائی پر مدعی کے واسطے کر دے گا بی محیط میں لکھا ہے ساس وقت ہے کہ میگر مشہور نہ ہواور اگر کس کے نام سے مشہور ہوجیسے عمر و بن حریث کا مکان کوفہ میں اور زبیر بن العوام کا گھر بھر ہیں میں ہوں اور تیان جو گول در نہیں بھی اگر مشہور ہوتو اس میں بھی ایسا ہی اختلا ف ہے بیفاون قاضی خان میں لکھا ہو اگر اور حدود کا ذکر نہ کیا تو امام اعظم سے کر دیں تھی خان میں لکھا ہوا اس میں بھی ایسا ہی اختلا ف ہے بیفاون کا قاضی خان میں لکھا ہوا گور میں تو تا ان میں لکھا ہوا گور نہیں تھی اگر مشہور ہوتو اس میں بھی ایسا ہی اختلا ف ہے بیفاون کی قادی خان میں لکھا ہوا گر میں تو تا کی خود کی خود کی خود کی خود کی خود کی کھر کے دو تو اس میں بھی ایسا ہی اختلا ف ہے بیفاون کی قادی میں کہا تھا کہ کو تا کی کھر کو تو اس میں بھی ایسا ہی اختلا ف ہے بیفاون کا قادی میں کھر کی کو تو اس میں کھر کی ایسا ہی اختلا ف ہے بیفاون کا قادی میں کھر کی کو کھر کو کھر کو کو تو اس میں کھر کی اس کو کھر کی کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کی کو کھر کو کھر کی کو کھر کھر کو کھر کی کو کھر کی کھر کی کو کھر کو کھر کی کو کھر کھر کھر کھر کھر کی کو کھر کی کو کھر کھر کھر کو کھر کی کو کھر کی کھر کھر کھر کھر کو کھر کی کو کھر کو کھر

اگرایک شخص کے احاطہ میں دوسرے کا دروازہ ہے اس نے جاہا کہ اس دروازے سے اپنے احاطہ میں جائے اور دوسرے اور دوسرے ا جائے اور دوسرے مالک نے منع کیا تو دروازہ کا مالک اس بات کا مدعی قرار دیا جائے گا کہ دوسرے

کے احاطہ میں جائے ☆

مختار ہے کہ قابق کا نام ونسب ذکر کردینا کا فی ہے بین ظاصہ پیں لکھا ہے اگر گواہ نے کہا کہ ایک حداس زمین کی فلاں شخص کے وارث کی زمین کے ملائق ہے والا نکہ ہوز تر کہ میں تقیم واقع نہیں ہوئی ہے تو بعضوں نے کہا کہ قبول ہوگی اوراضح ہے ہے کہ قبول نہ ہوگی اورائے ہیں کہ ملائت ہے وجیز کردری میں لکھا ہے اورا گربیان کیا نہ ہوگی اورا گربیان کیا کہ ذمور کے بیان کہ میں ملکت ہے ملائق ہے اس کا نام ونب بیان کرنا چاہئے کہ فلال صداس کی زمین مملکت ہے ملائق ہے ہیں اگر ایم ملکیت دوشخص ہوں تو جس کی مملکت ہے اس کا نام ونب بیان کرنا چاہئے بین الرف اورائی صدیمی لکھا ہے دوشخصوں نے ایک شخص پر گواہی دی کہ اس نے فلال شخص کے باغ کی دیوار تو ڈالی ہے ہیں اگر دیوار کی صدیمی اور طول وعرض بیان کرنا ضروری ہے کہ ٹی کی اور دوازہ مقی یا کٹر کی کہ اس نے فلال شخص کے باغ کی دیوار تو ڈالی ہے ہیں آگر دیوار کی صدیمی تصویر کی تو اس کی جگہ بیان کرنا بھی ضروری ہے یہ فائ کا ہو تی قاد کی تقاف خی فان میں کلھا ہے اگر ایک شخص کے اجام میں دروازہ ہے اس کا مرفر دروازہ ہے اس نے خواج کہ کہ اس دروازہ ہے اس کی جگہ بیان کرنا تھی ضروری ہے ہو گا اور دروازہ ہو گا اور دروازہ کہ مین کا اس بات کا مرفر تراد دیا ہو گا کہ دوسرے کے احاظہ میں دروازہ ہے اس کی تو اس کی چھاستھاتی حاصل نہ ہوگا اور دروازہ کیا دروازہ ہو گا اور اگر جہ بیان کیا کہ اس مدی کے واسطے ادھر سے پورار استہ حاصل ہے تو گواہی قبول ہوگی اگر چہراستھاتی حاصل نہ ہوگا اور دروازہ کہ اس مدی کے واسطے ادھر سے پوراراستہ حاصل ہے تو گواہی قبول ہوگی اگر چہراستہ کی حدیں اور طول وعرض نہ بیان کیا کہ اس مدی کہ جبول رہ تو تو اقرار سے جنوں ہو کے جات کہ دوسر سے اور اوراستہ کا تو ان بیان کیا کہ اس سے مراد ہیہ ہے کہ اگر گواہوں نے معاطیہ کے اقرار پر گواہی دی اور دولوں وعرض نہ بیان کیا کہ اس سے مراد ہیہ ہے کہ اگر گواہوں نے معاطیہ کے اقرار پر گواہی دی اور دولوں وعرض نہ بیان کیا ہوران نہ موال ہوگی اور راشتہ کی حدین اور دولوں ہوگی اور راستہ کی وی اور راستہ کی وی اور راستہ کی جول ہوگی اور راستہ کی وی اور راستہ کی وی اور راستہ کی وی اور راستہ کی وی اور راستہ کیا گوگی اور راستہ کی دول ہوگی اور راستہ کی وی اور راستہ کی وی اور راستہ کیا کہ دوسر سے کہ کہ کو کی اور راستہ کا چور ان ان کور دور کو کیا دور اس کور کور کور کور کور کیا کہ کور کور کور کور کور

ل قولتفییر یعنی گواہی میں بیان کردیا کہ ہم نے ثقہ لوگوں سے اس کے صدود معلوم کرکے گواہی دی ہو۔

ع تعنی معاعلیہ نے اقرار کیا کہ بیمحدوداس می کا ہے۔

رْ انَّى درواز ہ کے اور طول احاطہ تک مقرر کیا جائے گا کذا فی المبوط۔

اورای طرح اگرایک کوچہ کی دیوار میں اس کے احاطہ کا دروازہ ہوااوراہل کوچہ ممانعت کرتے ہوں تو بھی یہی صورت ہے راگرایک مخف کا پرنالہ دوسرے کے احاطہ میں گرتا ہوتو بھی بہی صورت ہے ای طرح اگر کسی دوسرے کی زمین میں نہراور دونوں نے تلاف کیا تو بھی یہی صورت ہے لیکن اگراختلاف کے وقت اس میں پانی جاری ہوتو پانی والے کا قول معتبر ہوگا اورا یہے ہی اگر اس ت جاری نہ ہولیکن معلوم ہوتا ہو کہ اس سے پہلے اس مخص کی زمین کی طرف اس میں سے پانی بہہ کر جاتا تھا تو بھی پانی والے کا قول ئتر ہوگا اورای طرح اگر پر نالہ میں اختلاف کے وقت پانی جاری ہوتو اختلاف کے وقت اس کا قول معتبر ہوگا جس کا پانی جانی جاری ہے بیظہیر بید میں لکھا ہے اگر گواہوں نے گواہی دی کہ اس مدعی کے لئے پر نالہ سے پانی احاطہ میں بہنے کا راستہ ہے تو گواہی قبول ہے ں اگر کہا کہ مینہ کے پانی کاراستہ ہےتو مینہ کے پانی کا ہوگا اور اگر کہا شت وشو کے پانی کاراستہ ہےتو اس کا ہوگا اور اگر کچھ نہ بیان کیا رمطلق چھوڑ دیا توقتم لے کرگھر کے مالک کا قول معتبر ہوگا بیمبسوط میں لکھا ہے اور فقیہ ابواللیٹ نے متاخرین سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے استحسانا پیچکم دیا کہا گر پر نالہ والے کی حصب اس طرف ڈھال ہواور قدیمی الیی ہی بنی ہوئی ہے تو اسکے واسطے پانی بہنے کاحق ثابت گا پیظهیریه میں لکھا ہے اگر دعویٰ یا گواہی میں یوں ذکر کیا کہ اس دعویٰ کی زمین کی ایک حدفلاں مخض کی زمین سے ملاصق ہے حالانکہ م محض کی گا وَں میں جابجامتفرق زمین ہےتو دعویٰ اور گواہی سیجے ہے اگر چہاس میں ایک طرح کی جہالت ہے کیکن ضرورت کی وجہ ے برداشت کی گئی میمعط میں ہے اگر کسی زمین کی ملکیت کی گواہی دی اور اس کے حدود بیان کردیئے اور کہا کہ اس میں پانچ من جج لاً پڑتے ہیں اور مدعی اس کا دعویٰ کرتا ہے مگر گواہوں نے حدو دٹھیک بیان کئے اور پیج کی مقیدار بیان کرنے میں خطا کی مثلاً اس میں ن ہی من جج پڑتے تھے تو سمس الاسلام ایواکشن سغدیؓ نے فر مایا کہ دعویٰ اور گواہی باطل نہ ہوگی اور ان کے زمانہ میں بعض مشائخ نے ی و گواہی کے باطل ہونے کا حکم دیا ہے اور بعضوں نے کہا کہ اس کے حکم میں تفصیل ہونا جا ہے کہ اگر زمین کے سامنے موجود ہونے اصورت میں گواہی دی اور اس کی طرف اشارہ کیا تو مقبول ہے اور سامنے نہھی تو گواہی ہے وہ زمین ملکیت میں ٹابت نہ ہوگی جس ی پانچ من جج مثلاً پڑتے ہیں اور بعضوں نے کہا کہ گواہی ہر حال میں مقبول نہ ہوگی اور یہی اظہر ہے بیفصول ممادیہ میں لکھا ہے۔

## میراتوں میں گواہی ادا کرنے کے بیان میں

ایک مخض نے دعویٰ کیا کہ میں فلا ں میت کا وارث ہوں اور دو گواہ لا یا ہوں جنہوں نے گوا ہی دی کہ بیفلا ں میت کا وارث ، کہاس کے سوائے اس کا وارث نہیں ہے تو قاضی وارث ہونے کے سبب کو دریا فت کرے گا اور قبل دریا فت کے حکم نہ دے گا کیونکہ باب میراث مختلف ہونے سے معلوم نہ ہوں گے پس عکم دینا متعذر ہوگا پس اگر دریافت کرنے سے پہلے گواہ مرگئے یا غائب ہو گئے پچھ تھم نہ دیا جائے گا بیفناوی قاضی خان میں ہے اگر گواہوں نے بیان کیا کہ بیاس کے بیٹے کا بیٹا ہے یعنی پوتا ہے یا اس میت کا بھائی ، یا دا دایا دادی ہے یا اس کا مولی ہے تو بدوں بیان کے رد کردی جائے گی اور بیان اس طور سے کرنا جا ہے کہ پوتا وارث ہے یا بھائی ) کاحقیقی ماں باپ کی طرف سے ہے یاصرف باپ کی طرف سے یاصرف مال کی طرف سے ہے اور دادااس کے باپ کا باپ ہے یا اس کی ماں کاباب ہے یا نافی اس کی ماں کے مادی اس کے باپ کی ماں ہےاورمولی اس کا آزاد کرنے والایا آزاد کرنے ) یا آزاد کیا ہوااور وارث ہے کہ اس کے سوائے ہم میت کا کوئی وارث نہیں جانے ہیں بیکا فی میں لکھا ہے ای طرح اگر کہا کہ اس کا ہ۔ ہے یا بچپا کا بیٹا ہےتو بھی جائز نہیں ہے یہاں تک کہ میت وارث کا نسب نہ بیان کریں اور بیان کریں کہ بچپایا اس کا بیٹا ماں باپ www.ahlehaq.org

كتاب الشهادات

دونوں رشتوں سے یا فقط باپ یا مال کے رشتہ سے بچا ہے کہ اس کے سوائے اس کا کوئی وارث نہیں ہے بیخز اٹنہ الفتاوی میں لکھا ہے اور بیٹا یا بیٹی یا مال بیا باپ کی گواہی میں وارث ہونے کی گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے کذا فی اوراس پرفتوی ہے بی خلاصہ میں ککھا ہے میت کا نام ذکر کرنا الفاظ میں ضرورت نہیں ہے تی کہ اگر گواہی دی کہ بیمیت کا دادابا پ کا باپ ہے اور وارث ہے اور میت کا نام نہ لیا تو مقبول ہوگی بیوجیز کر دری میں لکھا ہے اگر دو گواہوں نے گواہی دی کہ فلال شخص نے اس میت کو آزاد کیا تھا اور بیشخص مد کی اس آزاد کرنے والے کا عصبہ ہے تو گواہی نامقبول ہوگی جب تک کہ سبب عصبہ ہونے کا کہ بیٹا ہے یا باپ یا بھائی ہے وغیرہ نہ بیال کریں بیمچیط میں لکھا ہے۔

اگر گواہوں نے ایک شخص کے وارث ہونے کی گواہی دی اور سبب وارث ہونے کا بیان کر دیا اور پچھزیادہ نہ کہا تو گواہ مقبول ہوگی مگر قاضی فی الحال اس کو مال نہ دے گا بلکہ چندروز اس کا انتظار کرے گا کہ شاید کوئی دوسراوار ث ایسا پیدا ہو کہ جواس وارپ کا مراجم یااس سے مقدم ہویہذ خیرہ میں لکھا ہے اور اگر گوا ہوں نے کسی کے وارث ہونے کی گواہی دی اور سبب بیان کر دیااور یوں آ کہ ہم اس کے سوائے دوسراوار شاس کانہیں جانتے ہیں تو یہ گواہی مقبول ہےاور قاضی بلاا نظار کے مال اس کے حوالہ کردے گااور، کہنا کہ ہم اس کے سوائے دوسراوارث میت کانہیں جانتے ہیں میں گواہی میں سے نہیں ہے بلکہ بیا نظار کے ساقط کرنے کے واسے ہے بیمجیط میں لکھا ہے اور اگر بیکہا کہ اس کے سوائے دوسراوار ث میت کانہیں ہے تو استحساناً مقبول ہے اور اس کے معنی یہی لئے جائیر گے کہ ہم نہیں جانتے ہیں بیہ حاوی میں لکھا ہے اور اگر گواہوں نے کہا کہ اس زمین میں اس کا کوئی وارث نہیں ہے تو امام اعظمیّے ۔ نز دیک مقبول ہےاورصاحبین ؓ نے اس میں اختلاف کیا ہے بیوجیز کر دری میں لکھا ہےا گر گواہوں نے ایک شخص کے وارث ٰہو نے ً گواہی دی اور اس کا سبب بیان کیااور بیخض ایسا ہے کہ تمام مال کامستحق ہےاور کسی دوسرے کی وجہ سے مجوب نہیں ہوسکتا ہے جیسے : وغیرہ پس اگر گواہوں نے بیان کیا کہ اس کے سوا دوسراوارث نہیں جانتے ہیں تو بلاتو قف قاضی تمام مال اس کو دے گا بیمجیط میں آ ہے اور اگریہ گواہی دی کہ میخص میت کا بیٹا ہے اور اس سے زیادہ نہ بیان کیا تو قاضی اس کوتمام مال نہ دے گا اور یہاں تک تو قفا کرے گا کہ قاضی کی رائے میں یہ آ جائے کہ اگر اس کا کوئی وارث ہوتا تو اتنی مدت میں ظاہر جموتا پیدذ خیرہ میں لکھا ہے اگر گوا ہوں۔ بیان کیا کہ پیخص اس عورت کی میت کا شوہر ہے یا بیعورت اس مردمیت کی بیوی ہے اور اس کے سوائے کوئی وارث ہم نہیں جانتے ؟ تو قاضی نصف مال مر دکواور چوتھائی عورت کودے گا اور اگریہ نہ بیان کیا کہ کوئی دوسراوارث ہم نہیں جانتے ہیں تو با جماع بڑا حصہ مد کودے گا جب تک کہ تھوڑ اانتظار نہ کر لے اور جب اس قدرا نظار کیا کہ دوسرے وارث پیدا ہونے کا غالب مگمان جاتا رہاتو امام کے نز دیک بڑا حصہ اس کودے گا یعنی اگر مرد مدعی ہے تو آ دھا حصہ اس کی بیوی کے مال سے یا بیوی ہے تو چوتھائی مال تر کہ شوہر۔ دلائے گا اور امام ابو یوسف ؓ نے فر مایا کہ چھوٹا حصہ دلائے گا اگر مرد ہے تو چوتھائی اور اگرعورت ہے تو آٹھواں حصہ اور طحاویؓ نے ا مختر میں امام ابوحنیفی کا قول امام ابو یوسف کے ساتھ لکھا ہے اور خصاف نے امام محمد کے ساتھ ذکر کیا ہے بیرمحیط میں لکھا ہے۔ دو شخصوں نے ایک شخص کی بابت ہے گواہی دی کہ میت کا ماں و باپ کی طرف سے بھائی وارث ہاس کے سوائے ک وارث ہم نہیں جانتے ہیں اور قاضی نے اس کے لئے میراث کا حکم دے دیا پھر انہیں دونوں نے دوسرے کے واسطے بیہ گواہی دی کر میت کا بیٹا ہے تو مقبول نہ ہوگی اور جو کچھ مال بھائی نے لیا ہے وہ دونوں گواہ بیٹے کوضان دیں گے اور اگر دوسرے کے واسطے بیاگوا دی کہ میت کا ماں و باپ کی طرف ہے بھائی ہے پہلے مخص اور اس کے سوائے ہم وارث نہیں جانتے ہیں تو مقبول ہوگی اور پہلے بھ

فتاوى عالمگيرى ..... جلد 🕥 کاچ 👉 ۲۸۹ کاچ کاب الشهادات

کے ساتھ شریک کیا جائے گا اور گوا ہوں پر نہ پہلے مخص کے واسطے اور نہ دوسرے کے واسطے ڈانڈ آئے گی دو گوا ہوں نے ایک مختص کے ماں وباپ کی طرف سے بھائی ہونے کی گواہی دی اور کہا کہ اس کے سوائے ہم وارث نہیں جانتے ہیں اور اس کے لئے میراث کا حکم ہو گیا پھر دوسرے دوشخصوں نے دوسرے کے واسطے گواہی دی کہ بیمیت کا بیٹا ہے تو پہلے مخص کے واسطے درا ثت کا حکم ٹوٹ جائے گا پس اگر مال بھائی کے پاس موجود ہوتو بیٹے کوواپس دےاوراگر تلف ہو گیا ہوتو بیٹے کواختیار ہے جا ہے بھائی سے ضان لے یا گواہوں سے پس اگر بھائی ہے ضان لی تو وہ کسی ہے ہیں لے سکتا ہے اور اگر گوا ہوں سے لی تو وہ بھائی ہے واپس لیس گے بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے دوشخصوں نے ایک کی طرف ہے بیگوا ہی دی کہ بیمیت کا دا دا ہے اور قاضی نے حکم دے دیا اور پھرا بیک شخص آیا اور گواہ لایا کہ میں میت کا باپ ہوں تو اس کی ڈگری کی جائے گی اور وہی میراث کامستخق تر ہے بیخلا صدیثیں لکھا ہے اور وہ دا دااس کھخص مدعی کا جو باپ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے باپ قرار دیا جائے گا پس اگر باپ نے کہا کہ پیچھل جو دا دا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے میر اباپ نبیں ہے اس کو دو بارہ گواہ لانے کا حکم ہوتو قاضی اس کومنظور نہ کرے گا بیرمحیط میں لکھا ہے اگر دو گواہوں نے قاضی کے سامنے بیان کیا کہ اس مخفس کوفلاں قاضی نے فلاں شہر میں فلاں میت کا وارث قرار دیا ہے کہ اس کے سوائے دوسراوار شنبیں ہے تو قاضی اس کی وراثت کا حکم دے گانہ نسب کا خواہ نسب بیان کیا ہو یا نہ بیان کیا ہو پس اگر کسی دوسرے نے گواہ قائم کئے اور ایسانسب قائم کیا جس سے وہ پھنے پہلا مجوب ہوتا ہے یا مدعی اس کا شریک ہوتا ہے تو گواہی مقبول ہوئی اور مجوب یا شریک کیا جائے گاحتیٰ کہ اگر پہلے نے بیٹے ہونے کے گواہ سنائے تتھاور دوسرے نے بھی بیٹے ہونے کے گواہ دیئے تو دونوں شریک ہوں گے اور اگر دوسرے نے باپ ہونے پر بر ہان پیش کی تو اس کو چھٹا حصہ میراث کا ملے گااور پہلے کو ہاقی میراث ملے گی اوراگر پہلے نے اپنے تئیں دادا ہونا بیان کیااور دوسرے نے باپ ہونا ثابت کیا تو تمام میراث دوسرے کو ملے گی اوراگر پہلے نے باپ ہونا بیان کیا اور دوسرے نے بیٹا ہونا ثابت کیا تو پہلے کو چھٹا حصہ اور دوسرے کو پانچ چھٹا حصہ میراث ملے گی۔

ا کی شخص نے گواہ سنائے کہ میت کا چیا ہے اور وارث ہے کہ اس کے سوائے ہم دوسرا وارث نہد سی میں ہے۔

اگردوس نے بھی اپنے تین باپ ہونا ٹابت کیا تو تمام میراث دوسر ہو گی اور آزاد کرنے کا حق ٹابت کرنامش باپ کے مسئلہ کے ہاوردوسر شخص کے واسطے جب جم ہو چکا تو بھر پہلے نے اگر گواہ سنائے تو رد کر دیئے جا ئیں گے لین اگر اول نے اس کے گواہ سنائے کہ پہلے قاضی نے اس کے گواہ سنائے کو دونوں میراث میں شریک ہوں گے حتی کہ اگر ایک مرگیا تو دوبراشخص باپ دوسر ہے کو اسطے تھم نہ ہوا ہو کہ پہلے نے گواہ سنائے تو دونوں میراث میں شریک ہوں گے حتی کہ اگر ایک مرگیا تو دوبراشخص باپ ہونے کے واسطے تعین ہوگا اور ولاء کا مسئلہ بھی اسی تفصیل ہے ہاوراگر پہلاخض معتوہ یا نابالغ ہو کہ بیان پر قادر نہیں ہوتو قاضی اس کو بیٹا قرار دے گا اگر ذکر ہے پس اگر دوسر سے نے باپ ہونا ٹابت کیا تو اس کو چھٹا حصہ میراث دیا جائے گا اوراگر بھائی ہونا ٹابت کیا تو تاضی اس کو بیٹی قرار دے گا اور اگر دوسر سے نے باپ ہونا ٹابت کیا تو نصف اس کو دلائے گا اور اگر دوسر سے نے آگر بھائی ہونا ٹابت کیا تو نصف اس کو دلائے گا اور اگر دوسر سے نے آگر بھائی ہونا ٹابت کیا تو نصف اس کو دلائے گا اور اگر دوسر سے نے آگر بھائی ہونا ٹابت کیا تو دو تہائی مال دلائے گا یک ٹی میں لکھا ہے ایک شخص نے گواہ سنائے کہ شخص میت کا بچا ہے اور وارث ہے کہ اس کے سوائے دوسرا وارث نہیں جانے ہیں چردوسر سے نے گواہ سنائے کہ شخص میت کا بھائی وارث ہو کہ اس کے سوائے دوسرا وارث بھیں جانے ہیں جو دوسرا وارث بھی کی دوسرا وارث ہونی وارث ہونی وارث ہونی وارث ہونی وارث ہی کہ اس کے سوائے دوسرا وارث بھیں جانے ہیں چردوسر سے نے گواہ سنائے کہ شخص میت کا بھائی وارث ہونی وارث ہونے کہ اس کے سوائے دوسرا وارث بھی ہونا ہونی وارٹ ہونی وارٹ ہونی وارث ہونی وارٹ ہونی وا

جانتے ہیں پھرتیسرے نے گواہ سنائے کہ بیخض میت کا بیٹا ہے اور ہم اس کے سوائے وارث نہیں جانتے ہیں اور سبوں نے ایک بارگ گواہ سنائے تو میراث بیٹے کودلا دی جائے گی بیرمحیط سزحسی میں لکھاہے۔

ا یک مختص مر گیا اور دوسرے نے گواہ سنائے کہ فلاں بن فلاں بن فلاں مخز ومی مثلاً ہوں اور بیمیت فلاں بن فلاں مخز ومی ہے اور دونوں ایک قبیلہ ہے ایک دادا کی اولا دہیں اور میں میت کا عصبہ اور اس کا وارث ہوں کہ گواہ اس کے سوا دوسرا وارث نہیں جانتے ہیں تو میراث کا حکم اس کے واسطے دیا جائے گا پھر اگر دوسر استخص آیا اور گواہ لایا کہ بیمیت کا عصبہ ہے پس اگر دوسرے نے بھی مثل اول کے ثابت کردیا کہ میں فلاں بن فلاں بن فلاں مخز ومی ہوں اور میت فلاں بن فلاں مخز ومی کہ دونوں ایک قبیلہ ہے ایک دادا کی اولا د ہیں تو اس کی گواہی قبول ہو گی اور اگر دونوں دوقبیلوں ہے ہوں مثلاً پہلے نے دعویٰ کیا کہ میں عرب ہے ہوں اور دوسرے نے دعویٰ کیا کہ میں عجم میں ہے ہوں تو دوسرے کی گواہی مقبول نہ ہوگی اور اگر دوسرے نے پہلے ہے دور کارشتہ ثابت کیا مثلاً دوسرے نے ٹابت کیا کہوہ میت کے پچا کے بیٹے کا بیٹا ہے تو قاضی اس پر التفات نہ کرے گا اگر چہ دونوں کسی دادا میں شریک ہوں اور ایک قبیلہ ے ہیں اور اگر دوسرے نے پہلے ہے بڑھ کرنب ثابت کیا مثلاً دوسرے نے دعویٰ کیا کہ میت میر ابیٹا ہے میرے فراش پر پیدا ہوا ہاور میں اس کا باپ ہوں کہ میرے سوا کوئی وارث نہیں ہے تو اس کی دوصور تیں ہیں کہا گرباپ نے اس قبیلہ ہے جس کا ابن عم دعویٰ کرتا ہے رشتہ ملا یا تو اس کی گواہی مقبول ہو گی اور پہلا تھم ٹوٹ جائے گا یعنی میراث نہ ملے گی اورنسب باقی رہے گاحتیٰ کہا گریہ باپ مر جائے تو بیابن عم وارث ہوگا بشرطیکہ اس سے زیادہ قریب کا رشتہ دار کوئی دوسرانہ ہواور اگر دوسرے نے دوسرے قبیلہ سے اپنانسب باپ ہونے کا ٹابت کیا تو بھی اس کی گواہی قبول ہوگی اور پہلے کے واسطے جو حکم ہوا تھاوہ میراث اورنسب دونوں کے حق میں ٹوٹ جائے گا پیمجیط میں لکھا ہے اگر ایک دار کا جود وسرے کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیا کہ میرا ہے میں نے اپنے باپ کی میراث سے پایا ہے اور گواہ لایا کہ جنہوں نے گواہی دی کہ بیگر مرتے دم تک اس کے باپ کا تھااور بعد مرنے کے اس کے واسطے میراث چھوڑ گیا کہ ہم اس کے سواد وسراوارث اس کانہیں جانتے ہیں یا یہ گواہی دی کہ مرتے دم تک اس کے باپ کار ہاہتو قاضی یہ گواہی قبول کرے گااور مدعی کی ڈگری کردے گا اگر چہ گواہوں نے بینہ بیان کیا کہ اس کے واسطے میراث جھوڑ گیا ہے اور ای طرح اگر بیہ گواہی دی کہ بیگھر مرتے دم تک اس کے باپ کے قبضہ میں تھایا اس کے باپ کے قبضہ میں تھا جس دن مراہے تو قااضی ایسی گواہی قبول کرے گا اور مدعی کی ڈگری کرے گا اور یہی ظاہرالروایت اور اسح ہے بیدذ خیرہ میں لکھاہے اگر بیگواہی دی کہاس کا باپ مرا در حالیکہ اس گھر میں رہتا تھا تو مقبول ہے بیرمحیط میں ہے۔ ،

اگریہ گواہی دی کہ اس کا باپ اس گھر میں مرایا اس کا باپ اس گھر میں تھا یہاں تک کہ اس میں مرگیا تو قبول نہ ہوگی اور اس طرح اگر کہا کہ اس کا باپ اس میں داخل ہوا اور مرگیا تو قبول نہ ہوگی یہ فقاوئی قاضی خان میں لکھا ہے اگر گواہوں نے گواہی دی کہ اس کا باپ ہر گیا حالا نکہ وہ اس قبیص کو پہنے تھا یا اس انگوشی کو پہنے تھا تو یہ گواہی قبول ہوگی یہ محیط میں لکھا ہے امام محمد نے انگوشی کی صورت میں مطلقاً تھم دیا ہے اور قاضی ابواہم ہم نے مینوں قاضیوں ہے روایت کی ہے کہ وہ لوگ اس صورت میں تفصیل کرتے تھے کہ گواہوں نے اگر خضر یا بنصر میں موت کے دن انگوشی پہنے ہونے کا ذکر کیا تو گواہی قبول ہوگی اور اگر سبا بہ میں ہونے کا بیان کیا تو نا مقبول ہوگی یا در میان کی ہوئی یا انگو شھے میں بیان کی تو بھی قبول نہ ہوگی کیکن تھے کہ تھم مطلقاً جاری کیا جائے جیسا کہ امام محمد نے ذکر فر مایا ہے یہ ذخیرہ میں لکھا ہے اگر بیان کیا کہ اس کا باپ مرگیا حالانکہ وہ اس کیڑے واسیخ بدن پر لا دے ہوئے تھا تو مقبول ہے یہ ذخیرہ میں لکھا ہے اگر بیان کیا کہ اس کا باپ مرگیا حالانکہ وہ اس کیڑے کو اینے بدن پر لا دے ہوئے تھا تو مقبول ہے یہ ذخیرہ میں لکھا ہے اگر بیان کیا کہ اس کا باپ مرگیا حالانکہ وہ اس کیڑے کو اینے بدن پر لا دے ہوئے تھا تو مقبول ہے یہ ذخیرہ میں لکھا ہو اگر بیان کیا کہ اس کا باپ مرگیا حالانکہ وہ اس کیڑے کو اینے بدن پر لا دے ہوئے تھا تو مقبول ہے یہ ذخیرہ میں لکھا ہے اگر بیان کیا کہ اس کا باپ مرگیا حالانکہ وہ اس کیڑے کو این بول ہوئے تھا تو مقبول ہے یہ ذخیرہ میں لکھا ہے اس کی اس کی بیان کیا جائے دیا ہوئی کا خاص کا باپ مرگیا حالانکہ وہ اس کی خوات کی باتھ کے دول کے اس کی بیان کیا کہ اس کا باپ مرگیا حالانکہ وہ اس کی خوات کی موسول کے تھا تو مقبول ہے یہ دی کہ کیا تھا تو مقبول ہے یہ خور کی سیا کی کی کی کی کو کیا تو کیا کیا تھا کہ کی کی کو کی کو کیا تھا تو مقبول ہے یہ خور کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کیا تو کی کیا کہ کو کی کو کیا تو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو

ہے اگر بیان کیا کہ اس کا باپ مرگیا حالا نکہ وہ اس کیڑے کو اپنے بدن پر لادے ہوئے تھا تو مقبول ہے بیٹ میں لکھا ہے اگر گواہی دی کہ اس کا باپ مرا حالا نکہ وہ اس بستر پر بہیٹا تھا یا کہ اس کا باپ مرا اور وہ اس گھوڑے کا سوارتھا تو وارث کو دلا یا جائے گا اور اگر گواہی دی کہ اس کا باپ مرا حالا نکہ وہ حامل تھا تو گواہی مقبول نہ ہوگی اور وہ اس کو یا تھا تو تبول نہ ہوگی اور اگر گواہی دی کہ اس کا باپ بیہ کپڑ ااپ بیہ کپڑ ااپ سے کپڑ ااپ میں کہ اس کہ مرنے کے دن اس کا باپ بیہ کپڑ ااپ میر پر ڈالے ہوئے تھا تو گواہی مقبول ہوگی بیٹ میں لکھا ہے اور اگر گواہی دی کہ بیگھر اس کے باپ کی ملکیت تھا یا وہ اس میں رہا کرتا تھا یا اس کا مالک تھا بس مقبول ہوگی اور بالا تفاق مدی کو دلا یا جائے گا اور اگر اگر اس کے ساتھ میہ بھی کہا کہ اس نے اس مدی کے لئے میراث چھوڑ اسے تو گواہی مقبول ہوگی اور بالا تفاق مدی کو دلا یا جائے گا اور اگر میراث چھوڑ نے کو ذکر نہ کیا تو امام اعظم وامام محمد تھول ہوگی اور امام ابو یوسف کے دوسر ہے تول میں مقبول ہوگی اور اگر قاضی اس کو تھم دے گا کہ مدی کے سپر دکر ہے یہ معاعلیہ نے ان میں سے کسی بات کا اقر ارکیا تو وہ مدی کی ملکیت کا اقر ارہوگا اور اگر قاضی اس کو تھم دے گا کہ مدی کے سپر دکر ہے یہ فاوئ قاضی خان و محیط میں کھا ہے۔

مسكه مذكوره ميں امام اعظم 'امام محمد واوّل قول امام ابو پوسف عِسَلَيم كے اقوال 🖈

اگریہ گواہی دی کہ بیگھر اس کے باپ کا تھاوہ اس میں مراہے تو بھی اختلاف ہے یہ فصول عمادیہ میں لکھاہے اوراگریہ گواہی دی کہ بیاس کے باپ کا تھااور بینہ کہا کہ وہ مرگیا اور اس کے واسطے میراث چھوڑ اپس بعضوں نے کہا کہ اس میں بھی ایساہی اختلاف ہاوربعضوں نے کہا کہ ایسی صورت میں بالا جماع مقبول نہیں ہاورای کوامام فضلی نے اختیار کیا ہے اور یہی اصح ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے ایک شخص مرگیا اور اس کے وارث نے گواہ سنائے کہ بیگھر میرے باپ کا تھا اس نے اس قابض کو مانگے یا اجرت پریاو دیعت دیا تھا تو وہ مدعی کودلا یا جائے گا اوراس کو تکلیف نہ دی جائے گی کہ اس کے گواہ سنائے کہ وہ مرگیا اور میرے واسطے میراث چھوڑ ایہ کا فی میں لکھا ہے اگر دو گواہوں نے گواہی دی کہ فلا ل شخص مر گیا اور بیگھر اپنے فلاں بیٹے کے واسطے میراث چھوڑ ا ہے اور ہم اس کے سوائے دوسراوارث نہیں جانتے ہیں حالانکہ گواہوں نے فلاں میت کے زمانہ میں اس سے ملا قات نہیں یائی تو ان کی گواہی باطل ہے یہ محیط میں لکھا ہے اور بیچکم اس صورت میں ہے کہ مدعی کا نسب میت ہے مشہور ہواورا گرمشہور نہ ہواورانہوں نے ایسی گواہی دی اور میت سے ملا قات نہیں یائی تھی تو بیصورت منتقی میں اس طرح ندکور ہے کہ نسب کے بارہ میں گواہی جائز اور میراث کے حق میں باطل ہے ی محیط میں لکھا ہے اگر ایک گھر کے بارہ میں جوایک شخص کے قبضہ میں ہے رہ گواہی دی کہ یہ فلاں شخص اس مدعی کے دادا کا تھا اور ای کی ملک تھا اور گواہوں نے اس کے دادا کی ملاقات پائی تھی اور مدعی بید دعویٰ کرتا تھا کہ بیمیرے باپ کا تھا پس اگر گواہوں نے میراث کا ذکر کیا کہ بیگھراس مدعی کے دادا کا تھا اور وہ مرگیا اور اس مدعی کے باپ کے داسطے میراث چھوڑ ااور باپ پھر مرگیا اور اس مدعی کے واسطے میراث چھوڑ اتو گواہی مقبول ہو گی اور گھر مدعی کو دلایا جائے گا اور اگر میراث کا ذکر نہ بیان کیا پس اگر باپ ہے پہلے دادا كرمرنانه معلوم ہوتو بالا جماع گھرمدعى كونه دلا يا جائے گااورا گرمعلوم ہوتو بھى امام اعظم ً وامام محدٌ واول قول امام ابو يوسف يحموافق یمی جواب ہےاوربعضے مشائخ نے کہا کہ بلاخلاف اس صورت میں گواہی نامقبول ہوگی اورا گر گواہوں نے مدعاعلیہ کے اقرار کرنے کی گواہی دی کہاس نے اقرار کیا کہ بیگھر مدعی کے دادا کا تھا اور میراث کا بیان نہ کیا تو قاضی وہ گھر مدعی کو دلائے گابشر طیکہ اس کا کوئی دوسراوارث نه ہویہ ذخیرہ میں لکھاہے۔

اگریوں گواہی دی کہ بیگھراس مدمی کے دادا کا ہے اور بینہ کہا کہ اس مدمی کے دادا کی ملکیت تھا پس اگر میراث کا تذکرہ کیا تو گواہی مقبول ہوگی اور گھر مدعی کودلا یا جائے گا اور اگر نہ ذکر کیا تو امام اعظم میں امام عظم کی تو ایک مقبول نہ ہوگی لیکن امام ابو یوسف میں

کے دوسر ہے قول کے موافق مشائخ میں اختلاف ہے بعضوں نے کہا کہ مقبول ہوگی اور بعضوں نے کہا کہ مقبول نہ ہوگی بیرمحیط میں ہے کتاب الاقضیہ میں ہے کہ ایک محفص کے قبضہ میں ایک گھر ہے اور ایک شخص نے گواہ سنائے کہ میرے باپ نے اس سے ہزار درہم کو خریدا ہے اور میراباپ مرگیا اور بائع اس سے انکار کرتا ہے قومیں اس کواس کی تکلیف نہ دوں گا کہ اس بات پر گواہ نہ سنائے کہ میراباپ مر گیا اور میرے واسطے میراث چھوڑ ا ہے لیکن اس کے گواہ طلب کروں گا کہ جواس کے سوائے دوسرا وارث نہ جانتے ہوں اپس اگر ا ہے گواہ قائم کئے تو مدعا علیہ کو حکم دوں گا کہ بیگھراس کے حوالہ کرے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے اور اگر وہ گھر سوائے باکع کے دوسرے کے قبضہ میں ہوتو دونوں باتوں کے گواہوں کے واسطے تکلیف دیا جائے گا یعنی باپ کی موت اور میراث چھوڑنے کے اور سوائے اس کے دوسراوارث نہیں جانتے ہیں یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے کتاب الاصل میں ہے کہ ایک گھر ایک شخص کے قبضہ میں ہے لیں اس کا بھتیجا آیا اور گواہ سنائے کہ بیگھر میرے دا دا کا تھاوہ مرگیا اور اس نے میرے باپ اور اس چچا قابض کے درمیان آ دھوں آ دھ میراث چھوڑ اہے اور پھر میراباب مرگیااوراس نے اپنا حصہ میرے واسطے میراث چھوڑ اتو قاضی میاگوا بی قبول کرے گااور گھراس کے اوراس کے پچاکے درمیان نصف نصف مشترک کردے گا ہی اگر ہنوز قابض کے بھتیج کے گواہوں پر قاضی نے حکم نددیا تھا کہ قابض نے گواہ سائے کہ میرا بھائی بعنی اس مدعی کا باپ میرے والد کے انقال سے پہلے انقال کر گیا اور میرے باپ نے اس سے چھٹا حصہ میراث پایا پھر میرا باپ مرااور میں نے تمام گھراس کی میراث میں پایا تو اس کی دوصور تیں ہیں اول پیرہے کہ بھتیج کے قبضہ میں اپنے باپ کے میراث میں ے کچھ نہ ہواوراس صورت میں بھینچ کی گواہی اولیٰ ہے اور دوسری صورت بیہے کہ اس کے قبضہ میں باپ کی میراث میں ہے کچھ ہو اور باقی مسئلہ اپنے حال پر ہےتو اس صورت میں دادا کی تمام میراث مدعی کے پچپا کو ملے گی اور مدعی کے باپ کی تمام میراث مدعی کو ملے گی اور ان دونوں کی موت گوایا ایک ساتھ قر ار دی جائے گی بیمجیط میں لکھا ہے اگر ایک گھر ایک شخص اور اس کے بھتنج کے قبضہ میں ہاور ہرایک نے دعویٰ کیا کہ میراباپ مرگیا اوراس کومیرے واسطے میراث چھوڑ اے کہ میرے سوائے وارث نہیں ہے تو دونوں کو آ دھا آ دھادلا یا جائے گا پس اگر چھانے کہا کہ میرے باپ اور بھائی کے درمیان آ دھا آ دھا تھا اور بھتیجے نے اس کی تقید بی کی کیکن چھا نے کہا کہ میرا بھائی میرے باپ کے انقال ہے پہلے مرگیا تھا اِس کا حصہ تیرے اور تیرے دا داکے درمیان چھ حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا پھر تیرا دادا مر گیا اور اس کا چھٹا حصہ بھی مجھے ملا ہے پھر بھیتیج نے کہا کہ دادا نے پہلے انتقال کیا اور دادا کا حصہ میرے باپ اور تیرے درمیان نصف نصف تقسیم ہوگیا پھرمیرے باپ نے انتقال کیااوروہ حصہ بھی مجھے ملا پس اگر دونوں نے یا ایک نے گواہ قائم کئے تو ہرایک سے دوسرے کے دعویٰ پرفتم لی جائے گی پس اگر دونوں نے قتم کھالی تو دونوں چھوٹ گئے اور جیسا پہلے حال تھاوہی بعدقتم کے رہے گااور قبل فتم گھر دونوں میں نصف نصف تھا۔

اگرایک نے قسم سے انکار کیا تو قسم کھا لینے والے کے واسطے ڈگری کردی جائے گی اور اگر ایک نے گواہ قائم کئے تو اس کی ڈگری کردی جائے گی اور اگر دونوں نے گواہ قائم کئے تو آدھا آدھاتقہم ہوگا یہ ذخیرہ میں لکھا ہے دو مخصوں نے گواہ علی موافق اس کی ڈگری کردی جائے گی اور اگر دونوں نے گواہ قائم کئے تو آدھا آدھاتھہم ہوگا یہ ذخیرہ میں لکھا ہے دو مخصوں نے گواہ علی ملی کہ بیگھر جوزید کے بضم میں ہے وہ ان دونوں مدعیوں میں سے ایک مدعی اس قابض کا بھتیجا کے واسطے میر ایک ہے باپ کا تھا کہ اس نے مرف کے بعداس کے واسطے میر ای چھوڑ ا ہے اور ہم اس کے سواکوئی وارث نہیں جانتے ہیں اور ان دونوں مدعیوں میں سے ایک مدعی اس قابض کا بھتیجا ہوں کہ تعدیل نہ ہوئی تھی کہ زید مرگیا اور وہ گھر اس مدعی ہو تا ہوں کی تعدیل نہ ہوئی تھی کہ زید مرگیا اور وہ گھر اس مدعی تعدیل ہو گئی تو دونوں میں نصف نصف تقسیم ہوگا اگر چہ بھتیجا قابض ہوگیا ہے اس اگر دوسرے مدعی اجنبی نے گواہ قائم کئے کہ یہ گھر میر ا ہے میں گئی تو دونوں میں نصف نصف نصف تقسیم ہوگا اگر چہ بھتیجا قابض ہوگیا ہے اس اگر دوسرے مدعی اجنبی نے گواہ قائم کئے کہ یہ گھر میر ا ہے میں اگر تو دونوں میں نصف نصف نصف کے کہ یہ گھر میر ا ہے میں اگر دوسرے مدعی اجنبی نے گواہ قائم کئے کہ یہ گھر میر ا ہے میں اگر تو دونوں میں نصف نصف کے کہ یہ گھر میر ا ہے میں اگر دوسرے مدعی اجنبی نے گواہ قائم کئے کہ یہ گھر میر ا ہے میں ا

نے اپنے باپ سے میراث بٹس پایا ہے تو ساعت نہ ہوگی اورا گرزید کی موت کے بعد ایک کے گواہوں کی تعدیل ہوتی اور دوسرے کہ نہ ہوتی اور تاضی نے سب گھر کی ڈگری اس کی کر دی بھر دوسرے کے گواہوں کی تعدیل ہوتی تو اس کے لئے بچھ تھم نہ دیا جائے گا گر جب ہوتی اور ان گواہوں کی تعدیل ہواوروہ گواہی دیں کہ بیگر بسب میراث کے ای کا ہوتو ہواں گواہوں کو دوبارہ گواہ لاتا ہوں کہ بیگر میرا ہے تو ہما کہ میس دوبارہ گواہ لاتا ہوں کہ بیگر میرا ہے تو ہما گھر اگر اس تحفیل نے اور ان کی تعدیل ہواوروہ گواہی دیں کہ بیگر بسبب میراث کے ای کا ہم تعدیل ہوگی تھی بیکر اگر اس تحفیل نے دونوں کہ میں اور دونوں اس کے بعد گواہ سنا کے اور اس کے بیستیج نے اس کے سرنے کے بعد گواہ سنا کے اور دونوں کی ساعت نہ ہوگی اگر اجبنی کے دونوں میں آ دھا آ دھا تھیج ہوگا اور اگر بیستیج نے گواہ قائم کئے بہاں تک کہ اجبنی کے واسط ڈگری کر دی گئی پھر بیستیج نے اجب تا گا اگر بیستیج نے بیتا کی زندگی میں گواہ قائم کے اور اجبنی نے وار شبی کے اور اگر بیل کے دونوں میں ہوئی تو دونوں میں تعدیل ہوگئی تو دونوں میں اور گواہوں کی تعدیل ہوگئی تو دونوں میں آ دھا آ دھا تھی ہوگا اور بعد آ دھا آ دھا تھم ہونے کے اگر کی نے دونوں میں سے کہا کہ میں دوسر سے پر گواہ قائم کرتا ہوں تو تعدیل ہوگئی اور اگر بھیجے نے الشات نہ کیا جائے گا اور اگر بھیجے کے الکہ میں دوسر سے پر گواہ قائم کرتا ہوں تو تعلیم کو تعدیل ہوگئی اور قاضی نے دونوں گواہ دوبارہ واجبنی کی ڈگری تمام گھر پر کر دی بھر بھیجادوسرا گواہ لیا تو اس کی طرف النفات نہ کیا جائے گا اور اگر بھیجے نے تعدیل ہوگئی اور وارہ واجبنی کی ڈگری تمام گھر پر کر دی بھر بھیجادوسرا گواہ لیا تو اس کی طرف النفات نہ کیا جائے گا اور اگر بھیجے کے تو دونوں گواہ دوبارہ اور بھی نے تو تعیم کی ڈگری تمام گھر پر کر دی بھر بھیجادوسرا گواہ لیا تو اس کی طرف النفات نہ کیا جائے گا اور اگر بھیجے نے تو دونوں گواہ تو تعرف کے اگر کی کر دی بھر بھیجادوسرا گواہ لیا تو اس کی طرف النفات نہ کیا جائے گا اور اگر بھیجے کی ڈگری تھی تھیجے کی ڈگری تھی تھیجے کی ڈگری تھی تو تعیم کی کی گوری تھی ہوئے کے گھری تھی تو تعیم کی گوری تھی تو تعیم کی کورٹ کیا ہور کیا ہے گی گھری تھی تو تعیم کی گوری تھی تو تعیم کی گھری تھی تو تعیم کورٹ کی کی کورٹ کیا ہور کیا گھری کر کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کر کی کی کورٹ کی کی کی کورٹ

مسئله مذکوره میں نوا در بشر میں امام ابو پوسف میں استے منقول روایت 🖈

ایک شخص مرگیا اور دو شخصوں نے اس کی میراث کا دعویٰ کیا کہ ہرایک دعویٰ کرتا ہے کہ میت میرا آزاد کیا ہوا غلام ہاور
میر ہے اس کا کوئی وارث نہیں ہے اور دونوں نے گواہ قائم کے اور آزاد کرنے کا کوئی وقت مقرر نہ کیا تو میراث دونوں میں آدھی
آدھی تقسیم ہوگی اور اگر آزاد کرنے کا وقت مقرر آئیا تو جس کا وقت مقدم ہے وہی اولی ہے یہ ذخیرہ میں لکھا ہے نوادر بشر میں امام ایو
یوسٹ ہے روایت ہے کہ وہ شخص باپ کی طرف ہے بھائی ہیں اور دونوں کے ہاتھ میں ایک گھر ہے کہ ایک نے گواہ قائم کئے کہ یہ گھر
میری ماں کا تھا اس نے انتقال کیا اور میر ہے اور میرے باپ کے درمیان چار حصوں پر تقسیم ہو کر مجھے میراث میں ملا یعنی تین چوتھائی
میری مال کا تھا اس نے انتقال کیا اور میرے باپ نے انتقال کیا اور یہ حصہ چہارم میرے اور تیرے درمیان رہا اور دوسرے نے
دعویٰ کیا کہ یہ گھر میرے باپ کا ہے اس نے بعد مرنے کے میرے اور تیرے درمیان میراث چھوڑ ا ہے تو امام ٹائی نے فر مایا کہ میں
اس کی گواہی قبول کروں گا جو تین چوتھائی کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسرے کے گواہ قبول نہ کروں گا یہ مجھط میں لکھا ہے۔

جہ ب : ﷺ دعوکی اور گواہی میں اختلاف و تناقض واقع ہونے کے بیان میں اور کن سورتوں میں اینے گواہوں کو حجھٹلانا ہوتا ہے اور کن صورتوں میں نہیں ہوتا ہے واضح ہو کہ شہودلہ و الحج شرف جس کی طرف ہے گواہی دی مشہود علیہ و الجحض جس پر گواہی دی مشہود ہوہ چیز جس کی بابت گواہی دی گواہی اگر دعویٰ کے موافق ہوتو مقبول ہوگی ورنہ نہیں یہ کنز میں لکھا ہے اور موافق ہونا لفظ میں معتر نہیں ہے صرف معنی میں موافق ہونا جا ہے حتیٰ کہا گرغصب کا دعویٰ کیا اور گواہوں نے مدعا علیہ کے غصب کا اقر ارکرنے کی گواہی دی تو مقبول ہوگی بیرعایۃ البیان میں لکھا ہےاورموافق ہونے میں یا ٹھیک مطابق دعویٰ کے ہو یا اس ہے کم ہواورا گر دعویٰ سے زیا دہ ہوتو موافقت نہ ہوگی بیرفتح القدیر میں ہےاوراس باب میں چندنصلیں ہیں۔

فصل (وَّل:

دین بعنی مال غیر معین درہم ودیناروقرض کے دعویٰ کے بیان میں

گواہوں نے بیہ گواہی دی کہزید کے عمر و پر ہزار درہم ہیں کہاس میں سےاس نے سو درہم وصول پائے ہیں اور طالب نے کہا کہ میں نے کچھوصول نہیں یا یا ☆

قرض دار نے ادا کردیے کا دعویٰ کیا اور گواہوں نے گواہی دی کہ مالک مال نے بری کیا ہے تو جائز ہے اور قاضی بدوں دریا فت کرنے کے براُت کا حکم دے دے گا اور قاضی کے حکم ہے قرض دار کی براُت معاف کر دینے کی ثابت ہوگی نہ یہ براُت کہ اس نے تمام مال ادا کر دیا ہے اس وجہ ہے بری ہوگیا یہاں تک کہ اگر یہ قرض دار تھا اور اس نے ادا کر دینے ہے گواہ سنائے اور گواہوں نے بری کر دینے کی گواہی دی تو صاحب مال کواختیار باقی رہے گا کہ اپنا تمام مال اصیل ہے لے اور گفیل کواختیار نہ ہوگا کہ اصیل ہے بچھ مال وصول کرے یہ فتا وی قاضی خان میں لکھا ہے اگر قرض دار نے ادا کر دینے کا دعویٰ کیا اور گواہوں نے بہ گواہی دی کہ طالب نے اس کو جہہ یا صدقہ کر دیایا یہ طال ہوگیا یا حال کر دیایا مدی نے ادا کر دینے بیان کرے مثل اس نے سودر ہم کا دعویٰ کیا اور گواہوں نے ڈیڑھ سودر ہم کی گواہی دی پھر اس نے کہا کہ ہاں اصل میں ڈیڑھ سودر ہم کی گواہی دی پھر اس نے کہا کہ ہاں اصل میں ڈیڑھ سودر ہم کی گواہی دی پھر اس نے کہا کہ ہاں اصل میں ڈیڑھ سودر ہم کی گواہی دی پھر اس نے کہا کہ ہاں اصل میں ڈیڑھ سودر ہم کی گواہی دی پھر اس نے کہا کہ ہاں اصل میں ڈیڑھ سودر ہم کی تو پھر میں نے بچاس معاف کردیے جس سے گواہوں کو خبر نہ ہوئی۔

اگرکی خض پر ہزادورہم ہونے کی گواہی دی اور مدتی اس کا دعویٰ کرتا ہے اور میھی گواہی دی کہ مدعاعلیہ کے مدتی پرسودینار
ہیں اور مدتی اس سے انکار کرتا ہے تو گواہی مقبول نہ ہوگی ہے ذخیرہ میں لکھا ہے ایک خض نے دوسر سے پر بدد بوگی کی اکہ اس نے اپنا گھر
ہی کرایہ پردیا تھا اور مال کرایہ لے لیا تھا اور پھر مرگیا تو اجارہ ٹوٹ گیا اب ججھے اپنا مال ملنا چاہے پھر گواہوں نے گواہی دی کہ اجارہ
دینے والے نے مال اجارہ وصول پانے کا اقر ارکیا ہے تو گواہی قبول ہوگی اگر چہ عقد اجارہ واقع ہونے کی گواہی نہ دی پہ خلاصہ میں لکھا
ہے گواہوں نے ایک خض کی طرف ہے گواہی دی کہ اس کے ہزار درہم باندی کے مول کے زید پر آتے ہیں اور مشہود لہ نے بیان کیا
ہے گواہوں نے ایک خض کی طرف ہے گواہوں نے ہواہوں کے ہزار درہم باندی کے مول کے زید پر آتے ہیں اور مشہود لہ نے بیان کیا
جائز ہے اور مشائ نے فر مایا کہ مراد سے ہے کہ جب گواہوں نے یہ گواہی دی کہ مدعا علیہ نے ہزار درہم باندی کے دام اپنے اوپر قرض
ہونے کا اقرار کیا ہوکیونکہ یہ مسئلہ جو بیان کیا جا تا ہے اس طرح محفوظ ہے کہ اگر ایک خض نے دوسر سے پر ہزار درہم ایک اسباب کے
ہوئی تو گواہی مقبول نہ ہوگی اور اگر صورت مسئلہ بھی رہی ہاندی کی قیمت ہے جواس نے اس مدی سے خصب کر لی تھی اور ہلاک
ہونی تو گواہی مقبول نہ ہوگی اور اگر صورت مسئلہ بھی رہی ہوئی ہیں تو مقبول ہوگی ہے جواس نے اس مدی سے خصب کر لی تھی اور ہلاک
ہونی جا جا دراگر مدی نے بیان کیا کہ اس نے ان کو گواہ ہیں تیان کیا تو بعضوں نے کہا کہ گواہی قبول نہ ہوگی اور بعضوں نے کہا قبول
اوپر سوتھیز قرض ہونے کا اقرار کیا ہے اور اس سے زیادہ نہ بیان کیا تو بعضوں نے کہا کہ گواہی قبول نہ ہوگی اور بعضوں نے کہا قبول

ایک شخص نے دوسرے پرقر ضدکا دعویٰ کیااور گواہی گزری کہ مدعی نے اس کودس درہم دیئے ہیں اور بیدنہ کہا کہ مدعاعلیہ نے بیت قضہ کیا تو قبضہ کیا تو قبضہ کیا تو قبضہ کیا تو قبضہ کیا تا ہوگا اوراگروہ کیے کہ میں نے بطورامانت کے قبضہ کیا ہے تو قبل اس کا لیا جائے گا پھراگر مدعی نے بید دعویٰ کیا کہ بطور قرض کے اس نے قبضہ کیا ہے تو اس کے گواہ لانے کی ضرورت ہوگی بینز انتہ اسمفتین میں لکھا ہے دیناروں کا دعویٰ کیا

لے متر وک یعنی اپنے گواہوں کی تکذیب نہ کرتا تو میں مدگی کے واسطے تھم دیتا کیونکہ مدعاعلیہ سرے سے مال ہی ہے منکر ہے اور گواہوں کااس کے لئے برأت کا تھم دینا بغیر دعویٰ کے قبول نہیں ہےتو مدعی کا دعویٰ ثابت ہے اس طرح سیمقام سمجھا جاتا ہے واللہ اعلم۔ Dag.org

## ورسري فصل:

# املاک کے دعویٰ کے بیان میں

اگر مدی نے لفظ دار کے ساتھ دعویٰ کیا اور گواہوں نے لفظ بیت کے ساتھ اس کی طرف ہے گواہی دی تو بعضوں نے کہا کہ ہمارے محاورہ محرف کے موافق قبول ہونا جائے اور بھی اظہر ہے بید خیرہ بٹیں کھا ہے اگر مدی نے تمام گھر کا دعویٰ کیا اور گواہوں نے آور ھے گھر کی ڈگری مدی کو دی جائے گی اور پھی تو فیق کی ضرور تنہیں ہے بید قاویٰ قاضی خان میں کھا ہے اگر کی ملک کا مطلقا دعویٰ کیا اور گواہوں نے کی سبب معین کے ساتھ گواہی دی تو مقبول ہوگی بیٹییین میں کھا ہے گرقاضی کو میں کھا ہے اگر کی ملک کا مطلقا دعویٰ کیا اور گواہوں نے کی سبب معین کے ساتھ گواہی دی تو مقبول ہوگی بیٹییین میں کھا ہے گرقاضی کو بیٹی کہ مدی ہوری ہوری ہوری کیا تو اس سبب سے ملک کا دعویٰ کرتا ہے جس کی گواہوں نے گواہوں کے گواہوں کے گواہوں کے گواہوں کے گواہوں کے گواہوں کے گواہوں کی گواہی دے دے گا اور اگر کی دوس سبب سبب سبب کو ایس کے لئے ملکیت کا گھم دے دے گا اور اگر کی لکھا ہورا گرکسی نے مطلقاً ملک کا دعویٰ کیا اور گواہوں نے کی سبب سے ملکیت کی گواہی دی پھر مطلقاً ملک کا دعویٰ کیا اور گواہوں نے کی سبب سے ملکیت کی گواہی دی پھر مطلقاً ملک کا دعویٰ کیا اور گواہوں نے کی سبب سے ملکیت کی گواہی دی پھر مطلقاً ملک ہوں اور گواہوں نے کہ سبب سے ملکیت کی گواہی دی تو مقبول ہوگی دیے میری ملک سبب سے ملکیت کی گواہی دی تو مقبول ہوگی دیے سبب سے ملک سبب سے ملک سبب سے ملک سبب سے ملک سبب سبب کی گواہی دی تو مقبول ہوگی دی تو مقبول ہوگی دی تو مقبول ہوگی دی تو مقبول ہوگی کیا اور گواہوں نے ملک سبب سبب کی گواہی دی تو مقبول نہ ہوگی کو ای کیا اور گواہوں نے بیان کیا کہ اس نے قابض سے بیدا ہونے کے سبب سبب سبب کیاں کیا کہ اس نے قابض سے بیدا ہونے کے سبب سبب سبب اور گواہوں نے بیان کیا کہ اس نے قابض سے بیدا ہونے کے سبب سبب سبب سبب کی گواہی سبب سبب کی گواہی سبب سبب سبب کی کھوڑے کے میں اس کا ما لک ہوں اور گواہوں نے ہیان کیا کہ اس نے قابض سبب کی ہور کے کیاں واسطاس کا ہوگی کیا اور گواہوں نے میان کیا کہ اس نے قابض سبب کی ہورا کی کیاں واسطاس کا ہوگی کیاں در ہور گواہوں نے بیان کیا کہ اس نے قابض سبب کیاں اور گواہوں نے مقبول نہ ہوگی میں میں اس کا ہوگی کیاں در ہوگی مقبول نہ ہوگی میں میں کیا کہ کیاں کیا کہ کو کیاں کیا کہ کو میکوں کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کو کوئی کیا کو کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ ک

لے قولہ محاورہ عرف مترجم کہتا ہے کہ بیاس بنا پر ہے کہ دار بمعنی گھر و بیت بمعنی کوٹھری ورات گز ارنے کی جگہ سب زبان فارس وتو رانی میں خانہ کے لفظ ۔۔ معروف ہیں اور مترجم کہتا ہے بنا ہر مذکور کے ہماری زبان میں گھر کے دعویٰ میں کوٹھری وغیر ہ کی گواہی پورے دعویٰ پر قبول نہ ہونی جا ہے فافہم واللہ اعلم ۔

لیکن اگریوں تو فیق دی کہ واقعی میری ملکیت میں پیدا ہوا تھا پھر میں نے اس کومد عاعلیہ کے ہاتھ فروخت کیا پھراس سے خریدلیا ہے پس جب تک اس طرح تو فیق کا دعویٰ نہ کرے تب تک گواہی قبول نہ ہوگی پیظہیر پیمیں لکھا ہے اگر ملک مطلق کا دعویٰ کیا اور گواہوں نے بیان کیا کہ اس نے اس کواپنے باپ کی میراث میں پایایا فلاں شخص سے خریدا ہے اور وہ اس کا مالک تھا اور بینہ کہا کہ وہ اس کا فی الحال مالک ہے تو بیگواہی مقبول ہوگی اور وہ شے معین مدمی کو دلائی جائے گی لیکن قاضی کوروا ہے کہ گواہوں سے دریا فت کرے کہ تم جانتے ہو کہ اس کی ملک سے نکل گئی یہ فصول عماد یہ میں لکھا ہے۔

کسی مال معین پراپنی ملکیت کا دعویٰ کیااور کہا کہاں شخص قابض نے مجھے ہے ایک مہینہ سے لے کر قبضہ میں مال معین پراپنی ملکیت کا دعویٰ کیااور کہا کہاں شخص قابض نے مجھے ہے ایک مہینہ سے لے کر قبضہ

کرلیا ہے اور ناحق کے کر قبضہ کرلیا ہے ہیکے

اگر کی نے دعوکا کیا کہ پیز جھے اپنے باپ کی میراث میں بلی ہے اوراس کے گواہوں نے بیان کیا کہ یہ چیز اس کواوراس کے

بھائی کواس کے باپ کی میراث ہے بلی ہے تو گوائی جائز ہے یہ فاو کی قاضی خان میں لکھا ہے منتی میں لکھا ہے کہ ایک شے پر کی شخص
نے مطلقا ملک کا دعویٰ کیا اوراس کی تاریخ بیان کی اور کہا کہ دعا علیہ نے بھے ہے ایک مہینہ ہوا کہ لے کر قبضہ کرلیا ہے اور گواہوں نے

ملک مطلق کا باتھ بر تاریخ گوائی دی تو امقبول ہوگی اور اگراس کا عکس ہوتو مقبول ہوگی اور بھی خار ہے اور میراث کے سبب ہے ملک

کا دعویٰ بمز لہ ملک مطلق کے دعویٰ کے ہے یہ وجیز کر دری میں لکھا ہے اگرا کیک گھر پر جوایک شخص کے قبضہ میں ہے یہ دعویٰ کیا کہ ایک

مال ہے یہ میرا ہے اور گواہوں نے گوائی دی کہ میں برس ہے اس کا ہے تو گوائی باطل ہے اورا گر مدعی نے ہیں برس ہے ملکیت کا
دعویٰ کیا کہ ایک سال ہے یہ میرا ہے اور گواہوں نے گوائی دی کہ ہیں برس ہے اس کا ہے تو گوائی باطل ہے اورا گر مدعی نے ہیں برس ہے ملکیت کا
کا دعویٰ کیا اور گواہوں نے کہا کہ ایک سال ہے اس کا ہے تو گوائی مقبول ہوگی یہ قاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے کی مال معین

پر اپی ملکیت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ اس محض قابض نے بھی ہیں ہیں ہوں ہوگی یہ فیاو کی قان خان میں لکھا ہے کی مال معین

گواہوں نے اس کی ملکیت کی گوائی دی اور قبضہ کی مدت نہ بیان کی کہ بسے لے کر اس نے قبضہ کیا ہے تو گوائی قبول نہ ہوگی اس کی کہ مدت نہ بیان کی اور گواہوں نے گوائی دی کہ اور خان ہیں اس نے پھی مدت نہ بیان کی اور گواہوں نے گوائی دی کہ میری بھی مراد تھی کہ ایک کہ مدعا عایہ نے ایک مہینہ ہے قبضہ کرلیا ہے تو بھی مقبول نہ ہوگی گین اگر مدعی نے اس طرح تو فیق دی کہ میری بھی مراد تھی کہ ایک کہ مدعا عایہ نے ایک مہینہ سے قبضہ کرلیا ہے تو بھی مقبول نہ ہوگی گین اگر مدعی نے اس طرح تو فیق دی کہ میری بھی مراد تھی کہ ایک کہ مدید نے نہاں میں دی کہ میری بھی مراد تھی کہ ایک کہ میری کہ مراد کی کہ کہ ایک

اقر ارکیا ہے تو بھی مقبول ہوگی بیزن انتہ انمفتین میں لکھا ہے۔ اگر دعویٰ کیا کہ اس نے میرے اس قدر مال پر قبضہ کیا اور ناحق قبضہ کیا ہے اور اس کے گوا ہوں نے بیان کیا کہ مدعا علیہ نے بطریق سود لینے کے قبضہ کیا ہے تو گوا ہی قبول ہوگی بیضول عماد بیر میں لکھا ہے اور اگر مدعی نے غصب کی راہ ہے قبضہ کر لینے کا دعویٰ کیا

مہینہ سے اس نے قبضہ کرلیا ہے تو مقبول ہوگی اور بعضوں نے کہا کہ بدوں تو فیق دینے کے ایسی گواہی مقبول ہوگی یہ فصول عمادیہ میں

لکھا ہے مدعی نے دعویٰ کیا کہ اس نے اس قدر میرا مال ایسی وجہ ہے اپنے قبضہ میں کیا ہے کہ اس پر واپس کرنا ضروری ہے اور گواہوں

کے مطلقاً قبضة کر لینے کی گواہی دی اور بینہ کہا کہ مدعا علیہ نے ایسی وجہ سے قبضہ کیا ہے کہ اس کوواپس کر دیناوا جب ہے تو اصل قبضہ

کے باب میں گواہی مقبول ہوگی پس واپس ویناواجب ہوگا کذافی البحرالرائق۔اسی طرح اگریہ گواہی دی کہ مدعاعلیہ نے قبضہ کر لینے کا

ا ۔ قبول نہ ہوگی یعنی ملک مرق کے بارہ میں نہیں قبول ہے کیونکہ اس وقت گواہ اپنا معائنہ بیان کرتے ہیں مگر بلاتاریخ اوراضح میہ کہ قبول ہونی چاہئے کیونکہ مقصود صرف ای قدر کہاس نے ناحق قبضہ کیااورای وقت وہ گواہ ہوئے تو مدت یا در کھناان پرلازم نہیں ہے فاقیم ۔

اگردس من آٹا مع بھوی ملے ہوئے کا دعویٰ کیا اور گواہوں نے آئے کی بدوں بھوی کے گواہی دی تو مقبول نہ ہوگی اور اس طرح اگر چھنے ہوئے آئے کا دعویٰ کیا اور گواہوں نے بے چھنے ہوئے کی گواہی دی تو مقبول نہ ہوگی اور اگر مدعی نے کھری چا ندی کا دعویٰ کیا اور وزن بیان کر دیا اور گواہوں نے چا ندی اور وزن کی گواہی دی اور کھری وغیرہ صفت کا بیان نہ کیا تو بہ گواہی مقبول ہوگی اور دوی چا ندی داوا کی بیا تو بہ گواہی صفی نے دعویٰ کیا دوی کے کہ بھری کھا ہے مختفی ہوئی کیا دور کیا گواہی دی دو اور کھری وغیرہ صفت کا بیان نہ کیا تو بہ گواہی مقبول ہوگی اور کہ ہوئی کیا کہ میں ہے اس پر ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ سب کہ بھر میر سے اور قابض کے درمیان نصف نصف ہے کہ بھری باپ کی میر اٹ بیل ملا ہے اور قابض نے اس کا نکار کیا اور کہا کہ سب میرا ہے پھر مدی گواہ کا بیا کہ بیل ہوگی اور اگر میں گواہوں کے دواسطے میراث میں سے آدھا تو اس کے بوار اس کے اس کو گئی ہواں کو جھٹا نے والا قابض کو میری کو جھٹا نے والا تو کہ ہوگر اور نہ میراٹ کو گواہوں کو جھٹا نے والا کو کی وارث نہیں کیا کہ اس کو اور نہ اس کو اس کو تو گواہوں کو جھٹا نے والا کو کی وارث نہیں کیا کہ ہوگی اور آگر وہ اس کے گواہوں کو جھٹا نے والا کہ میں نے آر دور ہم فرو وخت کر دیا جو گواہوں کی بیدگر کی میں صادق نہ جانے گا اور نہ اس کو اینے گواہوں کو جھٹا نے والا کہ ہوگر کر وہ میں کو میرو کر دیا تو گواہوں کو جھٹا نے والا کہ ہوگر دوخت کر دیا گا ور نہ اس کو اور آگری اس کے نام کر دیا گا ور نہ اس کو اینے گواہوں کو جھٹا کے ہوگر دوخت کر دیا گا ور نہ میں کو اور آگری اس کے نام کر دیا گا ور نہ اس کے کو اور آگری اس کے نام کر دیا گا ور نہ کی ہوئے کو گواہوں کو گواہوں کو گواہوں کو گواہوں کو گواہوں کے تھو تو سطح کر لیے ہوئی کو میں ہوئی کو گواہوں کو گواہوں کے کو گواہوں کو گواہوں کی کو گواہوں کے کو گواہوں کے گواہوں کو گوا

کہ دونوں نے اس کوتقسیم کرلیا تھا اور ایک غائب ہو گیا تھا اور مدعی نے حاضر ہے جھگڑ اگیا اور گواہوں نے گواہی دی کہ مدعی کا یمی آ دھا ہے جواس حاضر کے قبضہ میں ہے تو گواہی مقبول نہ ہوگی بیہ وجیز کر دری میں لکھا ہے اگر ایک مال معین کسی شخص کے قبضہ میں تھا اس پر ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میرا ہے اور اس پر گواہ قائم کئے بھر مدعی نے کہا کہ بیہ مال ہر گز کبھی میرانہ تھا تو گواہی باطلِ اور نا مقبول ہوگی اور اگر تھم قاضی ہو چکا تھا تو باطل ہو جائے گا اور اسی طرح اگر ہر گز کا لفظ نہ کہا تو بھی یہی تھم ہے بیہ بیط

میں لکھاہے۔

ی نے ایک غلام پر جوایک شخص کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیا اور گواہ پیش کئے کہ جنہوں نے بیہ گواہی دی کہ مدعا علیہ نے ا قرار کیا ہے کہ بیغلام مدعی کی ملک ہے تو گواہی قبول ہوگی اور اگر گواہوں نے کہا کہ مدعا علیہ نے اقرار کیا ہے کہ میں نے مدعی ہے خریدا ہےاور مدعی نے کہا کہاں نے بیاقرار کیالیکن میں نے اس کے ہاتھ نہیں فروخت کیا ہے تو مدعی غلام کو لے لے گاای طرح اگر قضہ بطور چکانے کے واقع ہونے کا اقر ارکیا اور گواہوں نے گواہی دی کہ اس نے اقر ارکیا ہے کہ مدعی نے مجھے کرایہ پر دیا ہے تو بھی یمی حکم ہے ای طرح اگر گواہی دی کہ مدعا علیہ نے کہا کہ تو نے میرے ہاتھ اسے داموں کوفروخت کیا ہے یا بیہ گواہی دی کہ اس نے اقرار کیا ہے کہ مدعی نے میرے پاس ود بعت رکھا ہے تب بھی یہی حکم ہے اور اگر گوا ہوں نے بیہ گواہی دی کہ مدعا علیہ نے اقرار کیا کہ مدعی نے مجھے دیا ہے تو قبول نہ ہوگی اور اگر ہے گواہی دی کہ مدعا علیہ نے غصب کر لینے کا اقر ارکیا یا یہ ارکیا کہ مدعی نے میرے پاس ر بن کیا ہے تو مقبول ہو گی اور غلام مدعی کو دلا یا جائے گا پی خلاصہ میں لکھا ہے ایک شخص نے ایک باندی پر جوایک شخص کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیا اور کہا کہ بیہ باندی میری تھی اور گوا ہوں نے گوا ہی دی کہ بیہ باندی اس کی ہے تو بید سئلہ کسی کتاب میں ند کورنہیں اور مشائخ نے ا یی گواہی میں اختلاف کیا بعضوں نے کہا کہ قبول ہوگی اور بعض نے کہا کہ مقبول نہ ہوگی اور یہی اصح ہے بیرمحیط وذخیرہ میں لکھا ہےاگر دعویٰ کیا کہ بیر باندی میری تھی اور گواہوں نے گواہی دی کہ بیاس کی تھی تو مقبول نہ ہوگی بینز انتہ المفتین میں لکھا ہے اگر مدعی نے دعویٰ کیا کہ بیمیری ہےاور گواہوں نے گواہی دی کہ میاس کی تھی تو مقبول ہو گی اگر ایک شخص نے ایک گھریر جوایک شخص کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیااور گواہوں نے بیر گواہی دی کہ بیر گھر اس مدعی کے قبضہ میں تھا تو ظاہرالروایت کےموافق گواہی نامقبول اور ڈگری نہ ہوگی بیر محیط میں ہے۔اگرایک گھر کا دعویٰ کیا اور اس میں ہے ایک کوٹھڑی اور اس کے جانے کا راستہ اور تمام حقوق ومرافق کو نکال دیا پھر گواہوں نے اس کے واسطے گھر کی گواہی دی اور جو پچھدعی نے نکال ڈالا تھااس کا استثنانہ کیا تو مقبول نہ ہو گی لیکن اگر مدعی نے تو فیق اس طرح دی کہ سب گھر میرا تھالیکن جو کچھ میں نے نکالا ہے وہ اس کے ہاتھ پچ ڈ الا تھا تو مقبول ہوگی بیہ وجیز کر دری میں لکھا ہے اگر گواہوں نے ایک دار کی کسی کی ملکیت ہونے کی گواہی دی اورمشہو دلہ نے کہا کہاس میں سے فلاں بیت سوائے مدعا علیہ کے فلاں شخص کا ہے میرانہیں ہے تو اس نے اپنے گواہوں کی تکذیب کی پس اگراس نے قاضی کے عکم دینے سے پہلے یہ بیان کیا تو اس کے لئے اور دوسرے مقرلہ کے لئے کسی چیز کی ڈگری نہ ہوگی اورا گر حکم دینے کے بعد بیان کیا تو امام ابو یوسف ؓ نے فر مایا کہ فلاں صحف کے واسطے جو ا قرار کیا ہے وہ جائز رکھوں گااور فلال مخص کودلا دوں گااور باقی دارید عاعلیہ کوواپس دلا وَں گااور بید بری اس بیت کی قیمت جواس نے دوسرے فلاں مختص کے واسطےا قرار کیا ہے مشہو دعلیہ کوڈ انڈ دے گا بیفتا و کی قاضی خان میں لکھا ہے ایک صحف نے ایک دار کا دعویٰ کیااور گواہ لایا اور عمارت کا حکم تبعاً دے دیا گیا پھر مدعی نے کہا کہ عمارت مدعا علیہ کی ہے یا مدعا علیہ نے اس پر گواہ پیش کئے تو عمارت اس کو دلا دی جائے گی اور زمین کی بابت جو تھم ہوا ہے وہ باطل نہ ہو گا اور اگر گوا ہوں نے اپنی گوا ہی میں ممارت کو بھی صاف ذکر کیا تھا اور تھم قضااس کے ساتھ بھی متعلق ہوا تھا پھر مدعی نے اقرار کیا کہ ممارت مدعاعلیہ کی ہے تو تھٹم قضا باطل ہوگا پھرا گرمد عاعلیہ نے گواہ پیش کئے کہ عمارت اس کی ہے تو کچھ حکم نہ دیا جائے گا بیوجیز کر دری میں لکھا ہے۔

منتقی میں ہے کہا گر گواہوں نے کئی مختص کی طرف ہے ایک دار کی گواہی دی پھر جب ان کی تعدیل ثابت ہو گئی تو مدعاعلیہ نے کہا کہ عمارت میری ہے میں نے بنوائی ہے اور اس پر گواہ پیش کرنے جاہے پس اگر مدعی کے گواہ حاضر ہوں تو قاضی ان سے دریافت کرے گا کہ عمارت کس کی ہے ہیں اگر انہوں نے کہا کہ مدعی کی ہے تو مدعا علیہ کے قول کی طرف التفات نہ کرے گا اور اگر انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ عمارت کس کی ہے ہاں اس کی ہم گواہی ویتے ہیں کہ زمین مدعی کی ہے تو عمارت مدعا علیہ کو دلائی جائے گی بشرطیکہ گواہ قائم کرے اور حکم دیا جائے گا کہ عمارت گرا کرزمین مدعی کے سپر دکرے ادرا گرمد عاعلیہ گواہ نہ لایا تو قاضی مدعی کی گواہی بزاس کے واسطےزمین کی ڈگری کردے گا اور عمارت زمین کے تابع ہوگی بعد از اں اگر مدعا علیہ گواہ لایا کہ عمارت میری ہے تو لے لے گا پیفسول عمادیہ میں منتقی میں ہے کہ اگر گواہ مدعی دار کی گواہی دے کرمر گئے یا غائب ہو گئے اور مدعی کو بیقد رت ندر ہی کہ پھر ان کو حاضر کرے پھر ایک شخص آیا اور اس نے دعویٰ کیا کہ اس دار کی عمارت میری ہے اور اس کے دو گواہوں نے اس پر گواہی دی تو قاضی دار کے مدعی کے واسطے زمین کی ڈگری کر دے گا اور عمارت دونوں مدعیوں میں نصف نصف تقتیم ہوگی پھرا گر مدعاً علیہ نے حکم قاضی ہے پہلے یا بعداس کے گواہ پیش کئے کہ ممارت میری ہے تو مقبول نہیں ہے اور اگر مدعی کے گواہوں نے بیان کیا کہ زمین مدعی کی ہاور ہم نہیں جانتے ہیں کہ عمارت کس کی ہے تو مدعی کے واسطے زمین کی ڈگری کی جائے گی اور عمارت کی ڈگری خاص اس کے مدعی کے لئے ہوگی بیمجیط میں لکھا ہے اور جس زمین میں خر ماوغیرہ کے درخت ہوں اور گواہ درختوں اور زمین کی تفصیل نہ بیان کریں تو اس کا تھمثل دار کے ہاور قاضی زمین کی ڈگری مدعی کے واسطے کرے گا اور در خت اس کے تابع ہوں گے بیر کہ گواہی درختوں پرمعتبر ہوگ اوراسی طرح اگر گواہوں نے کہا کہ بیانگوشی یا بیتلوارفلاں مدعی کی ہےاور تگینہ اور حلیہ کا ذکر نہ کیا تو قاضی مدعی کے واسطے انگوشی مع تگینہ اورتلوارمع جلیہ کے ڈگری کردے گابدوں اس کے کہ نگینہ اور حلیہ کی نسبت گواہی کی وجہ سے حکم دینامعتبر ہواوراسی وجہ سے اگر مدعاعلیہ نے نگینہ یا حلیہ اپنی ملکیت ہونے کے گواہ پیش کئے تو اس کے لئے حکم ہوجائے گاخواہ قاضی نے اس کے لئے مدعی کے واسطے پہلے حکم دے دیا ہویانہ دیا ہو پیضول عمادیہ میں لکھاہے۔

اگر گواہوں نے ایک باندی کی نسبت جوا یک شخص کے قبضہ میں ہے بیہ گواہی دی کہ بیہ باندی اس مدعی

کی ہےاور اِس کی ڈگری ہوگئی 🖈

قاضی اس کونہ دلائے گا اگر چہ گواہ لائے اورا گرحکم دینے سے پہلے گواہ حاضر تھے اور قاضی نے ان سے دریافت کیا کہ اولا دکس کی ملک ہے انہوں نے کہا کہ مدعا علیہ کی ہے یا کہا کہ ہم نہیں جانے ہیں تو قاضی اولا دکی نسبت کچھ حکم نہ دی گا اور باندی مدعی کو دلائے گا یہ ذخیرہ میں لکھا ہے ایک شخص نے ایک گھر کی نسبت جوایک شخص کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیا اور گواہ سنائے اور قاضی نے ڈگری کر دی پھر مدعی نے اقرار کیا کہ رید گھر سوائے مدعا علیہ کے فلاں شخص کا ہے میراحق اس میں نہیں ہے اور فلاں شخص نے خواہ اس کی تصدیق کی یا تکذیب کی تو اس سے حکم قضا باطل نہ ہوگا یہ فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔

اگر مدعی نے کہا کہ بیگھر میرانہیں ہے بیتو فلا سیخص کا ہے اور فلا سیخص نے اس کی تصدیق کی تو گھر اس کا ہے اور مدعی اینے مدعاعلیہ کو پچھ صنان نہ دے گا بیمحیط میں لکھا ہے اگر مدعی نے بعد حکم قضا کے بیربیان کیا کہ بیگھر فلال شخص کا ہے میرا ہرگز بھی نہیں تھا لیں یا تو اس نے پہلے دوسرے کے واسطے اقرار کیا پھراپنی ملک سے فعی کی یا پہلے اپنی ملک ہونے سے فعی کی پھر دوسرے کے واسطے ا قرار کیا پس اگر فلاں مخص نے اس کی تمام باتوں میں تصدیق کی تو تھم قاضی باطل ہوااوروہ گھر پھر مدعاعلیہ کوواپس دیا جائے گااوراس فلاں شخص کو کچھ نہ ملے گا اورا گرفلاں شخص نے مدعی کے اس قول کی کہ میرانجھی نہ تھا تکذیب کی اورا قرار کی تقیدیق کی اور کہا کہ بیاگھر اس مدعی کا تھا پھراس نے بعد حکم قضا کے کسی سبب ہے مجھے اس کا ما لک کر دیا اور اب فی الحال میری ملکیت ہے تو گھر فلاں مختص کو دلایا جائے گااور مدعی اس کی قیمت کی ڈاڈ مدعا علیہ کو بھرے گاخواہ اس نے پہلے اقر ارکیا پھرنفی کی ہویااس کاعکس ہو کذا فی الجامع اور مشائخ نے اس مسئلہ میں فر مایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ جب اولانفی کی ہواور پھرا قرار کیا ہو مگر کلام متصل ہوتو اقرار سیجے ہوگا اور اگر بات کوتو ژکر دوبارہ اقرار کیا یعنی نفی اور اقرار میں جدائی کر دی تو اقر ارضیح نہ ہوگا بیفقاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اگر قاضی نے ہنوزیدعی کے واسطے دار کی ڈگری نہیں کی تھی اور اس نے بیان کیا کہ یہ گھر فلاں مخص کا ہے اس میں میرا کچھ حق نہیں ہے یا کہا کہ یہ گھر میرانہیں ہے فلاں شخص کا ہے تو قاضی اس کے واسطے گھر کی ڈگری نہیں کرے گالیکن اگر مدعی نے اس صورت میں کہ بیفلاں شخص کا گھرہے بیہ بیان کیا کہ میں نے گوا ہوں کی گوا ہی کے بعد فلا استخص کے ہاتھ اس کو چے ڈالا ہے یا اس کو ہبدکر دیا ہے اور مجلس قضا ہے غائب ہونے کے بعد اس نے قبضہ کرلیا ہے اور پیکلام اس نے اپنے کلام سے ملا کربیان کیا تو قاضی گھر کی ڈگری اس کے واسطے کر دے گا پیمچیط میں لکھا ہے ایک تحض نے دوسرے پرایک گھر کا دعویٰ کیااور مدعاعلیہ نے کہا کہ میرے قبضہ میں نہیں ہے بھرمدعی سے گھوا ہوں نے بیان کیا کہ بیگھر مدعا علیہ کے پاس اوراس کی ملکیت ہے تو قاضی مدعی ہے دریافت کرے گا اگراس نے بیان کیا کہ ہاں ایسا ہی ہے جیسا گواہوں نے بیان کیا کہ گھر مدعا علیہ کے قبضہ اور ملکیت میں ہے تو مدعی نے گھر مدعا علیہ کی ملکیت ہونے کا اقرار کیا اوراگراس نے بیان کیا کہ گواہ سچے ہیں کہ گھراس کے قبضہ میں ہےاور میں اس کی تصدیق نہیں کرتا ہوں کہ اس کی ملکیت ہےتو ہو جسکتا ہےاور مدعا علیہ اس گامخاصم قرار دیا جائے گا کذانی فتاویٰ قاضی خان۔

لے ای وقت ہے کہ میرگواہ از جانب مدعی نہ تھے۔

ئىسرى فصل:

# ان صورتوں کے دعویٰ کے بیان میں جن میں کسی عقد کا دعویٰ ہے یا کسی ایسے سبب کا دعویٰ ہے جو ملک کا سبب ہوتا ہے

اگرمیراث یاخر پد کےسبب ہے کئی گھر کا دغویٰ کیااور گواہوں نے ملک مطلق کی گواہی دی تو مقبول نہ ہوگی یتبیین اور ذخیرہ اورمحیط میں ہےاورمشہور کی ہے کہ میراث کا دعویٰ مثل ملک مطلق کے دعویٰ کے ہے بیافتح القدیر میں لکھا ہےاورا قضیہ میں ہے کہ اگر خرید کے سبب ملک کا دعویٰ کیااور گوا ہوں نے ملک مطلق کی گواہی دی تو نامقبول ہوگی بشرطیکہ دعویٰ میں کسی مختص معروف سے خرید نے کوذ کر کیااوراس کے نام شناخت ذکر کر دی ہواورا گرکسی غیرمعروف سے خرید نے کوذکر فر مایااور گوا ہوں نے ملک مطلق کی گواہی دی تو مقبول ہوگی بیخلاصہ میں لکھا ہے ایک شخص مشہور سے خرید نے کا دعویٰ کیا اور اس کواس کے باپ دادا کی طرف نسبت کر دیا مگرخرید نامع قبضہ کے ذکر کیا اور گواہوں نے ملک مطلق کی گواہی دی تو مقبول ہو گی بیہ وجیز کر دری میں لکھا ہے ایک شخص نے ایک گھر کی نسبت جو ا یک شخص کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیا کہ میں نے سوائے قابض کے فلا کشخص سے خریدا ہے اور دو گواہ لایا کہ جنہوں نے بیہ گواہی دی کہ فلاں تخص نے اس کو ہبہ کیا ہے اور اس نے اس سے قبضہ کیا ہے اور وہ اس کا ما لک تھا تو ایسی گواہی قبول نہ ہو گی لیکن اگر یوں تو فیق دی کہ میں نے اس سے خریدا تھا مگراس نے انکار کیا پھر مجھے ہبہ کر دیا اور اس پر گواہ پیش کر دیئے تو مقبول ہوگی بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہا یک مخف نے ایک گھر کی نسبت جوا یک مخف کے قبضہ میں ہے بید دعویٰ کیا کہ اس نے مجھے بہہ کیا ہے اور مجھ پرصد قدنہیں کیا ہے اور صدقہ کے دوگواہ سنائے اور کہا کہ مجھے بھی ہبنہیں کیا ہے حالانکہ قاضی کے سامنے ہبہ کا دعویٰ کیا تھا تو بیا پنے گواہوں کو جھٹلا نااوراپنے کلام میں تناقض ہے پس نہ دعویٰ مسموع ہوگا اور نہ گواہی مقبول ہوگی اور اگراس نے ہبہ کا دعویٰ کیا اور یہ نہ کہا کہ مجھے بھی صدقہ میں نہیں دیا ہے پھر بعداس کےصدقہ کے گواہ لایا اور بیان کیا کہ اس نے مجھے ہبہ کر کے دینے سے انکار کیا تو میں نے اس سےصدقہ میں مانگا پس اس نے صدقہ دے دیا تو میں اس گواہی کو جائز رکھوں گا پیمبسوط میں لکھا ہے اگر کسی کے پاس و دیعت رکھنے کا دعویٰ کیا اور گواہوں نے کہا کہ مدعا علیہ نے مدعی کی ود بعت رکھنے کا اقر ارکیا ہے تو قبول ہوگی جیسے غصب کی صورت میں مقبول ہوتی ہے اور یہی حکم عاریت کا ہے بیفصول عمادیہ میں لکھاہے۔

مئلہ ﷺ اگر مدت ایک سال سے خرید نے کا دعویٰ کیا اور گواہوں نے کہا کہ ایک مہینہ ہوا کہ اس نے صدقہ میں دے دیا ہے تو گواہی مقبول نہ ہوگی ☆

اگرشروع ایک سال سے خرید لینے کا دعویٰ کیااور گواہوں نے خرید کی گواہی دی اور تاریخ کا ذکر نہ کیا تو مقبول ہوگی اور اگر اس کا الٹا ہوتو نہیں مقبول ہوگی اگر مدعی نے تاریخ خرید الیک ماہ ذکر کی اور گواہوں نے اس کا آ دھا ذکر کیا تو مقبول ہے اور اگر اس کا الٹا ہوتو نہیں مقبول ہے دور اگر اس کا الٹا ہوتو غیر مقبول ہے بین خلاصہ میں ہے ایک غلام ایک شخص کے قبضہ میں ہے اس پر ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ قابض نے مجھے ایک سال ہوا کہ صدقہ میں دیا ہے اور میں نے قبضہ کیا ہے اور قابض نے انکار کیا بھر مدعی گواہ لایا کہ انہوں نے بید گواہی دی کہ مدعی نے دو سال ہے خرید ایم راس کے ہاتھ فروخت کیا بھر اس نے ایک سے خرید ابھراس کے ہاتھ فروخت کیا بھر اس نے ایک

قوله شهور باور بزازیه میں اس پر جرم ویقین کیا ہے کذافی البحر الرائق۔

سال ہوا کہ بھےصدقہ میں دے دیا اور اس تو فیق پر گواہوں نے بیج کی گواہی دی اور پھرصدقہ کی گواہی دی تو مقبول ہوگی اور اگر پہلے ہی قابض سے خرید نے کا ابتدائے ایک سال سے دعویٰ کیا اور گواہوں نے دو سال کی تاریخ سےصدقہ دے دیے کی گواہی دی تو مقبول نہ ہوگی کین اگر یہ بیان کیا کہ ابتدائے اور سال سے اس نے مجھےصدقہ میں دیا پھر میں نے اس کے ہاتھ فروخت کیا پھر ایک سال ہوا کہ میں نے خریدلیا اور اس پر گواہ بھی پیش کئے تو مقبول ہوں گے اور اگر ایک سال سےصدقہ کا دعویٰ کیا اور گواہوں نے کہا کہ ایک مہینہ ہوا کہ اس نے صدقہ میں دیا تھا پھر کی سبب سے اس کے اس بی مہینہ ہوا کہ اس نے صدقہ میں دیا تھا پھر کی سبب سے اس کے پاس بین گھر گیا اور اس نے صدقہ میں دیا تھا پھر کی سبب سے اس کے پاس بین گھر گیا اور اس نے صدقہ میں دیا تو مقبول ہوگی ہی بیٹ ہوا کہ میں نے خرید لیا ہے اور اس کو گواہی سے ثابت کر دیا تو مقبول ہوگی ہی کہا کہ ایک میں نے ایک میں نے ایک و دے دیا ہے تو گواہی مقبول نہ ہوگی کیا کہ میں ہوا کہ اس نے میں کہا کہ ایک میں اور گواہوں نے کہا کہ قاضی کے پاس سے اٹھ جانے کے بعد اسے قابض سے خرید اے تو گواہی سال سے خرید اس نے میر اے میں سے خرید اس نے تو گواہی مقبول ہوگی گین اگر اس طرح تو فیق دی کہ اس نے میر اث سے مجھروک دیا پھر اب میں نے اس سے خرید ایے تو گواہی مقبول نہ ہوگی گین اگر اس طرح تو فیق دی کہ اس نے میر اث سے مجھروک دیا پھر اب میں نے اس سے خرید ایا ہو گواہی مقبول ہوگی بھر طیکہ دو اور گواہی کہا کہ قاضی کے پاس سے اٹھ جانے کے بعد اسے قابض سے خرید ایس ہوگر ایک کا ماعادہ کر ہے۔

اگرایک باندی پر جوایک شخص کے ہاتھ میں ہے بدوی کیا کہ میں نے اس کواپ اس غلام کے موض خریدا ہے اوراس کو ایک مہینہ ہوا اور باکع نے اس سے انکار کیا اور مد کی کے گواہوں نے یہ گواہی دی کہ مد کی نے اس باندی کو اس مدعا علیہ ہے ایک ہزار درہم کو قاضی کے پاس سے اٹھ جانے کے بعد خریدا ہے تو گواہی مقبول نہ ہوگی لیکن اگر تو فیق اس طرح بیان کی کہ پہلے میں نے ایک مہینہ ہوا کہ جب بعوض غلام کے خوش خریدی ہے جس اگراری تو میں نے اب ایک ہزار درہم کے موض خریدی ہے جس اگراری تو میں نے اب ایک ہزار درہم کے موض خریدی ہے جس اگراس پر گواہ ہیں گواہ پیش کئے تو گواہی نے ایک مہینہ ہوا کہ غلام کے موض خریدی ہے جس اگراس نے جو گواہ سنا نے انہوں نے بیان کیا کہ اس اس اوراک کی میں نے ایک مہینہ ہوا کہ غلام کے موض نہ ہوگی گئی اگر بیان کیا کہ موافق گواہوں کے بیان کیا کہ خوش کے قبضہ میں ہوگی اوراس کی ڈکری کردی جائے گی بی قادی خوس نے ایک خوس کی اوراس کی ڈکری کردی جائے گور خرید آجا دو قابی خوس نے بیان کیا کہ خوس کے باتھ بیغلام فروخت کیا گواہوں ہے تو کہ بیان کیا کہ بی بیٹی کیا کہ بیان کیا گواہوں نے ہوگی اوراک کیا گورا کہ کا میا کہ بیان کیا گوران کے موسلے کیان کہ بیان کیا گوران کہ ہوگی اس کہ تو تو کہ ہوگی کے باتھ بیغلام فروخت کیا گراس معا علیہ نے اس کو گواہوں نے اوراگر مدی کیا ورائی دی کہ فلال درمیا نی نے فروخت کیا اوراس معا علیہ نے اس کو گوری کے کادعوی کیا اور گواہوں نے اس کے کیل ہے خرید نے کی گواہی دی کہ فلال درمیا نی نے فروخت کیا اوراس معا علیہ نے بیج کی کیا اور گواہوں نے اس کے ویل ہے خرید نے کی گواہی دی یہ گواہی دی کہ فلال درمیا نی نے فروخت کیا اوراس معا علیہ نے بیچ کی کوائی نے کادعوی کیا اورائی نے فروخت کیا اورائی میٹول کے دوسرے سائے گورن کے کادعوی کی کہ فلال درمیا نی نے فروخت کیا اوراس مدعا علیہ نے تو کیا کہ اورائی کی کوائی بیٹول کیا کہ کورن کی کو گوری کی کہ فلال درمیا نی نے فروخت کیا اوراس مدعا علیہ نے تو کو گوری کیا کہ کورن کیا کہ کورن کیا کہ کورن کی کورن کی کورن کی کہ فلال کورن کورن کے کورن کے کورن کیا کورن کیا کورن کورن کیا کورن ک

اگر مدعی نے کہا کہ بیعورت اسبب ہے میری بیوی ہے کہ میں نے اس قدر مہر پراس سے نکاح کرلیا ہے اور گواہوں نے 
یہ گواہی دی کہ بیعورت مدعی کی منکوحہ ہے اور نکاح کرنے کا ذکر نہ کیا تو مقبول ہے اور مہر مثل دلوایا جائے گابشر طیکہ مہر مثل اس مقدار
کے برابر ہو جو مدعی نے بیان کیایا کم ہواورا گرزا کہ ہوتو زیادتی کا حکم نہ ہوگا بیوجیز کردری میں لکھا ہے ایک مختص نے ایک عورت پر بیہ

ل موافقت مثلاً اس طرح كه معاعليه نے فروخت سے انكاركرديا تھا پھر ميں نے صدقہ مانگا توايك مهينه ہواجب اس نے صدقہ ديا۔

 $\mathbf{O}: \mathcal{O}_{p}$ 

### گواہوں کےاختلاف کے بیان میں

ا یک گواہ نے ایک ہزار قرضہ کی گواہی دی اور دوسرے نے دو ہزار کی تو امام اعظم ہے نز دیک سی قدر کے واسطے مقبول نہیں ہاورصاحبینؓ کے نز دیک ایک ہزار درہم پر گواہی مقبول ہو گی بشرطیکہ مدعی دو ہزار کا دعویٰ کرتا ہواورعلی مندا سو درہم اور دوسو درہم یا ا یک طلاق اور دوطلاق یا تین طلاق میں اگر بیصورت واقع ہوئی تو بھی ایسا ہی اختلاف ہے بیہ ہدایہ میں لکھا ہے اور امام اعظم کا قول اس مسئلہ میں سیجے ہے مضمرات میں لکھا ہے اور اگر بندرہ کا دعویٰ کیا اور ایک گواہ نے بندرہ کی اور دوسرے نے دس کی گواہی دی تو امام اعظم کے نز دیک کسی قدر کی ڈگری نہ کی جائے گی رفتاوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر ایک نے ہزار کی اور دوسرے نے ذیڑھ ہزار کی گواہی دی اور مدعی ڈیڑھ ہزار کا دعویٰ کرتا ہےتو گواہی ایک ہزار پرمقبول ہوگی اوراس کی نظیر ایک طلاق اور ڈیڑھ طلاق ہے اور سواور ڈیڑھ سوبیہ ہدا میں ہےاوراگر مدعی نے کہا کہ فقط ایک ہزار تھاس سے زیادہ نہ تھے تو جس نے ڈیڑھ ہزار کی گواہی دی اس کی گواہی باطل ہاورای طرح اگر سوائے ہزار کے دعویٰ کے ساکت رہا تب بھی یہی تھم ہاوراگر مدعی نے اس طرح توفیق دی کہ اصل حق میراڈیڑھ ہزار درہم تھے جیسا کہ گواہ نے گواہی دی لیکن یا نچ سو درہم میں نے وصول کر لئے یا اس کومعاف کر دیئے اور گواہ کومعلوم نہ ہواتو گواہی مقبول ہوگی بیکا فی میں لکھا ہے اگرایک نے بیں پراور دوسرے نے پچپس ٹر گواہی دی تو بالا جماع بیس کی گواہی مقبول ہوگی اور بیتھم اس وقت ہے کہ مدعی بچپیں کا دعویٰ کرتا ہواور اگر بیس کا دعویٰ کرتا ہوتو بالا جماع غیر مقبول ہے اور اگر مدعی نے اس مسئلہ میں یا ایک ہزاراوردو ہزار کےمسکلہ میں اس طرح تو فیق دین جاہی کہ واقعی اس پرمیرے دو ہزار درہم آتے تھے مگر میں نے اس کوایک ہزار درہم معاف کردیئے تو مقبول ہوگی بیخلاصہ میں لکھا ہے اگر دوگوا ہوں نے ایک شخص پر ہزار درہم قرض ہونے کی گواہی دی مگرایک گواہ نے دودھیا درہم بیان کئے اور دوسرے نے کالی چاندی کے بیان کئے حالانکہ دودھیا درہم کی چاندی اس سے گھری ہوتی ہے پس اگر مدعی سیاہ جاندی کے درہم کا دعویٰ کرتا ہے تو گواہی بالکل مقبول نہ ہو گی لیکن اگر اس طرح تو فیق دی کہ واقعی دو دھیا درہم تھے جیسا کہ اس گواہ نے بیان کیا مگر میں نے اس کواس جید درہم ہونے کی صفت ہے معاف کردیا تھااور اس گواہ کومعلوم نہ ہوا دوسرے گواہ کومعلوم ہوا تو بیگواہی سیاہ درہم پرمقبول ہوگی اوراگر دو دھیا درہم کا دعویٰ کرتا ہےتو سیاہ درہم پر گواہی مقبول ہوگی کیونکہاقل پر دونوں گواہ لفظاو معنی متفق ہیں بدمحیط میں لکھاہے.

اگر قرض دار نے ادا کر دینے کا دعویٰ کیا پھرایک گواہ نے بیاگواہی دی کہ قرض خواہ نے اقر ار کیا ہے کہ

میں نے بھریایا ☆

ای طرح بی تھم تمام جگہوں میں جاری ہے کہ جب ایک جنس کے قدریا وصف پر دونوں گواہ متفق ہوئے اوراس سے زیادہ میں اختلاف ہواتو گواہی بفقدرا تفاق کے مقبول ہوگی بشرطیکہ مدعی افضل کا دعویٰ کرتا ہواورا گرقدریا وصف میں اتفاق سے کمتر کا دعویٰ کرتا ہوتو گواہی بالکل مقبول نہ ہوگی اورا گرجنس میں اختلاف کیا مثلاً ایک نے ایک گر گیہوں کی اور دوسر سے نے ایک گر جو کی گواہی دی تو خواہ کی کیفیت سے اختلاف واقع ہوگواہی مقبول نہ ہوگی بیذ خیرہ میں تکھا ہے اگر دونوں نے ہزار درہم کی گواہی دی اورایک نے کہا کہ اس میں سے مدعاعلیہ نے پانچ سودرہم اوا کرد ہے ہیں تو ہزار درہم کا تھم دیا جائے گا اور گواہ کی پانچ سودرہم اوا کرد نے ہیں تو ہزار درہم کا تھم دیا جائے گا اور گواہ کی پانچ سودرہم اوا کرنے کی گواہی قبول نہ ہوگی مگر جبکہ اس کے ساتھ دوسرا گواہ بھی اس کی گواہی دے تو مقبول ہوگی اور جب اس کو معلوم ہوگیا کہ مدعاعلیہ نے پانچ سو

ا قولہ پچیں اقول اس میں اصل میر کہ بیان میں ہیں اور پانچ کہنوز اکد بطور عطف ہاورای طرح عرف میں محاورہ بھی ہوجیے عربی میں خمسة وعشرون کہتے ہیں بیاصول ہاس ہمعلوم ہوا کدار دوزبان میں ہرگز مقبول نہیں ہے کیونکہ بست و پنچ نہیں بلکہ پچیس کہتے ہیں فاقہم ۔

درہم اداکردئے ہیں تو جب تک مدعی میقر ارنہ کرے کہ اس نے یا نچے سودرہم اداکردئے ہیں تب تک اس پر واجب ہے کہ ہزار درہم کی گواہی مدعی کی طرف سے نہ دے تا کہ ظلم پراعانت کرنے والا نہ شار ہوتیبین اور کافی میں لکھا ہے ایک شخص نے دوسرے پر ہزار درہم قرض کا دعویٰ کیااور دونوں گواہوں میں ہے ایک نے قرض پراور دوسرے نے قرض ہونے اور قرض دار کے اداکر دیے پر گواہی دی تو دونوں کی گواہی قرض ہونے پر قبول ہوگی اورادا کر دینے پر ظاہرروایت کے موافق گواہی قبول نہ ہوگی اورامام ایو تیوسٹ سے روایت ہے کہ قرض ہونے پر بھی ہے گواہی مقبول نہ ہو گی اور ظاہر روایت میں جو تھم ند کور ہواوہ سیجے ہے بیہ بدائع میں لکھا ہے اگر قرض دارنے ادا کروینے کا دعویٰ کیا بھرایک گواہ نے بیرگواہی دی کہ قرض خواہ نے اقر ارکیا ہے کہ میں نے بھرپایا اور دوسرے نے بری کر دینے کی گواہی دی تو مقبول نہ ہوگی اوراگر بری کر دینے کے گواہ نے بیبیان کیا کہ قرض خواہ نے یوں اقر ارکیا ہے کہ قرض دار نے میری جانب ہے مال کی براُت کر لی تو دونوں کی گواہی مقبول ہوگی بیرمحیط سزھسی میں لکھا ہے ایک مختص پر دوسرے کے ہزار درہم ہیں اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس کا قرضہ ادا کر دیا اور دو گواہوں میں سے ایک نے ادا کر دینے کی گواہی دی اور دوسرے نے قرض خواہ کے بھر یانے کے اقرار کی گواہی دی تو قبول نہ ہوگی اگر قرض دار نے ادا کر دینے کا دعویٰ کیا اور ایک گواہ نے قرض خواہ کے بھرپانے کے اقرار کی گواہی دی اور دوسرے نے ہبہ کر دینے یاصد نے کر دینے و خلیل آئی گواہی دی تو مقبول نہ ہوگی بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے قرض دارنے براُت کا دعویٰ کیااورایک گواہ نے یہی گواہی دی اور دوسرے نے کہا کہ قرض خواہ نے اس کو ہبہ کر دیایا صدیقہ میں دے دیایا عطیہ دیایا اس کوحلال کر دیا تو گواہی قبول ہوگی میرمحیط میں لکھا ہے قرض دار نے براُت کا دعویٰ کیااورایک گواہ نے ہیں کی اور دوسرے نے صدقہ کی گواہی دی تو مقبول نہ ہوگی اور اگر قرض دار نے ہبہ کا دعویٰ کیا اور ایک گواہ نے ہبہ کی اور دوسر سے صدقہ کی گواہی دی تو قبول نہ ہوگی اوراگرایک نے براُت کی اور دوسرے نے عطیہ یاتحلیل واحلال کی گواہی دی تو مقبول ہے بیمحیط سرحسی میں لکھا ہے۔ اگر قرض دار نے وفا کر دینے کا دعویٰ کیا اور ایک گواہ نے بیہ گواہی دی کہ قرض خواہ نے اس کوفلاں شہر میں بری کر دیا اور دوسرے نے دوسرے شہر میں بری کرنے کی گواہی دی تو گواہی جائز ہے اگر نفیل نے ہبہ کا دعویٰ کیا اور ایک گواہ نے ہبہ کی اور دوسرے نے براُت کی گواہی دی تو جائز ہے بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے فتاویٰ رشیدالدین میں ہے کہا یک عورت نے طلاق کے بعد مہر کا دعویٰ کیااورشو ہرنے دعویٰ کیا کہاس نے مہر ہبہ کردیا ہے اور دوگواہ لایا کہ ایک نے ہبہ کی گواہی دی اور دوسرے نے بری کردیے کی تو مقبول ہوگی بیفصول عماد سیمیں لکھا ہے شرح جامع صغیر میں ہے کہ ہبہ جب ہے کہ عقد کا دعویٰ نہ کیا پس اگر بیدعویٰ عقد میں ہوتو بیآٹھ مسائل ہیں بیجے اوراجارہ اور کتابت اور رہن اور مال کے عوض آزادی اور خلع اور عمدا خوان کرنے کی صلح اور نکاح پیرخلاصہ میں لکھا ہے ا یک شخص نے دوسرے کی طرف سے میہ گواہی دی کہ اس نے فلال شخص کا غلام ہزار درہم کوخریدا ہے اور دوسرے نے ڈیڑھ ہزار کے خریدنے کی گواہی دی تو باطل ہے اور اس طرح اگر مدعی بائع ہوتو بھی یہی تھم ہے اور پچھ فرق نہیں ہے خواہ مدعی دونوں گواہوں کے بیان ہے کمتر مال کا دعویٰ کرتا ہو یازیادہ کا اور ای طرح کتابت میں اگر غلام خود مدعی ہوتو ظاہر ہے اور اگر ما لک غلام مدعی ہوتو بھی ایسا ہے کیونکہ اداکر دینے سے پہلے عنق ثابت نہ ہوگا لیل مقصو دسب کا ثابت کرنا تھہرے گا یہ ہدا یہ میں لکھا ہے اگر شفیع نے شفع طلب کیا اور ایک گواہ نے ایک ہزار درہم کوخریدنے کی گواہی دی اور دوسرے نے دو ہزار کے خریدنے کی گواہی دی اورمشتری کہتا ہے کہ میں نے تین ہزار کوخریدا ہےتو گواہ قبول نہ ہوگی اور ای طرح اگرایک گواہ نے ہزار درہم کوخرید نے کی گواہی دی اور دوسرے نے سودینار کو خریدنے کی گواہی دی تو بھی نامقبول ہے اور ای طرح اگر ایک نے ایک شخص سے خریدنے کی گواہی دی اور دوسرے نے دوسرے

ا تخلیل احلال حلیت بیسب حلال ومعاف کرنے کے معنی ہیں۔ تا قولہ ہبدیعنی قرض خواہ نے اپنا قرض اس قرض دار کو ہبہ کر دیایا صدقہ دے دیا۔

ے خریدنے کی گواہی وی تو بھی غیر مقبول ہے سیمحیط میں لکھا ہے۔

اگراجارہ میں اول ندت میں دعویٰ ہوتومثل سے کے ہے خواہ اجرت پر دینے والا مدعی ہویا لینے والا اور اگر مدت کے گزرنے کے بعد دعویٰ ہواور شلیم کے خواہ منفعت بھریائی ہویانہ یائی ہوپس اگر اجرت پر دینے والا مدعی ہوتو یہ مال کا دعویٰ ہےاور اگر لینے والا مدعی ہوتو بالا جماع بیعقد کا دعویٰ ہے اور رہن میں اگر را ہن مدعی ہوتو غیر مقبول ہے اور اگر مرتبن ہوتو مثل قرض کے دعویٰ کے ہے بیہ کا فی میں لکھا ہے اورا گرخلع یا طلاق بمال یا مال کے عوض آزادی یا عمد آخون کرنے کے عوض مال پرصلح کا دعویٰ ہوپس اگر شوہریا مالک یا و لی قصاص مدعی ہوتو سے مال کا دعویٰ ہے اور اگر مدعی غلام ہو یاعورت یا قاتل ہوتو بیعقد کا دعویٰ ہے پس بالا جماع مقبول نہ ہوگا ہیسراج الوہاج میں لکھا ہےاور نکاح کے باب میں امام اعظم کے نز دیک کمتر مال میں مقبول ہے خواہ شوہر مدعی ہویا بیوی مدعیہ ہواور امام ابو یوسٹ وا مام محکر نے فرمایا کہ گواہی باطل ہے اور بعض مشائخ نے کہا کہ بیا ختلاف صرف ای صورت میں ہے کہ عورت مدعی ہواورا گر شو ہرمدعی ہوتو اس کے گواہوں کی گواہی بالا جماع مقبول نہ ہوگی اور پہلاقول اصح ہے اور وہ استحسانا ہے بیمبیین اور ہدایداور کافی میں ہا گرایک محض نے دوسرے پر بیدعویٰ کیا کہ اس نے اپناغلام اجارہ پر دیا ہاور مالک غلام انکار کرتا ہے پھر مدعی نے دو گواہ قائم کئے ایک نے بیگواہی دی کداس نے پانچ درہم کواجرت پرلیا اور مدعی جار درہم یا پانچ درہم کی اجرت کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسرے نے چہ درہم کی اجرت کی گواہی دی تو گواہی باطل ہے متاجر نے بید عویٰ کیا کہ میں نے ایک شؤ بغداد تک دی درہم پر سوار ہونے اور اسباب لا دنے کے واسطے کرایہ کیا تھا اور دوگواہ قائم کئے کہ ایک نے بیگواہی دی کہ اس نے سواری کے واسطے دس ورہم مرکزایہ کیا اور دوسرے نے بیرگواہی دی کداس نے دس درہم پرسواری کے واسطے اور بیراسباب لا تانے کے واسطے کرایے کیا تو گواہی باطل ہے اور اگر ایک نے گواہی دی کہاں نے پیٹٹو اجرت معلومہ پر بغداد تک کرایہ کیااور دوسرے نے بیگواہی دی کہاس نے بیاسباب لا دنے کے واسطے بغداد تک دس درہم پر کراہ کیا تو بیر گواہی مقبول نہ ہو گی خواہ مستاجر مدعی ہویا ٹو والا مدعی ہواور ای طرح اگر ایک نے گواہی دی کہ اس نے سواری کے واسطے کراید کیا اور دوسرے نے گواہی دی کہ اس نے لا دنے کے واسطے کراید کیا تو بھی مقبول نہ ہوگی بیرمجیط میں

ا ول مت یعنی اجاره کی شروع مت میں جب تک نفع کی مدت پوری نہیں ہونا بلکہ شروع ہے۔

سیمجیط میں لکھا ہے اگر کفالت کا دعویٰ کیا اور ایک گواہ نے کفالت کی اور دوسرے نے حوالہ کی گواہی دی تو کفالت کے ہاہت ہونے میں گواہی مقبول ہوگی اور کفالت کی گواہی دی کہ اگر انحلال گواہی مقبول ہوگی اور کفالت کی گواہی دی کہ اگر انحلال شخاہ ایں مال فلال ندید من ضان کر دم من ایں مال را بدہم اور دوسرے نے کہا کہ گواہی میدہم کہ فلال چنیں گفت کہ ایں مال را منان کردم ایں فلال بن فلال را تا ششاہ تو ایک گواہی مقبول نہ ہوگی یہ ذخیرہ میں لکھا ہے اصل میں ہے کہ اگر وکالت کے دوگواہوں میں سے ایک نے یہ گواہی دی کہ موکل نے اس کوفلال شخص کے ساتھ خصومت کرنے کے واسطے اس گھر کی بابت وکیل کیا ہے اور دوسرے نے کہا کہ اس نے اس گھر کی بابت اور دوسری چیز کی بابت فلال شخص کے ساتھ خصومت کرنے کے واسطے وکیل کیا ہے تو دونوں کی گواہی اس گھر کی بابت خصومت کرنے ہو دونوں کی گواہی اس گھر کی بابت اور دوسری چیز کی بابت فلال شخص کے ساتھ خصومت کرنے کے واسطے وکیل کیا ہے تو دونوں کی گواہی اس گھر کی بابت خصومت کرنے کے واسطے وکیل کیا ہے تو ذرنوں کی گواہی اس گھر کی بابت خصومت کرنے کے واسطے وکیل کیا ہے تو زینب کی گواہی اس گھر کی بابت خصومت کرنے کہا کہ موکل نے اس کو فقط زینب کی طلاق اور ہندہ کی طلاق سے دو اسطے وکیل کیا ہے تو زینب کی طلاق میں ہوگی اس کوفلال چیز معین کی بابت و کیل کیایا اس میں خصومت کرنے کا فلال شخص کے مقابلہ میں وکیل کیا اس موری کی بابت و کیل کیا اس موری کی بابت و کیل کیا اس موری کی موری کی موکل دام مطلقاً تمام تصرفات کے واسطے وکیل کیا ہے تو جواب دیا گیا کہ وکالت معینہ ثابت ہوئی چا ہے یہ خصول محاد میں لکھا ہے۔

نوا درابن ساعه میں امام محمد عث سے مروی روایت 🌣

ا تولدا گرفلاں .... یعنی اگر چوم میند تک بیر مال فلاں ندر بے تو میں ضامن ہوا کہ بیر مال دوں قولدایں مال سسی میں اس مال کا ضامن ہوا فلاں بن فلاں کے لئے چوم مینے تک سے نہوگا بلکہ فقط و کیل وصول ہے۔ سے بعنی نہ کہا کہ زندگی میں وصی کیا ہے۔

اجازت دی اور دوسرے نے بیان کیا کہ مولی نے غلام کوخر بیدوفروخت کرتے دیکھا اور منع نہ کیا تو گواہی مقبول نہ ہوگی بیفآوی قاضی خان میں لکھاہے۔

امام محدّ نے ماذون کبیر میں لکھاہے کہا گرغلام پر قرضہ ہو گیا ہیں اس کے مالک نے کہا کہ میراغلام مجورعلیہ ہے یعنی تصرفات ے منع کردیا گیا ہےاور قرض خواہ نے کہا کہ ماذون ہے یعنی تجارت کی اجازت ہےتو مالک کا قول لیا جائے گاپس اگراس نے دوگواہ سنائے کہ ایک نے بیان کیا کہ مالک نے اس کو کپڑے خریدنے کی اجازت دی ہے اور دوسرے نے کہا کہ اناج خریدنے کی اجازت دی ہے تو گواہی جائز ہے اور اس طرح اگرایک نے بیان کیا کہ مالک نے اس سے کہا کہ کپڑے خرید کر کے فروخت کر اور دوسرے نے بیان کیا کہاناج خرید کر کے فروخت کرتو گواہی مقبول ہے بیمچیط میں لکھاہے دو گواہوں نے ایک چیز کی گواہی دی اوروفت میں یامکان میں یا انشاوا قرار میں اختلاف کیا پس اگرمشہود ہمحض قول ہوجیے بیچ واجارہ وطلاق وعتاق وصلح وابراوغیرہ مثلاً ہزار درہم کےخرید کا دعویٰ کیااور دونوں گواہوں نے ہزار درہم کے عوض خریدنے کی گواہی دی مگر دونوں نے شہریا ایام میں اختلاف کیایا ایک نے بیچ کی گواہی دی اور دوسرے نے اقر اربیع کی گواہی دی تو گواہی جائز ہے اور ایسی طلاق کے باب میں اگر ایک نے گواہی دی کہ آج ایک طلاق دی اور دوسرے نے کہا کہ کل دی تھی یا ایک نے بیاگوا ہی دی کہ اس نے آج ایک ہزار در ہم کا اقر ارکیا اور دوسرے نے کہا کہ کل اقرار کیا تھا تو گواہی جائز ہے لیکن اگر گواہ یہ بیان کریں کہ ہم طالب کے ساتھ ایک جگہ ایک ہی روز تھے پھر دن اور جگہ اور شہر میں باہم اختلا ف کریں تو امام ابوحنیفیہ نے فر مایا کہ میں گواہی جائز رکھوں گا اور گواہوں پر گواہی کی یا د داشت واجب ہےنہ وفت کی اور امام ابو یوسٹ نے فرمایا کہ بات تو یہی ہے جوامام اعظمیؒ نے فرمائی ازروئے قیاس کے لیکن میں استحسانا اس گواہی کوتہمت کی وجہ ہے باطل کرتا ہوں کیکن اگرا یک ہی روز کے اندر ساعتوں میں کسی قدرا ختلا ف ہوتو روا ہے بیفتا وی قاضی خان میں لکھا ہے فتا وی رشید الدین میں ہے کہ مدعی نے دعویٰ کیا کہ اس نے بشرط وفا بیچا پس قابض نے انکار کیا بھر ایک گواہ نے گواہی دی کہ اس نے بشرط وفا بیچا اور دوسرے نے گواہی دی کہمشتری نے اقرار کیا کہ میں نے بشرط وفاخریدا ہے تو گواہی مقبول ہو گی پیفسول عمادیہ میں لکھا ہے دو گواہوں نے گواہی دی کہ فلا ل محض نے اپنی عورت کوطلاق دی پس ایک نے کہا کہ اس نے جمعہ کے دن بصر ہ میں طلاق دی اور دوسرے نے کہا کہاس نے خاص ای روز کوفہ میں طلاق دی تو گوا ہی باطل ہے کیونکہ ہم کویفین ہے کہ ایک ہی آ دمی ایک ہی روز کوفہ میں اور بھرہ میں نہیں موجود ہوسکتا ہے قلت خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز عادۃٔ محال ہواس میں اختلاف مبطل شہادت ہے بخلاف اس کے کہ اگرایک نے کوفہ میں اور دوسرے نے بھر ہ میں طلاق دینے کی گواہی دی اور وفت مقرر نہ کیا تو گواہی مقبول کہو علی ہے بیمبسوط

اگرکوفہ اور مکہ میں طلاق دینا دونوں نے دودن متفرق میں بیان کیا کہ جن دونوں میں اثناز ہانہ ہے کہ آدی کوفہ ہے مکہ میں جا
سکتا ہے تو گواہی مقبول ہوگی ہے بح الرائق میں لکھا ہے سلح کے دوگواہ پیش کئے اور قاضی نے ان سے بخواہ مخواہ تاریخ دریافت کی پس
ایک نے کہا کہ سات مہینے ہوئے اور دوسرے نے کہا کہ میرے گمان میں تین برس یا پچھزائد ہوئے ہیں تو بسبب اس قدر فاش
اختلاف کے گواہی مقبول نہ ہوگی اگر چہدووں پر تاریخ کا بیان کرنا ضروری نہ تھا بیقدیہ میں لکھا ہے اگر مشہود بداییا قول ہو کہ اس میں
انشا اور اقر ارکے صیغے مثل قد ف کے مختلف ہوتے ہوں تو اما محکہ نے کتاب الحدود میں ذکر فرمایا ہے کہ اگر ایک گواہ نے زنا کی تہمت
انشا اور اقر ارکے صیغے مثل قد ف کے مختلف ہوتے ہوں تو اما محکہ نے کتاب الحدود میں ذکر فرمایا ہے کہ اگر ایک گواہ نے زنا کی تہمت
انشا ور اقر اس کے وقد تابی کہ ہوت بھرہ میں طلاق دی اور دوسرے زمانہ میں کوفہ میں طلاق دی ہوالا اس صورت میں کہ جب درمیان میں وقت خفیف بیان کریں کہ بھرہ کے وفہ تک پنجنا غیر ممکن ہے۔ اس خواہ مؤاہ تو ل یہ مسلم دلیل ہے کہ گواہوں سے جرح کے موالات کرنے میں اگر فاحش اختلاف ہو جائے جیسے آن کل ہوتا ہے تو گوائی در دو جائے گی۔

لگانے کی گواہی دی اور دوسرے نے تہمت لگانے کے اقرار کی گواہی دی تو بلااختلاف ائمہ گواہی مقبول نہ ہوگی اور اگر تہمت لگانے کی گواہی میں انفاق ہولیکن زبانہ یا مکان میں اختلاف ہوتو اہام اعظم نے فر مایا کہ ایک گواہی مقبول ہوگی اور اہام ابو یوسف واہام محمہ نے فرمایا کہ مقبول نہ ہوگی ہو محیط میں ہو جو تول ہے ملحق ہے جیے قرض تو اس کا حکم مثل طلاق کے ہے یہ خلاصہ میں ہے اگر مشہود بہ دھیقہ یا حکما ہو جیسے غصب وغیرہ اور گواہوں نے زبان و مکان یا انشا و اتر اس اختلاف کیا لیمن ایک نے خلاصہ میں ہے اگر مشہود بہ دھیقہ یا حکما ہو جیسے غصب وغیرہ اور گواہوں نے زبان و مکان یا انشا و اقرار میں اختلاف کیا لیمن ایک اس فلا اس محکم اس فلا اس کی تعرف کی گواہی دی اور دوسرے نے بیان کیا کہ عاصب نے اقرار کیا گواہی نہ ہوگی چیز تلف ہوگئی لیس ایک گواہ نے اس کی قیمت ایک ہزار بیان کی اور دوسرے نے بیان کیا کہ عاصب نے اقرار کیا کہ اس کی قیمت ایک ہزار بیان کی اور دوسرے نے بیان کیا کہ عاصب نے اقرار کی گواہی دی تو تو اس کے اقرار کی گواہی دی تو تو تا ہوگئی کے قاتل کے تو تا لی کے تو تا لی کے تو تا کی گواہی دی تو مقبول نہ ہوگی یہ فیصول نہ ہوگی یہ فیصول عماد میں لکھا ہے اگر ایک نے تا تا کے اقرار کی دو وقتوں یا دوم کا نو محتل کی گواہی دی تو تو گاہی مقبول نہ ہوگی یہ محیط میں لکھا ہے اگر ایک کہ اس نے عمراقش کیا اور دوسرے نے کہا کہ خطا نے تا کہ محیط میں لکھا ہے اگر ایک نے گواہی دی تو گواہی دی تو گواہی مقبول نہ ہوگی یہ محیط میں لکھا ہے اگر ایک نے گواہی دی کہ اس نے عمراقش کیا اور دوسرے نے کہا کہ خطا نے تا کہ محیط میں لکھیا ہے۔

اگر دوگواہوں نے ایک شخض پر چوری کی گواہی وی کہ اِس نے گائے چورائی ہےاور اِس کے رنگ میں اختلاف کیاتو امام اعظم عین کے خزو بیک اُس کا ہاتھ کا ٹا جائے گا ☆

اگرمشہود بہاییا تول ہوکہ بدوں قعل کے تمام نہیں ہوسکتا ہے جیسے نکاح اور گواہوں نے مکان وز مان یا انشا و اقرار میں اختالف کیا تو گواہی مقبول نہ ہوگی اور اگرا ہے عقد میں اختلاف کیا کہ جس کا تھم بدوں قبضہ ہے قابت نہیں ہوتا ہے جیسے ہہ یا صدقہ یا رہمن پس اگرانہوں نے قبضہ واقع ہونے کا معائد بیان کیا اور دن اور شہر میں اختلاف کیا تو امام ابو یوسف کے نزد یک گواہی جائز ہوگی اور اگر رہمن یا ہہ یا صدقہ کر نے والے کے قبضہ واقع ہونے کے اقرار لی گواہی دی تو بالا تفاق جائز ہے بدقاوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر رہمن کے دوئوی میں ایک نے قبضہ میں معائدی گواہی دی اور دوسرے نے را بمن کے اقرار کی کہ قبضہ ہوگیا ہے گواہی میں لکھا ہے اگر والی دو قبضہ والی ہے گواہی دی اور دوسرے نے را بمن کے اقرار کی کہ قبضہ ہوگیا ہے گواہی میں اختلاف کیا یا ایک نے تم اور اور سواری میں اختلاف کیا یا ہے میں اختلاف کیا یا کہ جہارے ساتھ فلال شخص تھا اور دوسرے نے کہا کہ وہ نہ تھا تو کتاب الاصل میں نہ کور ہے کہ یہ گواہی میں اختلاف کیا یا ہوگی اور ملک عادث کا جائز ہے باطل نہ ہوگی یظ میر بر میں کلھا ہے اگر ہا اور کی ہورائی ہور گی اور ملک عادث کا میں اختلاف کیا تو امام اعظم کے بزد دیک اس کو ایوں ور میاں در گواہوں نے ایک شخص پر چوری کی گواہی دی کہا سے نہ کہ ہورائی ہورائی ہورائی اور صاحبین نے اختلاف کیا ہور بھی میں کلھا ہے اور اس کے زد دیک اس کا ہا ہور کیا تا ہور کی اس نے گا یہ فیون کی میں کہا کہ دونوں متاب ہور بوری بیاں کیا ور در دی نہ ایک میں ہوری میں کھا ہے جس کا مال اور صاحبین کی ہوری کیا کہ ایک ہوری کہ کہ اور ایک بیان کیا اور دوسرے نے مروی تو امام کے زد دیک تول اور صاحبین کیا اور ایسان کی کہ کہ میں ہوری کی اور اور صاحبین کیا در دیں ہوری تو امام کے زد دیک تول اور صاحبین کے اور اس کی زد دیک تول اور صاحبین کیا دور دیں ہوری تو اس میں کہ دیک تول اور صاحبین کیا دور دیں ہوری تو امام کے زد دیک تول اور صاحبین کیا دور دیں ہوری تو امام کے زد دیک تول اور صاحبین کیا دور دیں ہوری تو امام کے زد دیک تول اور صاحبین کیا دور دیں ہوری تو امام کے زد دیک تول اور صاحبین کیا دور دیں ہوری تو امام کو زدی کیا تو دور دیں ہوری تو امام کے زد دیک تول اور صاحبین کے احتمال کی سے دیا کیا کہ کو دور دیں کیا کو دیا گوری کیا کو دور کیا کو کیا کو دیکھور کو کو کو کو کو کو کو

ل اقرار یعنی صدقه کرنے والے نے اقرار کیا کفقیر نے قبضہ کرایا تھا۔ (۱) یعنی جس آلہ نے قبل ہوااس آلہ میں اختلاف کیا۔

کے نزڈیک غیرمقبول ہے ہیں اگرز مانہ یا مکان میں اختلاف کیا تو گواہی غیرمقبول ہوگی تیمبین میں لکھا ہے اگرایک نے گواہی دی کہ اس نے گائے چرائی ہے اور دوسرے نے کہا بیل چرایا ہے یا ایک نے کہا کہ گائے چرائی اور دوسرے نے کہا کہ گدھا چرایا ہے تو مقبول نہ ہوگی یہ محیط میں لکھا ہے۔

اگر ملک مطلق کا دعویٰ کیا اور ایک گواہ نے ملک کسی سبب سے بیان کی اور دوسرے نے ملک مطلق کی گواہی دی تو مقبول ہو گی اورا گرمدعی نے کسی سبب کے ساتھ ملک کا دعویٰ کیا اور ایک گواہ نے ملک بسبب کی گواہی دی اور دوسرے نے ملک مطلق کی گواہی دی تو مقبول نہ ہوگی میرشیدالدین نے ذکر کیا ہے اگر ایک گواہ نے ملک کی تاریخ بیان کی اور دوسرے نے بلا تاریخ گواہی دی پس اگر دعویٰ میں ملک کی تاریخ بیان ہوئی ہےتو گواہی مقبول نہ ہوگی اورا گردعویٰ میں ملک بلاتاریخ مذکور ہےتو مقبول ہوگی اور ملک تاریخی کی ڈ گری دی جائے گی بیفصول عماد بیمیں لکھا ہے اگر کسی ملک کا دعویٰ کیا پس ایک گواہ نے ملک کی گواہی دی اور دوسرے نے کہا کہ مدعا علیہ نے سیا قرار کیا ہے کہ بیہ شے مدعی کی ملک ہے تو مقبول نہ ہوگی بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے بخلاف قرض کے کہ اگر ایک نے قرض کی گواہی دی اور دوسرے نے اقر ارقرض کی گواہی دی تو قبول نہ ہوگی بیفصول عمادیہ میں لکھا ہے اگر ایک گواہ نے بیان کیا کہ قابض غلام نے اقر ارکیا ہے کہ بیغلام مدعی کا ہے اور دوسرے گواہ نے بیان کیا کہ مدعا علیہ نے اقر ارکیا ہے کہ مدعی نے بیغلام میرے یاس و د بعت رکھا ہے تو گواہی مقبول ہوگی اگرا یک نے قابض غلام کے اقرار کیا کہ بیغلام مدعی کا ہےاور دوسرے نے قابض کے اقرار کی کہ بیغلام مدعی کا ہے اور اس نے اس قابض کے پاس ود بعت رکھا ہے گواہی دی تو مدعی کے واسطے تھم دیا جائے گا بیمحیط میں لکھا ہے اوراگرایک نے بیگواہی دی کہ قابض نے اقرار کیا کہ بیغلام مدعی کا ہے اور دوسرے نے کہا کہ قابض نے اقرار کیا کہ بیغلام مدعی نے مجھ دیا ہے تو مقبول نہیں ہے اور غلام پر مدعی کی ملکیت ہونے کا حکم نہ ہوگالیکن قابض کو حکم دیا جائے گا کہ مدعی کے سپر دکر دے بیذ خیرہ میں لکھا ہے ایک شخص نے ایک باندی پر جو دوسرے کے ہاتھ میں ہے دعویٰ کیااوراس کے ایک گواہ نے بیان کیا کہ یہ باندی اس مدعی کی ہےاس سے قابض نے غصب کرنی ہےاور دوسرے نے صرف بیگواہی دی کہ بیرباندی اس مدعی کی ہےتو گواہی قبول ہوگی اوراگر ایک نے بیگواہی دی کہ بیاس کی باندی ہے اور دوسرے نے گواہی دی کہ بیاس کی باندی تھی تو بھی گواہی مقبول ہو گی بخلاف اس کے کداگرایک نے کہا کہ بیر باندی اس کے قبضہ میں تھی اور دوسرے نے کہا کہ اس کے قبضہ میں ہے تو امام اعظم ہے نز دیک ایسی گواہی نامقبول ہے بیمحیط میں لکھاہے۔

ایک گواہ نے قابض کے اقرار کی کہ بیغلام مدی کا ہے گواہی دی اور دوسرے نے کہا کہ اس نے مدی ہے خرید کا اقرار کیا ہے اور مدی نے کہا کہ قابض نے گواہ ہے ایسا قرار کیا ہے لیکن میں نے اس کے ہاتھ کچھٹر وخت نہیں کیا تو گواہی مقبول ہوگی اور غلام مدی کو دلا یا جائے گااورا گرمدی نے کہا کہ قابض نے دونوں اقراروں میں ہے جو گواہوں نے بیان کئے ایک اقرار کیا ہے تو گواہی مقبول نہ ہوگی بیخزائہ امفتین میں کھا ہے امام ابو یوسف ہے منقول ہے کہ ایک شخص نے دوسرے پر ہزار در ہم کا دعویٰ کیا پس ایک گواہ نے کہا کہ معاطیہ نے اقرار کیا ہے کہ مجھ پر مدی کے ہزار در ہم قرض ہیں اور دوسرے نے گواہی دی کہ سرعاطیہ نے اقرار کیا ہے کہ مجھ پر مدی کے ہزار در ہم قرض ہیں اور دوسرے نے گواہی دی کہ سرعاطیہ نے کہا کہ محمد پر مدی کے ہزار در ہم ایک اسباب کی قیمت کے آتے ہیں جو میں نے اس سے خرید کرکے قبضہ میں کیا ہے اور طالب نے کہا کہ صرف میرا مال اس پر قرضہ کا ہواور اس نے فقط قرضہ ہونے پر گواہ کر دیتے تھے پس اس نے اپنے اس گواہ کو جھٹلا یا جس نے اسباب کے در ہم ہونے کی گواہی دی گھا، در کی گواہی دی گھی اور اگر مدی نے کہا کہ اس شخص نے ان دونوں مختلف گواہوں پر گواہ کر ادیئے تھے لیکن اصل مال میرا

ا تولدبسبب يعنى ملكيت اسبب عاصل إواضح موكملك مطلق بين بيدويوى بكر مجھ ملك عاصل إس عسب ك ففي نبين إ

اس برقرض ہوت کیا تھا اور اس نے قبنہ کرایا تھا اور جو بچھ گوا ہوں نے بیان کیا ان دونوں طور پراس نے گواہ کردیے تھے تو اس پر اس کے ہاتھ فروخت کیا تھا اور اس نے قبنہ کرلیا تھا اور جو بچھ گواہوں نے بیان کیا ان دونوں طور پراس نے گواہ کردیے تھے تو اس پر کواہی دی جس نے اسباب کے دام ہونے کی گواہی دی جس نے اسباب کے دام ہونے کی گواہی دی جس نے اسباب کے دام ہونے کی گواہی ادی دی جا اور جب مدی نے اقرار کیا کہ اصل مال میرا ایک اسباب کے دام بین تو دو گواہ چاہیے بیں کہ قبنہ ہوجانے کی گواہی ادار کریں یہ بچھ میں لکھا ہے اگر ایک گواہ نے بیان کیا کہ معاعلیہ نے اقرار کیا ہے کہ جھے پر مدی کے ہزار درہم قرض بین اور دوسرے نے کہا کہ مدعاعلیہ نے اتر ارکیا ہے کہ جھے پر مدی کے ہزار درہم قرض بین اور دوسرے نے کہا کہ مدعاعلیہ نے اتر ارکیا کہ کہ معاملیہ نے اس کے لئے ایک تحض کی طرف سے تو مال کو ڈرگری نہ ہوگی جس اگر طالب نے بیان کیا کہ معاعلیہ نے ان دونوں باتوں پر گواہ کر دیا تھا لیکن میرااصل مال اس پر قرض ہوتا کہ اس کی گواہی اس کے تھا کہ دوسراضانت کا گواہ نے اور ضانت اور بچھاس باب میں کیساں بین لیکن ام ما عظم کے قول کے قیاس پر دونوں صورتوں میں مال مدعاعلیہ پر لازم ہوگا یہ نہ لائے اور ضانت اور بچھاس باب میں کیساں بین لیکن امام اعظم کے قول کے قیاس پر دونوں صورتوں میں مال مدعاعلیہ پر لازم ہوگا یہ اقرار کیا ہے کہ میں نے بیغلام مدی کو ہم ہم کردویا اور دوسرے نے گواہی دی کہ مدعاعلیہ نے اقرار کیا ہے کہ مدی نے جھے سے بیغلام ہزار درہم کو خریدا ہے تو بھی مدی کے لیگا میں خریدا ہے تو بھی مدی کے لیگا یہ خریدا ہے اور دوسرے نے بیگواہی دی کہ اس نے اور دوسرے نے بیگواہی ہوگا ہے۔ نے خلاصہ میں کھھا ہے۔

اگر قابض نے بیان کیا کہ فلام مدعی کا ہے اور دعوی کیا کہ مدعی نے جھے صدقہ میں دیا ہے اور دوگواہ لایا ہی اگرایک گواہ نے گواہی دی کہ تابض نے اقرار کیا کہ مدعی نے بیفاام جھے ہہ کیااور دوسرے نے گواہی دی کہ معاملیہ نے اقرار کیا کہ مدعی نے بیفی کا مراک کے بیان کیا کہ قابض نے ان دونوں باتوں کا اقرار کیا ہے کین میں نے نہ اقرار کیا ہے لور کی کہ دیا ہے اور مدعی نے بیان کیا کہ قابض نے ان دونوں باتوں کا اقرار کیا ہے کین میں نے نہ اس کو جہ کیااور نہ صدقہ میں دے دیا ہے اور مدعی نے بیان کیا کہ قاب نے معاملیہ کا قرار بیان کیا کہ میں نے مدعی سے لائوں کا اقرار بیان کیا کہ میں نے مدعی سے لائے گواہ نے بیان کیا کہ میں نے ساتھ الم کہ گواہ نے بیان کیا کہ میں نے ساکہ مدعی سے کہتا تھا کہ جھے صدقہ میں دے دے یا ایک نے بیان کیا کہ میں نے سنا کہ مدعا علیہ کو میں نے سنا کہ مدعی سے کہتا تھا کہ جملے صدقہ میں نے کہا کہ قاب نے بیان کیا کہ میں نے سب اقرار کیا ہے لیکن نہ میں نے کہا کہ قاب نے بیان کیا کہ میں نے سب اقرار کیا ہے لیکن نہ میں نے کہتا تھا کہ جو میں نے سب اقرار کیا ہے لیکن نہ میں نے کہتا ہو تھا م مدعی کا ہے اور دوسرے نے گواہ کہ میں غلام مدعی کودلا دے گا بید ذخرہ میں کھا ہے اگر ایک گواہ نے گواہ نے گواہ کہ قبال ہو کہ کہ اس نے اقرار کیا کہ میں نے مدعا علیہ نے ان سب باتوں کا اقرار کیا ہے کہ میں نے بیان کیا کہ میں نے مدعا علیہ نے ان سب باتوں کا اقرار کیا ہے میں کہ مدعا علیہ نے ان سب باتوں کا اقرار کیا ہے اور دوگر کی کہ مدعا علیہ نے اور موگر کیا ہے اور دوگر کی کہ مدع نے اور دوگر کی کہ میں نے مدعا علیہ کو بیغلام ہہ کیا تو قاضی بیگر وائی قاضی ہے کہ میں نے مدعا علیہ کو بیغلام ہہ کیا تو قاضی بیگر وائی ہے کہ میں نے مدعا علیہ کو بیغلام ہہ کیاتو قاضی بیگر وائی قاضی ہے کہ میں نے مدعا علیہ کو بیغلام ہہ کیاتو قاضی بیگر وائی ہو کہ میں نے مدعا علیہ کو بیغلام ہہ کیاتو قاضی بیگر وائی نے بیان کیا کہ میں نے مدعا علیہ کو بیغلام ہہ کیاتو قاضی بیگر وائی قائی ہی نے مدعا علیہ کو بیغلام ہہ کیاتو قاضی بیگر وائی کے دیاتھ کے دور آگرا کے گوائی کہ کی نے کہا تھا کہ میں نے مدعا علیہ کو بیغلام ہہ کیاتو تا تھی کہا کہ کہ کی نے کہا تھا کہ میں نے مدعا علیہ کو بیغلام ہہ کیاتو کہ کیاتوں کے کہا کہ کہ کیاتوں کے کہ کرائی کے کہ کرائی کے کہ کرائی کے کہا کہ کہ کے کہ کرائی کے کہ کرائ

گواہی دی کہ مدعی نے ہبداور قبضہ کا اقر ارکیا اور دوسرے نے کہا کہ مدعی نے اقر ارکیا کہ میں نے قابض کوعطیہ دیا اور اس نے قبضہ کیا پیمچیط میں لکھاہے۔

اگرایک گواہ نے بیان کیا کہ مدعاعلیہ نے اقرار کیا کہ میں نے بیغلام مدعی سے لیا ہے اور دوسرے نے گواہی وی کہ بیغلام مرعی کا ہے تو مقبول نہ ہوگی بیخلاصہ میں لکھا ہے اگر ایک گواہ نے بیگواہی دی کہ اس شخص نے اقر ارکیا کہ میں نے بیغلام فلاں شخص سے لیا ہے اور دوسرے نے گواہی دی کہاس نے اقرار کیا کہ بیغلام فلاں مخض کا ہے تو مشہو دلہ کے واسطے پچھڈ گری نہ کی جائے گی بیجیط میں لکھا ہے اگر ایک نے گواہی دی کہ مدعا علیہ نے اقر ارکیا کہ میں نے اس کوفلاں شخص سے لیا ہے اور دوسرے نے گواہی دی کہ اس نے اقرار کیا کہ مجھ کوفلاں مخص نے ودیعت رکھنے کو دیا ہے تو گواہی اس باب میں جائز ہوگی کہ مدعا علیہ کو حکم دیا جائے گا کہ غلام مدعی کے سپر دکر دے لیکن مدعی کی ملکیت کا حکم نہ دیا جائے گا اور اسی طرح اگر و دیعت کے گواہ نے و دیعت کا نام نہ لیا بلکہ صرف بیرکہا کہ اس نے اقرار کیا کہ مدعی نے مجھے دیا تھا تو بھی حکم ہوگا کہ مدعی کوواپس کرے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے اگر ایک گواہ نے بیان کیا کہ قابض نے اقرار کیا ہے کہ میں نے مدعی سے اس کوغصب کرلیا ہے اور دوسرے نے گواہی دی کہ اس نے اقرار کیا کہ اس مدعی نے اس کومیرے یاس ود بعت رکھا ہے یا بیا قرار کیا کہ میں نے اس کواس مرعی سے لیا ہے تو گواہی مقبول ہوگی اور مدعا علیہ کو حکم دیا جائے گا کہ مدعی کے سپر دکر دے لیکن مدعی کے مالک ہونے کا حکم نہ دیا جائے گا اور مدعا علیہ کوملک میں جھٹڑ اکرنے کی گنجائش باقی رہے گی حتیٰ کہ اگر اس کے بعد مدعا علیہ نے اس امر کے گواہ پیش کئے کہ بیغلام میری ملکیت ہے تو قاضی اس کی ملکیت کا تھم دے دے گا اور منتقی میں بھی غلام کا مسلہ ندکور ہےاور بجائے غلام کے کپڑا فرض کر کے یوں بیان کیا ہے کہ اگر ایک گواہ نے یوں گواہی دی کہ قابض نے اقر ار کیا کہ میں نے ریم کٹر امدعی سے غصب کرلیا ہے اور دوسرے نے ریم گواہی دی کہ اس نے آقر ارکیا کہ مدعی نے میرے پاس ودیعت رکھا ہے بعداس کے متنقی میں ندکورہے کہ مدعی نے کہا کہ قابض نے جو کچھ گواہوں ہے بیان کیااس کا اقرار کیا ہے کیکن اس نے واقع میں مجھ ے غصب کرلیا ہے تو گواہی قبول کروں گااور قابض کومدعی کے مالک ہونے کا اقر ارکرنے والا قر اردوں گااور قابض ہے اس کے بعد کپڑے کی ملکیت پر گواہی نہ قبول کروں گا پھرمنتقی میں فر مایا کہا گرا یک نے بیگواہی دی کہ میں نے اس کومدعی سےغصب کرلیا ہےاس کا مدعا علیہ نے اقر ارکیا ہے اور دوسرے نے گواہی دی کہ مدعا علیہ نے بیا قر ارکیا کہ میں نے مدعی سے اس کولیا ہے تو میں مدعی کو دلا دوں گالیکن مدعا علیہ اپنی ججت پر ہاقی رہے گا پھرمنتقی میں فر مایا کہ اگر ایک گواہ نے کہا کہ اس نے اقر ارکیا ہے کہ میں نے اس کو مدعی ے لےلیا ہے اور دوسرے نے کہا کہ بیا قرار کیا ہے کہ میرے پاس اس نے ود بعت رکھا ہے اور مدعی نے کہا کہ مدعا علیہ نے دونوں باتوں کا اقرار کیالیکن میں نے اس کے پاس ود بعت رکھا ہے تو یہ گواہی مقبول نہ ہوگی اورا گرایک گواہ نے بیان کیا کہ قابض نے اقرار کیا کہ بیدی کا ہےاور دوسرے نے گواہی دی کہاس نے اقر ارکیا ہے کہ مدعی نے میرے پاس ود بعت رکھا ہے تو بیر گواہی مقبول ہوگی اورغلام مدعی کودلا یا جائے گا پیمچیط اور ذخیرہ میں لکھاہے۔

اگر مدعی نے خرید کا دعویٰ کیا اور ایک گواہ نے اس قدر ثمن پر ہیج ہونے کی گواہی دی اور دوسرے نے

مختلف الفاظ ہے گواہی دی 🌣

اگرایک نے گواہی دی کہ مدعا علیہ نے اقرار کیا کہ مجھ پر مدعی کے ہزار درہم قرض ہیں اور دوسرے نے گواہی دی کہ اس نے اقرار کیا کہ مدعی نے میرے پاس ہزار درہم ود بعت رکھے ہیں تو گواہی مقبول ہوگی اور بیتھم اس وقت ہے کہ جب مدعی نے مطلقاً

بارب: ؈

#### ۔ تفی ٹیر گواہی کے بیان میں اور بعضی گواہیاں بعض کو دفع کرتی ہیں

اگرایک گواہی سابق گزری اوراس پر حکم ہوا تو دوسری مقبول نہ ہو گی 🏠

اگر دو گواہوں نے بیان کیا کہ زید نے عمر و کوعید قربان کے دن مکہ میں قتل کیا اور دوسرے گواہوں نے بیان کیا کہ زید نے اس کوای روز کوفہ میں قبل کیااور دونوں گواہیاں حاکم کے پاس بیجا جمع ہوکر گزریں تو کوئی قبول نہ ہوگی اورا گرایک گواہی سابق گزری اوراس پڑھم ہواتو دوسری مقبول نہ ہوگی ہے ہدا ہے میں لکھا ہے ایک شخص نے دوسرے پر بیگواہ قائم کئے کہ اس نے مجھے عید قربان کے روز مکہ میں زخمی کیااور بیزخم ہےاوراس پڑھم دے دیا گیا پھر مدعاعلیہ نے کسی گواہ پر بیگواہی قائم کی کہاس نے مجھےاس روز کوفہ ہی زخمی کیا اور گواه پیش کئے تو اس کی گواہی مقبول نہ ہوگی اورا گر پہلی گواہی پر حکم نہ ہوا ہو حتی کہ دونوں دعویٰ اور دونوں گواہیاں جمع ہو گئیں تو دونوں باطل ہیں بیرمحیط میں لکھا ہے نوا در میں روایت ہے کہ ایک شخص نے دوسرے پر بیرگواہ قائم کئے کہ اس نے میرے باپ کوعید قربان کے روز مکہ میں قبل کیااور دوسرے بیٹے نے بیگواہ قائم کئے کہاس دوسرے نے میرے باپ کوعید قربان کے روز مکہ میں قبل کیااور دوسرے بیٹے نے بیگواہ قائم کئے کہاس دوسرے نے میرے باپ کوعید قربان کے روز کوفہ میں قبل کیا تو دونوں گواہیاں مقبول ہوں گی اور دونوں کے واسطے آ دھی دیت کا حکم دے دیا جائے گا اور اگر مقتول دو ہوں اور قاتل ایک ہوتو گواہی باطل ہوگی اور اس مسئلہ کی نظیر جامع میں ندکورے کداگر بڑے بیٹے نے بیگواہ قائم کئے کہ بیٹھلے نے میرے باپ توثل کیا ہے اور بیٹھلے نے بیگواہ قائم کئے کہ چھوٹے نے میرے باپ کونل کیا ہےاور چھوٹے نے بیگواہ قائم کئے کہ بڑے نے میرے باپ کونل کیا ہےتو بیگواہیاں مقبول بین اور ہرایک کو دوسرے پر تہائی دیت کاحق حاصل ہوگا یہ محیط سزھی میں لکھا ہے اگر ایک گھر کی نسبت جو ایک شخص کے قبضہ میں ہے یہ گواہ قائم کئے کہ یہ گھر میرے باپ کا ہے اور وہ فلاں روز مرگیا اور میں اس کا وارث ہوں اور گواہوں نے بیان کیا کہ اس کے سوائے اس کا کوئی وارث نہیں ہاورایک عورت نے اس امر کے گواہ پیش کئے کہ اس مدعی کے باپ نے مجھ سے فلاں روز نکاح کیا یعنی اس روز کے بعد جس دن مدعی نے اپنے باپ کا مرنابیان کیااور بیاولا داس سے پیدا ہوئی پھراس کے بعدوہ مرگیااور مجھے میراث اور مبر جا ہے ہے تو قاضی میراث اور مبرکی ڈگری کرے گاخواہ بیٹے مدعی کی ڈگری کر چکا ہویا نہ کی ہو پھرایک دوسری عورت نے پہلی عورت کی گواہی پر حکم ہونے کے بعد بیگواہ قائم کئے کہ میت نے مجھ ہے اس وقت کے بعد نکاح کیا ہے تو اس کی گواہی بھی قبول ہوگی اورا گروارث نے کئی شخص پر گواہ قائم کئے کہاس نے میرے باپ کوفلاں روزقل کیا ہےاور قاضی نے حکم دے دیا پھرا بک عورت نے گواہ قائم کئے کہاس کے باپ نے میرے ساتھ اس روز کے بعد نکاح کیا ہے تو گواہی قبول نہ ہوگی اس کئے کُتُل کا دن قاضی کے حکم مقرلہ ہو چکا ہے بیفآویٰ قاضی خان میں لکھاہے۔

اگر کئی کے لڑکے نے بیرگواہ قائم کئے کہ اس شخص نے میرے باپ کو ہیں برس ہوئے کہ عمداً تلوارے قبل کرڈالا ہے اور میرے سوائے کوئی وارث نہیں ہےاورا بک عورت نے گواہ سنائے کہاس کے باپ نے پندرہ برس ہوئے کہ میرے ساتھ نکاح کیا ہے کہ بیے اس کی اولا دمجھ سے ہیں اور اس کے وارث ہیں پس امام اعظم ؓ نے فر مایا کہ عورت کے گواہوں کی گواہی استحسانا مقبول ہوگی اورنسب ٹابت ہوگااور بیٹے کے گواہوں کی گواہی قبول نہ ہوگی میر پیلے میں لکھا ہے اور عورت نے اگر نکاح کے گواہ سائے اور کوئی اولا دساتھ نہلائی تو بیٹے کے گواہ مقبول ہوں گے اور میراث فقط ای کو ملے گی اور قاتل قبل کیا جائے گا اور استحسان صرف نسب میں ہے اور یہی قول امام ابو یوسف اور امام محمد کا ہے بیرمحیط میں ہے اصل میں لکھا ہے کہ اگر ایک مختص نے بیرگواہ قائم کئے کہ اس مختص نے میرے باپ کوعمد اُرہیج الاول میں قبل کیااور مدعاعلیہ نے گواہ سنائے کہ ہم نے اس کے باپ کواس کے بعد زندہ دیکھایا بیکہا کہ اس کا باپ زندہ تھااور گواہ کواس نے ہزار درہم قرض دیئےاوروہ قرض گواہ پرموجود ہے یا بیصورت واقع ہوئی کہ مدعی نے بیر گواہ پیش کئے کہ میں نے مدعاعلیہ کے باپ کوکل ہزار درہم دیئے ہیں اور وہ اس پر قرض ہیں اور مدعاعلیہ نے گواہ قائم کئے کہ میرا باپ اس سے پہلے مرگیا یا ایک عورت نے دوگواہ سنائے کہ میں اس دن منیٰ میں حاجیوں میں شریک تھا تو مدعی کے گواہ معتبر ہوں گے مدعا علیہ کے گواہوں پر التفات نہ کیا جائے گالیکن اگر عام لوگ آ کر گواہی دیں تو ان سب کی گواہی لی جائے گی بیدذ خیرہ میں لکھا ہے اگرا یک مختص نے دوسرے پربیہ گواہ قائم کئے کہ اس نے میرے باپ کوسال گزشتہ میں عمد اقتل کرڈالا ہے اور مدعا علیہ نے گواہ سنائے کہ اس کے باپ نے کل کے روز ا یک غلام ہزار درہم کوفروخت کیا ہے تو امام ابو یوسف ؒ نے امام اعظم ؒ ہےروایت کی ہے کہ قصاص کا حکم دیا جائے گانہ بیج کا اوریہی قول ا مام ابو یوسف کا ہے سیمحیط سرحسی میں لکھا ہے اگر جار آ دمیوں نے ایک مردوعورت پر زنا کی گواہی دی پھر دوسرے جار آ دمیوں نے گواہوں پر گواہی دی کہ بیلوگ زانی ہیں تو امام اعظم ہے نز دیک بیہ باطل ہے اور صاحبین ہے نز دیک پہلا فریق ووسرے فریق کی گواہی ہے جد مارا جائے گااور پہلامشہو دعلیہ بالا تفاق حد ہے رہا ہوگا پیمجیط میں لکھا ہے اگر ایک شخص نے اپنی دوعورتوں ہے کہا کہ جو تم میں سے سیروہ روٹی کا کھا گئی وہ طالق ہے پس دو گواہوں نے گواہی دی کہاس عورت نے سیروہ کھایا اور دوسرے دو گواہوں نے بیان کیا کہ دوسری عورت نے کھایا تو دونوں کمی گواہی غیر مقبول ہوگی اور اگر ایک فریق کی گواہی پر حکم ہو چکا ہوتو دوسر نے لی گواہی قبول نە ہوگى يەمچىط س<sup>رحى</sup>ي ميں لكھا ہے۔

<sup>۔</sup> یہ دونوں بعنی گواہوں کے دونوں فریق کی گواہی قبول نہیں ہے گرآ نکہ بعض روٹی کی نسبت گواہی دیں ور ندایک فریق ضرور جھوٹا ہےاور ترجیح غیرممکن ہے پس دونوں ساقط ہیں۔

اگر کسی نے کہا کہا گرمیں اس سال جج نہ کروں تو میراغلام آزاد ہےاور کہا کہ میں نے جج کرلیا پھر دو گواہوں نے گواہی دی کہ بیعید قربان کے روز کوفہ میں موجود تھا تو غلام آزاد نہ ہوگا ☆

نے وصول پائے اورمیرے بچھ پرسوائے ہیں دینار کے بچھ باقی نہیں ہیں اور اس کے گواہ پیش کر دیئے اور مدعی نے کہا کہ جس دن کا تو ا قرار بیان کرتا ہے اس دن میرا باپ سمر قند میں نہ تھا و ہاں ہے دوسر ہے شہر میں چلا گیا تھا اور اس کے گواہ پیش کر دیئے تو بعض مشائخ نے جواب دیا کہ مدعی کی گواہی مقبول نہ ہوگی لیکن اگر اس کے باپ کاسمر قندے چلا جانا ایسامشہو د ہو کہ اس کو ہر کس و نا کس جانتا ہوتو البنة اس کے گواہوں کی گواہی مقبول نہوگی بیرذ خیرہ میں لکھا ہے۔اگر کسی نے کہا کہا گرمیں اس سال حج نہ کروں تو میراغلام آزاد ہے اور کہا کہ میں نے جج کرلیا پھر دو گواہوں نے گواہی دی کہ بیعید قربان کے روز کوفہ میں موجود تھا تو غلام آزاد نہ ہو گا اور امام مجر ؓ نے فرمایا

کہ آزاد ہوجائے گایہ فصول عمادیہ میں لکھاہے۔

ا مام محمدً كا قول اوجہ ہے بیرفتخ القدیر میں لکھا ہے اگر اپنے غلام ہے كہا كہا كرمیں آج گھر میں نہ داخل ہوں تو تو آزاد ہے اور غلام نے گواہ سنائے کہ وہ آج گھر میں نہیں داخل ہواتو گواہی مقبول ہوگی بعض نے کہا کہ علیٰ ہذااگراپی عورت کے ہاتھ میں اس کا کام سردكرد يابشرطيكهاس كوبے جرم مارے پھراس كو مارااوركها كەجرم يرمين نے مارا ہےاورعورت نے گواہ سنائے كهاس نے بےجرم مارا ہے تو عورت کی گواہی قبول ہونی جا ہے اگر چہاس نے نفی پر قائم کی کیونکہ شرط پر گواہ قائم کئے ہیں کسی نے قشم کھائی کہ اگر میری ساس آج رات میں نہ آئی یا میں نے اس سے فلاں معاملہ میں کلام نہ کیا تو میری بیوی پر تین طلاق ہیں پھر دو گواہوں نے گواہی دی کہ اس نے بیشم کھائی تھی اوراس کی ساس آج رات نہیں آئی یااس معاملہ میں اس سے کلام نہیں کیااوراس قتم کی وجہ ہے اس کی عورت پرطلاق ہوگئی تو بیگواہی مقبول ہوگی بیفصول عماد بیر میں لکھا ہے اگر دو گواہوں نے گواہی دی کہ بیاسلام لا یا اور اسلام میں انشاء اللہ تعالیٰ کہا اور دوسروں نے بیگواہی دی کہاس نے انشاء اللہ تعالی نہیں کہا تو دوسروں کی گواہی قبول ہوگی مشائخ بخارا سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میری زمین خراجی نہیں ہے اور اس پر گواہ سنائے اور گواہوں نے کہا کہ اس کی زمین آزاد ہے تو اکثر وں نے اس کے قبول کرنے کا حکم دیا اوربعضوں نے کہا کہ قبول نہ ہوگی کیونکہ اس کا قصد خِراج کی نفی کرنا ہے پھرسب مفتیوں نے ای قول کی طرف رجوع کیااورسب نے اتفاق کیا کہ گواہی غیر مقبول ہے میرذ خیرہ میں لکھا ہے کسی نے دعویٰ کیا کہ میری عورت ہے اس نے کہا کہ میں اس پر بسبب تین طلاق کے حرام ہوں کہ اس نے کہا تھا کہ اگر فلاں رزگز رجائے اور وہ اسباب میں تیرے یاس نہ لاؤں تو تجھ پر تین طلاق ہیںاوروہ روزگز رگیااور میخض وہ اسباب میرے پاس نہ لایااوراس پراس نے گواہ قائم کردیئے تو اس سے شوہر کی خصومت دور کردی جائے گی رب اسلم نے دعویٰ کیا کہ بیج سلم سیح قرار بائی اور سلم الیہ نے کہا کہ بسبب مدت نہ ذکر کرنے کے فاسد قرار بائی ہے اور گواہ سنائے تو گواہی قبول ہو گی بیفصول عماد پیر میں لکھا ہے اگر ملکیت میں پیدا ہونے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میر احق اور میری ملک میں پیدا ہوا ہے اور برابر میری ملک میں رہا اور کسی سبب سے میری ملک سے نہیں نکا اتو بعض نے کہا کہ غیر مقبول اور بعض نے کہا کہ مقبول ہاورای کوہم اختیار کرتے ہیں بیہ جواہرالفتاویٰ میں ہے اگر دودھ پلائی ہے شرط کی کہ خود دودھ پلائے پس اس نے بکری کا دودھ پلایا تو اس کو کچھا جرت نہ ملے گی پس اگرا سنے انکار کیا کہ میں نے کسی چو پایہ کا دود ھ نہیں پلایا بلکہ اپنا دود ھ دیا ہے تو استحسانا قتم لے کر ای کا قول معتبر ہوگا اور اگرکڑ کے والوں نے اپنے دعویٰ پر گواہ سنائے تو دودھ پلائی کواجرت نہ ملے گی شمس الائمہ حلوائی نے فر مایا کہ تاویل اس مسئلہ کی میہ ہے کہ گواہوں نے میہ گواہی دی کہ اس دورہ پلائی نے بکری کا دورہ پلایا اور اپنا دورہ نہیں پلایا اور اگر صرف اس قدر کہا کہاس نے اپنادود ھنبیں پلایاتو گواہی مقبول نہ ہوگی اور اگر دونوں نے گواہ سنائے تو دودھ پلائی کے گواہ معتبر ہوں گے یہ فصول عمادیہ میں لکھا ہے اگر دو گواہوں نے ایک شخص پر گواہی دی کہ ہم نے سنا کہ بیے کہتا تھا آسے بن اللہ اور بینہیں کہا کہ بیقول نصاریٰ کا ہے ل اس کی عورت بائن ہوگئی اور وہ محض کہتا ہے کہ میں نے پہلفظ بھی ملایا کہ نصاریٰ کا قول ہے تو گواہی قبول ہوگی اوراس میں اوراس الی بیوی میں جدائی کرائی جائے گی اوراگر گواہوں نے کہا کہ ہم نے سنا کہ بیٹے محض کہتا تھا اُسے ابن اللہ اوراس کے سوائے ہم نے نہیں سنا ہے تو بیہ گواہی غیر مقبول ہوگی بیخزائہ کم مفتین میں لکھا ہے ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ اس شخص نے ایک لڑے کو تھم دیا کہ میرے گدھے کو رکرا ہے باغ سے نکال دے پھر لڑکے نے اس کو یہاں تک مارا کہ وہ مرگیا اور اس پر گواہ قائم کئے اور مدعا علیہ نے گواہ سنائے کہ یہ لدھاز ندہ ہے تو گواہی مقبول نہ ہوگی کیونکہ بنظر مقصود وہ نفی پر قائم ہے بیقنیہ میں لکھا ہے۔

 $\mathbf{O}: \mathcal{O}_{V}$ 

اہلِ کفر کی گواہی کے بیان میں

لردوذي ايك ذي پريه گواهي دي كه پياسلام لايا ہے تو قبول نه ہوگي 🖈

اگردوکا فروں نے دوسلمانوں کی گواہی پر گواہی دی اور دوسلمانوں کی گواہی ایک کا فری طرف ہے دوسرے کا فرپر کی تن کھی یا کسی قاضی سلمین کے تھم پر جو کسی سلمان یا کافر کے تق بیس تھا گواہی تھی تو دونوں کی گواہی ناجا تز ہے اور اگر دوسلمانوں نے کافروں کی گواہی پر گواہی دی تو جائز ہے ہی ہم سوط بیس ہے ایک کافر کے قبضہ بیں ایک جائز نہ ہوگی ای طرح اگر وہ باندی اس کے پاس ہے چھراس پر دوکا فروں نے بیہ گواہی دی کہ یہ باندی سلمان یا کافر کی ہے تو گواہی جائز نہ ہوگی ای طرح اگر وہ باندی اس کے پاس کی سلمان کی طرف ہے ہیہ یا صدقہ بیں ہوتو بھی بہی تھم ہے اور بیتو ل امام اعظم اور بہدا قول امام ابو پوسٹ گا ہے چھراس پر بدعاوی اور بہدا قول امام ابو پوسٹ گا ہے چھر سرخی امابو پوسٹ گا ہے پھر سرخی اور بیس سلم کے ایک دوروں انکار کرتا ہوتو امام سلم سے بدیجھ سرخی ساملام لایا ہے اور وہ وہ تولوں نہ ہوگی کے قاور قبل نہ کرے گا بینے گی اورای طرح اگر فاس مرحل اور اس سلم سلمان و کی ہو گا اور قبل کی گواہی ہی اور اہل کفر ہی ہے گا اورای طرح اگر فاس مسلمان و کی ہواہی دی کہ وہ اسلام لایا تھاتو ان کی گواہی ہی کام سلمان ہوا وہ کا مواہی ہو مسلمان و کی ہو گا تھا تھر اس کے دین کے ہوں پھر مسلمان و کی گواہی دی گواہی ہی اور اہل کفر ہیں ہے دوآ کہوں ہے مسلمان و کی اس کی میں تھا ہو گا اور و کی سلم اس پر نماز پڑھی جائے گی اور میراث اس کو نہ سلم کی گواہی ہی کا کہ کیا تھی خان میں کا در کی تو و کی سلم کے کہنے ہو اس کی ہوائی ہو کی اور میراث اس کو نہ سلم کی کو اس کی توائی خان میں کھر اے لیے گا اور و کی سلم کی کو اس کی سلم کی کو اس کی سلم کی کو اس کی ہو گا کہ کی تھی خوائی خان میں کی ہوائی ہو کی خوائی خان میں کی ہوائی خان میں کو نہ سلم کی کو اس کی کو اس کی سلم کی کو کی خوائی کو کی خوائی کو کی خوائی کو کی خوائی کو کی کو

اگرایک محض نے دوسرے کے ساتھ مل کریہ گواہی دی کہ میری عورت نعوذ باللہ مرتد ہوگئی ہے اور وہ عورت انکار کرتی ہے اور اسلام کا اقرار کرتی ہے تو دونوں میں جدائی کرائی جائے گی اور آ دھامہراس کودلایا جائے گا اگر مرد نے اس کے ساتھ دخول نہیں کیا ہے اورعورت کا انکار مرتد ہونا اور اقر اراسلام تو بہ کرنا شار ہوگا اور اگر دونوں نے گواہی دی کہ وہ مسلمان ہوگئی اور وہ منکر ہے اور اصل دین اس کانصرانیے تھا تو گواہی مقبول ہوگی اور اس کا انکار مرتد ہونے میں شار ہوگا اور اس کا شوہر آ دھے مہرے بری نہ ہوگا یہ محیط میں لکھا ہے عمرو بن ابی عمرو نے امام محکر ؓ سے روایت کی ہے کہ ایک ذمی مرگیا پھر ایک مسلمان مردیاعورت نے جوعا دل ہے یہ گواہی دی کہ موت ے پہلے وہ مسلمان ہو گیا اور اس کے اولیاء نے اٹکار کیا تو تمام میراث اس کے ولیوں کو اہل ذمہ میں سے ملے گی اورمسلمانوں کو عا ہے کہاس کو مسل دے کر کفن دیں اور اس پر نماز پڑھیں اس طرح اگر محدودالقذ ف مسلمان نے گواہی دی اور اب وہ عادل ہے تو بھی یہی تھم ہے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے ایک نصرانی مرگیا اور اس کے دولڑ کے ہیں ایک نصرانی اور ایک مسلمان پھرمسلمان نے دونصرانی گواہ پیش کئے کہ وہ مسلمان مراہےاورنصرانی نے دومسلمان گواہ دیئے کہ وہ نصرانی مراہےتو مسلمان کے لئے میراث کماتھم دیا جائے گا كذا في محيط السزهي اسى طرح اگراس نے دونصرانی پیش كئة بھى يہى تھم رے گابيذ خير ہيں لکھا ہے اور ميت برنماز برا ھنااس ك ملمان بیٹے کے کہنے سے ہےندنصرانیوں کی گواہی سے اور اگر ملمان بیٹے نے کہا کہ میراباپ موت سے پہلے اسلام لایا ہے اور میں اس کا وارث ہوں اور نصرانی نے کہا کہ میراباپ مسلمان نہیں ہوا تو میراث کے باب میں نصرانی کا قول معتبر ہوگا اور اس کے مسلمان بیٹے کے کہنے سے اس پرنماز پڑھی جائے گی بیمحیط سزھسی میں کھا ہے تنقی میں ہے کہا گرمسلمان بیٹے نے ہنوز اس کےمسلمان مرنے پر گواہ نہ قائم کئے تھے کہا یک شخص نے اس پر قرض کا دعویٰ کیااورنصرانی گواہ پیش کئے تو مال کا حکم اس پر دے دیا جائے گا پھرمسلمان بیٹے نے اس کے مسلمان ہونے کے گواہ نصرانی سنائے تو امام محمدؓ نے فر مایا کہ اگر قرض خواہ مسلمان تھا تو میں نے اس کے قرض کی بابت جو تھم ہو چکا ہے باطل نہ کروں گااورا گرقرض خواہ ذمی ہے تو تھم قضا باطل کر کے تمام میراث اس کے مسلمان بیٹے کود لاؤں گااورا گرمیت نے کچھ مال نہ چھوڑ ااوراس کے بیٹے مسلمان نے نصرانی گواہ اس کے مسلمان مرنے پر قائم کئے اور چھوٹے بھائیوں کولینا جا ہاتو گواہی اس لئے مقبول نہ ہوگی اور بیتھم ای مقام پر مخصوص نہیں ہے بلکہ جہاں کہیں میت نے پچھ مال نہ چھوڑ اہو کہ جس کے لئے اس کے اسلام کی گواہی قائم کی جائے تو اس کے اسلام کی گواہی مقبول نہ ہوگی اور نہ اس کے اسلام کا حکم دیا جائے گابیذ خیرہ اور محیط میں لکھا ہے ابن ساعہ نے فرمایا کہ میں نے امام محر سے یو چھا کہ اگر مسلمان قرض خواہ کے گواہ مسلمان ہوں اور نصرانی بیٹے کے سامنے ان کی گواہی پر ڈگری کی گئی پھرمسلمان بیٹا ذمی گواہ لایا کہ میراباپ مسلمان مراہے تو امام محد نے فرمایا کہ جو کچھ نصرانی میت کا مال تھا اس کا وارث اس کا مسلمان بیٹا ہےاور قرض خواہ پر واپسی وغیرہ کا حکم نہ ہوگا پھر ابن ساعہ نے کہا کہ میں نے امام محکر سے کہا کہ اگر قرض خواہ نے اور مسلمان بیٹے دونوں نے ذمی گواہ پیش کئے تو امام محدؓ نے فر مایا کہ اگر دونوں گواہ معاٰ پیش ہوں تو مدعا علیہ مسلمان وارث قراریائے گ کیونکہاس کے گواہوں ہےاس کا وارث ہونا ٹابت ہوااور جب وہ وارث قرار پایا تو قرض خواہ کے ذمہ گواہوں کی گواہی اس پر مقبول نہ ہوگی پس قرض خواہ کوایی گواہی پیش کرنے سے پچھاستحقاق حاصل نہ ہوگا یہ محیط میں لکھا ہے

اگرایک لڑے نے کہا کہ میراباپ مسلمان تھااور میں بھی اور دوسرے نے کہا بلکہ میں بھی اس کے مرنے سے پہلے اسلام لا ب ہوں اور دوسرے نے اس کی تکذیب کی تو میراث اس کو ملے گی جس کے مسلمان ہونے پر باپ کی زندگی میں اتفاق ہے بیر محیط سرتھی

ا۔ قولہ میراث اس واسطے کے مسلمان گواہوں ہے جب نصرانی خبوت ہوا تو بھی نصرانی گواہوں ہے اس پر مال کا دعویٰ ملازم ہے کیونکہ مسلمان کو مال ہی مقص ہے کیکن اسلام میں مسلمان بیٹے کا قول بہ نبیت نصرانیوں کے اربح ہے پس اسلام ومیراث دونوں میں ثبوت ہوگیا۔

میں کھا ہے اگر مسلمان بیٹے نے کہا کہ ہمیشہ میراباپ مسلمان تھا اور نفر انی نے کہا کہ ہمیشہ میراباپ نفر انی تھا تو مسلمان کا تو امعتبر ہو گا اور اگر دونوں نے گواہ قائم کئے تو مسلمان کے گواہ قائم کے تو میں تبول نہ کروں گا جب تک کداسلام کی تفصیل نہ بیان کر ہیں کہ کیا ہمان ہونے پر کدا ہے مر نے سے پہلے مسلمان تھا قائم کئے تو میں قبول نہ کروں گا جب تک کداسلام کی تفصیل نہ بیان کر ہے کہ تو اس کی گواہ ہی بدوں اسلام کی تفصیل بیان کرنے کے مقبول ہوگا اور اسلام کی تفصیل بیان کرنے کے مقبول ہوگا اور اگر جائل ہوتو جب تک اسلام کی تفصیل اور اس کا وصف نہ بیان کرے مقبول نہوگی بید فیرہ میں لکھا ہمان مواری کو صفی اولا دکا فرنے بیان کرے مقبول اور اسلام کی تفصیل بیان کرنے کے مقبول ہوگا اور اس تو ہر مسلمان تھا کہ وہ اس مورت کی اور بیان کیا کہ فیراث اس معانی اور وحورت کے درمیان تھیہ ہوگی اور اگر ایک بیٹا کا فر اور ایک بیمائی مسلمان تھا کہ وہ اس مورت کی اور بیٹا کا فر اور ایک بیمائی مسلمان تھا کہ وہ بیٹی نے کہا کہ میر اباپ مسلمان مواجو اور بیمائی مسلمان نے اس کی تقصد ایق کی اور بیٹا کا فر اور ایک تو ل معتبر ہوگا اور اگر ہوئی کہ میراث ای کہ میراث اور وورت کے درمیان تھیہ ہوگی کرتا ہے اور بیٹا کو فر مراہے تو لاکی کا قول ایا جائے گا اور اس میں میں کھا ہو اور بیمائی اور دونوں نے اختلاف کیا تو مدی اسلام کا قول لیا جائے گا اور بیم تھم بیٹا اور بیم تھر میر سے اور بیگ کی میرا ہوائی میرے واسطے میراث بیچوڑ ا ہواں نے ایک گور ہوئوڑ ایس میت کرلائے نے جو سلمان مواجوں کے اور میراث بیچوڑ ا ہواں نے ایک تو وی کی گورہ تو بیٹ کے گواہ تائے ہوئی ہوں گے اور میراث بیٹور کوری کے گواہ نا جائز ہوں گے لیکن اگر بھائی نے دی لوگ گواہ قائم کئے اور میراث بیٹور کے گواہ بیس تو بھائی کے گواہ نا جائز ہوں گے لیکن اگر بھائی نے اپنی کیور مقبول ہوں گے اور میراث بھائی کو ملی گی ہوئوگ کے گواہ نا جائز ہوں گے لیکن اگر بھائی نے اپنی کوری کی ہوئی ہوں کے اور میراث بھائی کو ملی کی ہوئی کے گواہ نا جائز ہوں گے لیکن اگر بھائی نے اپنی کیکن اگر بھوئی کے دور میراث بھائی کے گواہ بیس کے گورہ بیس کے

گی تو وار ثوں کا قول لیا جائے گا ☆

امام ابو یوسف نے فرمایا کہ ایک نفرانی مرگیا اور دو بیٹے چھوڑے پھر ایک اس کے مرنے کے بعد مسلمان ہو گیا پھر ایک نفرانی نے اس امر کے نفرانی گواہ قائم کئے کہ میں بھی میت کا بیٹا ہوں تو نسب کی گواہی قبول ہوگی اور میراث میں نفرانی بیٹا چھوڑ ااور وہ کیا جائے گا اور مسلمان بیٹے کی میراث کے حصہ میں شریک نہ ہوگا یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے ای طرح اگر ایک نفرانی بیٹا چھوڑ ااور وہ باپ کے مرنے کے بعد مسلمان ہوگیا پھر ایک نفرانی آیا اور نفرانی گواہ اس امر کے لایا کہ میں نفرانی میت کا بیٹا ہوں تو نسب کی گواہ ی مقبول ہوگی اور جو پچھال میراث کا مسلمان بیٹے کے ہاتھ میں ہے اس میں سے پچھنہ دلایا جائے گاپس اگر مسلمان بیٹا وہ کی جاتھ میں ہے اس میں سے پچھنہ دلایا جائے گاپس اگر میت کا پچھال برآ مد ہواتو سبمسلمان بیٹے کو ملے گی اور ابن ساتھ میں مرگیا تو اس کی میراث اس کے ذمی بیٹے کو ملے گی اور ابن ساتھ میں مرشورت میں ذمی بیٹے کو ملے گی اور ابن ساتھ ہوئے ہے کہ جب ذمی بیٹے کے نسب ٹابت ہوگیا ہو اور مسلمان ہوگیا ہواور اگر مسلمان ہوئے سے پہلے اس کا نسب ٹابت ہوگیا تو وہ کی اس مسلمان کا مزام وشریک ہوگا یہ میں اس کے مرنے کے بعد مسلمان ہوئی ہوں مجھے میراث میط میں کھا ہے ایک نفرانی مرگیا اور اس کی مسلمان ہوئی ہوں مجھے میراث میں مرنے کے بعد مسلمان ہوئی ہوں مجھے میراث

ا قوله کیاجائے گایعنی پیپٹاجس نے گواہوں سے نسب ثابت کیا ہے وہ معروف بسر نصرانی کا ساجھی ہوگا۔

ع قوله ذمى باب مثلاً نصراني يا يهودى يا مندوب\_

چاہئے ہا دروارثوں نے کہا کہ بلکہ تو پہلے مسلمان ہوئی ہاور تھے میراث نہ ملے گی تو دارثوں کا قول لیا جائے گا ای طرح اگر کوئی مسلمان نصرانی عورت کو چھوڑ کر مرگیا اور جھڑے و نالش کے دن وہ مسلمان تھی پس کہا کہ اس کے مرنے سے پہلے میں مسلمان ہوئی ہوں اور وارثوں کا قول معتبر ہوگا یہ تمرتاشی میں ہا گرایک گھرکی نسبت جوایک دی اور وارثوں کا قول معتبر ہوگا یہ تمرتاشی میں ہا گرایک گھرکی نسبت جوایک ذمی کے قبضہ میں ہے ایک مسلمان اور ذمی نے دعویٰ کیا اور دونوں نے میراث کا دعویٰ کیا اور دلیل پیش کی تو دونوں میں آ دھا آ دھا تقسیم ہوگا بشرطیکہ ذمی کے گواہ مسلمان ہوں ورنہ مسلمان کے واسطے ڈگری کر دی جائے گی اگر چہاس کے گواہ کا فر ہوں کے پیطنین میں کھوا ہے۔

ہر گواہی جوایک ذمی نے دوسرے ذمی پر دی ہے اور ہنوز حاکم نے اس کی گواہی پر حکم نہیں دیا ہے یہاں تک کہ مشہو دعلیہ مسلمان ہو گیا تو گواہی باطل ہو جائے گی پس اگرمشہو دعلیہ تھم کے بعد مسلمان ہوا تو تھم سابق باقی رہے گا اور تمام حقوق میں سوائے حدود کےمواخذہ کیا جائے گا اور قصاص نفس یا ماذون النفس میں قیابق چاہتا ہے کہ قاضی نافذ کرےاور استحساناً نافذ نہ کرے گا اور چوری میں اگر چور حکم قضا کے بعد ہاتھ کا نے سے پہلے مسلمان ہو گیا تو قاضی اس سے مال دلواد ہے گا اور ہاتھ کا ثناد فع کردے گا اور اگر مشہو دعلیہ پہلےمسلمان ہوا بھر دونوں گواہ مسلمان ہو گئے یا پہلے واہ مسلمان ہوئے پھرمشہو دعلیہمسلمان ہواپس اگرانہوں نے از سرنو گواہی نہادا کی تو تمام حقوق میں ڈگری نہ ہوگی اوراگر پہلی صورت میں بعد دونوں کے مسلمان ہونے کے اور دوسری صورت میں بعد مشہوعدعلیہ کے مسلمان ہونے کے دونوں نے از سرنو گواہی دی تو مالوں اور قصاص اور حدالقذ ف کے دعویٰ میں ڈگری کر دی جائے گی اور جوحدو دخالص الله تعالیٰ کے واسطے ہیں ان میں نہ کی جائے گی بیشرح ادب القاضی میں لکھا ہے اگر ایک نصرانی پر جارنصرانیوں نے گواہی دی کہاس نے مسلمان باندی کے ساتھ زنا کیا ہے پس اگر انہوں نے بیگواہی دی کہاس نے زبردی زنا کیا ہے تو فقط مر دکوحد ماری جائے گی اور اگر انہوں نے بیگواہی دی کہ اس مسلمان باندی نے اس سے رضامندی سے زنا کرایا تو دونوں سے ح دفع کی جائے گی اور باندی مسلمان کے حق کے عوض گواہوں کوسز آوی جائے گی بیفقاوی قاضی خان میں لکھا ہے ابن ساعہ نے امام محمد ؓ ہے روایت کی ہے کہ دونصرانیوں نے ایک مسلمان ونصرانی پریہ گواہی دی کہان دونوں نے ایک مسلمان کوعمر اُقتل کر ڈالا ہے تو فر مایا کہ مسلمان پر گواہی ان کی قبول نہ کروں گا اور نصر انی ہے قصاص نہاوں گا مگر اس پر اسی کے مال کے دیت دینالا زم کروں گا پیمچیط میں لکھا ہے ابن ساعہ نے فرمایا کہ میں نے امام محمدٌ ہے سنا کہ فرماتے تھے کہ ایک مسلمان نے عمد اُ ایک نصرانی کا ہاتھ کا ٹ ڈالا اور کہا کہ میں ایک نصرانی کا غلام ہوں اور ہاتھ کئے ہوئے نے دعویٰ کیا کہ بیآ زاد ہے اور ایک مرداور دوعورت مسلمانوں کو گواہ لایا کہ اس کے مالک نے ایک سال سے اس کوآزاد کر دیا ہے تو امام محمد ؓ نے فر مایا کہ میں اس کوآزاد قرار دے کر ہاتھ کا قصاص لوں گا اور اگر ہاتھ کئے ہوئے نے دونصرانی گواہ پیش کئے کہ ایک سال ہے اس کے مالک نے اس کو آزاد کیا ہے تو میں اس کی آزادی کے بارہ میں بیگواہی قبول کروں گا اور قصاص نہاوں گا اور مشائخ نے فر مایا کہ آزادی کی گواہی مسموع ہونا صاحبین ؓ کے نز دیک ہونا جا ہے نہ امام اعظم ؓ کے نز دیک کیونکہ امام اعظمؓ کےنز دیک بدوں غلام کے دعویٰ کے آزادی کی گواہی مقبول نہیں ہوتی ہےاوراس مقام پر و ہمئکر ہے نہ مدعی پیہ ذخيره ميں لکھاہے۔

امام مخمدؓ نے فرمایا کہ ایک مسلمان نے آگر کہا کہ اگر فلاں نصرانی نے اپنی عورت کوطلاق دی تو میرا غلام آزاد ہے پھر دو نصرانیوں نے گواہی دی کہ فلاں نصرانی نے اس قول کے بعد اپنی عورت کوطلاق دی تو میں نصرانی کی عورت کے طلاق ہونے کے بارہ

ل كونكه انهوں نے مسلمه كافتذ ف كيا اوران كى گواى اس مسلمه پر جائز نہيں تو زنا تابت نه دوااور خالى تهت روگئى پس ان كوتعزير دى جائے گا۔

میں گواہی قبول کروں گا اورمسلمان کا غلام آزاد نہ کروں گا بیرمحیط میں ہےا لیکمسلمان نے کہا کہا گرمیرا غلام اس دار میں داخل ہوا تووہ آ زاد ہےاورایک نصرانی نے کہا کہ میری بیوی کوتین طلاق ہیں اگر بیغلام اس دار میں داخل ہو پھر دونصرانیوں نے گواہی دی کہ غلام اس گھر میں داخل ہوا ہے پس اگر غلام مسلمان ہوتو دونوں کی گواہی باطل ہےاورا گرنصرانی ہوتو نصرانی کی عورت پر طلاق ہونے میں گواہی جائز ہےاورآ زادی فخلام کے بارے میں ناجائز ہے بیمجیط سرحسی میں لکھا ہےا یک نصرانی کے ہاتھ میں ایک جا درتھی پھرایک مسلمان وایک نصرانی نے ہرایک نے اس کے گواہ نصرانی پیش کئے کہ نصرانی نے اقرار کیا ہے کہ بیرجا در مدعی کی ہے تو فر مایا کہ میں مسلمان کی ڈگری کروں گا بیمجیط میں لکھا ہے ایک نصرانی مرد نے ایک نصرانی عورت پراس امر کے گواہ سنائے کہ میں نے اسعورت ے فلاں وقت نکاح کیا ہے تو فر مایا کہ میں نصرانی عورت کے مدعی کی بیوی ہونے کی ڈگری کروں گا بھرایک مسلمان نے گواہ سنائے کہ میں نے اس وفت کے بعداس سے نکاح کیا ہے تو امام ابو یوسٹ کے نز دیک اس کی ڈگری نہ ہوگی اور امام اعظم کے نز دیک ہوگی آ اوراگر دونوں نے معا گواہ سنائے تو امام اعظمیم کے نز دیک مسلم کی ڈگری ہوگی اور امام ابو یوسٹ کے نز دیک نصرانی کی ڈگری ہوگی ایک نصرانی مرگیااوراس پرایک مسلمان کا قرضہ نصرانی کی گواہی ہے ہاوراس پرایک نصرانی کا قرضہ نصرانی کی گواہی ہے ہے قوامام ابوحنیفهٌ وامام محمرٌ وزفرنے فرمایا کہ مسلمان کے قرضہ ہے شروع کیا جائے گا یعنی پہلے مسلمان کا قرضہ ادا کرنا شروع ہوگا کذا فی محیط السزحسي پس اگر کچھ نچے رہاتو وہ نصرانی کے قرضہ میں دیا جائے گا بیمجیط میں لکھا ہے اگر ایک نصرانی کے قبضہ میں ایک غلام ہے کہ اس پر ا یک مسلمان اورایک نصرانی نے ہرایک نے دعویٰ کیا کہوہ ہرایک نے دونصرانی گواہ پیش کئے تو بالا جماع مسلمان کی ڈگری ہوگی یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے ایک ذمی سو درہم چھوڑ کرمر گیا پھرا یک مسلمان نے دوگواہ ذمی اپنے سو درہم قرضہ کے پیش کئے اورایک دوسرے مسلمان اورایک ذمی نے اپنے دوگواہ ذمی سودرہم قرضہ کے پیش کئے تو سو کی دونہائی اسکیے مدعی مسلمان کو ملے گی اورایک تہائی دونوں شریکوں کو ملے گی اورا گرکسی ذمی قرض خواہ نے دوذمی گواہ اورا یک مسلمان اورا یک ذمی نے دوذمی گواہ سنائے تو سودرہم تر کہ میں سے ہرایک کوایک تہائی ملے گا اسی طرح اگر اس صورت میں دونوں شریکوں نے دومسلمان گواہ سنائے تو بھی ذمی قرض خواہ کو تہائی اور دونوں شریکوں کو دو تہائی ملے گا اور اگر ذمی قرض خواہ نے دو گواہ مسلمان سنائے اور دونوں شریکوں نے خواہ مسلمان یا ذمی گواہ سنائے تو سودرہم کا نصف ذمی کواور باقی آ دھا دونوں شریکوں کو ملے گا بیکا فی میں لکھا ہے۔

ا مام محمد عثلیا ہے کتاب الرہن میں مذکور میں ایک مسکلہ اور اِس کی تشریح 🖈

ا یک نصرانی مرگیااور دوسو در جم چھوڑ ہےاور دو بیٹے نصرانی حچھوڑ ہے پھرا یک مسلمان ہو گیا پھرا یک شخص آیااوراس نے میت پر سو درہم کا دعویٰ کیا ور دو گواہ نصرانی قائم کئے تو قاضی اس قرضہ کا حکم وارث نصرانی کے حصہ میں ہے دے گا اور نصرانی مسلمان کا شریک نہ ہوگا بیر محیط میں لکھا ہے امام محمد نے فرمایا کہ ایک نصرانی مرگیا اور ایک مملوک چھوڑ اپھروہ مملوک اس کے مرنے کے بعد مسلمان ہو گیا پھراس کی طرف سے دونصرانیوں نے بیگواہی دی کہاس کے مالک نے اس کوآزادکر دیا ہے اور مالک کا سوائے اس غلام کے کچھ مال نہ تھااورایک مسلمان نے دونصرانی گواہ اس امریر قائم کئے کہ میرے ہزار درہم اس میت پر قرض ہیں تو امام محکر نے فرمایا کہ میں دونوں کی گواہی قبول کروں گا پس غلام کوآ زاد کروں گا اور وہ قرض خواہ کے واسطے سعی کر کے مال ادا کرے گا بیمحیط سرتھی میں لکھا ہے امام محدؓ نے کتاب الرہن میں فر مایا کہ ایک ذمی مرگیا اور دوسرے ذمی نے اس کے بعض اسباب کے رہن کا دعویٰ کیا اور اہل ذمہ

میں ہے گواہ قائم کے اورا کیے مسلمان نے اس پر قرض کا دعویٰ کیا اور ذی یا مسلمانوں میں ہے گواہ قائم کے تو امام حمر نے فرمایا کہ میں مسلمان کی گواہ قائم کے اورا کیے مال باقی رہاتو وہ ذی کو سلم گا پھر فرمایا مسلمان کی گواہ مسلمان ہوں اور مسلم کے گواہ ذی یا مسلمان ہوں تو رہمن نے لئے کا زیادہ استحقاق ہوگا ہے محیط میں لکھا ہے اگر ایک مسلمان نے کا فر پر مال کا دعویٰ کیا اور دعویٰ کیا کہ ایک مسلمان فلال شخص اس کا گفیل ہے اور کفاروں میں ہے گواہ قائم کے تو اس گواہ سلمان نے کا فر پر مال کا دعویٰ کیا اور دعویٰ کیا کہ ایک مسلمان فلال شخص اس کا گفیل ہے اور کفاروں میں ہے گواہ قائم کے تو اس گواہی ہوگا نہ گئی اور مسلم پر بیر گواہی دی کہ ان دونوں نے اس کی طرف ہے اس مال کی کفالت کی تھی اور اسلم مال کا فر پر جا کڑ نہیں اگر ایک مسلمان نے دوسرے اس مال کا فروں نے اس کی طرف ہے اس کی کفالت کی تھی اور مسلمان پر مال کا دعویٰ کیا اور مطلوب نے انکار کیا اور طالب نے دعویٰ کیا کہ اس ذی نے دوسرے مسلمان پر مال کا دعویٰ کیا اور مطلوب نے انکار کیا اور طالب نے دعویٰ کیا کہ اس ذی نے مطلوب کے تعم ہے اس کی طرف ہے اس کم طرف ہاں تک کہ اگر گفیل نے اور گفیل نے انکار کیا تو رہ دونوں نے مدی کی طرف ہے گواہی دی تو گواہی کوئی نے اور مسلمان نے دوسرے کا تعمل نے انکار کیا تو اور خواہی دونوں پر مال درحاوی نے میں ہواور مسلمان کے نے گفیل ہے اور خواہی دونوں پر مال درحاویز میں ہواور مسلمان کے دوسرے کا گفیل ہے تو بھی یہ گواہی کا فر پر جست نام درساویز ہے اور ذمی اس کے تیج گفیل ہے یا درحاوں کے نام ہواور ہرائیک دوسرے کا گفیل ہے تو بھی یہ گوائی کا فر پر جست مورکی نہ مسلم پر ہے ہو وہ میں ہے۔

اگرایک غلام ماذ ون نصرانی پر جومسلمان کامملوک ہے دونصرانیوں نے گواہی دی کہاس نے اس شخص کو سرائل سرقتاس سے عظر عن سریہ سرقتاس میں ہے۔

یااس کے گھوڑ ہے کوئل کرڈ الا ہے تو امام اعظم میٹ سے بز دیکے ٹل کرنے کی گواہی جائز نہیں ہے ﷺ

اگرکی مسلمان نے کا فرکے لئے ہزار درہم کی ضائت کر لی اور کا فراصیل نے کہا کہ میں نے اپنی طرف سے ضائت کر آئے کا ماس کو نہیں دیا تھا پھر مسلمان دوگاہ کا فرادیا کہ انہوں نے گوائی دی کہ اس مسلمان نے اس کا فرکے تھم سے اس کی طرف سے ضائت کر کی تھی اور طالب نے اقرار کیا کہ میں نے اس کفیل سے مال بھر پایا ہے تو کفیل کو اختیار ہو گا اصیل ہے مال وصول کر لے اور اگرکی مسلمان نے کی ذمی دمی ہوان کی یا مال کی جواس پر کئی مسلمان یا کا فرکا ہے کفالت کی اور اہل ذمہ اس پر گواہ ہو پس اگر مسلمان نے اس سے انکار کیا تو ان کی گواہی اس پر جائز نہ ہوگی اور اگر اقرار کیا تو اس کے اقرار کی وجہ سے جائز ہوگی نہ گواہی کی وجہ سے بائر اس نے مال ادا کر دیا اور ذمیوں نے گواہی دی کہ اس نے ذمی سے تھالت کی تھی تو وہ ذمی سے وصول کر لے گا پیچیط میں لکھا ہے کا فروں کی گواہی مکا تب کا فریا غلام ماذون کا فرون کی گواہی مکا تب کا فریا غلام ماذون کا فرون کی گواہی جائز ہوگی ہو ہو کہ کا اس نے اس خص کو یا اس کے گھوڑ ہے قتل کر ڈوالا ہے تو امام اعظم کے واسط مقبول نہیں ہے اور گھوڑ سے مارڈ النے کی گواہی جائز نہ اور امام ابو یوسٹ کے نزد یک قصاص کے واسط مقبول نہیں گھا ہے اگر غلام ماذون مسلمان ہو اور خطا میں مال لینے کے واسط مقبول نہیں ہے بی چیط میں لکھا ہے اگر غلام ماذون مسلمان ہو اور خطا میں مال لینے کے واسط مقبول نہیں ہے ہے چیط میں لکھا ہے اگر غلام ماذون مسلمان ہو اور خطا میں مال لینے کے واسط مقبول نہیں کہا ہے اگر غلام ماذون مسلمان ہو تو کا فروں کی گواہی وکیل پر جائز ہوگی یہ چیط میں لکھا ہے اگر ایک کا فر ہوتو وکیل پر جائز نہوگی یہ چیط میں لکھا ہے اگر ایک کا فر مرگیا وکیل پر جائز نہوگی یہ چیط میں لکھا ہے اگر ایک کا فر مرگیا وکیل پر جائز نہوگی یہ چیط میں لکھا ہے اگر ایک کا فر مرگیا وکیل پر جائز نہوگی یہ چیط میں لکھا ہے اگر ایک کا فر مرگیا وکیل پر جائز نہوگی یہ چیط میں لکھا ہے اگر ایک کا فر مرگیا وکیل پر جائز نہوگی یہ چیط میں لکھا ہے اگر ایک کا فر مرگیا وکیل پر جائز نہوگی یہ چیط میں لکھا ہے اگر ایک کا فر مرگیا وکیل پر جائز نہوگی یہ چیط میں لکھا ہے اگر ایک کا فر مرگیا وکیا کی کورکیل کیا تو کے کورکیل کیا تو کورکیل کیا

اِ قولہ متعدی یعنی جباس نصرانی قرض دار پر ثبوت ہوا تو اس کے ثبوت ہے جس مسلمان پرلازم آئے وہ بھیِ شامل ہوجائے گااگر چہ ابتدا میں مسلمان پر گواہی قبول نہ ہوگی۔

اگرایک مسلمان نے کسی نصرانی کی طرف ہے و کالت کا دعویٰ کیا کہ جو پچھاس کاحق کوفہ میں ہے اس کے لئے اس نے مجھے وكيل كيا ہے اورايك مسلمان قرض داركوحاضر كيا اوراس پر دونصر اني گواہ قائم كئة قبول نه ہوگی اورا گرنصر انی كوحاضر كيا تو گواہی قبول ہوگی اور جب قاضی نے بیگواہی قبول کی اوراس کی و کالت کا تھم دے دیا تو بیتھم سب قرض داروں پرخواہ کا فرہوں یامسلمان ہوجاری ہو گاحتیٰ کہ اگراس کے بعد کوئی مسلمان قرض دار کولایا اور اس نے اس کی وکالت ہے انکار کیا تو قاضی اس کو دو ہارہ و کالت کے گواہ لانے کے واسطے تکلیف نہ دے گا بیمحیط میں لکھا ہے ایک مسلمان نے اپنا غلام نصرانی کے ہاتھ فروخت کیا پھر کسی نصرانی نے اس کے یاس سے دونصرانی گواہ قائم کرلینا جا ہاتو ڈگری نہ کی عجائے گی بیوجیز کردری میں لکھا ہے ابن ساعہ نے امام محریہ سے روایت کی ہے کہ ایک نصرانی نے مسلمان سے ایک غلام خریدااوراس کو کسی نصرانی کے ہاتھ قبضہ کرنے کے بعد فروخت کر دیا پھر دوسرے مشتری نے قبضہ کے بعداس میں عیب پایااور دو گواہ نصرانی اس امر کے لایا کہ بیعیب بائع مسلمان کے پاس تھا قبل اس کے کہ اس کونصرانی مشتری کے ہاتھ فروخت کرے تو اس کواختیار حاصل ہوگا کہ اپنے بائع نصرانی کوواپس کردے اگر چہاس کے بائع کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ اس گواہی پراپنے بائع مسلمان کو واپس کرے نیہ ذخیرہ میں ہے متقی میں ہے کہ ایک نصرانی نے دوسرے نصرانی کے ہاتھ ایک غلام فروخت کیا پھر دوسرےمشتری نے اس کوتیسرےمشتری کے ہاتھ تیسرے نے چوتھے کے ہاتھ اسی طرح دست بدست دس نصرانیوں کے ہاتھ فروخت ہوا پھر ایک ان میں ہے مسلمان ہو گیا پھرغلام نے دعویٰ جم کیا کہ میں اصلی آزاد ہوں اور اس پرنصرانی گواہ سنائے تو ا مام زفر" نے فر مایا کہاس کے گواہ مقبول نہ ہوں گے خواہ اول بائع مسلمان ہوایا درمیانی یا آخر کا جب تک کہ مسلمان گواہ نہ سنائے اور املام ابو یوسف ؓ نے فرمایا کہ اگر آخر کامسلمان ہوا ہے تو گواہی مسموع نہ ہوگی اور اگر درمیانی مسلمیان ہوا ہے تو مقبول ہوگی باہم اپنا اپنا تمن واپس لیتے جائیں گے یہاں تک کہ سلمان بائع تک نوبت پہنچے پس اس ہے تمن نہ لے سکیں گے اور نہ اس کے پہلے والے فروخت کرنے والوں ہےواپس کرسکیں گےاورا گرغلام نے آزاد ہونے کا دعویٰ کیا پس اگرید دعویٰ کیا کہ پہلے بائع نے مجھے آزاد کیا ہےاوروہیمسلمان ہوگیا ہےاور گواہ نصرانی ہیں تو گواہی مقبول نہ ہوگی اوراگر درمیانی مسلمان ہوا ہے تو گواہی اس کے آزاد کر دینے پر مقبول نہ ہوگی اور نہاس کے بعد کے کسی بائع پر آزاد کردینے کی گواہی مقبول ہوگی اور اس کے پہلے کسی بائع کے آزاد کردینے پر گواہی قبول ہوگی اور بیامام اعظمؓ وزفر کا قول ہےاورا مام ابو یوسفؓ نے فر مایا کہ *مسلم*ان بائع کے پہلے یابعد جس بائع ہے آزاد کر دینے کے بیہ

ل اوروہ اپنائمن اپنے مسلمان بائع سے واپس لے بیسب ای گواہی کے۔

ع وی کیااوراس نے پہلے بھی غلام نے کوئی ایسا قول وفعل نہیں کیا جس سے ثابت ہو کہ وہ اپنے آپ کوغلام جانتا ہے۔

گواہ قائم ہوں گے مقبول ہوں گے ہاں اگر خود مسلمان بائع پر قائم ہوں تو مقبول نہ ہوں گے اور جب غیر مسلمان پریہ گواہی قائم ہوئی تو باہم ایک دوسرے سے ثمن واپس کرتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ مسلمان بائع تک نوبت پہنچے پس نہ اس سے اور نہ اس کے پہلے والوں سے ثمن واپس کے بیاں تک کہ آزاد کرنے والوں سے ثمن واپس کے بیاں تک کہ آزاد کرنے والے تک پہنچ کرختم کریں گے یہاں تک کہ آزاد کرنے والے تک پہنچ کرختم کریں گے کہ افغ الحیط۔

*ن*ارخ : 🛈

### گواہی پر گواہی دینے کے بیان میں

گواہی پر گواہی ویناایسے ہرحق میں جائز ہے جوشبہہ ہے ساقطنہیں ہوتا ہے اور بیتھم استحسانا ہے پس ایسے حقوق میں جوشبہہ ے ساقط ہوتے ہیں مثل حدود وقصاص کے مقبول بنہ ہوگی ہیہ ہدا ہیں ہے کتاب الاصل میں ہے کہ اگر دو گواہوں نے دو گواہوں کی گواہی پر گواہی دی کہ فلاں شہر کے قاضی نے فلاں مخض کو حد قذ ف ماری ہے تو جائز ہے لیکن اصل کی کتاب الدیۃ میں لکھا ہے کہ بیہ جائز نہیں ہے بیمحیط میں لکھا ہے نوا درابن رستم میں امام محر سے روایت ہے کہ گواہی پر گواہی دینا تعزیر میں جائز ہے بیافتخ القدیر میں ہے جیے ایک درجہ میں جائز ہے ویسا ہی چند در جوں تک جائز ہے یہاں تک کہ فروع کے گوا ہوں پر گواہیاں ایک بعد دوسرے کے جائز ہیں تا کہ حقوق تلف ہونے ہے محفوظ رہیں کافی میں لکھا ہے اور ایک شخص کی گواہی پر کم دوشخصوں یا ایک مرداور دوعورتوں ہے گواہ نہ ہونا عاہے اورابیا ہی ایک عورت کی گواہی کا حکم ہے آوریہ ہمارے نز دیک ہے بیرخلاصہ میں لکھا ہے اگر دو شخصوں نے دومر د گواہوں کی گواہی یا ایک قوم کی گواہی پر گواہی دی تو ہمار ہے نز دیک جائز ہے بیفقاویٰ قاضی خان میں لکھا ہےا گر ایک مخض نے اپنی گواہی خود ادا کی اور دوسرے گواہ کی گواہی پر دوآ دمیوں نے گواہی دی تو مقبول ہو گی پیفلا صہ میں لکھا ہےا گر دوشخصوں نے ایک شخص کی گواہی جوخود ادا کرتا ہے وہی گواہی دی تو جائز نہیں ہے بیمجیط سرحتی میں لکھا ہے اور گواہ کر لینے کا طریقہ نیہ ہے کہ اصل گواہ فرع ہے یوں کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ زید کا بکر پر اس قدر قرض ہے تو میری اس گواہی پر گواہی دے یا یوں کھے تو میری اس گواہی پر گواہی دے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں بن فلاں نے میرے پاس ایساا قرار کیایایوں کیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے سنا کہ فلاں صحف زید کے اس قدر حق کا اقرار کرتا تھا پس تو میری اس گواہی پر گواہی دے اور بینہ کہے کہ تو اس کی گواہی دے اور پیجھی نہ کیے کہتم دونوں میری گواہی کی گواہی دواور یوں گواہی ادا کر ہے جیسے مجلس قاضی میں گواہی دیتا ہے تا کہ بجنسہ مجلس قضامیں نقل کی جائے اوراصل کو پیربیان کرنا ضروری نہیں ہے کہ فلاں مخص نے مجھے اپنے او پر گواہ کرلیا ہے رہ کا فی میں لکھا ہے اور اگر دواصل گواہوں نے دو شخصوں ہے کہا کہ گواہی دو کہ ہم نے سنا ہے کہ فلال مختص اِپنے او پر زید کے واسطے ہزار در ہم کا اقر ارکر تا تھا پس دونوں ہم پر اس کی گواہی دو پس دونوں فرع نے اس کی گواہی دی تو مقبول نہ ہو گی اور اس طرح اگر دواصل گواہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ فلاں شخص نے اقر ارکیا کہ زید کے اس پر ہزار درہم قرض ہیں پس تم گواہی دو کہ ہم ایسی گواہی دیتے ہیں یا کہاتم اس پر گواہی دو کہ ہم اس پر اس کی گواہی دیتے ہیں یا کہا کہ ہم پر گواہی دوجوہم نے گواہی دی یا یوں کہا کہ فلاں کے فلاں شخص پر ہزار درہم ہیں پس گواہی دو کہ ہم نے اس پر بیہ گواہی دی ہے یا یوں کہا کہ گواہی دواس پر کہ ہم نے گواہی دی یا اصل گواہ نے فرع سے کہا کہ تو گواہی دے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں سخص نے فلاں مخص کے واسطے اس قدر درہم کا اقر ار کیا تو ان سب صورتوں گواہ کر لینا درست نہیں ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں لکھا

ا قولدایک درجه یعنی اصل فریق کے شاہر ہوئے پھر شاہد کے شاہد ہوئے پھر شاہد کے شاہد ہوئے علی ہذاالقیاس۔

امام ابو یوسف جھٹالتہ سے روایت ہے کہا گراصل گواہ اتنی وُ ور ہو کہا گرضج کو گواہی ادا کرنے کے واسطے آئے تو اُس کواینے اہل وعیال میں رات گزار نامیسر نہ ہو سکے تو گواہ کرلینا درست ہے ☆

اگرغیر کواپنی گواہی پر گواہ کرنا چاہاتو چاہئے کہ طالب ومطلوب کو حاضر کر کے دونوں کی طرف اشارہ کرے آورا گر دونوں کی غیبت میں گواہ کرنا جا ہاتو اس کا نام ونسب بیان کر ہے لیکن اگرمشہو دعلیہ غائب ہوتو گواہ کر لینے کے واسطے نام ونسب ذکر کر دینا کافی ہاور حکم قضا کے واسطے اس قدر کا فی نہیں ہے بیمحیط میں لکھا ہے اور جب فرع اصل گوا ہ کی گوا ہی ادا کرنا جا ہے تو یوں بیان کرے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں شخص نے مجھ کواپی گواہی پر گواہ کیا کہ فلاں شخص نے اس کے نز دیک اس حق کا افر ارکیا ہے اور اس نے مجھ ہے کہا کہ تو میری اس گواہی پر گواہی دے کیونکہ ضروری ہے کہ وہ اپنی گواہی ذکر کرے اور اصل گواہ کی گواہی اور اس کی طرف ہے برداشت کرنا ذکر کرے یہ ہدایہ میں لکھا ہے اور یہی اصح ہے بیز اہدی میں ہے اور اگر فروع نے گواہی دی اور بینہ کہا کہ ہم اس کی گواہی پر گواہی دیتے ہیں تو ان کی گواہی مقبول نہ ہوگی پیززائہ الفتاویٰ میں ہے اور فرع کو چاہئے کہ اصل گواہ کے نام کواوراس کے باپ و داوا کے نام کوذکر کرے اور اگراس نے ترک کیا تو قاضی فرع کی گواہی قبول نہ کرے گابیذ خیرہ میں لکھا ہے اور فروع کی گواہی قبول نہ ہوگی مگر جبکہ اصلی گواہ مرجائیں یااس قدر بیار ہوجائیں کمجلس قاضی میں حاضر نہ ہوشکیں یا تین رات ودن کے قدریا زیادہ دور چلے جائیں تو مقبول ہوگی کذافی الکافی اور یہی ظاہرالروایت ہے اورای پرفتویٰ ہے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے اورامام ابو یوسف ہے روایت ہے کہ اگراصل گواہ اتنی دور ہوکہ اگر ضبح کو گواہی ادا کرنے کے واسطے آئے تو اس کواپنے اہل وعیال میں رات گز ار نامیسر نہ ہو سکے تو گواہ کر لینا درست ہےاورای کوفقیہ ابواللیث نے لیا ہے بیز اہدی و ہدایہ میں لکھا ہے اور بہت سے مشائخ نے اس روایت کولیا ہے بیمحیط میں کھا ہے اور اسی پرفتویٰ ہے بیفاویٰ سراجیہ میں لکھا ہے نو اور ہشام میں ہے کہ میں نے امام محدؓ ہے دریا فت کیا کہ ایک شخص ایک قوم کی معیت میں نکلااوراس کا ارادہ مکہ جانے کا یاکسی دوسرے سفر کا تھا کہ اس کواس نے بیان کر دیا پھر قوم نے اس کوچھوڑ دیااور بلٹ آئے پھرایک قوم نے اس کی گواہی پر گواہی دی اورمشہو دعلیہ نے دعویٰ کیا کہوہ حاضر ہےاور گواہوں نے موافق بیان کے گواہی دی اور کچھ زیادہ نہ بیان کیا تو یہ گواہی پر گواہی دینااس محض کے نز دیک جوحاضر کے باب میں ایسا قبول نہیں کرتا ہے قبول ہے یانہیں ہے تو امام محکمہ ّ نے فر مایا کہ ہاں مقبول ہے کیونکہ غیبت ایسی ہی ہوتی ہے ہیں اگراس نے قوم کودواع کر دیا اوراپے گھر ہی میں رہااوراس کو نکلتے نہیں دیکھاتو گواہی قبول نہ کروں گابیتا تارخانیہ میں لکھاہے۔

صدرالشہید حسام الدین نے فر مایا کہ امیر یا سلطان کی طرف ہے اگر دونوں شہر میں موجود ہوں تو گواہی پر گواہی دینا درست ہے نہیں ہے بیقتیہ میں لکھا ہے بیٹے کو باپ کی گواہی پر گواہی دینا درست ہے اس کی قضا پر نہیں درست ہے اور شیخے بیہ ہے کہ دونوں پر بیٹے کی گواہی درست ہے بیٹے قاقد ریمی لکھا ہے اگر اصل گواہ شہر میں قید ہوا وراس نے اپنی گواہی پر گواہ کر لئے تو فروع کو اس کی گواہی پر گواہ کر لئے اپنی اور قاضی اس پر ممل کرے گایا نہیں اور اس مسئلہ کا ذکر کی کتاب میں نہیں ہے اور مشائخ زمانہ نے اختلاف کیا بعضوں نے کہا کہ اس قاضی کے قید خانہ میں قید ہوتو جائز نہیں ہے اور اگر والی ملک کے قید خانہ میں ہوا ور نکا لناممکن نہ ہوتو جائز نہیں ہے اور بعض نے کہا کہ جائز نہ ہوتا چا ہے بید فرح میں لکھا ہے اگر کوئی عورت پر دہ دار ہوتو اس کواپنی گواہی پر گواہ کر لینا درست ہے اور جو عورت اپنے گھر سے مانند قضائے حاجت تھام وغیرہ کے واسط نکلتی ہو بو قلی ہوتا ہوتا ہوتا گائی نہ نہ و بی قلطت نہ کرتی ہو بی قلی میں لکھا ہے اگر اصل گواہ نے اختاکا ف کیا ہوتو فروع کی گواہی جا گر نہیں ہے خواہ اعتکاف نذر ہو یا نذر نہ ہوبی قاضی بدلیج الدین نے فر مایا ہے کذائی النا تار خانی اپنی گواہی پر گواہ کر لینا درست ہے اگر چواصل گواہوں کو پچھ عذر درنہ ہوتی کہ اگر ان کو پچھ عذر در پیش آیا مثلاً فر مایا ہے کذائی النا تار خانی اپنی گواہی پر گواہ کر لینا درست ہے اگر چواصل گواہوں کو پچھ عذر درنہ ہوتی کہ اگر ان کو پچھ عذر در پیش آیا مثلاً فر مایا ہے کذائی النا تار خانہ یا پی گواہ کی گواہی پر گواہ کی گواہ کی گواہ ہوں کو پچھ عذر در بھی آیا مثلاً

سفریامرض یاموت تو فروع گواہی ادا کریں گے بیخلاصہ میں لکھا ہے اگر فروع نے گواہی ادا کی پھر تھم قضا سے پہلے اصول عاضر ہوئے تو فروع کی گواہی پر تھم نہ ہوگا بیفتا وی قاضی خان میں لکھا ہے۔

اگردوفرع گواہوں نے قاضی کے پاس گواہی دی اور قاضی نے دونوں پہلوؤں کیس پچھتہت پاکر گواہی ردکر دی تو پھر یہ گواہی اس کے بعد نہ فروع سے قبول ہوگی اور نہ اصول سے اور اگردونوں فرع میں پچھتہت پاکر گواہی ردکر دی تو اصول کی گواہی اگر عامل ہیں تو جائز رہے گی بیذ غیرہ میں لکھا ہا گر وگواہ کرلیا تو ان کی گواہی بھی جائز رہے گی بیذ غیرہ میں لکھا ہا گر وگواہ کرلیا تو ان کی گواہی بھی جائز رہے گی بیذ غیرہ میں لکھا ہا گر وگواہ کو ان کی گواہی دی اور انہیں وجہوں سے قاضی نے گواہی ردکر دو گواہوں نے دو غلاموں یا دو کا فروں کا گواہی پر ایک مسلمان پر گواہی دی اور انہیں وجہوں سے قاضی نے گواہی ردکر دی پھر دونوں غلام آزاد ہو گئے یا دونوں مکا تب آزاد ہو گئے یا دونوں کا فرمسلمان ہو گئے اور گواہی ادا کی یا پی گواہی پر پہلے دونوں آدمیوں کو یا دوسروں کو گواہ کر دیا تو جائز ہے بیر محیط میں لکھا ہے اگر گواہ اصل گواہ کر لینے کے وقت فاس ہو پھر تو بہ کر لے تو فرع کو ان کی گواہی پر گواہی دینا جائز نہیں ہے اور اگر دونوں اصل گواہوں نے بعد مسلمان ہو نے پھر دونوں مسلمان ہو گئے تو فروع کو ان کی گواہی پر گواہی دینا جائز نہیں ہے اور اگر دونوں اصل گواہوں نے بعد مسلمان ہو نے کھر دونوں مسلمان ہو گئے کھر دونوں مسلمان ہو گئے تو فروع کو ان کی گواہی پر گواہی دینا جائز نہیں ہو اوراگر دونوں اصل گواہوں نے بینی گواہی پر جوفلاں کی خود گواہی ان کی گواہی ہوگی بیا جائز نہیں کہا ہے گئی گواہی پر جوفلاں کی طرف سے فلاں میں کھا ہے۔

اگر دو فروع نے دواصل گوا ہوں کی گوا ہی پر گوا ہی دی پس اگر قاضی فروع واصول دونوں فریق کوعا دل جانتا ہے تو ان کی

گوائی پڑھم دے دے گا اورا گراصول کو عادل جانتا ہے اور فروع کوئیس پیچانتا ہے وان کا حال دریا فت کرے گا اور آگر فروع کو عادل جانتا ہے اوراصول کوئیس پیچانتا ہے و خصاف نے ذکر کیا کہ فروع ہے ان کے اصول کا حال دریا فت کرے گا اور آمام مجھ ہے نہ دے گا پس اگر انہوں نے اصول کی تعدیل کی تو فاہر روایت میں ان کی تعدیل ثابت ہوجائے گی اور امام مجھ ہے روایت ہے کہ فروع کی تعدیل کرنے ہے اصول کی صدافت ثابت نہ ہوگی اور فاہر روایت تھے اور اگر فروع نے وقت دریا فت کے کہا کہ ہم اصول کے حال ہے آگا فہیں کرتے ہیں تو تاہم کہ ہم اصول کی صدافت فاہی ان کی گوائی قبول نہ کرے گا پس اگر مدع نے کہا کہ ہم ایسا کہ اور امام مجھ کے قول کے موافق قاضی النا ان کی گوائی قبول نہ کرے گا اور اس گوائی پر فیصلہ نہ کرے گا اور پی فائی ہم اور گا مونی خان اور آگر مرح کے تو تاضی ہے کہا کہ ہم اصول کوئیس کر ہے گا ہورائی گوائی ہے تو تاضی الائم طوائی نے فر مایا کہ سے مجھ اسرخی میں کھا ہے اور اگر فروع نے کہا کہ ہم اصول کوئیس پیچا نے ہیں کہ آیا و وعادل ہیں یا نہیں تو شمن الائم طوائی نے فر مایا کہ سام ابو یوسٹ ہے اور اگر فروع نے کہا کہ ہم اصول کوئیس بیچا نے ہیں کہ آیا و وعادل ہیں یا نہیں تو شمنی اس کو تاضی خان میں کھا ہے اور اس گوائی تھول نہ کر سے گا تونی خان میں کھا ہے آگر فروع نے تعدیل اصول سے سے سکوت کیا توضی خان میں کھا ہے آگر فروع نے تعدیل اصول سے سکوت کیا توضی خان میں کھا ہے آگر فروع نے تعدیل اصول سے سکوت کیا توضی خان میں تو تی کہا کہ ہی اصول کی تعدیل دوسر سے لوگوں سے جو تعدیل کرنے کے لائق ہیں دریافت کر سے گا اور یہ امام ابو سے سکوت کیا توضی خان میں اصام کو تعدیل کرنے کے لائق ہیں دریافت کر سے گا اور یہ امام ابو

ا گر دو گواہوں نے دو گواہوں کے تل خطا کی گواہی پر گواہی دی اور قاضی نے مد دگار برا دری پر دیت کا

علم دے دیا ت

ہشام نے امام محمد ہوروایت کی ہے کہ عادل نے اپنی گواہی پر دو گواہ کر لئے پھر خود غائب ہوگیا کہ پتانہ ملامثلاً ہیں ہر س

تک غائب رہااور بینہ معلوم ہوا کہ وہ اپنی عدالت دریا فت کر ہے پس اگر اصل گواہ ایسا مشہور ہوجیسے امام ابوحنیفہ وسفیان تو ری تو ان کی گواہی پر حکم نہ دے گا بدفتح القدیم میں کھا ہے جامع میں نہ کور ہے کہ اگر دو گواہوں

نے دو گواہوں کے تل خطاکی گواہی پر گواہی دی اور قاضی نے مددگار برادری پر دیت کا حکم دے دیا پھر جس کے مقتول ہونے کی گواہی دی ہو وہ وہ وہ وہ وہ اپس کر دے اور اگر اصل گواہ آئے اور دی ہوں نے دو گواہوں نے وہ وہ ذندہ فکلاتو گواہوں فروع پر حنمان لازم نہ آئے گی لیکن ولی مدی نے جو پھیلیا ہے وہ وہ واپس کر دے اور اگر اصل گواہ آئے اور انہوں نے گواہی ہونان دو اور سے سان کو اہوں پر بھی ضان نہ ہوں گواہی پر گواہی ہوئے گا اور نہ ان پر خمان واجب ہوگی اور اصلی گواہوں پر بھی ضان نہ ہوں کے اور امام گواہوں نے بین کہ ہم اس وقت آئے گی اور اگر اصلی گواہوں نے میان کہ ہم ان دونوں کو ایک باطل چیز کی گواہی پر گواہ کرلیا تھا اور ہم جانے ہیں کہ ہم اس وقت جھوٹ ہولے تھتے تھتے بھی امام اعظم وامام ابو یوسف کے نزد یک ضامن نہ ہوں گواہوں سے صان کی تو یہ گواہوں ہے صان کی تو وہ کی ہے اس قدر مال لے لیس کے اور اگر ولی سے صان کی تو وہ کی سے تبیں لے سان کے پس اگر اصلی گواہوں سے صان کی تو یہ گواہوں سے صان کی تو وہ کی سے تبیس لے سکتا ہے بین ڈنجرہ میں لکھا ہے۔

گاوراگر ولی سے صان کی تو وہ کسی سے تبیس لے سکتا ہے بین ڈنجرہ میں لکھا ہے۔

نېرن : 🛈

جرح وتعدیل کے بیان میں

قاضیٰ کوضرور جاہے کہ تمام حقوق میں پوشیدہ و ظاہر گواہوں کا حال دریا فت کرے خواہ خصم نے ان میں طعن کیا ہویا نہ کیا ہو

اور بدامام ابو یوسف وا مام محد کے نزویک ہے اور امام ابوحنیفہ کے نزویک مسلمان میں ظاہری عدالت براکتفا کرے گالیکن اگر خصم نے طعن کیا تو دریافت کرے گا ہاں حدود وقصاص میں بالا جماع خفیہ دریافت کرےاور ظاہر میں ان کا تزکیہ کرےخواہ خصم نے طعن کیا ہو یا نہ کیا ہواوراس زمانہ میں صاحبین کے قول پرفتوی ہے بیکا فی میں لکھا ہے اور اگر خصم نے گوا ہوں میں طعن نہ کیا بلکہ تعدیل کی مثلاً یوں کہا کہ بیلوگ عادل ہیں جو کچھانہوں نے مجھ پر گواہی دیوہ کچ کہایا کہا کہ بیلوگ عادل ہیں ان کی گواہی میرے واسطے یامیرے او پر جائز ہے تو قاضی اس کے اقر ارحق پرحق مدعی کی ڈگری کردے گا گواہوں کا حال دریافت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر مدعاعلیہ نے صرف اس قدر کہا کہ بیعاول ہیں یا کہا کہ عاول ہیں مگر گواہی میں انہوں نے خطا کی پس اگر مدعا علیہ عاول ہو کہ جس کی تعدیل معتبر ہو علتی ہے تو ویکھا جائے گا کہ جواب دعویٰ کے وقت اگر اس نے مدعی کے دعویٰ سے انکارنہیں کیا بلکہ سکوت کیا یہاں تک کہ گواہوں نے اس پر گواہی دی پھراس نے کہا کہ گواہ عادل ہیں تو امام اعظمؓ وامام ابو یوسفؓ نے فرمایا کہ قاضی ان کی گواہی پر مدعی کی ڈگری کر دےگا اور ان کا حال دریافت نہ کرے گا خواہ دعویٰ ایسے حق میں ہو کہ باوجود شبہہ کے ثابت ہوتا ہے یا شبہہ کے ساتھ ثابت نہ ہوتا ہواورا مام محمدؓ نے فرمایا کہ قاضی بدوں ان کے حال دریافت کرنے کے حکم نہ دے گااورا گرمد عاعلیہ نے دعویٰ مدعی ہےا نکار کیا پھر جب گواہوں نے اس پر گواہی دی تو اس نے گواہوں کی نسبت کہا کہ بیعدول ہیں تو بعض روایات میں ہے کہ اس میں بھی ایسا ہی اختلاف ہے جبیباندکور ہوالیعنی امام محکر کے نز دیک بدوں دریا فت حال کے حکم نہ دے اور ان کے نز دیکے حکم دے اور بعض روایت میں ا مام محد عصروی ہے کہ قاضی مدعاعلیہ ہے ان کی اس گواہی میں صدق و کذب کو دریا فت کرے اگر اس نے کہا کہ انہوں نے سے کہا تو اس نے دعویٰ کا اقر ارکرلیا پس اقر ار پر حکم دے دے اور اگر اس نے کہا کہ انہوں نے جھوٹ کہا تو بدوں دریا فت کے حکم نہ دے جامع صغیر میں مذکور ہے کہاں صورت میں مدعا علیہ کی تعدیل امام محرّ وامام ابو یوسٹ کے نز دیکے صحیح نہیں ہے اور اس کی تعدیل بمنز لہ عدم کے ہاوراگر مدعا علیہ فاسق یامستورالحال ہوتو اس کی تعدیل صحیح نہیں ہے اور نہ اس پر قاضی فیصلہ کرے گا اور نہ اس کا پیرکہنا کہ گواہ عادل ہیں اپنے اوپر حق کے اقر ارکرنے میں شار ہوگا اور اگر قاضی نے اس سے دریا فت کیا کہ گوا ہوں نے سچ کہایا جھوٹ اور اس نے کہا کہ بچ کہاتو بید عویٰ کا اقرار ہے پس اقرار پر حکم دے دے گا اوراگراس نے کہا کہ گواہوں نے جھوٹ کہاتو قاضی حکم نہ دے گا بیہ فناویٰ قاضی خان میں لکھاہے۔

اگر مدعاعلیہ پر گواہی دینے سے پہلے اس نے گواہوں کی تعدیل کی پھر گواہوں نے گواہی دی اور اس نے مشہود ہے انکار
کیا تو قاضی اس کی تعدیل کرنے پر اکتفانہ کرے گا ہی مجھط میں لکھا ہے ایک شخص پر دو گواہوں نے گواہی دی اور اس نے ایک کی تعدیل
کی اور کہا کہ بیدعا دل ہیں لیکن اس نے خلطی کی یا اس کو وہم ہوا تو قاضی اس سے دوسر سے گواہ کا حال دریا دنت کرے گا لہی اگر اس نے
دوسر سے کی تعدیل کی تو دونوں کی گواہی پر قاضی ڈگری کر دے گا پہ فقاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے گواہوں نے مدعا علیہ پر گواہی دی اس
کے بعد اس نے کہا کہ فلال شخص نے جو پھے بھے پر گواہی دی ہے تق جو قاضی بدوں دوسر سے گواہ کے حال دریا دنت کرنے کہ دی کا
دوسر سے کی تعدیل کے بیان کیا ہے قاضی اس پر لازم کر سے گا اور اگر گواہی اداکر نے سے پہلے اس نے کہا کہ فلاں گواہ جو پھے بھی پر گواہی
درسے گا وہ جق ہے یاوہ کی تھے ہے گھر جب گواہی اداکی تو اس نے قاضی ہے کہا کہ ان کا حال دریا دنت کیا جائے اور جھے بیہ گمان نہ تھا کہ
د سے گا وہ جق ہے یاوہ کی تھے جائے ہو گا می اداکی تو اس نے قاضی سے کہا کہ ان کا حال دریا دنت کیا جائے اور جھے بیہ گمان نہ تھا کہ
د سے گا وہ تی گواہی دیں گے تو قاضی ان کا حال دریا دنت کر ہوئے تو فیصلہ کر سے گا ورنہ گواہی مقبول نہ ہوگی پیشر ح ادب
د وسر سے کوئیس پہچانتا ہے کہ عادل ہے یائیس پھر جس کی عد الت کوقاضی جانتا ہے اس نے دوسر سے کی تعدیل کی تو نصیر نے فر مایا کہ
د وسر سے کوئیس پہچانتا ہے کہ عادل ہے یائیس پھر جس کی عد الت کوقاضی جانتا ہے اس نے دوسر سے کی تعدیل کی تو نصیر نے فر مایا کہ

اس کی تعدیل کرنامقبول نہیں ہے اور ابوسلمہ ہے دوروا بیتیں ہیں اور فقیہ ابو بکر ہے روایت ہے کہ ایک قاضی کے پاس تین آ دمیوں نے گواہی دی اور اس کوتیسر ہے گواہی کا حال معلوم نہیں ہے لیں دونوں گواہوں عادلوں نے جن کو وہ پہچا نتا ہے اس تیسر ہے کی تعدیل کی تو دوسر ہے مقد مداور گواہی میں بی تعدیل مقبول ہوگی اور اس گواہی میں مقبول نہ ہوگی اور بیقول نے موافق ہے اور آتو کی اور اس کی خوال کے موافق ہے اور گواہ کے ہوسکتا ہے اور گواہ کے بیس قاضی کی طرف ہے اپنی ہوسکتا ہے اور گواہ کے قول کا مترجم ہوسکتا ہے اور بیا آئی جو گواہ میں کہ ہوسکتا ہے اور بیا آئی جو گواہ میں شرط ہے دور القد فی ہے اور دو محضوں کا ہونا افضل ہے اور بینا تی جو گواہ میں شرط ہے دور القد ف سے مقبول ہوتی ہے کہ عدالت اور بلوغ اور آزادی اور بینا تی جو گواہ میں شرط ہے دور کا قاضی خان میں لکھا ہے اور پوشیدہ تعدیل کرنا امام اعظم اور امام ابو لیوسٹ کے خزد کیک غلام اور اند ھے اور نابالغ اور محدود القد ف سے مقبول ہوتی ہے بیمچط سرجی میں لکھا ہے۔

اور مقال کی میں میں اس میں میں سرج سے سال میں اور ایر اور کی میں لکھا ہے اور پوشیدہ تعدیل کرنا امام اعظم اور امام ابو کی سے مقبول ہوتی ہے بیمچط سرجی میں لکھا ہے۔

اگرمشہودعلیہ مسلمان ہوتواس کے تعدیل کرنے والے کامسلمان ہوناشرطہ کے

خفیہ تعدیل کرانے کی بیصورت ہے کہ قاضی تعدیل کرنے والے کے پاس کسی اپنجی کو بھیجے یا ایک خط لکھے کہ اس میں گواہوں کے نام اورنسب اورحلیہ اور مجلّہ اور بازارتح ریر کرے تاکہ معدل اس کو پہچان لے پھر اس کے پڑوسیوں اور دوستوں آشا نؤں سے اس کا حال دریا فت کرے گا بین ہمرلگا دے گا اور اپنی مہرلگا دے گا اور کسی کو حال دریا فت کرے گا بین ہم بیم لگا دری ہے جا سے دھوکا نہ دیں بیم بیم طرحتی میں لکھا ہے پھر قاضی کو اختیار ہے جا ہے تعدیل ظاہری و باطی کو مطلع نہ کرے گا تاکہ حال معلوم ہوجانے سے دھوکا نہ دیں بیم بیم طرحتی میں لکھا ہے پھر قاضی کو اختیار ہے جا ہے تعدیل ظاہری و باطی

دونوں دریافت کرے یاصرف تعدیل پوشیدہ پر کفایت کر لے اور ہمارے زمانہ میں ظاہری کرانے کور ک کیا گیا ہے کذائی فاوئ قاضی خان اور پہلے زمانہ میں صرف تعدیل ظاہری تھی اوراس زمانہ میں فتنہ ہے نیچنے کے واسطے پوشیدہ تعدیل پر کفایت کی گئ اورامام محر ہے مروی ہے کہ ظاہری تعدیل بلا اور فتنہ ہے یہ ہدایہ میں ہے اور تعدیل کرنے والے کو بھی چاہئے کہ خود دریافت کرنے واسطے الیے تحفی کو اختیار کرے جس میں وہ اوصاف موجود ہوں جو تعدیل کرنے والے میں بیان کئے گئے ہیں بینہا یہ میں ہے اور شس الائمہ طوائی نے فرمایا کہ اس کے پڑوسیوں ہے اس کا حال جسی دریافت کرے کہ اس سے اور ان سے ظاہری عداوت نہ ہواور نہ وہ ان پر احسان کرنے والا ہو کہ شلا ان کی طرف سے چوکیداری وغیرہ اداکر دیتا ہواور اس کو ابوعلی سفی نے اختیار کیا ہے اور اس کو امام محد ہو اور ایک کو ایو علی سفی نے اختیار کیا ہے اور اس کو امام محد ہو اور ایت کیا ہے بیذ خیرہ میں کھا ہے اور اس کو امام کور ہو اور ایس کو الم محد کے بیا ہوتو اس کے اہل محلہ سے دریافت کیا ہوتو اس کے اہل محلہ سے دریافت کیا اور ان ہوں اور اہل محلہ سے دریافت کیا اور ان ہوں اور اہل محلہ سے خیر تقد ہیں اور انہوں نے اس کی جرح یا تعدیل پر اتفاق کیا اور اس کے دل میں آیا کہ بچ کہتے ہیں تو یہ بھی بمز لہ خرمتو اس کے ہو معدلوں نے اس کی تعدیل کی اور وہ دونوں تقد ہیں تو سے میں کہوا ہو کہ کھور کی کور ن کی کہا ہوتوں تقدیل کی اور وہ دونوں تقد ہیں تو اس کور وانہیں کہ گواہ کی تعدیل کی اور وہ دونوں تقد ہیں تو دیا تھور کی کر ان میں کہا ہور کیا ہور کور کور کیا ہور کی ہیں تو کور کی کور کور کور کور کیا ہور کیا کہ کیا ہور کیا گئیں ہور کیا کہ کی کے کہ کر کیا گئی کور کی کور کیا گئی کی کور کور کیا گئیں کور وانہیں کہ گواہ کی کہا کہ کے کہا کہ کور کی کور کیا ہور کیا کہ کور کیا گئی کور کیا کہ کور کیا تو کیا کیا کور کور کیا گئی کی کور کیا گئی کیا کور کیا گئیں گئیں کیا کہ کیا کیا کہ کور کیا گئیں کیا کور کیا کہ کور کیا کور کیا کور کیا گئی کور کیا گئیں کیا کور کور کیا گئیں کیا کور کیا کہ کی کور کیا گئی کور کیا گئیں کیا کور کیا گئیں کیا کور کیا کور کیا گئیں کور کیا گئیں کور کیا کور کور کیا گئیں کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کور کیا کور کیا کور کور کیا کیا گئی

جس گواہ کی عدالت یا جرح کچھ نہ معلوم ہوئی تو اس کے نام کے بنچ لکھ دے کہ اس کا حال نہیں کھلا 🌣

ا قولهاس قول بعنی جوبعض علما کہتے ہیں کہاس طرح کہنا کہ میرے زدیک بیگواہ عادل و پسندیدہ ہے تعدیل نہیں ہے۔ ۲ بعنی گواہوں کی عدالت اوربعض گواہی میں ان کا دہم اور بطلان دعویٰ مدعی۔

نیک خصلت کے پچھنیں جانتا ہوں تو بہتعدیل نہیں ہے بہمیط میں لکھا ہے۔

بعض نے کہا کہ اس کہنے پر کہ وہ عادل ہے اکتفاکرنا چاہئے اور یہی اصح ہے یہ فتح القدیم میں لکھا ہے اور اگر کہا کہ اگر شراب نہیں ہوتو عادل ہے تو یہ تعد بل نہیں ہے یہ ذخیرہ میں لکھا ہے اگر معدل کو معلوم ہوا کہ دعی کا دعوی کی اور وی کہا ہوتو کا اور اس کو جائے کہ سب معاملہ قاضی کے سامنے بیان کر دے پھر قاضی معدل کے بیان کی نہایت تعتیش کرے گا اور بعد بہت تعتیش کے اگر یہی ثابت ہوا جومعدل نے بیان کیا ہے تو گواہوں کی گواہی ردکر دے گا ور نہ تبول کر لے گا یہ محیط میں لکھا ہے ایک مسافر نے قاضی دریا فت کر ہے گا کہ تیری جان پہچان کے یہاں کون لوگ بی لیا اگر اس نے ایسے لوگوں کو بیان کیا کہ جو تعدیل کرنے کی لیا قت رکھتے ہیں تو ان سے خفید دریا فت کرے گا لیا اگر تعدیل کی تو بیل اگر اس نے ایسے لوگوں کو بیان کیا گواہی تبول کر ہے گا بیشر طیکہ قاضی کو تعدیل نے دونوں جمع کرنا منظور ہو معالیہ نے فتی خان میں لکھا ہے اور اگر بیلوگ تعدیل کرنے کی لیا فت نہیں رکھتے ہیں تو جو اس کے شہر کا معدل موجود ہے اور قاضی کی تیت والی ہے تاس کے دریا فت کرے گا بی والی دریا فت کرے گا بیچھلا معدل موجود ہے اور قاضی کی میں لکھا ہے اس سے دریا فت کرے گا اور اگر نہ ہوتو مسافر کے شہر سے بچاس فرخ کا رہنے واللہ ہے لیں قاضی نے ایک الی اس کے دوستوں اور آ شنا وی سے دریا فت کرے گا اور نوب چھان پیشک کرے گا کو کو کہوں دریا فت کرے گا ور نوب چھان پیشک کرے گا کو کو کہوں دریا فت کرے طمی کو کو کی ایک کرے گا کو کو کو بیروں اور آ شنا وی سے دریا فت کرے گا اور نوب چھان پیشک کرے گا کو کو کہوں دریا فت کرنے گا اور نوب چھان پیشک کرے گا کو کو کہوں دریا فت کرنے گا اور نوب چھان پیشک کرے گا کو کو کہوں دریا فت کرنے گا اور نوب پھان پیشک کرے گا کو کو کہوں دریا فت کرنے گا اور نوب پھان پیشک کرے گا کو کو کہوں دریا فت کرنے گا اور نوب پھان پیشک کرے گا کو کو خوب دریا فت کرے گا اور نوب پھان پیشک کرے گا کو کو کہوں دریا فت کرنے گا دریا فت کی کرنے گا دریا فت کرنے گا دریا فت کرنے گا دریا فت کرنے گا دریا

اگردہ خط جواس نے معدل کے پاس بھجا تھا تعدیل ہوکرواپس آیا اورا حتیا طا قاضی کودوسر ہے ہے دریافت کرنا منظور ہوا تو دوسر ہے کوبھی گواہوں کے نام وغیرہ لکھے بھیجا اور بینہ لکھے کہ بیل نے دوسر ہے ہیں کا مال دیافت کرلیا ہے ہیں اگر دوسر ہے نجی ایساہی لکھا جیسا پہلے نے لکھا ہے تو تعدیل وجرح کو نا فذکر ہے کہ الیا تھا تی اگر اور شخصوں نے تعدیل کی اور دوسر ہے نے جرح کی تو تو کی تو جرح کی تو تو کی تو جرح کی تو تو جرکی تو تو جرکی

وریافت کیا جائے تو قاضی ان سے دریافت کرے گا پس اگرانہوں نے جرح معقول مبین بیان کی تو جرح مقدم ہو گی کذا نی فآوی قاضی خان۔

نوا در ابن ساعہ میں امام محمد ﷺ روایت ہے کہ قاضی مشہود لہ کو بیتھم نہ کرے گا کہ ایسے لوگوں کو لائے کہ جواس کے گواہوں کی تعدیل کریں بیدذ خیرہ میں لکھا ہے اگر چندگوا ہوں نے قاضی کے سامنے گواہی دی اور ان کی عدالت ثابت ہو کر حکم ہو گیا پھر دوسر نے مقدمہ میں انہوں نے گواہی دی پس اگر تھوڑ ہے ہی دن بعد دوسرے مقدمہ میں گواہی دی ہے تو ان کی تعدیل کرانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر دیر گزری تو تعدیل کی ضرورت ہے اور نز دیک اور دیر ز مانہ میں اختلاف ہے اور سیح اس میں دوقول ہیں ایک بیر کہ چھم مہینہ ہوں اور دوسرے بیر کہ بیرقاضی کی رائے پر ہے کذا فی محیط السنرحسی اور سیجے بیہ ہے کہ قاضی کی رائے پر ہے بیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے گوا ہوں نے گوا ہی دی اور مر گئے پھران کی تعدیل ہوئی یا غائب ہو گئے پھران کی تعدیل ہوئی تو قاضی اس گوا ہی پر فیصلہ کر دے گا اوراگر گونگے یااند ھے ہوجانے کے بعدان کی تعدیل ہوئی تو فیصلہ نہ کرے گا پیزنانة انمفتین میں لکھا ہے اگرا یک مخص عادل جوعادل متقی مشہورتھا غایب ہو گیا پھر آیا اور گواہی دی اور معدل ہے اس کا حال دریافت کیا گیا پس اگرتھوڑے دن غایب رہا ہے تو معدل کو اس کی تعدیل کرنی جاہے اوراگر چھسات مہینے کی راہ غائب رہا ہیں اگر و چھٹ مثل ابوحنیفیٌّوا بن ابی کیلی کےمشہور ہوتو اس کی تعدیل كرےاوراگراييانه ہوتو فی الفوراس کی تعديل نه کرے گا په محیط میں لکھا ہے ایک شخص ایک قوم میں آگراتر ا کہ وہ لوگ اس کو پہچا نے نہ تھے پھروہ وہاں رہا اورلوگوں کوسوائے خوب اور نیکو کاری کے کوئی بری حرکت اس کی معلوم ہوئی تو امام محمرٌ نے فر مایا کہ میں اس کی تعدیل کے واسطے کوئی وفت مقرر نہیں کرتا ہوں جب تک کہ ان کے دلوں میں اس کا عادل ہونا ساجائے وہی وفت ہے اور اس پرفتو کی ہے بیفآوی قاضی خان میں لکھاہے اور اگر کسی لڑے نے بعد بالغ ہونے کے گواہی اداکی تو اس کا حکم بھی اسی مسافر کا ہے جو کسی قوم میں آ کراتر اہواور اگر ایک نصرانی مسلمان ہوااور گواہی ادا کی پس اگر نصرانی ہونے کی حالت میں قاضی اس کوعاول جانتا تھا تو بلاتو قف اس کی گواہی قبول کرےاورا گرعا دلنہیں جانتا تھا تو ایسے مخص ہے دریا دنت کرے جواس کونصرا نیت میں عا دل جانتا تھا اوراس کو جائز ہے کہ بلاورنگ اس کی تعدیل کرے پیز خیرہ میں لکھاہے۔

امام محر سے روایت ہے کہ دونھرانیوں نے ایک نھرانی پر گواہی دی اورنھرانیت میں ان دونوں کی تعدیل کی گئی تھی پھر مشہود علیہ مسلمان ہوگیا تھر دونوں گواہ مسلمان ہوگئے تو قاضی اس گواہی پر فیصلہ نہ کرے گا پھراگر دونوں نے بعداسلام کے دوبارہ گواہی ادا کی تو قاضی مسلمان معدل سے ان کا حال دریافت کرے گا اوزاگر پہلے تعدیل مسلمان معدلوں نے کی ہوتو قاضی اس کی گواہی پر فیصلہ کردے گا کیونکہ تعدیل معتبر ہوئی میر محیط میں کھا ہے اگر کی گواہ کا فاسق ہونا ثابت ہوا پھر وہ سال دوسال کے واسطے غائب ہوگیا کہ اس کا پیتہ نہ لگا پھر آیا اوراس سے سوائے نیکو کاری اورخو بی کے کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا ہے تو معدل کو وہی جرح اس پر نہ کرنی چا ہئے یہ فلا صبیس کھا ہے اور سرجی نہ چا ہے کہ اس کی تعدیل کرنی چا ہئے مطان موااور مسلمان ہونے ہے کہ اس کی تعدیل کرنی چا ہئے ہو اور مسلمان ہونے ہے اور نہ اس کی تعدیل کرنی چا ہے ہو اور مسلمان ہونے ہے اور نہ اس کی عدالت یا جرح ثابت نہ ہو ہی ذخیرہ میں کھا ہے امام محرد نے فرمایا کہ ایک کہ اس کی عدالت ساقط ہوتی ہو اور ماس کوئی زمانہ نہ گر را کہ اس کی و جستے ہونے کا یقین ہوجائے ہے محلط میں کھا ہے تعدیل کرنی چا ہے نہ کہ کہ وہ ہی کی مقد مہ میں گواہی دی تو معدل کواس کی تعدیل نہ کرنی چا ہے ہماں تک کہ اس پر اس قدر زمانہ گر زمانہ نہ کہ دل میں اس کی و جستے ہونے کا یقین ہوجائے ہو محلط میں کھا ہے تعدیل کہ وہ ہو تھی ہونے کا یقین ہوجائے ہو کہ کی مقد مہ میں گواہی دی کہ قود فاس بی اس کی و جستے ہونے کا یقین ہوجائے ہے میں کھا ہے اس کی مار کے جرح پر حق شرع یا حق عبر دانہ گر ہی گواہی کی گواہی میں گواہی کی کو کی گواہی کی گواہی کی گواہی کی گواہی کی گواہی کی کو کو کی گواہی کی گواہی کی کو کی

زائی ہیں یاسودخوار ہیں یاشرابخوار ہیں یا گواہوں کے اقر ار کی گواہی دی کہانہوں نے اقر ارکیا کہ ہم نے جھوٹ گواہی دی یا ہم نے آ گواہی ہے رجوع کیایا رشوت لی یا مدعی کا دعویٰ باطل یا ہماری گواہی مدعا علیہ پر اس معاملہ میں نہیں ہے بیہ فتح القدیر میں لکھا ہے اور اگر مدعاعلیہ نے گواہ کے مجروح ہونے میں گواہی الیم جرح پر قائم کی جس ہے کوئی حق حقوق عباد سے یاحق شرع متعلق ہے مثلا اس کے گواہ قائم کئے کہ گواہوں نے زنا کیا ہے اور زنا کا حال بیان کر دیا یا شراب بی یامیر امال چرایا ہے اور عرصہ نبیں گزرایا پیسب غلام ہیں یا ایک غلام ہے یا مدعی کا شریک ہے حالانکہ مال میں دعویٰ واقع ہواہے یا اس نے کسی کوزنا کی تہمت لگائی ہے حالانکہ وہ چخص قذف کا دعویٰ بھی کرتا ہے یا ان لوگوں کوحد فتذ ف کی سز ادی گئی ہے یامدعی نے اقر ار کیا ہے کہ میں نے ان کواجرت پر گواہ مقرر کیا ہے تو یہ گواہی مقبول ہوگی ہیکا فی میں لکھاہے۔

اگر مدعا علیہ نے اس امر کے گواہ قائم کئے کہ مدعی کے گواہ محدو دالقذف ہیں تو قاضی ان گواہوں سے حد کا حال دریا دنت کرے گا کذافی الاصل اس واسطے کہ اگر سلطان یا اس کے نائب نے حدجاری کی تو گواہی باطل ہوگی اور اگر کسی رعایا نے حد ماری ہے تو گواہی باطل نہ ہوگی اس لئے دریافت کرنا ضروری ہے پھرا گر گواہوں نے بیان کیا کہ فلاں شہر کے قاضی نے اس کوحد قذف کی سزا دی ہے تو امام نے بیدذ کرند کیا کہ قاضی وفت کووریا فت کرے گایانہیں اور کتاب الا قضیہ میں لکھاہے کہ دریا فت کرے گا تا کہ معلوم ہو کہ وہ قاضی اس وقت میں وہاں کا قاضی تھایا نہ تھا یہ محیط میں لکھا ہے اپس اگر مدعی نے کہا کہ میں اس امر کے گواہ لاتا ہوں کہ اس قاضی نے اقرار کیا کہ میں نے اس کوحد قذف کی سزانہیں دی ہے یاوہ قاضی اس وفت سے پہلے مرگیا ہے یا اس قاضی نے اقرار کیا کہ میں اس وفت میں اس شہر میں موجود نہ تھا تو بیسب مقبول نہ ہو گا بیخلا صہ میں لکھا ہے اور اگر مدعا علیہ کے گوا ہوں نے بیر گوا ہی دی کہ مدعی نے ان کودی درہم کی اجرت پر گواہ مقرر کیا تھا اور جومیر امال اس پرتھا اس میں سے اس کودیا ہے یا میں نے گواہوں سے اس قدر مال پر صلح کی تھی کہتم لوگ مجھ پر جھوٹ گواہی نہ دواور انہوں نے گواہی دی پس میر امال صلح دلوا دیا جائے یاان گواہوں نے اقر ارکیا ہے کہ ہم لوگ اس مجلس میں جس میں بیمعاملہ واقع ہوا حاضر نہ تھے یا مرعی نے ما نند اس کے اقر ارکیا کہ بیلوگ فاسق ہیں تو بیر گواہی مقبول ہوگی یہ فتح القدیر میں لکھا ہے نوا در ابن ساعد میں امام محمد سے روایت کی ہے کہ ایک محفل نے ایک گھرکی نبیت جوایک محف کے قبضہ میں ہے دعویٰ کیا اور اس پر گواہ قائم کئے اورمشہو دعلیہ نے اس کے گواہ سنائے کہ مدعی کا بیگواہ بھی اس گھر کا دعویٰ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میر ا ہے پس اگراس کے گواہوں کی تعدیل کی جائے تو یہ گواہی مدعی کے گواہ میں جرح ہوگی اور اس طرح اگراس امر کے گواہ قائم کئے کہ نیہ گواہ شرکت کا دعویٰ کرتا تھا تو بھی جرح ہے بیمحیط میں لکھا ہے۔

اگرمشہودعلیہ نے اس امر کے گواہ عادل قائم کئے کہ مدعی نے اپنے اس گواہ کو گواہی دینے سے پہلے اس مقدمہ کی خصومت کے واسطے وکیل کیا تھا اور اس نے مخاصمت کی ہے تو گواہی مقبول ہوگی بیفتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اگرمشہو دعلیہ نے کہا کہ بیدونوں گواہ غلام ہیں اور ان دونوں گواہوں نے کہا کہ ہم آزاد ہیں بھی مملوک نہیں ہوئے پس اگر ان دونوں کو قاضی پہچانتا ہے اور ان کی آ زادی کوجانتا ہے تومشہو دعلیہ کی بات پرالتفات نہ کرے گااورا گرنہیں پہچانتا ہے تومشہو دعلیہ کا قول قبول کرکے گواہی نامقبول رکھے گا جب تک کہ مدعی یا خود دونوں گواہ اپنی آزادی پر گواہ نہ قائم کریں اور اگر انہوں نے درخواست کی کہ ہمارا حال دریافت کیا جائے تو قاضی منظور نہ کرے گا اور اگر منظور کر کے دریا فت کیا اور معلوم ہوا کہ آزاد ہیں اور گواہی قبول کی توبیہ بہتر ہے بینز انتہ انمفتین میں ہے

لے قولہ ماننداس کے بعنی ایسااقر ارجس سے ان کی گواہی باطل ہوجاتی ہے۔

اوراگراس امر پرگواہ طلب کئے تو زیادہ بہتر ہے پھراس کے بعد اگرا یک شخص نے آکر اس گواہ کے مملوک ہونے کا دعویٰ کیا کہ میرا مملوک ہے تو اس مسئلہ کا ذکر کئی کتاب میں نہیں ہے اور فخر الاسلام علی بر دوی نے فر مایا کہ اگر آزادی کے گواہ نہیں قائم ہوئے ہیں تو اس دعویٰ کی ساعت کر بے ور نہیں میر محیط میں لکھا ہے اور اگر گواہوں نے کہا کہ ہم غلام تھے لیکن آزاد ہو گئے تو قاضی اس کو بھی بدوں گواہی کے قبول نہ کرے گا اور اقد میں کر نے والوں نے کہا کہ ہم اصلی آزاد ہیں اور تعدیل کرنے والوں نے کہا کہ مملوک تھے مگر آزاد ہوگئے ہیں تو اس کو بھی بدوں آزاد ہونے کے گواہوں کے قبول نہ کرے گا اور اگر مشہود لہ نے مشہود علیہ پر اس امر کے مملوک تھے اس نے آزاد کر دیا ہے اور قاضی نے آزاد کی کا تھم دے دیا ہے تو رہے ممآزاد کی پر نافذ ہو گا اور مشہود علیہ غلاموں کے مالک کی طرف سے قصم قرار پائے گا میر محیط میں ہے متصلات صاحب اقضیہ نے فر مایا کہ جموٹا گواہ ہمارے فزد میں حدید قائم کئے کہ جو اقرار کرے کہ میں نے میر محمول کے گا اور مشہود علیہ غلاموں کے مالک کی طرف سے قصم قرار پائے گا میر محیط میں ہونے کی یا مرجانے کی گواہی دی پھر وہ شخص فزد میں جو دہوا ہونے کی یا مرجانے کی گواہی دی پھر وہ شخص نزد میک دو جو ہونا نہ تھر ایر بائے گا گذائی فنج القدیر اور اگر اس نے کہا کہ میں نے غلط کیا یا خطاکی یا تہمت کی وجہ سے اس کی گواہی رد کر دی سے گواہ گون نہ تھی جھوٹا گواہ نہ قراریا ہے گا کہ نہ ہیں ہے۔

جھوٹے گواہ کی سزا کی بابت بچھآ راء....اورامام اعظم مٹیانٹیا کے نزد کیا صح صورت ☆

جھوٹے گواہ کواہ جاعا سزادی جائے گی خواہ اس کی گواہی پر فیصلہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہواورا مام اعظم نے فرمایا کہ سزااس کی فقط اس کا مشہور کردینا ہے میں کا مضہور کردینا ہے میں کلمھا ہے لیں شہرت کی صورت میہ ہے کہ اگر وہ بازاری آ دمی ہے تو جس وفت بازار میں ہجوم اور لوگوں کے جماؤ کا وفت ہواس کو ہاں بھیج دے اور المین قاضی ان کو جمع کر کے مید بیان کرے کہ قاضی تم لوگوں کو سال مہتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے اس کو جھوٹا گواہ پایا ہے لیس تم لوگ اس سے بچتے رہواور لوگوں کو اس سے بچاؤ میں کہ قاضی تم لوگوں کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے اس کو جھوٹا گواہ پایا ہے لیس تم لوگ اس سے بچتے رہواور لوگوں کو اس سے بچاؤ میں محیط میں لکھا ہے اور امام اعظم کے نزد یک اس کو سزائے ضرب نہ دے اور اس پر فتو کی ہے اور صاحبین نے کہا کہ اس کو سزائے ضرب دی جائے گا میں میں ہور کیا جائے گا میں ہوا ہے سے اور شمس الائم مرخسی نے کہا کہ صاحبین نے کرد دیک بھی مشہور کیا جائے گا میں ہوا سے اور شمس الائم مرخسی نے کہا کہ صاحبین نے نزد کی جو گیا تو بلاخلاف اس کو سزائے گیا اور اگر سے معلوم نہ ہوا تو اس میں اختلاف نے ہوا میں میں برابر ہیں کا ای اگر ان کہ اس کو رتیں اور مرداور ذمی لوگ جھوٹی گواہی میں برابر ہیں کا ای ان کہ بین ۔

کھا ہے ورتیں اور مرداور ذمی لوگ جھوٹی گواہی میں برابر ہیں کا ای آئی آئیبین ۔

<sup>۔</sup> بعنی ان کے آزاد ہونے کا حکم دے دیا جائے گاختی کہ اگر غائب نے آگر آزاد کرنے سے انکار کیا تو دوبارہ گواہی کی احتیاج نہیں ہے۔ ع یعنی وہ اختلاف جواویر مذکور ہواصرف ای صورت میں ہے۔

# المسادة الرجوع عن الشهادة المسادة

گواہی دیے کراُس سے رجوع کرنے کے بیان میں اِس میں چندابواب ہیں

(D: C/r)

اِس کی تفسیر رکن محکم اور شرط کے بیان میں

گواہی ہے رجوع کرنا اس کو کہتے ہیں کہ جو ثابت کیا ہے اس کی تفی کرے بیمجیط سرحسی میں ہے اور اس کا رکن بیہ ہے کہ گواہ یہ کہے کہ میں نے جس امر کی گواہی دی اس ہے رجوع کیایا میں نے جھوٹی گواہی دی پیسراج الوہاج میں لکھا ہے اور شرط پہ ہے کہ قاضی کے سامنے رجوع کرے میرمحیط سزھسی میں لکھا ہے خواہ وہی قاضی ہوجس کے پاس گواہی ادا کی تھی یا دوسرا ہو۔ بیافتخ القدیر میں لکھا ہے اور قاضی کے سامنے رجوع کرنے کی شرط کا بینتیجہ نکلتا ہے کہ اگر قاضی کے سامنے مشہودعلیہ نے بیروعویٰ کیا کہ قاضی کی کچہری کے علاوہ دوسری جگہ گواہ نے رجوع کیا ہےاور گواہ نے ا نکار کیا اورمشہو دعلیہ نے اس پراس کے گواہ کرنا جا ہے یا گواہ سے متم لینا جا ہی تو اس کو بیا ختیار نہیں ہے بینہا بیمیں لکھا ہے ای طرح اگرمشہو دعلیہ نے دعویٰ کیا کہ گواہ نے رجوع کیا ہے اورمطلقاً دعویٰ کیا تو بھی گواہی کی ساعت نہ ہوگی اور نہ گواہ ہے تتم لی جائے گی بیدذ خیرہ میں ہےاورا گراس امر کے گواہ لایا کہاں نے فلاں قاضی کے سامنے رجوع کیااور مجھے مال دے دیا ہےتو گواہی مقبول ہوگی ہیں ہدا بیاور کافی میں لکھا ہےاگر دونوں گواہوں نے دوسرے قاضی کے سامنے رجوع کیا تو وہ ان سے صان لے گا پیمچیط سزھسی میں لکھا ہے اگر گواہ نے قاضی کے سامنے اپنے رجوع کرنے کا اقر ارکیا کہ میں نے دوسرے قاضی کے سامنے رجوع کیا ہے تو اس کا اقر ارتیج ہے اور از سرنو رجوع کرنے کا حکم دیا جائے گا بیمحیط میں لکھا ہے اور اگر دوسرے قاضی کے سامنے رجوع کیااور مال کی ضانت کی اور اپنے نام کا ایک تمسک لکھ دیا اور اس تحریر میں مال اس وجہ ہے لکھا کہ جس وجہ ہے وہ واجب الا داتھا پھر قاضی کے پاس رجوع ہے انکار کیا تو قاضی کے اس مال کی ڈگری ان پر نہ کرے گا اور ای طرح اگر رجوع کا اقرار کسی عامل یاا پیے مخص کے سامنے کیا کہ جس کے لئے قضا کی اجازت نہیں ہے تو بھی یہی حکم ہے بیمبسوط میں لکھا ہے اورا گر دونوں نے سے طور سے قاضی کے پاس اقر ارکیا کہ اقر اراسی سبب ہے ہے تو بھی قاضی دونوں پر ضان مال لا زم نہ کرے گا پینز انتہ المفتین میں لکھا ہے اور حکم گواہی ہے رجوع کرنے کا بیہ ہے کہ ہر حال میں اس کوسز ادی جائے گی اور اگر اس کی گواہی پر مال کی مثلاً ڈگری ہوگئی ہے تو سز اکے ساتھ اس مال کی ضمان بھی اس پر لا زم ہو گی اگر اس کا از الیہ بلاعوض ہو بیسراج الو ہاج میں لکھا ہے۔

اگرمشہود بہ مال معین ہوتو مشہود علیہ کواختیار ہے کہ گواہ سے بعدرجوع کرنے کے اس کی ضان لے

خواهمشہودلہ نے وصول کیا ہویانہ کیا ہو

اگرمشہود به مال نه ہومثلاً نکاح یا قصاص تو ہمارے علما کے نز دیک اس پرضان نه ہوگی اگر چداس کی گواہی پرتلف کرنالازم آیا

ہواورای طرح آگراس کی گواہی سے تلف مال ایسے عوض کے ساتھ لازم آیا ہو کہ جوعوض اس کے برابر ہے تو بھی حنمان نہیں ہا اور اقدر ایاد تی کے حنمان لازم آئے گی یہ محیط میں لکھا ہے اور حنمان ان ہوگی اور بقدر زیادتی کے حنمان لازم آئے گی یہ محیط میں لکھا ہے اور ذخیرہ اور مبدو طرفی کہ جب مدتی نے وہ مال خواہ شمین ہویا قرض ہوو صول کر لیا ہو یہ ہدایہ اور کا فی میں لکھا ہے اور ذخیرہ اور مبدو طرفی کہ اگر مشہود یہ مال معین ہوتو مشہود علیہ کو اختیار ہے کہ گواہ ہے بعدر جوع کرنے کے اس کی حنمان لے خواہ مشہود لہ نے وصول کیا ہویانہ کیا ہویانہ کیا ہویندان کی اللہ ویانہ کیا ہویانہ کیا ہویا ہوگی ہویا ہوں ہوگی ہویا ہوں ہوگی ہویا ہوں ہوگی ہویا ہوگی ہویا ہوں ہوگی ہوگی ہوگی گواہی پر حکم ہوگیا پھر دونوں نے رجوع کر لیا تو حکم نہ ٹوٹے گا ہے گانی میں لکھا ہے جس قاضی کے سامنے گواہی دی تھی اگر اور اس کی گواہی پر حکم ہوگیا پھر دونوں نے رجوع کر لیا تو حکم نہ ٹوٹے گا ہے گانی میں لکھا ہے جس قاضی کے سامنے گواہی دی تھی اگر کے سامنے گواہی کے حکم تو کہ اس کے دونہ میں ہوگیا گواہی کی حکم ہوگیا کہ دونوں نے رجوع کر لیا تو حکم نے ٹوٹے گا ہے گانی میں لکھا ہے جس قاضی کے سامنے گواہی دی تھی اگر حکم دیا تو سے تو بہا قاضی کے سامنے دور گواہوں نے ہی گواہی کو مقبول کر کے دیا ہوتی کے سامنے رجوع کر نے گا اقرار کیا ہے اور اس نے اس پر صفان لازم کی ہوئے پہلا قاضی بھی اس گواہی کو مقبول کر کے کہ تو سے تو بہلا قاضی بھی اس گواہی کو مقبول کر کے کہ تو سے تو بہلا قاضی بھی اس گواہی کو مقبول کر کے کیا تو صفان لازم کر کے گا کہ افران الکی ہو کے کہ اس سے در حکم کا کہ ان اگواہی کو مقبول کر کے کا تو اس کے در اس کے در اس کے اس بھی کو مقبول کر کے کہ تو بہلا قاضی بھی اس گواہی کو مقبول کر کے کہ تو سومان لازم کر کے گا کہ ان اگواہ کو مقبول کر کے کیا تو معان لازم کر کے گا کہ ان اگواہ کی کھول کر کے کا تو میان لازم کر کے گا کہ ان ان کو کہ کو کا کہ کا کہ ان کیا کہ کو کیا کہ کو معان لازم کر کے گا کہ کا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کو کیا کہ کو کیا کو کیا کو کیا کہ کو کیا کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کیا کو کو کو کی

 $\mathbf{\Theta}: \mathcal{O}_{p^{\prime}}$ 

### بعض گواہوں کے رجوع کرنے کے بیان میں

اگردوگواہوں میں ہے ایک نے رجوع کیا تو اس پرا دھی جنان واجبہوگی اور صنان کی تشیم میں اعتبار باتی گواہوں کا ہے شان کا جنہوں نے رجوع کیا تو جائیں گروہ میں کا وہائی دی اور ایک نے رجوع کیا تو جائی اور اگر دوسر ہاں کہ جنہوں نے گواہوں کے گواہوں کے گواہوں کے ایک وہ کیا تو جوع کیا تو حورت پر کیا تو حورت پر سان کیا تو دونوں آدھے کے ضامن ہوں گے گذائی الکنز ۔ اگر دوسر داور ایک عورت نے گواہی دی پھر سب نے رجوع کیا تو عورت پر جان خان نہوگی اور اگر دونوں مردوں نے رجوع کیا تو تو رہوع کیا تو عورت پر جان کی اور اگر دونوں مردوں نے رجوع کیا تو آدھ مل کے ضامن ہوں گے اور اگر ایک مرد نے رجوع کیا تو اس پر پہنین ہاور اگر ایک مرداور ایک عورت نے رجوع کیا تو اس پر پہنین ہاور اگر ایک مرداور ایک عورت نے رجوع کیا تو اس پر چوتھائی مال لازم ہوگا اور اگر ایک مرداور ایک حصد دونوں عورتوں کو دیا پڑے کا یہ بدائع میں لکھا ہے اور اگر ایک مرداور دونوں پر پوتھائی مال واجب ہوگا اور اگر دونوں عورتوں نے رجوع کیا تو تھی میں دونوں پر لازم ہوگا آدھا مرد نے رجوع کیا تو اس پر چوتھائی مال واجب ہوگا اور اگر دونوں عورتوں نے رجوع کیا تو تھی دونوں پر لازم ہوگا آدھا مرد پر اور ایک چوتھائی مال واجب ہوگا رجوع کر لیا تو آدھا مال مرد پر اور باتی آدھا دونوں پر لازم ہوگا اور ایک مرداور ایک جوتھائی عورت پر آدھا مال واجب ہوگا رجوع کر لیا تو آدھا مال مرد پر اور باتی آدھا دونوں پر لازم ہوگا اور ایک عورت نے رجوع کیا تو سر فر تو اور ایک تو صرف می دیر آدھا می کے نزد یک مرداور ایک عورت کے اور امام اعظم کے نزد یک و سامین کے نزد کیک و اور ایک عورت کی اور و سے مرد پر آدھا مال واجب ہوگا اور امام کے نزد کیک مرداور اور عورت پر مال کی تو اور ب کو ادبوں ہوگا اور امام کے نزد کیک مرداور اور عورت پر مال تین تم بائی واجب ہوگا اور امام کے نزد کیک مرداور اور عورت پر مال تین تم بائی واجب ہوگا اور امام کے نزد کیک مرداور عورت پر مال تین تم بائی واجب ہوگا اور امام کے نزد کیک مرداور عورت پر مال تین تم بائی واجب ہوگا اور امام کے نزد کیک مرداور عورت پر مال تین تم بائی واجب ہوگا اور امام کے نزد کیک مرداور عورت پر مال تین تم بائی واجب ہوگا اور امام کے نزد کیک مرداور عورت پر مال کو ورت ہوگا دور بورت کے کو میک کورت کی مورت کے اور امام کورت کیا کورت کے کورت کورت کے کورت کیا کورت کورت کورت کورت کورت کورت ک

النہیں۔ اگر ایک مرداور دس عورتوں نے گواہی دی پھر آٹھ عورتوں نے رجوع کرلیا تو ان پر پچھ صفان نہیں ہے پھر اگر ایک اور نے رجوع کیا تو سب پر چوتھائی حق کی صفانت لازم ہے اور اگر مردوعورتوں نے رجوع کیا تو امام اعظم کے بزد یک مرد پر چھٹا حصہ اور عورتوں پر پانچ چھٹے حصے لازم ہوں گے اور صاحبین کے بزد یک مرد پر آ دھا اور سب عورتوں پر آ دھالازم ہوگا اور اگر تمام عورتوں نے رجوع کیا تو مرد پر آ دھا حق لازم ہوگا اور اگر تمام عورتوں نے رجوع کیا تو مرد پر آ دھا حق لازم ہوگا اور اگر تمام عورتوں نے رجوع کیا تو مرد پر آ دھا حق لازم ہوگا اور اگر تمام ہوگا اور عورتوں پر پچھ نہیں صفان ہے یہ محیط سرختی میں ہے اور اگر مرد نے رجوع کیا تو اس پر آ دھا مال بالا جماع لازم ہے اور اگر ایک مرد اور ایک عورت نے رجوع کیا تو دونوں پر نصف مال کے تین حصہ کر کے دو حصہ مرد پر اور ایک حصہ عورت پر لازم کیا جائے گا پیشر کی طوری میں لکھا ہے۔

 $\Theta: \bigcirc \nearrow$ 

#### مال کے حق میں گواہی دیے کراس سے رجوع کرنے کے بیان میں

جامع میں مذکور ہے کہ چار شخصوں نے ایک شخص پر چار سو درہم مال کی گواہی دی اور ڈگری ہوگئی پھر ایک نے سو درہم ہور رہے کہ اور دوسر سے نے ان دوسو درہم سے بعنی دوسو درہم سے رجوع کیا اور تیسر سے سو درہم اور دوسر سے نے ان دوسو درہم اور ہیں ہوگئی ہورہم اور ہیں ہوگئی ہورہم ہوگا ہیں اگر ہیں ہورہ ہم سے بعنی تین سو درہم کے چار سے برجوع کرنے والوں پر پچاس درہم تین حصہ کر کے تقسیم ہوگا ہیں اگر چوشے نے سب سے رجوع کیا تو سو درہم کے چار حصہ کر کے تقسیم ہوگا اور سوائے پہلے شخص کے پچاس درہم کے تین حصہ کر کے باقیوں کو بینا چا ہے بیہ پی اور دوگواہ وارٹ کی حاضری میں قائم کے اور قاضی نے دونوں میں سے ہرایک کی ڈگری کر دی اور سو درہم کا ترک نے میت پر دونوں میں آدھا آدھا تقسیم ہوگیا پھر ایک کے دونوں میں سے ہرایک کی ڈگری کر دی اور سو درہم کا ترک دونوں میں آدھا تقسیم ہوگیا پھر ایک کے دونوں میں سے دونوں میں آدھا تقسیم ہوگیا پھر ایک کے دونوں گواہ پچاس درہم کا ترک دونوں میں تھر دونوں میں تھوڑ اپھر دوشوں کے ہرایک نے میت پر ہزار درہم کا دوئوکی کیا اور ہرایک نے گواہ قائم کے اور قاضی نے ہزار درہم ترک دونوں میں نصف نصف تقسیم کرادیا پھر سب گواہوں نے رجوع کیا تو ہر دوگواہ پانچ سو درہم ڈانڈ بھر یں اورا گر دونوں میں واہ کو کھی جھر کی دونوں میں سے دونوں گواہ نے جو کی کیا تو ہوں ہی ہورد کو کہ گواہ کی ہورہ کو کہ گواہ کی ہورہ کو کہ کیا تو ایک بارگ اس کے بعد دوسر سے کے گواہوں نے بھی رجوع کیا تو ایک بارگ کے دونوں کر نے کی صور سے ادرہوع کیا تو ایک بارگ کے بارگ کی سے کے دونوں گواہوں نے بھی رجوع کیا تو ایک بارگ

اگرایک شخص کا دوسرے پر بچھ قرض ہے ہیں دوگوا ہوں نے گواہی دی کہاس نے اس کو ہبہ یا صدقہ کر دیایا بری کردیا ہے پھر تھکم قاضی کے بعد دونوں نے رجوع کیا تو ضامن ہوں گے ﷺ

ایک مرداور دوعورتوں نے ہزار درہم پر گواہی دی اورا یک مرداور دوعورتوں نے ان ہزار درہم کی اور سودینامد کی گواہی دی اور قاضی نے ڈگری کر دی پھرا یک مرداور دوعورتوں نے سودینا رکے سوائے ہزار درہم سے رجوع کیا تو کچھ ضامن نہ ہوبل آگے اوراگر سب نے درہم اور دینار سب سے رجوع کیا تو دیناروں کی ضانت بالخصوص انہیں کی گواہی دینے والوں پر ہوگی اور درہموں کی ضانت امام اعظم کے نزدیک سب پر چار حصول میں تقلیم ہوکر ہر دو تورت پر چوتھائی اور ہرمرد پر چوتھائی ہوگی اور صاحبین کے نزدیک بین حصوں میں تقلیم ہوکر ہرمرد پر جہائی اور سب عورتوں پرایک تہائی ہوگی میہ سوط میں تلھا ہے آگر چار گواہوں میں ہے دو گواہوں نے سودرہم کی اور دمرے دو گواہوں نے بڑار درہم کی گواہی دی اور قاضی نے سب کی گواہی پر جم دے دیا چر ہزار کے گواہوں میں ہے ایک نے رجوع کیا تو اس پر ہزار درہم کی گواہی دی اور قاضی نے سب کی گواہی پر جم دے دیا چر ہزار کے گواہوں میں ہے ایک نے رجوع کیا تو اس پر ہزار کی چوتھائی ڈاخر پڑے گی اور اگر اس کے ساتھ پانچ سو کے دونوں گواہوں نے رجوع کیا تو اس پر ہزار کی گواہوں میں ہے ایک نے رجوع کیا تو اس پر ہزار کی گواہوں ہیں ہوئی اور اگر اس کے ساتھ پانچ سو کے دونوں گواہوں نے رجوع کیا تو اس پر ہزار کی گواہوں ہیں ہوئی اور اگر پانچ سو دالے بر ہزار کی گواہوں نے رجوع کیا تو ہزار کے گواہوں پر ہزار کی گواہوں نے رجوع کیا تو ہزار کے گواہوں پر ہزار کی گواہوں نے رجوع کیا تو ہزار کے گواہوں پر ہزار کا گواہوں ہوں ہوں ہوئی اور اگر پانچ سو دائم ہوگی اور اگر پانچ سو درہم می صفان اور ہزار دالے دونوں گواہوں نے رجوع کیا تو ہزار والوں پر پانچ سو کی صفان اور ہزار والے دونوں گواہوں نے رجوع کیا تو ہزار والے ایک گواہ اور ہزار والے ایک گواہ نے رجوع کیا تو ہزار والے ایک گواہ ور ہزار کا چہارم لازم ہوگا اور پر چوع کیا تو ہوں نے رہوع کیا تو ہوا میں ہوں گے بید خواں نے رجوع کیا تو ضامن ہوں گے بید خواں نے رجوع کیا تو ضامن ہوں گے بید میں کھا ہے۔ خلاصہ میں کھا ہے۔ خلاصہ میں کھا ہے۔ خلاصہ میں کھا ہے۔

گیا تو دونوں گواہ طالب سے واپس نہیں لے سکتے ہیں بیرخلاصہ میں ہے اوراگر مدیون نے میعا دکوسا قط کر دیا تو دونوں ضامن نہ ہوں گے یہ بخرالرائق میں لکھا ہے اگر گواہوں نے اپنے مرض میں رجوع کیا اور قاضی نے ان پر ڈانڈ دینے کا حکم کیا تو یہ بمزولہ اقرار قرضہ بمرض الموت ہے حتیٰ کہ اگر اسی مرض میں مر گئے اور ان دونوں پر حالت صحت کے بہت قرضے ہیں تو انہیں قرضوں کا اداکر نا شروع کیا جائے گا یہ ذخیرہ میں لکھا ہے اگر ایک غلام پر جوایک شخص کے قبضہ میں ہے یہ گواہی دی کہ یہ اس مرکب کا ہے اور قاضی نے ڈگری کر دی اور اس غلام کی آئے میں سفیدی تھی پھروہ سفیدی جاتی رہی یا مدی کے پاس مرکب پھر دونوں گواہوں نے واضی نے ڈگری کر دی اور اس غلام کی آئے میں سفیدی تھی وہی اوہ ڈانڈ دیں گے اور قیمت کے باب میں دونوں کا مون کول معتبر ہوگا کذا فی الحاوی۔

 $\Theta: \dot{\bigcirc}_{\gamma}$ 

### سے اور ہبہاورر ہن عاریت ٔ ود بعث بضاعت ٔ مضاربت 'شرکت واجارہ کی گواہی ہے رجوع کرنے کے بیان میں

ا گرکسی چیز کے مثل قیمت یازیاد ہ پر بیچ ہونے کی گواہی دی پھرر جوع کیاتو ضان نہ دیں گےاورا گر قیمت ہے کم پر بیچ ہونے کی گواہی دی تو بفذرنقصان کے ضامن ہوں گے خواہ ہی قطعی ہو یا اس میں بائع کا خیار ہویہ ہدایہ میں لکھا ہے اگر گواہوں نے یہ گواہی دی کہاس نے اپنا غلام اس کے ہاتھ ہزار درہم کو بیچ کیا ہے اور با لُع کے واسطے تین روز کی شرط خیار ہے اور غلام کی قیمت دو ہزار درہم میں اور بائع نے انکارکیا اور قاضی نے گواہی پر بیچ کا حکم دے دیا پھر دونوں گواہوں نے رجوع کرلیا پس اگر بائع نے تین روز کے اندر بیج کوفتخ کردیایا اجازت دے دی تھی تو گواہوں پر ضان نہیں ہے اور اگر تین روز گزرنے کی وجہ ہے بیج لازم ہوگئی تقی تو دونوں پوری قیت تک یعنی ہر گواہ ایک ہزار کا ضامن ہوگا پیضمرات میں ہا گر کی شخص پر کسی چیز کے خرید کی گواہی دی اور قاضی نے علم وے دیا بھر دونوں نے رجوع کیا پس اگرمثل قیمت یا کم پرخرید نے کی گواہی دی تھی تو مشتری کو پچھ صفان نہ دیں گےاورا گرزا ئد پرخرید نے کی گواہی دی تھی تو بقدر زیادتی کے مشتری کوڈ انڈ دیں گے اور اس طرح اگرمشتری کے واسطے شرط خیار کے ساتھ خریدنے کی گواہی دی اور بسبب تین روزگز رجانے کے خرید لازم ہوگئی ہوتو بھی یہی تھم ہےاورا گرمشتری نے خوداس عرصہ میں اجازت دی تو ضامن نہ ہوں کے تیبیین میں لکھا ہے اگر کسی شخص کی ایک با ندی ہے کہ اس کی قیمت سو درہم ہیں اور گوا ہوں نے بیا گواہی دی کہ اس نے اس کوفلاں تخص کے ہاتھ یانچ سودرہم کوفروخت کر کے درہم لے لئے ہیں اور بائع انکار کرتا ہے اورمشتری مدعی ہے اور قاضی نے حکم دے دیا ہے پھر دونوں نے رجوع کیا تو بائع کوسو درہم اس کی قیمت ادا کریں گے اور اگر پہلے بیچ کی گوا ہی دی تھی اور اس کا حکم ہو گیا پھرخمن پر قبضہ کرنے کی گواہی دی اور اس کا حکم ہو گیا پھر دونوں گواہوں نے رجوع کیا تو پانچ سو درہم شن ادا کریں گے بیکا فی میں لکھا ہے ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس کا غلام دو ہزار درہم کوایک سال کے دعدہ پرخریدا ہےاور قیمت اس کی ہزار درہم ہیں اور گواہوں نے اس کی گواہی دی پھر دونوں نے رجوع کیا تو با نُع کواختیار ہے جا ہے مشتری سے دو ہزار درہم سال بھر کے وعدہ سے وصول کرے یا گواہوں نے فی الحال ہزار درہم لے لے اور جن سے ضانت لینا اختیار کرے گااس کے سوائے دوسرابری ہوجائے گا پس اگراس نے

ل قولہ وہی بعنی بعد حکم کے جوزیادتی یا نقصان ہووہ معتبر نہ ہو۔

گواہوں سے ہزار درہم لے لئے تو میعاد آنے پر وہ لوگ مشتری سے دو ہزار درہم لے لیں گے مگر ایک ہزار ان کوحلال ہیں اور باقی صدقہ کردیں مضمرات میں لکھاہے۔

یں اگرمشتری نے غلام میں کچھ عیب پا کر بغیر حکم قاضی کے واپس کر دیا تو پیہ بمنز لہ از سرنو بیج ہونے کے ہے پس با کئے ہے دو ہزار درہم لے لے گا اور گواہوں سے لینے کی اس کو کوئی راہ نہیں ہے اور اگر قاضی کے حکم سے واپس کیا تو بائع سے گواہ اپک ہزار درہم لیں گےاور گواہوں ہےمشتری دو ہزار درہم لے گابیشرح طحاوی میں لکھا ہےا گرکسی ایسے غلام کی بیچے کا جس کی قیمت یا نچے سو درہم ہیں آ بعوض ایک ہزار درہم فی الحال اوا کرنے کے بیچ کی گواہی دی اور قاضی نے بیچ کا حکم دے دیا پھریہ گواہی دی کہ بائع نے مشتری کو آیک سال کی مہلت دی ہےاور قاضی نے اس کا تھم بھی دے دیا پھر دونوں گواہوں نے دونوں گواہیوں سے رجوع کیا تو باکع کو ہزار درہم ڈانٹر دیں گے اور اگر مدت کی گواہی اور عقد بیچ کی گواہی ایک ہی دفعہ ہواور قاضی نے حکم دے دیا ہوتو با کع کواختیار ہے عاہے گواہوں سے پانچے سو درہم فی الحال لے لے کہ جوغلام کی قیمت ہے یامشتری سے ہزار درہم ایک سال کے وعدہ پر سال گز رنے کے وقت لے لیے بیمحیط میں لکھا ہے اور اگر پانچ سو درہم پر بیچ ہونے کی گواہی دی اور حکم ہو گیا پھر گواہی دی کہ با کع نے دام لینے میں ایک سال کی مہلت دی ہے اور قاضی نے حکم دے دیا پھر دونوں گواہیوں سے رجوع کیا تو امام اعظم ہے نز دیک یا نچ سو درہم تمن کے ڈانڈ دیں گےاور یہی امام ابو یوسٹ کا پہلاقول ہے بیہ وجیز کر دری میں لکھا ہے اور اگریہ گواہی دی کہ بائع نے ہر قلیل وکثیر ہے جواس کامشتری کی طرف آتا تھا اس کو ہری کر دیا ہے اور حکم ہو گیا پھر گواہی دی کہ اس سے پہلے اس نے غلام اس کے ہاتھ فروخت کیا تھا اور قبضہ ہو گیا تھا پس اگر ہیج کی گواہی ہے رجوع کیا تو غلام کی قیمت کے ضامن ہوں گے اور اگر براُت کی گواہی ہے رجوع کیا تو تمن کے ضامن ہوں گے بیعتا ہیہ میں لکھا ہے اور اگر بیگواہی دی کہ بائع نے ہرقلیل وکثیر ہے جواس کا مشتری کی طرف آتا تھا اس کو ہری کر دیا ہے پھر گواہی دی کہ اس سے پہلے اس نے پیغلام اس کے ہاتھ فروخت کیا تھا اور قبضہ ہو گیا تھا اپس اگر بیج کی گواہی ہے رجوع کیا تو غلام کی قیمت کے ضامن ہوں گے اور اگر براُت کی گواہی ہے رجوع کیا تو تمن کے ضامن ہوں گے بیعتا ہیہ میں لکھا ہے۔

 نے اپنا غلام عمر وکو ہبہ کیااوراس نے قبضہ کرلیا بھر بعد حکم قاضی کے دونوں نے رجوع کیا تو غلام کی قیمت کے ضامن ہوں گے پس اگر مد عاعلیہ نے ضان لے لی تو ہبہ ہے رجوع نہیں کرسکتا ہے اورا گرحکم کے روز اس کی آٹکھ میں سفیدی تھی پھر زائل ہوگئ پھر گواہوں نے رجوع کیا توو ، قبت ادا کریں گے جوآ تھے کی سفیدی کے ساتھ تھی میر مطاسرتھی میں لکھا ہے۔اور اگر مدعا علیہ نے گواہوں سے قیمت نہ لی تو قاضی کے علم سے اس کوا ختیار ہے کہ ہبہ سے رجوع کر لے یہ مبسوط میں ہے اور صدقہ کا حکم بھی یہی ہے لیکن صدقہ کی صورت میں مثل ہبہ کے رجوع نہیں کرسکتا ہے بیمحیط میں لکھا ہے۔

مسئلہ مذکورہ کی ایک پیچیدہ صورت: اگر مضارب و رب المال نے نفع موافق گواہی اور حکم قاضی کے آ دھا آ دھایانٹ لیا پھر دونوں کواہوں نے رجوع کیا 🖈

ا یک محص نے ایک غلام پر جوزید کے ہاتھ میں ہے بیدعویٰ کیا کہ اس نے مجھے ہبہ کر کے سپر دکر دیا ہےاور گواہ پیش کر دیئے اور دوسرے نے بھی یہی دعویٰ کیا ہے اور اس کی طرف ہے بھی دو گواہوں نے گواہی دی اور تاریخ معلوم نہیں ہوتی ہے کہ کس کو پہلے ہبہ کیااور کس کے گواہ پیچھے کی گواہی دیتے ہیں تو دونوں میں نصف نصف تقسیم ہو گا پھرا گر دونوں فریقوں نے رجوع کیا تو ہرفریق ہبہ کرنے والے کوآ دھی قیمت دے گا اور دوسرے کو پچھ نہ دے گا بیکا فی میں لکھا ہے اورا گرایسی صورت میں ایک فریق گواہ نے رجوع کیا تو آ دھی قیمت ہبہ کرنے والے کواور آ دھی موہوب لہ کودیں گے بیعتا ہیمیں ہےا یک شخص کے دوسرے پر ہزار درہم قرض ہیں اس نے دعویٰ کیا کہ قرض دار نے اپناغلام کہاس کی قیمت بھی ایک ہزار درہم تھی میرے پاس رہن کیا ہےاور قرض دار قرض کا اقرار کرتا ہے پھر دو گوا ہوں نے رہن کی گواہی دی پھر دونوں نے رجوع کیا تو ضامن نہ ہوں گے اور اگر قرض سے اس میں زیادتی ہوتو بھی جب تک غلام زندہ ہے ضامن نہ ہوں گے اور اگر مرتبن کے پاس مرگیا تو بقدر زیادتی کے ضامن ہوں گے اور اگر را ہن نے رہن کا دعویٰ کیا اور مرتهن نے انکار کیا تو زیادتی کے ضامن نہ ہوں گے اور بقدر قرضہ کے مرتهن کوڈ انڈ بھریں گے اور اگر انہوں نے اس طرح رجوع کیا کہ اس نے غلام سپر دکر دیا تھا اور رہن نہیں کیا تھا تو ضامن نہ ہوں گے بیمجیط سرحسی میں لکھا ہے ایک شخص کے دوسرے پر ہزار درہم قرض ہیں اور وہ اقر ارکر تا تھا اور قرض خواہ کے قبضہ میں ایک کپڑا ہے جوسو درہم کے برابر قیمت کا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بیمبر ا ہے اور قرض دارنے دو گواہ اس مضمون کے قائم کئے کہ میں نے بیہ کپڑا اس کے مال کے عوض اس کور بن میں دیا ہے اور قاضی نے اس کا حکم دے دیا پھرو ہ کپڑا تلف ہو گیااورسو درہم قر ضہ میں ہے کم ہو گئے پھر دونوں گواہوں نے رجوع کیا تو سو درہم قرض خواہ کو دیں گےاور اگر قرض خواہ اقر ارکرتا ہو کہ یہ کپڑ اقرض دار کا ہے مگر اس نے مجھے ودیعت رکھنے کو دیا ہے اور قرض دار نے کہا کہ نہیں تیرے یاس رہن ہاور دو گواہوں کی گواہی پر قاضی نے رہن کا حکم دے دیا پھروہ تلف ہو گیا پھر گواہوں نے رجوع کیا تو ان پر ضان نہیں ہے یہ مبسوط میں لکھا ہے اگر دو گواہوں نے ایک مخض کے پاس و دیعت ہونے کی گواہی دی اور و مخخص مدعا علیہ ا نکار کرتا ہے پھر قاضی نے اس پر قیمت دینے کا حکم دیا پھر دونوں گواہوں نے رجوع کیا تو وہ ضامن ہوں گے اور بضاعت کو عاریت کا بھی یہی حکم ہے بیمحیط میں لکھا ہے مضارب عنے آ دھے نفع کا دعویٰ کیا اور دو گواہوں نے اس کی گواہی دی اور رب المال تہائی نفع کا اقر ارکر تا ہے پھر گواہوں نے رجوع کیااور ہنوز نفع پر قبضہ نہیں کیا گیا تو گواہ ضامن نہ ہوں گےاوراگر مضارب ورب المال نے نفع موافق گواہی اور حکم قاضی کے آ دھا آ دھا بانٹ لیا بھر دونوں گواہوں نے رجوع کیا تو چھٹے جھے جھے نفع کے ضامن ہوں گے بعض مشاکج نے کہا کہ بیچکم ہراس نفع پر

تولہ بضاعت بعنی جبکہا نکار کرنے کی وجہ ہے بیدونوں مثل ودیعت کے امانت کے نکل کرمضمون ہو جا کیں۔ 

ہے جور جوع کرنے ہے پہلے حاصل ہوااورا گرر جوع کے بعد حاصل ہوااور راس المال عروض میں ہے ہے تو بھی یہی حکم ہےاوراگر نفتر ہے تو رب المال کو فننح کا اختیار تھااور جب اس نے فننخ نہ کیا تو گویا و ہ نفع پر راضی ہوا یہ محیط سزحسی میں ہے۔

اوراگریہ گواہی دی کہرب المال نے اس کوتہائی پر دیا ہے تو اس صورت میں ان پر صان نہ ہوگی اور اگر راس المال تلف ہو گیا تو دونوں صورتوں میں صان نہیں ہے بیہ مبسوط میں لکھا ہے ایک شخص کے قبضہ میں کچھ مال ہے اپس ایک شخص کی طرف ہے دو گواہوں نے بیگواہی دی کہ بیلطورشر کت مفاوضہ کے اس کا شریک ہے پس آ و ھے کی ڈگری اس کے لئے کی گئی پھر دونوں نے گواہی ے رجوع کیا تو بیآ دھا مالمشہودعلیہ کو دیں گے ہیہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور اگر بیہ گواہی دی کہ بید دونوں باہم شریک ہیں اور راس المال ہرا یک کا ہزار درہم ہےاورشرط یہ ہے کہ نفع دونوں میں تہائی مشترک ہواورتہائی والانصف نفع کا دعویٰ کرتا ہےاور گوا ہی ہے پہلے دونوں نے نفع اٹھایا ہے کیس قاضی نے بنابر گواہی کے ہیں تہائی کا حکم دیا پھر دونوں نے گواہی ہےرجوع کیا تو تہائی والے کووہ زیا دُتی جوتہائی اور آ دھے میں ہے دینا پڑے گی اور بعد گواہی کے جو کچھ نفع اٹھایا ہے اس کی ضان گواہوں پر نہ ہوگی بیہ حاوی میں لکھا ہے ایک تخض نے دوسرے پریددعویٰ کیا کہ میں نے اپنا گھر دی درہم ماہواری پراس کوکرا بیددیا ہےاورمستاجر نے ا نکار کیا لیس دو گواہوں نے اس کی گواہی دی پھر دونوں نے گواہی ہے رجوع کیا پس اگر شروع میعاد میں پیجھگڑ اوا قع ہوا تو دیکھا جائے گا کہا ہے گھر کی جس قدر اجرت ہوتی ہےاگراسی قدر کی گواہی دی تو دونوں ضامن نہ ہوں گےاورا گراجرت کم ہوتو بقدرز پادتی کے ضامن ہوں گےا گرمدت گز رجانے کے بعد دعویٰ ہوا ہوتو تمام کرایہ کے ضامن ہوں گے بیشرح طحاوی میں ہےاگر ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میں نے بیٹو فلاں شخص ہے دیں درہم پر کرامیلیا ہے اورا لیے ٹوکی اجرالمثل سو درہم ہے اور فلاں شخص مذکوراس ہے انکار کرتا ہے پھر دو گواہوں کی گواہی پر قاضی نے کرایہ کا حکم دے دیا پھر دونوں نے رجوع کیا تو اجرت پر دینے والے کے واسطے پچھ ضامن نہ ہوں گے یہ بدائع میں لکھا ہے اگر ایک شخص ایک اونٹ پرسوار ہوکر مکہ گیا اور و ہاونٹ راستہ میں تھک کرمر گیا پس اونٹ والے نے کہا کہ تو نے مجھے غصب کرلیا تھااورسوار ہونے والے نے کہا کہ میں نے تجھ سے کرایہ پرلیا تھااوراس کے دوگواہ قائم کردیئےاور قاضی نے اس کوضانت سے بر کر کے کرامید دلا دیا پھر دونوں گواہوں نے رجوع کیا تو اونٹ کی قیمت دونوں کو دینی پڑے گی سوائے اس قدر داموں کے جواجرت میں دلائے گئے ہیں اوراگر پہلے دن سواری کے اونٹ کی قیمت دوسو درہم تھی اور جس دن تھک کر مراہے اس دن تین سو درہم تھی اور کرایہ بچاس درہم تھاتو ہلاک ہونے کے دن کے حساب ہے ڈھائی سودرہم دینے پڑیں گےاوربعض مشائخ نے کہا کہ بیصاحبین کے نز دیک ہےاورامام اعظمؓ کےنز دیک پہلے دن کی قیمت کے حساب سے دینا پڑے گی اوراضح بیہے کہ بیہ بالا جماع سب کا قول ہے بیہ مبسوط میں لکھاہے۔

③ : ♠

#### نکاح 'طلاق' دخول اورخلع کی گواہی ہے رجوع کرنے کے بیان میں

اگرایک عورت نے ایک شخص پر نکاح کا دعویٰ کیا اور گواہ سنائے اور نکاح کا حکم ہوگیا بھر گواہوں نے رجوع کیا پس اگر مہرالمثل ای قدر ہے جتنابیان ہوایا اس سے زیادہ تو بچھ ضامن نہ ہوں گے اور اگر مہر مثل اس سے کم ہوتو بقدر زیادتی کے شوہر کو ضان دیں گے بیکا فی میں لکھا ہے اور اگر ایک مرد نے کسی عورت پر نکاح کا دعویٰ کر کے گواہ سنائے اور قاضی نے نکاح کا حکم دے دیا اور عورت منکر ہے بھر دونوں نے گواہی سے رجوع کیا تو عورت کو بچھ ضان نہ دیں گے خواہ مہر مثل بقدر مسمیٰ ہویا کم ہویا زیادہ ہویہ ذخیرہ میں لکھا ہے اگر ایک مرد نے ایک عورت پر سو در ہم پر نکاح کا دعویٰ کیا اور عورت نے کہا کہ ہیں بلکہ ہزار در ہم پر نکاح کیا ہے اور اس عورت کا مہرشل بھی ہزار درہم ہے پھر دو گواہوں نے بیہ گواہی دی کہ سو درہم مہر پر نکاح کیا ہےاور قاضی نے یہی حکم وے دیا پھر دونوں نے رجوع کیا پس اگر نکاح باقی ہونے کی حالت میں یا بعد دخول کے طلاق ہونے کی صورت میں رجوع کیا تو امام اعظم وامام محمد کے نز دیک نوسو در ہم عورت کوڈ انڈ دیں گے اور اگر قبول دخول کے طلاق ہوجانے کی صورت میں رجوع کیا تو بالا جماع کچھ صفان نہ دیں گے پھر دونوں اماموں کے نز دیک متعہ کے باب میں حکم مقرر کرنا واجب ہے پس اگر زیادہ قرار پایا تو پچاس سے زیادتی کی ضانت دیں گے بیمحیط میں لکھا ہے اگر گواہوں نے گواہی دی کہاس نے عورت کو ہزار درہم پر نکاح کیا ہے اور مہرمثل اس کا پانچ سو درہم ہے اور بیگواہی دی کہاس نے ہزار درہم وصول کر لئے ہیں اور وہ عورت انکار کرتی ہے اور قاضی نے گواہی برحکم دے دیا پھر دونوں نے ر جوع کیا تو عورت کومبرمثل ڈانڈ دیں گے نہوہ جومقر رہوا ہے تیبیین میں لکھا ہےاوراگر پہلے ہزار درہم پر نکاح کی گواہی دی اور قبضہ مہر کی گواہی نہ دی حتیٰ کہ نکاح کا حکم ہوا پھر ہزار درہم وصول کر لینے کی گواہی دی اور حکم ہو گیا پھر دونوں گواہیوں ہے رجوع کیا تو مہر مسمیٰ یعنی ہزار درہم وینا پڑیں گے بیکا فی میں لکھا ہے۔

اگر نکاح اور دخول وطلاق کے گواہوں کی ایک ساتھ تعدیل ومعاً تھم ہوا پھر نکاح کے گواہوں نے

رجوع کیاتو اُن ہے ہزار درہم کی ضان کی جائے گی 🖈 ا مام محلاً نے جامع میں فر مایا اگر دو گواہوں نے ایک عورت کی طرف سے مرد پر بیہ گواہی دی کہ اس نے اس عورت سے دو

ہزار درہم پر نکاح کیا ہے اور اس کا مہرمثل ہزار درہم ہے اور قاضی نے حکم دے دیا اورعورت نے دو ہزار درہم وصول کر لئے پھر دوسرے دو گواہوں نے گواہی دی کہ مرد نے عورت کے ساتھ وطی کی اور اس کو تین طلاق دے دی ہیں اور مردمنکر ہے پس قاضی نے دونوں میں تفریق کر دی پھرسب گواہوں نے رجوع کرلیا تو مرد کواختیار ہے جاہے نکاح کے گواہوں سے ہزار درہم لے یا دخول و طلاق والوں سے دو ہزار درہم وصول کر لے پس اگر اس نے طلاق و دخول کے گواہوں سے دو ہزار درہم ڈ انڈ لئے تو نکاح کے گواہوں ے ضمان نہیں لے سکتا ہے اور نہ طلاق و دخول کے گواہ زکاح کے گواہوں سے پچھ لے سکتے ہیں اور اگر اس نے زکاح کے گواہوں سے ہزار درہم ڈانٹر لئے تو طلاق و دخول کے گواہوں ہے ایک ہزار درہم اور ڈانٹر لے لے گا اور نکاح کے گواہوں کواختیار ہے کہ طلاق و دخول کے گواہوں سے واپس کیں اور ان ہزار درہم کے قبضہ کی صورت میں روایات مختلف ہیں مبسوط میں ہے کہ نکاح کے گواہ خود وصول کرلیں گے اور جامع میں مذکور ہے کہ شوہر وصول کر کے نکاح کے گواہوں کو دے دے گا اور اگر نکاح اور طلاق کے دونوں فریق گواہوں نے اگرایک بارگی قاضی کے سامنے گواہی دی تو حکم قضا کے تر تیب کالحاظ ہوگا پس اگر پہلے نکاح کے گواہوں کی تعدیل ہوئی تو بیصورت اور پہلی صورت ندکورہ برابر ہے اور اگر طلاق والوں کی پہلے تعدیل ہوئی مثلاً انہوں نے بیہ گواہی دی کہ اس شخص نے اس عورت سے کل کے روز بھکم نکاح وطی کی اور طلاق دے دی اور دوسرے دو گواہوں نے گواہی دی کہاس محخص نے اسی عورت ہے اس ے پہلے ہزار درہم پر نکاح کیا تھا بھر پہلے دونوں گواہوں کی تعدیل ہوگئی اور قاضی نے مہرشل یعنی ہزار درہم دینے کا حکم دے دیا بھر نکاح والوں کی تعدیل ہوئی اور قاضی نے ہزار درہم دیگر کی ڈگری کر دی پھرسب گواہوں نے رجوع کیا تو طلاق و دخول کے گواہ فقط ہزار کے ضامن ہوں گےاور گواہ نکاح کے بھی اور ہزار درہم کے ضامن ہوں گےاور ہرفریق دوسرے سے پچھنہیں لےسکتا ہےاوراگر دونوں فریق کی ایک ساتھ تعدیل ہوئی اور قاضی نے دونوں کی گواہی پر تھم دے دیا تو پیصورت اور پہلے نکاح والوں کی گواہی پر تھم

ل قوله متعه یعنی وه لباس وغیره جوطلاق قبل الدخول میں ائم منفیہ کے نز دیک واجب ہوتا ہے علی مانی کتاب الٹکاح۔ ع بعنی جو کچھڈ انڈ دیا ہے۔ www.ahlehaq.org

ہونے کی صورت یکساں ای طرح اگر دو گوا ہوں نے بید گواہی دی کہ اس شخص نے اقرار کیا ہے کہ میں نے اس عورت سے نکاح کیااور اس ہے وطی کی اور تین طلاق دے دیں اور قاضی نے مہراکمثل کا حکم دیا پھراس کے بعد عورت دوسرے دو گواہ لائی کہ شوہر نے اقر آرکیا ہے کہ میں نے دو ہزار درہم پراس سے نکاح کیا ہے اور قاضی نے عورت کے لئے زیادتی کی ڈگری کردی پھرسب گواہوں نے گواہی ے رجوع کیا تو بیا قرار کی صورت اور معائنہ نکاح وطلاق کی صورت بکیاں ہے اپس اگر نکاح اور دخول وطلاق کے گواہوں کی ایک ساتھ تعدیل ومعأ حکم ہوا پھر نکاح کے گواہون نے رجوع کیا تو ان سے ہزار درہم کی صان لی جائے گی اور بیہ ہزار درہم وہ ہیں جومہر مثل ہےزائد ہیں پھراگراس کے بعد دخول کے گواہوں نے رجوع کیاتو ان سے دو ہزار درہم ڈانڈ لئے جا نیس گےایک ہزاراس میں ے شو ہر کوملیں گےاورا یک ہزار شو ہر نکاح والے گوا ہوں کودے دے گااورا گر دخول کے گوا ہوں نے پہلے رجوع کیا تو ان ہے دو ہزار درہم کی صان لے گاپس اگر ہنوز شوہر نے اس پر قبضہ نہ کیا تھا کہ نکاح کے گواہوں نے رجوع کیا تو نکاح والے گواہ شوہر کو یکھ ڈانڈ نہ دیں گےایک مرتدعورت نے کسی شخص پر بیددعویٰ کیا کہ اس نے مجھ ہے مسلمان ہونے کی حالت میں ہزار درہم پر نکاح کیا ہے اور وطی کی ہے پھر طلاق دے دی ہے پھرعورت مدعیہ مرتد ہوئی ہے اور شوہر نے ان سب باتوں سے انکار کیا اور اس عورت کا مہرمثل ہزار درہم ہے پھراس کی طرف سے دو گواہوں نے دو ہزار درہم پر نکاح ہونے کی گواہی دی اور قاضی نے فیصلہ کر دیااور دوسرے دو گواہوں نے بیگواہی دی کہاس نے کل کےروز اس ہے وطی کی اور طلاق دی اور آج کے روز بیمر تد ہوگئی اور قاضی نے اس پڑھم دے دیا پھر سب گواہوں نے اپنی گواہی ہے رجوع کرلیا تو نکاح کے گواہ شو ہر کو پچھڈ انڈ نہ دیں گےاور طلاق کے گواہ دو ہزار درہم ضان دیں گے اوراگر دونوں فریق گواہوں کی گواہی پرایک ساتھ فیصلہ کیا گیا تو بیصورت اور پہلی صورت یعنی جب نکاح کے گواہوں پر پہلے حکم ہوا ہو کیساں ہےاوراگر قاضی نے پہلے دخول وطلاق کے گواہوں پر حکم دیا پھر نکاح کے گواہوں پر حکم دیا پھر سیھوں نے گواہی ہے رجوع کیا تو دخول کے گواہ مبرمثل کے ضامن ہوں گے اور نکاح کے گواہ اور ایک ہزار کے ضامن ہوں گے جومبرمثل سےزائد ہیں اور ایک فریق دوسر نے بی سے کچھنیں لے سکتا ہے میصط میں لکھا ہے۔

اگردوگواہوں نے ایک تخف پر بیگواہی دی کہ اس نے اپی عورت کو طلاق دے دی اور شو ہراس سے انکار کرتا ہے پھر قاضی کے حکم دینے کے بعد دونوں نے رجوع کیا پی اگر طلاق بعد دخول کے جواور شو ہر دخول کا افر ارکرتا ہوتو گواہوں پر پچھ ڈائڈ نہیں ہے اور اگر دخول ہے پہلے طلاق واقع ہونے کا حکم ہوا اور نصف مہریا متعد کا حکم قاضی نے دیا ہے تو بعد رجوع کے گواہ بجی مقد ار شو ہر کو ڈائڈ دیں گے بیشر ح طحاوی بیل کلا حکم ہے اور گورت ہے ایک عورت سے نکاح کیا اور اس سے وطی نہیں کی تھی کہ دی گھر اور گواہوں نے بیگواہی دی کہ اس نے اس عورت کو طلاق دے دونوں بیل جدائی کردی اور آد ھے ہم کا حکم دیا پھر شو ہر مرکیا اور گواہوں نے بیگواہی دی کہ اس نے اس عورت کو طلاق دونوں گواہ شو ہر کے وار ثول کو آد دھا مہر ڈائڈ دیں گے اور عورت کے منا فع بضع کی حکم میا نے بھی خام من نہیں دی گیا اور مردخواہ سی جہونی کردی اور آد ھے ہم کا حکم دیا پھر مرکیا اور گواہوں نے گواہوں نے گواہوں نے گواہوں نے گواہوں نے اس عورت کو منان عورت کو منان عورت کو منان نے بھی فی اور مردخواہ سی جہونے کہ مرایش میں کھا ہے اور اگر شو ہر پر مرنے کے بعد بیگواہی دی کہ اس نے اس عورت کو اپنی زندگی بیل مرایش بی بھی ہور کی گواہوں نے اس عورت کو ایک نہ ہوں گے اور عورت کو اس فورت کو اور مورت کی طلاق رپر گواہی دی کہ اس مرد نے اس سے وطی کر لیا تو وار ثوں نے ایک عورت کی طلاق رپر گواہی دی کورت کی طلاق رپر گواہی دی کو اور دوس کی ڈائڈ بڑے گا اور آگر اور دو عورتوں نے ایک عورت کی طلاق رپر گواہوں کی ڈواہوں کی چر سے گواہوں کی دو تو اور گواہوں کی دو تو کی گواہوں کی جو تھائی مہر ڈائڈ بڑے گا اور آگر نے دوس کیا تو وطی واقع ہونے کے گواہوں پر چوتھائی مہر ڈائڈ بڑے گا اور آگر

ا کیلے ایک مردگواہ دخول نے رجوع کیا تو چوتھائی مہر کا ضامن ہوگا اورا گرا کیلے مردطلاق کے گواہ نے رجوع کی تو پچھ ضامن نہ ہوگا اور اگر دخول کے سب گواہوں نے رجوع کیا تو آ دھے مہر کے ضامن ہوں گے اورا گرطلاق ہی کے گواہوں نے رجوع کیا تو پچھ ضان نہ دیں گے اورا گرطلاق کے گواہوں کی ایک عورت اور دخول کے گواہوں کی ایک عورت نے رجوع کیا دخول کے گواہوں کی عورت پر آٹھوال حصہ مہرڈانڈ پڑے گا اور طلاق کی گواہ عورت پر پچھ ضان نہ ہوگی ہے مبسوط میں لکھا ہے۔

اگر دومر دوں نے طلاق پر اور دومر دوں نے دخول پر گواہی دی اور حکم ہو گیا پھر دخول کے ایک گواہ نے رجوع کیا تو چوتھائی مہر کا ضامن ہوگا پھرا گراس کے بعد طلاق کے ایک گواہ نے رجوع کیا تو کچھ ضان نہ دے گا اور اگر طلاق کے دونوں گواہوں نے اور دخول کے ایک گواہ نے رجوع کیا تو سب آ دھے مہر کے ضامن ہوں گے آ دھااس میں سے دخول کے دونوں گواہوں پر اور باقی تینوں گواہوں پر تین حصہ ہو کرتقتیم ہو گا بیرحاوی میں لکھا ہے اگر دو گواہوں نے گواہی دی کہاس نے اپنی عورت کوایک طلاق دی ہے اور دوسروں نے بیہ گواہی دی کہ تین طلاق دی ہیں اور اس ہے وطی نہیں کی تھی پس قاضی نے دونوں کے جدا کر دینے اور نصف مہر دلانے کا تھم کیا پھرسب گواہوں نے رجوع کیا تو آ و ھے مہر کی صان تین طلا ق والے گواہوں پر ہوگی اورایک طلاق والوں پر کچھ صان نہ ہوگی یے طہیر یہ میں لکھا ہے اگر دو شخصوں نے کسی شخص پر میہ گواہی دی کہ اس نے سال گزشتہ میں رمضان کے مہینہ میں اپنی عورت کوطلاق دی اوراس سے وطی نہیں کی تھی پس قاضی نے بنابراس گواہی کے نصف مہراس پر لا زم کیا پھر دونوں گواہوں نے رجوع کیا اور قاضی نے ہنوز ان سے نصف مہر کی صان ولا فی تھی یا نہ دلا فی تھی کہ دوسر ئے دو گواہوں نے بیہ گواہی دی کہاس نے اپنی عورت کوبل وطی کے سال گزشتہ کے ماہ شوال میں طلاق دی ہےتو دوسر ہے فریق کی گواہی مقبول نہ ہوگی بیرمحیط میں لکھا ہےاورا گرشو ہرنے اس امر کا اقر ارکر لیا تو جوڈ انڈ گواہوں سے لیا ہے ان کوواپس دے گا اور بعض نے کہا کہ بیامامؓ کے نز دیک نہیں ہے بلکہ صاحبینؓ کے نز دیک ہے یہ محیط سرتھی میں لکھا ہے اور اگر فریق ٹائی نے پہلے فریق کے وقت سے طلاق کا وقت مقدم بیان کیا تو گواہی مقبول ہوگی اور پہلے فریق ہے ضان ساقط ہو جائے گی بیمبسوط میں لکھاہے اگر دو گواہوں نے طلاق پر اور دو گواہوں نے دخول پر گواہی دی اور عورت کا مہر مقرر نہیں ہوا تھااوراس پر علم ہو گیا پھرسب گواہوں نے رجوع کیا تو طلاق کے دونوں گواہ نصف متعہ کے ضامن ہوں گےاور دخول کے گواہ باقی مہر کے ضامن ہوں گے بیرحاوی میں لکھا ہے دو گواہوں نے گواہی دی کہاس نے اسعورت سے ہزار درہم پر نکاح کیا ہے اور اس کا مہرمثل بھی ہزار درہم اور شوہر نے کہا کہ بدوں مہرمقرر ہونے کے نکاح کیا ہےاور قاضی نے گواہی پرحکم دے دیا پھر شوہر نے اس کو طلاق دے دیا پھر دونوں نے رجوع کیا تو ان پر متعہ اور یا پچے سو درہم کے درمیان میں جوزیا دتی ہے اس قد رضان دینی ہوگی اور اگر دوسرے دو گواہوں نے دخول واقع ہونے پر گواہی دیگرر جوع کیا تو دخول کے گواہوں پر بالخصوص یا پچے سو درہم کی صان لا زم ہو گی اور باقی متعداور پانچ سودرہم کے درمیان کی زیادتی دونوں تفریقوں پر آ دھی آ دھی واجب ہوگی اور اگر دوسرے دو گواہوں نے طلاق کی گواہی دی اور حکم ہو گیا پھر سبھوں نے رجوع کیا تو دخول کے گوا ہوں پر بالخضوص پانچے سودرہم کی ضان لا زم ہو گی اور متعہ اور نصف مہر کے درمیان کی زیادتی دخول اور نکاح دونوں فریق گواہوں پر نصف نصف لا زم ہوگی اور تینوں فریقوں پر مقد ارمتعہ کے تین حصہ کر کے واجب ہوگی میں عطاسرتھی میں ہے۔

مستلد

اگردوگواہوں نے بیگواہی دی کہاس نے ہزار درہم پراس عورت سے نکاح کیا ہے اور شوہرا نکار کرتا ہے اور عورت کا مہرمثل پانچ سودرہم ہے اور دوسرے دوگواہوں نے گواہی دی کہ قبل دخول کے اس نے اس کوطلاق دے دی ہے اور قاضی نے حکم دے دیا پھر سمجوں نے رجوع کیا تو نکاح اور طلاق کے دونوں فریقوں پر ڈھائی ڈھائی سو درہم واجب ہوں گے اور اگران دونوں فریق کے ر جوۓ کرنے ہے پہلے دو گواہوں نے دخول کی گواہی دی اور قاضی نے شوہر پر ہزار درہم واجب کئے پھر بھی نے رجوع کیا تو نکاح کے گواہوں پر پانچ سودرہم جومہرتل ہےزا کہ ہیں واجب ہوں گےاور باقی پانچ سودرہم کی تین چوتھائی دخول کے گواہوں پراورایک چوتھائی طلاق کے گواہوں پروا جب ہوگی بیرحاوی میں لکھا ہے اگر دو گواہوں نے بیہ گواہی دی کہاس نے قتم کھائی تھی کہ میں اس سے عید قربان کے روز وطی نہ کروں گا اور دوسروں نے گواہی دی کہاس نے عید قربان کے روز اس کوطلاق دے دی پس قاضی نے اس کوجدا کر دیا اور اس کے ساتھ وطی نہیں کی تھی پس قاضی نے اس پر آ دھامہر لا زم کیا پھر سمھوں نے رجوع کیا تو ضان مہر طلاق کے گوا ہوں پر لا زم ہو گی نہ ایلاء کے گوا ہوں پر بیمبسوط میں لکھا ہے الیی عورت کی نسبت جس سے اس کے شوہرنے وطی نہیں کی تھی بیر گوا ہی دی کہ اس نے اپنے شوہر سے خلع کرالیا ہے اس شرط پر کہ اپنا مہر اس کومعاف کر دیا ہے اورعورت انکار کرتی ہے اور مرد مدعی ہے اور قاضی نے دونوں کی گواہی پر چکم دے دیا پھر دونوں نے رجوع کیا تو آ دھامہرعورت کوڈا تڈ دیں اوراگراس مسئلہ میں اس عورت سے شوہر نے وطی کی ہوتو تمام مہر کے ضامن ہوں گے بیہ ذخیرہ میں لکھا ہے اگر مرد کے دعویٰ پر دو گواہوں نے بیہ گواہی دی کہ اس عورت نے اس سے ہزار درہم پرخلع کرالیا ہےاورعورت منکر ہے پھر گواہوں نے رجوع کیاتو عورت کو ہزار درہم کی ضان دیں اورا گرخو دعورت ہی مدعی ہو تو کچھضان نہ دیں گے میضمرات میں لکھا ہے۔

# . بہرن : ① آزادکرنے مدبرکرنے اور مرکا تب کرنے کی گواہی سے رجوع کرنے کے بیان میں

ا گر دو گواہوں نے بیرگواہی دی کہاس نے اپنے غلام کوآ زاد کر دیا ہے اور قاضی نے حکم دے دیا پھر دونوں نے رجوع کیا تو غلام کی قیمت ڈانڈ دیں خواہ خوش حال ہوں یا ننگ دست ہوں اور غلام کی ولاءاس کے آزاد کرنے والے کو ملے گی یہ فتح القدیر میں ہا گر دوگوا ہوں نے کسی مخص پر بیرگوا ہی دی کہ اس نے اپنی بیر باندی آزاد کر دی ہے اور قاضی نے گوا ہی پر حکم دے دیا اور باندی نے ا پنا نکاح کیا پھر دونوں نے گواہی ہے رجوع کیا تو با لک کواس کی قیمت کی ڈانٹر دیں گےاور ما لک کواس ہے وطی کرنا حلال نہیں ہے ہیہ عاوی میں لکھا ہے اگر دو گواہوں نے شوال میں کسی مخص پر ہی گواہی دی کہاس نے رمضان میں اپناغلام آزاد کر دیا ہے اور گواہی کے روز غلام کی قیمت دو ہزار درہم تھی اور رمضان میں اس کی قیمت ہزار درہم تھی پھر گواہوں کی تعدیل ہونے تک غلام کی قیمت تین ہزار درہم ہوگئی پھرتعدیل ہوگئی اور قاضی نے حکم دے دیا پھر دونوں نے رجوع کیا تو غلام کی اس قیمت کے ضامن ہوں گے جو قاضی کی آزادی کا تھم دینے کے روز ہے یعنی تین ہزار درہم کذافی المحیط اور اس غلام پر حدود وجز اءجرم کا حکم رمضان ہے آزاد کرنے کے وفت تک آزاد دن کے مانند ہوگا یہ محیط سرحسی میں لکھا ہے اگر دو گواہوں نے گواہی دی کہ اس نے رمضان میں اپنا غلام آزاد کر دیا اور قاضی نے گواہی پر بیتھم دے دیا پھر دونوں نے رجوع کیا تو دونوں پر ضان واجب ہوگی پھراگر دونوں نے اس امرے گواہ قائم کئے کہ اس نے شعبان میں آزاد کیا ہے تو امام کے نز دیک صان ساقط نہ ہوگی اور صاحبینؓ کے نز دیک ساقط ہوگی اور اگر اس امر کے گواہ سنائے کہ اس نے شوال میں آ زاد کیا ہےتو بالا تفاق صان ساقط نہ ہوگی بیشرح طحاوی میں لکھا ہےاگر گواہی دی کہاس نے اپناغلام مدبر کر دیا ہےاور قاضی نے علم دے دیا ہے پھرر جوع کیا تو جس قدر مدبر کرنے ہے نقصان آیا اس کے ضامن ہوں گے پس اگر مولی مر گیا اور پیغلام اس کے تہائی مال سے نکلتا ہے تو آزاد ہوجائے گا اور دونوں گواہ اس کے مدبر ہونے کی حالت کی قیمت ادا کریں اور اگرمولی کے پاس سوائے اس کے پچھ مال نہ تھا تو تہائی آزاد ہوگا اور اپنی دو تہائی مد بر ہونے کی قیمت کے لئے سعی کرے اور دونوں گواہ تہائی قیمت کی ضان دیں بشرطیکہ غلام وو تہائی قیمت فی الحال ادا کرے اور بیرتہائی قیمت غلام سے نہیں لے سکتے ہیں اور اگر غلام نے دو تہائی قیمت معجّل نہادا کی اور عاجز ہواتو وارثوں کواختیار ہے کہ گواہوں ہے لے لیں اور گواہ غلام سے وصول کریں پیمبسوط میں لکھا ہے۔

اگر دو گواہوں نے میہ گواہی دی کہاس نے البتہ اپنا غلام آزاد کر دیا ہے اور دوسرے دو گواہوں نے میہ گواہی دی کہاس نے مد برکر دیا ہےاور قاضی نے ان کی گواہی پر حکم دے دیا پھر سب نے رجوع کرلیا تو آزادی کے گواہوں پر ضان لازم ہو گی نہد برکر نے کے گواہوں پراورا گرمد برکرنے کے گواہوں نے پہلے گواہی دی اور قاضی نے ان کی گواہی پر حکم دے دیا پھر دو گواہوں نے آزاد کرنے کی گواہی دی اور قاضی نے حکم دے دیا پھرسب نے رجوع کیا تو مد بر کرنے کے گواہ وہ نقصان ادا کرین جومد بر کرنے سے غلام میں پیدا ہوا ہے پھر آزادی کے گواہ اس غلام کی قیمت مدبر ہونے کی حالت کی ادا کریں مدبر ہونے کی حالت میں جواس کی قیمت ہے وہ ادا کریں اور اگر آزادی کے گواہوں نے بیگواہی دی کہاس نے مدبر کرنے سے پہلے اس کوآزاد کردیا ہے اور قاضی نے بیگواہی مقبول کر لی پھر رجوع کیا تو مدبر کرنے کے گواہ بری ہو جائیں گے اور آزادی کے گواہوں پر قیمت لازم ہوگی اور مشائخ نے فر مایا کہ پیچکم صاحبین کے قول کے موافق ہونا جا ہے ورندامام اعظم کے نز دیک آزادی کی گواہی مقبول نہ ہونا جا ہے بیمحیط میں لکھا ہے اگر کسی شخص پر میدگواہی دی کہاس نے اپنے غلام کوایک ہزار درہم پر ایک سال کی میعاد پر مکاتب کیا ہے اور اس کا تھم ہو گیا پھر دونوں نے گواہی ے رجوع کیا اور وہ غلام ایک ہزار درہم کا یا دو ہزار درہم قیمت کا ہےتو گواہ اس کی قیمت ادا کریں اور قبط وار قام ہے وصول کریں اور بدول اداکرنے کے وہ غلام آزاد نہ ہوگا اور ولاء اس کی اسی کو ملے گی جس پر کتابت کی گواہی دی تھی اور اگر غلام وہ مال اداکرنے ے عاجز ہوااور پھرغلام کردیا گیا تو اس کے مالک کو ملے گا اور مالک نے جو پچھ گواہوں سے لیا ہے ان کوواپس کردے گا بیرحاوی میں لکھا ہے اور اگر دو گوا ہوں نے ایک شخص پر بیگوا ہی دی کہ اس نے اپنے غلام کوا یک ہزار در ہم پر مکا تب کیا ہے اور ایک سال میعاد ہے ورغلام کی قیمت پانچ سودرہم ہیں اور قاضی نے کتابت کا حکم دے دیا ہے پھرسب نے گواہی ہے رجوع کیا تو قاضی اس کے مالک کو ختیار دے گا پس اگراس نے گواہوں ہے ڈانڈ لیٹا جا ہاتو مکا تب سے پھر بھی نہیں لے سکتا ہے اور جب گواہوں نے اس سے ہزار رہم وصول کئے تو ان کواس میں ہے یا نچے سو درہم حلال ہیں اور باقی حلال نہیں ہیں اور بیامام اعظم ام ام محکر کے نز دیک ہے اور اگر س نے بدوں قاضی کے اختیار دینے کے مکاتب سے نقاضا کیا یا لیٹا اختیار کیا تو پھر گواہوں ہے بھی نہیں لے سکتا ہے خواہ اس کو گواہوں کے رجوع کرنے کاعلم ہوا ہو یانہ ہوا ہولیکن اگر مال کتابت اس کی قیمت ہے کم ہوتو بقدر کمی کے ان ہے مطالبہ کرسکتا ہے ہیے محیط میں لکھاہے۔

گرایک غلام نے بیدعویٰ کیا کہ میرے مالک نے مجھے ہزار درہم پرمکا تب کیاہےاوریہی اُسکی قیمت ہے 🖈 اگر کسی مخف پر سے گواہی دی کہاس نے اپناغلام پانچے سودرہم پر آزاد کر دیا ہے اور قیمت غلام کی ہزار درہم ہیں پس قاضی نے گواہی پراس کوآ زاد کردیا پھر دونوں نے رجوع کیا تو مشہو دعلیہ کواختیار ہے جا ہے گواہوں سے ہزار درہم وصول کر لے اور گواہ غلام ے یا کچے سودرہم وصول کر سکتے ہیں یا غلام ہے یا کچے سودرہم لے لےاورجس ہاس نے ضان لینا اختیار کیا اس کے بعد پھر دوسر ہے ے کچھ بھی نہیں لے سکتا ہے میں سوط میں لکھا ہے اگر ایک غلام نے میدعویٰ کیا کہ میرے ما ٹک نے مجھے ہزار درہم پر مکا تب کیا ہے وریبی اس کی قیمت ہےاور مالک نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس کودو ہزار درہم پر مکا تب کیا ہےاور اس پر گواہ پیش کئے پس قاضی نے غاام پردو ہزار درہم دینے کی ڈگری کر دی اور غلام نے اداکر دیئے پھر گواہوں نے رجوع کیا تو مکا تب کو ہزار درہم دینے پڑیں گے اور اگر مولی نے کہا کہ میں نے دو ہزار درہم پر تجھ کو مکا تب کیا ہے اور مکا تب نے انکار کیا اور مولی نے اس پر گواہ قائم کئے تو قاضی اس گواہی پڑھم نہ دے گا اور قاضی غلام سے کہے گا کہ چاہتو کتابت پوری کریا غلام ہو جااور اگر مکا تب نے دعویٰ کیا کہ میں آزاد ہوں پھر مولی دو گواہ لایا کہ اس نے دو ہزار درہم پر غلام کو مکا تب کیا ہے اور قاضی نے ڈگری کر دی اور غلام نے مال اداکر دیا پھر گواہوں نے رجوع کیا تو مکا تب کودو ہزار درہم ڈانڈ دیں اگر چاس کی قیمت اس سے کم ہویہ مجیط میں لکھا ہے۔

 $\mathbb{Q}: \mathcal{O}_{\mathcal{P}}$ 

## ولاءاورنسب اورولا دت اوراولا داورمیراث کی گواہی سے رجوع کرنے کے بیان میں

اگرایک شخص نے دوسرے پر بیدوی کیا کہ میں تیرا بیٹا ہوں اور وہ انکار کرتا ہے پھر بیٹے نے گواہ سنا نے اور قاضی اس کے بیٹے ہونے کا حکم دے دیا پھر گواہوں نے رجوع کیا تو باپ کو پچھ جان نہ دیں گے خواہ باپ کی زندگی میں رجوع کیا ہو یا بعد سر نے کے اس بیٹے نے ور شہ پایا تو بعد رجوع کر نے کے تمام وارثوں کواس میراث کی صان بھی نہ دیں گے اس طرح اگر اعد مر نے کے اس بیٹے نے ور شہ پایا تو بعد رجوع کر نے کے تمام وارثوں کواس میراث کی صان بھی نہ دیں گے اس کے اس کے خواہ اس کی زندگی میں رجوع کیا ہویا بعد مر نے کے بیر محیط میں لکھا ہے اور اگر بیہ گواہوں نے رجوع کیا ہویا بعد مر نے کے بیر محیط میں لکھا ہے اور اگر بیہ گواہوں کو اب کی دیا گواہوں کو اب کہ میں رجوع کیا ہویا بعد مر نے کے بیر محیط میں لکھا ہے اور اگر بیہ گواہوں کو اب کہ میں محمود کی اس کا وارث نہیں ہے اور قاتل عمد آفل کرنے کا اقر ارکرتا ہے بس قاضی نے نقصاص کا حکم دے دیا اور بیٹے نے اس کوٹل کرڈ اللہ پھر گواہوں نے رجوع کرلیا تو قصاص کی ضان ان پر نہ ہوگی اور جو پچھا کی میر میں کھا ہے اگر آزاد کئے ہوئے کہ وہ اس کے معروف وارثوں کوڈ انڈ دیں گے اور گواہوں کو تو جو پچھا آزاد کر نے والے کی میں کھا ہے اگر آزاد کئے ہوئے کہ وہ اس آزاد کئے ہوئے کہ معروف وارثوں کوڈ انڈ دیں گے اگر ایک عورت کے ذکاح کی گوائی دی اور قاضی کے حکم دیے کے بعد اس کا شوہر مرکم نے کے بعد نکاح کی گوائی دی اور جو کی کیا تو جو پچھورت نے میراث کا حصہ لیا ہے وہ باتی وارثوں کوڈ انڈ دیں گے ہوئے میں انسان کے مرنے کے بعد نکاح کی گوائی دی پھر رجوع کیا تو جو پچھورت نے میراث کا حصہ لیا ہے وہ باتی وارثوں کوڈ انڈ دیں گے ہوئے میں لکھا ہے۔

اگرایک شخص کے پاس ایک لڑ کا ہے کہ یہ بیں معلوم ہوتا ہے کہ آزاد ہے یا غلام ہے پھر دو گواہوں نے

یہ گواہی دی کہ اس شخص نے بیا قرار کیا ہے کہ بیمیر ابیٹا ہے

اگرایے مسلمان کی طرف ہے جس کا باپ کا فرتھا ہے گواہی دی کہاں کا باپ مسلمان مراہے اور میت کا ایک بیٹا کا فرہے پس قاضی نے میت کا مال اس کے بیٹے مسلمان کو دلایا پھر گواہوں نے گواہی ہے رجوع کیا تو کا فربیٹے کوتمام مال میراث ڈانڈ دیں گے یہ ا قولہ دیے پڑیں گے قال المتر جمثم قال نی الاصل ولوکانت المکاتب لم یہ عالمکاتبة ولوقال المولی سے پس حرف عطف غلط ہے والمعنی بشر طیکہ کا تب نے عقد م کاتب کوچھوڑانہ ہویا عبارت اصل سے ساقط ہے قومقد مہدد کچھو۔

 نے سب کی ورا ثت کی گواہی دی ہویا او قات مختلف میں شہادت ادا کی ہولیکن ہرا یک بیٹے کے نسب کی علیحدہ دعویٰ کی گواہی ہواس طرح کہ میت نے اس کواپنا بیٹا کہااور پھر اس کواپنا بیٹا کہااور قاضی نے حکم دے دیا اور پھر دونوں گواہوں نے رجوع کیا تو بھی بہی حکم ہے اور اگر گواہ ایک فریق ہویا چند فریق ہوں تو بیٹوں اور عورت کو ضان دینے میں پھھ فرق نہیں ہے اور فرق صرف بھائی کے ضان دینے میں ہے گھ فرق نہیں ہے اور فرق صرف بھائی کے ضان دینے میں ہے اگر سب گواہ چند فرتے ہوں تو بھائی کو بچھ ضان نہ دیں گے اگر چہ اس کے وارث ہونے کا اقر ارکریں اور اگر ایک ہی فرقہ ہوتو بھائی کے کے ضامن ہوں گے اگر اس کے وارث ہونے کا اقر ارکرتے ہوں یہ مجیط میں لکھا ہے۔

ایک شخص کی دوباندیاں ہیں کہ ہرایک اس کی ملک میں ایک بچے جن ہے 🌣

اگرایک شخص کے پاس ایک نابالغ غلام اورایک با ندی ہو پھر دو گواہوں نے گواہی دی کہاس نے اقرار کیا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور دوسرے دو گواہوں نے بیگواہی دی کہاس نے اس باندی کوآزاد کیااور ہزار درہم پراس سے نکاح کیا ہے اور وہ صحف منکر ہے پھران سب باتوں کا قاضی نے حکم دے دیا پھرو ہخض دو بیٹے سوائے اس لڑکے کے چھوڑ کرمر گیا پس عورت کے واسطے مہر کا حکم ہوااور میراث کے طور پرسب مال ان میں تقتیم کیا گیا پھر گوا ہوں نے رجوع کیا تو بیٹے ہونے کے گواہ اس کی قیمت کے سوائے اس کے حصہ کے ضامن ہوں گےاورا یہے ہی باندی کے گواہ اس کی قیمت کے سوائے میراث کے ضامن ہوں گےلیکن اگر مہر اس کے مہرمثل سے زائد ہوتو بقذر زیادتی کے ضامن ہوں گے مگر حصہ میراث اس میں ہے کم کر دیا جائے گا پیمبسوط میں لکھا ہے ایک شخص کی دو باندیاں ہیں کہ ہرایک اس کی ملک میں ایک بچہ جنی ہے پھر دو گوا ہوں نے ایک بچہ کی نسبت گوا ہی دی کہ اس محض نے اس کواپنا بیٹا کہا ہے اور وہ شخص انکار کرتا ہے اور دوسرے دوگوا ہوں نے دوسرے بچہ کی نسبت یہی گواہی دی پس قاضی نے دونوں بچوں کی نسبت اس کے بیٹے ہونے اور باندی کی نسبت ام ولد ہونے کا حکم دیا پھر سمھوں نے رجوع کیا اپس اگر گواہی اور رجوع کرنا اس شخص کی حیات میں واقع ہوا تو ہر فریق گواہ اس بیٹے کی قیمت جس کی گواہی دی تھی اور ام ولد کا نقصان قیمت اس شخص کوادا کر س پس جب ڈ انڈ دے دیا اور اس تخص نے تلف کر دیا پھرمر گیا اورسوائے ان دونو ں لڑکوں کے اس کا کوئی وار شہیں ہےاور ہر ایک دوسرے ہے انکار کرتا ہے تو ہر فریق گواہ اس لڑ کے کی ماں کی آ دھی قیمت جس کی نسبت ۔ بیٹے ہونے کی گواہی دی تھی دوسر سےلڑ کے کواد اکریں کذافی محیط السن<sup>حس</sup>ی اور ہر فریق اس لڑ کے کی قیمت جس کی نسبت گواہی دی تھی دوسرے کونہ دیں گے کذافی المحیط اور ہر فریق نے جو پچھاس شخص کوحالت زندگی میں لڑکے کی گواہی میں ڈانڈ دیا ہے اس لڑکے کی میراث کے حصہ ہے جواس نے باپ کی میراث سے پایا ہے لیس گے کذا فی محیط السزهسي اور ہر فريق اس لڑ كے سے اس قدر مال لے جودوسرى لڑكى كواس كى مال كى قيمت ميں بعد نقصان كے ديا ہے نہيں لے سكتا ہے اور نہاس مال کی صان جومشہو دلہ لڑ کے نے میراث میں حاصل کیا ہے دوسرےٌ بودیں گے اور بگر دونوں لڑ کے وارث ہونے میں ایک دوسرے کی تصدیق کریں تو گواہوں برضان ان لڑکوں کے لئے نہ دینا پڑے گی اور ہرفریق اپنے مشہو دلہ لڑکے ہے اس مال میں سے جواس نے اپنے باپ کی میراث سے حاصل کیا ہے اس قدر مال واپس لے گا جواس نے اس کے باپ کواس کی قیمت اور اس کی مال کے نقصان قیمت کے عوض دیا ہے کذا فی المحیط اور اگر اس شخص کی زندگی میں گواہی واقع ہوئی اور رجوغ کرنا بعد و فات کے واقع ہوا تو ہر فریق گواہ دوسر بےلڑ کے کومشہو دلی<sup>ع</sup> لڑ کے کی آ دھی قیمت اور اس کی ماں کی آ دھی قیمت ادا کرے گا اور ہر فریق مشہو دلہ ہے وہ مال نہیں لےسکتا ہے جواس نے دوسرے کوادا کیا ہے اور بیچکم اس وقت ہے کہ ہرلڑ کا دوسرے کے دارث ہونے سے انکار کرتا ہے اوراگر

ا۔ بقدرِزیادتی کےاس وجہ سے کہ وطی سے مہمثل اس کاحق ہو گیا تو صرف زیادتی بذر بعدان گواہوں کے نقصان ہوا۔ ع مشہودلہ و دفخص جس کے واسطے گواہوں نے اپنی گواہی ہے کوئی امر ثابت کیا۔

ایک دوسرے کی تصدیق کرتا ہوتو گواہ کسی کے واسطے ضامن نہ ہوں گے کذا فی المحیط۔

اگر گواہی اور رجوع دونوں بعدموت کے واقع ہوئی ہوں اور میت کا ایک بھائی ماں وباپ کی طرف ہے موجو دہوتو ہر فریق گواہ دوسرے کومشہو دلہ کی قیمت ڈانٹر دے گا اور اس کی ماں کی قیمت بھی جو یا ندی ہونے کی حالت میں تھی وہ صنان دے گا اور جو کچھ دونوں کی میراث میں ملا ہے وہ بھی دے گا اور بھائی کوڈ انڈ میں کچھ نہ دے گا کذا نی محیط السزحسی اور جو کچھ صان میں ادا کیا ہے وہ مشہودلہ کے حصہ میراث سے نہ لے گا اور اگر دونوں گواہیاں ایک ہی فریق نے ادا کی ہوں مثلاً یوں کہا کہ مولی نے بکلمہ واحد کہا تھا کہ بید دونوں میرے بیٹے ان دونوں باندیوں ہے ہیں اور دونوں لڑ کے بڑے ہیں کہ باندیوں کے ساتھ اس کے مدعی ہیں اور قاضی نے حکم دیے دیا پھرسمصوں نے رجوع کیا پس اگر مالک کی حیات میں رجوع وگواہی واقع ہوئی تو گواہ دونوں بیٹوں کی قیمت اورنقصان ام ولد ہونے کا ادا کرین اور جب ما لک نے اس کو لے کرتلف کر دیا پھر مرگیا تو جو کچھ بیٹوں کومیر اے ملی ہے اس میں ے بفتررڈ انڈ کے گواہ دونو ںلڑکوں ہے وصول کرلیں گے اور اگرمیت کا کوئی بھائی ہوتو اس کو پچھے صان میراث نہ دیں گے اور اگر گواہی مالک کی زندگی میں اور رجوع اس کے مرنے کے بعد واقع ہوا تو گواہ بیٹوں یا بھائی کو پچھڈ انڈ نہ دیں گے اوراگر گواہی و ر جوع دونوں بعدو فات مالک کے واقع ہوئیں تو بیٹوں کو پچھ صنان نہ دیں گے مگر بھائی کو باندیوں اور بیٹوں کی قیمت اور بیٹوں کی میراث ڈانڈ دیں گے اوراگر گواہ ایک ہی فریق ہوں اورلڑ کے گواہی کے وقت چھوٹے ہوں تو ان کے بالغ ہونے کا انتظار کیا جائے گا پس اگر بالغ ہوکرانہوں نے گواہوں کی گواہی میں تصدیق کی توبیصورت اور وہ صورت کہ حالت بالغ ہونے میں گواہی کے وقت گواہوں کی تقیدیق بکیاں ہے اور اگر بعد ہالغ ہونے کے ہرایک نے اس قدر کی تقیدیق کی جواس کے واسطے گواہی دی ہے اور جس قدر دوسرے کے واسطے گواہی دی اس کی تکذیب کی تو بیصورت اور وہ صورت کہ ہرایک کے واسطے ایک فریق گواہ نے علیحدہ گواہی دی اور ہرایک نے دوسرے کی تکذیب کی ہے یکساں ہے اور پیصورت امام محدؓ نے ذکرنہیں فر مائی کہ گواہ فریق واحد ہیں اور ہرایک پسر نے گواہوں کی اس قدر گواہی میں جتنی اس کے واسطے ہےتصدیق کی اور دوسرے کی تکذیب کی توبیہ گواہی مقبول ہوگی پانہیں پس امام ابوعلی نفسیؓ نے فر مایا کہ مقبول نہ ہوگی اور عامہ مشائخ نے فر مایا کہ مقبول ہوگی اور چھوٹے اور بڑوں کا ایک حکم ہے بیمحیط میں لکھا ہے۔

ل مشہودعلیہ: و پخص جس کے واسطے گواہوں نے اپنی گواہی ہے کوئی امر ثابت ولازم کیا۔

جانے میں جس قد رنتصان ہواہ ادا کریں پس اگر مالک مرگیا تو آزاد ہوگئی اور باتی قیمت وارثوں کو ڈانڈ بھریں گے اور اگر اس کے ساتھ بچ بھی ہواور مالک کی زندگی میں رجوع کیا تو نقصان قیمت کے ساتھ بچ کی قیمت بھی ادا کریں گے پس اگر اس کے بعد مالک مرگیا اور بچ کا میراث میں کوئی شریکے نہیں ہوتو اس کو چھو شان نہ دیں گے اور جو پھی باپ نے تاوان لے لیا ہو ہو اس ہوا پس لیس گیا اور بچ کا میراث میں کو ڈانڈ دیں گا اور بھی کہ برطیکہ ترکہ موجود ہوور نہ لاکے پر صفان نہ ہوگی اوراگر لاکے کے ساتھ میت کا بھائی ہوتو باتی قیمت کا نصف اس کو ڈانڈ دیں گے اور بیٹے ہے ای قد رکیں گے جو باپ نے وصول کیا ہے نہ وہ جو بھائی کو ڈانڈ دیا ہواورلا کے نے جو میراث لے لی وہ بھائی کو ڈانڈ دیا ہواورلا کے نے جو میراث لے لی وہ بھائی کو ڈانڈ نہ بھریں گے بس اگر بعد وفات مالک کے رجوع کیا پس اگر لائے کا کوئی شریک نہ ہوتو گوا ہوں پر صفان نہیں ہورنہ بھائی کو باندی کی بھریں گے اور اگر بعد وفات مالک کے رجوع کیا پس اگر لائے کا کوئی شریک نہ ہوتو گوا ہوں پر صفان نہیں ہورنہ بھائی کو باندی کی اور اگر کے موالے کی ضائن نہ دیں گے اور اگر میصورت ہوئی کہ مولی نے انتقال کیا اور ایک لاکا اور ایک غلام اور ایک باندی چھوڑی اور ترکہ چھوڑ اپھر دو گوا ہوں نے گا دور کا میں کہ بیغلام اس باندی ہوری کی نہ اس کے مالک سے پیدا ہوا ہے اور غلام اور باندی نے اس کی تصدیق کی نہ اس کی جیئر نے دی کہ بیغلام اس باندی سے رحوع کیا تو غلام اور باندی کی قیمت اور نصف میراث کے ضامن ہوں گے یہ بح الرائق میں اور قاضی نے حکم دے دیا پھر دونوں نے رجوع کیا تو غلام اور باندی کی قیمت اور نصف میراث کے ضامن ہوں گے یہ بح الرائق میں اور کا کہ ک

مسئلہ مذکورہ میں اگر تمام نے یکبارگی رجوع کیا توسب پراسی طرح صانت لازم آئے گی 🌣

عیسیٰ بن ابان نے اپنی نوادر میں ذکر کیا ہے کہ ایک شخص مر گیا اور باپ کی طرف سے ایک بھائی چھوڑ ا کہ اس کے سوا کوئی وارث نہیں معلوم نہیں ہوتا ہے پھرا یک مخص نے اگر دعویٰ کیا کہ میں ماں و باپ کی طرف سے میت کا بھائی ہوں اور دو گواہوں نے اس کی طرف سے بیگواہی دی کہ بیر باپ کی طرف سے میت کا بھائی ہے اور دو گواہوں نے بیگواہی دی کہ بیر مال کی طرف سے اس کا بھائی ہے تو قاضی بی تھم دے گا کہ بیدعی ماں باپ کی طرف ہاں کا بھائی ہے ہیں اگر سب گواہوں نے رجوع کیا تو جنہوں نے باپ کی طرف سے بھائی ہونے کی گواہی دی وہ دو تہائی میراث کے اور جنہوں نے ماں کی طرف سے بھائی ہونے کی گواہی دی ہے ایک تہائی میراث کے ضامن ہوں گے بیٹلہیر بیو محیطین میں لکھا ہے اوراگر باپ کی طرف سے بھائی ہونے کے ایک گواہ نے رجوع کیا اور ماں کی طرف ہے بھائی ہونے کے ایک گواہ نے رجوع کیا تو آ دھے کے ضامن ہوں گے اور تین تہائی دونوں پرتقسیم ہوگا پیمجیط میں لکھا ہے اگر دو گواہوں نے گواہی دی کہ بیہ باپ کی طرف ہے بھائی ہے پس قاضی نے حکم دے کرآ دھی میر اث اس کو دلوائی پھر دو گواہوں نے گواہی دی کہ ماں کی طرف سے بھائی ہے ہی قاضی نے حکم دے کر باقی آ دھی بھی اس کو دلوائی پھرسب نے رجوع کیا تو ہر فریق نصف مال کا ضامن ہوگا بیمحیط سرحسی میں لکھا ہے اگر دو گواہوں نے ماں کی طرف سے بھائی ہونے کی گواہی دی اور قاضی نے چھٹا حص<sup>یل</sup>میراث اس کو دلوایا بھر دوسرے دو گواہوں نے باپ کی طرف سے بھائی ہونے کی گواہی دی اور قاضی نے باقی میراث <sup>تن</sup>اس کو دلوائی پھرسب نے رجوع کیا تو پہلے فریق پر چھٹے حصہ کی اور دوسرے پر پانچ چھٹے حصہ کی ضان لا زم ہوگی اسی طرح اگر معاً دونوں نے گواہی دی مگرایک فریق کی تعدیل ہوئی اوراس پر حکم ہو گیا پھر دوسر نے ریق کی تعدیل ہوئی اوراس پر حکم ہوا پھر رجوع کیا تو تر تیب حکم کے موافق ہر فریق اس قدر کا ضامن ہوگا جس قدراس کی گواہی پر دلایا گیا ہے اگرایک نے دعویٰ کیا کہ میں ماں و باپ کی طرف ہے بھائی ہوں پس اگر ایک گواہ نے گواہی دی کہ میں ماں و باپ کی طرف ہے بھائی ہوں پس اگر ایک گواہ نے گواہی دی کہ یہ ماں و باپ کی طرف سے بھائی ہے اور دوسرے نے مال کی طرف ہے بھائی ہونے کی گواہی دی اور تیسرے نے گواہی دی کہ باپ کی طرف لے چھٹا حصہ باعتبار اور لا دالام ہونے کے۔ ع باتی میرات باعتبار عصوبت کے۔ ے بھائی ہےاور قاضی نے میراث اس کو دلا دی پھر پہلے نے رجوع کیا تو اس پر نصف میراث کی طمان ہےاورا گر فقط تیسرے نے رجوع کیا تو اس پر تہائی مال کی صان ہے اورا گر دوسرے نے رجوع کیا تو اس پر چھٹا حصہ صان ہےاورا گرسیھوں نے یکبارگی رجوع کیا تو سب پرای طرح صانت لا زم آئے گی میرمجیط میں لکھا ہے۔

مسئلہ مذکورہ میں ہرفریق گواہ اپنے مشہو دلہ کی قیمت اور میراث دوسروں کوڈانڈ دیں گے 🏠

نوا درعیسیٰ بن ابان میں ہے کہ ایک محض مر گیا اور اس نے بھائی معروف اور دو غلام اور ایک با ندی حچوڑی پھر دو گواہوں نے ایک غلام کی نسبت میہ گواہی دی کہ میرمیت کا بیٹا ہے اور دوسروں نے دوسرے کے واسطے میہ گواہی دی کہ میرمیت کا بیٹا ہے اور دوسروں نے باندی کے واسطے بیر گواہی دی کہ بیمیت کی بیٹی ہے اور قاضی نے بیر گواہی قبول کی اور میراث سمھوں میں تقشیم کر دی پھر گواہوں نے رجوع کیاتو بھائی کے واسطے ضامن نہ ہوں گے اور ہر فریق گواہ اپنے مشہو دلہ کی قیمت اور میراث دوسروں کوڈ انڈ دیں گے۔اگرمیت نے ایک بھائی معروف اور ایک غلام اور ایک باندی چھوڑی پھر غلام کی نسبت دو گواہوں نے بیٹے ہونے کی اور دوسروں نے باندی کی نسبت بیٹی ہونے کی گواہی دی اور قاضی نے گواہی پر بیٹے دبیٹی کے درمیان میراث تقسیم کر دی پھر گواہوں نے رجوع کیا تو بیٹے کے گواہ بھائی کونصف میراث اورنصف قیمت غلام کی اور بیٹی کو چھٹا حصہ اورنصف قیمت غلام کی ڈانڈ دیں گے اور بیٹی کے گواہ باندی کی قیمت اورمیراث خاصۃ بیٹے کوڈ انڈ دیں گے بیدذ خیرہ میں لکھا ہےاور بھی نوا دربن ابان میں ہے کہایک صحف مرگیا اورایک بٹی اورایک بھائی باپ کی طرف ہے جھوڑ اپس قاضی نے بھائی کوآ دھااور بٹی کوآ دھادلا دیا پھرایک شخص نے آ کر دعویٰ کیا کہ میں میت کا ماں و باپ کی طرف ہے بھائی ہوں پھر ایک گواہ نے اس کے ماں و باپ کی طرف سے بھائی ہونے کی گواہی وی اور دوسرے نے باپ کی طرف سے بھائی ہونے کی اور تیسرے نے مال کی طرف ہے بھائی ہونے کی گواہی دی اور قاضی نے آ دھی میراث اس کودلا دی پس اگراس گواہ نے رجوع کیا جس نے ماں وباپ کی طرف سے بھائی ہونے کی گواہی دی تھی تو جس قد رمیراث اس کو پیچی ہے اس کے آ دھے کا ضامن ہوگا اور اگر باپ کی طرف ہے بھائی ہونے کے گواہ نے رجوع کیا تو اس کی میراث کے تین آٹھویں حصہ کا ضامن ہاوراگر ماں کی طرف ہے بھائی ہونے کے گواہ نے رجوع کیا تو آٹھویں حصہ میراث کا ضامن ہوگا یہ محیط میں لکھا ہے۔نوا درابن ساعد میں امام ابو یوسف ؓ ہے روایت ہے کہ ایک شخص مر گیا اوراس نے ایک چچاز او بھائی حچھوڑ ااوراس کے قبضہ میں اپنے ہزار درہم چھوڑے پھرایک مخفس نے گواہ سنائے کہ میں میت کا بھائی ہوں اور قاضی نے اس کو ہزار درہم دلا دیئے پھرایک تحض نے گواہ سنائے کہ میں میت کا بیٹا ہوں اور قاضی نے اس کووہ ہزار درہم دلا دیتے پھر بھائی کے گوا ہوں نے رجوع کیا تو پچازاد بھائی کواس سے صان لینے کا اختیار نہیں ہے پھراگراس کے بعد بیٹے کے گواہوں نے رجوع کیا تو بھائی ان سے ہزار درہم کی صان لے سکتا ہے اور جب لے لئے تو پچازا د بھائی بھی بھائی کے گواہوں سے ہزار درہم لےسکتا ہے بیذ خیرہ میں لکھا ہے ایک شخص مر گیا اور اس نے ایک بیٹا چھوڑ ااور اس نے میراث لے لی پھر دوسرے نے آ کرمیت کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا اور بیٹے معروف النب نے اس کے نسب سے انکار کیا اور اس سے بھی انکار کیا کہ مجھے میراث سے پچھوصول ہوا ہے پھر مدعی دو گواہ لایا کہ بیمیت کا بیٹا ہے اور قاضی نے حکم دے دیا پھر دو گواہ لایا کہ اس معروف النسب بیٹے کومیراث میت ہے اس قدر ملا ہے پس قاضی نے اس میں سے نصف مال مدعی کو دلا یا پھرنسب کے گواہوں نے رجوع کیا تو جس قدر مال مدعی کو پہنچا ہے اس کی ضان دیں گے پس اگر ضان ادا کرنے کے بعد دوسرے گواہوں نے بھی رجوع کیا تو نسب کے گواہ ان ہے واپس لیں گے اور اگر سموں نے یکبارگی رجوع کیا تو معروف میٹے کو اختیار ہے جا ہے نسب کے گواہوں سے ضان لے اور وہ مال کے گواہوں سے لے لیں گے پامال کے گواہوں سے وصول کر لے

میرمجیط میں لکھا ہے جامع میں روایت ہے کہ ایک شخص کے ہزار درہم کی و دیعت ایک شخص کے پاس ہے اور وہ اقر ارکر تا ہے پس وہ مخص مرگیا پھرایک مخص نے دو گواہ سنائے کہ میں میت کا ماں و باپ کے رشتہ سے بچا ہوں اور گواہوں نے بیان کیا کہ ہم سوائے اس کے اور کوئی وارث نہیں جانتے ہیں اپس قاضی نے تھم دے دیا پھر دوسرا آیا اور اس نے گواہ سنائے کہ میں ماں و باپ کی طرف ہے میت کا بھائی ہوں پس قاضی نے حکم دے دیا اور پچاہے مال واپس کرا کے اس کو دلا دیا پھراگر دوسرے نے یہ گواہ سنائے کہ میں میت کا بیٹا ہوں کہ گواہ میرے سوائے وارث نہیں جانتے ہیں تو بھائی ہے واپس کر کے مال اس کو دلا دیا جائے گا ہیں اگرسب نے رجوع کیا تو بیٹے کے گواہ بھائی کوضان دیں گےاور بھائی کے گواہ چیا کوضان نہ دیں گےاور پچا کے گواہ اس مخف کوجس کے پاس و دبعت بھی صان نہ دیں گے ای طرح اگر سب نے یکبار گی گواہ دی اور رجوع کیا تو بھی یہی حکم ہے بیمحیط سزحسی میں لکھا ہے۔ایک محض مر گیا اور اس نے ایک لڑکی اور ایک ماں وباپ کی طرف سے بھائی چھوڑ اپس بٹی نے آ دھا مال لےلیااور آ دھامال بھائی نے لیا پھرا کیکھنس نے گواہ سنائے کہوہ میت کا ماں وباپ کی طرف سے بھائی ہےاور قاضی نے اس کو بھائی معروف النسب کے ساتھ نصف نصف کا شریک کردیا پھر دونوں گوا ہوں نے باپ کی طرف سے بھائی ہونے یا ماں کی طرف سے بھائی ہونے ایک نے انکار کیا اور دوسرے پر ٹابت رہتو جس قدرمیراث اس کولمی ہے اس کے نصف کے ضامن ہوں گے اس طرح اگرایک گواہ نے اس کے باپ کی طرف ہے بھائی ہونے اور دوسرے نے مال کی طرف ہے بھائی ہونے کی گواہی ہےا تکار کیا تو ہر ا یک گواہ چوتھائی میراث کا ضامن ہوگا یہ محیط میں لکھا ہے ایک شخص مر گیا اور اس نے دو بھائی ماں کی طرف سے اور ایک بھائی باپ کی طرف سے چھوڑ اپھرا کی شخص نے دعویٰ کیا کہ میں ماں و باپ کی طرف سے اس کا بھائی ہوں اور دو گوا ہوں نے گوا ہی دی کہ باپ کی طرف سے اور دو گواہوں نے گواہی دی کہ ماں کی طرف ہے اس کا بھائی ہے اور قاضی نے حکم دیا پس اس نے باپ کی طرف سے بھائی کے پاس جو مال تھااس کی دو تہائی لے لی پھر گواہوں نے رجوع کیا تو جنہوں نے باپ کی طرف ہے بھائی ہونے کی گواہی دی تین چوتھائی اس مال کا اورجنہوں نے ماں کی طرف ہے بھائی ہونے کی گواہی دی ہےایک چوتھائی ڈ انڈ بھریں اوراگر ماں کی طرف ہے دو بھائی کے بجائے ایک ہی بھائی اس نے جھوڑ اہواور پھر ایک شخص نے ماں و باپ کی طرف سے بھائی ہونے کا دعویٰ کیا اور دو گواہوں نے باپ کی طرف سے بھائی ہونے کی اور دو نے مال کی طرف سے بھائی ہونے کی گواہی دی اور اس نے پانچ چھٹے حصہ میراث کولیا پھر گواہوں نے رجوع کیاتو باپ کی طرف ہے بھائی ہونے کے گواہوں پرتین چھٹے حصہ کی اور چوتھائی حصہ شمم کی ضان اور دوسروں پر چھٹا حصہ اور ایک چھٹے کی تین چوتھائی کی ضان واجب ہوگی بیمجیط سرحسی میں لکھائے ایک مخص مر گیا اور اس نے دو بھائی ماں کی طرف ہے چھوڑے اور ایک بھائی باپ کی طرف ہے چھوڑ اپس قاضی نے ان دونوں بھائیوں کو تہائی دیا اور علاقی بھائی گو دو تہائی دیا پھرایک مخص نے دعویٰ کیا کہ میں ماں و باپ کی طرف ہے میت کا بھائی ہوں پس دو گواہوں نے ماں کی طرف ہے بھائی ہونے کی گواہی دی اور مدعی نے کہا کہ باپ کی طرف ہے بھائی ہونے کے میرے دونوں گواہ غائب ہیں تو قاضی ماں کی طرف ہے بھائی ہونے کا حکم دے دے گا اور اس کوان دونوں اخیافی بھائیوں کے ساتھ شامل کرسکتا ہے پس اگر اس نے شامل کر دیا پھر دونوں غائب گواہ حاضر ہوئے تو قاضی ان کی گواہی پر اس کو ماں و باپ کی طرف ہے بھائی قر اردے گا اور اخیا فی بھائیوں ہے جواس نے لیا ہے وہ علاقی بھائی ہے وصول کر کے تہائی پوری کرلیں گے اور باقی دو تہائی مال اس کو دلایا جائے گا پس اگر اس کے بعد گواہوں نے رجوع کیاتو جنہوں نے مال کی طرف سے بھائی ہونے کی گواہی دی ہے ضامن نہ ہوں گے اور جنہوں نے باپ کی طرف سے بھائی ہونے کی گواہی دی ہےوہ دو تہائی مال اس بھائی کو جو باپ کی طرف ہے معروف ہے ضان دیں گے اور اگر اس نے پہلے باپ کی

فتاوى عالمگيرى ..... جلد ١٥ كار ٢٥٧ كار ٢٥٧ كتاب الرجوع عن الشهادة

طرف سے بھائی ہونے کے گواہ سنائے اور قاضی کے حکم ہے اس نے باپ کی طرف ہے بھائی کے حصہ ہے آ دھالے لیا پھر ماں کی طرف سے بھائی والے گواہ حاضر ہوئے اور ان کی گواہی پر اس نے باقی آ دھا بھی لے لیا پھر سب گواہوں نے رجوع کیا تو ہرفریق پر نصف صان لازم ہوگی کذافی المحیط۔

 $\mathbf{O}: \mathcal{O}_{\mathcal{P}}$ 

وصیت کی گواہی ہے رجوع کرنے کے بیان میں

ا یک شخص نے دعویٰ کیا کہ میت نے مجھے تہائی ہر مال کی وصیت کی ہے پس گوا ہوں کی گواہی پر قاضی کے حکم ہے اس کو تہائی مال ہر چیز سے ل گیا پھر اگر گواہوں نے رجوع کیا تو سب تہائی مال کے ضامن ہوں گے اس طرح اگر گواہوں نے زندگی میں تہائی مال کی وصیت کی گواہی دی اور بعد موت کے مخاصم ہوا تو بھی یہی صورت ہو عتی ہے اور یہی حکم ہے بیمحیط سرحسی میں لکھا ہے اگر بعد موت کے گواہوں نے گواہی دی کہ میت نے اس مدعی کے واسطے اس باندی کی وصیت کی تھی اور وہ باندی تہائی مال ہے اور حکم ہو گیا اور مدعی نے اس کوام ولد بنایا پھر گواہوں نے گواہی ہے رجوع کیاتو جس روز قاضی نے حکم دیا ہے اس دن جو قیمت اس باندی کی ہوادا کریں اور عقر اور بچہ کی قیمت کے ضامن نہ ہوں گے اور اس طرح اگر اس محض کے سوائے دوسرے سے بچہ جنی تب بھی وارثوں کے لئے عقر اور بچہ کی قیمت کے ضامن نہ ہوں گے بیمبسوط میں ہے اپس اگر حکم قاضی کے روز کی قیمت میں کہ باندی کی اس روز کیا قیمت تھی گواہوں اور وارثوں میں اختلاف ہوا اور گواہوں نے کہا کہاس دن اس کی قیمت ہزار درہم تھی اور وارثوں نے کہانہیں بلکہ دو ہزار درہم تھی پس اگر باندی مرکئی ہوتو گواہوں کا قول لیا جائے گا اورا گرزندہ موجود ہوتو زمانہ حال کےموافق اگر اس کی قیمت دو ہزار ہوتو وارثوں کا قول اورا گرایک ہزار ہوتو گواہوں کا قول لیا جائے گا اورا گر فی الحال اس کی قیمت دو ہزار ہواور گواہوں کے گواہوں نے گواہی دی کہ حکم قضا کے روز اس کی قیمت ہزار درہم تھی تو گواہی مقبول ہو گی اس طرح اگر فی الحال اس کی قیمت ہزار درہم ہو اور وارثوں کے گواہوں نے حکم قضا کے روز دو ہزار درہم ہونا بیان کیا تو ان کی گواہی مقبول ہوگی پس اگر دونوں فریق نے اپنے اپنے دعویٰ پر گواہ قائم کئے تو وارثوں کے گواہ مقبول ہوں گے بیمچیط میں لکھا ہےا بیک محص تین ہزار درہم اورایک بیٹا حچوڑ کرمر گیا پھر دوشخصوں نے بیر گواہی دی کہ میت نے اس محض کے واسطے تہائی مال کی وصیت کی ہے اور دوسرے دو گواہوں نے دوسرے مخض کے واسطےالی ہی گواہی دی اور تیسرے دو گواہوں نے تیسر سے مخص کے واسطےالی ہی گواہی دی اور میت کا بیٹا اس سے انکار کرتا ہے اور نتیوں موصی کہم میں بھی ایک دوسرے کا انکار کرتا ہے اس قاضی نے تہائی مال متیوں کونقیم کردیا پھرسب گواہوں نے ر جوع کیا تو بیٹے کو پچھ ضان نہ دیں گے کذا فی محیط السر ھی اور ہر فریق گواہ دوسرے دونوں موصی کہما کے واسطے سوائے اس کے جس کی طرف ہے گواہی دی تھی تہائی کی تہائی مال کی ضامن ہوں گے اور اس طرح اگر ایک کے گوا ہوں کی پہلے تعدیل ہوئی اور اس کے لئے تہائی مال کا حکم ہو گیا پھر دوسرے کے گوا ہوں کی تعدیل ہوئی اور اس کے لئے اس میں ہے آ دیھے مال کا حکم ہوا پھر تیسرے کے گوا ہوں کی تعدیل ہوئی اور اس کے لئے بھی دونوں کے حصہ ہے تہائی دلایا گیا پھرسب گوا ہوں نے رجوع کیا تو بھی یمی علم ہے بیمعیط میں لکھا ہے۔

اگرایک کے واسطے وصیت کا گواہی پر حکم ہوا پھر دوسرے گواہوں نے گواہی دی میت نے اس کی وصیت ہے رجوع کر کے اس زید کے واسطے وصیت کی ہے ہوا پھر دوسرے مال واپس کر کے زید کو دلا دیا پھر دو گواہوں نے گواہی دی کہ زید کی وصیت سے رجوع کر کے دیسرے کو دلا دیا پھر سب گواہوں نے سے رجوع کر کے میت نے عمر و کے واسطے وصیت کی ہے اور قاضی نے دوسرے سے لے کرتیسرے کو دلا دیا پھر سب گواہوں نے

ر جوع کیا تو عمر و کے گواہ زید کو کامل تہائی ویں گےاور زید کے گواہ پہلے کو تہائی کا نصف دیں گےاور پہلے کے گواہ کچھ ضان نہ دیں گے اور نہ وارثوں کے لئے ضامن ہوں گے بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہے اورا گر گواہوں نے رجوع نہ کیالیکن دوسرے کا گوا ہ ایک غلام نکلاتو تہائی مال پہلے اور تیسرے کے درمیان آ دھا آ دھاتھیم ہوگا یہ محیط میں لکھا ہے ایک شخص مرگیا اور تین ہزار درہم چھوڑے اور تہائی مال کی ایک شخص کے واسطے وصیت کی اور اس کو دے دیا گیا کھر دوشخصوں نے بیگواہی دی کہمیت نے اس وصیت ہے رجوع کر لیا تھا پس وہ مال وارثوں کو دلایا گیا پھرانہیں دونوں گوا ہوں نے گوا ہی دی کہ میت نے دوسر سے مخص کے واسطے بیوصیت کی تھی پس اس کو دلا دیا گیا پھر دونوں گواہیوں ہے رجوع کیا تو تہائی مال کے دومر تبہ ضامن ہوں گے ایک بار وارثوں کوڈ انڈ دیں گے اور ایک مرتبہ پہلے موصی لہ کوڈ انڈ بھریں گے اور اگر وصیت اول ہے رجوع کرنے کی اور دوسرے کے واسطے وصیت کرنے کی گواہی دی اور بعد حکم قاضی کے رجوع کیا یا فقط پہلی وصیت ہے رجوع کرنے کی گواہی دی اور ہنوز اس کا حکم نہ ہوا تھا کہ دوسرے کے واسطے تہائی کی وصیت کی گواہی دی اور بیصورت مسئلہ واقع ہوئی تو صرف پہلے موصی لہ کوڈ انڈ دیں گے نہ وارثوں کواورا گرمعاً رجوع ووصیت کی گواہی دی اور حکم ہو گیا بھر دوسری وصیت کی گواہی ہے رجوع کیااور پہلے کی وصیت ہے رجوع کرنے کی گواہی ہے رجوع نہ کیاتو ان ہے دریافت کیاجائے گا کہ رجوع وصیت کی گواہی ہے رجوع کرتے ہو پانہیں پس اگر سکوت کیایا گواہی رجوع پر ثابت رہے تو ایک تہائی وارث کو دیں گے پھراگر پہلے وصیت کی گواہی ہے رجوع کرنے کی گواہی ہے بھی رجوع کیاتو دوبارہ ایک تہائی پہلے موصی لہ کوڈ انڈ دیں گےاور اگروقت دریافت کرنے کے انہوں نے بیان کیا کہ پہلے رجوع کی گواہی ہے بھی ہم نے رجوع کیا تو صرف ایک تہائی مال موصی لہ کو دیں گے نہ وارث کواوراگر پہلے فقط وصیت ہے رجوع کرنے کی گواہی ہے رجوع کیااور دوسرے کے واسطے وصیت کرنے کی گواہی ے رجوع نہ کیا تو پہلے موصی لہ کو تہائی مال کے آ دھے کی صان ویں گے پھر اگر دوسرے کے واسطے وصیت کرنے کی گواہی ہے بھی رجوع کیا تو باقی مال بھی پہلے موصی لہ کودیں گے بیاکا فی میں لکھا ہے۔

اگر گواہی دی کہ میت نے اپنے تر کہ بیس سے اس شخص کے واسطے وصیت کی تھی اور قاضی نے حکم دے دیا پھر دونوں نے رجوع کیا لیس اگر وضی نے اس بیس سے پھے تلف کیا تو دونوں گواہوں پر پکھے صفان نہیں ہے ایک شخص تین غلام مساوی قیمت کے چھوڑ کر مرگیا لیس دوگواہوں نے یہ گواہی دی کہ اس نے اس غلام کی قیمت زید کے واسطے وصیت کی جاور حکم ہوگیا چر دو گواہوں نے اس وصیت ہر جوع کرنے اور دومر سے غلام کی عمر و کے واسطے وصیت کرنے کی گواہی دی اور حکم ہوگیا اور پہلا غلام وارثوں کو والیس دلایا گیا چر دوگواہوں نے وصیت ثانی سے رجوع کرنے کی اور تیمر عفام کی عمر و کے واسطے وصیت بالی خواہوں ہوگی ہوگیا اور پہلا غلام وارثوں کو والیس دلایا گیا چر حوگا ہوں نے وصیت ثانی سے رجوع کرنے کی اور تیمر سے غلام کی جرکے واسطے وصیت کرنے کی گواہوں دیا گاڑ ہوں کے تیمر سے کے گواہوں پر کی کو ضان دیا لازم نہیں ہوگیا ور دومر سے گواہوں پر کی گواہوں پر کی کو ضان دیا لازم نہیں خواہوں نہیں ہوگی اور تیمر سے کے گواہوں پر کی گواہوں ہے واسطے حم دیا گیا چر سے واسطے میم دیا گیا چر سے واہوں پر پھر گواہوں ہوگی اور وارثوں کے واسطے حم دیا گیا چر سے واہوں سے ضان لینی چاہی تو وصیت کے گواہوں پر وصیت قائم کر کے لے سکتا ہے پھر گواہوں سے والیس لیس کے پھراگر کی سے مصلی لیس کے پھراگر کے دوسرے کے گواہوں پر کیھر گواہوں سے والیس لیس کے پھراگر کی دوسرے کے گواہوں ہو وصیت کو بیا گیلی ہوگر کے دوسلام کی نصف قیمت کی سے گھراگر کے لے سکتا ہے پھر گواہوں ہو ایک جم کرا کے دوسلام کی نصف قیمت کی میں کہ کا کہ کرنے کے ہرا یک قیمت ایک ہزار در جم ہو اور در جم کی گواہوں کی کہ واسطے وصیت کرنے کی گواہوں در جم کو ایس کی میا کی میں کہ واسطے وصیت کرنے کی گواہوں در کے گواہوں کی کہ واہوں کی جم کرا کہ کے دوسلام کی ایک شخص کے واسطے وصیت کرنے کی گواہوں در ایک کی گواہوں در ایک کی گواہوں کی کہ واہوں کی دوغلام چھوڑ سے کہ ہرا یک قیمت ایک ہرا کیک کے دو سطے وصیت کرنے کی گواہوں در ایک کی گواہوں در ایک کی گواہوں کی کہ واب کی کی کو کہ کی کہ کرا کے دوغلام کی کو کھرا کی کو کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کھراک کے لیک کو کھرا کی کی کو کھراک کی کو کہ کی کو کہ کو کھراک کی کو کھراک کی کو کہ کو کھراک کو کھراک کو کھراک کی کو کھراک کو کھراک کی کو کھراک کو کھراک کو کھراک کی کو کھراک کی کو کھراک کی کو کھر

واسطے آد سے غلام کا تھم ہوگیا اور دونو ل فریق گواہوں نے رجوع کیا تو وارث کے واسطے ان پر ڈائٹر نہ ہوگی اور ہرفریق دوسرے موسی لکو غلام کی نصف قیت ادا کرے گا اور اگر دونوں غلام میت کے تہائی مال نکلتے ہوں تو ہرفریق وارث کواس غلام کی قیت دے گا جس کی نسبت اس نے گواہی ادا کی ہے اور اگر اس کا تہائی مال ڈیڑھ ہزار ہواور ہرایک کے واسطے تین چوتھائی غلام کا تھم دیا گیا ہیں اگر رجوع کیا تو ہرفریق پانچ سو درہم چوتھائی قیمت غلام کی ڈائٹر دیں گے اور ہرفریق بی اور درہم ہواور دوسرے کی ایک ہزار درہم ہوتو ہرایک کے واسطے دیں گا اور ہرایک کا مقر دیا جائے گا لیس اگر رجوع کیا تو دو ہزار والافریق ایک ہزار دارہم ہوتو ہرایک کے واسطے دی گا اور ہزار والافریق ایک ہزار وارثوں کو اور تہائی ہزار دوسرے موسی الدکوڈائٹر دے گا اور ہزار والافریق کی حیات اس پرتیش ہواور اگر ہرایک غلام ہزار درے گا اور وارثوں کی صفانت اس پرتیش ہواور اگر ہرایک غلام ہزار درے واست کی قیمت کی حیات دیرے کو دوسرے کو وصیت ہوتو کر کے دوسرے کو وصیت کی جو بعدر جوع کے پہلے موسی الدکوؤائٹر دونوں غلام ہمائی مال ہزار دوسر کے غلام کی قیمت کی صفان دیں گے اور وارثوں کا پہلے کواس کے غلام کی قیمت اور وارثوں کو ہیں گا میل کواس کے غلام کی قیمت اور وارثوں کی قیمت کی خان کیا ہو کہ کے ہوتا کہ کے ہوتا کی جو اسطے وصیت کی تھا می کی قیمت واروارثوں کو قیمت کی قام کی قیمت اور وارثوں کو جو کی کی میت نے پھی گا کواس کے غلام کی قیمت اور وارثوں کو دوسرے کی قیمت وارپول کے واسطے وصیت کی تھا می کی خان کی ہی ہی ہولی کو دونوں گواہوں پر پچھ صفان ہیں ہے تھی گا تو دونوں گواہوں پر پچھ صفان ہیں ہولی کو خان میں ہوگی کو دونوں گواہوں پر پچھ صفان ہیں ہولی کو دونوں گواہوں پر پچھ صفان ہیں ہولی کو خان ہولی کو دونوں گواہوں پر پچھ صفان ہیں ہولی کو دونوں گواہوں پر پچھ صفان ہیں ہولی دونوں گواہوں پر پچھ صفان ہیں ہولی کو دونوں گولی کو دونوں کولی کولی کو دونوں کولی کولی کولی کو دونوں کولی کولی کولی کو دونوں کولی

باب: ﴿

### حدوداور جرموں کی گواہی سے رجوع کرنے کے بیان میں

اگردوگواہوں نے ایک شخص پر ہزار درہم معین کی چوری کی گواہی دی اوراس کا ہاتھ کا ٹاگیا پھر دونوں نے رہوع کیا تو اس
کے ہاتھ کی دیت اپنے مال سے دیں اور دونوں پر قصاص ہمار سے نز دیکے نہیں ہوگا اور ہزار کی ضان بھی دیں کیونکہ مشہود علیہ کا مال
ضائع کیا ہے ای طرح تفس یا ماذون النفس میں ہرجگہ یہی تھم ہے بیہ مسوط میں لکھا ہے اورا گراس پر دو چور یوں کی گواہی دی اوراس کا
ہاتھ کا ٹاگیا پھرا کیک گواہی سے رہوع کیا تو ان پرضان نہیں آتی ہے بیعتا بیہ میں لکھا ہے وارآ دمیوں نے ایک شخص پر زنا کی گواہی دی
اور دو گواہوں نے اس کے تحصی ہونے کی گواہی دی اور قاضی نے گواہیاں قبول کر کے اس کے رجم کرنے کا تھم دیا پھر سے سوں نے
رجوع کیا تو زنا کے گواہ دیت کی صفان دیں گے اور ہمار سے ملاء شاشہ کے نزد یک ان کو صد قذ ف ماری جائے گی اور تحصن ہونے ک
گواہوں پرضان نہیں ہے بیمچیط میں لکھا ہے اگر چار گواہوں نے ایک شخص پر زنا کی گواہی دی اوروہ تحصن نہیں ہے لی امام نے اس کو اموں نہیں ہوگی اور ایسا ہی اور ہمار کے اس کو مد شرک ہوا پھر گواہوں نے رجوع کیا تو امام اعظم کے نزد کیک ان پر زخموں کی صفاخت نہ ہوگی اور ایسا ہو کیا ہوا ہونے کہ اور تعرب کے مد مد دروں ہو و ذخمی نہیں ہوا تو بالا تفاق ان پرضان نہ ہوگی اور ایسا ہی اختمار فی اور امام اعظم ہونے کے اور تو نور کی سے کہ ہوائے گی اور امام اعظم ہونے کے اور تو کہ مدی کہ مدر کی جائے گیگواہ نے رجوع کیا تو امام محسل کو صد ماری جائے گی اور امام اعظم وامام ابو یوسف کے کہ صد ماردی جائے گی اور امام اعظم وامام ابو یوسف کے کہ صد ماردی جائے گی اور امام اعظم وامام ابو یوسف کے کہ صد ماردی جائے گی اور امام اعظم وامام ابو یوسف کے کہ سے کہ دور نیا کہ تھوں کی مدر دور کی سے کہ میں کہ سے کہ دور کی سے کہ دی کہ دور کی دور کے کہ دور کی جائے گی اور امام اعظم وامام ابور یوسف کے کہ دور کی جائے گی اور امام اعظم وامام ابور یوسف کے کہ دور کی جائے گی اور امام اعظم وامام ابور یوسف کے کہ دور کی جائے گی اور امام میں میں کی دور کی جائے گی اور امام می کور کی کہ دور کے کہ دور کی جائے گی اور کور کی میں کور کی کہ دور کی جائے گی اور کور کی کہ دور کی جائے گی کور کی کہ دور کی جائے گی دور کور کی کہ دور کی کور کی کہ دور کی جائے کی دور کی کور کی کی کور کی کی کور کور کی کور کور کی کور کور کور کور کی کور ک

ہ ۔ قولہ سب کو بعنی زنا کے ثبوت میں چار گواہ ضروری ہیں ہیں جب ایک نے رجوع کیا تو باقی تہمت رکھنے والے ہوئے کی سب کو تہمت کی حد ماری جائے گ نزدیک سب کوحد ماری جائے گی اور اگر بعد حد مارے جانے کے ایک گواہ نے رجوع کیا تو خاص ای کوحد ماری جائے گی بیرجاوی میں لکھا ہے۔

اگر جار آ دمیوں نے ایک شخص پرزنا کرنے و محصن ہونے کی گواہی دی پس قاضی نے اس کے رجم کرنے کا حکم کیا پھر گواہوں نے رجوع کیااوروہ چخص زندہ تھا مگر پھروں نے اس کوزخمی کردیا تھا تو قاضی اس سے حدد فع کرے گااور گواہ اس کے زخموں کی دیت کے ضامن ہوں گے بیمبسوط میں لکھا ہے اگر دو گواہوں نے ایک مخض پر بیگواہی دی کہاس نے اپناغلام آزاد کیا ہے اور اس غلام پر جار آ دمیوں نے زنا کرنے اور محصن ہونے کی گواہی دی اور قاضی نے گواہیاں قبول کر کے اس کوآ زادکر کے رجم کیا پھر گواہوں نے رجوع کیا تو آزادی کے گواہوں پر مالک کواس کی قیمت وین پڑے گی اور زنا کے گواہوں پر دیت لازم ہو گی پس اگر غلام کا کوئی وارث عصبات میں سے نہ ہوتو بیددیت مالک کو ملے گی بیمجیط میں لکھا ہے اور اگر جاروں گوا ہوں میں سے ایک گواہ کا زادی کا ہوتو دیت کے حصہ کے ساتھ قیمت کا حصہ بھی دینا اس کو پڑے گا بیرحاوی میں لکھا ہے اگر جا رشخصوں نے آزادی اور زنا اور محصن ہونے کی گواہی دی اور قاضی نے حکم دے دیا پھر آزادی ہے رجوع کیا تو قیمت کے ضامن ہوں گے اور اگر دو گواہوں نے آزادی ہے اور دو گواہوں نے زنا سے رجوع کیا تو آزادی سے رجوع کرنے والوں پر پچھنبیں اور زنا سے رجوع کرنے والوں پر آدھی ویت اور حد قذ ف لا زم آئے گی بیمبسوط میں لکھا ہے اگر گوا ہوں نے اپنے مورث پر یعنی باپ یا بھائی یا چچاوغیر ہ پر زنا کی گوا ہی دی اور و چھن ہے تو و ہ رجم کیا جائے گااوراس تہمت کی وجہ ہےاس نے جلدی ہے میراث ملنے کے واسلے بیگواہی دی ہے معتبر نہ ہوگی پس اگروہ رجم کیا گیا اور بیلوگ اس کے مقتل میں نہ پہنچے بھرا یک نے رجوع کیا تو چوتھائی دیت ادا کرےاور وارث ہو گا اور اگرمقتل میں پہنچے اور ایک نے رجوع کیااورر جوع میں دوسروں نے اس کی تکذیب کی تو ڈانڈ نہ دے گا اور وارث ہوگا اور اگریپہ کہا کہ تو نے جھوٹی گواہی دی کیونکہ تو نے اس کے زنا کرنے کونہیں دیکھا تھا اور ہم نے دیکھا تھا تو اس کی چوتھا دیت ڈانٹر دے گا اور وارث نہ ہو گا اور اگر سب نے اس کی گواہی کی تکذیب کی اور رجوع کرنے میں اس کی تصدیق کی تو مقتول مرحوم کی دیت سب ادا کریں اور سب کوحد قذ ف ماری جائے گی اور میراث ہےمحروم رہیں گے اور جوکوئی اس کا قریب تر رشتہ دار ہوگا اس کومیراث دلائی جائے گی پیرکا فی میں لکھا ہے اگر قصاص کی گواہی دی پھر بعد قبل کر دینے کے رجوع کیا تو دیت کے ضامن ہوں گے اور ان سے قصاص نہ لیا جائے گا یہ مضمرات میں لکھا ہے اور اگریہ گواہی دی کہ اس نے فلال کو خط سے قبل کیا ہے پھر رجوع کیا تو یہ مال ہے دیت ادا کریں ای طرح اگریہ گواہی دی کہاس نے خط سے فلاں کا ہاتھ کا ٹ ڈ الا ہے اور قاضی نے حکم دیا پھر رجوع کیا تو ہاتھ کی ویت کے ضامن ہوں گے بیہ بدائع میں لکھاہے۔

تین آدمیوں نے عمر افتل کرنے کی گواہی دی اور قاضی نے ولی کو قصاص لینے کا تھم دے دیا اور اس نے ضرب ہے اس کا ہاتھ کا ٹا گھرا یک نے رجوع کیا تو قصاص کا تھم بحالہ ہاتی رہے گا گھرا گرولی نے قبل کیا اور دوسرے نے رجوع کیا تو ولی پر ضان نہ آئے گی اور پہلار جوع کرنے والا ہاتھ کی چوتھائی دیت اپنے مال ہے اس طرح ادا کرے کہ دو تہائی پہلے سال میں اور ایک تہائی دوسرے سال میں اور دوسر ارجوع کرنے والا ہان کی آدھی دیت اپنے مال ہے تین سال میں ادا کرے ہر سال میں تہائی دیت دے پھرا گر اس کے ساتھ تیسرے نے بھی رجوع کیا تو وہ ہاتی نصف دیت تین سال میں ہر سال ایک تہائی دیت ادا کرے اور پہلارا جع چوتھائی اس کے ساتھ تیسرے نے بھی رجوع کیا تو وہ ہاتی نصف دیت تین سال میں ہر سال ایک تہائی دیت ادا کرے اور پہلارا جع چوتھائی دیت دست سے تہائی تک کی زیادتی ادا کرے پس اگر تیسر اگواہ غلام نکلاتو کا مل دیت ہاتھ کی پہلے اور دوسرے پر لا زم ہوگی اور جان دیت دست سے تہائی تک کی زیادتی ادا کرے پس اگر تیسر اگواہ غلام نکلاتو کا مل دیت ہاتھ کی پہلے اور دوسرے پر لا زم ہوگی اور جان دیت دست سے تہائی تک کی زیادتی ادا کرے پس اگر تیسر اگواہ غلام نکلاتو کا مل دیت ہاتھ کی پہلے اور دوسرے پر لا زم ہوگی اور جان کی گواہی دی آزادی کا یعنی مد دگار ہرادری ہر داشت نہ کرے گی۔

ع تولد اپنے مال یعنی مد دگار ہرادری ہر داشت نہ کرے گیا۔

کی دیت ولی کی مددگار برادری پرتین سال میں واجب ہوگی تین آ دمیوں نے عدا قتل کرنے کی گواہی دی اور حکم کے بعد ولی نے قاتل کا ایک ہاتھ قطع کیا پھرایک گواہ نے رجوع کیا اور ولی نے اس کا یا وَل کا ٹ دیا پھر دوسرے گواہ نے رجوع کیا تو عامہ روایات کے موافق قصاص باطل ہو گیا پس اگر دونوں زخموں ہے اچھا ہو گیا تو پہلے پر چوتھائی دیت اور دوسرے پر چوتھائی دیت اور آ دھا جر مانہ پاؤں کا واجب ہوگا پس اگر تیسرا گواہ غلام ہوتو پاؤں کی دیت ولی پر ہوگی اوراگر دونوں زخموں ہے مرگیا اور تیسرا گواہ غلام ہے تو دونوں پر آ دھی دیت اور آ دھی و لی کی مدد گار برادری پر ہوگی پس اگر تیسرے نے رجوع کیااوراس کاغلام ہونامعلوم نہ ہوا پس اگر دونوں زخموں سے اچھا ہو گیا تو ہاتھ کی دیت سب پر تین حصہ ہو کر بر ابرتقسیم ہو گی اور پاؤں کی دیت دوسرے اور تیسرے پر دو حصہ کر کے تقسیم ہوگی اور اگر مرگیا تو دیت سب پر تین حصہ ہو کرتقسیم ہوگی بیرمحیط سزحسی میں لکھا ہے ایک شخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہاں نے میرے ولی کا ہاتھ خطا ہے کاٹ ڈالا ہے اور وہ اس زخم ہے مرگیا اور گواہ لایا جنہوں نے گواہی دی کہاس نے اس کے ولی کا ہاتھ خطا سے کاٹ ڈالا ہے اور اس زخم ہے مرجانے کی گواہی نہیں دی اور وہ دوسرے دو گواہ لایا کہ انہوں نے ہاتھ کے زخم ہے مرجانے کی گواہی دی اور ہاتھ کا شنے کی گواہی نہیں دی پس قاضی نے اس کی مددگار برادری پر دیت دینے کا حکم کیا پھر ہاتھ کا شنے کے گواہوں نے ہی خاص کررجوع کیا تو پوری دیت کے ضامن ہوں گے پھرا گرموت کے گواہوں نے رجوع کیا تو ہاتھ کا شنے کے گواہ ان ہے واپس لیں گے ای طرح اگر ایک مخص نے بید عویٰ کیا کہ اس نے جوڑ پر سے میری انگلی کاٹ دی خطا ہے اور میر اہاتھ شل ہو گیا اور مدع علیہ نے اس سے انکار کیا ہیں مدعی دو گواہ اس امر کے لایا کہ اس نے انگلی کاٹی مگرشل ہوجانے کی گواہی نہ دی پھر وہ گواہ لا یا کہ انہوں نے انگلی کٹنے سےشل ہونے کی گواہی دی پس قاضی نے انگلی کا شنے والے کی مددگار برادری پر ہاتھ کی دیت دینے کا حکم کیا پھرانگلی کا شنے کے گواہوں نے رجوع کیا تو وہ تمام جر مانہ کف کے ضامن ہوں گے پھرا گرمثل ہوئے کے گواہوں نے رجوع کیا پہلے گواہ ان گواہوں ہے تمام جر مانہ واپس لیں گے سوائے ایک انگلی کے جر مانہ کے کہ وہ خاصة انہیں پر رہے گا یہ ذخیرہ

گواہوں نے بیگواہی دی کہاس مخض کے غلام نے خطا سے ایک مخض کوتل کیا ہے اور دوسرے دو گواہوں نے اس غلام کے آزاد کردینے کی گواہی دی خواہ دونوں گواہیاں معاً گزریں یافتل ہے پہلے گزری اور حکم معاً ہوایافتل کا پہلے ہوا پھر گواہوں نے رجوع کیا توقتل کے گواہ اس کی ہزار درہم قیمت کے ضامن ہوں گے اور آزادی کے گواہ دس ہزار درہم قیمت کے اور نو ہزار دیت کی صان دیں گے پس اگر پہلے آزادی کے گواہ گزرے اور حکم ہو گیا پھر دوسرے گواہوں نے بیر گواہی دی کہ اس نے آزاد ہونے سے قل کیا ہے اور ما لک اس کوجانتا ہے پھر گواہوں نے رجوع کیا تو آزادی کے گواہ اس کی قیمت کے ضامن ہوں گے اور قبل کے گواہ دس ہزار کے ضامن ہوں گے کذافی الکافی۔اگر عتق معلق کی گواہی دی مثلاً یوں کہا کہ اس کے غلام نے زید کے ولی کوکل سے پہلے قبل کیا ہے اور وہ جانتا ہےاورغلام کی قیمت ہزار درہم ہےاور دوسروں نے گواہی دی کہاں شخص نے کل کہاتھا کہا گرمیراغلام گھر میں داخل ہوا تو وہ آزاد ہےاور تیسر نے گریق نے گواہی دی کہاس کا غلام آج گھر میں داخل ہوا پس قاضی نے حکم دے دیا پھر گواہوں نے رجوع کیا تو قتم کے گواہ جر مانہ کے ضامن ہوں گے اور جرم کے گواہ ہزار در ہم دیں گے اور گھر میں داخل ہونے کے گواہوں پر پچھ صفان نہیں ہے بیہ محیط سرھی میں لکھا ہے امام محمدٌ ہے ایلاءروایت ہے کہ دوگواہوں نے مثلاً زید کے اوپر بیگواہی دی کہاس نے اس مخص بکر کے بیٹے کو عمد اُقتل کرڈ الا ہےاور انہیں دونوں گواہوں نے ای زید پر بیگواہی دی کہاس نے عمر و کے بیٹے کوبھی عمد اُقتل کیا ہےاور دونوں مقتولوں کے باپ مدعی ہیں اور سوائے بابوں کے کوئی وارث بھی نہیں ہے ہیں قاضی نے قصاص کا حکم کیااور اس محض کو دونوں کے بابوں نے قل فتاوي عالمگيري ..... بلد ١٩٥٠ کا الشهادة

کیا پھر گواہوں نے ایک بیٹے کے تل ہے رجوع کیا کہ اس کے بیٹے کواس نے تل نہیں کیا ہے تو آدھی دیت کے ضامن ہوں گے او اگر انہوں نے گواہی ہے رجوع نہ کیا بلکہ ایک بیٹا زندہ موجود ہوا تو مقتول کے ولی کو اختیار ہے کہ چاہے گواہوں سے نصف دین لے اور چاہے اس لڑکے باپ سے لے جوزندہ نظر آیا ہے اور اگر دونوں لڑکے ایک ہی شخص کے ہوں اور قاضی نے قصاص کا حکم کہ اور باپ نے دونوں بیٹوں کے عوض زید کوتل کیا پھر گواہوں نے ایک بیٹے کے تل کرنے سے رجوع کیا تو دونوں پر پچھ ضان نہ ہوگا کذ

نارب: 🛈

# گواہی پر گواہی دے کررجوع کرنے کے بیان میں

امام محد نے اصل میں ذکر فرمایا ہے کہ اگر دوگواہوں نے دوگواہوں کی گواہی پر گواہی دی پھر اصول وفروع دونوں گواہوں نے رجوع کیا تو امام اعظم وامام ابو یوسف نے فرمایا کہ مشہود علیہ کواختیار ہے چاہاصول سے معان لے یا فروع ہے کذائی الذخیرہ لیس اگر اس نے فروع ہے معان کی تو فروع اپنے اصول سے مہیں لیس لیے کا ختا ہیں میں کھا ہے اور اگر فقط فروع نے رجوع کیا تو بالا تفاق نہیں برحان لازم ہوگی ہے ذخیرہ میں ہے اور اگر فروع کواہوں نے کہا کہ اصل گواہوں نے جھوٹ کہایا گواہی میں غلط کیا تو اس طرف انتخاب نہ کیا جائے گا اور اگر فروع گواہوں نے کہا کہ اصل گواہوں نے جھوٹ کہایا گواہی میں غلط کیا تو اس طرف التفات نہ کیا جائے گا اور اگر فروع گواہوں نے کہا کہ اصل گواہوں نے تو فروع کے اپنی گواہی اس گواہوں نے ہم کواہوں نے ہم کواہوں نے ہم کواپی اس گواہوں نے ہم کواپی میں غلط کیا تو فروع گواہوں نے ہم کواپی امر کی خبر دی تھی کہ ہم نے اپنی اس گواہی ہے دوراگر اصول نے رجوع کیا اور کہا کہ ہم نے اپنی اس گواہی ہے دوراگر اصول نے رجوع کیا اور کہا کہ ہم نے اپنی اس گواہوں نے ہم کواپی امرائی خواہوں نے ہم کواپی اس کواہی پر گواہ کیا تو بھی امام اعظم وامام ابو یوسف کے خود یہ بی جواب ہے اور امام محد نے فروع کیا تو بھی امام اعظم وامام ابو یوسف کے خود یہ بی جواب ہے اور امام محد نے فروع کیا تو بھی امام اعظم وامام ابو یوسف کے خود کیا جو بی بی جواب ہے اور امام محد نے فروع کیا تو بھی امام اعظم وامام ابو یوسف کے خود کیا ہو ہوں ہے اور امام محد نے فروع کیا تو بھی امام اعظم وامام ابو یوسف کے خود کیا جو بی بی جواب ہے اور امام محد نے فروع کیا تو بھی امام اعظم وامام ابو یوسف کے خود کیا ہو کہا کہ اس صورت میں ضامن ہوں کے بی عزایہ میں کھا ہے۔

اگریہ صورت ہو کہ دوگوا ہوں نے دوشخصوں کی گواہی پراور جارگوا ہوں نے دوگوا ہوں کی گواہی پر گواہی دی اور قاضی نے حکم دے دیا تو بالا جماع بعدر جوع کرنے کے دونوں فریق پرنصف نصف صان ہوگی

اگر چار شخصوں کی گواہی پر دو شخصوں نے گواہی دی اور دو گواہوں نے دو گواہوں کی گواہی پر گواہی دی اور حق ایک ہی ہے اور تھم ہوگیا چرسب نے رجوع کیا تو چار کے گواہوں پر دو تہائی اور دو کے گواہوں پر ایک تہائی امام اعظم وامام ابو یوسف کے قول پر واجب ہوگی اور امام محمد نے فرمایا کہ دونوں فریق آ دھے آ دھے کے ضامن ہوں کے بیمب وطیس ہے اور اگر بیصورت ہوکہ دو گواہوں نے دو شخصوں کی گواہی پر اور چار گواہوں نے دو گواہوں نے دو گواہوں نے دو گواہوں کی گواہی پر گواہی دی اور قاضی نے تھم دے دیا تو بالا جماع بعد رجوع کرنے کے دونوں فریق پر نصف نصف ضان ہوگی یہ محیط میں لکھا ہے اور اگر دو گواہوں نے دو گواہوں کی گواہی پر ایک شخص پر ہزار در ہم کی گواہی دی اور دوسرے دو گواہوں پر تھم دے دیا چر کے دونوں گواہوں پر تھم دے دیا چر کے دونوں گواہوں ہوگا ہوں نے ایک گواہ کی گواہی پر بجینہ انہیں ہزار کی گواہی دی اور قاضی نے دونوں گواہوں پر تھم دے دیا چر کے کہا فریق کے ایک گواہ نے رجوع کیا تو پہلے والے پر ایک چوتھائی اور دوسرے والے پر ایک

آٹھواں حصہ ضان لازم ہوگی اوراگر فقط پہلے والے ایک نے رجوع کیا تو اس پرایک چوتھائی ضان ہوگی اوراگر ایک پہلے والے کے ساتھ دونوں دوسروں نے رجوع کیا تو چوتھائی مال پہلے والے پراورایک چوتھائی دوسرے دونوں پرلازم ہوگا یہ ذخیرہ میں لکھا ہے اور اگر ہر فریق نے دو دوگوا ہوں کی گواہی پر گواہی دی پھرایک نے پہلے فریق سے اورایک نے دوسرے فریق سے رجوع کیا تو جامع میں لکھا ہے کہ ایک چوتھائی اور نصف کے ضامن ہوں گے اور مبسوط میں صرف نصف لکھا ہے اور اس کے یہ ہم میں عظم تا ہی ذکو رہے اور جامع میں عظم ہم استحسانی ہے یہ چیط سرحتی میں ہے اگر تعدیل کرنے والوں نے تعدیل سے رجوع کیا تو امام اعظم کے نزدیک ضامن ہوں گا ورامام اعظم کا قول سے کے کذائی المضمر ات۔

 $\mathbf{O}: \mathcal{O}_{p}$ 

### متفرقات کے بیان میں

اگرایک عورت نے اپنے شوہر پر بیدعویٰ کیا کہاس نے میرے نقطہ کے عوض دیں درہم ماہواری پرصلح کی ہےاورشو ہرنے کہا کہ میں نے پانچ درہم پرصلح کی ہے ہیں دو گواہوں نے دس درہم پرصلح کی گواہی دی اور قاضی نے حکم کر دیا پھر دونوں نے رجوع کیا پس اگراییعورت کا نفقہ اکمثل دس درہم یااس ہے زیا دہ ہوا کرتا ہے تو ان پر ضان نہ ہوگی اورا گر کم ہوتا ہے تو گزشتہ مہینوں ہے بقدر '' زیادتی کے شوہر کوضان دیں گے بیمبسوط میں لکھا ہے اور اگر قاضی نے شوہر پرعورت کا نفقہ کسی قدر ماہواری مقرر کیا اور اس پر ایک سال گزر گیا پھر دو گوا ہوں نے گوا ہی دی کہ مرد نے اس کونفقہ سب ادا کر دیا ہے اور قاضی نے اس گوا ہی کو جائز رکھا پھر دونوں نے ر جوع کیا تو عورت کواس نفقه کی ضمان دیں گے اور ایسا ہی تھیم والداور ہر ذی رحم محرم کا ہے جس کے لئے قاضی نے پچھ نفقہ مقرر کر دیا ہو یہ ذخیرہ میں لکھا ہے اگر کسی نے اپنی عورت کوقبل وطی کے طلاق دی اور اس کا مہزنہیں تھہرا تھا پھر دو گوا ہوں نے گوا ہی دی کہ شوہر نے متعہ کے عوض اپنے غلام دینے پر صلح کر کے غلام عورت کودے دیا اور اس نے قبضہ کرلیا ہے اور عورت اس سے انکار کرتی ہے پس قاضی نے اس پر حکم دے دیا پھر گواہوں نے رجوع کیا تو عورت کو مال متعہ کی قیمت دیں گے نہ غلام کی قیمت بخلاف اس کے اگر غلام دینے پرصلح کرنے کی گواہی دی اور نبصہ کی گواہی نہ دی اور قاضی نے عورت کوغلام پر قبضہ کر لینے کا حکم دیا پھر دونوں نے گواہی ہے رجوع کیا توعورت کوغلام کی قیمت ڈانٹر دیں گے بیمحیط میں لکھاہے اگر بیگواہی دی کہاس نے عمداُ خون کرنے سے ہزار درہم پرصلح کر لی ہے پھر ر جوع کیا تو ضامن نہ ہوں گےخواہ مدعی و مدعا علیہ میں ہے کوئی منکر ہواورا گر ہیں ہزار درہم پرصلح کرنے کی گواہی دی اور قاتل انکار کرتا ہے پھر گواہوں نے رجوع کیا تو دیت سے زیادہ کے ضامن ہوں گےاور ہر جگہ ماذون النفس میں بھی یہی حکم ہے یہ مبسوط میں ہے اگر دو گواہوں نے کمی شخص پر بیہ گواہی دی کہ اس نے خطا کے خون سے یا خطاءً یا عمد اُزخم سے کہ جس میں جر مانہ واجب ہوتا ہے قاتل کو یا جارج کومعاف کیا ہے اور قاضی نے گوا ہی مقبول کرلی چھرانہوں نے رجوع کیا تو دیت کے یا زخم کے جرمانہ کے ضامن ہوں گے اور دیت تین برس میں ادا کرنی واجب ہوگی اور زخم کا جر مانہ اگر پانچ سودر ہم سے تہائی دیت تک ہوتو ایک سال میں اور اس سے زیادہ دو تہائی تک دوسرے سال میں واجب الا داہے اور اگر جرمانہ پانچ سودرہم ہے کم ہوتو فی الحال ادا کریں گے اور اگر دیت ایسی ہو کہ فی الحال واجب ہوئی اور اس نے نہ وصول کی یہاں تک کہ دو گواہوں نے بیگواہی دی کہاس نے معاف کر دیا ہے اور بری کر دینے کا حکم ہو گیا پھر دونوں نے رجوع کیا تو فی الحال ضامن ہوں گے بیرحاوی میں لکھا ہے۔

دو گواہوں نے مال کی گواہی دی پس قاضی نے مدعی ومدعا علیہ کوسلح کے واسطے طلب کیا اور فہمائش کی کہ سلح کرلیں پس کسی ا قدراس مال پرصلح کر لی پھرایک گواہ نے رجوع کیا تو کچھ ضمان نہ دے گا بیقدیہ میں لکھا ہے اگر دو گواہوں نے ایک شخص پر بیا گواہی دی کہ بیاں مدعی کاغلام ہےاور قاضی نے علم دے دیا پھر مدعی نے کسی قدر مال پراس کوآ زادکر دیا پھر دونوں نے گواہی ہے رجوع کیا تو مشہو دعلیہ کے واسطے کچھ ضان نہ دیں گے بیمبسوط میں لکھا ہے نوا در ابن ساعہ میں امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ دوگوا ہوں نے کسی غلام کی نسبت جوایک مخص کے قبضہ میں ہے ہے گواہی دی کہ بیغلام اس مدعی کا ہے اور قاضی نے بیٹکم دے دیا پھرمشہو دعلیہ نے وہ غلام مشہودلہ ہے سودینار کوخریدا پھر گواہوں نے رجوع کیا پس اگرمشہو دعلیہ نے بیقعد بی نہیں کی تھی کہان کی گواہی حق ہے تو گواہوں ہے سودیناروصول کرلے گایہ ذخیرہ میں لکھا ہے اگر دو گواہوں نے ایک غلام کی نسبت جوایک مخص کے قبضہ میں ہے ہے گواہی دی کہ بیاس مدعی کا ہے اور قاضی نے ڈگری کر دی اور قابض اس سے انکار کرتا ہے پھر دونوں نے گواہی سے رجوع کیا اور قاضی نے ان پر قیمت کی صان واجب کی پس ہنوز انہوں نے قیمت ادا کر دی تھی یانہیں ادا کی تھی کہ مشہو دلہ نے وہ غلام مشہو دعلیہ کو ہبہ کر دیا اور اس نے قبضہ کرلیا تو گواہ صانت ہے بری ہوجائیں گے اور اگر انہوں نے قیمت ادا کر دی ہے تو واپس لیں گے پھر اگر ہبہ کرنے والے نے ہبہ پھیرلیا اورغلام پر قبضه کرلیا تو مشہوعلیہ ڈانڈ کا مال گواہوں ہے واپس لے گا اور اگرمشہو دلہ مر گیا اورمشہو دعلیہ نے وہ غلام وراثت میں یایا تو گواہ اس سےوہ مال قیمت جوانہوں نے ڈانٹر دیا ہے واپس لیں گے کذا فی الحاوی اس طرح اگر کسی دین یا عین کی گواہی دی اورمشہود لہ کے واسطے علم ہوگیا بھر گواہوں نے رجوع کیا بھرمشہو دلہ مرگیا اورمشہو دعلیہ نے وراثت میں وہ چیز حاصل کی تو گواہ ضانت ہے بری ہو گئے کذافی المحیط اسی طرح اگرغلام قتل کیا گیا اورمشہو دلہ نے اس کی قیمت وصول کی اورمشہو دعلیہ نے اس سے میراث میں یہ قیمت یا اس کے مثل حاصل کی تو بھی یہی تھم ہے اس طرح اگر مشو ہدعلیہ کے ساتھ معرسراوارث ہو مگر جس قدرمشہو دعلیہ کومیراث ملی ہے اس میں قیمت غلام کی و فاع ہے تو بھی ضان سا قط ہوگی بیرحاوی میں لکھا ہے۔

مسكدذيل مين ڈانٹر (جرمانے كى ايك صورت) مصفود ك

نوادر عیسیٰ بن ابان میں ہے کہ ایک محض نے ایک باندی کا جوایک محض کے قبضہ میں ہے اور ایک اس باندی کی لڑکی کا دعویٰ کیا کہ یہ دونوں میری باندیاں ہیں اور قابض نے اس سے انکار کیا کہ یہ باندی مدعی کی ہے یا یہ لڑکی اس باندی کی ہے چرمدی دوگواہ لایا کہ یہ باندی مدعی کی ہے اور دوسرے دوگواہ لایا کہ یہ لڑکی اس باندی کی ہے پس قاضی نے وہ باندی اور اس کی لڑکی مدعی کو دلا دی چر باندی کے گواہوں نے رجوع کیا تو قاضی ان سے باندی اور اس کی لڑکی کی قیمت ڈانڈ دلوائے گئے گا جیسا کہ ایک شخص کے قبضہ میں ایک غلام تا جرکشر الممال ہے وہ غلام مرگیا اور مال کثیر چھوڑ انچر ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ یہ غلام میر اتھا اور تمام مال لینے کا قصد کیا اور قابض نے انکار کیا کہ یہ غلام مدعی کا ہے اس نے قابض قابض نے انکار کیا کہ یہ غلام مدعی کا ہے اس نے قابض کے پاس ود بعت رکھا تھا اور بہت سے گواہ اس امر کے لایا کہ یہ مال اس غلام کا ہے پس قاضی نے غلام اور مال کا تھم مدعی کے واسط و دویا پھر غلام کے گواہوں نے بعنی جنہوں نے غلام مدعی کی ملک ہونے کی گواہی دی تھی رجوع کیا تو وہ لوگ اس مال کے بھی جو غلام و دیا پھر غلام کے گواہوں نے بعنی جنہوں نے غلام مدعی کی ملک ہونے کی گواہی دی تھی رجوع کیا تو وہ لوگ اس مال کے بھی جو غلام دیا کھر غلام کے گواہوں نے بعنی جنہوں نے غلام مدعی کی ملک ہونے کی گواہی دی تھی رجوع کیا تو وہ لوگ اس مال کے بھی جو غلام

ا قولہ کی قدراس مال پریعنی جینے کادعویٰ ہے اس کے کسی حصہ پر۔ سے بعنی اس قدر قیمت اس میراث سے پوری حاصل ہوتی ہے۔ علی قولہ دلوائے گاکیونکہ قاضی نے دختر کا حکم اس گوائی کی وجہ سے دیا کہ یہ باندی اس مدی کی ہے بوجہ اس کے کہ استحقاق ندکوراز اصل ہے ہیں جو پھے مال یا اولا داس اصل بعنی باندی کے ساتھ ہووہ باندی کا تابع ہوگا گویا گواہوں نے جیسی باندی کی گوائی دی و یسے ہی مال واولا دکی گوائی دی اور بمانداس کے مسئلہ غلام تاجر ہے بعنی قولہ جیسا کہ اگرا کی شخص ۔۔۔۔۔فاخم ۔۔۔

کا تھا ضامن ہوں گے پھراگران گواہوں نے جنہوں نے لڑکی کو باندی کی بیٹی ہونے کی گواہی دی تھی رجوع کیا تو باندی کے گواہ ان سے بچہ کی قیمت ڈانڈ لیس گے منتقی میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے ایک باندی کی نسبت جوایک شخص کے قبضہ میں ہے اپنی ملک ہونے کا دعویٰ کیا اور قاضی نے وہ باندی اس کو دلا دی اور باندی کی ایک لڑکی مدعا علیہ کے پاستھی کہ اس کا حال قاضی کو معلوم نہ تھا پھر مدعی نے اس امر کے گواہوں نے کہ بید باندی کی بیٹی ہے تو قاضی اس کو بھی دلائے گا پھراگر اس کے بعد باندی کے گواہوں نے رجوع کیا تو وہ لوگ باندی اور اس کی بیٹی کی قیمت کے ضامن ہوں گے بیر پھیل کے ایک شخص کے قبضہ میں ایک غلام ہے پھر دو گواہوں نے گواہی دی کہ بید عمر وکا ہے اور قاضی نے اس کی ڈگری کر دی پھر دو گواہوں نے گواہی دی کہ بید عمر وکا ہے اور قاضی نے اس کی ڈگری کر دی پھر دو گواہوں نے دی کہ بید عمر وکا ہے اور قاضی نے اس کی ڈگری کر دی پھر دو گواہوں نے تو ہو کی آئو ہر فر این مشہود علیہ کوغلام کی گواہوں نے عمر و پر گواہی دی کہ بید علام بحر کا ہے اور قاضی نے تھم دے دیا پھر سب گواہوں نے رجوع کیا تو ہر فر این مشہود علیہ کوغلام کی وی تی تی تھیت ادا کر کے گا پیم کی فنی میں لکھا ہے۔

اگرایک ذمی کی طرف سے دوسرے ذمی پر دو ذمیوں نے مال یا شراب یا سور کی گواہی دی اور حکم ہوا پھر

گواہ سے رجوع کیا تو مال کے مثل کے اور سور کی قیمت کے ضامن اور شراب کی مثل کے ضامن ہو نگے

ا یک شخص نے ہزار درہم کوایک گھر خریدااور یہی اس کی قیمت ہےاور ثمن ادا کر دیا پھر دو گواہوں نے زید کی طرف ہے یہ گواہی دی کہ چونکہ اس کا گھر اس گھر ہے ملا ہوا ہے اس واسطے زید اس کا شفیع ہے اور قاضی نے شفعہ کا حکم دے دیا پھر دونوں نے رجوع کیا تو ان پر صان نہ ہوگی اورا گرمشتری نے اس میں کچھ عمارت بنائی تھی اور قاضی نے اس کے تو ڑ دینے کا حکم کیا تو وقت رجوع کرنے کے گواہ اس عمارت کی قیمت کے ضامن ہوں گے اور وہ عمارت شکتہ گوا ہوں کی ہوگی بیہ حاوی میں لکھا ہے متقی میں ہے کہ دو گواہوں نے ایک مخض پر بیگواہی دی کہاس نے اس مدعی کے واسطے ہزار درہم قرض کا کل کے روز اقر ارکیا ہے اور قاضی کے حکم سے مدعی نے اس کووصول کرلیا پھر دونوں نے رجوع کیا پھر جب قاضی نے ان سے ضان لینے کا اراد ہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم گواہ لاتے ہیں کہ مدعاعلیہ نے ایک سال سے اس قرضہ کا اقرار کیا ہے تو قبول نہ ہوگی اور گواہ ان درہموں کی ضمان دیں گے اور اگر ایک گواہ نے یہ گواہی دی کہاس محض نے ایک مہینہ ہے اپناغلام آزاد کرنے کا اقرار کیا ہے اور دوسرے نے ایک سال ہے آزاد کر دینے کے اقرار کی گواہی دی اور قاضی نے غلام کی آزادی کا حکم دے دیا پھر دونوں نے رجوع کیا پھر جب ان سے غلام کی قیمت کی صان لینا جا ہی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس امرے گواہ لاتے ہیں کہ اس نے اقرار کیا ہے کہ میں نے پیغلام دس برس سے آزاد کر دیا ہے تو امام محر یے فر مایا کہ استحساناً مقبول ہو گی بیرمحیط میں لکھا ہے اگر دو گوا ہوں نے کسی مختص پر بیہ گواہی دی کہ اس نے اس مختص کواس واسطے اپناوکیل کیا ہے کہ زیدے میرا قرضہ وصول کرے اور زیداس کے قرض دار ہونے کا اقر ارکرتا ہے پس قاضی نے وکیل کی ڈگری کردی اور اس نے وصول کر کے تلف کیا پھرموکل حاضر ہوااور اس نے وکالت ہےا نکار کیا پھر گواہوں نے رجوع کیا تو ان برضان نہ ہوگی اوروکیل اس مال کا ضامن ہوگا ای طرح اگرود بعت وصول کرنے یا کرا یہ یامیراث وغیرہ وصول کرنے کے وکیل کرنے کی گواہی دی اور پیصورت واقع ہوئی تب بھی یہی علم ہے بیرحاوی میں لکھا ہے اگر ایک ذمی کی طرف سے دوسرے ذمی پر دو ذمیوں نے مال یا شراب یا سور کی گواہی دی اور عکم ہو گیا پھر گواہ ہے رجوع کیا تو مال کے مثل کے اور سور کی قیمت کے ضامن اور شراب کی مثل کے ضامن ہوں گے اور

۔ ا تولہ یہ محیط میں ۔۔۔ وقال فی امتقیٰ ایضا اور اس میں کھفر قنہیں کہ قاضی نے بائدی واولا دکا سماعکم کیا ہویا پہلے بائدی پھراولا دکا کیونکہ معنی میں کوئی تغیر نہیں ہوتا ہے۔ اگر دونوں گواہ مسلمان ہو گئے پھرر جوع کیا تو سود کی قیمت کے ضامن ہوں گےاور شراب میں اختلاف ہےامام مجر ؓ کے نز دیک اس کی قیمت دیں گےاورامام ابو یوسف ؓ کے نز دیک کچھ نہ دیں گےاورا گر گواہ مسلمان نہ ہوئے بلکہ مشہودعلیہ مسلمان ہوا تو بعدر جوع کرنے کے سور کی قیمت دیں گےاور شراب کے ضامن نہ ہوں گے بیمبسوط میں لکھا ہے۔

دوگواہوں نے بیگواہی دی کہ اس نے اپنے غلام کو بیکہاتھا کہ اگر تو گھر میں گھساتو تو آزاد ہے یا پنی عورت ہے کہا کہ اگر تو گھر میں گھساتو تو آزاد ہے یا پنی عورت ہے کہا کہ اگر تو گھر میں گھسی تو تجھے پر طلاق ہے اور وہ عورت ایس ہے کہ جنوزاس سے وطی نہیں کی اور دوسر سے دوگواہوں نے شرط پائی جانے گی گواہوں دی پھر حکم ہونے کے بعد گواہوں نے رجوع کیا تو پہلے فریق پر ضان لازم ہوگی یعنی غلام کی قیمت یا آدھا مہر اور وجو دشرط کے گواہوں پر سخان نہ ہوگی اور اگر دونوں گواہوں نے بیدگواہوں نے رجوع کیا تو جسے جھے ہے کہ کسی حال میں ان سے صفان نہ لی جائے گی اور اگر دونوں گواہوں نے بیدگواہی دی کہ مرد نے اپنی عورت کے باتھ میں طلاق دینا تھو یض کیا یا غلام کے ہاتھ میں آزاد کر لینا پر دکیا پھر دوسرے دو گواہوں نے عورت کے اپنی تعلیٰ طلاق دے دیا غلام کے آزاد کر لینے کی گواہی دی تو یہ تفویض بھی بمز لہ شرط پر معلق کر لینا س کے وجود کے گواہوں کا بھی بہی حکم ہے بیکا فی میں تھا کہ اور اگر دوگواہوں نے معلق کر لیا اور تیسر نے شرط پائی جانے کی گواہی دی پھر رجوع کیا تو ضامن نہ گواہوں پر صفان لازم ہوگی ہے بچرالرائق میں ہو اور اگر دوگواہوں نے کی شخص کے قصن ہونے کی گواہی دی پھر رجوع کیا تو ضامن نہ ہوں گے یہ ہمار بے نزد یک ہے کہ افرائی الکانی۔

# الوكالت الوكالت المولاة

إس ميں چندابواب ہيں

 $\mathbf{O}: \dot{\Diamond}_{/}$ 

وكالت كے شرعی معنی ٰ اِس كے ركن شرط الفاظ محكم وصفت كے بيان ميں

و کالت شرعی بیہ ہے کہ کوئی آ دمی کسی کوکسی تصرف معلومہ کے واسطے بجائے اپنے قائم کریے اور اگر تصرف معلوم نہ ہوتو و کیل کو نیٰ تصرف یعنی حفاظت ثابت ہوجائے گی اور بیمبسوط میں لکھاہے کہ ہمارے علماء نے فر مایا کہ اگر کسی نے دوسرے کواس طرح کہہ کر ل کیا کہ میں نے مختے اپنے مال کا وکیل کیا تو اس لفظ ہے وکیل کوصرف حفاظت کا اختیار حاصل ہوگا یہ کفایہ میں لکھا ہے اور رکن لت کے وہ الفاظ ہیں کہ جن سے وکالت ثابت ہوتی ہے مثلاً میں نے تھے اس غلام کے فروخت کرنے یا خریدنے کا وکیل کیا یہ اج الوہاج میں لکھا ہے وکیل کا وکالت قبول کرنا استحساناً وکالت کی صحت کے واسطے شرط نہیں ہے لیکن اگر وکیل نے ر دکر دی تو و کالت ہوجائے گی ایسا ہی امام محمدؓ نے اصل میں لکھا ہے اور اگر کہا کہ جا ہے تو اس طرح فروخت کر دیےاوروہ خاموش رہا اور اس نے وخت کیا تو جائز ہوئی اور اگر کہا کہ میں نہیں قبول کرتا ہوں تو باطل ہوئی بیمچیط سرحسی میں لکھا ہے اگر کسی نے دوسرے کواپنی عورت ، طلاق کے واسطے وکیل کیا اور اس نے قبول و کالت ہے انکار کیا پھر طلاق دے دی توضیح نہیں ہے اور اگر انکار نہ کیا اور نہ صراحة ل کیالیکن طلاق دے دی تو استحساناً صحیح ہے کیونکہ دلالہ اس نے قبول کیا پیمجیط میں ہے اور اگر کسی شخص غائب کووکیل کیا اور اس کوکسی نے وکالت کی خبر دی تو وہ وکیل ہو جائے گا خواہ خبر دینے والا عا دل ہو یا فاسق ہوخواہ اپنی طرف سے خبر دی ہو یابطورا پیچی کے خبر کی ہو اہ وکیل نے اس کی تصدیق کی ہویا تکذیب کی ہو پیز خیرہ میں لکھا ہے و کالت کی شرطیں چندفتم کی ہیں بعض موکل ہے متعلق ہیں یعنی ی کی ذات کی طرف راجع ہیں ہیں میشرط ہے کہ موکل جس فعل کے واسطے دکیل کرتا ہے اس کے کرنے کا خود ما لک ہو ہی مجنون یا ن لا یعقل لڑ کے کی طرف ہے وکیل مقرر کرنا درست نہیں ہے اور عاقل لڑ کے سے ان کا موں میں جن میں خودتصرف نہیں کرسکتا ہے ل کرنا بھی درست نہیں ہے جیسے طلاق وعمّاق و ہبدوصدقہ وغیرہ جن میں محض ضرر ہے اور جن تصرفات میں نفع ہے جیسے ہبدوصدقہ برہ قبول کر لینا تو بلا اجازت و لی کے درست ہےاور جن چیز وں میں گفع وضرر دونوں ہو سکتے ہیں جیسے خریدوفروخت وغیرہ پس اگر ) کوتجارت کی اجازت ہےتو وکیل کرنا درست ہے اور اگر اجازت نہیں ہےتو ولی کی اجازت پرموقو ف ہے یا ولی کے تجارت کی زت دینے پرموقو ف ہے یہ بدائع میں ہے۔

رجوامر ماذون ومكانت كوخودكرنا جائز ہے اس كے كرنے كے واسطے وكيل كرنا بھى جائز ہے

یکتیم نے وکیل کیااوروصی نے اجازت دی تو جائز ہے یہ مجیط سرتھی میں لکھا ہے جو مجنون کبھی جنون میں رہتا ہے اور کبھی افاقہ جا تا ہے اگر اس نے حالت بیں وکیل کیا تو جائز ہے اور مشاکنے نے جاتا ہے اگر اس نے حالت بیں وکیل کیا تو جائز ہے اور مشاکنے نے مایا کہ رہم ماس وقت ہے کہ اس کے افاقہ کا کوئی وقت معلوم ہوتا کہ اس کا جنون اور افاقہ وقت سے ہے یقیناً پہچانا جائے اور اگر ایسا

نہ ہوتو جائز نہیں ہےاور مردمعتو ہ مغلوب نے اگر کسی کوخرید وفروخت کے واسطے وکیل کیا تو جائز نہیں ہے بیمحیط میں لکھا ہے جس غلام ک تجارت ہے ممانعت ہے اس ہے وکیل کرنا درست نہیں ہے بیہ بدائع میں ہے اور جوامر ماذون و مکا تب کوخود کرنا جائز ہے اس کے کرنے کے واسطے وکیل کرنا بھی جائز ہے اور غلام ماذون کو نکاح کرنے یا اپنے غلام کومکا تب کرنے کا اختیار نہیں ہے بیمبسوط میں لکھ ہا گر ماذون غلام نے اپنے مولی کوخرید وفروخت وغیرہ کے واسطے دکیل کیا تو جائز ہے اورولی کو دوسرے کا وکیل کرنا اس امر میں جائ نہیں ہےاوراگر وکیل کیااوروکیل نے اس کو نافذ کیا تو جائز ہے بشرطیکہ غلام پرقر ضہ نہ ہواورا گر ہوتو جائز نہیں ہے کذا فی الحاوی او غلام کو بیا ختیارنہیں ہے کہا یہ محض کے ساتھ خصومت کرنے کے لئے وکیل کرے جواس کی ذات کی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہو یا کسی زخم ً دعویٰ کرتا ہے جوغلام کی طرف ہے اس کو پہنچا ہے یا اس نے غلام کو پہنچایا ہے اور ان صورتوں میں صلح کے واسطے وکیل کرنا درست نے کیونکہ ان صورت میں مخاصم اس کا مالک ہے اور جو چیزیں ایسی ہوں کہ خود غلام نے حاصل کی ہیں ان میں مخاصمت وغیرہ کے واسط وکیل کرسکتا ہے کذا فی المبسوط ۔ ایک غلام دو شخصوں میں مشترک تھا کہ ایک نے اپنا حصہ بغیر شریک کی اجازت کے مکاتب کر دیا بھ م کا تب نے خرید وفروخت وخصومت میں کسی کے وکیل کیا گیا تو م کا تب کنندہ کے حصہ میں جائز ہے پھر اگر دوسرے نے بھی اس م کا تب کر دیا تو استحساناً دونوں حصوں میں جائز ہے اور اگر دونوں کا م کا تب ہواور کسی معاملہ میں وکیل کیا گیا پھر ایک حصہ ہے عاجز ہ اوراس کام کوکیا تو دونوں حصوں میں جائز ہے کذافی الکافی۔اگر دوشخصوں کا مکاتب ہوااوراس کوایک نے دوسرے سے اپنا قرض وصول کر لینے کے واسطے وکیل کیایا کسی غیر سے قرضہ وصول کرنے یا دوسرے کے ہاتھ خرید و فروخت یاغیر کے ہاتھ خرید و فروخت کرنے کا وکیل کیا تو جائز ہے اس طرح اگر اس مکا تب کو ایک نے اپناغلام دوسرے کے ہاتھ فروخت کرنے یاغیر کے ہاتھ فروخت کرنے یا دوسرے شخص یاغیر کے اوپر ناکش کرنے کا وکیل کیا تو جائز ہے اسی طرح اگر مکا تب اور اس کے دونوں مولی کے درمیار خصومت ہواوراس نے دونوں میں ہےا یک کے بیٹے یا غلام یا مکا تب کواس معاملہ میں یاخرید وفروخت میں وکیل کیا تومثل اجنبیوا کے جائز ہے کذا فی المبسوط۔

اگردارالحرب میں ایک مرتد نے کسی کواپنامال جودارالاسلام میں سے فروخت کرنے کاوکیل کیا تو جائز نہیں ہے مرتد کاوکیل کرنا موقوف رہتا ہے اگر پھر مسلمان ہوگیا تو نافذ ہوگا ور نہ اگر قل ہوایا مرگیایا دارالحرب میں جاملاتو امام اعظے کے نزدیک باطل ہوجا تا ہے یہ بر الرائق میں تکھا ہے اگر مرتد دارالحرب میں جاملا پھر مسلمان ہوکر پھر آیا لیس اگر قاضی نے اس ۔ دارالحرب میں جاملا پھر مسلمان ہوکر پھر آیا لیس اگر قاضی نے اس ۔ دارالحرب میں جاملا پھر مسلمان ہوکر پھر آیا لیس اگر قاضی نے اس ۔ وکالت پر باقی رہے گا میعاوی میں ہے اگر دارالحرب میں ایک مرتد نے کسی کواپنے مال کا جودارالاسلام میں ہے فروخت کرنے کاوکیل کیا تو جائز نہیں ہے کندانی المب وطالکین مرتد ہوئے دار کر اس کر دارالحرب میں ایک مرتد ہونے کے وکالت باقی رہے گا لیکن اگر اس نے مرتد ہونے کی حالت میں اس کا ذکاح کردیا تو جائز نہیں اس کا ذکاح کردیا تو جائز نہیں ہوئی کی اور اگر دکاح نے مرتد ہونے کی حالت میں اس کا ذکاح کردیا تو جائز نہیں ہوئی کی داراگر دیا تو جائز نہیں ہوئی کی مرتد ہوئے کی دار الرئولات نے داراگر دیا تو جائز نہیں ہوئی کی داراگر دیا تو جائز نہیں ہوئی کی داکاح کرا دیا تو جائز نہیں ہوئی کی داکاح کی داراگر دیا تو جائز نہیں ہوئی کی دوسے کی داکاح کرا دیا تو جائز نہیں ہوئی کی دراس نے ذکاح کرا دیا تو جائز نہیں ہوئی کی دراس نے ذکاح کرا دیا تو جائز نہیں ہوئی کی دراس نے ذکاح کرا دیا تو جائز نہیں ہوئی کی دراس کا دیا تو جائز نہیں ہوئی کی دراس نے ذکاح کرا دیا تو جائز نہیں ہوئی کی دراس کی دیا تو جائز نہیں کی دراس کا دراس کی دراس ک

ا۔ تولہ جائز نہیں کیونکہ جب وہ دارالحرب میں مل گیا تو اس کے مال سے اس کی ملکیت زائل ہوگئی بخلاف مرتدعورت کے کہورت کا مرتد ہونا اس کی ملکیت زائل ہوگئی بخلاف مرتد ہونا وکیل کووکالت سے نکالنا شار۔ ملکیت زائل ہونے میں معتبر نہیں ہونا بلکہ اس میں گویا وہ مسئلہ باقی ہے۔ سے قولہ نکاح کردیا ۔۔۔۔ کیونکہ عورت کامرتد ہونا وکیل کووکالت سے نکالنا شار۔

اور ذمی کی طرف ہے وکیل کرنامثل کمسلمان کے جائز ہے کذا فی البدائع۔اگر کسی ذمی نے مسلمان کواس واسطے وکیل کیا کہ جوشراب اس کی فلاں ذمی پر قرض ہے اس کووصول کر ہے تو مسلمان کووصول کر اینا مکروہ ہے و بایں ہمہاگر اس نے وصول کرلی تو قرض دار بری ہوجائے گا کذا فی الحاوی۔

اگر کسی ذمی نے مسلمان کواس واسطے وکیل کیا کہ کوئی چیز بعوض شراب کے ذمی کے پاس رہن کر دے یا شراب کو بعوض درہموں کے رہن کردے پس اگروکیل نے بطورا پیچی کے مرتبن کوخبر دی اور عقدر ہن موکل کی طرف ہے ہوا تو سیجے ہے اور گراپنی طرف ے منسوب کیااور کہا کہ مجھے قرض دے تو جائز نہیں ہے اور رہن نہ ہوگی یہ مبسوط میں لکھا ہے اگر باپ نے کسی کواپنے نابالغ لڑ کے کی کوئی چیزخریدیا فروخت کرنے کے واسطے وکیل کیایا خصومت میں وکیل کیا تو جائز ہےاور باپ کا وصی اس معاملہ میں بمنزلہ باپ کے ہے رہ محیط میں ہے بیٹیم کا وصی بیٹیم کے معاملات میں جو کام خود کرسکتا ہے اس میں اس کو دوسرے کا وکیل کرنا درست ہے کذافی السراجيه پس اگريتيم كے دووصى تھےاور ہرايك نے کسى معاملہ ميں عليحدہ عليحدہ وكيل كيا تو امام اعظم وامام محر كيزويك ہروكيل بجائے اپنے موکل کے قائم ہوگا سوائے گنتی کی چند چیزوں کے کہان میں ایسانہیں ہے یہ مبسوط میں لکھا ہے منجملہ شرطوں کے بعضی وکیل کی طرف راجع ہوتی ہیں پس وکیل کا عاقل ہونا شرط ہے اور اس وجہ ہے مجنون یالڑ کے ناسمجھ کا وکیل ہونا سیجے نہیں ہے اور بالغ اور آزاد ہو نا و کالت کے سیجے ہونے کے واسطے شرط نہیں ہے پس عاقل لڑ کے اور غلام کا وکیل ہونا خواہ دونوں ماذون ہوں یا مجور ہوں سیجے ہے بیہ ہدایہ میں لکھا ہے اگر کسی لڑ کے یا غلام کوا پنا غلام مال کے عوض یا بلا مال آزاد کرنے یا مکا تب کرنے کے واسطے وکیل کیا تو جائز ہے میہ مبسوط میں لکھا ہے اگر وکیل کی عقل شراب نبیذ کی وجہ ہے مختلط ہوگئی مگروہ خرید نا اور قبضہ کرنا پہچا نتار ہاتو وکیل باقی رہے گا اورا گر بھنگ پینے کی وجہ سے اختلاط عقل ہو گیا تو اس کی وکالت بمنزلہ معتوہ کے جائز نہ ہو گی بینزائۃ اُمفتین میں لکھا ہے تو کیل کافی الجملہ علم ہونا بلاخلاف شرط ہے خواہ وکیل کو ہویا اس شخص کو ہوجس ہے معاملہ کرتا ہے یہاں تک کہ اگرا یک شخص کواپناغلام فروخت کرنے کے واسطے وکیل کیااوراس نے وہ غلام کسی کے ہاتھوا پنے جاننے یا اس شخص کے تو کیل کے علم ہونے سے پہلے فروخت کیا تو بیچ جائز نہ ہو گی تا وقتتیکہ موکل اس بیچ کی اجازت نہ دے یا وکیل بعد علم کے اجازت نہ دے لیکن علی الخصوص وکیل کوتو کیل کاعلم ہونا پس زیا دات میں لکھا ہے کہ شرط ہےاور و کالت میں ہے کہ شرطنہیں ہے بیہ بدائع میں ہے۔

اگرا پنی عورت سے کہا کہ فلال شخص کے پاس جا کہ وہ تجھ کوطلاق دے دے پس فلال نے اس کوطلاق

دے دی اور جانتانہ تھا تو طلاق واقع ہوجائے گی 🌣

اگر کی شخص نے کہا کہ میرا میہ کپڑا فلاں شخص کے پاس کے جانا کہ وہ فروخت کردے یا فلاں شخص کے پاس جاتا کہ تیرے ہاتھ وہ شخص میرا کپڑا جواس کے پاس ہے فروخت کرد ہے تو ہے جائز ہے لیس اگر مخاطب نے اس شخص کو مالک کے اس کہنے ہے آگاہ کیا تو بچے جائز ہے میارا کپڑا جواس کے پاس ہے اوراگر آگاہ نہ کیا تو اس میں دوروایتیں آئی ہیں اوراگر کہا کہ میہ کپڑا کندی کرنے والے کے پاس لے جاتا کہ وہ کہتا تا کہ وہ کندی کردے یا درزی کے پاس لے جاتا کہ وہ قبیص کی دے تو بیقول اس کا کندی کرنے والے اور درزی کو اجازت ہے لیس ہرا یک اپنا کام کرنے کے بعد ضامن نہ ہوگا یہ میسوط میں کھا ہے اگر اپنے غلام ہے کہا کہ فلاں شخص کے پاس جاتا کہ تھے کو آزاد کر دے یا تجھے کو مکا تب کردے ہیں اس شخص نے اس کو آزاد کیا تو جائز ہے اور فلاں شخص کے پاس جا کہ وہ تھے کو طلاق دے دے پس فلاں نے بیانہ ہوا ہو یہ ذخیرہ ومحیط میں ہے اس طرح اگر اپنی عورت ہے کہا کہ فلاں شخص کے پاس جا کہ وہ تھے کو طلاق دے واقف ہونا وکا لے کام میں میں لکھا ہے وکیل کا وکا لت سے واقف ہونا وکا لت کا کام میں میں لکھا ہے وکیل کا وکا لت سے واقف ہونا وکا لت کا کام المیں میں اس کو طلاق دے دی اور خلاق واقع ہو جائے گا میہ مجیط سرتھی میں لکھا ہے وکیل کا وکا لت سے واقف ہونا وکا لت کا کام المیں وہ کے دوروں کا کہ کردے کو ایک کو ایک کی اور وہانا نہ تھا تو طلاق واقع ہو جائے گی میہ مجیط سرتھی میں لکھا ہے وکیل کا وکا لت سے واقف ہونا وکا لت کا کام المیان

www.ahlehad.org

کرنے کے واسطے شرط ہے یہاں تک کہ اگر کمی شخص نے دوسرے کو اپنا غلام فروخت کرنے یا پنی عورت کو طلاق دینے کے واسطے وکیل کیا اور کیل جانتا تھا اور اس نے بیج کی یا طلاق دی تو دونوں جائز نہیں ہیں ایسا ہی امام محد ہے جامع صغیر میں ذکر کیا ہے یہ محیط و ذخیرہ میں لکھا ہے اگر سکمان نے میں لکھا ہے اگر سلمان نے میں لکھا ہے اگر سلمان نے کہی کو جو دارالحرب میں ہے وکیل کیا اور سلمان دارالاسلام میں ہے تو وکا لت باطل ہے اسی طرح اگر حربی نے جو دارالحرب میں ہے کہی سلمان کو جو دارالاسلام میں ہے وکیا کیا اور اس پر دوگواہ مسلمان کر لئے پس اس کا وکیل دارالحرب سے اس کا م کے واسطے نکلا تو جائز ہے اس طرح اگر خرید وفروخت یا و دیت وصول کرنے یا اسکے مانند کا موں کے واسطے وکیل کیا تو بھی بہی تھم ہے اور اگر مسلمان تو جائز ہے ای طرح اور جب وہ حربی دارالحرب میں جاملاتو یا دی وکا لت باطل ہوگئی کندا فی الحاوی اور اگر مسلمان ہو پھر مرتد ہو گیا تہ باطل ہوگئی کندا فی الحاوی اور اگر مسلمان ہو پھر مرتد ہو گیا تہ باطل ہوگئی کندا فی الحاوی اور الحرب میں جاملاتو وکا لت باطل ہوگئی ہے بدائع میں لکھا ہے۔

گیا تو بھی وکیل باقی ہے لیکن اگر دارالحرب میں جاملاتو وکا لت باطل ہوگئی ہے بدائع میں لکھا ہے۔

نوا در ابن ساعدا مام ابو یوسف ؓ ہے روایت ہے کہ اگر مضارب نے کسی غلام کو جواس نے مال مضاربت ہے خرید اتھا کسی کے ہاتھ فروخت کردیا پھرمشتری نے رب المال کواس پر قبضہ کرنے کے واسطے وکیل کیا تو جائز نہیں ہے ای طرح اگرمشتری نے بائع کے شریک کو قبضه کرنے کے واسطے وکیل کیااوروہ اس کا مفاوض ہے یاشریک عنان کو قبضہ کا وکیل کیااور بیغلام دونوں کی تجارت میں ہے ہے تو بھی جائز نہیں ہے اور امام ابو یوسف ؓ نے فر مایا کہ جن لوگوں کا بیغلام بیچنا جائز ہے ان کا قبضہ کے واسطے وکیل ہونامشتری کی طرف سے جائز نہیں ہے بیمحیط میں ہے اگر مستامن نے دوسرے مستامن کو کسی خصومت میں وکیل کیااورخو د دارالحرب میں جلا گیااور وکیل یہیں خصومت میں رہا پس اگر وکیل حربی کی طرف ہے حق کا دعویٰ کرتا ہوتو مقبول ہےاورا گروہ حربی مدعا علیہ ہوتو قیاس جا ہتا ہے کہ اس کے دارالحرب میں جانے ہے و کالت منقطع ہو جائے گی اور اسی قیاس کو ہم لیتے ہیں ع<sup>م</sup>اور اگر مستامن نے کسی ذمی کواپنا اسباب فروخت کرنے یا قرض کا تقاضا کرنے کے واسطے سوائے خصومت کے وکیل کیا پھرخود دارالحرب میں چلا گیا تو جائز ہے بیہ مبسوط میں ہےاور منجملہ شرطوں کے وہ شرطیں ہیں جوموکل بہ کی طرف یعنی اس چیز کی طرف جس کے واسطے وکیل کیا ہے راجع ہوتی ہیں واضح ہو کہ حقوق دوقتم کے ہیں ایک حق اللہ دوسرے حق العبد پھرحق اللہ کی دوقتمیں ہیں ایک وہ کہ جس میں دعویٰ شرط ہے جیسے حدقذ ف وحدسرقہ پس اس قتم کے اثبات کے واسطے امام اعظمہؓ وامام محدؓ کے نز دیک وکیل کرنا جائز ہے خواہ موکل حاضر ہویا غائب ہو اوراس فتم کے استیفاء یعنی بورا لے لینے کے واسطے وکیل کرنا بھی جائز ہے بشر طیکہ موکل حاضر ہواور اگر غائب ہوتو جائز نہیں ہے اور دوسری قتم جس میں دعویٰ شرطنہیں ہے جیسے حدز نا اور حد شراب خواری پس اس قتم کے ثابت کرنے یا استیفاء کے واسطے وکیل کرنا درست نہیں ہے پھرواضح ہو ہو کہ اختلاف صرف حدے ثابت کرنے میں ہے اور اس مال کے ثابت کرنے میں جو چوری میں گیا ہے تو اس میں تو کیل بالا جماع مقبول ہے بیسراج الوہاج میں ہے حقوق العباد کی دوتشمیں ہیں ایک جس کا استیفاء باو جودشبہہ کے جائز نہیں ہے جیسے قصاص تو اس کے اثبات کے واسطے وکیل کرنا امام اعظم ہوام محمد کے نزویک جائز ہے اور اس کے استیفاء کے واسطے وکیل کرنا اگر ولی حاضر ہوتو جائز ہے اور اگر غائب ہوتو جائز نہیں ہے دوسری قتم ہو کہ جس کا استیفاء باوجود شبہہ کے جائز ہے جیسے قرضے و مال معین و باقی حقوق تو ان حقوق کے اثبات میں سوائے قصاص کے برضائے خصم وکیل کرنا بلاخلاف جائز ہے اور تعزیرات

ا مفاوض کتاب الشرکت میں دیکھو کہ دونوں برابر کے شریک اور باہم ایک دوسرے کے وکیل وکفیل ہوتے ہیں عنان میں برابری نہیں ہے اور کتاب الشرکت دیکھو۔ علی قولہ لیتے ہیں کیونکہ خصومت کی وکالت ہے مقصود یہ کہ تھا عصاص ہواور قاضی کوامل حرب پر تھم لازم کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ الشرکت دیکھو۔ علی قولہ لیتے ہیں کیونکہ خصومت کی وکالت ہے مقصود یہ کہ تھا عصاص ہواور قاضی کوامل حرب پر تھم لازم کرنے کا اختیار نہیں ہے۔

کے اثبات واستیقاء دونوں کے واسطے وکیل کرنا ہالا تفاق جائز ہے اور وکیل کواختیار ہے کہ تعزیر پوری کرا لے خواہ موکل حاضر ہویا غائب ہویہ بدائع میں لکھا ہے خرید وفروخت' اجارہ' نکاح' طلاق' عتاق' خلع' صلح' عاریت دینے اور عاریت لینے و ہبہ' صدقہ' ودیعت رکھنے وقبض حقوق وخصومات اور تقاضائے دیعان اور رہن کرنے اور رہن رکھنے ان سب کے واسطے وکیل کرنا جائز ہے یہ خصر میں لکہ ا

مباحات میں وکیل ☆

مباحات میں وکیل کرنا چیے گھاس لا نایا لکڑی یا پانی لا نایا کا نوں ہے جوابر نکالنے کے واسطے وکیل کرنا چیچ نہیں ہے پی اگر وکیل کیا اور اس نے ان چیز وں میں ہے چھ حاصل کیا تو اس کی ہے ایسے ہی تو کیل بتلدی ہے ہمانی فتاوی قاضی خان قرض لینے کے واسطے وکیل کرنا درست نہیں ہے اور جو پچھ و کیل قرض کے گااس میں موکل کی ملک ثابت نہ ہوگی لیکن اگر بطورا پنجی لے اس نے پیغا م پہنچایا کہ فلال شخص نے جھے تیرے پاس بھیجا ہے اس قد رقرض ما نگتا ہے تو البتہ جوقرض لیا اس میں موکل کی ملک ثابت ہوگی اور جو پچھ قرض لیا وہ وکیل کا مال گیا کہ فالی الکافی شفعہ طلب کرنے اور عیب کرض لیاوہ وہ کیل کا ہال گیا کہ فالی الکافی شفعہ طلب کرنے اور عیب کی وجہ دو اور اگر ملف ہوجائے تو وکیل کا مال گیا کہ افی الکافی شفعہ طلب کرنے اور عیب کی وجہ دو ایس لینے کا واحد میں کہ وہ سے وار نہ یہ افتیار ہے کہ جس کے پاس و دیعت ہے اس کو وصول کرے یا مستعیر سے عادیت کی چیز ول کو ما لک سے اختیار نہیں ہے اور نہ یہ افتیار ہے کہ جس کی پین و دیعت ہے اس کو وصول کرے یا مستعیر سے عادیت کی چیز ول کو ما لک سے اختیار نہیں کہ وجوان چیز ول کو مالک سے ختر ضدوصول کرے یا مرتب کی چیز ول کی مالک کیا جات کی خوص اور کی کی کہ کے واسطے وکیل کی طرف سے ہو جوان چیز ول کو مالک سے جب منا گیا تو وکیل کو چاہتا ہے مثل کو چاہتے کہ ان صورتوں میں موکل کی طرف سے عادیت یا ہم وغیرہ طلب کرے کہ فلال محض یعنی موکل تھے سے بیز خوال کو جات کی گیا ہے اور اگراس نے اپنی طرف نبست کر کے یوں کہا کہ یہ چیز مجھے عادیت دے یا ہم کردے یا قرض دے وکیل کی ہوگی اور موکل کی ملکہ ساستہ وکیل کی ہوگی اور موکل کی ملکہ سے اس میں ثابت نہ ہوگی بیر ان الو ہائ میں ہے۔

#### وكالت كےالفاظ:

وکالت کے الفاظ وہ ہیں جوعلی الاطلاق اس پردال ہوں جیسے میں نے بچھ کووکیل کیایا خواہش کی یا پند کیایاراضی ہوایا چاہا ارادہ کیا اوراگر ہیں کہ کہ میں تخیفے اپنی عورت کوطلاق دینے سے منع نہیں کرتا ہوں تو کیل نہ ہوگی یہ بیین میں لکھا ہے اوراگر کہا کہ موافقت کر میری عورت کے طلاق دینے میں تو بیتو کیل اورامر دونوں ہے بی محیط میں لکھا ہے اوراگر کسی ہے کہا کہ میں نے بچھ کو اپنا غلام فروخت کرنے کی اجازت دی تو کیل جھ جے ہید فیرہ میں لکھا ہے اوراگر کہا کہ تو میراوکیل ہے اس قرضہ کے وصول کرنے میں تو کیل ہوجائے گا ای طرح تو میرا ( نندگی میں وصی ہے تو کیل ہے اور تو میرا ہر گیز میں وکیل ہے اوراگر کہا کہ تو میرا ہر قبیل ہوگا اور بی سے جو کیل ہوگا اور ہی کھے جے اور تو میرا ہر قبیل وکثیر میں وکیل ہے بہی تھم رکھتا ہے اوراگر کہا کہ تو میرا ہر قبیل وکثیر میں وکیل ہوجائے گا اور عات و وطلا ق میرا ہر چیز میں وکیل ہوجائے گا اور عات و والد تا ہوگا کہا کہ تو میرا ہر قبیل میں ہوگیا ہوجائے گا اور عات و والد تو میرا ہر کین میں وکیل ہوجائے گا اور عات و والد تا ہوگیا کہ میں وکیل ہوجائے گا اور عات و وقت وہدو میں وکیل ہوجائے گا اور عات و والد تا ہوگیا کہ میں وکیل ہوجائے گا اور عات و کہا کہ میں نے میں اوراگر کہا کہ میں نے جسے امور میں وکیل ہوگیا کہا کہ میں نے اور اگر کہا کہ میں نے جسے امور میں وکیل کیا ہوگیا کہا کہ میں نے اور اگر کہا کہ میں نے جسے امور میں وکیل کیا ہی وکیل نے کہا کہ میں نے اور الدی نے جسے امور میں وکیل کیا ہی وکیل نے کہا کہ میں نے اور اگر کہا کہ میں نے ختی امور میں وکیل کیا ہوگیا ہوگیا کہا کہ میں نے اور اگر کہا کہ میں نے ختی امور میں وکیل کیا ہی وکیل نے کہا کہ میں نے اور اگر کہا کہ میں نے ختی امور میں وکیل کیا ہیں وکیل نے کہا کہ میں نے اور اگر کہا کہ میں نے ختی امور میں وکیل کیا ہوگیا کہا کہ میں نے کتی اور وکیل کے کہا کہ ان میں کیا گور وکیل نے کہا کہ میں نے کتی اور وکیل کے کہا کہ میں نے کتی اور وکیل کے کہا کہ میں نے کہا کہ کیا کہ کہا کہ میں نے کتی کہ کہ کیا گور وکیل کے کہا کہ کہ کیا کہ کو کہ کیا گور وکیل کے کہا کہ کیا کہ کور کیا گور وکیل کے کہا کہ کیا کہ کیا کہ کور وکیل کے کہا کہ کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کی کور کے کور کی کی کور کی کیا کہ کور کی کی کور کی کیا کہ کور کی کور کی کور

(۱) یعنی مطلقاً بلاقیدزندگی پس بیکهنابھی ہوسکتاہے۔

ا قبض ....یعنی حقوق حاصل کرنے اوران میں نالش کرنے وغیرہ کے لئے وکیل کرنا۔ ع تکدی گدا گری کرنا یعنی لوگوں ہے سوال کر کے جمع کرنا۔ دیر بعد میں میں میں کا کرنے کے ساتھ کہ سے میں مالش کرنے وغیرہ کے لئے وکیل کرنا۔ ع

تیری عورت کوطلاق دی اور تیری سب زمین وقف کردی تواضح بیہ ہے کہ جائز نہیں ہے اگروکیل نے اپنا مال موکل کی عمارت میں سرف
کیا اور اس کے عیال کو نفقہ میں دیا تو بعض نے کہا کہ وہ مال موکل سے لے سکتا ہے بشر طیکہ موکل نے اس سے کہا ہو کہ جوتو کر ہے جائز
ہے بیخلا صدمیں لکھا ہے کسی نے کہا کہ میں نے تجھے اسپے جمیع امور میں وکیل کیا اور بجائے اسپے قائم کیا تو یہ وکالت عامہ نہیں ہے اور اگر کہا کہ اسپ کو شامل ہے اور پہلی صورت میں اگر کہا کہ اسپ کو شامل ہے اور پہلی صورت میں جب عام وکالت نہ ہوئی تو و کھنا جا ہے کہ اگر اس کے امور مختلف جیں اور کوئی صناعت اس کی معروف نہیں ہے تو وکالت باطل ہا اور کوئی تجارت اس کی معروف ہوتو یہ وکالت اس معاملہ میں رکھی جائے گی ایک شخص کے چند غلام جیں اس نے ایک شخص سے کہا کہ میں میں ہوتو کر سے جائز ہے پھر اس نے سب کوآزاد کیا تو امام اعظم سے نزد کیک جائز نہیں ہے اور اس پوتو کی ہے بی فتو کی ہے بی قاوئی فان میں لکھا ہے۔

کسی نے ایک اجنبی عورت سے کہا کہ میں تیرے شوہر سے خلع کرا دول ☆

اگرسلطان نے کی تحض پراپی عورت کے طلاق دے دی واسطے و کیل کرنے میں زبردتی کی پی اس پیچارے نے کی سے کہا کہ تو میراوکیل ہے پھروکیل نے اس کی عورت کو طلاق دے دی اور شوہر نے کہا کہ میری مراداس سے طلاق نے تھی تو اس کی عورت کو طلاق ہوجائے گی بخلاف اس کے اگر پہلے ہی کہا کہ میں نے تجھے و کیل کیا اور مراد میری اس سے طلاق نے بخیل اس کے اگر پہلے ہی کہا کہ میں کہ اگر میں تیری طرف سے و کیل ہوں تو میں نے اپنے تھی ہوں تو میری طرف سے و کیل ہے جو چا ہے وہ کر پس عورت نے کہا کہ اگر میں تیری طرف سے و کیل ہوں تو میں نے اپنے تشین تین طلاق دے کہا کہ تار ہوگئی ہیں اگر پہلے کوئی بات ایسی نہ ہوئی کہ جس کا یہ جواب ہو سکے تو مرد کا قول معتبر ہوگا اور اس کی قتم پرعورت کو اس کی تقعد این کرنی جائز ہے اور اگر پہلے کوئی ایسی بات ہو چکی ہوتو ایک طلاق رجی پڑے گی کہ پہلے کوئی اس بات ہو چکی ہوتو ایک ہوں اور بھی ہوت تو ہوں گی ہون تو ہوں گی ہی ذخیرہ میں تھا ہے کی کہ پہلے کلام سے تین طلاق مراد نہ ہو تکی ورت سے کہا کہ تو بال تفاق تین طلاق و اقع ہوں گی ہی ذخیرہ میں تھا ہے کی نے ایک اجبی عورت سے کہا کہ تو میاں سے کہا کہ تو جان تو بیتوں کہا کہ میں قلا نے سے تین اکار کہا کہ تو ہوں ہی ہے خوام را خلاص سے کہا کہ تو اس اور جو جو ہم سامے تی ہوں تو بال تفاق تین طلاق و اقع ہوں گی ہیذ خیرہ میں تھا ہے کی نے ایک اجبی عورت سے کہا کہ تو میاں ہو کہا کہ تو اس اور خوام کی ہو ہوں گی ہیں ہے کہ کہ تو کیل ہے یہ جو اہر اخلائی میں ہے کہ کہ تیرا اصاب فلاں دوسرے سے کہا کہ یہ مال لیفنا عت پر دی ہو میں کہ ہو بھر میں کہ ہے جو اہر اخلاطی میں ہے تو کیل ہے یہ جو اہر اخلاطی میں ہے تو کیل ہے یہ جو اہر اخلاطی میں ہے تو کیل ہے یہ جو اہر اخلاطی میں ہے تو کیل ہی ہو بھر میں کہا کہ میں میں ہے کہا کہ یہ وہ کہ کہ تو کیل ہے یہ جو اہر اخلاطی میں ہے تو کیل ہوں گی ہو تو کیل ہو ہو گی مسلمت ہو جو امراد اگر کہا کہ جو بھر مسلمت ہو دور روان ہو کئی اور وگر کے وہ کیل ہیں ہو روان کی سے کہا کہ تو روں اس نے کہا کہ تو روں اس میں کو اور کیل ہیں ہوں تو کیل ہے یہ جو اہر اخلاطی میں ہو تو کیل ہو ہو کہ میں کو کیل ہو تو کیل ہے یہ ہوں گی ہو گیل ہو تو کیل ہو کیل ہو تو کیل ہو کیل ہو

ایک عورت نے اپ شوہر سے غصہ میں کہا کہ ان کرنی کرتی ہوں مرد نے کہا کہ تو کیا کرسکتی ہے عورت نے کہا کہ تیری اجازت سے کرتی ہوں اور مرد نے کہا کہ اچھا کر ہیں عورت نے کہا کہ میں نے تین طلاق اپنے کودیں تو عورت کو طلاق نہ ہوگی کیونکہ اس سے عرف میں طلاق مراد نہیں ہوتا ہے یہ محیط میں کھا ہے کسی نے دوسرے سے کہا کہ ہزار درہم کو ایک باندی خرید یا کہا ایک باندی خرید تو وکیل نہ ہوگی اور اگر یوں کہا کہ ایک باندی ہزار درہم کو خرید اور تجھ کواس کا م پر ایک درہم سلے گا تو یہ وکیل ہوجائے گا اور اس کو اجرائش سلے گا مگر ایک درہم سے زیادہ نہ سلے گا ایک شخص نے اپنے قرض دار سے کہا کہ جس قدر تجھ پر ہے استے کو میرے لئے ایک اجرائش کے گا مگر ایک درہم سے گا میں دونہ سے گا ایک ہیں سے کہا کہ جس قدر تجھ پر ہے استے کو میرے لئے ایک ایک ایک درہم سے کہا کہ جس قدر تجھ پر ہے استے کو میرے لئے ایک درہم سے گا میں کہ جس قدر تجھ پر ہے استے کو میرے لئے ایک درہم میں کہا کہ جس قدر تجھ پر ہے استے کو میرے لئے ایک درہم میں کہا کہ جس قدر تجھ پر ہے استے کو میرے لئے ایک درہم میں کہا کہ جس قدر تجھ پر ہے استے کو میرے لئے ایک درہم میں کہا کہ جس قدر تجھ پر ہے استے کو میرے لئے ایک درہم میں کہا کہ جس قدر تجھ پر ہے استے کو میرے لئے ایک درہم میں کر میں کہا کہ جس قدر تجھ پر ہے استے کو میرے لئے ایک درہم میں کہا کہ جس قدر تجھ پر ہے استے کو میرے لئے ایک درہم میں کہا کہ جس قدر تجھ پر ہے استے کو میں کھور کی کے ایک درہم میں کہ جس قدر کر ہم کے درہم میں کر دیا کہ جس قدر کی کو کر بیوں کہا کہ جس قدر تجھ پر ہے استے کو میں کہ کہ درہم کے درہم کے درہم کے درہم کی کر درہم کے درہم کر درہم کے درہم ک

ا صناعت کاری گری اورمرادیهاں حرفیدو پیشدو تجارت کوشامل ہے۔ ج لیعنی جوتو کرےگاوہ جائز ہے۔ سے جو پچھا پیے کام کی اجرت ہوتی ہولیکن وہ ایک درہم پرراضی ہو چکالبنداا گراجرت مثل دودرہم ہوتو ایک درہم ہے زیادہ نید یا جائے اورا گرنصف درہم ہوتو یہی ملے گی۔

یا ندی خریدتو امام اعظم کے زور کی تو کیل صحیح نہیں ہے اور اگریوں کہا کہ جس قد رمیرا تجھ پر ہے میرے لئے اس کی میہ باندی یا فلاال مختص کی باندی خریدتو تو کیل ہے بالا تفاق اس طرح اگر کہا کہ جومیرا تجھ پر ہے وہ فلاں چیز کی تیج سلم میں دے وے تو امام اعظم کے نزدیک تو کیل نہیں ہے اور اگر کہا کہ جومیرا مال تجھ پر ہے وہ اس طرح تیج سلم میں فلال شخص کودے وے قبالا تفاق تو کیل ہے بید فاو کی تاضی خان میں ہے اگر کسی نے دوسرے ہے کہا کہ اگر تو نے میرا غلام فروخت نہ کیا تو میری عورت کو طلاق ہے تو چھوں تیج کا و کیل ہو جائے گا بید ذخیرہ میں ہے اگر دوسرے ہے کہا کہ میں نے تجھ کو اس کام پر مسلط کیا تو بمز لہ اس کہنے کے ہم میں نے تجھ کو وکیل کیا مید فاوی کا صفحات ہے اگر دوکا نوں کے مالک نے مثلاً کی ہے کہا کہ میں نے این دوکا نوں کا معاملہ تیرے ہر دکیا اور اس نے معاملہ تیر سے ہر دکیا تو اس کو طلاق معاملہ تیر سے ہر دکیا تو اس کو طلاق معاملہ تیر سے ہر دکیا تو اس کو طلاق معاملہ تیر سے ہر دکیا تو اس کو طلاق معاملہ تیر سے ہر دکیا تو اس کو طلاق معاملہ تیر سے ہر دکیا تو اس کو طلاق معاملہ تیر سے ہر دکیا تو اس کو طلاق معاملہ تیر سے ہر دکیا تو اس کو طلاق میں ہو تو نے خاا ختیار ہے گا اختیار ہوگا اور اگر کہا کہ میں نے تجھے اپنی عورت کا معاملہ تیر سے ہر دکیا تو اس کو طلاق میں ہو تو ف نور سے کا اختیار ہے گا اور اگر کہا کہ میں نے تجھے اپنی عورت کا معاملہ تیر سے ہر دکیا تو اس کو طلاق میں ہو تو ف

وكالت كاحكم ١

وکالت کا تھم ہیہ ہے کہ جس چیز کے واسطے وکیل کیا ہے اس میں وکیل بجائے موکل کے ہاوراس چیز کے صاضر لانے کے واسطے وکیل پر جرنہیں ہوسکتا ہے کین اگر ودیعت ویتے کے واسطے وکیل کیا مثلاً کہا کہ ہی کپڑ افلاں محض کو ینا اور وکیل نے تبول کیا پھڑ آزاد موکل غائب ہوگیا تو ویل پر جرکیا جائے گا کہ حاضر کرے ہیں جیا مثلاً کہا کہ ہی کپڑ افلاں محض کو یا اور اس کی اور اس کے اس کیا اور اس بی اور از در نے کا ویل کیا اور اس نے تبول کیا پھڑ آزاد کرد ینے ہے افکار کیا تو اس پر جر نے کیا جائے گا کہ جانوں میں کھا ہے وکیل کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جس امر میں وہ وکیل ہوا ہے اس میں دوسرے کو وکیل کیا تو اس کی مطلقاً اجازت دی یا جس میں وکیل کیا ہوا ہوا کہا کہ جو تو کو کہ وہ جائز ہے پھڑ وکیل کیا ہوا ہوا کہا کہ جو تو کو تو کہا کہ جو تو کہ وہ کہا کہ جو تو کہ وہ کہا کہ جو تو کہ وہ کیل مولا کی کر فیا ہوا ہوا کہا کہ جو تو کہ وہ کیل مولا کی کم فیا ہوئے کو کہا کہ جو پھڑ تو کہ وہ کہا کہ جو پھڑ تو کہ وہ ہوا کر ہے اور اگر وکیل کی طرف سے وہیل کیا تو کہ کہا کہ جو پھڑ تو کہ وہ ہوا کر ہے اور اگر وکیل نے دوسرے کو وکیل کیا تو کہ وہ ہوا کر ہے وہ ہوا کر ہے اور اگر وکیل نے دوسرے کو وکیل کرنا جائز تو اس معزول ہو جو اس مولا کرنے ہوا کہ کہ ہو تو کہ تو کہ کہا کہ جو پھڑ تو کہ وہ ہوا کر ہے وہ اس کہ کہ ہو پھڑ تو کہ وہ کہا کہ جو پھڑ تو کہ وہ ہوا کر ہے وہ اس کہ ہو کہ کہا کہ جو پھڑتو کر ہے وہ اس کے وہ اس کیا تو وہ کیل کو اختیار نہیں ہے کہ کہا کہ جو پھڑتا ہے کہ دوسرے کو تیل کیا تو وہ کیل کے وہ اس کہ تو بھڑ تا ہم کہ کہا کہ وہ پھڑ ہے کہ اگر ہو تا ہے کہ ہا کہ ہو پھڑ ہے کہ اگر ہو تھڑ ہیں ہو تا ہے کہ ہرا کہ وہ کیا اور موکل کو دوسرے کو جائز نے اور اگر نے میں اگر باوجو داس کے مالک نے وہ کا کہ بیا تھر ہو گئے ہو وہ کہ کہ وہ کیا ہو کہ وہ کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہا در اسے میں ہو کہ کہ کہا ہی ہو گی ہو گئے ہو وہ اس میں ہو تا ہے کہ ہرا کہ کو کہا کہ وہ کے باس جن صورتوں میں وہ بعت رکھ کے اس کو تو کہا کہ اس میں ہوگی ہو گئے۔

اگرموکل نے اس کو مال دیا کہاس کو فلاں کو میرے قرضہ کے عوض دے دے پھروکیل نے کہا کہ میں نے ادا کر دیا اور قرض خواہ نے اس کی تکذیب کی تو ہری الذمہ ہونے میں وکیل کا قول معتبر ہوگا اور قرض خواہ کا قول عدم قبضہ میں معتبر ہوگا پس اس کا قرض ساقط نہ ہوگا کذا فی البحرالرائق اور دونوں پر قتم واجب نہ ہوگی صرف قتم اس پر ہوگی جس نے اس کی تکذیب کی نہ اس پر جس نے تصدیق کی پی اگر اس نے وکیل کی تصدیق کی کہ اس نے وے دیا تو دوسرے سے تسم کی جائے گی کہ واللہ میں نے وصول نہیں پایا پس اگر اس نے قتم کھالی تو وصول نہیں بایا پس اگر اس نے قتم کھالی تو ہوگا اور اگر انکار کیا تو قضہ قط ہوگا اور موکل نے ذمہ سے قرضہ اقط ہوگا اور اگر اس نے قتم کھالی تو ہری تھی ہوگیا ور نہ ضام من ہوگا پر شرح طحاوی میں لکھا ہے واضح ہو کہ تھوڑی ہی جہالت باب وکالت میں برداشت کر لی جاتی ہے اور وکالت ہوگیا ور نہ ضام من ہوگا پیشرح طحاوی میں لکھا ہے واضح ہو کہ تھوڑی ہی جہالت باب وکالت میں برداشت کر لی جاتی ہے اور وکالت میں شرط نیار روانہیں ہوتی ہے گذائی فاو کی قاضی خان ۔اگر کسی نے کہا کہ تو میری عورت کے طلاق دینے کے واسطے میر اوکیل ہے اس شرط پر کہ مجھے یا عورت کو تین روز تک خیار حاصل ہوتو وکالت جا کرنہ ہوگی اور شرط باطل ہے بیمجیط میں ہو وکالت کو اضافت کرنا سے جہشلا ز مان و مکان کی قیدلگائی تو جا کڑ ہے لیا اگر ایک وکالت جا کرنہ ہوگیا ہور اگر کہا کہ میر اغلام آج فروخت کرد ہے لیا آج ہی تو ہوں آج ہی نا ہم کہ ہوراغلام آج فروخت کرد ہے یا آج میرے گئی میں اس خرید دے یا تی میرے گئی ہورے کی نام خرید دے یا تی میرے گئی ہورے کی نام خرید دے یا تی میرے گئی کہ میں اور مشائے نے فرمایا کہ تی ہیں ورکہ کے نور مایا کہ تھے ہیے کہ وکالت آج دے یا میرے غلام کو یا میر کی کو است آج دیا ہور واپیتیں ہیں اور مشائے نے فرمایا کہ تھے ہیے کہ وکالت آج دے یا میرے غلام کو تا ہور کو کیا ہور دی واپیتیں ہیں اور مشائے نے فرمایا کہ تھے ہیے کہ وکالت آج

کے روز کے بعد ہاقی نہرہے گی بیفآویٰ قاضی خان میں لکھاہے۔

اگرایے شام کے قرضہ وصول کرنے کے واسطے وکیل کیا تو کوفہ کا قرضہ وصول نہیں کرسکتا ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے و کالت کومعلق کرنا میچے ہے اگر کسی نے کہا کہ جب میرے مال کا وقت آ جائے تو تو وصول کرلے یا جب فلاں مخص آئے تو تو تقاضا کریا اگر میں نے اس کوکوئی چیز دی تو تو اس کے وصول کرنے کا وکیل ہے یا جب حاجی لوگ آئیں تو تو میرے قرضے وصول کرتو ایسی و کا لت صحیح ہے بیمحیط سرحسی میں لکھا ہے اور ہرعقد جس میں موکل کی طرف نسبت کرنے گی احتیاج وکیل کونہیں پڑتی ہے جیسے خرید وفروخت و ا جارہ وغیرہ تو اس کے حقوق وکیل کی طرف راجع ہوتے ہیں اورا پسے حقوق میں وکیل مثل مالک کے ہوگا اور مالک مثل اجنبی کے ہوتا ہے جیسے مبیع کا سپر دکرنا یا قضہ کرنا یاثمن کا مطالبہ کرنا اور قبضہ کرنا اور وقت استحقاق مبیع کے ثمن کوواپس لینا وغیر ہ یہ بدائع میں لکھا ہے اور موکل کو بواسط نیابت وکیل کے ملک پہلے ہی سے ثابت ہو جاتی ہے اور یہی سیجے ہے جتی کداگر وکیل نے کسی اینے ذی رحم کوخرید اتو وہ وكيل كى طرف ہے آزاد نہ ہو جائے گا اس لئے كه ملك موكل كى ہے بيسراج الوہاج ميں لكھا ہے اور حقوق ان صورتوں كے جن كى اضافت وکیل نے اپنی طرف کی ہے وکیل کی زندگی تک موکل کی طرف راجع نہ ہوں گے اگر چہ وکیل غائب ہو یہ بح الرائق میں ہے وکیل با کع نے اگر کوئی چیز فروخت کی تو اس سے سپر دکرنے کا مطالبہ کیا جائے گا جبکہ مشتری ثمن ادا کر دے اور باکع سے اس کا مطالبہ نہ ہوگا پیسراج الوہاج میں ہےاوراگرموکل نےمشتری ہے ثمن طلب کیا تو اس کواختیار ہے کہا نکار کرےاوراگر دے دیا تو جائز ہےاور وکیل دوبارہ اس سے طلب نہیں کرسکتا ہے رہے ہرہ نیرہ میں لکھا ہے اور اگر مجنع استحقاق ثابت کر کے مشتری کے پاس سے لے لی گئی تو مشتری اپنانمن وکیل ہےوصول کر لے گا اگر اس نے وکیل کوا دا کیا ہواور اگر موکل کو دیا ہے تو اس سے پھیر لے گا اور اگر مشتری نے مبیع میں عیب پاکروا پس کرنا جا ہاتو وکیل ہے مخاصمہ کرے گا اور عیب ثابت کرنے کے بعد بھکم قاضی جب اس نے واپس کیا تو اپناثمن وکیل ے لے گا اگر وکیل کودیا ہے یا اگر موکل کو دیا ہے تو اس سے واپس لے گا ای طرح جوخرید کا وکیل ہے ای سے ثمن کا مطالبہ کیا جائے گا نه موکل ہےاور وہی بائع ہے مبیع لے کر قبضہ کرے گانہ موکل اور جب مبیع میں استحقاق ثابت ہواتو وہی ثمن واپس لے گانہ موکل بیسراج ل قوله شرط خیار آه کیونکه شرط خیاران عقو دمین مشروع ہے جولازی قابل فنخ نہیں اور و کالت قابل فنخ غیرلازی ہے۔

الوباج میں لکھاہے۔

اگراس نے دعویٰ کیا کہ میں اپنی ہوں اور بائع نے کہا کہ بیوکیل ہے اور ٹمن کا مطالبہ کیا تو مشتری کا تو ل ایا جائے گا اور گواہ لانا بائع کے ذمہ ہے ایک غلام نے کی ہے چھے چیز خریدی بائع نے کہا کہ تھے کوتھر فات ترید وفروخت وغیرہ کی ممانعت ہے اس لئے میں تجھے میچے نہ دوں گا اور غلام نے کہا کہ بیس ہو گا اور اگر بائع نے اس امرے گواہ میں تجھے میچے نہ دوں گا اور غلام نے کہا کہ بیس ہو گورہوں یعنی جھے ممانعت ہے تو گوائی مقبول نہ ہوگ سائے گا جو کہا کہ بیس میں آنے ہے پہلے بیا آخر ارکیا کہ بیس مجورہوں یعنی جھے ممانعت ہے تو گوائی مقبول نہ ہوگ ایک خلام نے دوسرے کے ہاتھ کچھ فروخت کیا چرکہا کہ بیب جو شن نے فروخت کیا میرے مالک کا ہے اور بیس مجورہوں اور مشتری نے کہا کہ تھے کہ بیس کے خلام نے دوسرے کے ہاتھ کچھ فروخت کیا گھر کہا کہ بیب جو شن نے فروخت کیا میرے مالکہ کا ہے اور بیس مجورہوں اور مشتری نے دوسرے کے ہاتھ کچھ فروخت کیا گھر کہا گئی ہوائی کو اجازہ ان بالک کا ہے اور بیس مجورہوں اور مشتری نے دوسرے کے ہاتھ کچھ فروخت کیا گھر کہا گئی ہوائی کو جائے گا جو تھی اس کے دوسرے کے ہاتھ کے دوسرے کے ہاتھ کو جو تھی کرا بیر ہے دول کے کہا تھیاں ہوائی دوسر کر نے والے نے لینے والے کو جہدیا ہی کو دیا تو جائز ہے آگر وہ معین نہ ہواورا گرمیوں ہوتو نہیں جائز ہے یہ بیر الرائق میں ہواں ہواں کہا ہوئی کے اختیا ہوئی کے دوسرے کے کہا مطالبہ ہوگا اور نے کورٹ کو المیاں ہوئی الرائع ہوئی کے مطالبہ ہوگا اور نہ ہوں کے کہا اگر میاں ہوئی تو خون کو اور نہ کورٹ کو کو کی اگر خون سے ہوتو تو میں اہل ہوئی میں ہو سکتا ہے لین گرمیاں ہوئی کے دو کو کی اپنی ہوئو تھیں ہوئی ہوئی اگر میاں ہوئی کے دو کیل اگر صفحہ کے موثو ہو میں اہل عبدہ میں ہوئی ہوئی ہوئی اگر کی نے مجورلا کے کوکئی اپنی چیز فروخت کرنے یا اسرائے الوہائ اور بیسب اس صورت میں ہے دو کیل اہل عبدہ میں ہو ہوئر ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اگر کی نے مجورلا کے کوکئی اپنی چیز فروخت کرنے یا اپنی نے گھر الرک کے دیکل اہل عہدہ فیص کو خون کی اور نے ہوئو ہوئر کے کوکئی اگر ہوئی کے دولے کے دولے کیا ہوئی کے دولے کوکئی آئی البرائع کے دولے کی ہوئر کے کوکئی آئی کے دولے کوکئی آئی البرائع کے میکھورلا کے کوکئی آئی کیا ہوئی کے دولے کے دیکر کے دولے کے بیٹر کے دولے کے بیٹر کے دیکر کے دولے کے دولے کے بیٹر کے دولے کی کے دولے کی کے دولے کے بیٹر کے دولے ک

اگر کسی آزاد نے کسی غلام ماذون کواس واسطے وکیل کیا کہ موکل کے واسطے غلام یا باندی یا کھانا وغیرہ

ہزار درہم نقد کوخرید دے

ظاہرروایت کے موافق مشتری یا بائع کی کوخیار نہ ہوگا خواہ اس لڑے کے ججور ہونے کاعلم ہویا نہ ہویہ راج الوہاج میں لکھا ہوارا گرلڑ کا ماذون ہو پس اگر فی الحال یا میعادی ثمن پر فروخت کرنے کا وکیل ہوتو قیا ساّ واسخسا نا عہدہ اس پر نہیں ہے بلکہ موکل پر گا اور اگر خرید نے کا وکیل ہوتو قیا ساّ واسخسا نا عہدہ اس پر نہیں ہے بلکہ موکل پر ہے یہاں تک کہ بائع موکل ہے تمن طلب کرے گا نہ اس لڑے وکیل ہوتو قیا ساّ واسخد داموں سے خرید نے کا وکیل ہوتو قیا ساّ عہدہ اس پر نہیں گا اور اسخدا نا عہدہ اس پر نہیں گا اور اسخسا نا ہوگا یہ ذخیرہ میں ہوا گرکی آزاد نے کسی غلام ماذون کو اس واسطے وکیل کیا کہ موکل کے واسطے غلام یا باندی یا گھا تا وغیرہ ہزار در ہم نفذ کوخرید دے اور یہ ہزار در ہم خواہ اس کو دیئے یا نہ دیئے تو غلام ماذون کا خرید ناموافق تھم موکل کے جائز ہا ورعہدہ اس غلام ماذون پر ہاورا گرموکل نے غلام کو ادھار خرید نے کا تھا اور اس نے ادھار خرید اتو تما م بھی اس غلام کی ہوگی نہ موکل کی اگر غلام ماذون پر ہاور اگرموکل نے غلام کو ادھار خرید نے کا تھا اور اس نے ادھار خرید اتو تما م بھی اس غلام کی ہوگی نہ موکل کی اور قال میں کرنے یا کہ خرید نے کے واسطے وکیل کیا تو جائز ہا اور وہ غلام بمز لہ آزاد کے ہوراگر مامور وکیل مرتد آدمی ہوتو اس کی بچ جائز ہے لیکن امام کے نزد یک تھم عہدہ کا تو قف رہے گا اگروہ مسلمان ہوگیا تو اس پر ہوگا کہ ان السراج الوہاج۔

فعن:

و کالت کے اثبات کرنے اور اس برگواہی دینے اور متعلقات کے بیان میں

قاضی خوارزم کی جمل میں ایک شخص نے حاضر ہو کرنی کو اپنے تمام حقوق خوارزم وصول کرنے کے واسطے و کیل کیا پاس اگر واضی موکل کونام ونب ہے پہچا نتا ہے تو و کیل بنا دے گا پس اگرای حاکم کے پاس اس و کیل نے کی کو حاضر کر کے موکل کے حق کا دو کوئی کیا تو قاضی موکل کونیں پہچانتا ہے تو و کیل کونہ دو کوئی کیا تو قاضی گواہ کی ہوں تو تبول نہ ہوں گو تبول کے کیونکہ کوئی خصم حاضر نہیں بنائے گا اور اگر موکل نے اس امر کے گواہ دو چاہے کہ میں فلاں بن فلال چغتائی ہوں تو تبول نہ ہوں گے کیونکہ کوئی خصم حاضر نہیں ہوا تو تبول نہ ہوں تو تبول نے اس امر کے گواہ دیے چاہے کہ میں فلاں بن فلال پختائی ہوں تو تبول نہ ہوں گا کہ پیغتائی نے فلال بن فلال پختائی کو بنائے کو اور اگر اس خوص کے گواہ داگر موکل نے اس امر میں و کیل کہا ہے تو تبول کر کے لکھ دے گا یہ وصول کروں اور وکا لت کے گواہ لا یا اور موکل غیر حاضر ہے اور کی اس خوص کو نہ لا یا کہ جس پر موکل کا مجھوت آتا ہوتو تو قضی ساعت نہ کرے گا اور اگر کی معاعلیہ متا ہو تھا کو اور اگر کی معاعلیہ مقر و ساحت کر کے اس کے وصول کر نے کا اینے آپ کو و کیل قرار دیا تو خاص اس شخص کا احتر کر کا است کے گواہ وار ایا تو دو بارہ گواہ نانے کی ضرورت نہیں ہوگی اور اگر کی خاص شخص کی خواہ نانے کی وار اگر کی خاص شخص کا حول کر نے کا اینے آپ کو و کیل قرار دیا تو خاص اس شخص کا حاضر کر کا کہ کی خاص شخص کا دو مر سے تو کا دو مراحد عاعلیہ لا یا تو دو بارہ گواہ نانے کی وکا است کا دو کی کی است کا دو کی کی کہ وہ کیل کی طرف سے وکا کہ کا دو کی کی دوسر سے تو کا دو کی کی طرف سے وکا لت کا دو کی کی کے دوسر سے تو کا دو کی کیا تو دو کی کی دوسر سے تو کا دو کی کی گواہ منانے کی وکا لت کا دو کی کی کی دوسر سے تو کا دو کی کی گواہ منانے کی ضرور میں بی دوجیز کر در دی موکل کی دوسر سے تو کا دو کی کی گواہ منانے کی ضرور میں میں کھھا ہے۔

ا کیے خفس نے اس امرے گواہ پیش کئے کہ فلاں موکل نے جھے اور اس خفس فلاں بن فلاں کواس مال کے وصول کرنے کے واسطے جواس کا اس مدعاعلیہ پر آتا ہے وکیل کیا ہے اور قرض دار نے ترض کا اقرار کیا لیکن اس کی و کالت سے انکار یا دونوں سے انکار کیا گھر وکیل نے و کالت اور قرضہ دونوں کے گواہ سنائے تو قاضی دونوں وکیلوں کی و کالت کا عظم دے دے گا اور اس و کیل حاضر کو بدوں دوسرے وکیل نے تنہا قرضہ وصول کرنے کا اختیار نہیں ہے اور جب وہ حاضر بہوتو دونوں وصول کرنے اور اس کواپنی و کالت کے ثابت کرنے کے واسطے گواہ سنانے کی ضرورت نہ ہوگی یہ مجھ طیس ہے وکیل نے دیوئی کیا کہ میں فلال شخص کی طرف سے اس مدعا علیہ حاضر پر قرضہ کے وصول کرنے کا وکیل بوں اور و کالت اور قرضہ پر ایک ہی گواہ سنائے تو امام اعظم نے فرمایا کہ و کالت کا حکم دے دیا جائے گا ور دوبارہ گواہ و سنائے کن افتیار نہیں ہے اور بیا سے سال مور کیا گا اور دوبارہ گواہ و سنائے کو دونوں کو سے جو ہرا خلاطی میں لکھا ہے گا اور دوبارہ منائے کی احتیاج نہیں ہے اور بیا سے اور بیا تھر و کیل نے پر قصد کیا کہ اپنی و کالت اس طور سے ایک شخص نے دوسرے کوا ہے کسی مال معین کے فرو خت کے واسطے و کیل کیا پھر و کیل نے پر قصد کیا کہ اپنی و کالت اس طور سے تا کہ خص نے دوسرے کوا ہے کسی مال معین کے فرو خت کے واسطے و کیل کیا چر و کسی کیا کہ اپنی و کالت اس طور سے تا کہ خص نے دوسرے کوا ہے کسی مال معین کے فرو خت کے واسطے و کیل کیا چر و کسی کے نہ تو سور تیں ہیں ایک بیا ہے کہ دو مال

معین کی شخص کودے دے پھراس پر دعویٰ کرے کہ میں فلاں کی طرف ہے اس مال کو وصول کر کے فروخت کرنے کا وکیل ہوں اور وہ
شخص کہے کہ میں تیرے وکیل ہونے کوئیں جانتا ہوں ہیں وکیل اس امر کے گواہ سنائے تو قاضی اس شخص کو تھم دے گا کہ اس کے سپر دکر
دے ہیں وکیل اس کوفر وخت کرے پھراگر موکل نے انکار کیا تو النفات نہ کیا جائے گا اور دوسری صورت بیہ ہے کہ کی ہے کہ یہ
فلاں شخص کی ملک ہے میں اس کو تیرے ہاتھ فروخت کرتا ہوں اور جب فروخت کر دیا تو اس سے کہے کہ اس پر قبضہ کرلے پھر ہشتری
کے کہ میں تجھ سے لے کر قبضہ نہ کروں گا کیونکہ شاید مالک نے آ کر تیری و کا لت سے انکار کیا اور اکثر میرے پاس چیز تلف ہوجاتی ہے
یاس میں نقصان آ جاتا ہے تو مجھے خواہ مخواہ ضان دینی پڑے ہیں اس امر کے گواہ سنا دے گا کہ میں اس کی طرف سے فروخت کر دیے
ادر سپر دکر دینے کا وکیل ہوں ہیں اس پر قبضہ کرنے کا جبر کرے۔

ایک شخص نے دوسرے پر بید دعویٰ کیا کہ فلال شخص کی طرف سے خصومت کا وکیل ہے ﷺ قرضہ وصول کرنے کے وکیل نے اگر قرضہ ہونے پر گواہ سنائے اور قاضی نے قرض دار پر بیتھم دے دیا کہ وکیل کو دے دے اور وکیل نے وصول کر کے ضائع کر دیا پھر قرض دارنے بیدگواہ سنائے کہ میں نے موکل کوا داکر دیا ہے تو وکیل ہے لینے کی اس کو کوئی راہ نہیں ہے ہاں موکل سے وصول کرے گائی پیچیط میں لکھا ہے۔ ایک شخص نے دوسرے کو ہر شخص سے خصومت کرنے کا وکیل کیا

پھروکیل نے ایک مخص کوحاضر کر کے اس پرموکل کے کچھ مال کا دعویٰ کیا پس مدعا علیہ نے وکا لت کا اقر ارکیا پھر وکیل نے کہا کہ میر ا پی و کالت کے گواہ سنائے دیتا ہوں تا کہ دوسروں پر ججت ہوتو قاضی ساعت کر کے اس کومقر اور غیرمقرسب پر وکیل قرار دے گا. فاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔ایک مخض نے دوسرے پر بیدویویٰ کیا کہ فلا ل مخض کی طرف سے خصومت کا وکیل ہے اور میرااس برائر قدرجا ہے ہے ہی مدعاعلیہ نے کہا کہ فلال مخض نے مجھے خصومت کا وکیل نہیں کیا ہے اور مدعی نے دعویٰ کے گواہ سنائے تو مقبول ہور کے بیوجیز کردری میں ہے اگر دو گواہوں نے کسی مخص کی و کالت کی گواہی دی اور وکیل کونہیں معلوم کہ میں وکیل ہوا ہوں یانہیں اور کا كه مجھے گوا ہوں نے خبر دى كه موكل نے مجھے وكيل كيا ہاس لئے ميں طلب كرتا ہوں تو يہ جائز الم اور اگر گوا ہوں كى گوا ہى پراس ا نکار کیا پس اگر طالب کا وکیل ہے تو اس گواہی پرحق وصول نہیں کرسکتا ہے کیونکہ اس نے اپنے گواہوں کی تکذیب کی اور اگر مطلوب وکیل ہے پس اگر گواہوں نے بیربیان کیا کہاس نے وکالت قبول کی تو اس پروکالت لازم مجمو گی اور اگر گواہوں نے قبول کی گواہی: دی تو اس کو قبول کرنے اور نہ قبول کرنے کا اختیار ہے جمیہ مبسوط میں لکھا ہے اور اگر مطلوب غائب ہواور طالب نے اس کے گھر میر ا پنے حق کا دعویٰ کیا اورمطلوب کے دو بیٹوں نے میر گواہی دی کہ مطلوب نے اس مخص کووکیل خصومت کیا ہے اور وکیل یا طالب اٹکا كرتا ہے تو وكالت باطل ہوگی اورمطلوب نے اگر كسی كو مال دے ديا اور دعویٰ كيا كہ بيطالب كاوكيل ہے اس نے قبضه كرنے كاوكيل كر ہے پھرطالب نے آکرا نکار کیااورمطلوب کی طرف سے طالب کے دوبیٹوں نے وکالت کی گواہی دی تو جائز ہےاورا گرطالب کاوکیل و کالت کا دعویٰ کرتا ہے اورمطلوب انکار کرتا ہے پس طالب کے دو بیٹوں نے وکالت کی گواہی دی تو مقبول نہ ہو گی خواہ و کالت خصومت ہو یا وصول قرض یا وصول شے معین ہوا گرمطلوب نے قرض کی وکالت میں اقر ارکیا تو اس کو حکم کیا جائے گا کہ قرض اس کر دے دیئے کیونکہ خودمقر ہےاورا گروکیل خصومت نے اقر ار کیا تو جائز نہیں ہے کیونکہ احمال ہے کہ دونوں میں سمجھوتا ہو گیا ہو کہ وکیل م کرا قرار کرے کہ موکل کا کچھوٹ نہیں ہےاوراگر مال معین وصول کرنے کی وکالت میں مطلوب نے اقرار کیا تو ظاہرروایت کے موافق معیج نہیں ع بیر محیط میں لکھا ہے۔

اگرایک گواہ نے گواہی دی کہاس نے قرضہ وصول کرنے کا اس کو وکیل کیا ہے اور دوسرے نے کہا کہ

اِس کوهم دیاہے

اگر مسلمان کے قبضہ میں ایک گھر ہے اس پر ایک ذمی نے دعویٰ کیا اور ذمیوں کی گواہی ہے ایک وکیل کیا تو ان کی گواہی وکالت پر جائز نہ ہوگی خواہ مسلمان نے وکالت کا اقر ارکیا ہو یا نہ کیا ہو یہ مبسوط میں ہے ایک شخص نے دوسر ہے کوفلاں شخص ہے اپنا قرضہ وصول کرنے، کا وکیل کیا چھروکیل نے گواہی ہے وکالت ٹابت کرنا چاہی پس گواہوں نے ایسی ہی گواہی ادا کی تو امام اعظم نے فرمایا کہ قرضہ وصول کرنے اور خصومت کرنے دونوں کا وکیل ہوجائے گا اور اگر گواہوں نے یہ گواہی دی کہ قرض خواہ نے اس کوقرضہ وصول کرنے اور خصومت نہ ہوگا ای طرح اگر یہ گواہی دی کہ اس نے اپنا قرضہ فلاں سے لینے کا اس کو تھم کیا ہے تو بھی و کیل خصومت نہ ہوگا ای طرح اگر یہ گواہی دی کہ اس نے اپنا قرضہ فلاں سے لینے کا اس کو تھم و کیل خصومت نہ ہوگا ای طرح اگر یہ گواہی دی کہ اس نے اپنا قرضہ فلاں سے لینے کا اس کو تھی و کیل خصومت نہ ہوگا ای طرح اگر یہ گواہی دی کہ موکل نے اس کو بجائے اپنے قرض وصول کرنے میں مقرر کیا ہے تو بھی و کیل

ا قوله جائز ہے کیونکہ دو گواہوں پر جب قاضی کوعلم ہوجا تا ہے تو بدرجہ اولی وکیل کوہونا جا ہے۔

ع قولدلازم ہوگی کیونکہ مطلوب کے وکیل پر بعد قبول کے خصم کی جواب دہی کے لئے جرکیا جائے گا۔

س قولدا ختیار کیونکہ گواہوں ہے جس قدرتو کیل ثابت ہونا مانند معائنہ کے ہے۔ سے اور نہ مال معین دینے کا حکم ہوگا۔

خصومت نہ ہوگا اورا گریہ گواہی دی کہ موکل نے اس ہے کہا کہ میں نے تجھ کو طلاں ہے اپنا قر ضہ وصول کرنے پر مسلط کیایا اپنی حیات میں تجھے وصی کیا کہ فلاں سے قرضہ وصول کر لے تو امام اعظم کے نزد یک وصول کرنے اور خصومت کرنے دونوں کا وکیل ہوگا یہ فقاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔ اگرا یک گواہ نے گواہی دی کہاس نے قرضہ وصول کرنے کا اس کو وکیل کیا ہے اور دوسرے نے کہا کہ اس کو حکم دیا ہے کہ قرضہ وصول کرنے یا قبضہ کرنے کے واسطے بھیجا ہے اور مطلوب قرضہ کا اقر ارکرتا ہے تو وکیل اس سے وصول کرسکتا ہے اور

خصومت نہیں کرسکتا ہے تا کہوہ انکار کرے پیمحیط میں ہے۔

اگرایک گواہ نے گواہی دی کہ قبضہ کرنے کا وکیل کیا ہے اور دوسرے نے گواہی دی کہ تقاضائے قرض اور طلب کرنے کا وکیل کیا ہے تو گواہی جائز ہے اور جو ہمارے اصحاب نے استحسان لیا ہے اس کے موافق گواہی مقبول نہ ہونی جاہئے بیشرح ادب القاضی میں لکھا ہے اگر ایک نے بیر گواہی دی کہ فلاں نے اس کو بیغلام فروخت کرنے کا وکیل کیا ہے مطلقاً بیج بیان کی اور دوسرے نے کہا کہ فروخت کرنے کا حکم کیا ہے اور کہا ہے کہ بدوں میری رائے یعنی کے فروخت نہ کردینا پھروکیل نے فروخت کر دیا تو جائز ہے اور ا یک نے کہا کہ موکل نے اس کوغلام فروخت کرنے کا وکیل کیا ہے تو دونوں یا ایک اس کوفروخت نہیں کر سکتے ہیں اور یہی تھم ایسی صورت میں مال معین وصول کرنے کا ہے اور اگر وکیل خصومت ہوتو جس مخص پر اتفاق کیا ہے وہ خصومت کرسکتا ہے لیکن جب قاضی نے ڈگری کر دی تو بیوکیل تنہا وصول نہیں کرسکتا ہے بیرمحیط میں ہے اگر ایک نے بیر گواہی دی کہموکل نے اس سے کہا کہ تو میراوکیل قبضہ دین میں ہے اور دوسرے نے کہا کہ تو میری طرف ہے اس کے وصول کی لیافت رکھتا ہے تو و کالت بالقبض کا حکم دیا جائے گا اور یمی حکم خصومت اور مال معین کے قبضہ کا ہےاورا گرایک نے گواہی میں وکیل کہااور دوسرے نے وصی کہاتو گواہی مقبول نہ ہوگی اورا گر زندگی کا وصی مقرر کرنابیان کیا تو مقبول ہوگی اوراگرا یک گواہ نے بیان کیا کہ موکل نے اس کواس گھر میں خصومت کرنے کوفلاں شہر کے قاضی کے پاس حکم دیا ہے اوروکیل کیا ہے اور دوسرے گواہ نے دوسرے شہر کے قاضی کا نام لیا تو بیحکم ہوگا کہ بیوکیل خصومت ہے بیہ مبسوط میں لکھا ہے اور اگریہ صورت حکم مقرر کرنے کی دوفقیہوں میں ہوتو اس میں اختلاف ہے گواہی مقبول نہ ہوگی ای طرح اگر ایک گواہ نے قاضی شہر کوذکر کیا اور دوسرے نے کسی فقیہ کو تھم بنانے کے واسطے ذکر کیا تو بھی نامقبول ہے اگر ایک گواہ نے ذکر کیا کہ اس کو فلا اعورت کے طلاق دینے کے واسطے وکیل کیا ہے اور دوسرے نے اس عورت اور دوسری عورت کے طلاق کے واسطے وکیل کرنا ذکر کیا تو پہلی عورت کے طلاق کے واسطے وکیل ہونے کا حکم دیا جائے گا اورالی ہی بیجے اور کتابت اور آزادی کی صورتوں میں بھی بہی حکم ہے اور اگر ایک نے قبضہ کرنے کا وکیل کرنا اور دوسرے نے قبضہ کرنے پر مسلط کرنا بیان کیا تو ایک ہی معنی ہیں کذا فی المحیط۔ دونوں نے وکیل کرنے کی گواہی دی پھرایک نے بیان کیا کہ موکل نے اسے معزول کر دیا ہے تو و کالت ثابت ہوگی نہ معزولی پیمبسوط

اگر کسی وکیل نے بید دعویٰ کیا کہ بیگھر جواس شخص کے قبضہ میں ہے میرے مؤکل کا ہے اور قابض نے دعویٰ اور وکالت دونوں سے انکار کیا ☆

اگر دونوں گواہوں نے کسی کی وکالت کی گواہی دی اور حکم ہو گیا بھر دونوں نے رجوع کیا تو وکالت کا حکم قضا باطل نہ ہوگا اور نہ گواہ ضامن ہوں گے بیمجیط میں لکھا ہے اگر گواہی کے ساتھ کسی کواپنے تقاضائے قرض کا وکیل کیا بھر غائب ہو گیا بھر طالب کے دو بیٹوں نے گواہی دی کہ ہمارے باپ نے اس کووکالت سے معزول کر دیا ہے اور مطلوب نے ان کی گواہی کا دعویٰ کیا تو گواہی جائز ہے اورا گرمطلوب نے ان کی گواہی نہ طلب کی تو جر آمال و کیل کو دلاؤں گا اور یہی عکم دواجنیوں کی گواہی کا اس باب میں ہے چرا گر مالا و سے دے دیئے کے بعد طالب آیا اور کہا کہ میں نے اس کوو کا لت ہے برطرف کر دیا تھا ہیں اگر دونوں گواہ طالب کے دونوں بیٹے ہوں تو اس کوو تعان لینے کا افتیار نہ ہوگا اور اگر گواہ اجنی ہوں تو معزول ہونا ثابت ہوا اور طالب کوا فتیار بہوگا کہ مطلوب ہے مال کی حنان لیسے معزول کر کے اس کوو کیل کیا ہے ہیں اگر مطلوب نے انکار کیا تو یہ گواہی نہ پہلے کے معزول ہوئے اور نہ دوسرے کے مقررہونے کی پہلے و کیل کا معزول کر کے اس کوو کیل کیا ہے ہیں اگر مطلوب نے انکار کیا تو یہ گواہی نہ پہلے و کیل کا مقبول نہ ہوگا کہ مطلوب دوسرے گا اور حکم ہوگا کہ مال اس کو دے اور اگر مطلوب نے اور ارکیا تو معزول ہوئا گواہی ہوئا ہو تا ہوں گا و مین اور ایکن اور کہا ہوئا گواہی ہوگا کہ مطلوب دوسرے و کیل اقر ارکیا تو معزول ہوئا کہ ہیا ہو جو اس شخص کو گا اور حکم ہوگا کہ مطلوب دوسرے و کیل افر ارکیا تو معزول ہوئا کہ ہیا ہوئا گواہی دوسرے و کیل کے دو بیٹوں نے یہ گواہی دی کہ موکل نے قضہ کیا ہے ہوں تو مقبول ہوگی پیمسوط میں ہے اور اگر و کیل کے دو بیٹوں نے یہ گواہی دی کہ موکل نے اس کو فضوں نے ہوگا ہوگی اور پہلے کے معزول ہوئی یہ موالی کے دو بیٹوں نے یہ گواہی دی کہ موکل نے ہوگا ہوگی اور پہلے کے معزول ہوئی ہوئی کو و کیل قواہی دی کہ موکل نے ہوگا ہوگی اور پہلے کے معزول ہوئی یہ دوسرے کو کیل کیا ہوئی کہ واسطے مقبول ہوگی یہ مولل ہوئی یہ ہوگا کہ و کیل کیا ہوئی کہ والی کی کی کیا ہوئی کے واسطے مقبول ہوگی کیا گیا ہی ایک کی کیا ہوئی المجنول ہوگی کیا گواہی کیا ہوئی کی کو کیل کیا ہوئی کی کیا ہوئی کہ و کیل کیا ہوئی کیا گواہی کیا ہوئی کیا گواہی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا گواہی کیا گواہی کیا گواہی کیا ہوئی کیا گواہی کیا کیا گوا

 $\Theta: \bigcirc \vee$ 

## خریدنے کے واسطے وکیل کرنے کے بیان میں

قاعدہ یہ ہے کہ اگروہ چزجس کے خرید نے کے واسطے وکیل کیااس طرح مجبول ہو کہ وکیل سے فرمانبرداری ممکن نہ ہوسکے اور وہ چیز معلوم نہ ہوسکے تو وکالت سے خبیل ہو عتی ہے ور نہ سے ہوئی ہے ایک جہالت نہا میں مدہوسے کا اور وہ جہالت جہن ہوسکے واسطے وکیل کیا تو وکالت سے خبیل ہو ہو اللہ جہالت بہا ہو ہوں ہوں اور دوسری اونی مرتبہ کی جہالت اور وہ جہالت نوع ہے مثلاً گدھے یا خچر یا گھوڑے یا کپڑے ہروی یا مروی کے کر دیئے ہوں اور دوسری اونی مرتبہ کی جہالت اور وہ جہالت نوع ہے مثلاً گدھے یا خچر یا گھوڑے یا کپڑے ہروی یا مروی کے خرید نے واسطے وکیل کیا تو وکالت سے جہالت اور وہ جہالت درمیانی ہے یعن نوع اور جنس کے درمیان کی جہالت جہالت جیے غلام یابا ندی یا گھوڑے ہے اگر چہمول نہ بیان کیا ہوتیسری جہالت درمیانی ہے یعن نوع اور جنس کے درمیان کی تو سے جہالت جے غلام یابا ندی یا گھوڑ کے یا گھوڑے یا خچر کے خرید نے کے واسطے وکیل کیا تو سے خواہ مول بیان کیا ہو یا نہیں ہوا ور اگر دام یا نوع خرید نے کے واسطے وکیل کیا تو جو جہوں ہواں کیا ہوا ور اگر مول نہ بیان کیا تو جو خواہ مول بیان کیا ہو یا نہیں ہوا ور اگر مول نہ بیان کیا تو جو خواہ مول بیان کیا ہوا ور ایس ہوا ور اگر مول نہ بیان کیا تو جو خواہ مول بیان کیا تو جو پہنیں ہوا ور اگر خواہ کی کہا کہ جو تیری رائے میں آئے یا مجھے تیری رائے میں آئے یا تجھے سے پند ہو یا جو پچھ تیری رائے میں آئے یا تجھے سے پند ہو یا جو پچھ تیرے سائے آئیا کہ جو تیری رائے میں آئے یا تھے سے پند ہو یا جو پچھ تیری رائے میں آئے یا تھے سے پند ہو یا جو پچھ تیرے سائے آئے اللہ میرے لئے جراد در ہم کے کپڑے یا چو پائے یا پچھ تیزی رائے میں آئے یا تھے سے پند ہو یا جو پھھ تیری رائے میں آئے یا تھے سے پند ہو یا وکل تو حوالے کا وکٹور کو دیا تو وکالت کی جو تیری در ہے تی کھر میں اور اگر کہا کہ میرے واسطے خریدے تو وکالت سے جو تیری در ہے تیں اور در ہم کے نہ بڑھانا یا فروخت کر دے یا جو تی مور خور کے دور کھوڑے کی در اسے کہ کہر کے واسطے خریدے میں آئے یا تھے کھوڑے دیا تو وکالت کے دور کو تیں کہا کہ دور تیری در اے میں آئے کہا کہ دور تیری در اے میں آئے کھوڑے کے دور کھوڑے کیا کہا کہ میرے واسطے خریدے میں آئے کہا کہ دور کھوڑے کیا کہا کہ دور کھوڑے کے دور کھوڑے کیا کہ کو دور کے کھوڑے کیا کہا کہ کو دور کھوڑے کو کو دور کے کھوڑے کیا کہا کہ کو دور کھوڑے کیا کہ کو دور

جناعت دے تو بھی سیجے ہے کیونکہ وکیل کے سپر دکر دیایا کافی میں ہے ای طرح اگر کہا کہ جو کپڑا تیرا جی جا جو جاپا یہ تیرا تی جا ہے یا تحتی این ساتہ صحیح سے اکت میں ہیں۔

بو تھے ملخرید لے تو سی ہے۔ بدائع میں لکھا ہے۔

اگر کہا میرے لئے کپڑوں یا چو پاؤں کوخرید کرتو سی کیونکہ اگر کپڑوں کا لفظ جھے ہاور جہالت عدداس میں بہت ہے یہ پی بیط سرحی میں لکھا ہا وہ اگر کہا کہ میرے واسطے ایک گھر خرید کر جب تک مول نہ بیان کرنا ضروری ہے کندانی فاوی قاضی کی شہر کا گھر مراد ہوگا جس میں وہ دونوں ہیں اور بعض نے کہا کہ باو جود بیان ٹمن کے محلہ بیان کرنا ضروری ہے کندانی فاوی قاضی خان ۔ اگر کہا کہ میرے واسطے ایک گھر کوفہ میں فلاں موضع میں اور موضع جہاں ذکر کیا اس جگہ کا بعض بعض بحض ہے تربیب ہیں تو جا کڑنے خواہ ٹمن ذکر کیا یا نہ کیا بلخ میں ایک گھر خرید نے کا ویک کیا اور موضع جہاں ذکر کیا اس جگہ کا بعض بعض بحض ہے تربیب ہیں تو جا کڑنے ہوں ہوا گئر کہا کہ ایک گھر خرید نے کا ویک کیا اور کہ کہا کہ میرے واسطے ایک گھر خرید نے کا ویک کیا اور کہا کہ میرے لئے ایک گھر خرید نے کا ویک کیا اور کہا کہ میرے واسطے ایک وانہ موقع میں اور کہا کہ میرے واسطے ایک وانہ موقی بیا تو جس سر کہا کہ میرے واسطے ایک وانہ موقی بیا تو جس سر کہا کہ میرے واسطے ایک وانہ موقی بیا تو جس سے اگر کہا کہ میرے واسطے ایک وانہ موقی بیا تو جس سے اگر کہا کہ میرے واسطے ایک وانہ کیا اور مقدار و تھر کہ بیاتی ہے اور اگر کوئی بیانہ معروف ذکر کیا تو تھی ہے ہیں جو بہ والوں کوئی جو انداز میں بیان کہا کہ میرے واسطے کہ موقی مواور جن کی قیمت شہروالوں کو معلوم ہے ہوئی والوں جس کئی ہوئی معلوم نہ ہوا ور جس کی ہوئی والوں کو معلوم نہ ہوا کہ میرے واسطے ایک میرے واسطے ایک جس کی ایک ورد کے ماتھ اس کا خرید لینا جا کہ کہا کہ میرے واسطے ایک جسٹی یا ہندی خرید کردے اور اس کا ٹمن نہ بیان کیا تو صفت نہ کورہ کشر میں ہوئی جو ہرہ نیرہ میں گو میر کہا کہ میرے واسطے ایک جسٹی یا ہندی خرید کردے اور اس کا ٹمن نہ بیان کیا تو صفت نہ کورہ کے ساتھا سی کو خروہ کہا جا کہ میرے واسطے ایک جسٹی یا ہندی کردے اور اس کا ٹمن نہ بیان کیا تو صفت نہ کورہ کے ساتھا سی کا خرید لینا جا کہ جس کے ساتھا سی کا خرید لینا جا کہ کہا کہ میرے واسطے ایک جسٹی بیان کیا تو صفت نہ کورہ کے ساتھا کی کہ میں کورہ نہ وی کہا کہ کہا کہ میرے واسطے ایک جسٹی بیا میں کہا کہ میں ہوئے والوں کو کہ کورہ کی تو میں کی کہا کہ میں کے ساتھا کی کہا کہ کی کہ کے ساتھا کہا کہ کہا کہ کہا کہا کہ کہ کہا کہ کی کہا کہ کورہ کے ساتھا کہ کی کورہ کے کہ کہ کے ساتھا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہ کون کر

ایک دلال کو ہزار درہم دیئے کہاس کی چیزخرید دے پس اگروہ دلال کسی چیز کی خریداری میں مشہور ہے

توبدو كالت اسى شے ہے متعلق ہوگى ورنہ فاسد ہے

ا کشراشمن یعنی اس کے دام بہت ہیں اور صورت میں اس الأن نہیں ہے۔

ایک بچوی باندی یا موکل کی رضاعی بہن یا مرتد باندی خرید دی تو بین عموکل پر نافذ نہ ہوگی و کیل پر نافذ ہوگی ہے بدائع میں لکھا ہے اگر کہا کہ میر ہے واسطے اس قدر داموں کو ایک باندی خرید دے کہ میں اس سے وطی کروں پس وکیل نے موکل کی عورت کی بہن یا پھو پھی یا خالد رضاعی یانسبی خرید دی تو موکل کے ذمہ نہ ہوگی بلکہ وکیل کے ذمہ پڑے گی اسی طرح اگر شوہر دار باندی یا طلاق بائن یا رجعی یا وفات سے عدت میں بیٹھنے والی باندی خرید دی تو بھی موکل کے ذمہ لازم نہ ہوگی ہے وجیز کر دری و قاضی خان میں ہے اگر ایی باندی خرید دی کہ جس کے رتق کا عارضہ تھا پس اگر وکیل کو معلوم نہ ہوا تو موکل کے ذمہ ہوگی مگر واپس کرنے کا اختیار ہے اور اگر وکیل کو معلوم نہ تھا مگر بائع نے اس سے ہر عیب سے برائت کر کی تھی تو بھی موکل کولازم نہ ہوگی ہے قان میں لکھا ہے۔

اگرموکل نے کہا کہ میر ہے واسط ایک تری ہاندی خرید دے اور اس نے حبثی خرید دی تو موکل کے ذمہ نہ ہوگی اور وکیل کے ذمہ لازم ہوگی ہے بدائع میں لکھا ہے اگر اس واسطے وکیل کیا کہ میر ہے واسط ایک یہودی کپڑ اخرید دے کہ میں اس کی قبیص بناؤں پس اس نے اس قدر کپڑ اخرید اکر تی میں لکھا ہے اور اگر وکیل سے خرید نے کو کہا کہ میر سے واسطے تین روز کی خیار کی شرط کر لے اور اس نے بدوں شرط خیار کے خرید اتو وکیل کے ذمہ یہ بچا لازم ہوگی ہے بدائع میں لکھا ہے اگر کہا کہ میر سے واسطے تین روز کی خیار درہم کو ایک باندی خرید دے یا ایک باندی خرید دے یا ایک باندی خرید دے یا ایک باندی خرید دی تو موکل کے ذمہ لازم ہوگی اور اگر یوں کہا کہ کی طرف اشارہ کیا خرید دے تو یہ صورت و کیل بنانے کی ہے اور اگر و کیل نے خرید دی تو موکل کے ذمہ لازم ہوگی اور اگر یوں کہا کہ باندی ہزار درہم کوخرید تو تو کیل بنانے کی ہے اور اگر خرید کی تو اس کے ذمہ لازم ہوگی اور اگر یوں کہا کہ باندی ہزار درہم کوخرید تو تو کیل بنان ہزار درہم کوخرید کی تو اسے باندی ان ہزار درہم کوخرید کی تو اسے ایک باندی ان ہزار درہم کوخرید کی تو اسے دیناروں کی طرف کیا تو یہ وکالت دیناروں سے خرید نے دوسرے سے کہا کہ میرے واسطے ایک باندی ان ہزار درہم کوخرید نے اور اگر خرید کی تو اس کے دیں تو یہ وکالت دیناروں سے خرید نے دوسرے سے کہا کہ میرے واسطے ایک باندی ان ہزار درہم کوخرید اور اشارہ دیناروں کی طرف کیا تو یہ وکالت دیناروں سے خرید نے

ں ہو گی حتیٰ کہ اگر اس نے درہموں سے خریدی تو اسی کے ذمہ ہو گی بیرفقاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے وکیل نے اگر جنس کی قید میں الفت کی تو بیخر بداری موکل کے ذمہ نہ ہوگی اگر چہ جو کچھاس نے خریدا ہے اس میں بہتری ہومثلاً اس نے اپنا غلام ہزار درہم پر وخت کرنے کو کہااوروکیل نے ہزار دینار کوفروخت کیا تو مخالفت نا جائز ہے اورا گرمخالفت وصف یا قدر میں ہو پس اگروکیل کے کام ں بہتری ہوتو موکل پر نفاذ بہوگا اورا گرضرر ہوتو موکل پر نفاذ نہ ہوگا بیمجیط میں لکھاہے اورا گر کہا کہ میر ہے واسطے ایک باندی ہزار در ہم وخرید دے پس اس نے ہزار سے زیادہ کوخرید دی تو وکیل کے ذمہ پڑے گی ندموکل کے اور اگر کہا کہ میرے واسطے ہزار درہم یاسو ینارکوایک باندی خریدد سے پس اس نے درہم یا دینار کے سوائے دوسری چیز کے عوض خریدی تو بالا جماع موکل کے ذمہ نہ پڑے گ راگر ہزار درہم ادھار پرخریدنے کو کہااور اس نے نفتہ ہزار درہم کوخریدی تو موکل کے ذمہ بیڑے گی اور اگر ہزار درہم نفتہ کوخرید نے کے واسطے وکیل کیا اور اس نے ہزار درہم ادھار پرخریدی تو وکیل کے ذمہ لازم ہوگی بیہ بدائع میں ہے اگر ہزار درہم کوایک باندی ریدنے کاوکیل کیا پس اس نے آٹھ سودرہم کوخریدی اور ایسی باندی ہزار درہم کوآئی ہے تو موکل کے ذمہ پڑے گی بیزیا ہے میں لکھا ہے اگرایک خاص با ندی سودینار کوخریدنے کے واسطے وکیل کیا ہی وکیل نے اس قدر در ہموں کوخریدی جن کی قیمت سودینار ب تومشہورروایت کےموافق سب کے نز دیک موکل کے ذمہ نہ پڑے گی اور حسن نے امام ابو حنیفہ ہے روایت کی کہ موکل کے ذمہ زم ہوگی پیھاوی میں لکھاہے۔

گرایک باندی خریدنے کے واسطے اس کووکیل کیا اورجنس وثمن اس کا بیان کر دیا پس اس نے اندھی

ندی یا دونوں ہاتھ یا دونوں یا وَں کٹی یا ننجی باندی خریدی یا مجنونہ خریدی توامام اعظم عیسیہ کے نز دیک

یا ئز اور صاحبین اعت میم کے نز دیک نا جا ئز ہے ☆

ایک شخص نے دوسرے کوزید کا غلام خریدنے کے واسطے وکیل کیا پھراس غلام کا ہاتھ کاٹ ڈالا گیا پھروکیل نے خرید کیا تو وکل کے ذمہ لازم نہ ہوگا بیفناوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر ایک باندی خریدنے کے واسطے اس کووکیل کیا اور جنس وثمن اس کا بیان کر یا پس اس نے اندھی باندی یا دونوں ہاتھ یا دونوں یاؤں کئی یا لنجی باندی خریدی یا مجنونہ خریدی تو امام اعظم کے نزد یک جائز اور ساحبینؓ کے نز دیک ناجائز ہے اوراگر کانی یا ایک ہاتھ ایک یا وَں کٹی ہوئی خریدی تو تو بالا تفاق جائز ہے بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہے اور گرایک ہاتھاس کا کٹا ہےاور دوسری طرف سے اس کا ایک یا وَں کٹا ہےتو موکل کے ذمہ پڑے گی یہ بدائع میں ہےا گرکہا کہ میرے اسطےایک رقبہ خرید دے تو بالا جماع اندھی یا دونوں ہاتھ یا دونوں یا وُں کئی جائز نہیں ہے اورا گر کائی یا ایک یا وُں کئی ہوئی خریدی تو لا جماع موکل کے ذمہ پڑے گی میسراج الوہاج میں لکھاہے اگر باندی خریدنے کے واسطے وکیل کیااور خمن وجنس بیان کردی پس وکیل نے موکل کی ذور حم محرم خریدی یا ایسی با ندی خریدی جس کی نسبت موکل نے قتم کھائی تھی کہ اگر میں اس کا مالک ہوں تو آزاد ہے تو خرید تا سیج ہاوروہ آزاد ہوجائے گی بیذ خیرہ میں لکھا ہے اگر اکسی کو ایک نوخیز وضعد ارعورت کے خریدنے یا فروخت کاوکیل کیا پھروہ بڑھیا وگی اوروکیل نے خریدی یا فروخت کی تو جائز ہے ای طرح گائے بکری کا بچہا گر بڑا ہو جائے تو بہی حکم ہے کذا فی الظہیر پیوالمحط۔اگر

ا د مریا کے لین ای کولین ہوگی اور بیائے ای پر نافذ ہوگی۔

تولہ نفاذ مثلاً ہزار در ہم کا حکم کیااور اس نے ڈیڑھ ہزار کو پیچا اور ضرر کی صورت اس کے برعکس ہے۔

کہا کہ میرے واسطے ایک خادم ہزار درہم کوخرید دیتو بیغلام و باندی دونوں کوشامل ہے کذا فی الذخیر ہ قلت اردو زبان ہیں صرف غلام پر بولا جائے گا والمذکوراطلاق العرب اگراس واسطے وکیل کیا کہ ایک درہم کا گوشت خرید دیے پس اس نے بھیڑیا گائے یا اونٹ کا گوشت خرید دیا تو موکل کے ذمہ ہوگا اور اگر او جھیا تلی یاسری یا پائے یا نمک دارگوشت یا چڑیوں کا گوشت یا وحثی جانوروں کا گوشت یا زندہ بکری یا ذنہ و کم کی گئی یا بے صاف کی ہوئی بکری خرید دی تو موکل کے ذمہ نہ ہوگی اور اگر ذنے کی ہوئی صاف بکری خرید دی تو موکل کے ذمہ نہ ہوگی کین اگر شن کی مان میں کھا ہے۔ کے ذمہ ہوگی کین اگر شن کیا دیا ہوتو نہیں بی فاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

اگریتھم دیا کہ ایک درہم کا گوشت خرید دے پس اس نے پیٹے گئی کی چر بی خرید دی یا پھٹی کا تھم دیا تھا اور اس نے پھٹی خرید دی یا چر بی خرید دی یا چر بی خاتھم دیا تھا اور اس نے پھٹی خرید دیا تو موکل کو ازم نہ ہوگا ہیں اگر مسافر سرائے میں اتر اہوتو اس پر بی خرید نے کے واسطے دیل کیا اور اس نے بھٹا ہوا یا پکا ہوا خرید دیا تو موکل کو لازم نہ ہوگا گئین اگر مسافر سرائے میں اتر اہوتو اس پر محمول ہوا درہم کی چھلی خرید نے کا ویل کیا تو یہ وکا اس بری تازی چھلی ہے متعلق ہے اور اگر سری خرید نے کا تھم کیا تو موٹ مرف کی سری پر محمول ہے نہ گائے واونٹ وغیرہ پر اور بھٹی پر نہ ہولی پر بیسرائ الو ہاج میں ہے تلت ار دوا طلاق میں بھیڑی و مرف بری کی سری پر محمول ہے اور اگر میں ہے تلت ار دوا طلاق میں بھیڑی و اسطے ویل کر نے میں صرف خاص مرغی کے انڈ ہم اور بوٹ کی عاص مقام کا رواج مثل نہ کور کتا ہے ہواللہ اعلم انڈ ہو تر یہ نے واسطے ویل کر نے میں صرف خاص مرغی کے انڈ ہم مراوبوں گے یہ قاوی قاضی خان میں ہے اور اگر سب دو دھ برا پر بہتے ہوں واسطے ویل کیا تو جو دود ھشہر میں متعارف ہو بو کی کی گئی ہوں تو بی تھے ہوں اور اس کی کہم خوا کا ہے یہ ذخیرہ میں کھا ہے اور اگر تیل خرید نے کا ویل کیا تو ہر تیل پر جو بازار میں بکتا ہے محمول ہوگا یہ واوی میں کھا ہے اور اگر تیل خرید دینے کا تو کیل کیا تو ہر تیل پر جو بازار میں بکتا ہے محمول ہوگا یہ واور کیا کہ اگر درہم اس قدر زیادہ ہوں کہ ان ہے گئیوں بی تو بیت ہیں تو فقط گیا ہوں تو کی پر موس کہ ان ہے آئا یا گیہوں نہیں خرید ہوں کہ ان کے جو ات ہیں ہو قت ہیں ہو تو کی یا جورو ٹی کے ساتھ کھایا جا تا ہے ہو لتے ہیں بی قاوئی میں ہے۔
لیکن ہار دعو ف میں طعام کا لفظ بختہ چرز پر مثل گوشت پختہ یا بھنے ہوئے کے یا جورو ٹی کے ساتھ کھایا جا تا ہے ہولتے ہیں بی قاوئی تھیں موں و

صدرالشہید نے فر مایا کہ اسی پرفتوئی ہے اور اگر اس کو درہم نہ دیئے اور کہا کہ طعام خرید دے تو موکل کے ذمہ نہ پڑے گا
کیونکہ اس نے کیلی چیز خرید نے کا تھم کیا اور مقدار نہ بتلائی ہیمیین میں لکھا ہے اگر کبش نے خرید نے کا تھم کیا اور اس نے نبحہ خریدی تو
موکل اس کا مالک نہ ہوگا اور اگر عناق خرید نے کا وکیل کیا اور اس نے جدی خریدی تو موکل کی نہ ہوگی ہے بدائع میں ہے اگر گھوڑ ایا
ہر ذوں خرید نے کا وکیل کیا اور شمن بیان کر دیا ہی وکیل نے گھوڑ وں یا ہر ذونوں کی مادہ خرید دی تو شہری موکل پر نافذ نہ ہوگی اور
دیہا تیوں کے واسطے جو مادیاں پالتے ہیں نافذ ہوگی اور خچروں میں اگر مادہ خرید دیتو شہری و دیہاتی دونوں موکلوں کے واسطے جائز
ہے مگر آ تکہ موکل نے نہ کہا اور وکیل نے مخالفت کر کے مادہ خرید کیا بالعکس تو البتہ نا جائز ہے یہ ہرائے الوہائے میں ہے اور بقرکی و کا لت
اور ہروایۃ الجامع بقرہ کی وکا لت نرو مادہ دونوں پر واقع ہوگی اور یہی تا صبحے ہے قال المتر جم۔ اُر دو میں گائے کے نام ہے مادہ اور بیل

ا کبش و تعجہ میں زیادہ کا فرق ہادرعناق وجدی میں بڑے چھوٹے کااور مقدمہ دیکھو۔ ع قولہ سیح کیونکہ بقروبقر واسم جنس ہے بخلاف تو رجمعنی بیل کے مثلاً۔

کے نام سے زمراد ہوگا نہ مادہ واللہ اعلم ۔ وجائ نرو مادہ دونوں کوشامل ہے اور دجاجہ یعنی مرغی صرف مادہ پر بولی جائے گی اور بعیر کی وکالت صرف اونٹ پر اور ناقہ کی وکالت صرف اونٹ پر اور ناقہ کی وکالت صرف اونٹ پر اور ناقہ کی وکالت صرف اونٹی پر واقع ہوگی اور بقر کی وکالت جاموں بعنی بھینس پر واقع نہ ہوگی اگر چہ جاموں ای جب کا ای البدائع اگر کئی فالیز کی نے دوسر ہے والیک گدھا خرید نے کاوکیل کیا اور اس نے سواری کا خچر جوشہروا اوں کے کام آتا ہے اور کام کا تا ہے اور کا م کا تا ہے اور کیل نے اس شمن کی ہوا یا جاتا ہے خرید دیا تو موکل کے ذمہ نہ ہوگا اور اگر اس میں اٹھا لیتے ہیں تو موکل کے ذمہ ہوگا اور اگر اس میں اٹھا لیتے ہیں تو موکل کے ذمہ ہوگا اور اگر اس کے برخلا ف ہوتو و کیل کے ذمہ پڑے گا یہ ہرائ الو ہاج میں کھا ہے اور اگر قربانی کے جانو رخرید نے کا وکیل کیا تو یہ وکالت ایا م قربانی تک مقید ہوگی یعنی برف مثل گرمیوں کے دنوں تک ہوگا اور اگر دوسرے سال اس کے موسم میں خرید دیا تو جائز نہیں ہے اور اگر قربانی کے فرد کی تو موکل کے ذمہ پڑے گی اور اگر مادہ گا کہا اور اس نے نہی کری کا ہے اور اگر صرف نیقر کا لفظ کہا اور اتر مادہ نہ کہا تو موکل کے ذمہ پڑے گی اور اگر سے خرید نے کا حکم کیا اور اس نے بیندگوں والا خرید دیا تو موکل کے ذمہ نہ ہوگا یہ وجیر کردری میں کا تھی کی اور اس نے بیندگوں والا خرید دیا تو موکل کے ذمہ نہ ہوگا ہے وجیر کردری میں کو کیس کی دمہ نہ ہوگا ہے وجیر کردری میں کہا تو موکل کے ذمہ نہ ہوگا ہے وجیر کردری میں کی کا کھی کی اور اس نے بیندگوں والا خرید دیا تو موکل کے ذمہ نہ ہوگا ہے وجیر کردری میں کو کھی کی دوسر کے اور اس کے دیم نے کا حکم کیا اور اس نے بیندگوں والا خرید دیا تو موکل کے ذمہ نہ ہوگا ہے وجیر کردری میں کو کی کی اور اس کے بیند کی کو کو کی کی دوسر کے کا کھی کی دوسر کے کی کو کے کہ کی کو کے کہ کے کا کھی کی دوسر کے کی دوسر کے کا کھی کی دوسر کے کی کو کو کی کی کو کی کی دوسر کے کا کھی کی دوسر کے کو کو کی کے کہ کی دوسر کے کو کو کی کو کی کو کی کو کی کے کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کے کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو ک

ایک شخص کودس درہم دے کر تھم کیا کہ اس کے گیہوں ہونے کے واسطے خرید دے اوراس کو درہم دے بیے تاکہ ہودے پس وکس نے گیہوں خریدے مشائ نے فرمایا کہ اگر اس نے گیہوں ہونے کے دنوں بیس خریدے اوران کو بے وقت ہویا تو خریداری موکل کے ذمہ ہوگی اور وکیل پرائی قدر گیہوں الازم ہوں گے اورا گروکیل نے بے وقت گیہوں خریدے تو اس نے اپنے واسطے خریدے اور موکل کے درہم اس کو واپس دے یہ فاوئی قاضی خان بیس ہے۔اگر کی کو اوپنے واسطے ایک گدھا خرید نے کا تھم کیا تو بی تھم ایے گدھے کی نسبت سمجھاجا تا ہے جس پر تھم دینے والا سوار ہوتا ہے پس اگر تھم دینے والا مثلاً قاضی ہوا وروکیل نے دم کٹا اور کان کٹا خچر خرید دیا تو جا نز نہیں ہوتو جا نز ہے بیخز اللہ المفتین بیس کھھا ہے اگر حبثی غلام خرید نے کا کوئی شخص و کیل ہوا اوراس نے غلام کے دام اپنے صرف میں کر لئے اور غلام اپنے پاس سے خرید دیا تو غلام و کیل کا ہوگا اور یہی مختار ہے اورا گر غلام خرید کرموکل کو دے دیا پھر والم ساسے خرج میں لانے کے بعد دوسرے درہم اداکر دی تو جا نز ہے بیخلا صدمیں لکھا ہے اگر کہی کو ایک خاص گھر خرید نے کا وکی شخص اس کے اوراگر موکل نے نہ خرج میں لانے کے بعد دوسرے درہم اداکر دے تو جا نز ہے بیخلا صدمیں لکھا ہے اگر کہی کو ایک خاص گھر خرید نے کا وکی شخص نے بیخر کہ تا تو ہو گئر نہ ہوگا کہ دورات کے دورائی کہیں ہوسکتا ہے اوراگر موکل نے پہلے خریدا تھا استحقاق بیس لیا جائے تو باتی تو دورا کی کہ تم اوراگر موکل نے پہلے خریدا تھا استحقاق میں لیا جائے تو باتی والی کر سے تو وائی کر سے تو وائی کی خرید ہوا وائیس کر دے اوراگر موکل سب گھر مول لے پھر آ دھا استحقاق میں لیا جائے تو باتی وائی کر سے تو وائی کہا تا تا میں کھا ہے۔

سودرہم کوخریدا تو موکل کولازم نہ ہوگا 🖈

اگر کسی خاص غلام کے خرید نے کا وکیل کیا گیا اور اس نے آ دھا خرید کیا تو خرید موقوف رہے گی اگر خصومت سے پہلے اس

نے باقی آ دھا بھی خرید دیا تو ہمارے اصحاب ثلاثہ کے نز دیک موکل کے ذمہ لازم ہوگا اور اگرموکل نے وکیل ہے خصومت کی اور وکیل نے ہنوز باقی نہیں خریدا ہےاور قاضی نے وکیل کے ذمہ لازم کیا پھروکیل نے باقی خریدا تو بالا جماع وکیل کے ذمہ پڑے گا اور یہی حکم ہر چیز میں ہے جس کے نکڑے کرنے میں ضرریا عیب آ جا تا ہے جیسے باندی غلام کپڑ اوغیرہ اورا گرایسی چیز کے خریدنے کا وکیل کیا کہ جس کے ٹکڑے کرنا ضرریا عیب نہیں ہے ہیں وکیل نے آ دھی چیز خریدی تو موکل کے ذمہ لازم ہو گی اور باقی کے خرید نے کے وقت تک تو قف نہ ہوگا مثلاً سودرہم ایک گر گیہوں کے واسطے دیئے اوروکیل نے آ دھا گر پچاس درہم کوخرید دیا تو جا ئز ہے اور اگر ا یک ہزار درہم وہ غلاموں کے خریدنے کے واسطے دیئے پس ایک پانچے سو درہم کوخریدا تو بالا جماع موکل کے ذ مہ لازم ہوگا ای طرح اگرایک جماعت غلاموں کے خرید نے کے واسطے دیئے پس ایک پانچ سو درہم کوخریدا تو بالا جماع موکل کے ذمہ لا زم ہوگا ای طرح ایک جماعت غلاموں کے خرید نے کے واسطے وکیل کیا اور اس نے ایک خریدا تو بھی یہی حکم ہے یہ بدائع میں لکھا ہے اور اگر دومعین غلاموں کے خریدنے کے واسطے وکیل کیا کہ ہزار درہم کوخرید دے پھراس نے ایک غلام چھ سو درہم کوخرید اتو موکل کو لا زم نہ ہوگا بشرطیکہ ہزار کے حصہ سے زیادہ کوخر بیرا ہواورا گرموافق حصہ کے یا کم پرخر بیرا ہوتو موکل کے ذمہ لازم ہوگا اورا گربا قی غلام باقی داموں کوخرید دیا تو دونوں موکل کو لینے پڑیں گے بیہ حاوی میں لکھا ہے ایک مخض کوایک گھر ہزار درہم پرخرید نے کے واسطے حکم کیا پس وکیل نے ایسے گھر کا آ دھاخریدا جس کا موکل اپنے بھائی کے ساتھ وارث ہوا تھا تو جائز ہے بیخز آنۃ انمفتین میں لکھا ہے اگرایک شخص کو حکم کیا کہ غیرمقسوم گھر کا آ دھا ہزار درہم کومیرے واسطے خرید دے پس مشتری نے خرید کیا اور بالع کے ساتھ بٹوارہ کرلیا تو خرید جائز ہےاورقسمت باطل ہےاورا گرایسی چیز میں وکالت ہوجانا پی یا تو لی جاتی ہےتو خرید نااور بانٹنا سب جائز ہے بیفآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اگر کسی نے ایک دارخرید نے کے واسطے وکیل کیا پس اس نے ایسا دارجس میں عمارت نہ تقی خریدلیا تو جائز ہے اس واسطے کہ دارمیدان زمین کا نام ہے اورِ بیتھم اس صورت میں ہے کہ ایسامیدان خریدا جو دراصل بنا ہوا تھا پھرخراب ہو گیااورمیدان ہو گیااورا گراییامیدان خریدا جس پربھی عمارت ہی نہتھی تو جائز نہیں ہے کیونکہ و ہ دِارنہیں کہلا تا ہے قلت اور ہمارے عرف کےموافق دونو ں صورتوں میں موکل کے ذمہ لازم نہ ہوگا کیونکہ میدان ہمارے عرف میں کسی صورت میں دارنبیں کہلاتا ہے بیمحیط سرحسی میں لکھا ہے۔

اگر دس رطل گوشت ایک در ہم کوخرید نے کے واسطے وکیل کیا اور اس نے ہیں رطل ایک در ہم کوخریدا حالا نکہ ویسا گوشت دس رطل ایک درہم کو بکتا ہے تو امام اعظمیم کے نز دیک اس میں ہے دس رطل آ دھے درہم کوموکل کولینا پڑے گا اور اگر اس گوشت کے دس رطل ایک درہم کونہ بکتے ہوں تو بالا جماع کل گوشت وکیل کولینا پڑے گا اور صاحبین ؒ نے کہا کہ بیسوں رطل موکل کولا زم ہوں گے پیہ سراج الوہاج میں ہے ایک مخص کوایک کھر ا درہم دے کر حکم کیا کہ اس میں سے پچھ کی روثی اور پچھ کا گوشت خرید دے تو مشاکخ نے فر مایا کہ اس صورت میں حیلہ ہیہ ہے کہ قصاب سے کہے کہ تو اپنے واسطے آ و ھے درہم کی روٹی خرید لا پھریدو کیل اس ہے آ و ھے درہم کی رونی اور آ د مے درہم کا گوشت خرید کر کے پورا درہم اس کودے دے یارونی والے کو آ د مے درہم کا گوشت اپنے واسطے خریدنے کا حکم کرے پھراسی طور ہے اس سے خرید لے بیفتاوی قاضی خان میں لکھا ہے ایک محتص نے دس درہم کوایک ہروی کپڑے کے خرید نے کے واسطے دوسرے کو وکیل کیا اور اس نے دو ہروی کپڑے دس درہم میں خریدے کہ ہرایک دس درہم کا ہوتا ہے تو امام اعظمیّ کے نز دیک کوئی دونوں میں ہےموکل کولینالا زم ننہ ہوگا اورا گراس کو کسی خاص کپڑے معین کے خریدنے کا حکم کیا اور باقی مسئلہ یہی ہے تو

اگر کسی غلام معین یا باندی معین کی خریداری کے واسطے وکیل کیا پس وکیل نے بعینه مکیل وموزوں کے

عوض یا کسی اسباب کے عوض خرید اتو بلاخلاف جائز نہیں 🏠

اگرموکل نے ہزار درہم وکیل کے سامنے تول دینے اور وکیل دیکر ہاتھا اور کہا کہ ان سودینار کے موض میرے واسطے ایک باندی خرید دے لیں وکیل نے موافق بیان موکل کے باندی خریدی تو خریداری اس کی ذات کے واسطے ہوگی اور اگر انہیں درہموں کے موض خریدی تو موکل کے ذمہ پڑے گی اور اگر وکیل کواس نے ایک تھیلی حوالہ کی اور کہا کہ میرے واسطے ایک باندی ان ہزار درہم کو جواس تھیلی میں ہیں خرید و اسطے ایک باندی موکل ہوا سے باندی موکل کے واسطے خریدی اور دونوں نے باہم ایک دوسرے کی تصدیق کی کہ بیدرہم ستوق یارصاص تھے تو خریداری موکل کے ذمہ ہوگی اور بیسی سے واسطے خریدی اور دونوں فاقف تھے گرایک کو میں دینے کے وقت ناواقف تھے گرایک کو دوسرے کے باکہ بیسی واقف تھایا دونوں واقف تھے گرایک کو دوسرے کے وقوف تھا تو وکالت مشار اید کے ساتھ متعلق ہوگی یہاں تک کہ اگر اس نے مشار الیہ کے تلف ہونے کے بعد خریدی تو خریداری اس کی ذات کے واسطے ہوگی وراگر دونوں میں سے ایک خوالی کا قول لیا جائے گا

تولەنقد بيت المال و و كھرا بے ميل نقد ہوتا ہے اور غله ميں كھرے كھونے ملے جلے ہوتے ہيں۔

اوراگر دونوں نے استبازی ہے کہا کہ درہم زیوف یا بھیرہ تھے اور باقی مسلم اپنے حال پر ہے ہیں اگر دونوں کو تھیلی دینے کے وقت وقوف نہ ہوایا سرف ایک نے جانا یا دونوں نے جانا مگر ہرایک کو دوسرے کے دقوف ہے گا ہی نے تھی تو خریداری وکیل کے ذمہ پڑے گی اوراگر زیوف درہم موکل کے پاس بعینہ قائم ہوں پھر اس نے ایک باندی ہزار درہم کھرے دے کرخریدی تو خریداری موکل کے ذمہ ہوگی کیکن اگر دونوں نے تھیلی دینے کے وقت جانا اور ہرایک کو دوسرے کے جاننے کی خبر ہے تو دکالت مشار الیہ ہے متعلق ہوگی اور اگر بعد تلف ہونے مشار الیہ کے اس نے باندی خریدی تو وکیل کے ذمہ پڑے گی بید ذخیرہ میں لکھا ہے دوسرے ہے کہا کہ بین فلام خرید اگر بعد تلف ہونے مشار الیہ کے اس نے باندی خریدی تو وکیل کے ذمہ پڑے گی بید ذخیرہ میں لکھا ہے دوسرے ہے کہا کہ بین فلام خرید دے اور کے اور مال دے دیا تو عرف میں بیو کیل کرنا ہے اگر چہاس نے بینہ کہا کہ میر نے واسطے خرید دے یا اس مال کے کوش خرید دے اور وکیل کو اپنے واسطے خرید ناروانہیں ہے اوراگر اپنے واسطے ذیل کیا تی واسطے دیل کیا ہی وکیل نے بینہ کیل و موزوں کے موض یا کی اسباب کے کوش خرید اتو بلا خلاف جائز باندی معین یا موزوں غیر معین کے واسطے وکیل کیا تو بیصورت کتاب الاصل میں نہ کورنہیں ہے اور مشار کے ناس میں اختلاف خائین ہے اور اگر کیل یا موزوں غیر معین کے وض خرید کیا تو بیصورت کتاب الاصل میں نہ کورنہیں ہے اور مشار کے ناس میں اختلاف خائن

کیاہے ریمحیط میں ہے۔

ا گرکسی نے دوسرے کوکسی خاص غلام کے خرید نے ہے واسطے کسی قدر داموں معین کے عوض حکم کیااوروکیل نے و کالت قبول کرلی بھرخریداری کے وقت گواہ کر لئے کہ میں اپنے واسطے خرید تا ہوں پھرغلام کومثل اس ٹمن مسمی کے عوض خریدا تو وہ موکل کے واسطے ہوگا اور اگراس تمن سے زیادہ کو یا دوسری جنس ثمن کے عوض خرید کیا تو اس کے واسطے ہوگا اور اگر اس وکیل نے دوسرے کوخریدنے کا وکیل کیااوراس نے خریدا تو بھی پہلے موکل کا ہوگا دوسرے کے واسطے نہ ہوگا اور بیٹکم اس وفت ہے کہ دوسرے وکیل نے وکالت بدوں پہلے موکل کی موجود گی کے قبول کی ہواوراگر پہلاموکل موجود ہے پس اگر دوسر ہے موکل نے کوئی دوسرائمن بیان کیا مثلا پہلے نے ہزار درہم پرخرید نے کوکہااور دوسرے نے سودینار پرخرید نے کوبیان کیااور دوسرے وکیل نے سودینار کوخریدا تو دوسرے موکل کے واسطے ہوگا یہ ذخیرہ میں لکھا ہے اور اگر موکل نے کسی معین غلام کے خرید نے کا حکم کیااور ثمن بیان نہ کیا پس اگر وکیل نے درہم یا دینار ہے خریدا تو موکل کے واسطے ہوگا اگر چہاہیے لئے نیت کی یا تصریح کر دی ہواور اگر سوائے درہم و دینار کے اور کسی چیز کے عوض خریدا تو ہمارے علا کے نزدیک ای کے واسطے ہوگا اور وکیل نے کسی دوسرے کوای شے کے خرید نے کا وکیل کیا ہیں اگر دوسرے وکیل نے اس کو پہلے وکیل کے واسطے خریدا تو پہلے کے واسطے ہوگا اور مشائخ نے فر مایا کہ پہلے کے واسطے ہونے کی اس صورت میں یہی صورت ہو عتی ہے کہ پہلا وکیل دوسرے سے بیے کہہ دے کہ بیمیرے واسطے خرید کریا بیخرید کراوراگریوں کہا کہ میرے موکل فلاں کے واسطے خرید کراور دوسرے وکیل نے خریداتو دوسرے وکیل کے واسطے ہوگانہ پہلے وکیل کے واسطے اور اگر پہلے وکیل نے دوسرے کے حضور میں خریدا پس اگرمثل اس ثمن کے عوض خریدا جو پہلی تو کیل میں ہے یا اس ہے کم پرخریدا تو پہخریداری پہلے موکل کے واسطے ہوگی اورا گرپہلے ثمن ے زائد پر یا دوسری جنس کے عوض خریدا تو پہلے وکیل کے واسطے ہوگی اوراگر پہلے موکل نے اپنے وکیل ہے کہا تھا کہا پنی رائے ہے کا م کر پس پہلے نے دوسرے کووکیل کیااوراس نے پہلے کی غیبت میں مثل ثمن مذکور کے عوض خریدا تو پہلے موکل کے واسطے ہوگا پہلے وکیل کے واسطے نہ ہوگا یہ محیط میں لکھاہے۔

سی نے دوسرے سے کہا کہ میرے واسطے فلاں شخص کی باندی خرید دے اس نے ہاں یانہیں پچھ نہ کہااور جا کرخرید لی پس اگر کہا کہ میں نے موکل کے لئے خریدی تو اس کے لئے ہوگی اور اگر کہا کہ اپنے لئے خریدی تو اپنے لئے ہوگی اور اگر کہا کہ میں نے خریدی اور موکل کے لئے یا اپنے لئے کچھنہ کہا پھر کہا کہ فلاں موکل کے لئے خریدی ہے پس اگرید قول باندی کے ہلاک ہونے یا اس میں عیب پیدا ہونے سے پہلے کہاتو تصدیق کی جائے گی اور اگر ہلاک یا عیب پیدا ہونے کے بعد کہاتو تصدیق نہ کی جائے گی بی خلاصہ میں ہے کی شے معین کے خریدنے کے وکیل نے اگر اس کوخرید انچرموکل نے اس کے بعد خواہش نہ کی تو بیج لازم ہو گی اور واپس نہ ہو سکے گی بیہ جواہرالفتاویٰ میں ہےا بیک شخص کو تھم دیا کہ فلاں غلام میر ہاوراپنے درمیان مشترک خرید لے پس وکیل نے کہا کہ اچھا پھر وکیل نے جا کرخر بدااور گواہ کر لئے کہ میں نے اپنے ہی واسطے خریدا ہے تو موافق شرط کے دونوں میں مشترک ہوگا یہ فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے ایک نے دوسرے سے کہا کہ فلال شخص کا غلام میرے اور اپنے درمیان مشترک خرید لے پھر وکیل نے کہا کہ اچھا پھر دوسر کے مخص نے وکیل سے ل کریمی کہااوروکیل نے قبول کرایا پھر تیسر اشخص وکیل سے ملااوراس نے بھی مثل پہلے کے اس سے کہااور اس نے قبول کرلیا پھروکیل نے وہ غلام خریدا پس اگر تیسرے کی وکالت کووکیل نے دونوں پہلے موکلوں کے سامنے قبول کیا تھا تو پیغلام وکیل اور تیسرے کے درمیان مشترک ہوگا اور پہلے دونوں کو پچھ نہ ملے گا اور اگر بدوں پہلے دونوں کی موجود گی وعلم کے خریدا تو فقط پہلے دونوں میں نصف نصف مشترک ہوگا ہے ذخیرہ میں ہے اور اگر ایک معین غلام کو پانچ سودرہم کوخرید نے کے واسطے وکیل کیا پھروکیل نے دوسرے غلام کے ساتھ اس کوملا کر ہزار درہم کوایک ہی صفقہ میں خریدا تو امام اعظم کے نز دیک دونوں وکیل کے ہوں گے اور موکل کے ذ مہ کوئی لا زم نہ ہوگا اور صاحبینؓ نے فر مایا کہ موکل کے ذمہ دونوں میں وہ ہوگا جس کواس نے معین کر دیا تھا بشرطیکہ اس کا حصہ ثمن یا نچ سودرہم یا کم ہواور بیاختلاف اس وفت ہے کہ موکل نے وکیل کرتے وفت ثمن بیان کر دیا ہواورا گربیان نہ کیا ہوتو بالا جماع جائز ہے بشرطیکہ جوغلام موکل کے واسطے خریدا ہے اس کا حصہ ٹمن اس کی قیمت کے مساوی یا اتناز انکہ ہو کہ جس قند رخسارہ ایسے معاملہ میں لوگ برداشت کر لیتے ہیں بیسراج الوہاج میں لکھا ہے اگر کسی شخص کو وکیل کیا کہ میرے واسطے فلاں شے معین اس قدر ثمن کوخرید دے اس نے ای قدر ثمن کوخرید دی یہاں تک کہ خرید موکل کے واسطے ہوگئی پھراس میں کوئی عیب یا کر بائع کو واپس کر دی پھر جا ہا کہ اپنے واسطے خریدے پس اگر واپس کرنا قبضہ کے بعد بھکم قاضی یا قبضہ ہے پہلے بھکم قاضی یا بدوں حکم قاضی کے ہوا تو وکیل اپنے واسطے نہیں خرید سکتا ے ہاں اگر دوسری جنس کے عوض خریدے یا اس تمن ہے کچھزیادہ دے کرخریدے تو ہوسکتا ہے اور اگرواپس کرنا قبضہ کے بعد بدوں عکم قاضی کے ہوا تو اپنے واسطے جسٹمن سے جاہے خرید لے بیدذ خبرہ میں لکھا ہے ایک شخص نے دوسرے کوایک خاص چیز ہزار درہم کو خریدنے کے واسطے وکیل کیااوراس نے ایک ہزارایک سودرہم کوخریدا پھر باکع نے سودرہم ثمن میں ہے کم کردیئے تو غلام مشتری کا ہوگا یہ بحرالرائق میں لکھاہے۔

فعنل:

## غیر معین چیزخریدنے کے واسطے وکیل کرنے اور وکیل ومؤکل میں اختلاف ہونے کے بیان میں

ایک نے دوسرے کوایک غلام خریدنے کے واسطے وکیل کیا اور ایک دوسرے موکل نے بھی اس کواس واسطے وکیل کیا اور دونوں نے اس کو دام دے دیئے پس اس نے ایک غلام خرید ااور کہا کہ میں نے فلاں کم شخص کی نیت سے اس کوخرید ا ہے تو اس کا قول مقبول ہوگا دو خصوں میں ہے ہرا یک نے ایک خص کوایک خاص غلام میں آ دھاخرید نے کے واسطے ویل کیا پس اس نے خریدااور دونوں خمن ایک بی جنس کے ہیں اور اس نے کہا کہ میں نے فلال کے واسطے نیت کی ہے تواس کا قول لیا جائے گا اور اگرخمن دوجنسوں ہے ہومثلا ایک نے ہزار درہم کواور دوسر سے نے ہودینار کوخرید نے کے واسطے ویل کیا پس ویل نے آ دھا غلام مودینار کو درہم والے موکل کی نیت سے خریدا تو خرید ان کی ذات کے واسطے ہوگی میر میں کلھا ہے اگر غیر معین چیز کے خرید نے کے واسطے ویل کیا پس اس نے کوئی غلام خرید اپس ویل کی ذات کے واسطے ہوگی میر میں کلھا ہے اگر غیر معین چیز کے خرید نے کے واسطے ویل کیا پس اس نے کوئی غلام خرید اپس یا تو عقد ترج میں کم معین بیان کیا پس اگر خمن معین بیان کیا پس اگر خمن معین بیان کیا پس اگر خمن مون بیان کیا پس اگر خمن معین بیان کیا پس افراد ہوا میعادی ہے پس تو معین والے کو ملے گی اگر کر ہونے ہوں نے توا افراد کیا یا دونوں نے اختاا نے کیا پس افراد کی اور الم مورت میں یا کہ کا دار الم اور کیا تو جس کا مال اوا کیا تو میں تو ملے گی اور الم ما ابو یوسف کے زویک عالم جوا دا کیا ہو والے کو ملے گی اور اگر نیت میں اختلاف کیا تو جس کا مال اوا کیا ای کو ملے گی اور الم ما ابو یوسف کے زویک عفر معین غلام کو خرید نے کا ویل کیا اور اگر خمن میادی ہوتو میچی ویک کو اسطے خیار ویرت بیا قود کیل کیا اور اگر غیر معین غلام کو ویل کیا اور اگر خرید نے کا ویل کیا اور اگر غیر معین غلام کور دیل کیا گیا پس اس نے ایا غلام خریدا کہ جس کواس نے دیکھا ہوتو ویل کیور موکل دونوں کے واسطے خیار دویت حاصل نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔

کی نے ہزار درہم کوا یک باندی خرید نے کے واسطے وکیل کیااور دام دے دیے پی وکیل نے خرید دی اور موکل نے کہا کہ تو نے پانچ سو درہم کوخریدی ہے تو وکیل کا قول لیا جائے گا اجر طیکہ باندی ہزار درہم کوخریدی ہے تو وکیل کا قول لیا جائے گا اور بانی مسئلہ پندی ہزار درہم کوخریدی ہے تو موکل کا قول لیا جائے گا اور بانی مسئلہ پندی اور بانی مسئلہ پندی اور بانی مسئلہ پندی کی عمر پہلے دونوں ایک دوسرے کے دوئی پڑت کھا اور بانی کے بیکائی عمل کھا ہے اور اگر کسی معین باندی خرید کے واسطے وکیل کیا پس اس نے خریدی پھر وکیل اور موکل عیں اختلاف پڑاوکیل نے کہا کہ تو نے ہزار درہم کو کو بید نے کے واسطے وکیل کیا تھا اور میں نے تیرے تھم کے موافق خریدی اور موکل نے کہا کہ عیں نے پانچ سو درہم کو خرید نے خرار درہم کو خرید نے واسطے وکیل کیا تھا اور میں نے تیرے تھم کے موافق خریدی اور موکل نے کہا کہ عیں نے پانچ سو درہم کوخرید نے کہا کہ عیں نے پانچ سو درہم کوخرید نے کہا کہ عیں نے پانچ سو درہم کوخرید نے کہا کہ عیں نے ہزار درہم کو واسطے وکیل کیا تھا اور عیں نے تیرے تھم کے موافق خریدی اور موکل نے کہا کہ عیں نے پانچ سو درہم کوخرید نے کے واسطے وکیل کیا تھا ور بائع کے اور کسی کے خرید نے کے واسطے وکیل کیا تھا اور بائع کے کہا کہ عیں نے ہزار درہم کو خرید نے کے واسطے وکیل کیا تھا ور بائع نے کہا کہ عیں نے ہزار درہم کو خرید نے اور بائع نے اس کی تھدین کی اور موکل نے کہا کہ عیں نے خرید اپنی وکیل نے اور بائع نے گا اور موکل کے کہا کہ میں کیا اور وکیل کیا اور وکیل نے خرید اپنی موکل نے کہا کہ میں میں اب کے قرار پر موکل کا بھائی اور نے سے تو فتم لے کراس کا قول لیا جائے گا اور موجع وکیل کیا اور وکیل کیا اور وکیل کیا قراد وجائے گا کیونگہ اس کے اقرار پر موکل کا بھائی اور اس کی طرف سے آزاد ہے بی قاول لیا جائے گا اور وکیل کے ذمہ پڑے گی اور غلام آزاد ہو جائے گا کیونگہ اس کے اقرار پر موکل کا بھائی اور اس کی طرف سے آزاد ہے بی قاوئی قاض خان میں ہے۔

اگر دوسرے کوایک ہندی غلام خریدنے کا وکیل کیا اور وکیل نے موافق حکم موکل کے ہندی غلام خریدا پس موکل کے پاس

یعنی فلاں درہم یا فلاں شخص کے مال ہے۔

ع بعنی مال کے ذریعہ ہے دونوں میں فیصلہ ہے ہیں جس شخص کا مال ادا کیا ہے ای کے واسطے خرید قراریائے گی۔ ع

ایک تخص نے دوہ سے کوایک باندی ہزار درہم کو خرید نے کے واسطے ویل کیا ہیں اس نے دوہ ہزار درہم کو خرید کرموکل کے پاس بھیج دی اور اس نے اس کوام ولد بنایا بھر ویل نے کہا کہ میں نے دو ہزار درہم کو خرید کی بھی ہیں اگر ویک نے اس کو بھیج دیے کے واسط و نے بھے ویک کیا تصاور ش نے تیرے لئے خرید کردی ہے پھر کہا کہ دو وقت یہ کہا کہ بیدہ بہ اللہ کہ بات کی تصدیق نے واسط و نے بھے ویک کیا تصاور ش نے تیرے لئے خرید کردی ہے پھر کہا کہ دو ہزار دوہم پرخرید نے کا تصدیق نے واسط و نے بھی ویک کیا تصاور ش نے تیرے لئے خرید کردی ہے پھر کہا کہ وہ ہزار دوہم پرخرید نے کا قصد بی نہ کی بھر ہوں کہا تھا وہ بھر کہا کہ وہ ہزار دوہم پرخرید نے کا دعویٰ کیا تو اس کا جائے گی اور اگر واقت ارس کی اختیاں کہا تھا کے واب کہ دو ہزار دوہم پرخرید نے کہا کہ وہ کہ کہ جائے گی اور اس کوافتیار ہوگا کہ جائے ہا ندی مع عقر اور بچہ کی قیمت کے موکل ہوگا ہے واب کر لے بین قاوئی قاضی خان میں کھا ہے ۔ ایک خص نے دوسر کوایک باندی خرید نے کہ واسط ہزار درہم دیے اور کہ دیا کہ ایس کہ سے باندی مع مقرار درہم کو تھر کہا کہ میں نے ڈیز جہ ہزار درہم کوخرید کے واسط خرید کی اور کہا کہ میں نے ڈیز جہ ہزار درہم کوخرید کے ہوا کہا کہ ایس کہ ہوگا ہوگا کہ بالکہ کہا کہ میں نے ڈیز جہ ہزار درہم کوخرید کے ہوا کہا کہ ایس کے خریز جہزا کہ کہا کہ میں نے دوسر سے کے دو کوئی پرخیط مزحی میں لکھا ہے اگر وکیل نے کہا کہ میں نے دیر موکل کی اگر اس نے تھر موکل کہا ہوا کہ کہا کہ میں نے دوسر سے کے دو کوئی کی ہوگا کہ کہا کہ میں نے دوسر نے کہ خریز کہا کہ میں نے دوسر نے کہا کہ میں کہا کہ میں نے دوسر کے کہا کہ میں نے دوسر کے کے خلال کا قول ایا جائے گا اور اگر خیس دیا تو اور کہا کہ جو کہ وقت نے تیرے واسط خرید اے اور موکل نے کہا کہ میں نے دوسر کے کہا کہ میں نے دوسر کے کے خلال کو کہا کہ میں دیا تو کہا کہ میں نے دوسر کے کا دوسا خریز بدا ہے کہا کہ میں اگر آئی نے کہا کہ میں کا قول ایا م اعظم کے کرد دیا ہو وہ کہا کہ میں کہا کہ میں کہا کہ میں کہا کہ میں کا قول ایا م اعظم کے کرد کہا کہ میں اگر آئی کہا کہ میں کا قول ایا م اعظم کے کرد دیا تو وہ کہا کہ کہا کہ میں کا قول ایا م اعظم کے کرد کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ تو کہا کہ تو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ

وكيل كاقول اورا كرنبيس ديا ہے تو موكل كاقول ليا جائے گا يتبيين ميں لكھا ہے۔

ایک خص نے دوسرے کو ہزار درہم ایک باندی خرید نے کو اسطے دیے اور اس نے خریدی پھروکیل نے وہ درہم زایوف یا بھرہ ویا ستوق یا رصاص پائے اور بائع کو دیے لایا اور اس نے نہ لئے پھر وہ وکیل کے پاس ضائع ہو گئے تو موکل کا مال گیا اور وکیل موکل کے باس خانع ہو گئے تو موکل کا مال گیا اور وکیل موکل کے باس تلف ہوئے پس اگر اس نے یزوف یا بھرہ و پاکرواہی کئے ہے تھے تو تلف ہونا وکیل کے ذمہ ہوگا پھرہ ہ ہزار درہم کھرے وکیل کے پاس تلف ہوئے پس اگر اس نے یزوف یا بھرہ و پاکرواہی کئے تھے تو تلف ہونا وکیل کے ذمہ ہوگا پھرہ و ہزار درہم کھرے اپنے پاس کے فاور موکل نے نہیں لے سکتا ہے اور وکیل کا مال گیا پھرموکل سے ہزار درہم کھرے لئے کو دے گا اور اگر کھرے لینے کے بعد اس کے پاس تلف ہوگئے تو وکیل کا مال گیا پھرموکل سے خوم موکل نے ہزار درہم کھرے ایک کو وی گا اور اگر کھرے لینے کے بعد اس کے پاس تلف ہوگئے تو وکیل کا مال گیا پھرموکل سے خریدی اور ہوز نہ اس پر قبضہ کیا تھا اور نہ درہم دیا ہوگئے کہ جاکر اوا کر درجم کو خرید دے اور وکیل نے تھیکہ جاکر اوا کر درجم کو خرید دے اور وکیل نے تھیکہ جاکر اور اگر دونوں یا موکل نے درہم نہ درجم نہ درجم نہ درجم نہ دیے تو بالا تفاق قاضی اس باندی کو درجموں کے وض فرو وخت کیا اور اگر دونوں یا موکل راضی نہ واتو بھی امام ابو یوسف قامام گر گئے نوز دیا کہ جو وہ وہ موکل کو طے گی اور اگر نوتوں یا موکل راضی نہ واتو بھی امام ابو یوسف قامام گر گئے نوز دیا کہ جو اور جب قاضی نے اس کو فروخت کیا اور دوسرے شن میں بنبت پہلے کے زیاد تی ہوتو وہ موکل کو طے گی اور اگر نوتوں یا موکل راضی نہ واتو بھی امام ابو یوسف قامام گر گئے نوز دیا کہ خور وہ کیا کہ وہ دیا کہ دور دیں جانوں دوسرے شن میں بنبت پہلے کے زیاد تی ہوتو وہ موکل کو طے گی اور اگر نوتوں پاکھور باکھ

ا پنا نقصان وکیل سے لے لے گانہ موکل سے پھر موکل بائع ہے اپنے درہم جواس نے دیئے ہیں واپس لے گابیتا تار خانیہ میں لکھا ہے۔ کی نے دوسرے سے کہا کہ میرے واسطے ان ہزار درہموں کی ایک بائدی خرید دے اور درہم دکھلا کراس کو ویے نہیں ہیں یہاں تک کہوہ درہم چوری ہو گئے پھروکیل نے باندی خریدی تو موکل کے ذمہ پڑے گی اسی طرح اگر چوری نہ گئے کیکن موکل نے اس کواپنی ضرورت میں خرچ کرڈالاتو بھی بہی حکم ہے اور اگر موکل نے وکیل کو دے دیئے اور اس کے پاس سے چوری ہو گئے تو اس پر ضان نہیں ہے پھراگراس کے بعدوکیل نے باندی خریدی تو وکیل کے ذمہ پڑے گی خواہ وکیل کو درہم تلف ہونے کی خبر ہو یا خبر نہ ہواور اگراس کو ہزار درہم دے کر باندی خرید نے کا حکم کیا پھراس میں ہے یا نچے سو درہم وکیل کے پاس تلف ہو گئے اور پانچے سوباقی رہے پھر وکیل نے ایک باندی خریدی اور ہزار درہم شن ہے تو وکیل کی ہوگی اور اگر پانچے سودرہم کوخریدی پس اگر پانچے سودرہم قیمت کی ہے تو وکیل کی ہوگی اوراگر ہزار درہم قیمت کی ہے یااس قدر کم ہے کہلوگ اتنا خسار ہ اٹھالیتے ہیں تو موکل کی ہوگی بیذ خیرہ میں ہے دوسرے كے غلام سے كہا كہ توا ہے آپ كومير ب واسط اپنے مالك سے خريد لے اور غلام نے قبول كرليا بھرا بنے مالك كے پاس جاكرا بنے آپ کوخر بدالیں اگراس نے بیکہا کہ مجھے میرے ہاتھ ہزار درہم کوفروخت کردے اس نے فروخت کیااورغلام نے قبول کیا تو وہ آزاد ہاوراس پر ہزار درہم واجب ہوں گےاوراس کی ولاءاس کے مالک کو ملے گی ای طرح اگر کلام کومطلق چھوڑا کہ مجھے فروخت کر د ہے تو بھی یہی حکم ہے اوراگر کہا کہ مجھے فلال مختص کے واسطے ہزار درہم پر فروخت کر دے اس نے فروخت کیا اور غلام نے خریدا تو وکالت سیج اور بیج موکل کی ہوگی اور مال غلام کی گردن پر ہوگا کہ اس کوموکل ہے لے لے گا اور اگر بائع نے ثمن کے عوض غلام کوروکنا عاِ ہاتو اس کو بیا ختیار نہ ہوگا پس اگر موکل نے اس میں عیب پا کر ہائع ہے جھگڑا کرنا جا ہا پس اگر بیعیب خرید کے روز غلام کومعلوم تھا تو والپرنہیں ہوسکتا ہےاورا گرغلام اس عیب کونہیں جانتا تھا تو واپس کرسکتا ہےاوروہی والی خصومت اس غلام کا ہےاورغلام کواختیارتھا کہ بدوں موکل کی رائے دریافت کرنے کے واپس کرے اور اگراپنے آپ کو مالک ہے موکل کے واسطے ہزار درہم کوعطیہ وصول ہونے کے وعدہ پرخریدا تو عقد فاسد ہے اور اگر عقد بیجے کے بعد غلام مرگیا تو موکل اس کی قیمت جہاں تک پہنچتی ہوا داکرے گا اور اگر غلام نے ا پے نفس کوموکل کے واسطےایک ہزار دس درہم کو بوعدہ عطیہ یعنی میعادمجہول کے پاکسی میعادمعروف کے خریدااورموکل نے ہزار کا حکم دیا تھا تو بیچ کے وقت ہے آزاد ہے بیمحیط میں ہے۔

رائے موکل کے واپس کرسکتا ہے بشرطیکہ وہ چیز اس کے قبضہ میں موجود ہو پی خلاصہ میں ہے خریداری کے وکیل نے اگر مبیع موکل کے سپر دکر دی چربائع کے پاس آگر عیب میں جھگڑا کیا تو واپس نہیں کرسکتا ہے لیکن اس امر کے گواہ سنائے کہ موکل نے واپس کرنے کا تھم دیا ہے تو واپس کرسکتا ہے بید ذخیرہ میں ہے اور اگر موکل نے مبیع پر قبضہ نہ کیا یہاں تک کہ وکیل نے اس میں عیب پایا پھر واپس کرنے کا تھم موکل نے اس کو دیا پس وکیل عیب پر راضی ہو گیا اور بائع کو اس عیب ہری کر دیا تو موکل کو اختیار ہے جا ہم بھی کو اس عیب کے ساتھ قبول کر لے اور پھواس کو نہ سلے گایا وکیل کے ذمہ ڈالے اور اپنا ثمن واپس کرلے پس اگر موکل نے ہنوز باندی کا لیمنایا وکیل کے ذمہ ڈالے اور اپنا ثمن واپس کرلے پس اگر موکل نے ہنوز باندی کا لیمنایا وکیل کے ذمہ ڈالنا پھونہیں اختیار کیا تھا یہاں تک کہ باندی وکیل کے پاس مرگئ تو اس کا مال کھیا اور موکل وکیل سے بھدر حصہ عیب کے واپس

لے گار سراج الوہاج میں ہے۔

اگر باندی ندمری کین کانی ہوگئ تو موکل کے ذمہ پڑے گی اوراس کواختیار ہوگا کہ دکیل ہے اس قد رحصہ نقصان عیب کی قیمت جس پروہ راضی ہوگیا ہے واپس لے اوراگر کانی نہ ہوئی اورموکل نے وکیل کے ذمہ ڈالنا اختیار کیا اوراس کے ذمہ ڈالی اور تمن وصول کرلیا پھروکیل نے اس میں سوائے اس عیب کے جس پروہ راضی ہوا ہے دوسرا عیب پایا اور بیعیب بائع کے پاس کا ہے تو اس عیب کی وجہ ہے اس کو نہ موکل نہ بائع کی کو واپس نہیں دے سکتا ہے میعیط میں ہے خریداری کے وکیل نے اگر مجیع میں عیب پاکراس پر راضی ہوکر قبضہ کیا پس اگر وہ عیب مثلا اند ھے ہونے وغیرہ کے مثل استہلا کے نہیں ہے تو موکل کے ذمہ بڑے گی اوراگر ایسا عیب ہے کہ موکر قبضہ کیا پس اگر وہ عیب مثلا اند ھے ہونے وغیرہ کے مثل استہلا کے نہیں ہے تو موکل کے ذمہ بڑے گی اور اگر ایسا عیب ہے کہ صاحبین کا قول ہے اورامام اعظم کے نزویک دونوں صور تین کیساں ہیں اوراگر باایں ہم عیب اس کی قبست اس قدر ہو کہ جتنے کو خریدی ہم اس کی قبات اس قدر ہو کہ جتنے کو خریدی ہم اس کے بیا اتنا نقصان ہو کہ لوگ پر داشت کر لیتے ہیں تو موکل کے ذمہ لازم ہوگی ہے ذیرہ میں لکھا ہے ایک خص نے دوسرے کے حکم سے بیا اتنا نقصان ہو کہ لوگ پر داشت کر لیتے ہیں تو موکل کے ذمہ لازم ہوگی ہے ذیرہ میں لکھا ہے ایک خص نے دوسرے کے حکم سے میں کے لئے ایک غلام خریدا اوراس پر قبضہ کرلیا پھر اس میں عیب پایا اور بائع کو اس عیب پیا تو بدوں حکم قاضی اس کے ذمہ نہ پڑے گا اوراگر عیب ہری کر دیا ہی کر دیا ہی کر میب ہیا تو بدوں اس کے کہ پہلے موکل کو ایس کر جیا تو ایس نہیں کر سکتا ہے بیس کے طرف کو ایس نہیں کر سکتا ہے بیس کے طرف کو ایس نہیں کر سکتا ہے بیس کے طرف کی کو ایس کر کو کو ایس نہیں کر سکتا ہے بیس کے میل سے اس کو خریدا ہے پوراگر اس نے دوسرا عیب پایا تو بدوں اس کے کہ پہلے موکل کو واپس نہیں کر سکتا ہے بیسے طرف کر میا ہے۔

اگرخریداری کے وکیل کے پاس خریدی ہوئی باندی موجود ہاوراس نے عیب کی وجہ سے واپس کردینی چاہی اور بائع نے دعویٰ کیا کہ موکل اس عیب پر راضی ہوگیا ہوتو بدوں گواہی کے مقبول نہ ہوگی اورا گریشم دلا ناچا ہے کہ موکل کے راضی ہونے کو وکیل جانتا ہے تو بائع کو بیا فقیار نہیں ہے پس اگر بائع کے پاس موکل کے عیب پر راضی ہونے گا اور ایس کے باندی واپس کر دی اب تو دی پھر موکل نے عاضر ہوکر رضا مند ہونے کا دعویٰ کیا اور باندی لین چاہی اور بائع نے انکار کیا اور کہا کہ قاضی نے تیج تو ڑ دی اب تو نہیں لےسکتا ہوتو تا نئی اس قول کی طرف النقات نہ کر کے باندی موکل کو دلائے گا اور بعض مشائ نے کہا کہ بیقول صرف امام محمدگا ہیں اور بعض نے کہا کہ نیس سب کا بھی قول ہوا در بھی اضح ہوئی کو ڈانڈ دے گا پھر اگر وکیل نے باندی واپس کر کے ثمن لے لیا اور وہ اس کے پاس تلف ہوگیا تو وکیل کا مال گیا اور وہ اس قدر مال موکل کو ڈانڈ دے گا پھر اگر بائع کی تصدیق موکل نے اس امریس کی کہ بیس عب پر راضی ہوا اور باندی پر قبضہ کر لیا تو بائع کو اپنی موکل نے اس امریس کی کہ بیس عب پر راضی ہوا اور باندی پر قبضہ کر لیا تو فود ہی خود ہوئی نے ویل سے ثمن وصول کرنے کا اقرار کیا ہے اور دوسری بار موکل کو بیا فتی کہ بائع ہوگا اور اگر بود قاضی کہ بی فتی سے تھی وصومت کرنے اور واپس کرنے کا متولی ہوگا اور اگر بود قاضی کہ بی فتی سے کہ کہ بائع سے میں دوسرا عیب پایا تو خود ہی خصومت کرنے اور واپس کرنے کا متولی ہوگا اور اگر بعد قاضی کہ بی فتی سے اس میں دوسرا عیب پایا تو خود ہی خصومت کرنے اور واپس کرنے کا متولی ہوگا اور اگر بعد قاضی کہ بی فتی سے میں دوسرا عیب پایا تو خود ہی خصومت کرنے اور واپس کرنے کا متولی ہوگا اور اگر بعد قاضی کہ بی فتی کے اس میں دوسرا عیب پایا تو خود ہی خصومت کرنے اور واپس کرنے کا متولی ہوگا اور اگر بعد قاضی کہ بی تو بھول

ل قوله اس كامال قال في الاصل يموت من مال ابوكيل يعني وكيل كامال سياوا يحتج ظاهر أانه من مال الموكل يعني موكل كامال سيار والله اعلم

کرنے اور وکیل کے باندی واپس کرنے کے وکیل نے اقر ارکیا کہ موکل عیب پر راضی ہو گیا تھا تو بائع کو اختیار ہے کہ چاہے باندی رہے دے یا وکیل کو پھیرد ہے اوراگر موکل نے اقر ارکیا کہ میں عیب پر راضی ہو گیا ہوں تو باندی موکل کی ہوگی کہ وکیل بائع ہے لے کر اس کے سپر دکر دے اور بائع کا خمن وکیل پر ہوگا اور اگر وکیل نے باندی واپس کرتے وفت بائع ہے خمن وصول کرلیا ہواور اگر باندی میں دوسرا عیب نکا تو وہی اس کا مخاصم ہوگا یہ محیط میں ہے اگر کسی کو ایک باندی خرید نے کا حکم دیا اور وکیل نے خریدی اور قبضہ نہ کیا یہاں تک کہ اس کے کسی عیب پر مطلع ہوا اور موکل اس عیب پر رراضی ہوگیا تو یہ جائز ہے اور اگر موکل نے عقد بھے کو تو ڈریا تو اس کے تو ڈ

ے کھام نہیں چاتا ہے بیخلاصہ میں ہے۔

خریداری کے وکیل نے اگر ہزار درہم کواپیاغلام خریدا جس کی قیمت تین ہزار درہم ہے پھراس میں عیب پایا تو واپس نہیں کر سکتا ہے اور خیار رویت یا خیار شرط میں ایسا ہوا تو واپس کرسکتا ہے بیرمحیط میں لکھا ہے کسی غیر معین غلام خریدنے کے وکیل نے اگر ایسا غلام خریدا کہ جس میں ایک عیب ہے کہ جس کوموکل جانتا ہے اور وکیل کواس کاعلم نہیں ہے تو وکیل اس کووایس کرسکتا ہے بیمحیط میں ہے خریداری کاوکیل اگر مرگیا پھرموکل نے مبیع میں پچھ عیب پایا تو وکیل کاوارث یا وصی اس کوواپس کرےاورا گراس کاوارث یا وصی نہ ہوتو موکل خودوالیس کرے گابی خلاصہ میں لکھا ہے خریداری کے وکیل ہے تمن کا مطالبہ اس کے ذاتی مال سے کیا جائے گا اگر چہ ہنوز موکل نے اس کونہ دیا ہواور وکیل کواختیار ہے کہ موکل ہے تمن لے لے اگر چہاہنے مال سے اس نے ہنوز ادانہ کیا ہواور اس کواختیار ہے کہ جس قدر دام اس نے دیئے ہیں ان کووصول کرنے کے واسطیمیع کو ، کل کودینے سے روک لے اور اگر روک لینے سے پہلے میچ وکیل کے پاس ہلاک ہوگئی تو موکل کا مال گیا اور وکیل پر ضان نہیں ہے اور اگر بعدر و کئے کے تلف ہوئی تو نثمن کے عوض گئی اور بیا مام اعظم سے نزد یک ہاورامام محر نے کسی کتاب میں میصورت ذکر نہیں فرمائی کداگر وکیل نے دام ندادا کے اور بائع نے اس کو پی سپر دکر دی تو اس صورت میں بھی وکیل کورو کنے کا اختیار ہے کہ موکل کو دام لینے سے پہلے نہ دے اور مثس الائمہ حلوائی نے ذکر کیا کہ اس کو بیا ختیار ہاور یمی سیجے ہے بیمحیط میں لکھا ہے خرید کے وکیل نے اگر ثمن اپنے پاس سے اداکر دیا پھر موکل اس کو دوسر سے شہر میں ملا اور مہیج اس کے پاس نہیں ہےاورموکل ہے تمن طلب کیااوراس نے بغیر مجھ لئے تمن دینے سے اٹکار کیا پس اگر پہلے ایسا ہوا ہو کہ جب مجھے دونوں کے سامنے موجود تھی اس وقت موکل نے مانگی ہواوروکیل نے بدول ٹمن لئے دینے سے انکار کیا ہوتو اب اس کواختیار ہے کہ بدول مجیع لئے ثمن دینے ہے اٹکارکرے اور اگر ایسانہیں ہوا ہے تو اٹکارنہیں کرسکتا ہے کیونکہ ثمن اس کے ذمہ قرض ہو گیا ہے ہے بحرالرائق میں ہے اگر ہزار درہم کوایک باندی خریدنے کے واسطے وکیل کیااوراس نے ہزار کوخرید کردام دے کراس پر قبضہ کرلیا اور موکل کودیے سے منع نہیں کیا یہاں تک کہ موکل نے اس کو پانچ سودرہم دے دیئے پھر باندی طلب کی اور اس نے روکی اور اس کے ہاتھ میں مرگئی تو وکیل کو وہ پانچ سودرہم جواس نے قبضہ کئے ہیں دیئے جائیں گےاور باقی طلب کرے گااوراگراس نے پہلے ہی سےروک کی ہوتو اس پرقبضة کئے ہوئے درہم بھی واپس کردیناواجب ہیں پیمحیط میں لکھاہے۔

اگر بعدرو کئے کے اس کی ایک آنکھ جاتی رہی تو نمن میں سے پچھ ساقط نہ ہوگا اور موکل کو اختیار ہے جاہے پورے نمن میں
لے لے ور نہ چھوڑ دے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔ وکیل نے اگر ہزار در ہم کو ایک غلام ایک سال کے دعوے پرخریدا اور قبضہ کیا اور
موکل نے اس پر قبضة نہ کیا یہاں تک کہ میعاد آگئی اور ہائع نے وکیل کو مال کے واسطے پکڑا بھر وکیل نے چاہا کہ نمن وصول کرنے کے
واسطے موکل کو دینے سے روکے تو اس کو اختیار نہ ہوگا اور اگر روکا تو ضامن ہوگا اور اگر موکل نے اس پر قبضہ کرلیا بھر وکیل نے آکر موکل
کی بلامو جودگی اس کو لے لیا اور یہ نہ کہا کہ جب تک نمن نہ دے گا نہ دوں گا اور وہ وکیل کے یاس مرگیا تو موکل یس خمن ساقط ہوگیا اور

وکیل کا لے لینا گوایا موکل کو ہدوں تمن لئے دینے ہے منع کرنا شار ہے بیدذ خیرہ میں ہے اگر موکل نے وکیل کو حکم دیا کہ دو باندیاں ہر ا یک ہزار درہم کی یا دونوں ہزار درہم کی خرید دے پھر وکیل نے خرید کر کے دونوں پر قبضہ کیا پھرموکل نے خاص ایک اس میں سے طلب کی اوروکیل نے انکار کیا یہاں تک کہ مرگئی تو فقط اس کائٹن باطل ہو گیا پھرا گرموکل نے کہا کہ مجھے دوسرے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے کہنے پرالتفات نہ کیا جائے گا اور بفذر حصہ کے موکل کولا زم ہوگی اور اگر وہ نہ مری جس کے دینے ہے وکیل نے انکار کیا تھا بلکہ دوسری مرگئ توباقی اس کولینی پڑے گی اور دونوں کے دام اس کودینے پڑیں گے اور اگر موکل نے بیتھم دیا کہ میرے واسطے دو باندیاں ایک ہی صفقہ میں ایک باندی ہزار درہم نفذ کواور دوسری ایک ہزار درہم ادھار ایک سال کے وعدہ پرخرید دے اور اس نے موافق حکم کے خرید دیں اور قبضہ کرلیا اور موکل نے طلب کیں ہیں اس نے دونوں کے دینے سے اٹکار کیا یعنی تمن لے کر دوں گا تو اس کو بیا ختیار نہیں ہے اور جا ہے کہ وہ باندی جوابک سال کے دعد ہ پر ہے اس کودے دے ہاں نفتہ قیمت والی داموں کے لینے کے واسطے روک سکتا ہےاوراگرادھار باندی کواس نے روکااور وہ مرگئی تو وکیل کواس کی قیمت دین پڑے گی اوراگر نفتد داموں والی کوروکا یہاں تک کہمرگئی پھرموکل نے کہا کہ مجھے دوسری ادھاروالی کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا کہنا مقبول نہ ہوگا ای طرح اگر اس نے دونوں کو دو ہزار درہم نفذ دیے خریدنے کے واسطے حکم دیا اور اس نے ای طرح خریدیں اور موکل کو دینے سے منع نہ کیا یہاں تک کہ بائع نے مشتری کو ایک باندی کے داموں کے واسطے پکڑا تو بیصورت اور پہلی صورت سب باتوں میں جوہم نے بیان کر دیں بکساں ہے بیرمحیط میں ہے اگر خریداری کے وکیل نے اپنے مال سے دام اداکردینے کا دعویٰ کیا اور موکل نے اس کی تصدیق کی اور بائع نے تکذیب کی تو وکیل موکل ے نہیں لے سکتا ہے یہ بحرالرائق میں ہے۔

وكيل خريد في أكركوئي شيمعين جس ك خريد في كواسط وكيل كيا كيا تفاخريدي اورثمن نه ديايها ل تك كه بالع في اس کو کچھ مہلت دے دی توضیح ہے اور بیمہلت موکل کے واسطے بھی ثابت ہوگی اور وکیل کو اختیار نہ ہوگا کہ موکل ہے میعا دآنے ہے پہلے مواخذہ کرے اور اگر بائع نے وکیل سے بچھ دام گھٹا دیئے تو وہ موکل سے گھٹا کر لے اور اگر بائع نے سب دام وکیل کے ذمہ سے گھٹا دیئے تو بیموکل کے حق میں ٹابت نہ ہوگا یہاں تک کہ وکیل کو اختیار ہوگا کہ موکل سے سب دام لے اور اگر پچھٹمن ہبہ کردیا ہوتو موکل سے بھی ای قدر دام کم ہوجائیں گے اور اگر کل دام ہد کئے تو بیموکل کے حق میں ثابت نہ ہوگا اور اگر بائع نے سب دام سے بری کر دیا تو سب ہبہ کرنے کے مانند تھم ہے میرمحیط میں ہے اور اگر بائع نے وکیل کو پہلے پانچے سو درہم ہبہ کر دیئے پھر باقی پانچ سو درہم بھی ہبہ کر دئے تو وکیل اپنے موکل سے پہلے پانچ سودرہم نہیں لےسکتا ہاور دوسرے پانچ سودرہم لے لے گااور اگر نوسودرہم پہلے ہدکردئے پھر سو درہم تو وکیل فقط سو درہم موکل ہے لے سکتا ہے اور بیسب امام اعظم ؓ وامام ابو یوسف ؓ کے نز دیک ہے کذا فی فتاوی قاضی خان

میں لکھاہے۔

 $\mathbf{\Theta}: \mathcal{O}_{p^i}$ 

## ہیع کرنے کے واسطے وکیل کرنے کے بیان میں

وكيل بيع كوتھوڑے يا بہت دام يا اسباب كے عوض ميع فروخت كردينا جائز ہے اور بيامام اعظم مے نزد يك ہے اور صاحبين " نے فر مایا کہ اس قدر خسارہ کے ساتھ بیچنا کہ لوگ بر داشت نہیں کرتے ہیں جائز نہیں ہے اور سوائے درہم و دینار کے دوسری چیز کے عوض بیچنا بھی جائز نہیں ہے میہ ہدا ہیمیں ہے اور صاحبین ؓ کے قول پڑنیس چیز ہویا خسیس ہوفتو کی ہے میہ وجیز کر دری میں لکھا ہے اور میہ اختلاف مطلقاً و کالت میں ہےور نہا گرموکل نے کہد دیا کہ ہزار درہم کو یاسو دینار کوفر وخت کر دیے تو تم پر بیچنا بالا جماع جائز نہیں ہے بیران الوہان میں لکھا ہے اگر کی غلام کو بعوض کی اسباب کے جس کا وصف بیان کردیا گیا ہے فروخت کردیے کے واسطے وکیل کیا اوراس نے بعوض اسباب کے کھلا ہوا خسارہ اٹھا کرفروخت کیا تو امام اعظم کے نزد یک جائز ہے بید ذخیرہ میں لکھا ہے وکیل تیج کوادھار بیجنے کا افتیار ہے اور منتقی میں ہے کہ امام ابو یوسف نے فرمایا کہ بیتھم تجارت میں ہے اورا گرحاجت کے واسطے ہو مثلاً ایک عورت نے ابناسوت بیچنے کودیا تو یہ وکالت نفتہ بیچنے کے واسطے ہے اوراسی پرفتو کی ہے بیہ فلا صدیمیں ہے تیج مطلق کے واسطے ہو مثلاً ایک عورت نے اس نے اسباب کو کسی میعاد کی ادھار پر فروخت کیا لیس اگر بیدت ایسے اسباب میں تا جروں میں معروف ہے تو ہمارے علماء کے اس نے اسباب کو کسی میعاد کی ادھار پر فروخت کیا تو امام اعظم کے نزدیک جائز نہ ہو اراگر بیدمت تا جروں میں متعاد ف نہیں ہے مثلاً بچاس برس کے وعدہ پر فروخت کیا تو امام اعظم کے نزد یک جائز اس استحیا ہو اور اگر بیدمت تا ہوں میں متعاد نے فرمایا ادھار بیچنا اس وقت جائز ہے کہ اس محفی کے فروخت کرنے میں لینی وکالت میں کوئی ایسالفظ نہ ہو جونفتہ بیچنے پر دلالت کرتا ہو اورا گر ہوگا تو ادھار بیچنا سے جائز نہ ہوگا مثلاً کی ہے کہا کہ بین کام فروخت کردے کو میں خواہ میری جائن ہوگا مثلاً کی سے کہا کہ بیغلام فروخت کر نے میں لینی وکالت میں کوئی ایسالفظ نہ ہو جونفتہ بیچنے پر دلالت کرتا ہو اورا گر ہوگا تو ادھار بیچنا ہو کہتے جائز نہ ہوگا مثلاً کی سے کہا کہ بیغلام فروخت کر نے میں لینی کہ میں اور س میں اُدھار بیچنا جائز نہ ہوگا مثلاً کی سے کہا کہ بیغلام فروخت کر کے کھانے بینے کی ضرورت ہو تا ان صورتوں میں اُدھار بیچنا جائز نہیں ہے بیں یا جھے اپنے بال بیچوں کے کھانے بینے کی ضرورت ہو ان صورتوں میں اُدھار بیچنا جائز نہیں ہو جونفتہ کر سے کہا کہ بیغلام فروخت کر علی کھائے جاتے ہیں یا جھے اپنے بال بیچوں کے کھانے بینے کی ضرورت ہو ان صورتوں میں اُدھار بیچنا جائز نہیں ہو جونفتہ کر اُدھار بیچنا جائز نہیں ہو جونفتہ کی میں اُدھار بیچنا جو کر بیٹر کو میں کیا گرفتہ کی کہا کہ کیا گیا گرفتہ کی کہا کہ کیا گرفتہ کی کہا کہ کیا گرفتہ کی کہا کیا گرفتہ کی کہا کے بیٹر کیا گرفتہ کی کو کے کھانے بینے کی ضرورت ہو تا اس کورٹوں کیا گوئر کو بولند کی کورٹوں کیا گرفتہ کی کورٹور کی کورٹور کی کورٹور کیا کہا کی کورٹور کیا کی کورٹور کیا کہ کورٹور کورٹور کی کورٹور کی کورٹور

و کیل ہے نے اگرا یہ شخص کے ہاتھ فروخت کیا جس کی گواہی وکیل کے حق میں درست نہیں ہے پس اگر قیمت سے زیادہ کوفروخت کیا تو بلاخلاف جائز ہے اور قیمت سے کم پرغبن فاحش کے ساتھ فروخت

كياتوبالاجماع جائز تبين ☆

 ذخیرہ میں لکھا ہےاورا گرمثل قیمت کے عوض فروخت کیا تو امام اعظمؓ ہے دوروایتیں ہیں اور ظاہراروایت بیہ ہے کہ ناجائز ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔

اگرموکل نے ویل کوا سے اوگوں کے ہاتھ فروخت کرنے کا تھم دیایا اس طرح اجازت دی کہ جس کے ہاتھ تیرا

بی جا ہے فروخت کرد ہے تو ہالا جماع ایسے اوگوں کے ہاتھ فروخت کرنا جائز ہے لین اگر اپنے ہاتھ فود فروخت کرد ہے یا اپنے ناہالنے

الحرکے یا اپنے ایسے غلام کے ہاتھ جس پر قرض نہیں ہے فروخت کرد ہے تو قطعاً جائز نہیں ہے اگر چہموکل نے صراحة ان لوگوں کے

ہاتھ فروخت کرنے کی اجازت دی ہواور یہی تھم فرید کے ویک کا ہے جبکہ ان لوگوں نے فریران الوہاج میں لکھا ہے اگر

وکیل نے موکل کے باتھ فروخت کیا تو جائز ہے بیغلام ماذون کے ہاتھ فروخت کیا تو جائز ہے ای طرح اگر غلام کے وکیل نے اس کواس کے

موکل نے کہاتو جان یا اس کواوراس کے مول کو قبان اپس اس نے ناچیز داموں کوفروخت کردیا تو اس کووا پس کرد ہے کا اختیار ہے اور

موکل نے کہاتو جان یا اس کواوراس کے مول کو قبان اپس اس نے ناچیز داموں کوفروخت کردیا تو اس کووا پس کرد ہے کا اختیار ہے اور

موکل نے کہاتو جان یا اس کواوراس کے مول کو قبان اپس اس نے ناچیز داموں کوفروخت کردیا تو اس کووا پس کرد و نے کا اختیار ہو اس کو اس خوار کو فروخت کردیا تو اس کو ای شرط کی اور شرط میں ہروجہ سے مقید کیا مثلا یوں کہا کہ قاس کو اور شرط میں ہروجہ سے مقید کیا مثلا یو بیا نہ لا یا ہو اس خوار کہا کہ اس کو خیار کو جانے کہا کہ خوار کہا کہ اس کو خیار کو وخت کردیا تو جائز نہیں ہے بد فیرہ میں ہے ایک تحق کو اپن کو خیار فروخت کردے اس نے بلا خیار کی شرط کی تو خیار وکیل اور موکل دونوں کے واسطے خیار کی شرط کی تو خیار وکیل اور موکل دونوں کے واسطے خیار کی شرط کی تو خیار وکیل اور موکل دونوں کے واسطے خیار کی شرط میں کھا ہے۔

میں موکل یا اجبری کھا ہے۔

ہوجس کی قیمت سے پہنچ کے دام پورے حاصل ہو سکتے ہوں یا صرف اس قدر کمی پڑتی ہو کہ جس قد رلوگ بر داشت کر لیتے ہیں تو جائز ہے اورا گرموکل نے مطلقاً رہن لے کر کہد دیا تو تھوڑ اسار ہن لے کر فروخت کرنا بھی جائز ہے بیمجیط میں لکھا ہے اورا گریوں کہا کہ اس کوفروخت کر دے اور کفیل لے لے یا یوں کہا کہ اس کوفروخت کر دے اور رہن لے لے تو بھی بدوں کفیل یا رہن لئے جائز نہیں ہے یہ

بآویٰ قاضی خان میں *لکھاہے۔* 

پھراگروکیل وموکل نے وکالت میں کسی قتم کی شرط ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف کیا تو موکل کا قول لیا جائے گا اسی طرح اگر بغیر اس ثمن کے فروخت کرنے کا حکم دینے کا دعویٰ کیا تو بھی موکل کا قول لیا جائے گا بیوجیز کر دری میں لکھا ہے اگر ہزارِ درہم کو فروخت کرنے کے واسطے وکیل کیااوراس نے زیادہ کو بیچا تو بیچ نافذ ہوگی اوراگر کم کو بیچا تو نافذ نہ ہوگی اورا گرسوائے درہم کے کسی چیز کے عوض بیچا تو بھی نافذ نہ ہوگی اگر چہاس کی قیمت ہزار درہم ہے زیادہ ہویہ سراج الوہاج میں ہے کسی نے دوسرے کواپنا ایک غلام ہزار درہم کو بیچنے کا حکم دیا اور اس نے آ دھا ہزار درہم کو بیچا پھر باقی آ دھاسودینار کوتو پہلے آ دھے کی بیچ جائز اور دوسرے کی ناجائز ہے اوراگر پوراغلام ہزار درہم کو بیچا تو کل کی بیچ جائز ہے بیمحیط میں لکھا ہے اوراگر آ دھاغلام ایک درہم کم ایک ہزار درہم اورایک گر گیہوں کے عوض بیچا تو باطل ہے اورا گرغلام بعوض ہزار درہم اورا یک گرمعین گیہوں کے بیچا تو موکل کوا ختیار ہے جا ہے کل بیچ باطل کر دے یا اجازت دےاور کر وکیل کا ہوگا اوراس پر بفترراس کے حصہ قیمت کے واجب ہوگا کہ غلام کی قیمت میں ادا کرے اورا گراس کو ہزار درہم پر بیچا پھرمشتری نے ایک گرمعین یاغیرمعین زیادہ کیا تو بلا اختیار ہیج جائز ہےاور گرموکل کو ملے گایہ فتاوی قاضی خان میں ہےاگر ا پناغلام بیچنے کے واسطے وکیل کیااوراس نے نصف یا کوئی حصہ معلومہ کسی کے ہاتھ بیچا تو امام اعظمیؒ کے نز دیک بیچ جائز ہے خواہ ہاتی اس مشتری کے ہاتھ بیچا ہویا نہ بیچا ہواور صاحبین ؓ کے نز دیک نہیں جائز ہے مگر جبکہ باقی بھی فروخت کر دے اور یہی علم ہرا لیی چیز میں جاری ہے جس کے ٹکڑے کرنے میں ضرراور ٹکڑے ہونا اس میں عیب شار کیا جاتا ہے اور اگرید دونوں باتیں نہ ہوں جیسے کیلی اوروزنی چیزیں ان کی و کالت میں اگر تھوڑی فروخت کر دی تو بالا تفاق جائز ہے اس طرح اگر چندایسی چیزیں جو کنتی ہے بکتی ہیں اور باہم قریب برابر کے ہیں ان کے بیچنے کے واسطے وکیل کیا اوراس نے ایک فروخت کر دی تو بالا تفاق جائز ہے کذا فی شرح الطحاوی۔اگر حکم دیا ہو کہ بیغلام فلاں تحص کے ہاتھ قرض فروخت کردے اس نے دوسرے محص کے ہاتھ قرض چے ڈالاتو جائز نہیں ہے اورا گراس نے فلال تحف اور دوہرے مخص دونوں کے ہاتھ بیچا تو امام اعظم ہے نز دیک اس نصف کی بیچ جو دوسرے کے ہاتھ بیچا ہے جائز نہیں ہے ہور جو نصف فلال محض کے ہاتھ بیچا ہے اس کی بیچ جائز ہے اور صاحبین کے نزویک نہیں جائز ہے مگر جبکہ باقی بھی فروخت کر دے کذافی

اگر ہزار درہم میں دو باندیاں فروخت کرنے کے واسطے وکیل کیا گیا اور اس نے ایک باندی پانچ سو درہم یا کم یا زیادہ کو فروخت کر دی تو امام ابو یوسف کے نزدیک جائز نہیں ہے گر جبکہ دوسر ہے کو بھی فروخت کر کے ہزار درہم پورے کردے یا زیادہ کر دے تو جائز ہے یہ محیط میں لکھا ہے اگر موکل نے کہا کہ یہ غلام فروخت کردے اور فلاں کے ہاتھ فروخت کردے تو اس کو دوسر کے خص کے ہاتھ نے تو اس کو دوسر کے جاتھ بیچا تو دوسر سے کے ہاتھ دوسر کے جاتھ بیچا تو جائز نہیں ہے یہ قاوی کا اختیار ہے اور اگر کہا کہ فلاں شخص کے ہاتھ فروخت کردے اور وکیل نے دوسر سے کے ہاتھ بیچا تو جائز نہیں ہے یہ فاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ اگر موکل نے کہا کہ یہ غلام ہزار درہم کو ایک سال کی ادھار پر فروخت کردے اور وکیل

نے ہزاریا زیادہ کونقذی پیا تو جائز ہے اوراگر ہزار درہم ہے کم نقذیر پیپا تو جائز نہیں ہے اوراگر دو ہزار درہم کوایک سال واپک ماہ کی ادھار پر پیپا تو جائز نہیں ہے میچیط میں ہے بیچ کے واسطے مطلقاً ویل کیا پھر کہا کہ آج اس کونہ پیپنا پھر دوسرے روز ویل نے بدوں تجدید وکالت کے فروخت کردیا تو جائز ہے بیو وجیز کردری میں لکھا ہے ایک شخص کواپنا غلام فروخت کر نے کہ واسطے ویک کیا اور غلام دے ویا اور منع کردیا کہ بعد بیچ کے جب تک شمن نہ لے لے غلام نہ دیتو امام محکد نے فر مایا کہ ممانعت باطل ہے اوراگر بعد بیچ کے وہ غلام مشتری کے پاس مرگیا تو مشتری کا مال گیا اور ویک ہی دام وصول کرنے کا متولی ہوگا اور موکل کوا فتیا رہوگا کہ ویک سے داموں کی ضانت لے بیچھط میں ہے اوراگر ویکل نے دام لینے سے پہلے سونپ دیا اوروہ دام ڈوب گئو تو کیل پر ڈائڈ نہیں ہے بیاقاور کی قاضی خان میں ہے۔ اگر موکل نے غلام ویکل کو دے دیا اور وہ ہام نہ لے لیے مشتری کے ہاتھ غلام نہ بیچھ مشتری سے پھیر لے اوراگر غلام ویکل کونہیں دیا اور اس نے موکل کے ہاتھ میں ہونے کی حالت میں ہزار درہم نوانی میٹ نی ڈالوں وہ دام کیا ہو بیا تھ میں ہونے کی حالت میں بیار درہم نوانی میٹ کیا ہو اوراگر ہزار درہم کوایک مہینے کی اوھار پر پیچا اور غلام موکل کے ہاتھ میں ہونے تھ ھیج ہوا وہ دام اسطے مجبور کیا جا تھ میں ہے تو تھ سے جاور کو کو تھی ہو تھی میں ہوئی کیا ہو تھی موکل کے ہاتھ میں ہوئی کیا ہو تھی میں ہوئی کیا وہ تھی موکل کے ہاتھ میں ہوئی کی دام میل کے جاور موکل کے ہاتھ میں ہوئی کیا اور خود ادھار کیا ہواں کو خدا کیا تھی میں ہوئی کیا اور خود ادھار کیا ہوئی کی میٹر کی کوند دینے کیا اظ میار کیا جائے گیا ہوئی کیا ہوئی کو خدت کیا اور خودت کیا اور خود اور کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا گوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا گوئی کیا ہوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا ہوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئیں کیا گوئی کیا کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا کیا کوئی کیا گوئی کیا گوئ

كتاب الوكالت

اگرغلام مشتری کے پاس ندمرایہاں تک کدموکل نے اگرمشتری سے لےلیا پھردام ادا ہونے سے پہلے وکیل نے موکل کے

ا تولد نسامن بوكا قلت في الاصل بهة ببهنا سقوط العبارة فانظر المقدمة -

گھر میں سے مشتری کودینے کے واسطے اس کو لے لیا اور دینے سے پہلے وکیل کے پاس مرگیا تو وکیل ضامن نہیں ہے کیونکہ وہ بیچ کے بعد قبَضه كرسكتا ہے اور بیج ٹوٹ گئی پیمچیط میں لکھا ہے اگر ایک شخص کو اپناغلام بیچنے کا حکم دیا اور ثمن پر قبضہ کرنے ہے نع کیا مگر فلاں صحف کے سامنے یا گواہ کر کے قبضہ کر ہے تو اس کامنع کرنا سیجے نہیں ہے اور وکیل کو اختیار ہے کہ بدوں فلاں مختص یا بدوں گوا ہوں کے وصول کر لے اور اگر موکل نے خود ہی غلام بیچا اور وکیل کوئمن پر قبضہ کرنے ہے واسطے مقرر کیا پھرمنع کر دیا کہ بدوں فلاں مخض یا گواہوں کے وصول نہ کرے تو بیج صحیح ہے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے اگر مکا تب نے ایک شخص کواپنا غلام فلاں شخص کے ہاتھ فروخت کرنے کا حکم کیااوراس نے غیر کے ہاتھ بیچااوروکیل نہیں ہے تو جائز نہیں ہے بیمبسوط میں لکھا ہے ایک مخص نے دوسرے کواپنا غلام سودینار کو بیچنے کے داسطے وکیل کیااوراس نے ہزار درہم کوفروخت کیااورموکل کومعلوم نہ ہوا کہ کتنے کوفروخت کیا ہےاوروکیل نے کہا کہ مین نے غلام ﷺ ڈالا اور موکل نے کہا کہ میں نے اجازت دی تو تھے ہزار درہم کو جائز نہ ہوگی کذافی الخلاصہ اور اگر موکل نے کہا کہ میں نے جس طرح تخفیے حکم دیا تھااس بیج کی اجازت دی تو درہموں ہے بیچنا جائز نہیں ہے بیفقاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے۔ دیناروں کے بیچنے کے وکیل نے اگر دینارخودر کھ لئے اوراپنے دیناریجے تو جائز نہیں ہے بیفلاصہ میں ہے اگر غلام وکیل کودیا اور کہا کہ اس کو ہزار درہم کوسات مثقالی وزن کے درہموں سے فروخت کر دے اور وکیل نے دو ہزار پنج مثقالی درہموں کو بیچا تو جائز ہے کیونکہ اسے جس قدر داموں کوموکل نے کہا تھاای جنس کے زیادہ داموں کو پیچاہے بیمبسوط میں لکھا ہے ایک مختص کواس واسطے وکیل کیا کہ میراغلام ہزار درہم کوفروخت کرےاور قیمت اس کی ہزار درہم ہے پھر بھاؤ بدل گیا اور اس کی قیمت دو ہزار درہم ہوگئی تو وکیل کو ہزار درہم میں بیچنے کا اختیار نہیں ہے اور اگر وکیل نے اپنی خیار پر فروخت کیا پھر مدت خیار کے اندراس کی قیمت بڑھ کردو ہزار درہم ہوگئی تو امام اعظم ہے نز دیک اس کواپنی تیج تمام کردینے کا اختیار ہےاورصاحبین ؓ نے اس میں خلاف کیا ہے اورا گروکیل نے بیچے تمام نہ کی بلکہ خاموش رہایہاں تک کہ مدت خیار گزرگئی تو امام محدؓ کے نز دیک بھے باطل ہےاورامام ابو یوسٹؒ کے نز دیک جائز ہے کذا فی الخلاصہ۔

 ے بیچا تو استحماناً جائز ہے میے محیط سرحی میں ہے اگر ہراتی کیڑوں کی گھری بیچنے کودی اور دونوں کوفہ میں موجود ہیں تو کوفہ کے جس بازار میں فروخت کرد ہے تو جائز ہے اورا گربھرہ میں لے گیا تو استحماناً مخالف شار ہوگا حتی کہ اگروہاں گھری تلف ہوجائے تو ضامن ہو گا اور اگر تلف نہ ہوئی یہاں تک کہ اس نے بھرہ میں فروخت کردی تو وکالت الاصل میں ہے کہ موکل پر بیج نافذ نہ ہوگی اور کتاب الصرف میں بروایۃ ابوسلیمان میہ ہے کہ بچ جائز ہوگی اور بعض مشائخ نے کہا کہ کتاب الوکالت کی روایت بچکم استحمانی ہے اور بہی قول امام اعظم کا ہے اور بعضے مشائخ نے کہا کہ اس مسئلہ میں دوروایتیں ہیں اورای طرف شیخ الاسلام کا میلان ہے اوراگر موکل نے قیدلگائی ہوکہ کوفہ میں فروخت کرے بھروہ بھی جا تو مشائخ عامہ کے زدیک ہوکہ کوفہ میں فروخت کرے بھروہ بھی الذخیرہ اور بہی اصح ہے میں مبوط میں ہے۔

اگرکسی میعادِ معین کے وعدہ پرسوائے وعدہ عطا کے بیجاتو موکل پر نافذ ہوگی یہاں تک کہ وکیل ضامن

نہ ہوگا کہ آ اگر کی کووکیل کیا کہ ہروی یا ظی گروں کی گھری فروخت کر ہے پس اگراس نے پوری گھری ایک ہی صفقہ میں بعوض مثل قیمت کے یا اس قدر کم کولوگ برداشت کر لیتے ہیں فروخت کی تو بالا تفاق جائز ہے اور اگر اس قدر کی پر پیچی کہ لوگ نہیں برداشت کرتے ہیں تو اختلاف کے ہواور اگر اس نے ایک ایک کپڑا کر کے سب گھڑی بچی ڈالی پس اگرا یک ایک کپڑے کی قیمت ملاکرای قدر ہوجاتی ہے جتنی کل گھری کی قیمت ہے اگر کل گھری کی بارگی فروخت کر دیتا یا صرف اس قدر کی بڑی ہے کہ لوگ اس کوئیس برداشت بلا تفاق جائز ہے اور اگر صفقات متفرقہ کی فروخت گھری کی فروخت کر دیتا یا صرف اس قدر کی بڑی ہے کہ لوگ اس کوئیس برداشت کرتے ہیں تو امام اعظم کے قول پر جائز ہے اور صاحبین کے فرجب پر مشائخ نے اختلاف کیا بعضوں نے کہا کرئیس جائز ہے اور بعضوں نے کہا کہ جائز ہے اور ماراس نے صرف ایک کپڑا فروخت کر دیا اور باقی نہیں تو امام اعظم کے قول کے موافق جواز کر کیا گیا ہے خواہ باقی کے حق میں ایسا ضرر ہو کہ لوگ اٹھا لیتے ہیں یا نہیں اٹھاتے ہیں اور صاحبین کے قول کے موافق آگر باقی کو ضرر نہ پہنچ یا ایسا ضرر ہو کہ لوگ پرداشت کرتے ہیں تو جائز نہیں ہے اور بی تھی فرکور کپڑوں کی بابت ہے اور اگر کسی کیلی یا وزنی چیز کی تیج کے واسطے جوا کی برت نہیں برداشت کرتے ہیں تو جائز نہیں ہے اور بی تھی فرکور کپڑوں کی بابت ہے اور اگر کسی کیلی یا ور اس نے ہزار درہم میں بیچنے کے واسطے ویل کیا اور مائی در ہے دی تو بالا نقاق جائز ہے میں چاگر کسی کے واسطے جوا کی برت نے اور اگر میں اور اس نے ہزار درہم کو پوعدہ عطا کے تھیں ہے اور مشتری کے پاس مراکہ وی اور مشتری کے بی مراکہ وی موجود کی جو اسطے ویل کیا اور مشتری کے بیار دورہم کو بات میں اور اس نے ہزار دورہم کو پوعدہ عطا کے تھے کے دو سطے ویل کیا اور مشتری کے بیاں مراکب کے اور قب کے اس کی جو میں مراکب کو ای اور مشتری کے باس مراکبا بیا اس نے آزاد کر دیا تو ویل کیون نے موافق آگر ویا تو دیل کیا اور مشتری کے باس مراکبا کیا بیاں نے آزاد کر دیا تو ویل کی بیات ہے اور مشتری کے باس مراکبا کیا گور کو تو میں کر کیا تو اس کے اور کیا تو کیل کیا ور اس کی بابت ہے اور کیا تو کیل کیا ور کسی کیا ہے کہ کو تو میں کی کے دو میں کو تو تو کیا کو کسی کی کیا گور کیا تو کر کے اور کیا تو کسی کر تے ہیں کو کر تو کیا کو کسی کی کی کی کی کی کو کسی کرتے کو کسی کی کی کی کی کی کی ک

گی اور قیمت پر قبضه کرنے کاحق وکیل کو ہے بیدذ خیرہ میں ہے ایک نے دوسرے کو حکم دیا کہ میراغلام ہزار درہم کوفروخت کر دے اور

وکیل نے پانچ سودرہم کو بوعدہ عطا کے فروخت کیا اور اس کی قیمت ہزاریا پانچ سودرہم ہیں اورمشیری نے قبضہ کیا تو مالک نہ ہوگا اور

اگرمشتری کے ہاتھ میں مرگیا تو موکل کواختیار ہوگا جاہے مشتری ہے قیمت لے یا وکیل ہے پس اگر اس نے مشتری ہے لی تو وہ غیر

لے زطالیگروہ لوگوں کا جوعراق میں رہتے ہیں انہیں کی طرف نہ وطی کپڑامنسوب ہے کذا قال صدرالشریعۃ اوربعض نے کہا کہ یہ جٹ کامعرب ہے جو ہندوستان کی قوم ہے لیکن ہمارے یہاں جائے ہیں بیصنعت بھی نہتی اور شاید بیقوم نہوں سے قولہ اختلاف یعنی امام کے نزدیک جائز اور صاحبین ّ کے نزدیک نہیں اور مرجع جوازید کہاس نے ثمن نہیں بتلایا تو دکیل کا اختیار غین فاحش تک بڑھا اور بیامام کے نزدیک جائز ہے اور صاحبین ؓ کے نزدیک نہیں جائز ہے۔ سے قولہ عطابیعنی جب سلطان کی طرف سے عطیہ یعنی انکار طے گی۔

ے نہیں لے سکتا ہے اوراگر وکیل سے لی تو مشتری ہے لے لے گا اگر اس واسطے وکیل کیا کہ میر اغلام ہزار درہم کواول عطا کے وعد ہ پر پچ ڈالے اور اس نے دوسری عطا کے وعد ہ پر فروخت کیا اور مشتری نے قبضہ کیا اور اس کے ہاتھ میں مرگیا تو موکل پر نافذنہ ہوگی اور اگر کسی میعادمیعن کے وعد ہ پرسوائے وعد ہ عطا کے بیچا تو موکل پر نافذ ہوگی یہاں تک کہ وکیل ضامن نہ ہوگا بیمجیط میں ہے۔

اگراپناغلام ہزار درہم کو بیچنے کے واسطے وکیل کیا اور اس نے ہزار درہم اور ایک رطل نثر اب غیر معین کے عوض بیچا اور غلام مشتری کے پاس مر گیا تو مشتری قیمت کا ضامن ہے اوروکیل پرضان نہیں ہے اور اگر ہزار درہم اور ایک رطل شراب معین کے عوض بیجا اورغلام مشتری کے پاس مراتوا مام اعظم کے قول پر جا ہے موکل مشتری سے غلام کی قیمت ضان لےاوروہ وکیل ہے نہیں پھیرسکتا ہے یا وکیل سے صان لے اور اس صورت میں غلام ہزار درہم اور شراب کی قیمت پرتقشیم ہوگا پس جس قدر ہزار درہم کے پرتے میں پڑے اس کا ضامن فقط مشتری ہوسکتا ہے اور شراب کی قیمت کے پرتے میں جس قدر پڑے اس میں موکل کوا ختیار ہے جا ہے وکیل ہے اس قدر لے یامشتری ہے سب قیمت لے لے پس اگراس نے بائع سے ضان لی تو وہ مشتری ہے پھیر لے گا اور بیسب امام اعظم سے نزدیک ہاورصاحبین کے نزدیک موکل کواختیار ہے جاہے وکیل سےسب قیت لے یامشتری سےسب قیمت لے اور اگر ہزار درہم اور معین یا غیر معین سور کے عوض بیچا تو اس کا حکم و بیا ہی ہے جبیہا ہزار درہم اور معین شراب کے عوض بیچنے کا ہے اور اگر ہزار درہم اورمرداریا خون یا ایسی چیز کے عوض جس کی قیمت نہیں ہے فروخت کیا اوروہ مشتری کے پاس مرگیا تو بالا تفاق با کع پر صان نہیں ہے اور مشتری پر قیمت واجب ہوگی اور وکیل ہی قیمت لے کرموکل کودے گا اورا گرایک گر گیہوں سودرہم مین بیچنے کے واسطے وکیل کیا اوراس نے سو درہم وایک رطل شراب معین کے عوض بیچا اور اناج مشتری کے پاس تلف ہوا تو بالا تفاق وہی حکم ہے جوامام اعظم ہے نز دیک غلام کو ہزار درہم معین شراب کے عوض فروخت کرنے کا ہے یہ محیط میں ہے اگر اپنا غلام سورطل شراب کے عوض بیچنے کے واسطے و کیل کیا اوراس نے سور کے عوض بیچا یا سور کے عوض بیچنے کے وکیل نے سورطل شراب کے عوض بیچا تو مشتری اس کا مالک نہ ہوگا حتی کہ اگر بعد قبضہ کے اس نے آزاد کیا تو عتق نافذ نہ ہوگا اور اگر مشتری کے پاس مرگیا تو موکل مختار ہے جاہے بائع سے قیمت لے اور وہ مشتری ے پھیر لے گا یامشتری ہے قیمت لے اور وہ کسی ہے نہیں لے سکتا ہے بیرمحیط میں لکھا ہے ایک شخص کو وکیل کیا کہ میراغلام فروخت کر دے اور مشتری نے قبضہ سے پہلے اس میں عیب یا کروکیل کو پھیردیا اور اس نے قبول کرلیا تو موکل کولا زم ہوگا اور اگر بعد قبضہ کے عیب یا کر پھیرااوروکیل نے قبول کرلیا تو وکیل کے ذمہ پڑے گابیذ خیرہ میں ہے۔ ا

ایک شخص نے ایک وکیل اپنی زمین بیچنے کے واسطے مقرر کیا اور اس نے فروخت کر دی اس میں ایک

قطعہ زمین وقف نکلی اس کومشتری نے وکیل کو پھیرنا جا ہا

وکیل بیج اگر مرگیا اور مشتری نے مبیع میں عیب پایا تو وکیل کے وصی یا وارث کو واپس کرے اور اگر وصی یا وارث نہ ہوتو موکل کو واپس کرے اور فاوی مؤلی میں ہے کہ وکیل اگر غائب ہوتو جب تک زندہ ہے تب تک حقوق موکل کی طرف راجع نہ ہوں گے کذا فی الخلاصة ایک دوسرے کو اپنا غلام بیجنے کا حکم کیا اور اس نے ایک شخص کے ہاتھ فروخت کیا آور سپر دکر دیا اور شمن خواہ وصول کیا تھا یا نہ کیا تھا ۔ کہاں تک کہ مشتری نے اس میں عیب پایا کہ اس کے مثل عیب پیدا نہیں ہوتا ہے جیسے انگی یا دانت کا زیادہ ہو نا اور گوا ہوں پر قاضی کے عظم یافتم یا وکیل کے اقر ارکی وجہ سے اس نے واپس کیا تو وکیل کو اختیار ہے کہ موکل کو پھیر دے اور اگر ایسا عیب ہے کہ اس کے مثل بیدا

ل قوله وكيل ك ذمه سيجب كه بدول حكم قاضى ك ما نند تفصيل آئنده موفانظر

ہوسکتا ہے پس اگر گواہی پرواپس کیا تو موکل کولا زم ہوگا اور اگرفتم ہے باز رہنے کی وجہ ہے واپس کیا تو بھی اور اگروکیل کے اقر ارعیب پرواپس کیا تو وکیل کے ذمہ پڑے گا اورا گرمشتری نے خود ہی بدول حکم قاضی واپس کیا اور عیب ایسا ہے کہ پیدا ہو جانے کا احمال رکھتا ہے تو وکیل کے ذمہ پڑے گا اور کسی حال میں وہ موکل سے مخاصمہ ہیں کرسکتا ہے اور اگر عیب ایسا ہو کہ پیدانہیں ہوسکتا ہے اور واپسی بدول تھم قاضی کے وکیل کے اقرار ہے واقع ہوئی تو ایک روایت میں بلاخصومت موکل کے ذمہ لازم ہوگا اور عامہ روایات میں پیہے کہ موکل سے خصومت نہیں کرسکتا ہے اور وکیل کے ذمہ لازم ہوگا بیکا فی میں ہے ایک شخص نے ایک وکیل اپنی زمین بیچنے کے واسطے مقرر کیا اور اس نے فروخت کر دی اس میں ایک قطعہ زمین وقف نگلی اس کومشتری نے وکیل کو پھیرنا چاہا اور وکیل نے اقر ار کیا تو مشتری وکیل کوواپس کرسکتا ہے پھروکیل موکل کوواپس نہیں دے سکتا ہے اور اگر گوا ہوں کی گوا ہی پروکیل کوواپس دی گئی تو موکل کوواپس دے سکتا ہے اور باقی کی عقد ہیچ کی نسبت عامہ مشائخ نے فر مایا کہ عقد ہیچ باتی فاسد نہ ہوگا یہی سیجے ہے بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔ وکیل بیج نے اگرموافق علم موکل کے ہزار درہم کوغلام فروخت کر دیا اور باہمی قبضہ کے بعد ثمن اس کے پاس تلف ہوایا اس نے موکل کودے دیا پھرمشتری نے اس میں ایسے عیب کا دعویٰ کیا جس کے مثل پیدا ہوسکتا ہے اوروکیل نے ا نکار کیا اور موکل نے اقرار کرلیا تو اس کے اقرار سے بیج نہ ٹوٹے گی اور اس کے اور وکیل کے ذمہ کچھ لا زم نہ ہوگا ای طرح اگرمشتری کے پاس اس مین دوسرا عیب پیدا ہو گیا اور اس نے عیب سابق کا نقصان لینا چا ہاور باقی صورت یوں ہی واقع ہوئی جیسی بیان ہوئی تو بھی یہی تھم ہے بیذ خیرہ میں لکھا ہے اور اگر وکیل نے اقرار کیا اور موکل نے انکار کیا تو مشتری وکیل کو واپس کرے گا اور اس کا اقرار اس کے حق میں صحیح ہے موکل کے حق میں مگروہ عیب اگر ایسا ہو کہ اتنی مدت میں اس کے مثل نہیں پیدا ہوسکتا ہے تو موکل کے حق میں بھی سیجے ہو گا کیونکہ یے عیب یقیناً اس کے پاس کا ہوگا اور اگر اس مدت میں اس کے مثل پیدا ہوسکتا ہے تو موکل کو بدوں دلیل اس بات کے بیعیب موکل کے پاس کا ہے واپس نہیں کرسکتا ہے اس سے تتم لے پس اگرفتم ہے بازر ہاتو واپس کردے ورنہ وکیل کے ذمہ پڑے گا اور اس کو واپس ہو گا جب

تک زندہ عاقل موجود ہے ہیں اگر وکیل مرگیا اور کوئی خلیفہ نہ چھوڑ ایا لائق لزوم عہدہ کے نہیں ہے مثلاً مجور ہوتو موکل کووا ہیں کرے اور موکل کو وکیل سے خاصمہ کی گنجائش نہ ہوگی ہے وجیز کر دری میں ہے اورا گرمہیج استحقاق میں لے لی گئی تو اپنائمن مشتری وکیل سے لےگا اورا گرمہیج استحقاق میں نہ لی گئی کین مشتری نے اس میں عیب پایا تو وہ موکل سے اگراس کو دیا ہے اور جب بمقابلہ اس کے عیب ثابت ہوگیا تو بھکم قاضی اس کووا ہیں کرے اور اپنے دام وکیل سے لے اگراس کو دیے ہیں تو ای سے لے اگراس کو دیے ہیں تو ای سے دائر اس کو دیے ہیں تو ای سے واپس لے رپیشر حطحاوی میں ہے۔

اگرمشتری نے خرید کا وکیل پر دعویٰ کیا اور وکیل نے اس سے انکار کیا اور موکل نے اقر ارکر لیا کہ وکیل سے خرید ا ہے اور قاضی نے عہدہ موکل کے اوپر رکھا اور دونوں نے باہم قبضہ کرلیا پھر وکیل نے دونوں کی تقدیق کی تو عہدہ موکل سے اٹھ کر وکیل پر آ جائے گا اور موکل اس سے بری ہوجائے گا پھر اگر مشتری نے کسی عیب کا دعویٰ کیا کہ اس کو بائع نے چھپاڈ الاتھا اور بائع نے چھپاڈ النے سے انکار کیا اور موکل اس سے مشتری کی عیب کے دعویٰ میں تقدیق کی تو مشتری اور موکل کے درمیان پچھ خصومت قرار نہ بائے گی میر محیط میں لکھا ہے۔ وکیل بچ سے اپنے مال سے ثمن ادا کرنے کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا یہ قباویٰ قاضی خان میں ہے اور تقاضا کرنے اور ثمن پوراوصول کرنے کے واسطے اس پر جرنہ کیا جائے گا اور اگر اس نے تقاضا کر کے وصول کیا تو بہتر ورنہ اس سے کہا جائے گا کہ موکل کو مشتری پر اتر ادے یا اس کو تقاضا کرنے کے واسطے و کیل مقرر کرد ہے پھراگر و کیل بچے نے کہا کہ میں تقاضا کروں گا اور موکل

نے کہا میں تقاضا کروں گاتو تقاضا کرتا وکیل کے اختیار میں رہے گا اور موکل کو مشتری پرحوالہ کردینے کے واسطے مجبور نہ کیا جائے گا اور بید تھا اس سورت میں ہے کہ بلا اجرت و کیل قرار پایا ہوا ور اگرش دال او غیرہ کے اجرت پروکیل ہوتو شن پواراو صول کرنے کے واسطے محمد اس پر جبر کیا جائے گا بی محیط میں تھا ہے اور موکل ما لک نہ ہوگا اگر چہاں کے نام کا تمسک کلود یا جائے ہو ذخیرہ میں ہے و کیل نے اگر مشتری کی فروخت کر کے مشتری کی طرف ہے داموں کی کفالت کر کیا تو کفالت سے نہوگر نہیں ہے اور دام وصول کرنے کی و کیل نے اگر مشتری کی فرانسے کا تو حجے ہے اور اگر و کیل نے مشتری کردیا تو بری کرنا تھے نہیں ہے ہوئی قاضی خان میں کھا ہے اور اگر موکل نے ان داموں ہے جو مشتری پر آتے ہیں و کیل کے کی معین غلام پر صلح کر کی یا مشتری کی طرف ہے و کیل کرنے دام دے دیئے تو جائز ہوگل نے اور مشتری بری ہو جائے گا اور غلام موکل کا ہو جائے گا اور و کیل کی کہ و والے کیا تو کوش جو کہ و کا مول کے ان داموں کے توشری پر ہی تو ہوئی ہو جائے گا دار و کیل نے موکل کے دام دی کہ و کیل نے موکل کو دام اس شرط پر ادا کے کہ جو دام موکل جو تا کر و کیل نے موکل کو دام اس شرط پر ادا کے کہ جو اس کے دام مشتری پر آتے ہیں وہ و کیل کے مول گو تھی باطل ہے ای طرح آگر و کیل نے موکل کو دام اس شرط پر ادا کے کہ جو اس کے دام مشتری پر آتے ہیں وہ و کیل کے مول گو تھی باطل ہے اور اگر مشتری پر اس شن کو اتر ا دیا اور مشتری راضی ہو گیا تو تھی باطل ہے اور اگر مشتری پر اس شن کو اتر ا دیا اور مشتری پر جر کیا جائے گا اور اگر و کیل نے مشتری کو خور کیا کہ دوگل کو نہ دے تو ممانعت تھی جو کی اور اگر و کیل نے مشتری کو خور کیا کہ دوگل کو نہ دے تو ممانعت تھی جو کیا ہو تا کہ دور کیا کہ دوگل کو نہ دیے دیو ممانعت تھی جو کیا گو کہ کہ دور کیا کہ دوگل کو نہ دیں کہ دور کیا ہو تو میں گو اور اگر و کیل نے مشتری کو خور کر دیا کہ دوگل کو نہ دیے تو ممانعت تھی جو کیا گو کہ کہ دور کیا کہ دوگل کو نہ دی کہ دوگل کو نہ دیے تو ممانعت تھی جو کیا گو کہ کہ کہ دور کیا کہ دوگل کو نہ دی کہ دور کیا ک

وکیل تج نے آگر مشتری کودام اداکر نے میں تا نیر کردی یا داموں ہے بری کیا یا حوالہ تبول کیایا زیوف درہم لے لئے اور چشم کو گئی کو بہا کہ بات پر اہماع ہے کہ اگرشن مال معین ہوا ورو کیل نے وصول کر کے پھر مشتری کو بہد کیا تو بالا ہماع سی ہوا ورو کیل نے وصول کر کے پھر مشتری کو بہد کیا تو بالا ہماع سی ہوا ورو کیل نے وصول کر کے پھر مشتری کو بہد کیا تو بالا ہماع سی ہوگا اور امام ابو پوسٹ کے نزد کیل مشتری کو بہد کیا تو بالا ہماع سی ہوگا درا مام الو پوسٹ کے نزد کیل ہو بہد کیا تو بالا ہماع سی ہوگا درا مام ابو پوسٹ کے نزد کیل ہو بہد کی حضور نے کا خالہ کہ اور خوش کے نزد کیل ہو بالد کرنے ہو کیل کو با ندی دے کر فروخت کی تھی ہوا در کہا ہو بوسٹ کے نزد کیل کو با ندی دے کر فروخت کرنے کا حکم کیا اور وکیل نے اپنے خص نے وکیل کو با ندی دے کر فروخت کرنے کا حکم کیا اور وکیل نے اپنے خصور کے باتھ فروخت کی جس کا موکل پر قرضہ ہزار در ہم آتا ہے اور باندی اس کو دے دی تو تی جا بڑنے اور بالا تفاق قرضہ ہوا کہ بالا تفاق قرضہ ہوا کہ بالا تفاق قرضہ ہوا کہ ہوا ہوگئی تو بالا تفاق قرضہ ہوا کہ بالا تبویل کے قرضہ ہوا مام گئی ہوا ہوگئی تو بالا باطل ہوگیا اور وکیل پر موجل کے لئے ذخیرہ میں ہوا ہوا گئی تو خیرہ کیا گئی ہوگئی تو کہ کیا کہ ہوشتری کی ہوا ہوا ہوگئی تو کہ کیا کہ ہوشتری کی ہو تا در اگر اس کی کیا ہوگا در موکل کے واسطے دام کیا گئی ہوگئی ہ

ایسے امر کا جس کا خود مالک ہے دوسرے کی طرف نسبت کر کے اقرار کیا اور انسان کا اقرارائیں چیز کا جس کا خود مالک ہے دوسرے کی طرف نسبت کر کے اقرار کیا اور انسان کا اقرار کے حالانکہ دوسرابھی اس کا مالک ہے بمنزلہ اپنی ذات پر اقرار کرنے کے ہوتا ہے کیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ اگر ایک شخص نے ایک غلام خرید اپھراقرار کیا کہ بائع نے اس کو تھے ہے پہلے آزاد کیا ہے تو بمنزلہ اس کے ہے کہ اس نے اقرار کیا کہ میں نے فی الحال اس کو آزاد کیا ہے بس ایسا بی بہاں بھی ہے یہ چیط میں ہے۔

غلام بیچنے کے وکیل نے اگر فروخت کیا پھرا قرار کیا کہ موکل نے مشتری ہے دام وصول کر لئے ہیں توقتم لے کراس کا قول لیا جائے گا اور مشتری داموں ہے بری ہو جائے گا ہی اگر وکیل نے قتم کھالی تو اس پر ضان نہیں ہے اور اگر باز رہا تو موکل کے واسطے تمن کا ضامن ہوگا بیفآویٰ قاضی خان میں ہے اوراگروکیل نے اقر ارکیا کہ موکل نے مشتری سے خریداری ہے پہلے ہزار درہم قرض لئے یاغصب کر لئے ہیں تو مشتری تمن ہے بری ہوجائے گااوروکیل اس کے لئے تمن کا ضامن ہوگااور بیقول امام اعظم ًوا مام محمد گا ہے بھران دونوں اماموں کے نز دیک موکل ہے تھم لی جائے گی اگر بازر ہاتو وکیل بری ہو گیا اورا گرفتھ کھالی تو وکیل صان ادا کر ہے اورا گر بِیاقرار کیا کہ موکل نے بعد خرید کے مشتری ہے ہزار درہم قرض لئے یا غصب کر لئے ہیں توقتم سے اس کا قول لیا جائے گا ای طرح اگراقرار کیا کہ موکل نے مشتری کوخریدنے کے بعد یا پہلے عمداً اس طرح زخمی کیا ہے کیرایک ہزار درہم اس کا جر مانہ حالہ مموکل پر لا زم ہے تو بیٹل بری کردیے کے اقرار کے ہے اور اسی طرح اگر مشتری کوئی عورت تھی اور وکیل نے اقرار کیا کہ موکل نے اس ہے تمن کے برابر ہزار درہم مہر پر نکاح کیااوروطی کر لی ہےاورعورت نے اس کا اقرار کیا اورموکل نے انکار کیا تو بھی یہی حکم ہےای طرح اگر اقرار کیا کہ موکل نے مشیری کوئمن کے برابر داموں پر مز دور کیااوراس نے کام پورا کردیا یہاں کئمن مز دوری کے عوض بدلا ہو گیا تو بھی یہی تھم ہےاسی طرح اگر بیاقر ارکیا کہ موکل نے مشتری ہے سو دینار بعوض تمن کے خریدے ہیں اور وصول کر لئے ہیں تو بھی ایسا ہی تھم ہے بیمجیط میں ہے۔زیدوعمرومیں ایک باندی مشترک ہےزید نے عمر وکواس کے بیچنے کا وکیل کیااوراس نے ہزار درہم میں بیجا پھرزید نے اقرار کیا کہ عمرو نے درہم وصول کر لئے اور عمرو نے انکار کیا تو مشتری زید کے حصہ ہے بری ہوا اور عمروکو آ دھا تمن دے دے گا کیونکہ زید کا اقراراس کے حق میں سیجے ہے پھر زید عمر و سے قتم لے گا کہ واللہ میں نے دام جس طرح مدعی دعویٰ کرتا ہے وصول نہیں پائے ہیں پس اگرفتم کھالی تو اس پر پچھنہیں اور اگر نہ کھائی تو زید کا حصہ دینا اس پر لا زم ہوگا اور اگر خود عمر و نے اقر ارکیا کہ زید نے دام وصول کر لئے ہیں اور مشتری نے اس کی تقیدیق کی اور زید نے انکار کیا تو بھی مشتری آ دھے داموں سے بری ہو گیا اور باقی نصف مشتری ے عمرو وصول کرے گا اور خاصة اسی کونہ ملے گا بلکہ زید کی شرکت میں، ملے گا اور رہ ایک موکل وکیل ہے دوسرے کے دعویٰ پرقتم لی جائے کی اور یہی تیجے ہے یہ محیط میں ہے۔

اگر کسی نے دوسرے کووکیل کرکے کہا کہ اپنی رائے سے کام کراوروکیل نے دوسراوکیل کرکے کہا کہ اپنی

رائے سے کام کرتو دوسر ہے کوتیسر ہے وکیل کرنے کا اختیار ہمیں ا

وکیل پیچ ہے اگر موکل نے بینہ کہا کہ جوتو کرے وہ جائز ہے تو اس کو دوسراو کیل کرنے کا اختیار نہ ہوگا اور اگر دوسراو کیل کیا اور اس نے پہلے وکیل کے سامنے بیچا تو جائز ہے اور اصل میں فدکور ہے کہ حقوق دوسرے وکیل کی طرف راجع ہوں گے اور بہی چیچے ہے کذا فی فقاوئی قاضی خان اور اگر پہلا و کیل حاضر نہ ہوتو جائز نہیں ہے اور اگر وکیل کے سوائے کسی نے فروخت کیا اور وکیل کو فجر پینچی اور اس نے مبیع سپر دکی تو جائز ہے اگر کسی نے دوسرے کو وکیل کر کے کہا کہ اپنی رائے سے کام کر اور وکیل نے دوسراوکیل کر کے کہا کہ اپنی اس نے مبیع سپر دکی تو جائز ہے ال سے اور کر کے کہا کہ اپنی سے اور بینیس کہ کی سال میں مثل دیں کے ادا کر لے تو بیقداس لئے ہے کہا گر فی الحال اور کرنالازم نہ ہوگاتو قصاص نہیں ہوسکا۔

رائے سے کام کرتو دوسر ہے کو تیسر ہے وکیل کرنے کا اختیار نہیں ہے بیمحیط میں ہے اگر بیچ کے واسطے وکیل کیا اور دام بتلا دیئے اور وکیل نے دوسرے کو حکم دیا اور دام بتلا دیئے تو جائز ہے کیونکہ دام بتلا دینے سے پہلے وکیل کی رائے موجود رہی اور یہی غرض تھی بیرمحیط سرحسی میں ہے عدل نے بچے رہن کے واسطے وکیل کیااوراس نے سامنے فروخت کیا تو جائز ہےاورا گرعدل حاضر نہ ہوتو بدوں اس کی اجازت کے جائز نہیں ہےاوراگر عدل نے عمن مقرر کر دیا اور اس کے وکیل نے سامنے بیچا تو جائز ہونا ظاہر ہے اور اگر وہ موجود نہ ہوتو کتاب الوكالة كى روايت كے موافق بسبب اس كى رائے موجود البونے كے جائز ہے اور اس كے سوائے روايت ميں جائز نہيں ہے جب تك اجازت نہ ہویہ وجیز کر دری میں ہے نوا در ابن ساعہ میں ہے ایک ھخص نے اپنا غلام بیچنے کے لئے دوسرے کووکیل کیا اور اس کے کام کو اس باب میں جائز رکھااوراس کووکیل کرنے کا اختیار دے دیا اور وکیل نے دوسرے کووکیل کیا پھر پہلے وکیل نے دوسرے سے غلام خرید لیا تو جائز ہے کیونکہ دوسرابھی موکل کا وکیل ہو گیا ہے ایک شخص نے دوسرے کے بلاظم اس کا غلام فروخت کیا بھرغلام کے مالک نے مشتری ہے کہا کہ میں نے مختبے اس غلام کے بیچنے کاوکیل کیا اور جس کو تیراجی جا ہے وکیل کردے اور مشتری نے کسی کوغلام بیچنے کا وکیل کیااوراس بھے کی اجازت دے دی تو جائز ہے یہ محیط میں ہے وکیل بھے یا نکاح یا ہرا یے عقد کا جومعاوضہ ہے اگروکیل کے سامنے دوسرے کے اس کام کے کردینے کے بعداجازت دے دی تو جائز ہوگا اوراگروہ موجود نہ ہوا اور دوسرااس کام کوکرے تو جائز نہیں ہے اور طلاق وعمّاق بلامعاوضہ کے وکیل نے اگر بدوں موجودگی وکیل کے دوسرے نے بیکام کیا پھروکیل نے اجازت دی تو بھی جائز

مبیں ہے بیمحط سرحسی میں ہے۔

ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ میں نے مختے تھم کیا تھا کہ میراغلام نفتد فروخت کر دےاورتو نے ادھار بچ ڈالا اس نے کہا كة في بحج يبيخ كاحكم كيا تفا اور يحضين كها تفا تو موكل كا قول ليا جائے گا اور اگر دوسرے سے كہا كه ميں نے تخصے اپنا غلام اپنی شرط خیار پرفروخت کرنے کا حکم کیا تھااوروکیل نے کہا کہ تو نے خیار کی شرط کرنے کا مجھے حکم نہیں دیا تھا تو وکیل کا قول لیا جائے گا اسی طرح اگر کہا کہ میں نے بیج فاسد کے طور پر بیجنے کا حکم کیا تھا تو بھی وکیل ہی کا قول لیا جائے گا بیرمحیط میں ہے ایک مختص کو حکم کیا کہ میراغلام فروخت کردےاورغلام اس کودے دیا اس نے کہا کہ میں نے فلال مخض کے ہاتھ ہزار درہم کو بیچا اور دام وصول کر لئے اور وہ میرے یاس تلف ہو گئے یا میں نے موکل کودے دیئے اور موکل نے بیج سے انکار کیایا بیج کا اقرار کیا اور دام وصول کرنے کا انکار کیا تو وکیل کا قول لیا جائے گا اور اس پرفتم نہیں ہے کذا فی الذخیرہ اور مبیع مشتری کودی جائے گی اور نتمن وکیل پر ہوگا نہ مشتری پر پس اگر وکیل نے ا ہے قول پرقتم کھالی تو وہ بھی بری ہو گیا اور اگرا نکار کیا تو موکل کوتمن ڈانڈ دے گا پھرمشتری سے غلام استحقاق میں لے لیا گیا تو آپنے دام وکیل ہے واپس لے اور اگر وکیل نے قبضہ ٹن میں اس کی تصدیق نہیں کی ہے تو واپس نہیں لے سکتا ہے کیونکہ وکیل کی تصدیق اس یرے ڈانڈاٹھانے میں ہے نہ موکل ہے واپس لینے میں اور وکیل کو بیاخیتار ہے کہ موکل سے قبضہ کے عدم علم پرفتم لے پس اگرفتم سے ا نکار کیایا قبضہ کا اقر اراور دینے اور تلف ہونے ہے انکار کیا تو جووکیل نے ڈانڈ دیا ہے وہ موکل سے واپس لے اور بیاس صورت میں ہے کہ مشتری نے وکیل کے قبضہ کا اقر ارکیا اور اگر موکل کے قبضہ کا اقر ارکیا تو مشتری وکیل اور موکل کسی نے نبیس لے سکتا ہے اور اگر مشتری نے مبیع میں کوئی عیب یا کر بھکم قاضی وکیل کوواپس کیا پس اگر موکل نے دام وصول پانے کا اقرار کیا ہے واس سے واپس کر کے اوروکیل اینے موکل ہے لے گابشر طیکہ موکل نے تمن وصول کرنے میں اس کی تصدیق کی ہواور مبیع موکل کی ہوگی اور اگر موکل نے اس کی تکذیب کی ہے تو رجوع نہیں کرسکتا ہے وکیل موکل ہے اس کے علم پرقتم لے گا پس اگرفتم کھالی تو نہیں لے سکتا ہے اور اگرفتم ہے

لے اس وجہ سے کہاس نے شمن کو معین کر دیا اور اس کی رائے کی ضرورت شمن ہی کے واسطے تھی پس اس کی رائے حاصل ہوگئی۔

ا نکارکیاتو دام واپس لےگا اور پہلی صورت میں غلام فروخت کر کے داموں کو پوارا کرلےگا اورا گر کچھ بڑھا تو اس کوموکل کودے دےگا اورا گر کم پڑا تو وکیل ڈانڈ بھرے گا اور بیڈانڈ کسی ہے واپس نہیں لےسکتا ہے کذا فی الوجیز الکر دری اور یہی سیجے ہے بید ذخیرہ میں لکھا ہے۔

اگرموکل کے مشتری ہے دام وصول کرنے کا اقر ارکیا تو وقت واپسی کے وکیل اور موکل کسی ہے ہیں لے سکتا ہے اور موکل ے بقینی قتم لے گا اگر اس نے انکار کیا تو دام اس سے پھیر لے گا اور مبیع اس کودے گا اور اگرفتم کھا گیا تو نہیں لے سکتا ہے اور غلام فروخت كركاس عدام يورے كرك كا جيما كەمئلەندكورەبالا ميں گزرام بيوجيز كردرى ميں ماورا كرموكل نے وكيل كوباندى نددی اور اس نے وعویٰ کیا کہ میں نے فروخت کر کے دام وصول کر لئے ہیں اور وہ تلف ہو گئے یا میں نے موکل کودے دیئے اور موکل نے انکار کیا تو اس کو اختیار ہے کہ دام وصول ہونے تک اس کوروک لے اور مشتری سے کہا جائے گا کہ اگر تیراجی جا ہے تو اس کو دوسرے ہزار درہم وے یا بیج توڑ دے کذافی الخلاصہ پس اگراس نے ہزار درہم دے کرموکل سے باندی لے لی تو وکیل ہے اپنے پہلے ہزار درہم واپس لے گابیمجیط میں ہے پس اگر موکل مرگیا اور وارثوں نے کہا کہتو نے غلام فروخت نہیں کیا ہے اور وکیل نے کہا کہ میں نے فروخت کیا اور دام لے لئے اور وہ میرے پاس تلف ہو گئے اور مشتری نے اس کی تقیدیت کی پس اگر غلام موجود ہوتو وکیل کا قول لیا جائے گا اور بیتھم استحسانا ہے اور اگر غلام تلف ہوا تو بدوں اس امر کے گوا ہوں کے کہ اس نے موکل کی زندگی میں غلام فروخت کیا تھا وکیل کی تقیدیق نہ کی جائے گی بیخلاصہ میں ہے ایک مخف کو تھم دیا کہ میراغلام فروخت کر دے اورغلام دے دیا پھروہ غلام کی محض کے ہاتھ میں پایا گیا اوروکیل نے کہا کہ میں نے اس کے ہاتھ فروخت کر دیا اور اس نے وکیل کی تقیدیق کی مگر موکل نے دونوں کی تکذیب کی تواس کواختیار ہے کہ غلام لے لے اور اگر غلام اس کے بعد اس مخص کے پاس مرگیا تو وکیل سے صان لینے کی بابت اس کی تصدیق نہ کی جائے گی اگر ایک مخض کواپنا غلام فروخت کرنے کے واسطے وکیل کیا پھرموکل نے کہا کہ میں نے مجھے و کالت ہے برطرف کیااوروکیل نے کہا کہ میں نے بیغلام کل کےروز فروخت کر دیا ہے تو اس کی تصدیق نہ کی جائے گی حالا نکہ وکیل و کالت ہے خارج ہو گیا اور مشائخ نے فر مایا کہ بیتھم اس صورت میں ہے کہ وہ شے بعینہ قائم ہواورا گرتلف ہوگئی ہوتوفتم کے ساتھ وکیل کا قول لیا جائے گاوکیل بیج نے اگر موکل کے مرنے کے بعد دعویٰ کیا کہ میں نے وہ شے فروخت کردی تھی اور وارثوں نے انکار کیا پس اگروہ شے بعینہ قائم ہوتو وارثوں کا قول لیا جائے گا اور اگر تلف ہوگئی ہےتو کیل کا قول معتبر ہوگا پیمجیط میں لکھا ہے۔

کچھعقد صرف اور عقد سلم کے بارے میں ﷺ

عقدصرف میں اور عقد سلم میں رب اسلم کی طرف ہے وکیل کرنا درست ہے لیکن مسلم الیہ کی طرف ہے وکیل کرنا جائز نہیں ہے اور اگر وکیل دوسر ہے ہے بھنے ہونے ہو گیا تو عقد باطل ہو جائے گا اور موکل کا جدا ہونا اگر وہ بعد ہے جہنے ہو گیا تو عقد اس کی طرف نتقل ہو جائے گا اور موکل کا جدا ہونا اگر معتبر ہوگی اور بھا کی ہوتا ہی ہوتا معتبر نہیں ہے لیکن اگر مجلس عقد میں آگیا تو حقوق عقد اس کی طرف نتقل ہو جائیں گے اور اس کی جدائی معتبر ہوگی اور بھی صرف المجلی کے ساتھ درست نہیں ہے اگر دوشخص کی نقید کا حکم صرف المجلی کے ساتھ درست نہیں ہے اگر دوشخص کی سے ہرایک نے ایک شخص کو دام کی تقید کا حکم کے معاضر رہے اور اگر وکی کی اگر ویک کے معاضر رہے اور اگر ویک الکھ گیا تو بھے صرف باطل ہو جائے گی اگر چہوکیل مع دوسر سے کے حاضر رہے اور اگر ویک اٹھ گیا تو بھے صرف باطل نہ ہوگی میر ان الو ہاج میں کھا ہے ایک شخص نے دوسر سے کو ایک چا گل جو معین تھی کڑرید نے کے واسطے وکیل کیا اور دام نہ بتلائے اپن وکیل نے بوزن اس کے درہم یا دینار سے خریدی تو جائز ہے اور اگر چا ندی کی چھا گل کو درہموں سے خرد نے کے واسطے وکیل کیا اور دام نہ بتلائے اپن وکیل نے دیناروں سے خریدی تو وکیل کی ہوگا اگر کی شخص کوسوناری کی مٹی فروخت کرنے درہموں سے خرد نے کے واسطے وکیل کیا اور دار کیل نے دیناروں سے خریدی تو وکیل کی ہوگا اگر کی شخص کوسوناری کی مٹی فروخت کرنے

کاوکیل کیااوراس نے درہم ودینار کے سوائے کی چیز کے وض فروخت کی تو امام اعظم سے نزدیک موکل پرنافذہو کی اور صاحبین کے نزدیک نہیں جائز ہو کی اور صاحبین کے نزدیک نہیں جائز ہو اور اگر موکل نے ہزار درہم معین کی تیج صرف کے واسطے ویکل کیا اور و کیل نے ان پر قیفنہ کرنے ہی بہا دوسرے ہزار درہم معین پر قیفنہ کرکے چردوسرے ہزار درہم معین پر قیفنہ کرکے واسطے ویک کیا اور ویک نے دوسرے فروخت کرنے اس کی جو کوفہ میں دیناروں کے وض درہموں کے وض فروخت کرنے اس نے کوفی دیناروں کے وض درہموں کوشا می دیناروں کے وض فروخت کرے اس نے کوفی دیناروں کے وض خواہ کے نزدیک جائز نہیں اور اگر کہا کہ ان درہموں کوشا می دیناروں کے وض فروخت کرے اس نے کوفی دیناروں کے وض خواہ شامی نہ ہوگا خواہ شامی اور کوش کے مناوش کے ساتھ بچ صرف کی تو ضامی نہ ہوگا ہو گا کہ کہ کی سے اور اگر وکل کے مفاوش کے ساتھ بچ صرف کی تو ضامی نہ ہوگا ہو اس کی خواہ کہ کہ کا سرہو کے ہوگا کہ اس کی بائز ہیں ہوئے وہ کرندیک جائز نہیں ہوئے وہ کرندیک کے ساتھ تی صرف کی تو جائز ہیں کا اختیار کے خواہ می کوش کے درہ کرنے کے جائز نہیں ہوئے کو جائز ہے اور اگر وضنہ ہوئے کے واسطے ویکل کیا اور بعد قیف کی اس مینا بھن ہوئے کہ درہوں کے کوئی کی اس مینا بھن کی تو نہ کی تی تھ ٹوٹ گی اور جب ویکل نے قیفنہ کیا تو تھنہ کیا تو تھیا گیا تو تھنہ کیا تو تھنے کوئی کیا تو تھنہ کیا تو تھنہ

بیج سلم کے وکیل کوا مام اعظم عمینیہ وا مام محمد عمینیہ کے نزدیک اقالہ کا اختیار ہے

اگراس نے موکل کودے دیئے تو باہم ہے جدید منعقد ہوجائے گی ایک شخص کواس واسطے وکیل کیا کہ میرے واسطے دی دوہم ایک گئے میرے واسطے دی دوہم اناج کے موضل سے لے سکتا ہے اوراگراس کو تھم کیا کہ میرے واسطے دی درہم اناج کے موضل لے لے اور وکیل نے لے لئے تو وکیل کے ذمہ پڑیں گے کیونکہ اس نے ایک چیز کی تھے کے واسطے وکیل کیا جواس کے پاس نہیں ہے اوراگر کہا کہ جومیرا تھے پر ہے اس کوایک گرگیہوں کی سلم میں دے دی تو امام اعظم کے کوز دیک موکل پر معنی نافذ نہ ہوگی بخلاف اس کے اگر کہا کہ جومیرا تھے پر ہے اس کو فلال شخص کو سلم میں دے دی تو بالا بھاع موکل پر بھے نافذ نہ ہوگی مضارب نے ایک شخص کو وکیل کیا ہم ایک کہ جومیرا تھے پر ہے اس کو فلال شخص کو سلم میں دے دی تو بالا بھاع موکل پر بھے نافذ نہ ہوگی مضارب نے ایک شخص کو وکیل کیا ہم ایک نے بچھ درہم مضارب نے ایک شخص کو وکیل کیا ہم ایک ہے کہ درہ ہم مضارب نے ایک شخص کو وکیل کیا ہم ایک ہم ہم ہم ہم ہم ہم کہ وہ کے تو بالا بھاع موکل کیا ہم ایک ہم ہم ہم ہم ہم کہ وہ کے تو بالا بھاء کی ہم موکل کیا ہم اوراگر خلط نہ کے اور ایک بی عقد میں سب دے دیتے تو جائز ہے یہ محیط سرخسی میں لکھا ہم آگر سونے کی انگوشی یا تو ہے کا گوشی یا تو ہم کا گلا ہم کی ہم موکل کیا تو ہم کی سے دیا دوہو نے کے موض یا بیوض سونے کی انگوشی کے جس میں سونا اس کے دیا دوہو نے کے موض جس میں سونا زیاد وہا کم تھا اور گینہ بڑا ہم اتھا فروخت کر دی اور با ہم قبضہ کرلیا تو جائز ہم واراگر وکیل کے تو میں جس میں دیے اور کیڑ ہے کی جنس نہ بلائی تو جائز نہیں ہم واراگر وکیل نے واراگر وکیل کے تو میں جائز رہے گی اوراگر وکیل کے وضان کے یہ موکل کو اختیار ہے جائز ان کے مسلم الیہ سے لیں اگر وکیل سے صونان کی تو میل کے تو میں جائز رہ گی اوراگر ویو افتر آتی کے مسلم الیہ سے لیں اگر وکیل ہوگی کھر موکل کو اختیار ہے جائز ہم کو مولی کو مولی کو اختیار ہے جائز ہم کو مولی کو اختیار ہے جائز ہمیں کو سائم الیہ سے لیں اگر وکیل سے صونان کی تو میل کے تو میں جائز رہے گی اوراگر ویو افتر آتی کے مسلم الیہ سے موان کی تو میل کے تو میں جائز رہے گی اوراگر ویو افتر آتی کے مسلم الیہ سے موان

ل يعنى في الحال باتھوں باتھ ربع منعقد ہو گئی۔

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🕥 کی کی 🕻 ۱۰۰ کی کی کاب الو کالت

لی توسلم باطل ہوجائے گی اورا گرموکل نے کپڑا یہودی بیان کر دیا تو جنس بیان کرنے کی وجہ سےتو کیل جائز ہے بیمبسوط میں لکھانے تع سلم کے وکیل کوامام اعظم میں امام محمد کے نز دیک اقالہ کا اختیار ہے بیفتاوی قاضی خان میں ہے۔ فصر کی :

ہبہ کے واسطے وکیل کرنے کے بیان میں

ہبرکرنے والے کواختیار ہے کہ سپر دکرنے کے واسطے دکیل کرے اور موہوب لہ یعنی جس کو ہبدکیا گیا ہے اس کواختیار ہے ک قضہ کرنے کے واسطے وکیل کرے اور یہی حکم صدقہ میں ہے واہب کے وکیل کو ہبہ سے رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہے ای طرح اگر وکیل نے بحکم موکل ہبدکیا ہوتو بھی رجوع نہیں کرسکتا ہے اور اگر ہبدکرنے والے نے ہبدے رجوع کرنا جا ہا در حالیکہ وہ شے موہوب لہ کے وکیل کے ہاتھ میں ہے تو رجوع نہیں کرسکتا ہے اور بیدوکیل اس کا مخاصم نہیں ہوسکتا ہے بیدحاوی میں ہے اگر ایک ذمی نے دوسرے کوشراب یا سور ہبد کی اور موہوب لدنے اس پر قبضہ کرنے کے واسطے سی مسلمان کووکیل کیایا وا بہب نے موہوب لہ کودیے کے واسطے کی مسلمان کووکیل کیا تو جائز ہے اگر موہوب لہ نے ہبہ پر قبضہ کرنے کے واسطے دو شخصوں کووکیل کیا اور ایک نے قبضہ کیا تو جائز نہیں ہےاوراگرواہب نے دینے کے واسطے دونوں کووکیل کیااورایک نے دے دیا تو جائز ہے وعلی ہذااگر وکیل نے دوسرے کو دیخ کے واسطے دکیل کیا تو بھی جائز ہے اور اگر موہوب لہ کے دکیل نے دوسرے کو قبضة کرنے کے واسطے وکیل کیا تو جائز نہیں ہے لیکن اگر موکل نے اس سے کہد یا تھا کہ جو پچھتو کرے وہ روا ہے تو اس کو دوسر ہے کو وکیل کرنا جائز ہے اگرا یک شخص کواس واسطے وکیل کیا کہ یہ کپڑ افلاں شخص کوعوض لے کر ہبہ کر دے اورعوض اس ہے وصول کر لے پس وکیل نے ایسا ہی کیا مگرعوض اس سے قیمت میں کم ہے تو ا مام اعظمؓ کے نز دیک بیہ جائز ہے اور صاحبینؓ کے نز دیک جائز نہیں ہے مگر جبکہ عوض اس کے برابریا اس قدر کم ہو کہ لوگ اتنی کمی برداشت کرلیا کرتے ہیں تو جائز ہے اگروکیل ہے کہا کہ اپنے مال میں سے میری طرف سے عوض اس شرط پر دے دے کہ میں اس کا ضامن ہوں اور وکیل نے دے دیا تو جائز ہے اور وکیل اس ہے اس کے شل لے لے گا اگر عوض مثلی تھایا اس کی قیمت لے لے گا اگر مثلی نہیں تھا اور اگر عوض دینے کا تھم دیا کہ عوض اپنے مال ہے دے دے اور اپنے ضامن ہونے کی شرط نیہ کی تو وکیل بعد عوض دینے کے اس ہے کچھنیں لےسکتا ہے بیمبسوط میں ہے واہب کواختیار ہے کہ ہبہ ہے رجوع کرنے کے واسطے وکیل مقرر کرےاگر دوشخصوں نے ایک شخص کوایک غلام یا گھر ہبہ کیا بھر دونوں نے ایک شخص کو دے دینے کے واسطے وکیل کیا تو جائز ہے ای طرح اگر دوشخصوں کو وكيل كيايا ہرايك نے ايك مخف كوعليحده وكيل كياتو بھى جائز ہے ہيں اگر دونوں وكيلوں ميں سے ايك نے موہوب لدكودے ديايا خوداس نے قبضہ کرلیا تو جائز ہے بیرحاوی بمیں لکھا ہے موہوب لہنے عوض دینے کے واسطے وکیل کیا اورعوض کو متعین نہ کیا پس نہ وکیل نے عوض دیا تو جائز نہیں ہےاوراگر کہا کہاہنے مال ہے میری طرف ہے جو جائے عوض دے دیے تو جائز ہے کیونکہ جب اس کی رائے پر چھوڑ اتو جس قدرعوض دے گااس کی نسبت موکل پنہیں کہ سکتا ہے کہ اس قدرز بری مراد نتھی پیمچیط سزھسی میں ہے اگر دو شخصوں کو ہب ے رجوع کرنے کے واسطے وکیل کیا تو ایک بدوں دوسرے کے متفر دنہیں ہوسکتا ہے میہ سوط میں ہے۔

نرب: (۵)

## اجارہ وغیرہ کی و کالت کے بیان میں اس میں تین نصلیں ہیں

كتاب الوكالت

فصل (وَّل:

اجارہ دینے اور اجارہ لینے اور کھیتی اور معاملہ کی و کالت کے بیان میں

گھر کوا جارہ پر دینے کاوکیل اجارہ کے ثابت کرنے اور کرایہ وصول کرنے اور گھر کو بہسبب کرایہ کے روک لینے میں خصم قرار یائے گا کیونکہ بیاس کے حقوق عقدے ہے اگر وکیل اجارہ نے اجارہ لینے والے کرایہ معاف کر دیا پس اگر کرایہ مال معین ہوتو بری کرٹا میچ نہیں ہےاوراگر مال دین ہوں پس اگر بعد مال واجب ہوجانے کے بری کیا مثلاً مدت گزرگئی یا تعجیل شرط تھی تو امام اعظم ؓ وامام محمدؓ کے نزدیک جائز ہےاوراس کے مثل موکل کوضان دے اور اگرواجب ہوجانے سے پہلے معاف کردیا تو ظاہر الروایت میں مذکور ہے کہ امام اعظم وامام محد کے نز دیک جائز ہے بیمحیط میں ہے جو محف گھرکے قیام واجارہ پر دینے اور کراییہ وصول کرنے کے واسطے وکیل مقرر ہوا ہے اس کو پچھ عمارت بنانے یا اس میں مرمت کا اختیار نہیں ہے اور اس کی خصومت کے واسطے وکیل نہ شار ہوگا اور اگر اس میں ے کی نے کوئی بیت گرادیا تو اس کے باب میں مخاصم ہوسکتا ہے کیونکہ اس کے قبضہ کی چیز اس نے تلف کی اسی طرح اگر کسی کواس نے کراید دیااوراس نے انکار کیاتو اس پراجارہ ثابت کرنے کے واسطے قصم قرار پائے گااور کراید دینے کے واسطے دوسرے وکیل کرنااس کوجائز نہیں ہاوروکیل نے اگرایسے مخص کوجواس کی پرورش میں نہیں ہے کرایدوصول کرنے کے واسطے وکیل کیا تو جائز ہے اور کراپیہ پر لینے والا بری ہوجائے گا اور جس وکیل نے کرایہ پر دیا ہے وہی کرایہ کا ضامن ہوگا کیونکہ اسی کے وکیل نے وصول کیا ہے بیہ جاوی میں لکھا ہے اجارہ کے وکیل کواختیار ہے کہ اسباب یالونڈی غلام کے عوض کرایہ پر دے دے اگر ایسی زمین کرایہ دینے کے واسطے وکیل کیا گیا کہ جس میں بیوت اور عمارات ہیں اور موکل نے ان کی تفصیل نہ بیان کی تو اس کوا ختیار ہے کہ زمین کومع بیوت کے کرایہ پر دے دے ای طرح اگر اس میں بن چکی ہوتو بھی یہی حکم ہے اگر زمین کو در ہموں پر کراید دینے کے واسطے وکیل کیااور اس نے دیناروں کے عوضِ کرایہ پر دی یا آ دھے کی بٹائی پر بھیتی کے واسطے دے دی تو جائز نہیں ہے اس طرح اگر کرایہ دینے کے واسطے علم کیا اورعوض ذکر نہ کیا اوروكيل نے آدھى بٹائى پر بھيتى كے واسطے دے دى تو بھى جائز نہيں ہے اى طرح اگر آ دھے كى بٹائى پر دينے كے واسطے علم كيا اور وكيل نے درہم یا دیناروں کے عوض کرایہ پر دے دی تو بھی جائز نہیں ہے۔

اگرموکل کے بیان درہم سے زیادہ درہم پراجارہ دیاتو جائز ہے

اگر گیہوں یا جوالی چیزوں کے عوض جوز مین سے پیدا ہوتی ہیں کرایہ پردی تو اس باب میں مذکور ہے کہ جائز نہیں ہے اور باب مزارعت میں لکھا ہے کہ جائز ہے بشر طیکہ جس قدر گیہوں پراجارہ دیا ہے وہ اس نصف کے برابر ہوں جواس زمین سے پیدا ہوتے ہیں کذا فی الذخیرہ۔اجارہ لینے کاوکیل درہم و دینارو کیلی ووزنی کے عوض اجارہ لے سکتا ہے بشر طیکہ غیر معین ہواوراسباب معین یا کیلی و وزنی معین کے ساتھ اجارہ نہیں لے سکتا ہے یہ محیط میں لکھا ہے اور اگر موکل کے بیان درہم سے زیادہ درہم پراجارہ دیا تو جائز ہے ای طرح اگروکیل مقرر ہوا کہ اس مدت معلومہ تک اس قدر دراہم پراجارہ لےاور اس نے کم پراجارہ لیا تو بھی جائز ہے بیم میسوط میں ہے اگر برس روز کے واسطے کرایہ لینے کا وکیل ہواوراس نے دو برس کے واسطے کرایہ لیا تو پہلاسال موکل کا اور دوسراسال وکیل کا ہوگا اور اگروکیل کے قبضہ سے پہلے یابعد کسی قدر مکان گر گیا پھر موکل نے کہا کہ یہ مجھے پیندنہیں ہےتو مکان موکل کے ذمہ لازم نہ ہوگا بلکہ وکیل کے ذمہ پڑے گا بیرحاوی میں لکھا ہے کی مخض کو خاص زمین کے اجارہ لینے کا وکیل کیا پھرموکل نے وکیل کے اجارہ لینے کے بعد اس کے مالک سے خرید لی اور اس کوا جارہ کا حال نہیں معلوم ہے پھر معلوم ہوا تو واپس نہیں کرسکتا ہے اور کرایہ پر اس کے پاس رے گ ایک مخص کو علم کیا کہ میرے واسطے ایک ٹو دس درہم کو کوفہ تک کرایہ کر دے اس نے پندرہ درہم کو کرایہ کیا اور موکل کے پاس لایا اور کہا کہ میں نے دی درہم کوکراید کیا ہے وہ سوار ہو گیا تو موکل پر پچھ کرایہ نہیں واجب ہوگا اور شؤ والے کا کرایدو کیل پر ہوگا ایک شخص کو حکم كياكه ميرا گھردى در ہم كوكرايدكود بروين اس نے پندره در ہم ميں دے ديا تو اجاره فاسد باورا گردر ہم لے لئے ہيں تو يا نج در ہم صدقہ کردے بی خلاصہ میں ہے ایک مخص کووکیل کیا کہ میرے واسطے ایک مکان سال بھر تک کے واسطے سو درہم میں کرایہ پر لے اور وکیل نے کرایہ لے کر قبضہ کرلیا اور موکل کودینے ہے اٹکار کیا تو جب تک کرایہ نہ وصول کرے نہ دے گا پس اگر اجارہ مطلقاً ہوتو اس کو بیا ختیار نہیں ہے ہیں اگروکیل نے یہاں تک روکا کہ سال گزرگیا تو بھکم عقد کرایہ وکیل پرلازم ہوگا پھروکیل موکل ہے لے گاای طرح اگر کرایہ بوعدہ ایک سال کے ہوتو بھی بیصورت اور پہلی صورت مکسال ہے ایسا ہی بیدمسئلہ بعض روایات میں مذکور ہے اور بعض روا بنوں میں آیا ہے کہ وکیل استحسانا موکل ہے کرا پنہیں لے سکتا ہے اور قاضی امام جمال الدین نے فرمایا کہ یہی سیح ہے ای طرح اگر موکل نے وکیل سے لے کر قبضہ کیا پھروکیل نے اس پر زبردی کر کے گھر اس کے قبضہ سے نکال لیا یہاں تک کہ سال گزر گیا تو کرایہ پر وینے والے کووکیل ہے کرایہ کے مطالبہ کا اختیار ہے پھر وکیل موکل ہے لے گا اور اگر وکیل کی سکونت میں مکان منہدم ہو گیا تو اس پر ضان نہیں ہاوراگروکیل نے گھرموکل کودیے ہے رو کا پھرایک اجنبی آیا اوراس نے وکیل کے پاس ہے وہ گھر غصب کرلیا اوروکیل موکل کونہ دے سکا یہاں تک کہ سال گزرگیا تو کرایہ وکیل اور موکل دونوں ہے ساقط ہو گیا۔

اجارہ دینے کے وکیل نے اگر موکل کے باپ یا بیٹے کو اجارہ دیا تو مثل بیج کے جائز ہے

اگرویل نے اجرت کی تجیل کی شرط کر کی تھی تو اس پراورموکل پرسیح ہوگئ پس اگرویل نے گھر پر قبضہ پایا اور کرایہ خواہ دیایا ضد ما تو اس کو اختیار ہے کہ جب تک پوری اجرت نہ لے گھر کوموکل کے سپر دنہ کر نے پس اگر منع کیا اور روکا یہاں تک کہ سال گزرگیا اور گھر وکیل کے قبضہ میں ہے تو کرایہ وکیل پر واجب ہوگا اور اس صورت میں وکیل موکل نے بیس لے سکتا ہے اور اگر موکل نے گھر طلب نہ کیا یہاں تک کہ سال گزرگیا تو کرایہ وکیل پر واجب ہوگا اور وہ موکل ہے لے لے گا اور اگر آ دھا سال گزرگیا تو کر ایہ پر موکل نے طلب کیا اور وکیل نے روکا یہاں تک کہ سال پورا ہوگیا تو سب کرایہ وکیل پر واجب ہوا اور وکیل آ دھے سال کا کرایہ یعنی جس قدر حصہ موافذہ کرے کہ کرایہ جھے اوا کر دینے ہے گئا یہ ذخیرہ میں ہے اجارہ لینے کے وکیل کو اختیار ہے کہ تھے خسارہ کے ساتھ کرایہ پر دے دے موافذہ کرے کہ کرایہ جھے اوا کر دینے ہے وکیل نے اگر موکل کے باپ یا بیٹے کوا جارہ دیا تو مشل بج کے جائز ہے اور اگر اپنے اور اجارہ فاسد اور یہا ما منظم سے کنز دیک ہو ابز ہے اور اجارہ فاسد بیا بیٹے یا ایسے خص کو جو کا در اجرائی متا جرکو دینا پڑے گا اجارہ طویلہ کے وکیل سے اجارہ کو دینا وار جرائیل متا جرکو دینا پڑے گا اجارہ طویلہ کے وکیل سے اجارہ کا مال فنخ اجارہ کے وقت طلب کیا جائے گا میں دیوگا اور اجرائیل متا جرکو دینا پڑے گا اجارہ طویلہ کے وکیل سے اجارہ کا مال فنخ اجارہ کے وقت طلب کیا جائے گا میں دیں میں متا جرکو دینا پڑے گا اجارہ طویلہ کے وکیل سے اجارہ کا مال فنخ اجارہ کے وقت طلب کیا جائے گا

اگروکیل کواجرت میں تاخیر دی گئی یا معاف کردی گئی توضیح ہاور وکیل کواختیار ہے کہ موکل ہے لے لیے خلاصہ میں ہا گرز مین چندلوگوں میں مشترک ہو پھرا کی نے اپنے حصہ کے اجازہ دینے کے واسطے وکیل کیا اور وکیل نے انہیں اسب کے ہاتھ اجازہ پر دیا تو امام عظم سے خز دیک نہیں جائز ہا ورصاحبین سے نز دیک جائز ہے بیہ حاوی میں ہے اور اگر کی اجبی کوکرا بید پر دیا تو امام اعظم سے نز دیک نہیں جائز اور صاحبین سے نز دیک جائز ہے بیہ مبدوط میں ہے اجازہ دین ہوگیا اور اگر کی اجبی کوکرا بید پر دیا تو امام اعظم سے نز دیک نہیں جائز اور صاحبین سے نز دیک جائز ہے بیہ مبدوط میں ہوگیا ہوگیا کو وکیل نے اگر تمام منفعت حاصل کرنے سے پہلے متاجر سے اجازہ تو ٹر ٹیا تو تو ٹر ٹا چیج ہے خواہ کرا بید مال دین ہویا عین ہوگیا اگر وکیل نے کرا بید وصول کیا ہوتو نہیں چیج ہے کونکہ مقوض ملک موکل ہوگیا و بواسطہ وکیل اس پر موکل کا قبضہ ہوگیا اور وصول ہونے سے پہلے اگر کرا بید مال معین ہوتو نفس عقد سے ملک موکل ثابت نہ ہوئی اور تجیل کی شرط پر موکل کا قبضہ ثابت نہ ہوا بیا قافی قاضی خال میں سے دیا ہوگیا در مول

اگرویل متاجر نے زمین کے مالک سے اجارہ تو زلیا طالا کدنہ مین اجارت پردیے والے کے قبضہ میں ہے قوجائز ہے ہیں اگراس کوموکل یاوکل کو دے دیا ہے تو اسخسانا ہجائز نہ ہوگا ہے ظاصہ میں ہے جیتی کے واسطونہ مین دیے کو کیل نے اگرا لیے تحق کو زمین دی جواس میں واخدی پیز گیہوں وغیرہ ہوتا ہے قو جائز ہے اور اگرا لیے تحق کو دی جواس میں واخدت لگا تا ہے قو جائز نہیں اور اگر ایسے تحق کو دی جواس میں ورخت لگا تا ہے قو جائز نہیں اور اگر ایسے تحق کو درخت لگا تا ہے کودی جواس میں ووخدت لگا تا ہے قو جائز نہیں اور اگر تا ہو اس میں ووخدی جواس میں وو حرے جواس میں وورخت لگا تا ہے یاس کے برعس ہوقو جائز نہیں ہے ہو جواسی میں جر ایک تحق نے وکیل کیا کہ میری زمین بنائی تھتی پر دے دے اس نے اس فیر رخدارہ پر دی کہ جواندازہ نہیں کیا جاتا ہے قو جائز نہیں ہے اور جو کچھ پیدا ہووہ کا شکار اور وکیل کے در میان ان کے شرط کے موافق تقدیم ہوگا اور زمیندار کو اس کے خلاف ہے اور اگر گئی تھے ان کے نوعیاں نہیں آتا ہے قوامام گئی نے اس کو صاف صری و کو کہتے نہ ہوگا اور اگر اس معالم کے نوعیاں اس کے خلاف ہے اور پیداوار وکیل اور کا شکار کے در میان موافی شرط کے تعمیل کیا ہے جامد موگل کا پیری کے اس کو صاف صری و کر کہتیں کیا ہے جامد موگل کا در خدارہ پر دیا کہ جواندازہ میں آتا ہے تو جائز ہے اور پیداوار وکیل اور کا شکار کے در میان موافی شرط کے تعمیل کی کو در اشت ہوگی اور روسی موگل کو پیچھ نہ ہوگی اور موسی کی کہتی ہوگی اور روسی ہوگل کو تو بیدا وار وکیل کے اس کو اور ایسانی معالمہ میں درخت کا مالک خود تی اپنے حصہ پر قبضہ کر رادعت کے موافی زمیندار ہے اپنے حصہ پر قبضہ کر نے کا اور کی کی اس کو خود تی اپنے حصہ پر قبضہ کر رکا اور وکیل نے اور کیل تھا اس میں موافی نے میں کا عاصب ہے اور زمیندار کو نقصان نے میں لئے کا اختیار ہے اور کیل کو اس کے حصہ پر قبضہ کر نے کا اور کیل کو اور اس کی کو دی کے موافی نے کہ کو کیل کو اس کے حصہ پر قبضہ کر دیا کا اور وکیل نے اور کیل کو اس کے حصہ پر قبضہ کر دیا کا اور وکیل نے اور کیل کو اس کے حصہ پر قبضہ کر دیا کو اور وکیل کو

مزارعت ومعاملت کے وکیل کواختیار ہے کہ حاصلات میں ہے مالک کا حصہ وصول کرلے اور اگر عامل کو ہمہ کیایا اس کو ہری کر دیا تو جائز نہیں ہے اس شخص کے قول میں جو مزارعت و معاملت کو جائز رکھتا ہے بیہ حاوی میں لکھا ہے اگر اپنی زمین مزارعت و کاشتکاری بٹائی پر دینے کے واسطے وکیل کیا اور وکیل کو وقت نہ بتلایا تو پہلے سال و پہلی کھیتی کے واسطے جائز ہے پس اگر وکیل نے اس سے زیادہ کے واسطے یا سوائے اس سال کے دی اور اس سال نہ دی تو استحسانا جائز نہیں ہے اور اگر اس واسطے وکیل کیا کہ میرے واسطے

م قولداجنبی یعنی شرکت والاحصه سوائے شریکوں کے سی اجنبی کودیا۔

لے تولہ انہیں شریکوں کے ہاتھ۔

س قوله برداشت مونا يعنى كوئى آئلخوالات كوبهى آئلتا بـ

بیز مین اس سال کے واسطے اس شرط پر لے کہ بچ موکل کی طرف ہے ہے ہیں وکیل نے اس طرح لی کہ جس میں نقصان اس قدر ہے کہلوگ برداشت کرلیا کرتے ہیں تو جائز ہے اوراگر اس قدرنقصان کے ساتھ لی کہلوگ نہیں برداشت کرتے ہیں تو جائز نہیں لیکن اگر موکل راضی ہوجائے اوراس میں زراعت کرے تو جائز ہے اور وکیل ہی ہے مالک زمین کے حصہ کا مواخذہ ہے تا کہ اس کوسپر دکر و بے پس اگر وکیل نے اس قدرنقصان سے لی کہلوگ برداشت نہیں کرتے ہیں اور موکل نے اجازت اس وقت تک نہ دی کہ اس نے زراعت کی اوروکیل نے اس کوزراعت کی اجازت دی تو جو کچھ پیداوار ہوئی وہ موکل کی ہے اوروکیل پر زمین کے مالک کواس زمین کے مثل کی پیداوار کے موافق دینالازم ہے اور مالک زمین کا موکل پر کچھنہیں ہے اور کا شتکار پر زمین کا نقصان اس کے مالک کو دینا واجب ہاوراگراس نے اجازت نہ دی اورزراعت کے واسطے کا شتکار کو بھی حکم نہ کیا تو جس قدر پیداوار ہووہ کاشتکار کی ہاوروکیل پر زمیندار کا کچھ حق نہیں ہے اور کا شتکار اس کونقصان زمین دے گا اور وکیل ہے واپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر وکیل کو حکم کیا کہ کوئی ز مین بٹائی پر یا کوئی درخت ساجھے پر لےاور بیان نہ کیا تو چائز نہیں ہےاورا گرز مین بیان کردی اور بچ نہ بیان کئے تو جائز ہے اورا گر وکیل کوز مین بٹائی پریا درخت سا جھے پر دینے کا حکم کیا اور و چخص بیان نہ کیا جس کودی جائے تو جائز ہے ایک شخص کو حکم دیا کہ زمین کھیتی بٹائی پردے دے اور اس نے ایک گر گیہوں درمیانی پر کرایہ دے دی تو جائز ہے اور کا شتکار کوا ختیار ہے کہ جو کچھاس کا جی جا ہے گیہوں کی تتم ہے یا جواس ہے مم مضر ہواس میں بود ہاورا گرسوائے گیہوں کے کسی چیز کے عوض دی تو جائز نہیں ہے اورا گراس واسطے وکیل کیا کہ تہائی بٹائی پر دے دےاوراس نے ایک گر گیہوں وسط کے عوض اجرت پر دے دی تو اس نے خلاف کیااورمستاجرنے اگراس میں بویا تو پیداواراس کی ہوگی اوراس پرایکٹر گیہوں درمیانی اجرت پر دینے والے کودینا واجب ہوں گےاور مالک زمین کونقصان دے گا اور اجر نت پر دینے والے ہے واپس لے گا اور اگر مالک زمین جا ہے تو اجرت پر دینے والے سے نقصان زمین وصول کرے اوروہ ای گرمیں سے جواس کواجرت میں ملاہے بیفقصال ادا کرے گا اور باقی کوجوزیادہ ہےصدقہ کردے گا ایک مخف کواس واسطے وکیل کیا کہ میرے واسطے بیز مین تہائی بٹائی پر لے اوروکیل نے ایک گر گیہوں درمیانی کے عوض لی تو جائز نہیں ہے لیکن اگر موکل راضی ہوتو جائز ہےاوراگراس واسطےوکیل کیا کہ بیخر ما کا درخت میرے واسطے معاملت پر لےاوراس نے اس شرط پرلیا کہ جو پچھ پھل پیدا ہوں وہ مالک درخت کے ہیں اور عامل کو کھرے فاری کیچھو ہارے خٹک ایک ٹرملیں گے تو جائز ہے اور دقل چھو ہارے کی شرط کی پس اگر در خت میں ناکارہ دقل پیدا ہوتے ہیں تو جائز ہے در نہیں جائز ہے اور اگر ایک گر گیہوں کی شرط کی تو جائز نہیں ہے اور اگر اس واسطے وکیل کیا کہ میرے واسطے فلاں چخص کا درخت خرما تہائی کے ساجھے پر لےاوراس نے ایک گر خشک چھو ہارے فاری کی شرط پرلیا تو موکل کے ذمہ لازم نہ ہوگالیکن اگر بیمعلوم ہوجائے کہ ایک گرتہائی ہے کم یابر ابر ہے تو جائز ہے بیمحیط سزھسی میں ہے۔ فعلود):

مضارب وشریک کووکیل کرنے کے بیان میں

قاعدہ بیہ ہے کہ جوالی تجارت ہے کہ اگر اس کومضارب عمل میں لائے تو رب المال پرسیحے ہوتی ہے جب ایسے معاملہ میں و کیل کر ہے گاتو بھی رب المال پرسیحے ہوگا اور مضارب کوخر بیدوفر وخت اور قبضہ اور خصومت میں وکیل کرنا جائز ہے مضارب نے قرضہ کے خصومت بی وکیل کرنا جائز ہے مضارب نے قرضہ کے خصومت بی واسطے دوسرے کووکیل کیا اور وکیل نے اقر ارکر دیا کہ مضار نے وصول کرلیا ہے تو جائز ہے بھرا گرمضارب نے کہا کہ

سنے وصول نہیں کیا ہے تو وکیل پرضان نہ ہوگی اور قرض دار ہری ہوگیا چنانچہ اگر مطلوب سے وصول کرنے کا اقر ارکیا اور مضار ب
نے انکار کیا تو بھی ایبا ہی ہے بیٹے طسختی میں ہے مضار ب کو ایک غلام مضار بت سے خرید نے کے واسطے وکیل کیا اور اس نے رب
مال کا بھائی خریدا تو خریداری مضار ب پر جائز ہوگی نہ در بالمال پر اور اگر مضار ب نے لیا پس اگر اس میں زیادتی نہیں ہوتو خاصۂ مضار ب کے حق میں جائز ہے بیم سوط میں ہے اگر مضار ب کا مال رب المال سے مول کرنے یا اس کو دینے کے واسطے مضار ب نے کی کو وکیل کیا تو جائز ہے اور اگر رب المال نے مضار ب کو اپنے ائل وعیال کو نفقہ مول کرنے یا اس کو دینے کے واسطے مضار ب نے کی کو وکیل کیا تو جائز ہے اور اگر رب المال نے مضار ب کو اپنے ائل وعیال کو نفقہ سے کا حکم کیا اور مضار ب نے لوگوں پر خرچ ہو سکتے ہیں اور مضار ب نے کہا کہ دوسود رہم خرچ کئے اتنی مدت میں کہ اس کے اور اتنی مدت میں اس قدر در ہم اتنے لوگوں پر خرچ ہو سکتے ہیں اور مضار ب نے کہا کہ دوسود رہم خرچ کئے اتنی مدت میں کہ اس کے در در ہم اتنی مدت میں اس قدر در ہم جاتے رہے ہیں اور وکیل کچھ ضامن نہ ہوگا اور مضار ب کے قول کی تصدیق اس وجہ سے کی جاتی ہو المیں کے تبین میں ہے اس طرح ہر وکیل کہ جس کو پھھ مال دیا جائے کہ اس کو فلاں چیز میں صرف کر سے تو بطریق معروف اس اس کے قبضہ میں ہے اس طرح ہر وکیل کہ جس کو پھھ مال دیا جائے کہ اس کو فلاں چیز میں صرف کر سے تو بطریق معروف اس سے دوسود رہم جائے گی میں ہے۔

لر دوشر یک عنان میں سے ایک نے کسی شریک کی چیز کی بیچ کے واسطے وکیل کیا تو دونوں پر استحساناً

かこうし

اگرمضار بت کے غلاموں کی خوراک کے واسطے مضارب نے کی کووکیل کیااوراس کو پچھ مال نہ دیا پھروکیل نے کہا کہ ش نے ان پراس اس قدرخرج کیا ہے اورمضارب نے اس کی تکذیب کی تو ویل کی تصدیق نہ کی جائے گی ای طرح اگرا پی فاقی چز پر رف کرنے کے واسطے وکیل کیا تو ہے صورت بھی مثل صورت سابقہ کے ہاورا گرمضار بت نے مضار بت کے غلاموں میں سے کی ام کوفروخت کرنے کے واسطے وکیل کیا پھر رب المال نے مضارب کو تھے ہے منع کر دیا اورمضار بت تو ڈ دی پھر وکیل نے اس کو وخت کیااوراس کو ممانعت کاعلم ہے یائیس ہے تو اس کی تھے جائز ہے کیونکہ مال عروض ہوجانے کے بعد مضارب کے لئے اس کی تھے ہائز ہے کیونکہ مال عروض ہوجانے کے بعد مضارب کے لئے اس کی تھے ہائز ہے کیونکہ مال عروض ہوجانے کے بعد مضارب کے لئے اس کی تھے اس کی تھے کہ اس کی تھے کہ اس کی تھے کہ من کی تھے کہ واسطے جس کی موت کے بعد مضارب نے بھا تو ہوں کہ ہو گئے کہ واسطے جس کا موت کے بعد اول کی ہو دونوں جدا ہو گئے اورائیا اپنا ال پانٹ لیااور گواہ کر لئے کہ ہم دونوں میں شرکت نہیں رہی پھروکیل نے جس کام عائز ہوگا ای طرح اگر دونوں نے جس کی ہو کہ کی ہو کہ کی تھے کہ واسطے وکیل کیا تو دونوں نے میں شرکت نہیں ہو گئے کہ واسطے وکیل کیا تو دونوں نے کئی شرکی کی چیز کی تھے کے واسطے وکیل کیا تو دونوں نے میں خوالت سے بیرط ف کی چیز کی تھے کے واسطے وکیل کیا تو دونوں نے میں تو کہ تھی تو دونوں نے کئی شرکے کہ بیرط ف کی اور دوسرے تشریک نے اس کو وکالت سے برطرف کیا تو سب چیز وں سے سوائے بارہ یا ترض کے برطرف کیا تو سب چیز وں سے سوائے بارہ بارہ نے کہ اگر ادانت موکل ہی کی طرف سے تھی تو دوسرے کا نکا لنا باطل اورا گر نہیں تھی تو دوسرے کا نکا لنا باطل اورا گر نہیں تھی تو دوسرے کا نکا لنا باطل اورا گر نہیں تھی تو دوسرے کا نکا تا بائل اورائی میں عیوب کیا تھیں تو دوسرے کا نکا لنا باطل اورا گر نہیں تھی تو دوسرے کا نکا لنا باطل اورا گر نہیں کی والی کے دونوں میں خور سے تھی تو دوسرے کا نکا لنا بائل اورائی میں سے ایک شخص نے اس کے غلام خور سے تھی تو دوسرے کا نکا لنا بائل اوراگر نہیں کی والی کے دونوں میں میں کیا کہ کرنے کا نکا بائل اورائی میں کی والی کے دونوں کیا کہ کرنے کی کیا گر کیا گر کیا گر کیا گر کیا گر کیا گر کرنے کیا گر کر ک

تولہ بطریق معروف یعنی رواج کے موافق جتناایی چیز میں خرچ ہوسکتا ہے۔

واسطے ایک و کیل مقرر کیا آگراس کا شریک وہی مخاصم ہوتو ضرور ہے کہ جس نے خریدا ہے وہ حاضر ہوتا کہ اس سے تسم لی جائے کہ وہ عیب پر راضی ہوا ہے یا نہیں اور اگر خریدارخود حاضر ہوتو وہی مخاصم قرار پائے گا اور بائع کو اختیار نہیں ہے کہ اس کے شریک ہے عیب پر راضی ہونے کی قتم لے دونوں شریکوں میں سے ایک نے ایک غلام میں خصومت کے واسطے جس کو فروخت کیا تھا وکیل کیا اور مشتری نے اس میں عیب لگایا اور موکل غائب ہوگیا تو وکیل پر قتم نہیں آتی ہے اور اگر مشتری نے دوسرے شریک سے جھڑ اکرنا چا ہا اور اکر مشتری نے دوسرے شریک سے جھڑ اکرنا چا ہا اور اکر مشتری کے علم پر اس سے قتم لینی چاہی تو ہوسکتا ہے کیونکہ مفاوضہ کا ہرایک شریک مدعا علیہ ہونے میں بجائے دوسرے کے ہے یہ مبدو ، میں ہے۔

فعل يو):

#### بضاعت کے بیان میں

اگرایک نے دوسرے کو ہزار درہم بصناعت دیئے اور کہا کہ اس کے عوض میرے لئے کپڑے کو یا کپڑوں کو یا تین کپڑوں کو خرید دیتو جائز ہےای طرح اگر ہزار درہم بضاعت دے کرکہا کہ میرے لئے اس کی کوئی چیزخر بید دیتو بھی جائز ہےاوراگر کہا کہ ا پن مال سے میرے واسطے ہزار درہم بضاعت قرار دے کراس کی کچھ چیز لئے خرید دے اور اس نے ایسا ہی کیا تو جائز ہے اور جو کچھ خرید دے گاوہ حکم دینے کی ہوگی اور اگر کہا کہ بیہ ہزار درہم بضاعت کے لئے تو جائز ہے اورخریداری کی اجازت اس کوای کلمہ = حاصل ہوگئی اگر کہا کہ یہ کپڑ ابضاعت میں لے تو جائز ہے اور فروخت کی اجازت اس کوحاصل ہوگی پھر کپڑے کی صورت میں امام اعظم کے نزویک ہرعزیز وخسیں کے عوض اور جس تمن کوفروخت کردے گا بیج نافذ ہوگی اور صاحبین کے نزدیک صرف درہم ودینار ہے جائز اور اگر خسارہ ہوتو بقدرانے خسارہ کے جائز ہوگی کہلوگ بر داشت کر سکتے ہیں اور در ہموں کی صورت میں اس کی خریدار ک موکل پرنافذ نہ ہوگی الامثل قیمت کے عوض یا اس قدر کمی ہے کہ لوگ برداشت کرلیا کرتے ہیں اور اگر کہا کہ یہ ہزار درہم بضاعت لے اورمیرے لئے کچھٹریدوفروخت کرشایداللہ تعالی مجھے کچھ نفیب کرے تو جائز ہےاوراس کوٹریدنے اور فروخت کرنے کا اختیار ہو گا بیز خیرہ میں لکھا ہے اگر ایک مخص نے دوسرے ہے کہا کہ میں شہر میں جانا چاہتا ہوں کپڑے اور غلام خریدوں لپس اس نے کہا کہ میرے یہ ہزار درہم بضاعت لے یا کہا کہ میرے لئے اپنے مال سے ہزار درہم بضاعت کر لے تو جائز ہے اور اس کوغلام و کپڑے خریدنے کی اجازت حاصل ہوئی اور اگریوں کہا کہ یہ ہزار درہم رائے پر بضاعت میں لے کپڑے کے واسطے یا غلام کو کہایا اناج کے واسطے کہا پھراس محض نے جس کو حکم کیا تھا تمام مال ہےوہ شے جس کا حکم کیا تھا خریدی پھراسکولدوایا اوراپنے مال ہے خرچ کیا یہال تک کہ مالک کے پاس لایا تو اس خرچ میں وہ احسان کرنے والا شار ہوگا اور خرپیداری رب المال کے واسطے جائز ہوگی اورا گرتھوڑے مال ہے وہی چیز خریدی اور تھوڑ اکرایہ میں خرج کر کے لایا تو جائز ہے اور اگر رب المال نے تھم کیا کہ جس شہر میں رہتا ہوں يہيں خريد دے پھراس نے تھوڑے مال سے چیزخریدی اور تھوڑ اباقی کرائیس خرچ کیا تو جائز ہے اور اگر تمام مال سے ای شہر میں وہ چیزخریدی اوراپنے پاس سے خرچ کر کے اس کے گھر تک پہنچائی تو استحسا نارب المال سے واپس کے گا اگر اس شخص نے جس کو عکم کیا ہے تھوڑے مال سے بیچیزیں خریدیں اور باقی مال خرچ کرایہ وغیرہ کے واسطے رکھااور وہ خرچ نہ ہوایہاں تک کدرب المال مرگیا پھر باقی اس نے خرج کیا ہی اگراس کورب المال کے مرنے کاعلم تھا تو جس قدرخرج کیا ہاس کا ضامن ہادرا گرعلم نہ تھا تو استحسانا ضامن نہیں ہے

اور جب تک اس کوعلم نہ ہومعز ول نہ ہوگا بیرمحیط میں ہے۔

اگراس مخص نے مال سے پچھے چیز نہ خریدی یہاں تک کہ رب المال مرگیا پھراس نے خریدی تو ضامن ہوگا خواہ مرنے کاعلم ہوا ہو یا نہ ہوا ہو پھر واضح ہو کہ مسئلہ بضاعت میں اگر تھوڑ نے ہے مال سے غلام خرید چکا ہے پھراس کورب المال کے مرنے کا حال معلوم ہوایا اس کے منع کرنے کا حال معلوم ہوااور اس کوخوف ہے کہا گرغلاموں کو کھا نانہیں دیتا ہے تو مرجا کیں گے تو جا ہے کہ قاضی کے سامنے اس معاملہ کو پیش کرے تا کہ قاضی کو جو کچھ صلحت معلوم ہو یعنی بیچ کر دینا اور اس کائٹمن رکھ لیٹایا باتی مال ہے ان کونفقہ دینا وہ اس کو حکم کرے لیکن جب تک گواہ نہ قائم ہوں قاضی حکم نہ دے گا اور اگر اس کے پاس گواہ نہ ہوئے اور قاضی کی رائے میں آیا کہ یوں گواہ کر لے کہاں مخص نے ایسااییا بیان کیا ہے پس اگر اس نے پچ کہا تو میں نے اس کونفقہ دینے یا بیچ کر دینے کی اجازت دی تو جائزے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے۔اگر اس مخص نے تھوڑے مال ہخرید اپھر رب المال مرگیا پھر باقی مال ہے خریدایا نفقہ وکرایہ وغیرہ میں صرف کیا تو خرید نے کی صورت میں ضامن ہوگا خواہ رب المال کے مرنے کا حال معلوم ہویانہ ہواور نفقہ کی صورت میں اگر معلوم تھا تو ضامن ہوگا اورا گرنہ معلوم ہوا تو ضامن نہ ہوگا اور بیتکم استحسا ناہے کذا فی الصغریٰ۔ایک مختص کو ہزار درہم بصاعت کسی خاص چیز ك خريد نے كے لئے جس كوبيان كرديا ہے ديئے اورا ختيار ديا كہ جس كوچا ہے وكيل كر لے پس اس وكيل نے دوسرے كودے كرحكم ديا کہ جس اسباب کے خریدنے کے واسطے رب المال نے حکم کیا ہے وہ خرید کرے اور اس نے خرید اتو پہلے وکیل کواختیار ہے کہ مشتری ے متاج اپنے قبضہ میں لے اور اگر پہلا وکیل مرگیا تو دوسرے کی وکالت باطل نہ ہوگی اور اگر درہم دینے کے وقت کہا کہ میں نے تجھ کوفلاں مخض کے واسطے وکیل کیا کہ تو اس کے واسطے ان ہزار درہم کی فلاں متاع خرید دے تو بیخض رب المال کا وکیل ہوگا اور جس نے درہم دیے ہیں اس کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ اس مشتری ہے متاع لے کر قبضہ کرے اس طرح اگر درہم دوسرے کودیے اور کہا کہ میں نے تختے وکیل کیا کہان درہموں کی فلاں مخض کے واسطے فلاں چیز خریدے اور بینہ کہا کہ فلاں مخض کے واسطے وکیل کیا تو بھی یہی حکم ہاس طرح اگر کہا کہ میں نے سختے وکیل کیا کہان درہموں کے عوض فلاں چیز خرید دے پھر باہم ایک دوہرے کی تصدیق کی کہ بیہ دراہم فلاں شخص کے تصاوراس نے فقط اس واسطے وکیل کیا تھا کہ فلاں مالک کے واسطے خرید دے اور فلاں شخص نے اس کو حکم دیا تھا کہ جس کو جا ہے وکیل کر لے تو بھی یہی تھم ہے بیرمحیط میں ہے ایک مختص نے دوسرے کو ہزار درہم بضاعت کی متاع کے خرید نے کے واسطے دیئے اور اس محض نے جس کو درہم دیئے گئے ان درہموں کو ایک دلال کو دیا اس نے متاع خرید کر کے وکیل کے پاس روانہ کی اور وہ راستہ میں ضائع ہوئی تو وکیل اس کے لئے ضامن نہ ہوگا اور اگر درہم والے نے بینبیں کہا تھا کہ بضاعت ہیں اور باتی مسلداینے حال پر ہے تو ضامن ہو گا مگر دلال نے اس کے سامنے اگر خرید اتو ضامن نہ ہو گابید ذخیرہ میں ہے۔

### رہن کے معاملہ میں وکیل کرنے کے بیان میں

اگرایک شخص کواسباب دیا اور کہا کہ اس کومیرے واسطے فروخت کردے اور داموں کے لئے رہن لے لینا اور اس نے ایسا ہی کیا تو جائز ہے اور اگر رہن واموں سے اس قدر کم ہو کہ لوگ اندازہ میں اس قدر خسارہ نہیں اٹھاتے ہیں تو بھی امام اعظم کے بزدیک جائز ہے اور اگر کہا کہ اس کو فروخت کر کے مضبوطی کے لائق رہن لے اس نے ایسار بہن لیا جو داموں سے اس قدر کم ہے کہ لوگ برداشت کر لیتے ہیں تو نہیں جائز ہے اور اگر اس قدر کم ہے کہ لوگ اننا خسارہ نہیں برداشت کرتے ہیں تو نہیں جائز ہے اور اگر وکیل نے

ر بن کے کر پھر را بن کو پھیر دیا تو واپس کرنا جائز ہے اور موکل کے واسطے ضامن نہ ہوگا اور پیج اپنے حال پر رہے گی اور اگر وکیل نے ربین کو کسی عادل کے قبضہ میں رکھا ہے تو جائز ہے اور موکل کواس پر قبضہ کرنے کا اختیار نہیں ہے اگر کسی کو کیجے درہم دیئے اور کہا کہ اس کو فلال شخص کے پاس لے جااور کہہ کہ فلال شخص نے بچھے اس شرط پر قرض دیا ہے کہ تو اس کے ہوش ربین دیا اور جھے ربین پر قبضہ کرنے کا حکم کیا ہے پس اس نے ایسا بی کیا اور ربین پر قبضہ کیا تو جائز ہے اور موکل کو اختیار ہے کہ ربین و کیل سے لے کر اپنے قبضہ میں لے اور اگر ربین و کیل سے لے کر اپنے قبضہ میں لے اور اگر ربین و کیل کے پاس تلف ہوا تو موکل کا مال گیا اور اگر یوں کہا کہ یہ در اہم لے اور ان کو قرض دے اور ان کے عوض ربین لے لے اس نے ایسا بی کیا تو را بین و کیل سے ربی نہیں لے سکتا ہے اور اگر و کیل کے پاس تلف ہوا تو موکل کا مال گیا یہ حاوی میں ہے۔

اگرایک شخص کوایک کپڑا جودی درہم کے انداز کا ہے دیا اور حکم دیا کہ دی درہم میرے واسطے قرض لے کراس کورہن کر دے پس اگرموکل نے کلام اپٹی بھیجنے کے طور پر کہا کہ فلا ل کے پاس جااوراس سے کہہ کہ فلا سیخص بچھ ہے دس درہم قرض جا ہتا ہے اور سے کپڑا تجھے رہن دیتا ہے پھراگروکیل نے بھی بعداس کے بطورا پلجی کے کام کیا کہ قرض ور بن کوموکل کی طرف نسبت کیا اور در جم لے کر ر بن دے دیاتو قرض موکل کا ہوگا بہاں تک کہ اس کو اختیار ہے کہ جو دراہم الیجی نے لئے ہیں ان کو ایم ہے لے لے اور قرض دیے والے کا مطالبہ اپنچی سے نہ ہوگا پیچی ہیجنے والے ہے ہوگا اور وہی فک رہن کرادے گا اور اگر وہ درا ہم اپنچی کے وصول کر لینے کے بعد اس کے پاس تلف ہو گئے تو بھیجنے والے کا مال گیا اور اگر ایلجی نے وکیلوں کی طرح کلام کیا یعنی قرض ور بمن کواپی طرف نسبت کیا اور کہا کہ مجھے دس درہم قرض دےاور یہ کپڑارہن ہیں لے پس قرض دینے والے نے دیئے اور رہن لے لیا تو اپنچی اپنی ذات کے واسطے قرض لینے والا شار ہوگا اور بھیجنے والا اس سے درہم نہیں لے سکتا ہے اور جو کپڑ ااس نے قرض دینے والے کو دیا ہے اس کا ضامن ہے اور اگر قرض دینے والے کے پاس وہ کپڑ اتلف ہوا تو مالک کواختیار ہے کہ جو کچھاس کپڑے کی قیمت ہواس کو جاہے قرض دینے والے ے لے یا قرض لینے والے ہے جس نے کپڑا دیا ہے لے پس اگر اس نے ایکجی سے صان لی تو ربن جائز رہااور قرض خواہ کا قرضہ ساقط ہوااور اگر قرض دینے والے سے ضان کی تو وہ اپنجی ہے اپنا قرضہ اور کپڑے کی قیمت لے لے گا اور اگر موکل نے و کالت کے طور پر کلام کیا یعنی وکیل کر کے بھیجا اور یوں کہا کہ میں نے تختے اس واسطے وکیل کیا کہ تو میرے واسطے فلا سمخص ہے دس درہم قرض لے اور پیرکٹر ااس کورہن میں وے دے پھراگروکیل نے اس کے بعدا پلچیوں کے مانند کلام کیا اور اس مخض ہے جا کر کہا کہ فلاں مخض نے مجھے تیرے پاس دی درہم اپنے واسطے قرض لینے کو بھیجا ہے اور یہ کپڑااس کے رہن میں دیا ہے اور قرض دینے والے نے اس پڑمل کیاتو جو کھاس نے قرض لیاوہ موکل کا ہے جی کہ وکیل اس کو لینے ہے منع نہیں کرسکتا ہے اور رہن موکل کی طرف ہے جائز ہوگا یہاں تک کہ پیخض وکیل اس کا ضامن نہ ہوگا اور فک رہن کرانا موکل کے ذیمہ ہوگا۔

اگروکیل نے وکیلوں کی طرح جا کر کلام کیا یعنی جا کرکہا کہ مجھے دی درہم قرض دے اور یہ کپڑ امیری طرف ہے رہن لے تو قرض کے درہم وکیل کے ہوں گے اور اس کو اختیار ہے کہ موکل کو نہ دے اور کپڑے کا ضامن نہ ہوگا اگر چہاس نے اپنے قرض میں دیا ہے اور اگر مرتبن کے پاس وہ تلف ہوگیا تو وکیل کپڑے کی قیمت اور قرض میں ہے جو کم ہے اس کا ضامن ہوگا یہ ذخیرہ میں ہا گرایک شخص کو ایک کپڑ اویا اور حکم کیا کہ اس کو قرض درہموں کے عوض رہن کر دے اور درہموں کی تعداد بتلا وی پھر وکیل نے اس تعداد ہے زیادہ یا کم درہم لئے پس اگر موکل نے بطور اپنجی ہیجنے کے کلام کیا تھا یعنی فلاں شخص کے پاس جا اور اس سے کہہ کہ فلاں شخص نے بھے تیرے پاس بھیجا ہے کہ یہ کپڑ اربین رکھ لے اور دی درہم قرض دے پھر اگر وکیل نے بطور اپنجی کے کلام کیا اور قرض ورہن کوموکل کی طرف نسبت کیالیکن تعداد میں درہم زیادہ یا کم کئے تو خلاف کرنے والا شار ہوگا اور جواس نے قرض ایاای کا ہوگا موکل کواس کے لینے کی کوئی راہ نہیں ہے اور رہن کا ضامن ہوگا اور کپڑے کے مالک کواختیار ہے جہاں تک اس کپڑے کی قیمت ہوخواہ تعداد جواس نے بیان کی تھی اس ہے کم ہویا زیادہ ہواس کوا پنجی سے لیا مرتبن سے لیس اگر اس نے اپنجی سے منان لی تو رہن تیجے رہا اور اگر مرتبن سے لی تو مرتبن اس کی قیمت اور اپنا قرضہ اپنجی سے بھر لے گا اور اگر وکیل نے وکیلوں کی طرح کلام کیایا زیادہ یا کم تعداد بیان کی تو کا افست شار ہوگا اور کپڑے کا ضامن ہوگا اور اگر موکل نے بطورہ کا اور اگر وکیل نے وکیلوں کی طرح کلام کیا یعنی میں نے بھیے فلاں سے دس درہم قرض لینے کے خالف شار ہوگا اور بیر کپڑ ارب کی لیے کے واسطے وکیل کیا اور بیر کپڑ ارب کر دے بی اگر وکیل نے وکیلوں کی طرح کلام کیا اور کہا کہ بچھے درہم قرض دے اور یہ کپڑ ارب کی لیا واسطے وکیل کیا اور کپڑ ہے کے مالک کواختیار ہے کہ اگر کپڑ اور بیر کپڑ اور جو ضان دی و مرتبن سے بیں اگر وکیل سے ضان لی تو رہن تیجے ہوگیا اور جو ضان دی و مرتبن سے بیں اگر وکیل سے ضان لی تو رہن تیجے ہوگیا اور جو ضان دی و مرتبن سے بیں اگر وکیل سے ضان لی تو رہن تیجے ہوگیا اور جو ضان دی و مرتبن سے بیں اگر وکیل سے ضان لی تو رہن تیجے ہوگیا اور جو ضان دی و مرتبن سے بیں اگر وکیل سے ضان لی تو رہن تیجے ہوگیا اور جو ضان دی و مرتبن سے بیں اگر وکیل سے ضان لی تو رہن تیجے ہوگیا اور جو ضان دی و مرتبن سے بیں اگر وکیل سے ضان لی تو رہن تیجے ہوگیا اور جو ضان دی و مرتبن سے بیں اگر وکیل سے ضان لی تو رہن تیجے ہوگیا اور جو ضان دی و مرتبن سے بیں اگر وکیل سے ضان لی تو رہن تیجے ہوگیا اور جو ضان دی و مرتبن سے بیں اگر وکیل سے ضان لی تو رہن تیجے ہوگیا اور جو ضان دی و مرتبن سے بیں اگر وکیل سے ضان لی تو رہن تیجے ہوگیا اور جو ضان دی و مرتبن سے بیں اگر وکیل سے ضان لی تو رہن تیجے ہوگیا اور جو ضان دی و مرتبن سے بیں اس میں کو میں میں کی سے مورث کیں کیا کہ کی کی کی کھور کی کھورٹ کی کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کیل سے کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ

اگروکیل نے ایلچیوں کی طرح کلام کیااور تعداد میں کمی یازیادتی کی تو ہرحال میں ضامن ہوگا 🏠

اگرا ہے مرتبن ہے منان لی تو مرتبن اپنے قرضہ و کپڑے کی قیمت کو وکیل ہے بھر لے گا اور اگر اس نے تعداد ہے کی کی پی اگر قرضہ کپڑے کی قیمت کے برابر یا ذیادہ بوتو ضامن نہ ہوگا اور اگر کپڑے کی قیمت ہے کم بوتو ضامن ہوگا اور کپڑے کے مالک کو اختیار ہے چاہے قرض دینے والے سے ضان لے یا کپڑا رہی دینے والے سے ضان لے اور اگر وکیل نے ایلجیوں کی طرح کلام کیا اور تعداد میں کی یا زیادتی کی تو ہر حال میں ضامن ہوگا گھر اگر وکیل موکل کے پاس بقدراس کی تعداد بیان کتے ہوئے کے درہم لا یا اور اس کو دینے تو یہ دیل کا قرضاس پر ہوا اور کپڑا اربی نہ ہوگا اور مرتبن کو اختیار ہے کہ جود کیل نے اس سے وصول کیا ہے اس کو پھیر لے سیحیط و ذخیرہ میں ہے۔ اگر مرتبن نے اس کے اپنچی ہوئے میں تقصد این کی تو و کس امانت دار ہے ایس اگر اس کے ہاتھ میں درہم میں دہم کی خود کرنے کے ہوگئو مرتبن کو پچھڈ انٹر نہ دیگا اور کپڑے کے مالک برضان لا زم ہونے کے واسطے اس قول کا اعتبار نہیں ہے اگر وکیل نے کہا کہ چھے تو خی میں اس کا قول لیا جائے گا اور کپڑے کے واسطے تھم کہا تھا اور کپڑے کے کہا کہ دی یا جس درہم میں رہن کے واسطے تھم دیا تھا تو نے پندرہ درہم میں رہن کرنے کے واسطے تھم کہا تھا اور کپڑے کے مالک نے کہا کہ دی یا جیں درہم میں رہن کے واسطے تھم دیا تھا تو تو چوز رہن کرے جائز ہے یہ میں میں کہاں کو وکیل کر دینا جائز بھی اگر نہیں کو دسرے کورہن کو اور اگر موکل کا قب اگر خود رہن کیا اور مرتبن کو اس کی تھے کی قدرت دے دی تو بھی وکیل نے دوسرے کورہن کو اس کی تھے کی قدرت دے دی تو بھی کو اس کی تھے کی قدرت دے دی تو بھی کا اس کے بیچنے کی قدرت دے دی تو بھی کو اس کی تینے کی قدرت دے دی تو بھی

اگر کسی نے کسی قدر تعداد معلوم درہموں پر رہن کرنے کے واسطے ایک کپڑادیا اوروکیل نے اپنے پاس ہی رہن کرلیا اوروہ درہم موکل کودے دیئے اوراس سے بیان نہ کیا تو کپڑارہ بن نہ ہوگا اوروہ اس کپڑ ہے کا امانت دار ہے اگر تلف ہوجائے تو ضامن نہ ہوگا اور درہم اس کے موکل پر قرض ہیں اس طرح اگر اپنے چھوٹے نابالغ لڑکے کے پاس رہن کیایا کسی نام کے پاس جس پر قرض نہیں ہے رہن کیا تو بھی بہی تھم ہے اورا گر اپنے بالغ بیٹے یا مکا تب یا اپنے غلام تا جرقرض دارکے پاس رہن کیا تو جا تز ہے اورا گر وکیل اس معاملہ میں غلام تا جریا مکا تب یالڑکا ہو پس اگر اس نے بیکہا کہ فلال شخص تجھ سے کہتا ہے کہ تجھے اس قدر قرض دے اور یہ کپڑارہن اس معاملہ میں غلام تا جریا مکا تب یالڑکا ہو پس اگر اس نے بیکہا کہ فلال شخص تجھ سے کہتا ہے کہ تجھے اس قدر قرض دے اور یہ کپڑارہن

کر لے تو جائز ہے اور اگر کہا کہ مجھے قرض دے اور بیر ہن لے تو لڑ کے اور غلام مجور کی صورت میں جائز نہیں ہے اور دوسروں کی و کالت ہے جائز ہے اور اگر غلام تاجر ہواور قرض دار ہواور اس نے اپنے مالک کے پاس رہن کیا تو جائز ہے اور اگر قرض دار نہ ہو پس اگراس نے کہا کہ فلاں شخص کوقرض دےاور بیر ہن لے لے تو جائز ہےاورا گرکہا کہ مجھے قرض دےاور بیر بن لے تو جائز نہیں ہے بیہ مبسوط میں ہے اگراس واسطے وکیل کیا کہ میراغلام ہزار درہم میں رہن کردے پھروکیل نے کہا کہ میں نے اس کوفلاں کے پاس رہن کیااور مال اس سے لےلیااور رہن دے دیااور مال میرے پاس تلف ہو گیااور میں نے اس سے کہاتھا کہ فلاں مختص کوقرض دے کہ اس نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہےاورموکل نے اس سے یوں ہی کہا تھا اور مرتہن نے اس کی تصدیق کی اورموکل نے کہا کہ تو نے یہ قرض میرے واسطے نہیں وصول کیا اور نہ غلام رہن کیا ہے تھم لے کرموکل کا قول لیا جائے گا یہ حاوی میں ہے اور اگر وکیل نے خود ہی مال قرض لیااورغلام رہن کر دیااور مالک غلام نے یوں ہی حکم کیا تھا تو یہ مال وکیل پر قرض ہوگا نہ موکل پریہ بسوط میں لکھا ہے رہن کے واسطے وکیل کیااس نے رہن کر کے بیج نامہ لکھ دیا اور وکیل مشتری دونوں اقر ارکرتے ہیں کہاس نے رہن رکھا ہے اور بیج نامہ دکھلانے سنانے کولکھ دیا ہے تو استحسانا میر بہن ہے کیونکہ دونوں نے ایک دوسرے کی تصدیق کی کہ رہن کیا اور بیج نامہ دکھلانے سنانے کو تھا اور ظاہر ہے کہ عقد دونوں کاحق ہے دوسرے کی طرف تجاوز نہیں کرے گاتو کیفیت عقد میں انہیں کا قول لیا جائے گااور جوان کے قول ہے ٹابت ہوامثل معائنہ کے ہے میرمحیط سرحسی میں ہے اگر وکیل نے مرتبن کور بن پرسواری لینے یا خدمت لینے کی اجازت دی اور اس نے ایہا ہی کیا تو وہ ضامن ہے اور رہن کا کھانا و چارہ موکل پر ہے اور اگر وکیل نے مال اپنے واسطے قرض لیا تو مرتبن ہے کہا جائے گا یا تو نفقہ دے اور جو نفع اٹھایا اس کے مالک کو واپس کر دے کہ وہ نفقہ دے اسی طرح باغ کا یانی دینا اور بکریوں کی چرائی موکل پر ہے بخلاف اجرت علم بھہان ومکان حفاظت کے بیمبسوط میں لکھا ہے۔

بلب: ﴿ ان عقو دمیں جن میں وکیل سفیر محض ہوتا ہے اور حقوق اس کی طرف راجع نہیں ہوتے اِس میں دونصلیں ہیں

### و کالت بالنکاح کے بیان میں

سمجفض کی منکوحہ نے دوسرے سے کہا کہ میں اپنے شو ہر سے خلع کرانا جا ہتی ہوں جب خلع کرالوں اور عدت گز رجائے تو تو مجھے فلاں مخص کے ساتھ نکاح کرد ہے تو سیجے ہے بیہ خلا صہ میں ہے نکاح کرانے کے وکیل کودوسرے کووکیل کرناروانہیں ہے اوراگر اس نے دوسرے کووکیل کیا اور اس نے پہلے کے سامنے نکاح کرایا تو جائز ہے ایک شخص نے وکیل کیا کہ دوعور تیں ایک عقد میں نکاح کرادےاس نے تین عورتوں سےاس طرح نکاح کر دیا تو بعض روایات میں مذکور ہے کہ بیاجازت پرمتوقف رہے گا ای طرح اگر ا یک کی جگہ دواور تین کی جگہ جارعور تیں کردیں اور بعض روایات میں ہے کہ جائز نہیں ہے اوریہی ظاہر ہے ایک شخص کووکیل کیا کہ ایک عورت سے نکاح کراد سے پھراس نے ایک عورت سے اس شرط پر نکاح کرادیا کہ امرعورت اس عورت کے اختیار میں ہے یعنی طلاق

وومرى فصل:

طلاق وخلع کے واسطے وکیل کرنے کے بیان میں

اگرایک تخص نے دوسرے کوسنت کھریت ہیں جا ہیں ہو جھی ہے واضعہ کیل کیا اور وہورت الی ہے کہ اس کوچش کا تا ہے اور تو کیل حالت جیش میں یا ایسے طہر میں جس میں وظی ہو چگی ہے واقع ہوئی ہیں وکیل نے حالت جیش میں یا ای طہر میں اس کوطلاق واقع نہ ہوگی کا افی الحجیط اور اس کی وکالت باطل نہ ہوگی یہاں تک کہ اگر اس وقت کے بعد اس نے وقت سنت پر اس کوطلاق وی تو طلاق واقع ہو جائے گی بی فاوی قاضی خان میں ہے اور اگر اس حالت چیش میں اس عورت ہے ہا کہ تھے کو بطور سنت طلاق ہے باجب خطا ہم ہوتو طلاق ہے جب تھے کوچش آئے اور تو طلاق ہے باجب خطا ہم ہوتو طلاق ہے ہوئے گی بی فاوی قاضی خان میں ہوئی عالم ہوگی اور کیل اس عورت ہے ہوئی اور کیلی صورت میں جب پاک ہوگئی یا دوسری صورت میں جب چیش آگر پاک ہوگئی اور وکیل نے فاہر ہوجائے تو طلاق واقع نہ ہوگی اور کیلی صورت میں جب پاک ہوگئی یا دوسری صورت میں جب چیش آگر پاک ہوگئی اور وکیل نے طلاق دی تو واقع ہو جائے گی میر حیط میں لکھا ہے ایک خص نے دوسرے ہے کہا کہ میری عورت کو بطور سنت تین طلاق ووقع ہوگئی اور وکیل نے اس عورت کو بطور سنت تین طلاق واقع ہوگئی اور پھر بعد چیش ہوگئی ہوئی ہوگئی ہوئی ہے کہا کہ تیجے پر بطور سنت تین طلاق واقع ہوگئی اور پر کے جائے کہا کہ میری کو ایک خض نے دوسرے ہے کہا کہ میری کو ایک خش نے دوسرے ہے کہا کہ میری کو ایک خش نے دوسرے ہے کہا کہ میری کو ایک خش نے دوسرے ہوئی ایک اس کوطلاق دی تو ایک طلاق واقع نہ ہوگی ایک خش میں جس جس جس کہا گار واقع نہ ہوگی ایک خش میں جس جس کہا کہ میری کو ایک خش نے دوسرے ہے کہا کہ اس کو بطلاق دی تو ایک والور سنت ایک طلاق واقع ہوگی ایک خشو ہے کہا کہ اس کو بطلاق دی تو اس کو بطلاق واقع ہوگی ایک خشوں ہوگی مگر شو ہر کو احتیار ہے کہ چاہ ہوئی سے جس بھری خس اس کوطلاق دی تو اس کو بطلاق واقع ہوگی ایک خشور کر لے ایک واحور سنت ایک ہو جس ہے کہا کہ میری عورت کو بطور سنت طلاق بیائن دے دیا در دوسرے ہوگی مگر شو ہر کو احتیار ہے کہ چاہ ہوئی بیائن میں جس تک دونوں نے ایک دونوں نے ایک ہوئی خس میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی کہائی دونوں نے ایک ہوئی خان میں ہے۔

اگروکیل وطلاق دینے کا تھم دیا پھر تو ہر نے اس وطلاق دی تو جب تک وہ ورت عدت ہیں ہے وکیل کی طلاق اس پرواقع ہوجائے گی اورا گرعدت گر تری پھراس سے نکاح کیا پھروکیل نے طلاق دی تو ویل کی طلاق اس پرواقع نہ ہوگی اورا گرعور ہم مرحم ہوگی اورا گرعور ہوگی اورا گرعور ہوگی اورا گرعور ہم مرحم ہوگی اورا گرغور ہم مرحم ہوگر دارا الحرب ہیں جابلا پھروکیل نے حالت عدت میں عورت کو طلاق دی تو واقع ہوجائے گی اورا گرخوہر مرحم ہوگر دارا الحرب ہیں جابلا پھروکیل نے حالت عدت میں عورت کو طلاق دی تو واقع ہوجائے گی اورا گرخوہر مرحم ہوگر دارا الحرب ہیں جابلا کی طلاق واقع نہ ہوگی ہے دو کیل کیا اوراس نے نکاح کرایا تو بھی پھروکیل کی طلاق واقع نہ ہوگی اور حدود کو گی اور اس نے دو طلاق دی تو اما ما عظم کے نزد یک کوئی بندواقع ہوگی اور صاحبین نے نر مایا کہ ایک واقع ہوگی ایک نے دوسر سے کہا کہ میری عورت کو طلاق دے دو کیل نے تین طلاق دے دو کیل کیا اوراس نے بائن دی تو ایک رجعی طلاق دی تو ایک طلاق واقع ہوگی ایک رجعی طلاق دیت کے واسطے ویل کیا اور اس نے بائن دی تو ایک رجعی واقع ہوگی اور سیاس صورت میں ہے کہ وکی ان کہ میں کو ایک رجعی طلاق دیت کو اور ایک کیا اور اس نے بائن دی تو ایک رجعی واقع ہوگی اور سیاس صورت میں ہے کہ وکی ان کی کہ میں نے اس عورت کو ایک طلاق واقع ہوگی اور اگر یوں کہا کہ میں نے اس کو بائن کر دیا تو کوئی طلاق واقع نہوگی ہو قاوئی تا میں کہ اس کو میائن کر دیا تو کوئی الفاظ کہ جیں طلاق دے پھر دوسری عورت کا طلاق دی تو دونوں کو طلاق دی تو تھے جا کہ جیں طلاق دے پھر دوسری عورت کی طرف پیطلاق کی چھر دوسری عورت کے طلاق دی تو تھی تھے ہوگی اور تو تھی تھے ہوگی ہو سے ویک کو پیائن کی تو ایک کو میائن کو رہ کو سیافتھا رہیں کہا کہ میں ہو ان جو کہ کو سیافتھا رہ تو ہوگی کو سیائن کے اس عورت کے دوسری عورت کی طرف پیطلاق کی چھر دے اور اگر ایک غیر میں کو اس نے طلاق دی تو تھی تھے ہو اور تو ہی گئی ہو ہو ہو تھی گئی ہو ہو کہ ان تو ایک کو رہ کو سیافتھا رہ تو ہو کہ کہ کہ کہ کو سیافتھا رہ تو ہو کہ کو سیافتھا رہ تو ہو کہ کو سیافتھا کہ کو دورت کے دورت کی دورت کے دورت کے دورت کے دورت کے دورت کی دورت کے دورت کی دورت کے دورت کے دورت کے دورت

اگراس طرح و کیل کیا کہ میری مورت کو طلاق دے دے اوراس کی چار مورتیں ہیں اور کی کو معین نہ کیا لیس اگراس نے ایک کو طلاق دے دی تو جائز ہوگا اور شو ہر کو اختیار ہے کہ جس کو چاہم معین کرے یہ حاوی میں ہے اگر دو مورتوں ہے کہا کہ اگر چاہوتو تم دونوں اپنے آپ کو تین طلاق دو لیس ایک نے طلاق دی تو واقع نہ ہوگی تا وفتیکہ دونوں ای مجلس میں تین طلاق ریخ تم نہ ہوں یہ فتاوی قاضی خان میں ہے اگر کہا کہ تو میری مورت کے طلاق دینے کے واسطے میر اوکیل ہو گیا کہ دو مورت اس طلاق کو ای مجلس میں تین طلاق کو ای ہوگی تا وفتیکہ ہوگا جب تک کہ دو مورت اس طلاق کو ای ہو گیا اور اگر کہا کہ و کی اگر اس نے پند کیا تو و کیل ہوگیا اور طلاق دینے ہے پہلے اگر و کیل مجلس ہیں چاہا تو و کا لت باطل ہوگی اور اگر کہا کہ و کو رہ اس میں کو باتو و کیل ہوگی اور اگر کہا کہ و کیل میں پند نہ اگر تو چاہتو میری عورت کے طلاق دینے کے واسطے و کیل ہے لیں اگر اس نے اس میں چاہا تو جائز ہوا تو و کیل نہیں ہے بیل اگر اس نے اس کہ کہ جب فلاں عورت سے نکاح کروں تو تو اس کو کہاں کہ جب فلا تی وے دے لیا اس نے نکاح کروں تو تو اس کو میں ہوگی ہو گیا ہوگی کیا گرائی نے طلاق دے دی تو صوبے ہو کیل طلاق دے دی بھر کو کیل کے سامنے طلاق دی در مرے کہا کہ جب فلاق دی پھر کو کیل کے سامنے طلاق دی در کی کیا ہوگی نے اگر دوسرے کو و کیل کے سامنے طلاق دی در کو کیل طلاق دی نہ ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی گیا تو اس کے سامنے طلاق دی پاکہ کیا تھا تی دی پھر و کیل نے اجازت دی تو خوبی کی طلاق دی تھر ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی خان میں ہوئی کی طلاق دائر تو نہ ہوگی ہوگی ہوگی خان میں ہے۔

ایک شخص نے غیر کی عورت ہے کہا کہ جب تک تو اس گھر میں داخل ہوتو بچھ کوطلاق ہے پس شو ہرنے اس کی ا جازت دے دی اور بعد ا جازت ہو جانے کے وہ اس گھر میں گئی تو طلاق ہو جائے گی اور اگر قبل ا جازت ہو جانے کے گئی تو طلاق نہ پڑے گی پھر اگر دوبارہ بعد اجازت ہونے کے گئ تو طلاق پڑجائے گی یہ محیط میں ہے اگر اپنے غلام کو اپنی عورت نے طلاق وینے کے واسطے وکیل کیا بھر غلام کو فروخت کیا تو وہ اپنی وکالت پر باتی ہے یہ ذخرہ میں لکھا ہے ایک شخص نے دوسر سے کہا کہ میری عورت کو طلاق وے دیسے بیام میں نے تیرے سپر دکیا تو اس امر کا قبول کرنا فقط اسی مجلس تک رہے گا ایک شخص کو طلاق دینے کے واسطے وکیل کیا اور وکیل نے اپنی وکالت کے علم سے پہلے اس عورت کو طلاق دی تو واقع نہ ہوگی یہ فقا وکی قاضی خان میں لکھا ہے۔ وکیل طلاق نے اگر مال پر خلع کیا بیاں گروہ عورت ایسی ہے کہ شو ہر نے اس سے وطی کرلی ہے تو وکیل نے بری مخالفت کی اور اگر ایسی ہے کہ اس سے وطی نہیں کی ہے تو اس مخال کی اور اگر ایسی ہے کہ اس سے وطی نہیں کی ہے تو کئی سے کالفت الیسی میں ہے ایک شخص کو وکیل کیا کہ تین طلاق جس سے وطی نہیں کی ہے نہ ہوگی ایک طلاق تہائی ہزار درہم کو بیجی تو کوئی طلاق واقع نہ ہوگی ایک شخص نے کہا کہ اس قدر یہ اور اموں کو جا ہے اپنی طلاق مجھ سے خرید کے میں معاملہ کا وکیل کیا اس نے کہا کہ اس قدر یہ بیا گراس نے کہا کہ اس قدر یہ بیا تو بی بیا طلاق ہے یہ قان میں لکھا ہے۔

ایک شخص کووکیل کیا کہ میری عورت سے خلع کرالے پھرشو ہرنے خوداس سے خلع کیایا کسی اور وجہ سے

وه بائن ہوگئی 🌣

اگرایک ذمی عورت نے کسی مسلمان کواپنے شوہر ہے شراب یا سور پرخلع کرانے کا وکیل کیا تو جائز ہے اوراگر شوہریا زوجہ

دونوں میں ہے کوئی مسلمان ہواور وکیل کا فرہوتو خلع جائز ہے اور جعل باطل ہے یہ مبسوط میں ہے اگر کسی نے دوسرے کووکیل کیا کہ میری عورت ہے مال پر خلع کرا دے یا بلا مال اس کو تین طلاق دے دے پھر شوہر مرتد ہوکر دارالحرب میں جاملایا مرگیا اور وکیل نے عورت کو خلع دیایا طلاق دی پس عورت نے کہا کہ تو نے بیغتل میرے شوہر کے مرنے کے بعد یا دارالحرب میں جاملے کے بعد کیا ہے اور وکیل و وارثوں نے کہا کہ بیاس کی زندگی اور اسلام میں ہوا ہے تورت کا قول لیا جائے گا اور طلاق باطل اور اس کا مال ای کو پھیر دیا جائے گا اور اس کومیراث ملے گی یہ مبسوط میں ہے عت کے واسطے وکیل کرنا جائز ہے خواہ عتی مال پر ہویا بغیر مال ہواور جب وکیل نے آزاد کیا تو اس کو مال پر قبضہ کرنے کا اختیار نہیں ہے اور صرف ای مجلس تک میتو کیل مقصود نہیں ہے اعتاق مطلق کا وکیل مد ہر کرنے یا مال پر آزاد کرنے کا اختیار نہیں رکھتا ہے اور الیے ہی تعلیق کیا لئر طاور اضافۃ الی الاوقات کا بھی مختار نہیں ہے لیا مالک کے مد ہر کردیے ہے ہو کیل کیا بس اس نے قرضہ یا مال پر کردیے ہے ہو کیل کیا بس اس نے قرضہ یا مال پر ازاد کرنے کی اور کہا کہ اگر تو چا ہے تو تو آزاد ہے تو جائز نہیں ہے کذا فی محیط السر جسی ۔

اگرنصف غلام آزاد کرنے کے واسطے وکیل کیااوراس نے کل آزاد کردیا تو جائز نہیں بھے ہوا زادنہ ہوگااور صاحبین ؓ نے فرمایا کہ جائز ہے اور کل میں آزاد ہوجائے گااورا گرکسی کو پوراغلام آزاد کرنے کے واسطے دکیل کیااوراس نے آ دھا آزاد کیا توا مام اعظم م کے نزدیک آ دھا آزاد ہوجائے گااور صاحبینؓ کے نزدیک کل آزاد ہوجائے گا کذافی الذخیرہ۔ دوشخصوں میں سے ہرایک کا غلام ایک ہےاورا یک ہی شخص کو دونوں نے اپنا اپنا غلام آ زا دکرنے کے واسطےعلیحد ہ وکیل کیا پھروکیل نے کہا کہ میں نے دونوں میں سے ایک کو آ زاد کیا پھروہ بیان کرنے سے پہلے مرگیا تو قیاساً کوئی آ زاد نہ ہوگا اوراستحسا نا دونوں آ زاد ہوجا کیں گے اور ہرایک اپنی نصف قیمت کے واسطے سعی کرے گا کذا فی فتاوی قاضی خان۔اگر کسی نے کسی مخص کواپنا غلام معین آزاد کرنے کے واسطے وکیل کیا اور وکیل نے کہا کہ میں نے اس کوکل کےروز آزاد کر دیا ہے تو بدوں گواہی کے اس کی تصدیق نہ کی جائے گی بیدذ خیرہ میں ہے اورا گراپنی باندی آزاد کرٹے کے واسطے وکیل کیااور باندی قبل آزاد کرنے کے بچے جنی تو وکیل اس کے بچے کوآزاد نہیں کرسکتا ہےاورا گراپنے غلام کوجعل بھیر آ زاد کرنے کے واسطے وکیل کیااوراس نے شراب یا سور پر آزاد کیا توعنق جائز ہےاورغلام کواپنی ذات کی قیمت دینا واجب ہےاور اگرمرداریا خون کے عوض آزاد کیاتو جائز نہیں ہےاورا گرموکل نے کہا کہ غلام کواس غلام کے عوض آزاد کردےاس نے اسی طرح آزاد کیا پھریہ غلام آزاد نکلاتو عنق جائز ہےاور غلام آزادشدہ پراپی قیمت واجب ہےاوراگراس کوکسی غلام پرآ زاد کیااوروہ غلام استحقاق میں لےلیا گیا توعنق جائز ہےاورغلام پراپنی قیمت واجب ہےاور بیامام اعظم کا دوسراقول ہےاور یہی قول امام ابو یوسف کا ہے کذا فی الحاوی اوراگراس کو ذیح کی ہوئی بکری کے عوض آزاد کیا پھروہ بکری مردار ثابت ہوئی تو جائز نہیں ہے اوراگراس ک<sup>وجعل</sup> پر آزاد کرنے کا تھم کیااس نے ہزار درہم پر آزاد کر دیا تو جائز ہے بشرطیکہ ایساغلام اننے پر آزاد ہوتا ہواور بیتھم استحسانا ہے بیمحیط سرحسی میں ہا گراپنے غلام ہے کہا کہا ہے کوآ زاد کرجس موض پر جاہاس نے درہموں پرآ زاد کر دیا تو جائز ہے بشرطیکہ مالک اس پر راضی ہو کیونکہ جب بدل کی تعداد بیان نہ ہوتو ایک ہی مخص جانبین ہے وکیل نہیں ہوتا ہے اور ابن ساعہ نے امام محد ؓ سے روایت کی ہے کہ ہوسکتا ہا گرچہ بدل کی تعداد بیان نہ ہواور بعضے مشائخ نے اس روایت کی ہے کی ہے اور اگر اس صورت میں بدل کی تعداد بیان ہواور غلام

ل قولة على بالشرط مثلاً كها كها كريزيد بادشاه بوجائة توتو آزاد ب ياجب رجب كاجا ندد يكها جائة توتو آزاد ب كيونه بياطلاق كےخلاف مقيد ہے۔

ع قولہ جائز نہیں کیونکہ تیخیر ہے اور اس نے تعلیق بیان کی حالانکہ ان دونوں میں جنسی مخالفت ہے۔

س قوله كل يه بنابرنيك عنق امام كيزويك كلاے موتا اور صاحبين كيزويك نبيس موتا ہے۔

کے جعل: بھا گے ہوئے غلام کولانے کی مزدوری اور یہاں مطلقاً عوض ہے۔

نے کہا کہ میں نے اس قدر پراپنے کوآزاد کیا تو جائز ہے پھر مالک کی رضامندی شرطنہیں ہوگی میرمحیط میں ہے۔

کہا کہ مال پر آزادکر دے اس نے ایک درہم پر آزادکر دیا تو امام ابوحنیفہ ؒ کے نز دیک جائز ہےاورصاحبینؓ نے خلاف کیا ہے بیمحیط سرحتی میں ہے اوراگروکیل کیا کہ کسی چیز کے عوض آزاد کردیتو جس قدر پراصناف مال میں ہے آزاد کرے جائز ہے اور اگروكيل و مالك نے جنس بدل يا اس كى مقدار مامور به ميں اختلاف كيا تو مالك كا قول ليا جائے گا يہ مبسوط ميں ہے آيك مختص كوكسى نے اینے غلام کے مکا تب کرنے اور بدل کتابت وصول کرنے کے واسطے وکیل کیا پس وکیل نے کہا کہ میں نے مکا تب کیا آور بدل وصول كركيااور مالك في الكاركياتو مكاتب كرفي مين وكيل كاقول لياجائ كانه بدل وصول كرفي مين اورا كرمكاتب كيا پيركها كه مين في بدل لے کر تھے دے دیا ہے تو اس کی تقدیق کی جائے گی پی خلاصہ میں ہے اگر مکا تب کرنے کے واسطے وکیل کیااوراس نے مکاتب کردیا تو اس کو بدل کتابت وصول کرنے کا اختیار نہیں ہے اور اگر مکا تب نے اس کودے دیا تو مکا تب بری نہ ہوگا اور اگر مکا تب کرنے کے واسطے وکیل کیااس نے اس قدر مال پر مکا تب کیا کہ لوگ اس قدر خسار پہیں اٹھاتے ہیں تو امام اعظم ہے قول پر جائز ہے اورا گرغنم یا وصیف یا کسی قتم کے کپڑوں یا مکیل یا موزون پر مکا تب کیا تو جائز ہے بیمبسوط میں ہےاورا گراپنے دوغلام مکا تب کرنے کے واسطے وکیل کیا اور اس نے ایک کومکا تب کیا تو جائز ہے اور اگر اس واسطے وکیل کیا کہ دونوں کو ایک ہی کتابت میں مکا تب کرے اور ہرایک کودوسرے کا گفیل بنائے اور اس نے ایک کومکا تب کیا تو جائز نہیں ہاور اگر اس واسطے وکیل کیا کہ غلام کومکا تب کرے یا بچے کرے پھرغلام نے کسی کوخطا ہے تل کرڈالا پھروکیل نے یہ فعل کیااوراس کواس جرم کاعلم ہے یانہیں ہے تو وکیل کافعل جائز ہے کیونکہ بسبب جرم کے غلام کامستحق ہو جانا موکل کوتصرف نے ہیں رو کتا ہے خواہ بطور ہے یا بطور کتابت ہواوروکیل کامعزول ہوجانا بھی اس سے واجب نہیں اور مالک براس کی قیمت واجب ہوگی بیمبسوط میں ہے اور اگر کہا کہ میرے اس غلام کوفروخت کردے یا مکاتب کردے یا مال پر آزادکر دیے و جوفعل ان میں ہے وکیل کرے گا جائز ہوگا اور اگر کہا کہ اس کو یا اس کو مکا جب کردے تو وکیل جس کو جا ہے مکا تب کردے سیحاوی میں ہے۔

ا گرکسی شخص کوغلام مکا تب کرنے کے واسطے وکیل کیا اور غلام نے قبول سے انکار کیا پھراس کوقبول کرلینا

مصلحت معلوم ہوااوروکیل نے مکاتب کردیا تو جائز ہے

اگرویل نے ہرایک کوعلیمدہ مکا تب کیاتہ پہلے کی کتابت جائز ہے اوراگرایک ساتھ مکا تب کیاتہ باطل ہے اوراگر ایک ساتھ مکا تب کیا تو کتابت باطل ہے اوراگر وکیل کے بیخر کے دوزکہا کہ میں نے دکالت کے بعداس کوکل اس قدر مال پر مکا تب کردیا اور مالک نے اس کی تکذیب کی تو قیاسا مالک کا قول معتبر ہے لیکن استحسا فا اقر اروکیل جائز ہے کیونکہ جس کا م پراس کو مسلط کیا تھا اس کوائی وقت معلوم پڑھل میں لانے کی اس نے خبر دی اگر مکا تب کرنے کے واسطے وکیل کیا پس وکیل نے کہا کہ جھے تو نے کل وکیل کیا چس وکیل کیا تو مالک کا قول معتبر ہوگا یہ مبسوط میں نے بعد وکالت کے آخر دن میں اے مکا تب کردیا اور مالک نے کہا کہ میں نے خبر آخر وی میں سے جس نے غلام کو مکا تب کردیا روا ہے تو جو شخص دونوں میں سے مکا تب کردیا اور غلام کے از ہے اور اگر کہا کہ ان دو شخصوں میں سے جس نے غلام کو مکا تب کردیا روا ہے تو جو شخص دونوں میں سے مکا تب کردے جائز ہے اور اگر کہا گھراس کو قبول کر لینا

مصلحت معلوم ہوا اور وکیل نے مکا تب کر دیا تو جائز ہے کذافی الحاوی۔اگر کسی کواپنے غلام کے مکا تب کرنے یا مال کے عوض یا بلا مال آزاد کرنے کے واسطے وکیل کیا پھر موکل مرتد ہو گیا اور دارالحرب میں جاملا یا مرگیا پس وکیل نے کہا کہ میں نے اس کی حالت اسلام میں ایسا کیا ہے اور وارثوں کے تو وارثوں کا قول لیا جائے گا کیونکہ غلام پران کی ملکیت ظاہر ہے اور وکیل ایسے امرکی خبر دیتا ہے جوان کی ملکیت کو باطل کرے اور ایسے امرکے ایجاد کرنے کا اس کو کسی حال میں اختیار نہیں ہے پس اس کا قول قبول نہ ہوگا گذائی المہوط۔

باري: (٢)

# خصومت وسلح وغیرہ میں کرنے کے بیان میں

خصومت کے واسطے وکیل کر نابدوں جھم کے رضامندی کے لازم نہیں ہوجاتا ہے اورصاحبین ؓ نے فر مایا کہ لازم ہوجاتا ہے پھرامام کے قول پرمشائخ نے اختلاف کیا بعضوں نے کہا کہ تو کیل کی صحت کے واسطے خصم کی رضامندی شرطنہیں ہے بلکہ اس کے لازم ہونے کے واسطے خرط ہے اور بہی صحح ہے بیزن اٹھ المفتین میں ہے جی کہ جھم پروکیل کے مقابلہ میں حاضر ہونا اور جواب دہی لازم ہونے کو اسطے خرادی کو اسطے صاحبین گا قول اختیار کیا ہے کذائی نخز انتہ المفتین اور عابی نے کہا کہ بہی مختار ہے اور اس کو مقار نے لیا ہے یہ برح الرائق میں ہے اور اس مسئلہ میں جو تھم مختار ہے وہ یہ ہے کہ اگر قاضی کو فابت ہو کہ مدعی از راہ مرتشی تو کیل ہے اور اس کو میڈرت نہ دے اور اس مسئلہ میں جو تھم مختار ہے وہ یہ ہے کہ اگر قاضی کو فابت ہو کہ مدعی از راہ مرتشی تو کیل ہے اور اس مسئلہ میں جو کہ موکل اس تو کیل میں خصم کو تو کیل جو اور اس برا جماع ہے کہ اگر موکل اس تو کیل میں خصم کی ضرر رسمانی چاہتا ہے تو بدوں اس کی رضامندی کے قبول نہ کرے کذائی المب و طاور اس پر اجماع ہے کہ اگر موکل بھٹر راد فیل میں خصم سفر کے خائب ہو یا جہ یا آ دی کی پیٹھ پر سوار ہو کر حاضر ہو سکتا ہے تو اس کو مول میں زیادتی ہوتو و کیل کر دینا جائز ہے اور اگر زیادتی نہ ہوتی ہوتو اختلاف ہے بعضوں اختیار ہے خواہ وہ مدعی ہوتیا مدیل می تو تو اختیان میں نواد میں تو تو کیل کر دینا جائز ہے اور اگر زیادتی نہ ہوتی ہوتو اختلاف ہے بعضوں نے کہا کہ تو کیل حائز ہے اور اگر زیادتی نہ ہوتی ہوتو اختلاف ہے بعضوں نے کہا کہ تو کیل حائز ہے اور اگر نے کیل حائز ہے اور کی جو تو ایک کی موتو اختلاف ہے بعضوں نے کہا کہ تو کیل حائز ہے اور کی جو تو اختلاف ہے بعضوں نے کہا کہ تو کیل حائز ہے اور خاص کو در قب کہ کہ اور تو سے کہ اور اس کی موتو اختلاف ہے بعضوں نے کہا کہ تو کہ کیا کہ اور تو سے کہ اور اس کے کہ اور اس کے کہ اور اس کے در اور کی کے کہ اور کی کے کہ اور کی کے کہ اور کی کے کہ اور کو کے کہ اور کی کے کہ کو کے کہ کو کہ کو کہ کو کے کہ کو کے کہ کی کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کو کو کو کو کو کہ کو کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کی کر کر کو کر کے

نے کہا کہ تو کیل جائز ہے اور یہی سیجے ہے کذا فی فتاویٰ قاضی خان اور یہی قول اصح وارفق ہے کذا فی المحیط۔ اگر کہا کہ میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں تو کیل اس کی طرف سے لازم ہو گی خواہ طالب ہویا مطلوب ہولیکن مطلوب اپنا کفیل

ا رہا کہ مالی کے ان کے اور اور ماہوں ہوں ہوں اس کی سرے کے ادادہ سخر میں اس کو جھوٹا بتلا یا تو مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ قاضی اس سے ارادہ سخر پر شم لے گا اور اس کو خصاف ؓ نے اختیار کیا ہے اور بعضوں نے کہا کہ اس کے دفیقوں سے پوشیدہ دریا دفت کرے گا اگر قاضی مجد میں بیٹھ کر فیصلہ کرتا ہوتو منجملہ عذروں کے ایک جیض و نفاس کا عذر ہے اور اس مسکلہ کی دوصور تیں ہیں ایک یہ کہ وہ عورت طالبہ ہودو مری میے کہ مطلوبہ و پس اگروہ عورت معذور طالبہ ہوتو تو کیل اس سے مقبول ہوگی اور اگر مطلوب ہو پس اگر طالب نے اس کواس قدرتا خیردی کہ قاضی مجد سے یا ہرآئے تو تو کیل اس کی طرف سے مقبول نہ ہوگی اور اگر اس قدرتا خیر نہ دی تو تو کیل اس کی طرف سے مقبول نہ ہوگی اور اگر اس قدرتا خیر نہ دی تو تو کیل اور اگر موکل اس قاضی کے قید خانہ میں قید ہو کہ جس کے سامنے مقدمہ پیش ہوا ہوتو تو کیل قبول نہ کرے گا اور اگر موکل اس کو قید خانہ میں ہو کہ وہ اس کو قید خانہ سے باہر نگلنے کی اجاز سے نہیں دیتا ہے تو اس کی طرف سے تو کیل قبول کر لے گا میں خواہ وہ با کر دیا شیبہ ہواور پر دہ داروہ عورت ہے کہ جو بھی مردوں سے خلاط نہیں خلاجی سے اور پر دہ دارعورت سے کہ جو بھی مردوں سے خلاط نہیں خلاجی سے اور پر دہ دارعورت سے کہ جو بھی مردوں سے خلاط نہیں خلاجی سے میں موروں سے خلاط نہیں خلاجی سے میں میں میں موروں سے خلاط نہیں خلاجی سے خلاط نہیں میں میں موروں سے خلاط نہیں خلاص سے خلاط نہیں میں میں موروں سے خلاط نہیں موروں سے خلاط نہیں میں موروں سے خلاط نہیں موروں سے خلاط نہیں موروں سے خلاط نہیں میں موروں سے خلاط نہیں موروں سے خلاط نہ موروں سے خلاط نہیں موروں سے خلاط نہیں موروں سے خلاط نہیں موروں سے

اگر کہا کہ میں نے فلاں شہر کے لوگوں پراپنے تمام حقوق میں خصومت کے واسطے تخفے وکیل کیا تو وہ مخص تمام حقوق میں جو تو کیل کے روز ہیں یا پیدا ہوں استحیا نا اس شہر کے لوگوں سے خصومت کرسکتا ہے اور اگر کہا کہ فلاں شخص پر اپنے حق کی خصومت کے واسطے وکیل کیا تو ہرحق میں جو فقط تو کیل کے روز موجود ہے خصومت کرسکتا ہے بیہ خلاصہ میں لکھا ہے اگر کہا کہ میں نے تجھ کوخصومت کے واسطے وکیل کیا اور اس سے زیادہ نہ کہا تو وکیل نہ ہو گا اور اگر کہا کہ جو ہمارے درمیان جھڑا ہے اس کے واسطے تجھے وکیل کیا یا ہارے درمیانی جھکڑے کی خصومت کے واسطے تو کیل ہے یا اس کے مشابہ بیان کیا توشیخ الاسلام خواہرزادہ وامام احمد طواویسی نے فر مایا کہ وکیل ہوجائے گا اور شمس الائمہ نے ذکر کیا کہ نہ ہوگا ہے ذخیرہ میں ہے اگر مال معین پر قبضہ کرنے کے واسطے وکیل کیا تو بالا تفاق وہ وکیل خصومت نہ ہوگا بیسراج الوہاج میں ہے شفعہ کے طلب کرنے اور بہسب عیب کے واپس کرنے اور بٹوارہ کے واسطے جووکیل ہووہ بالا جماع وکیل خصومت ہے کذافی الحاوی۔ یہاں تک کہوکیل شفعہ کو لے گااورا گرمشتری نے دعویٰ کیا کہ موکل نے شفعہ دے دیا ہاوروکیل پراس امر کے گواہ قائم کئے تو مقبول ہوں گے اس طرح اگرمشتری نے مبیع میں عیب پایا اورا یک ھخص کوواپس کرنے کاوکیل کیااور بائع نے کہا کہ مشتری عیب پر راضی ہو گیا اور وکیل نے انکار کیا اور بائع نے اس کی رضامندی کے گواہ قائم کئے تو مقبول ہوں گے اور ای طرح ہبدوایس کرنے کے وکیل پر اگر موہوب لہ نے گواہ قائم کئے کہ واہب نے عوض لے لیا ہے یا ہبہ میں زیادتی ہوگئی ہے تو مقبول ہوں گےاورا ہے ہی وکیل تقتیم ہے اگر ایک شریک نے جس کے اس کو وکیل نہیں کیا ہے کہا کہ میرے شریک نے اپنا حصہ لےلیااوروکیل نے انکار کیا پھر مدعی نے اپنے دعویٰ کے گواہ سنائے تو مقبول ہوں گے بیسراج الوہاج میں ہے۔قر ضہ وصول کرنے کے لئے وکیل کر کے طالب غائب ہو گیا اور مطلوب پر قرضہ کے گواہ قائم ہو گئے اس نے کہا کہ میں طالب ہے اس امر کی قتم لینا حیا ہتا ہوں کہاس نے مجھ سے وصول نہیں یا یا تو اس کووکیل کوا داکر دینالا زم ہوگا ای طرح شفعہ طلب کرنے کے وکیل کا حکم ہے کہا گرشفیع پر دعویٰ ہو کہاس نے شفعہ دے دیا تو تھکم ہو گا کہ وکیل کو گھر سپر دکیا جائے بھر جب شفیع حاضر ہو گا تو اس سے قتم لی جائے گی اس طرح

استحقاق ٹابت کرنے والے کے وکیل قبض پراگر بیدوئو کی ہوا کہ مشتری نے کہا کہ مشتحق نے اجازت دے دی ہے تو اس کو حکم کیا جائے گا کہ مجمع وکیل کے سپر دکر دے پھر جب مشتحق حاضر ہوتو مشتری اس سے قتم لےسکتا ہے بیمجیط سرحسی میں ہے۔

قرضہ وصول کرنے کا وکیل اما م اعظم سے نزد کی۔ وکیل خصومت ہوتا ہے حتی گداگر اس پراس امر کے گواہ پیش ہوں کہ موکل نے وصول کرلیا مطلوب کو معاف کر دیا تو امام کے نزد کی۔ مقبول ہوں گے اور صاحیین نے فرمایا کہ وہ خصم نیس قرار پائے گا اور اس کو حسن نے نے امام اعظم سے بھی روایت کیا ہے کہ افی الہدایہ اور اگر قرض دار نے قرضہ ہے انکار کیا اور قرضہ وصول کرنے کہ وکیل نے قرضہ بابت کرنے کو اسطے گواہ سنائے تو امام اعظم کے قول پر مقبول ہوں گے اور صاحیین کے قول پر مقبول نہوں گے اور قاعدہ اس قدم کے مسائل میں یہ ہے کداگرتو کیل ایسی چیز کے وصول کے واسطے ہو جوموکل کی ملک ہے تو وکیل اس کے اثبات کے واسطے معم قرار نے بات گا اور آگرائی کی چیز کے واسطے ہو جوموکل کی ملک ہے تو وکیل اس کے اثبات کے واسطے خصم قرار دیا جائے گا یہ ذخیرہ میں ہے تاضی نے اگر غائب شخص کے قرضوں کے وصول کرنے کے واسطے کی کو وکیل کیا تو انگر کے خصم قرار دیا جائے گا یہ ذخیرہ میں ہے تافنی غان میں ہے۔ اگر خصومت کے واسطے کی کو وکیل کیا تو انگر کے بیں اول یہ کہا کی کو تحصور تیں ہیں بالا جماع انگار کا وکیل جیں اور کی جو تمارے علی کو میل تو انگر کا کہاں کہاں تھی میں تو کیل امراز کیا ہے بھر ہمارے علی نے اختلاف کیا کہ امام اعظم و امام وں کے نزد یک اقرار کیا قرار کیا تو ان میں ہے ہوں تو کی کہاں تھی جاور اگر غیر میں اقرار کیا تو کی کہاں تھی جیاں کیا کہاں تک کہاں کے بعد خصومت کرنے مین کر دیا گرائی تو کیا کہا گا کہاں تک کہاں کے بعد خصومت کرنے مین کر دیا گیا گئا کہ انی الذخیرہ۔ علی کیا کہاں تک کہاں کے بعد خصومت کرنے منع کردیا عبر کا کہا گا کہ انی الذخیرہ۔

اگر وکیل نے موکل کے واسطے مال ثابت کیا پھر مدعا علیہ نے اس کا دفعیہ کرنا جا ہا تو وکیل پر اس کی

ساعت نه ہوگی ☆

اگرویل خصومت نے حدقتہ ف وقصاص کا اقرار کیا تو سیح نہیں ہے گذائی انتہین اور دوسری صورت یہ ہے کہ الی خصومت کا جو جائز الاقرار نہیں ہے وکیل کرے اور اس صورت میں الکار کا وکیل ہوگا اور تیسری صورت میں بجاز اقرار وکیل کرے اور کرے اور اس صورت میں بجاز اقرار کیل ہوگا اور استان طاہر روایت میں سیح ہاور چوتی یہ کہ خصومت میں بجا اقرار اوکیل کرے اور اس صورت میں خصومت اور اقرار کا وکیل ہوگا حتی کہ اگر اس نے موکل پر اقرار کیا تو ہمار نے دیکھی ہے کہ حصومت اور اقرار کو اور ان ہوگا حتی کہ اگر اس نے موکل پر اقرار کیا تو ہمار نے دیکھی ہے اور پوتی ہے ہو کی اس ہوگا ہوں کیا ہوگا ہوں کہ لیا جواز اقرار وا افکار مقرر کیا اور اس صورت میں متا خرین نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ میں نے بچھے خصومت کا ویل سکوت ہے تا کہ جگل عکم میں صافر ہو کر گوا ہوں کو سنے یہ ذخیرہ میں ہا اقرار کے واسطے وکیل کرنا جائز ہے اور موکل فقط و کیل کرنے ہوگا اور اقرار واسطے وکیل کرنے ہوگا ور اقرار کہ واسطے وکیل کرنے ہوگا ور اقرار کہ کہا گارے جو پر نذمت آتی ہا در اقرار کرنا تیری رائے میں صواب معلوم ہوتو بھے پر اقرار کردے کہیں نے بچھے اس واس میں ہوتو بھے پر نذمت آتی ہا در اقرار کرنا تیری رائے میں صواب معلوم ہوتو بھے پر اقرار کردے کہیں نے بچھے اس کی اجازت و بے دی اور اگر ایک اور این میں ویل نہیں ہوتو بھی پر نذمت آتی ہا در اقرار کرنا تیری رائے میں صواب معلوم ہوتو بھی پر اقرار کردے کہیں نے بھے اس کی اجازت و بے بیخرائة المفتین میں تکھا ہے اس اگر وکیل نے واسطے مال ثابت کیا بچر مدعا علیہ نے اس کا دفتے کرنا واسطے میں اگر وکیل کے واسطے مال ثابت کیا بچر مدعا علیہ نے اس کا دفتے کرنا

عا ہاتو وکیل پراس کی ساعت نہ ہوگی ایسا ہی صدرالشہید بر ہان الدین کافتویٰ ہے کذافی الحیط۔

كتاب الاقضيه ميں ہے كما گرخصومت كے واسطے وكيل مقرر كرنے والامطلوب ہواوراس نے طالب ہے خصومت كے واسطےایک شخص کووکیل مقرر کیا مگر بیشر ط کی کہاس کا قرار سیجے نہیں ہے تو امام ابو یوسٹ کے قول میں بیجائز ہے اورامام محریہ نے فر مایا کہ ا گرمطلوب نے ایساد کیل مقرر کیااور طالب نے کہا کہ مجھے سوائے اس کے پسندنہیں ہے کہ تو میری خصومت کے واسطے اپنے قائم مقام کوئی شخص مقرر کرکہاس کا اقرار مثل تیرے اقرار کے جائز ہویا خود حاضر ہوکررو بکاری کرتو مطلوب ہے کہا جائے گا کہ یاا پیا شخص مقرر کریا خود حاضر ہوا سی طرح اگر موکل یا طالب ہواور اس نے ایساوکیل کیا اور مطلوب نے کہا کہ میں راضی نہیں ہوں مگر اس صورت میں کہ یا خودتو رو بکاری کریا ایسے محض کومقرر کر کہ میری جحت کی اس پر ساعت ہواور تیرے مال وصول پانے کا اس کا اقرار تجھ پر سیجے ہوتو اس کو بیا ختیار ہے بشرطیکہ طالب حاضر ہواور اگر غائب ہواور اس نے ایسا وکیل کر دیا جس کا اقر ارضیخے نہیں ہے تو مطلوب کو بیا ختیار نہیں ہے کہ وکیل سے خصومت کرنے ہے انکار کرے اور کہے کہ میں تجھ ہے اس وقت تک رو بکاری نہ کروں گا کہ جب تک تیراا قرار تیرے موکل پر جائز نہ ہو جائے بیدذ خیرہ میں ہے ایک محض پر کسی کا دعویٰ اور نالش دائر تھی اس کے طلب کے موافق مدعاعلیہ نے قاضی کے سامنے کی کووکیل خصومت کیااوروکیل حاضر ہے ہیں اس نے قبول کیا پھر جب قاضی کے یاس سے دونوں باہر آئے تو مدعاعلیہ نے مدعی ہے کہا کہ میں نے اس کو و کالت ہے برطرف کیا اور فلاں بن فلاں مخزومی کو وکیل خصومت مقرر کیا اور پیفلاں مخفص غائب ہے تو طالب کواختیار ہے کہ بیدوکالت قبول نہ کرے کسی نے ایک شخص کوایک شخص کی نالش میں وکیل کیا پھر موکل مع وکیل قاضی کے پاس تہیا اورایک دوسرے مخص کوساتھ لایا اور قاضی ہے موکل نے کہا کہ میں نے فلاں مخض کی ناکش میں اس کووکیل کیا تھا اور بیسفر کو جانا جا ہتا ہاور مجھے اس کی طرف سے بد گمانی ہے کہ شاید مجھ پر کسی چیز کا اقر ارکر دے کہ میرے ذمہ لازم ہوجائے اس لئے میں نے اس کو وکالت سے برطرف کر کے اس دوسرے کو وکیل کیا تو قاضی بدوں خصم کے حاضر ہونے کے اپنے تھم سے اس کوقبول نہ کرے گا اور اینے پیادوں میں سے کی کوخصم کی طبی کے واسطے مقرر کرے گا پس اگرانہوں نے خصم کونہ پایا تو اس وقت پہلے کو برطرف کر کے دوسرے کودکیل مقرر کردے گا اور مدعا علیہ ہے مضبوطی کرلے گابی فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

 ہے بید ذخیرہ میں ہاوراگر قابض نے خدمت کے واسطے وکیل کیا اور وہ گھر فرو خت نہیں کیا تو اس وکیل کو اختیار ہے کہ قابض کے وکیل سے مخاصمہ کرے بھر وہ گھر دوسرے شخص کے قبضہ میں اُکا تو وکیل و کیل سے مخاصمہ کرے بھر وہ گھر دوسرے شخص کے قبضہ میں اُکا تو وکیل دونوں میں سے یعنی فلال شخص اور دوسرے شخص کی سے مخاصمہ نہیں کرسکتا ہا وراگر موکل نے کسی کا نام نہیں لیا تو جس کے قبضہ میں گھر پایا جائے وکیل اس سے مخاصمہ کرسکتا ہے اوراگر وہ گھر کسی غلام کے قبضہ میں تھا اور اس نے کسی کو خصومت کے واسطے کہ فلاں مدعی سے خصومت کر سے واسطے کہ فلاں مدعی سے خصومت کر سے وکیل کیا بھر دوسرے مدعی سے خصومت نہیں کرسکتا ہے بلکہ پہلے معلی اور اس کے وکیل اس دوسرے مدعی سے خصومت نہیں کرسکتا ہے بلکہ پہلے مدعی اور اس کے وکیل سے خصومت کرسکتا ہے بیکہ پہلے مدعی اور اس کے وکیل سے خصومت کر سکتا ہے بیٹر ہوگی ہے۔

اگرفلاں قاضی کے ماتھ خصومت کرنے کے واسطے وکیل کیا تو اس کو دوسرے قاضی کے پاس خصومت کا اختیار ہے اورا اگر فلاں فقیہ کے پاس خصومت بیش کرنے کا وکیل کیا تو دوسرے فقیہ کے سامنے بیش کرنے کا اختیار نہیں ہے یہ محیط میں ہے ایک شخص نے دوسرے ہے ہا کہ کل جوز مین میں مری خراسان میں ہے اس کی خصومت کے واسطے تو میرا وکیل ہے اور جس کے قضہ میں زمین تھی وہ خراسان سے کو فید میں آیا ہے تو اس کو کو فید میں ناصمت نہیں کرسکتا ہے اور اگر کہا کہ میرا ابر قرضہ جو کو فید میں ناصمت نہیں کرسکتا ہے اور اگر کہا کہ میرا ابر قرضہ جو کو فید میں ناصمت نہیں کرسکتا ہے اور اگر کہا کہ میرا ابر قرضہ جو کو فید میں ناصمت نہیں کرسکتا ہے اور اگر کہا کہ میرا ابر قرضہ ہے تو وکیل این ہے کو فید میں خاصمہ کرسکتا ہے اور اسلے وکیل کیا پھر ایک شخص نے ایک دار مرسکتا ہے ایک میں ہورا سے حکوف میں ناصمت کرنے کے واسطے وکیل کیا پھر ایک شخص نے ایک دار موکل کے واسطے وکیل کیا پھر ایک شخص نے ایک دار وکیل کے واسطے وکیل کیا پھر ایک شخص نے ایک دار وکیل کے واسطے میں کیا گر فروخت ہوا اور اس میں موکل کا حق شخصہ ہو تو سے میں ہورا ہوں اور اس نے کہ کہ اس کو بیا ختیار نہیں ہوں اس کی ملکست میں پیدا ہوا ہوں اور اس نے کہ کا اور بھے دام وکیل کیا ہوت کو میا نام ہوں اس کی ملکست میں پیدا ہوا ہوں اور اس نے کہ کہا کہ میکھے فال شخص کے نیا میں خودت کر دیا اور شمن پر قبضہ نیا م کہ کہا ہو نے تو تابعن کو بیا افتیار نہیں ہے کہ فال مورت میں وہ قابعن کی ملکست کا افر ار کرتا ہوں وصول کرنے کا وکیل کیا ہے تو تابعن کو اضی خان ۔ وصول کرنے کا وکیل کیا ہے تو تابعن کو اضی خان ۔ اور کہلی صورت میں میکر ہے کذائی فقاوئ قاضی خان ۔ اور کہلی صورت میں میکر ہے کذائی فقاوئ قاضی خان ۔ اور کہلی صورت میں میکر ہے کہا کہ جملے میں میکر ہے کہا کہ خوصومت ہے خصومت ہے خصومت ہے کہ کہ خصومت ہے کہ کہ خصومت ہے کہ کہ خصومت ہے کہ کہ کہ کہ خصومت ہے کہ کہ کہ کہ کہ کو کھوں اس کی ملکست کا افر ار کرتا ہے وصول کرنے کا وکیل کیا ہے کہ خوصومت ہے کہا کہ خوصومت ہے کہ کہ کہ کو کہ کر میں کو کہ کر کے کو کہ کر کے کہ کر کی کو کہ کر کی کر کے کہ کر کو کر کر کر کر کے

مطلوب نے فلاں مدی کے دعویٰ میں خصومت کے واسطے کی کو وکیل کیا اور اجازت دی کہ جس کو اس کی رائے میں آئے وکیل کر بو یہ جائز ہے اور اگر پہلے وکیل نے دوسر کے کو وکیل کیا اور طالب نے اس پر کوئی حق نابت کیا یہاں تک کہ اول نے دوسر کے کو وکالت سے برطرف کر دیا تو جائز ہے خواہ طالب موجود ہویا نہ ہواور اگر پہلے وکیل نے طالب کی موجود گی میں کی کو مطلوب کی طرف سے اس طالب کے ساتھ خصومت کرنے کے واسطے وکیل کیا اور دوسر سے نے وکالت قبول کر لی پھر پہلا و کیل مرگیا تو دوسرا وکیل اپنے حال پر وکیل باقی ہے بیادب القاضی میں ہے اگر کسی کو خصومت میں وکیل کیا اس نشر ط کے ساتھ کہ جس کو وکیل چاہے وکیل کر نے پھر مدعا علیہ نے بدوں موجود گی مدی کے گواہ کر دیئے کہ میں نے وکیل سے دوسر سے وکیل کرنے کا اختیار نکال لیا تو جائز ہے اور بیام مجھ کے خزد یک ہو اور ای پر فتو کی ہے کہ جب حق موکل اور بیام مجھ کے خزد یک ہو اور ای پر فتو می ہو کیونکہ اوا کر نا اور معان دینا اس سے انظام نہیں پا تا ہے پر خاب ہو جو ایک تو اس ہو گا اور نہ ہو گا اور نہ وہ ایک کیا وکیل کیا اور کہ کہ وہو تو کر سے وہ جائز ہے ہی وکیل نے دوسر سے کو اس کا مرکول کی کی کسومت کے اور سے کو اس کا مرکول کا وکیل کیا اور گل میا اوکیل میا اوکیل کیا وہ کی کہ وہو تو کر کے وہ جائز ہے ہی وکیل نے دوسر سے کو اس کا مرکول کو وہ اس کے وہوں کی لیا وہ کیل کیا وہ کیل کیا اور گل کیا وہ کیل ہوگا اور اگر پہلا وکیل مرگیا یا مجونوں ہوگیا یا مزول ہو واسطے وکیل کیا وہ کیل کیا وہ کیل ہوگی اور اگر پہلا وکیل مرگیا یا مجونوں ہوگیا کیل کیا وہ کیل

فتاوی عالمگیری ..... جلد 🕥 کی در اسم كتاب الوكالت

گيايا مرتد ہوكر دارالحرب ميں جاملاتو دوسراوكيل معزول نه ہوگا اوراگر موكل اول مرگيايا مجنون ہوايا مرتد ہوكر دارالحرب ميں جاملاتو دونوں وکیل معزول ہوجا ئیں گے اور اگر پہلے وکیل نے دوسرے کومعزول کیا تو جائز ہے کذافی فتاویٰ قاضی خان۔

فعيل

تقاضائے قرض اور اِس کے وصول کرنے کے وکیل کے احکام میں

اگر کسی شخص کواینے نقاضائے قرض کے واسطے وکیل کیا تو جائز ہے خواہ مطلوب راضی ہویا نہ ہوخواہ موکل حاضر ہویا غائب ہو یا خواہ بھیجے ہو یامریض ہومشا کئے نے فر مایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ مطلوب قرض کا اقر ارکر تا ہواورا گرمنکر ہوتو امام اعظمیّ کے نز دیک اگر موکل صحیح حاضر ہوتو بدوں رضامندی خصم کے وکیل کرناضچے نہیں ہے اور اسی قول کی طرف مشس الائمہ حلوائی نے میلان کیا ہے اور شیخ الاسلام نے ذکر کیا کہ ہر حال میں تو کیل میچ ہے بیرمحیط میں ہے تقاضے کا وکیل وصول کرنے کا بھی وکیل ہوتا ہے کیونکہ تقاضا ہروز ن تقاعل ماخوذ اقتضاہے ہے جس کے معنی وصول کرنے کے ہیں پس تقاضے کی تو کیل وصول کرنے کی تو کیل صریح ہے اور ہمارے مشائخ نے فر مایا کہ تقاضے کے وکیل کووصول کرنے کا اختیار نہیں ہے کیونکہ ہمارے ملک میں اس کے برخلاف عادت جاری ہے اور اس میں مشائخ نے اختلاف کیا ہے کہ اس کوخصومت کرنے کا اختیار ہے پانہیں ہے اور بعض نے فرمایا کہ امام اعظم ہے نز دیک اس کوخصومت کا اختیار حاصل ہونا ضروری ہے اور یہی اصوب واشبہ ہے کیونکہ امام حجمۃ نے اس مسئلہ کے بعد کتاب الوکا لت میں ذکر کیا کہ تقاضے کا وكيل خصومت كاوكيل ہوتا ہے اور جس مخض بريسي كا مال آتا ہے اس كى ملا زمت اور پيجيھا پكڑنے كے واسطے اگر كوئى وكيل كيا تو و «وكيل قبضه کرنے کا وکیل نہیں ہوتا ہے میرچیط سرتھی میں ہے خصومت کے واسطے وکیل مقرر کرنا ہمارے اصحاب ثلثہ کے نز دیک قرض وصول كرنے كا وكيل مقرر كرنا ہے اور امام زفر نے فر مايا كه قرضه وصول كرنے كا وكيل شهوگا اور صدر الشهيد نے جامع صغير ميں لكھا ہے كه اس

مسلمیں جارے اصحاب کے قول پر فتوی نہیں ہے بلکہ امام زفر کے قول پر فتوی ہے۔

نوازل میں ہے کہ فقیہ ابواللیث نے بیا ختیار کیا ہے کہ اس کووصول کرنے کا اختیار نہیں ہے اور ایسا ہی متاخرین نے اختیار کیا ہاورہم ای کو لیتے ہیں بیفلا صدمیں لکھا ہے۔اگراس کو ہرقرض کے نقاضے کے واسطے وکیل کیایا اس کواپنے ہرحق کے واسطے جولوگوں پر ہے دکیل کیایااس کواپنے ہرحق کے طلب کے واسطے جوفلاں شہر میں بائے جاتے ہیں وکیل کیا تو بیتو کیل ان حقوق ہے جوموجود ہیں اوران حقوق ہے جو پیدا ہوں استحسانا متعلق ہوگی اور اگر اس کواپنے قرضہ کے وصول کرنے کے واسطے جوفلاں شخص پرہے یا کل قرضہ کے واسطے جوفلاں وفلاں شخصوں پر ہے وکیل کیا تو زیادات میں مذکور ہے کہ بیتو کیل موجودہ قرضہ ہے متعلق ہےاور جوآ ئندہ پیدا ہو اس ہے متعلق نہیں ہے نہ قیاساً اور نہ استحمانا مید خبرہ میں ہے اگر کسی نے کہا کہ تو میرے ہر قرضہ وصول کرنے کا وکیل ہے اور اس کا آج کے روز کچھکی پر قرض نہ تھا پھراس کا قرضہ ہو گیا تو ہے وکیل اس کے وصول کرنے کا وکیل ہوگا گذا فی الحاوی۔اگر کسی کو وکیل کیا کہ میرے ہرحق کے وصول کرنے میں جو پیدا ہواور اس میں خصومت کے واسطے تو وکیل ہے اور تیرافعل جائز ہے تو اس میں قرض اور و دیعت اور عاریت اور ہرحق کہ جس کا موکل مالک ہے داخل ہے لیکن نفقہ منجملہ ان حقوق کے ہے کہ اس کا مالک نہیں ہے کذا فی البحرالرائق۔ایک شخص نے دوسرے کواپنے ہرحق وصول کرنے کے واسطے جواد گوں پر آتا ہے اوران کے پاس ہے اوران کے ساتھ اور ان کے قبضہ میں اور جوحق آسندہ پیدا ہواورشر یکوں میں باہمی تقسیم کے واسطے اور جس چیز کا رو کنامصلحت جانے روک دے یا جس کو و بنااس کی رائے میں آئے اس ہے روک اٹھا دے ان سب کے واسطے وکیل کیااور اس کی ایک تحریر لکھ دی اور آخر میں تحریر کردیا کہ یہ و کیل خصومت کرنے والا اورخصومت کیا گیا دونوں ہوسکتا ہے بھرایک قوم نے موکل کی طرف اپنے مال کا دعویٰ کیااور موکل غائب ہے اور وکیل نے قاضی کے سامنے اقرار کیا کہ میں اس کا وکیل ہوں اور مال سے انکار کیا پس مدعیوں نے اپنے گواہ موکل پر قائم کئے تو ان کو وکیل کے قوان کو وکیل ہوں اور مال سے انکار کیا پس مدعیوں نے اپنے گواہ موکل پر قائم کئے تو ان کو وکیل کے قوان کو وکیل کے قوان کو وکیل ہوں اور مال سے انکار کیا جو کہ اختیار نہیں ہے بی قاویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگرایک مکاتب دو شخصوں میں مشترک ہے بھرایک نے اس کواپنا قرضہ دوسرے شریک یاغیر ہے وصول کرنے کے واسطے یا دوسرے سے خرید وفروخت یاغیرے خرید وفروخت کے واسطے وکیل کیا تو جائز ہے ای طرح اگر ایک نے اس کوایک غلام دوسرے کے ہاتھ یاغیرے ہاتھ بیچنے یاشریک یاغیرے ساتھ خصومت کرنے کے واسطے وکیل کیا تو بھی جائز ہے اسی طرح اگراس کے اوراس کے دونوں مالکوں کے درمیان جھکڑا ہواوراس نے ایک کے بیٹے یا غلام یا مکا تب کواس خصومت کے واسطے وکیل کیا یا خرید فروخت کے لئے وکیل کیا تو بھی جائز ہے بیمبسوط میں ہے قرضہ وصول کرنے کے وکیل کوا ختیار نہیں ہے کہ قرض دارنے اگر کسی پراتر ادیا تو یہ حواله قبول کر لے کذا فی الخلاصة \_وکیل قبض دین کوقر ضه قرض دار کو بهه کر دینے یا مدت میں تاخیر دینے یا اس کو ہری کر دینے یا رہن لے لینے کا اختیار نہیں ہے اور اگر اس نے مال کا کفیل لے لیا تو جائز ہے اور اگر کفیل اس شرط پر لیا کہ قرض دار بری ہے تو برأت جائز نہیں ہے اور اگر طالب نے قرض دار ہے کفیل لے لیا تو وکیل کفیل ہے تقاضانہیں کرسکتا ہے کذا فی الحاوی۔اگر رہن وکیل کے پاس تلف ہو گیا تو اس کی دوصور تیں ہیں ایک بیہ ہے کہ وکیل نے کہا کہ مجھے طالب نے رہن لے لینے کا حکم کیا اورمطلوب نے اس کورہن وے دیا تو اس صورت میں مطلوب کو اختیار ہے کہ وکیل ہے قیمت رہن یا قرض ہے جو کم ہواس قدر صان لے بید مسئلہ اصل میں مطلقاً ندكور ہے اور بیخ الاسلام نے اس كى شرح ميں فر مايا كەاگر مطلوب نے وكالت ميں اس كى تكذيب كى ياسا كت اربايا تصديق كى اوراس یر صان کی شرط ہوتا بیان کیا تو صان لینے کا اختیار ہوگا اور اگر تقیدیق کے ساتھ صان کی شرط نہ بیان کی تو صان نہیں لے سکتا ہے اور دوسری صورت سے کہ وکیل نے کہا کہ مجھے موکل نے رہن لینے کا حکم نہیں کیا باوجوداس کے مطلوب نے اس کور ہن دے دیا اور وہ وکیل کے پاس تلف ہواتو وکیل پر ضان نہیں ہے بیرمحیط میں لکھا ہے اگر کئی مخص کا قرضہ دوسرے پر کسی وجہ سے واجب ہواپس اس نے اس کے وصول کرنے کے واسطے ایک وکیل کیا تو جائز ہے اور جب اس نے وصول پالیا تو قرض دار بری ہو گیا اور جو کچھ وکیل نے وصول بایاوہ موکل کی ملک ہے اور وکیل کے پاس امانت ہے ہیں جس صورت میں ود بعت میں ضان آتی ہے اس میں بھی آئے گی یہ سراج الوہاج میں ہے۔

اگر قرض دارغلام کوکسی نے وکیل کیا کہاہیے مالک سے میرا قرضہ جو مالک پر آتا ہے وصول کر دیے تو

☆こうら

 والا اس اس ہید کو وابس کر سے ای طرح اگر کی نے ویل کیا کہ جو پچے میر امیر ہے مکا تب پر ہاس کو وصول کر کے فلال شخص کو ہیں جہ کر دے تو جائز ہے بید ہو والی کی قلال شخص کو ہیں ہے جہ کر دے تو جائز ہے بید ہو والی کر نے کا آیا تو ہیلے ویل ہے تو اس کو اختیار ہیں ہے اور اگر بید دو مراوکیل ہر چیز موکل کی قضد کرنے کے واسطے ویل ہے تو اس کو اختیار ہیں ہو جانے کا اختیار نہیں ہے کذا تی الخااصة ۔

کہ پہلے وکیل ہے لیے کا اختیار نہیں کہ اور پہلے ویل کو دو مرے و کیل ہی قضد کرنے کے واسطے ویل ہے تو اس کو اختیار ہیں ہو جانے کا اختیار نہیں ہے کذا تی الخااصة ۔

اگر مسلمان نے کسی مرتد کو اپنا قرضہ وصول کرنے کا وکیل کیا لیس اس نے وصول کیا یا وصول کر کے تلف ہو جانے کا اقرار کیا پھر مرتد اپنے مرتد ہونے کے جرم میں قبل کیا گیا تو اس کا وصول کیا لیس اس نے وصول کیا پھر مرتد ہونے کے جرم میں قبل کیا گیا تو اس کا وصول کر لینا جائز رہے گا ای طرح آگر ویل حربی تھا اور اس نے وصول کیا پھر مرتد ہونے کے جرم میں قبل کیا گیا تو اس کا وصول کر لینا جائز رہے گا ای طرح آگر ویل حربی تھا اور اس نے وصول کیا پھر مرتد ہونے کے جرم میں قبل کیا گیا تو اس کا وصول کر نے اور تلف ہو جانے کا اقرار کیا تو با لک ہی میروجائے گا اور اگر کس نے دوسول کر دیتو جائز ہے اور اگر ایسے غلام نے وصول کر نے اور تلف ہو جانے کا اقرار کیا تو با کر نہیں ہو جائے گا اور اگر کس نے مرت وصول کر نا دونوں جائز نہیں ہو جائے گا کا کوئی شخص گھنل میں موال کر ویتو سے نہیں ہو ہو گیا گوئی شخص گھنل میں موال کیا ہوئی شخص کھنل کو ویکل کیا کہ اس کیا ہوگیا تو جو اگر نہیں ہے اور اگر اس کے پاس تلف ہوگیا تو جو ائر نہیں ہے اور اگر اس کے پاس تلف ہوگیا تو جو ائر نہیں ہے بید خبرہ میں ہے۔

غلام قرض دارکواس کے مالک نے آزاد کیا حق کہ قرض خواہوں کواس کی قیت کی صان دی اور جیح قرض کا مطالبہ غلام ہے ہا گرطالب نے اس کوغلام ہے مال وصول کرنے کا ویس کیا تو باطل ہے یہ ہدایہ بیس ہے نوادر بن سات میں امام ابو یوسٹ ہے اور ایت ہے کہ ایک شخص کے دو شخصوں پر ہزار درہم قرض ہیں اور ہرایک دوسرے کا گفیل ہے پس قرض خواہ نے خاص ایک قرض دار ہے وصول کرنے کے واسطے ویک کیا اور اس کیا اور اس کیا اور اس کیا اور اس کے ایک شخص کے دوسرے یہ وصول کرنے کے واسطے ویک کیا اور اس نے نیس طالب نے ایک شخص کواسیل سے وصول کرنے کے واسطے ویک کیا اور اس نے نیس طالب نے ایک شخص کواسیل سے وصول کرنے کے واسطے ویک کیا اور اس نے قیل سے وصول کرنے کے واسطے ویک کیا اور اس نے قیل کرنے ہے انکار کیا پھر اس کیا تو جائز ہے یہ محیط میں کھا ہے آگر ایک شخص کوائی تا قرض دار بی فیہ ہوگا اور قرضہ بحالہ باتی رہے گا اور اس کا وصول کر لیا مش کے بعد ویک نے جائز کر نے ہے انکار کیا پھر اس اور اس کو اور نے کے وصول کرنے کا ویک کیا اور اس کی اور اس کا وصول کر لیا مش کیا دور اس کو ویون کیا گئا اور اس کا وصول کر لیا مش کیا دور اس کو ویون کیا ہے تو ضام کی دیا تو ضام کی ہوگا اور تو نے باتھ ہوگا اور تھی ہے کہ بیر قیا س اور اس کو تو وی کیا ہور ویک کیا دور اس کے دور کیا تو تیا می کو ایس کر دیا تو تیا س کہ بیر ویا سے اور اگراس کو آگا وی کہ دور کیا ہو تیا ہور وی کیا کہ ویکل کے واپس کر کے قیا سا واشی کیا ہور وی کیا کوا وی کر کے قیا سا واشی کیا ہور وی کیا کہ ویکل کے واپس کر سے یہ جوا ہر الفتاوی میں کھا ہور کے قیا میا کہ دور کہ دیا کہ دور کہ دور کے دور س کے دور کی کیا اور اس کو آگا ہو کہ کیا کہ دور کہ دور کہ دور کہ دور کہ دور کہ دور دور کہ کہ دور کہ کہ دور کہ دور کہ کہ دور کہ دور کہ دور کہ کہ دور کہ دور کہ کہ دور کہ کہ کور کے کہ کور کے کہ کور کے دور کہ کہ کہ کہ کور کے

ل عروض اسباب متاع استحقاق گواموں سے اپناحق ثابت كرنا۔

کھرے ہیں پس وکیل نے ہزار درہم غلہ کے جان ہو جھ کر وصول کر لئے تو موکل پر جائز نہیں ہوں گے اور اگر ضائع ہو گئے تو وکیل ضامن ہوگا موکل پر پچھ صغان نہیں ہے اور اگر بدوں جانے ہوئے قبضہ کرلیا تو قبضہ جائز ہے اور ضامن نہ ہوگا اور واپس کرسکتا ہے اور کھرے لے سکتا ہے اور اگر اس کے ہاتھ میں تلف ہوئے تو گوایا موکل کے پاس تلف ہوئے اور آمام اعظم سے نز دیک پچھواپس نہیں لے سکتا ہے اور امام ابو یوسف سے نز دیک ان کے مثل واپس کرکے کھرے لے سکتا ہے کذافی الحاوی۔

قرضہ وصول کرنے کے وکیل نے اگر کہا کہ میں نے قرضہ وصول کیا اور وہ میرے پاس تلف ہوایا میں نے موکل کو دے دب اورموکل نے اس کی تکذیب کی تو قرض دار کی برأت کے باب میں اس کی تقدیق کی جائے گی اور اس باب میں تقدیق نہ کی جائے گ كەاستحقاق ثابت مونے كى صورت ميں موكل سے كچھ ليا جائے يعنى مقبوضه وكيل ميں كى نے اپنا استحقاق ثابت كيا اوروكيل سے ضان لے لی تو وکیل اپنے موکل سے نہیں لے سکتا ہے کذا فی المحیط ۔ قرض دار نے اگر قرض خواہ کوکوئی مال معین دیا اور کہا کہ اس کوفر وخت کر کے اپناحق اس میں سے لے لے اس نے فروخت کیا اور دام وصول کر لئے اور وہ اس کے پاس تلف ہو گئے تو قرض دار کا مال گیا تا وقیکہ قرض خواہ اس پراپی ذات کے واسطے قبضہ نہ کرے اور اگر کہا کہ اس کو بعوض اپنے حق کے فروخت کر اس نے فروخت کیا اور دام وصول کر لئے تو اپنے حق کا قابض ہوگاحتیٰ کہ اگر اس کے بعد تلف ہوجائے تو قابض کا مال گیا اگر قرض دارنے قرضہ سے اپنی جان چیزانے کے واسطے وکیل کیا توضیح ہے اورمجلس تک وکالت مقصود نہ ہوگی کذافی فٹاوی قاضی خان۔اگر قرض دارنے کہا کہ میرے دى درہم جو تھھ پر آتے ہيں ميرى طرف سے فقيروں كوصدقہ كردے يا كہا كہ جوميرا تھھ پر ہاس سے ميرى فتم كا كفارہ اداكردے يا کہا کہ میرے دی درہم ہے جو تھھ پرآتے ہیں میرے مال کی زکو ۃ وے دیتو بالا جماع وکا کت صحیح ہے ایسا ہی مٹس الائمہ نے ذکر کیا ہاور کتاب الا جارات میں ندکور ہے کہ اگر کسی نے ایک جانور ایک شہرے دوسرے شہر جانے کے واسطے کرایہ کیا پھر کرایہ پر دینے والے نے کرایہ کرنے والے ہے کہا کہ کرایہ ہے ایک غلام خرید دے کہ اس کو چلائے وکالت سیحے ہے اور اس میں کسی کا خلاف ذکر نہیں کیااورای مقام پر بیجی ذکورے کہا گرکوئی گھر کرایہ پرلیا پھر کرایہ پر دینے والے نے کرایہ لینے والے ہے کہا کہ کرایہ جو تجھ پر چڑھا ہاں ہاں کی مرمت کردے تو و کالت سیح ہے بیدذ خیرہ میں ہا یک مخص نے دوسرے سے کہا کہ مجھ کوفلاں مخص نے اس مال کے وصول کرنے کے واسطے جواس کا تھھ پر قرض ہے وکیل کیا ہے تو تین حال سے خالی نہیں یا تو قرض داراس کی تصدیق کرے گایا تکذیب كرے كايا خاموش رہے كاپس اگراس كى تقىدىتى كى تواس كواداكردينے كے واسطے مجبور كيا جائے كا اوراس كے بعداس سے پھيرينے كا اس کواختیار نہیں ہےاورا گر تکذیب کی یا خاموش رہاتو اوا کردینے پرمجبور نہ کیا جائے گالیکن باوجوداس کے اگراس نے اوا کر دیا تو پھر والپن نہیں لے سکتا ہے پھرا گرموکل آیا اور اس نے و کالت کا اقر ارکیا تو یہ جوگز را پورا ہو گیا کذانی الخلاصہ۔اگروکالت سے انکار کیا اور قرض دارے اپنا قرض لینا جا ہااور قرض دارنے اس پر دعویٰ کیا کہ اس نے وصول کرنے والے کو وکیل کیا تھا اور گواہ سنائے یافتم لی اور اس نے انکار کیا تو تو کیل ٹابت اور قرض دار بری ہو گیا اور اگرفتم کھائی اور مال قرض دارے لے لیا تو قرض دار کووکیل سے ضان لینے کا ختیار نہیں ہے لیکن جواس نے وکیل کو دیا ہے اگر باقی ہوتو واپس کر لے بیکا فی میں ہے۔

اگرموکل حاضر نہ ہوااوراس کا انکار کرنامعلوم نہ ہوا یہاں تک کہ مرگیااور قرض دار ہی اس کا وارث ہوا ہے۔

اگرموکل حاضر نہ ہوااوراس کا انکار کرنامعلوم نہ ہوا یہاں تک کہ مرگیا اور قرض دار نے وکیل کی تقدیق اگر وکیل نے خود تلف کر دیا تو اس کے شام دار کے اگر اس کے پاس تلف ہوگیا پس اگر قرض دار نے وکیل کی تقدیق کی تقدیق کی تو اس کے تقدیم کی تقدیم کی تابیا کہ اور والی اس کے تعلیم کی تابیا ہوگا ہے اور اگر اس کی تقدیم کی تابیا تابیا کہ اور اگر ترض دار نے موکل ہے ہے تہم لینا جا ہی کہ واللہ میں نے اس محض کو وکیل نہیں کیا تھا تو اس کو

بیافتیار حاصل ہوگا اور اگرسکوت کے ساتھ دے دیا ہے تو موکل ہے تھے نہیں لے سکتا ہے گر جبہ تھدیق کی طرف عود کرے اور اگرا نکار
کے ساتھ قرض ادا کیا ہے تو طالب ہے تھے لینے کا افتیار اس کو کی حال میں حاصل نہ ہوگا خواہ تھدیق و کیل کی طرف عود کرے یا نہ
کرے لین و کیل ہے واپس لے گا اور و کیل کوافتیار ہے کہ قرض دار ہے افکار اور سکوت کی صورت میں یون تھے لے کہ واللہ میں نہیں
جانتا ہوں کہ قرض خواہ نے اس کو و کیل کیا ہے پس اگر قرض دار نے یہ تھے کھالی تو جو چھے معاملہ گزراہ ہ ٹھیک ہے اور اگرا نکار کیا تو و کیل پر ڈاغڈ آ
ھائی نہیں ہے اور اگر جا ہے تو قرض دار ہے تھے کہ واللہ میں نے اس کو و کیل نہیں کیا ہے پس اگر اس نے قتم کھالی تو و کیل پر ڈاغڈ آ
گیا اور اگر مکر ہوا تو و کیل طالب ہے لے گا بی تھم اس صورت میں ہے کہ اس نے و کیل ہونے کا دعویٰ کیا ہواور اگر یوں کہا کہ اس
نے جھے و کیل تو نہیں کیا لین تو جھے قرضہ دے دے کہ وہ میرے وصول کرنے کو نقریب جائز کر دے گا اور جھ پر اس کی صفان ہے تو
پر ضامن ہونے کی شرط کر دی تھی کہ اور اگر موکل حاضر نہ ہوا اور اس کا افکار کرنا معلوم نہ ہوا پہاں تک کہ مرگیا اور قرض دار
نی سامن ہونے کی شرط کر دی تھی کہ اگر اس نے تھے جھوٹا کہتا ہوں اور تھے سے حضان لوں گا تو اس کو یہ افتیار حاصل نہ ہوگا اور اگر قرض دار
نی و کیل ہے بیتھ کینی چاہی کہ اس نے تھے جھوٹا کہتا ہوں اور تھے سے حضان لوں گا تو اس کو یہ افتیار حاصل نہ ہوگا اور اگر قرض دار
نے و کیل ہے بیتھ کینی چاہی کہ اس نے جھے حکوٹا کہتا ہوں اور تھے سے حضان لوں گا تو اس کو یہ افتیار حاصل نہ ہوگا اور اگر قرض دار

اگرموکل نے قاضی کی مجلس میں وکالت سے انکار کیا

اگروکیل نے قاضی کے سامنے اقرار کیا کہ مجھے فلال شخص نے وکیل نہیں گیا تھا تو اس کا اقرار بھیج ہے اور قرض داراس سے مال کی صان لے سکتا ہے اور اگر قرض دار نے کہا کہ میں اس امرے گواہ لاتا ہوں کہ فلاب محض نے اس کو کیل خصومت نہیں کیا تھایا اس امرے کہ وکیل نے خوداس بات کا اقر ارکیا ہے تو اس کے گواہ مقبول ہوں گے بکذا فی الحیط ۔اوراگرموکل نے قرض دار کوقر ضہ ہبہ کردیااوروہ وکیل کے ہاتھ میں موجود ہےتو سب صورتوں میں اس سے لے لے گا کیونکہ اس کی ملک ہےاورا گرتلف ہو گیا تو ڈانڈ بھر لے گا گرجس صورت میں کہ اس کی وکالت کی تصدیق کی ہوتو نہیں ڈانٹر لے سکتا ہے کذا فی البیین اور اگرموکل مرگیا اور قرض داراور ایک دوسرا مخض دونوں اس کے وارث ہیں تو اجنبی کے آ دھے حق کی نسبت وہی تھم ہے جو درصورت طالب کے حاضر ہونے اور وكالت سے انكاركرنے كے تھا پس آ دھا قرض قرض دارے لے لے كا اور وه وكيل سے لے كا اور قرض دار كے آ دھے حصد كى نسبت وبی علم ہے جوہم نے ذکر کردیا اور اگر قرض دار ہے اکیلا وارث ہوتو وکیل ہے واپس نہیں لےسکتا ہے مگر جبکہ مال وکیل کے ہاتھ میں موجود ہوتو اس سے لے لے گا پس اگروکیل نے تلف ہونے کا دعویٰ کیا اور بیامر صرف اس کے کہنے سے معلوم ہوتا ہے اور قرض دار نے دعویٰ کیا کہ تلف نہیں ہوا ہے تو اس کووکیل ہے تھم لینے کا اختیار ہے پس اگرفتم کھالی تو ہری ہو گیا اور اگرا نکار کیا تو بیآ دھااس کے ذمہلازم ہوگا اورا گرموکل نہمرا اور نہ قرض وار کو مال ہبہ کیا لیکن حاضر ہو کروکا لت ہے اٹکار کیا اور ہنوز قرض وار کو قاضی کے پاس تک نہیں لایا تھا کہ مرگیا اور قرض دار ہی اس کا وارث ہے یا مال اس کو ہبہ کر دیا پس قرض دار نے قاضی کے سامنے موکل کی و کالت ہے ا نکار کرنے کے گواہ پیش کئے تو اس کی طرف ہے مقبول نہ ہوں گے اور اس کو وکیل سے صان کینے کاحق نہ ہو گا اگران چیزوں میں سے جواس نے وکیل کودی تھیں کوئی چیز بعینہ اس کے پاس موجود یائی تو اس کو لےسکتا ہے اور اگر موکل نے قاضی کی مجلس میں و کا لت ہے ا تکار کیا اور قاضی نے قرض دار پراس کے مچھ منہ کیا یہاں تک کہوہ مرگیا تو قرض دارکوا ختیار ہے کہ وکیل سے لے اور اس پر واجب ہے کہ قرض دار کو پھیر دے بشرطیکہ وہ بعینہ قائم ہواورا گرتلف ہوگئی ہوتو اس کی قیمت واپس دےاورا گراس کے بعدموکل مرگیا اور

قرض داراس کا دارث ہوایا ان سے قرض دار کو ہبہ کیایا اس کو ہری کر دیا تو قرض دار کو اختیار ہے کہ مال کے داسطے وکیل کو پکڑے جیسا کقبل موت کے حکم تھالیکن قرض دار سے تتم لے گا کہ واللہ و نہیں جانتا ہے کہ طالب نے اس کو قبضہ مال کا وکیل کیا ہے۔

اگر قرض دارنے وکالت کے دعویٰ میں وکیل کی تصدیق کی اور صان کی شرط پر مال اس کودے دیا پھر موکل حاضر ہوا اور وکیل کرنے ہے انکار کیا اور قسم کھالی اور قاضی نے قرض دار پر مال اس کی ڈگری کر دی پھر وصول کرنے ہے پہلے موکل مرگیا اور قرض دار اس کا وارث ہوایا اس نے قرض دار کو مال ہبہ کر دیا تو قرض دار وکیل سے پھر نہیں لے سکتا ہے اور اگر موکل نے حاضر ہو کر قرض دار ہے مال لے لیا تھا اور قرض دار سے بچکم کھالت و کیل سے واپس لیا پھر موکل مرگیا اور قرض دار اس کا وارث ہواتو و کیل کو اختیار ہے کہ موکل کی میراث سے جس قدر اس نے ڈانڈ بھر ا ہے لے اور اگر دو شخص اس کے وارث ہوئے کہ ایک ان بیس سے وہی قرض دار ہے ہو وکیل کو قرض دار کے حصد میراث میں سے لینے کا اختیار ہے اور اگر طالب نہیں مرا اور باقی مسئلہ اپنے حال پر ہے اور طالب نے قرض دار سے لئے بھے تو جو پچھاس نے ادا کیا ہے قرض دار سے قرض دار سے کا اور تم کی تو صیت کر پھیر لے گا اور آگر دوسرے ہزار درہم کی تو صیت کر پھیر لے گا اور آگر دوسرے ہزار درہم کی تو صیت کر گیا تو وکیل قرض دار سے بھیر لے گا یہ میکھ ہے۔

اگرموکل نے مطلوب سے بعوض مال قرض کے کوئی غلام خرید کیا اور اس کے ہاتھ سے استحقاق میں

لے لیا گیا 🏠

ا گرکسی نے اپنے مال وصول کرنے کے واسطے وکیل کیا اور قرض وارنے دعویٰ کیا کہ صاحب مال نے مجھ ہے سب وصول کر لیا ہے تو قرض دار وکیل کو مال ادا کرے اور رب المال کا دامن گیر ہوکر اس سے قتم لے اور وکیل سے قتم نہیں لے سکتا ہے بیسراج الوہاج میں ہے اگر کسی کوفلاں مخض ہے اپنا مال وصول کرنے کے واسطے وکیل کیا پھر موکل نے اس میں سے پچھ وصول کیا پھر وکیل نے قرض دار ہےخصومت کی اور قرض دار نے پچھ مال ا دا کردینے کا دعویٰ کیا اور وکیل منکر ہوا اور قرض دار کے یاس اس کے گواہ نہیں ہیں اور وکیل نے اس سے سب مال وصول کرلیا پھر موکل حاضر ہوا پھر قرض دار نے ادا کر دینے کے گواہ سنائے تو اس کوموکل سے مواغذہ کرنے کا اختیار ہے مگراس صورت میں کہ یہ مال قرض بعینہ وکیل کے ہاتھ میں موجود ہوتو وکیل سے لے لے گا اور اگر وکیل کے ہاتھ میں ضائع ہو چکا ہے یاوکیل نے کہا کہ میں نے طالب کودے دیا ہے تو اس کوطالب سے مطالبہ کرنے کا اختیار ہے ای طرح اگر طالب نے اقرار کیا کہ میں نے اس سے وصول کرلیا ہے تو بھی یہی حکم ہے اور اگر بعد وصول حق کے اس کو وکیل کیا تو وکیل سے اس کو واپس لے گابشر طیکہ اس امرے گواہ لائے کہ میں نے طالب کووکیل کرنے سے پہلے اس کاحق ادا کر دیا ہے اور بالا تفاق طالب پر کچھلازم نہیں آتا ہےاورا گرطالب نے اس امر کا اقرار کیا تو کسی ہے بچھ نہیں لے سکتا ہے گراس صورت میں وکیل ہے لے سکتا ہے کہ یہ مال بعینہاس کے ہاتھ میں موجود ہوا گرفلاں مخص ہے اپنا مال وصول کرنے کے واسطے وکیل کیا اور دستاویز اس کو دے دی حالانکہ اس ہے پہلے وصول کر چکا ہے اور باقی مسئلہ اپنے حال پر ہے تو واپس لے سکتا ہے خواہ طالب سے یا دکیل سے پس اگر دکیل ہے واپس لیا تو وكيل طالب ہے پھير لے گا پيمحيط ميں ہے اگر قرض خواہ نے قرض دار کے کمی شخص پر اتر انے کوقبول کرليا تو وکيل قبضہ کومختال عليہ ہے وصول کرنے کا اختیار نہیں اور نہ محیل یعنی قرض دارے لے سکتا ہے پھرا گرمختال علیہ پر دام ڈوب گئے اور قرضہ عود کرے محیل پر آگیا تو وکیل کواس سے طلب کرنے کا اختیار حاصل ہوا ای طرح اگر موکل نے مطلوب سے بعوض مال قرض کے کوئی غلام خرید کیا اور اس کے ہاتھ سے استحقاق میں لےلیا گیایا بعد قبضہ کے بھکم قاضی یاقبل قبضہ کے خود ہی بسبب عیب یا خیار کے واپس کیا تو وکیل اپنی و کالت پر

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🕥 کی کی کی کی کی کی کی کی کات الو کالت

باتی ہے اس طرح اگر خود درہم وصول کر لئے اور ان کوزیوف پایا تو بھی یہی حکم ہے ہیہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔

و وقرض خواہوں میں سے ایک نے اگر کی اجنبی کو وکیل کیا کہ میرا حصدوصول کر لے اوراس نے وصول کیاتو صحیح ہے یہاں سک کہ اس کے پاس موجود ہوتو شریک کواس میں شرکت کا اختیار ہے جیا کہ کہ اس کے پاس موجود ہوتو شریک کواس میں شرکت کا اختیار ہے جیا کہ اگر شریک نے خود وصول کیا ہوتو دو مرے کوشرکت کا اختیار ہوتا ہے اورا گر تلف ہوا تو خاصة اس کا حصہ جاتا ہے ہی محیط میں ہے۔ اگر کی شخص نے قرضہ وصول کرنے کا وکیل کیا ہوا اوروکیل پر قرض دار کا جنس قرض سے پچھی تن واجب ہواتو بدلا جائے گا گذا تی الخلاصہ ایک شخص نے دو ہرے کواپنا قرضہ وصول کرنے اور قرض داروں کوقید کرانے کے واسطے ایبا وکیل کیا ہوخصومت کرنے والا الخلاصہ ایک پی والی ہو کہ کہ کہ اس کی ذات کے واسطے فیل لے اور مرحل کیا پھر و کیل ہرائی کوقید سے دہا کرائے اس کی ذات کے واسطے فیل لے لیا پھر و کیل ہرائی کو اس کے درخواست کرے کھفیل کو تھم دے کہ ملفول لیا پھر و کیل ہرائی کو اختیار ہے کہ قاضی سے درخواست کرے کھفیل کو تھم دے کہ ملفول لیا پھر و کیل ہرائی و کہ و کیل ہرائی کو تعلیم دیل ہرائی در ہم قرض جواں کو تعلیم دیل کہ ان کو فلال شخص کو دو ہرے پر پھر و ترض خوا ہ نے قرض دار ہری ہوگیا ہر بھی کیا دو ہر سے پر پھر و ترض خوا ہے دید سے اور فلال شخص کو دو ہرے کہ اور قرض خوا ہو نے ترض دار ہری ہوگیا ہر بھی طلی سے جو میرا فلال شخص کے دو سرے پر پھر در ہم ترض جیں ہر کہ واس نے دو ہر کو ایس کے دو سرے پر پھر در ہم کہ دو ہر سے ہر کہ کو دو ہم دو ہول کر لے اس نے جو میرا فلال شخص پر قرض ہے ہر کیا تو اس سے وصول کر لے اس نے جائے در ہم وں کے دیناروصول کے تو جائز ہے کہ ان کی میں نے تھر کو وہ مال جو میرا فلال شخص پر قرض ہے ہر کیا تو اس سے وصول کر لے اس نے بوائز ہو جائز ہے کہ ان کی تو خواہ نے کہا کہ میں نے تھر کو وہ مال جو میرا فلال شخص پر قرض ہے ہر کیا تو اس سے وصول کر لے اس نے بیاروصول کے تو جائز ہے کہا گھری نوان ہو میر افلال شخص پر قرض ہے ہر کیا تو اس سے وصول کر لے اس نے برائی وہ کیا تو ہو گھری ہوتا ہو تو ہر کر کیا تو اس سے در خواہ کے در ہم کے دیناروصول کے تو ہر کیا تو ہو گھری کیا تو اس نے در خواہ کے در ہم کی در خواہ کے در ہوئی کیا تو اس کیا تو اس کیا تو اس کیا تو اس کیا تو ہر کے در کر کیا تو اس کیا تو ہوئی کیا تو اس کیا تو ہوئی کیا تو ہوئی کو کو بھر کو کر کیا تو ہوئی کے در خواہ کیا تو ہوئی کیا تو ہوئی کیا تو ہ

فعنل:

ایک خص کا دوسرے پر قرض آتا ہے اس نے قرضدار کے پاس ایک ایکی بھیجا کہ میرا جو پھی قرض تھے پر ہے وہ بھیج دے پس اگراس نے اپنی کے ہاتھ بھی دیا تو وہ قرض خواہ کا مال ہے یہ فاوی قاضی خان میں ہے قرض دار ہے کہا کہ مال قرض فلال خض کے ہاتھ یہ بھی دیا ہے بیٹے یا میر ے غلام کے ہاتھ بھی دے اور اس نے ایسا ہی کیا اور وہ ضائع ہوا تو مطلوب کا مال گیا کے ویک یہ پہنی مطلوب کا اپنی تھا اور قرض خواہ کا یہ کہنا کہ فلال کے ہاتھ بھیج دے تو کیل نہیں ہے اور اگر یوں کہا کہ میر سے بیٹے یا اپنی مطلوب کا اپنی تھا م کو دے دے کہ وہ بھی پہنیا دے گا تو بیتو کیل ہے اور اگر ضائع ہوا تو طالب کا مال گیا یہ ذخیرہ میں ہے ایک خص کے دوسرے پر سودر ہم قرض ہیں بیس اس کے پاس ایک آوی سودر ہم وصول کرنے کے واسطے بھیجا اور مطلوب نے اس کو ایک تو مصفقہ میں دوسودر ہم تول دیا ہو اور ایک نے ان پر قبضہ کر لیا اور وہ ضائع ہو گئے تو قرض دار پر مال جیسا تھا و یہا تی ہوگا اور ایک کو دے دینا پھر انجھ کی کو دے دینا پھر مطلوب ایک سودر ہم ہے ہری ہوگیا یہ محیط میں کھا ہے آگر ہی کہا کہ جو پھی میرا تھی پر قرض ہو وہ فلال شخص کے اپنی کو دے دینا پھر مطلوب ایک سودر ہم ہوگیا اور موکل نے دینا پھر مطلوب ایک سودر ہم ہوگیا اور موکل نے دینا پھر قرض دار نے کہا کہ ہیں نے وصول پایا تھا مگر وہ ضائع ہوگیا اور موکل نے دینا اور خرض دار نے کہا کہ ہیں نے وصول پایا تھا مگر وہ ضائع ہوگیا اور موکل نے دینا وہر قرض دار نے کہا کہ ہیں نے وصول پایا تھا مگر وہ ضائع ہوگیا اور موکل نے دینا اور نے دونوں کی تکذیب کی تو قرض دار بری ہوجا کے گا یہ ذخیرہ میں ہے۔

اگرایک شخص کے پاس قرض لینے کے لئے اپنچی بھیجااس نے کہا کہ میں نے قرض وصول کیا تھا گرمیرے پاس تلف ہو گیا تو اس کی تصدیق کی جائے گی اور اس پر ضان نہ ہو گی اور ضمان بھیجنے والے مشتقرض پر ہو گی بیتا تار خانیہ میں ہے اگر کسی بزاز کے پاس ایک اپنچی بھیجا کہ فلاں فلاں کپڑ ااس دام کا بھیج دے پس بزاز نے اپنے اپنچی یا دوسرے کے پاس بھیجااور راہ میں تلف ہوا اور طلب کرنے والے تک نہ پہنچا اور اس امری سب نے باہم تھدیتی کی اور اقرار کیا تو اپنجی پر پچھ ضان نہیں ہے اور اگر ہزاز نے بیجنے والے کے پاس کیٹر انجنج گیا تو بیجنے والا کے پاس کیٹر انجنج گیا تو بیجنے والا سامن ہوگا اور اگر کی محفی نے ایک ایک کی کے باتھ کی محفی کو خط بیجا کہ میرے پاس فلال کیٹر افلاں داموں کا بیجی و سامن ہوگا اور اگر کی محفی نے ایک ایس کے باتھ کی محفی کو خط بیجا کہ میرے پاس فلال کیٹر افلاں داموں کا بیجی و سے اس نے ایسا بی کیا وہ جو محفی فقط خط بیکی نے کا اپنی کی تھا اور بیکی تھا اور بیکی تھا اور بیکی تھا اور بیکی تھا وہ ترض اور قرض وصول پانے کا ہے ایک تحفی نے دوسرے سے کہا کہ تیراا پنی میرے پاس آیا اور پیغام بیجا ہے کہ فلال کیٹر ااس قد رداموں کا میرے پاس بیج و سے میں نے بیجی و یا پس اس نے کیٹر ااپ پاس بیجنے سے کہا کہ تیراا پٹی میر سے پاس بیجنے سے کہا کہ تیراا پٹی میر سے پاس بیجنے سے انکار کیا اور اپنی کی نے کہا کہ بیک یا ہی بیجنے سے کہا کہ بیک ہو ہوں کی اس بیجنے سے انکار کیا اور اپنی کی اور اپنی کی کیٹر ااپ بیجا ہے کہ فلال کیٹر اس قد تی تی کیٹر اس کی اس بیجنے سے دوسر کیا اور اپنی کی اور اس پر ضان نہیں ہے انکار کیا تو تو ل اس کا ایک اور اس پر ضان نہیں ہے انکار کیا تو تو ل اس کا ایک و صول کیا در اس پر ضان نہیں ہے انکار کیا تو تو ل سے ملاقات نہ ہوگی اور وہ خود بھے نہ کہا گہ میں بیجے نے دوس کی طرف سے ایک محفی کی ورد ہو دو جود بھے تھی کی میں کی تھی دوس کی گا میں کے بعداس نے بھے تھے تو دول گا گرا پٹی کی کہا کہ میں اس کی تھیدی تی نہ کی کہا گہ کہاں کہ اس کی تھیدی تی نہ کی کہا کہ نا کی کہ دیا ہو تو تو کی کہا تو کہا کہاں کہ بیس اس کی تھیدی تی نہی کی کہا تو کہا تو کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کی کہائی کو کو کو کے کہائی کہائی کہائی کہائی کو کہائی کے کہائی کی کو کو کی

فصل:

اگر کی تخص کواپنا قرضادا کرنے کے واسطے دیل کیا تو جائز ہاور ویل نے جس قد رادا کیا وہ موکل ہے لے گا اورا گر کی ہے کہا کہ جمیری فتم کے کفارہ میں بیتائے کھلائے یا میری زکو قادا کردے واس ہوا ہی نہیں لے سکتا ہے گر درصور تیکہ موکل نے یہ کہ دیا ہوکہ اس شرط پر میں ضامن ہوں تو لے سکتا ہے کذائی الحاوی اگر کی ہے کہا کہ فلاں شخص کو ہزار درہم دے دے تا کہ اس کا قرض ادا ہو یا صرف بھی کہا کہ فلاں شخص کو ہزار درہم ادا کردے اور بین ذکہا کہ میری طرف سے یا اس شرط پر کہ میں ضامن ہوں یا اس شرط پر کہ دو درہم تیرے بچھ پر ہوں گے ہی و کیل نے موافق تھم کے اس کودے دیے ہی اگر و کیل اس موکل کا شریک یا ضلیط ہوتو بالا بھا گا اس موکل کا شریک بیا خلیط ہوتو بالا بھا گا اس موکل کا شریک یا خلیط ہوتو بالا بھا گا اس موکل کا شریک یا خلیط ہوتو بالا بھا گا اس کہ کہتے ہیں کہ بازار کے معاملات میں دونوں میں لین دین جاری ہواورا لیک دوسرے کے بالا بھا گا اس کو کہتے ہیں کہ بازار کے معاملات میں دونوں میں لین دین جاری ہواورا لیک دوسرے کی کی عیال میں موکل کے عیال ہوگئی کرے یا قرض دے اور بھی تھم ہاگر و کیل ان لوگوں میں ہوگا کی مورک کی عیال میں عرف کے عیال کو نفقہ دینے کے واسطے مقرر ہو لی ان صورتوں میں بالا بھا گا واپس لیس کی کی عیال میں عرف کی صورت نہ پائی کی مولئ کی کیونکہ اس میں عرف کر ہو گا ان صورتوں میں بالا بھا گا واپس لیس کی کونکہ اس میں عرف کو کہ کہ تار دوسرے ہے کہا کہ فلال شخص کو میں کو کہ کیا ہو کہ کی ہو کہ آتے ہیں اور و کیل نے ایس کی جھ پر آتے ہیں اور و کیل نے ایس کی کی کونکہ اس کی ہو کہ کہ کہ میری طرف سے میار کہ وہ ہو کہ کہ کہ میری طرف سے میار کہ کہ میری طرف سے دی ہی کہ دو سے اس کی ایک ہیری طرف سے دی ہی کہ دو سے اس کے ایس کی تو جس کوادا کر دے گا جائن کے اس سے واپس کی ہو کہ کہ میری طرف سے میال کی دو ہم ہیہ کردے اس نے ایسان کی کیا تو بدوں شرط وضان کے اس سے واپس کین کھا دے دیا ہوائی ہوئی کو جس کو دو کہ کہ ہوئی کی تو جس کوادا کر دے گا جم کو اس کے اس کے دو کہ کوئی کیل کی میں کو دری ہو کہ کی کہ کردے اس کے ایس کی کوئی کہ کہ میں کی طرف سے دو اس کے ایسان کے ایس کے دو کہ کوئی کی ہوئی کی کوئی کہ کہ کہ کہ کرد کے اس کے دو کہ کی کی کہ کہ کوئی کے دو جس کی کھر و کے کہ کی کوئی کوئی کی کوئی کرد کے کہ کی کے دو کہ کی کی کوئی کرد کے کہ کوئی کوئی کوئی کوئی کی کوئی کوئی کی

گااگر چادا کردے میں اس کی تصدیق کی ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔

اگرموکل نے وکیل کے اداکر دینے ہے انکار کیا چروکیل نے اداکر دینے کے گواہ سنائے تاکہ موکل ہے مال وصول کرلے ورتر ض خواہ غائب ہے تواس کی گواہی مقبول ہوگی تی کہ اگر قرض خواہ نے صاخر ہوکر وصول پانے ہے انکار کیا تو النفات نہ کیا جائے گاکہ ان اور بینہ کا گذائی المحیط اور بیجائز نہیں ہے کہ ایک ہی مقص مطلوب کی طرف ہے اداکر نے کے وکیل نے بلاگواہوں کے مال اداکر دیا اور بینہ لکھوائی تو اس پر صاب نہیں ہے کہا کہ بی نے گواہ کر لئے تصاور طالب نے انکار کیا اور وکیل کے پاس گواہ نہیں ہیں تو وکیل صنان موگا کہ اگر وکیل نے کہا کہ بیل نے گواہ کر لئے تصاور طالب نے انکار کیا اور وکیل کے پاس گواہ نہیں ہیں تو وکیل صنان کی موجودگی فلال خض کے نہ دیتا اس نے بدوں اس کی موجودگی فلال خض کے نہ دیتا اس نے بدوں اس کی موجودگی فلال خض کے نہ دیتا اس نے بدوں اس کی موجودگی فلال خض کے دے دیا تو ضامن ہوگا ہے وہ اس کی موجودگی فلال خض کو اور اس سے کہ دیا کہ یہ دیا کہ اس کو مسک نہ لیا تو ضامن نہیں ہوگا ہے ذکرہ میں ہے قرض دار نے اگر اپنا مال کی خض کو دیا تاکہ اس کو قرض کے دار میں ہے۔ اگر ایک ملک خوص کو ہزار درہ ہم دے دیے کہ اس کو میر نے قرض کے ادا کے واسطے فلال خض کے دے دیا تو ضامن ہوگا ہے ذیرہ میں ہے۔ اگر ایک فیل نے ان کور کھلیا اور ان کے سواد وہ سر نے درہ میں نے ادا کے واسطے فلال سی موکل کو دیا تاکہ میر کا کو وہ ایس کے تھیں جو اس کے بیاں کو دیا تاکہ میر کو اور اس کے ان ایس کے اس کے درہ میں ہوگیل کو دالی کو میاں ہوگا ہے تھیں موکل کو وہ لیس کے دیاں کو دے دیا تو صاب ہوتا ہے تو وہ وہ کیاں کو دے دیا تو میں ہورکل کی میں دیا تو صاب ہوتا ہے تو اور کی میں ہورکل نے دیے ہیں ادا کرے یا اس کے مول کی مواہ کی ہورہ کی کہ مورد نو ل طرح سے حاصل ہوتا ہے خواہ وہ کیل وہ ہورہ کی ہورہ کی نے دیے ہیں ادا کرے یا اس کے مول کی کام مقسود اپنی جان ہو میاتا ہے اور میں مقسود دونوں طرح سے حاصل ہوتا ہے خواہ وہ کیل وہ ہورہ کی ہورہ کی نے دیے ہورہ کی اس کو دیا تو وہ وہ کی ہورہ کی ہورہ کیا کو دیا تھی ہورہ کی ہورہ کیا کہ دیا تو دیا تو میاں کو دیا ہو کیا گیا ہو کہ کیا گورہ کی ہورہ کیا گورہ کی ہورہ کی اس کور کیا ہورہ کور کیا ہورہ کیا گیا گورہ کی کور کیا گیا گورہ کی کیا گورہ کی کیا گورہ کیا گورہ کی کور کیا گیا گورہ کیا گیا گورہ کی کور کی کے دور کی کور کیا گیا گورہ کی کور کیا گورٹ کیا گورٹ کی کی ک

درج ذیل صورت تواکثر فقیهو آپر مشتبه ہے تو عام لوگوں پر کیونکر مشتبہ نہ ہوگی 🖈

ایک فیص نے دوسرے کو کچھ درہم اس واسطے دیے کہ میری طرف سے فلال فیص کا قرضہ اداکرے پھر طالب اسلام سے
مرتد ہوگیا اور وکیل نے اس کے مرتد ہونے کی حالت میں اداکر دیا اور طالب اس حالت میں مراپس اگر وکیل کو فقہ سے خبرتھی کہ اس
مرتد کو اس کا دینا جا بڑنہیں ہے تو جس فدر درہم وکیل کو دیے گئے تھے دکیل اس کا ضامن ہے اور اگر بیہ بات اس کونہیں معلوم تھی تو
ضامی نہیں ہے اور اس کا جہل ہی عذر ہوگا کیونکہ بیہ بات اکر فقیہوں پر مشتبہ ہوتو عام لوگوں پر کیونکر مشتبہ نہوگی بیدوا قعات میں ہے
نوادر ابن ساعہ میں امام محد سے دوایت ہے کہ ایک فیص نے دوسر سے کو اپنے قرضہ اداکر نے کا تھم کیا پھر موکل نے خود ہی قرض خواہ کو ادا
کر دیا پھر وکیل نے اداکیا تو وکیل اپنے مال کو اس سے لے جس کو دیا ہے موکل نے نہیں لے سکتا ہے کونکہ جب موکل نے خود اداکیا تو
وکیل معزول ہوا کیونکہ خود اداکر تا وکیل کو معزول کرتا ہے اور وکیل کا علم ہوتا کہ موکل نے اداکیا ہے شرط نہیں ہے اور بیہ مسئلہ وکالۃ الاصل
میں نہ کور ہے اس میں وکیل کا علم شرط ہے اور اگر وکیل نے اس امر کے گواہ سنائے کہ میں نے تھم دینے کے بعد موکل کے اداکر نے
سے اداکیا ہے تو اس کو اختیار ہے جا ہے موکل ہے داپس لے یا قابض سے بیچیط میں ہے جو فیص ادائے قرض کے واسطے وکیل ہوا

اوراس نے جس جسم کا قرض اداکر نے کا تھم تھااس ہے جیداداکیا تو ویابی لے سکتا ہے جیداتھم کیا گیا تھا اوراگر دی اداکیا تو جیدااداکیا تو ویدابی کے جاتھ اداکی موکل ہے لے سکتا ہے کذائی الذخیرہ نوادر بشام میں امام تھ سے دواہت ہے کہ ایک تحض نے دوسر ہے کو بڑار در بہم دیے اور تھا دو تھے دیاس ہے دیے یاس کے ہاتھ ان داموں کوکوئی غلام فروخت کر دیایا ویل کے اس پر بڑار در بہم آتے تھان کے دوسرے در بہم اپنے پاس ہے دیے یا اس کے ہاتھ ان داموں کوکوئی غلام فروخت کر دیایا ویل کے اس پر بڑار در بہم واپس کر سے اور بھواس نے اداکیا اس بیس اس نے احسان کیا اوراگر ویل کوکوئی والا شار دیا کہ اس کو فروخت کر کے اس کے داموں سے فلاں حس کا قرض ہو بچھ پر آتا ہے اداکر دیں ہیں ویل نے غلام فروخت کر نے والا عام ویل کے برابر دام اپنے پاس سے لے کرموکل کی طرف سے قرضہ اداکر دیا تو اس صورت بیس احسان کر نے والا شار بو والی سے کہا کہ والی کو فرف سے قرضہ و نے اداکر دیا پھر موکل کے پاس جس شار بھوگا میں ہے ایک شخص نے تھم کیا کہ فلال شخص کا قرض ہو بچھ پر آتا ہے تو اداکر دیا تو اس صورت بیس احسان کر نے والا شار بو والی سے کہا کہ اس خواہ کر نے اور دیا گئی موکل کے پاس جس کیا کہ وہی کہ تا ہے تو ادا کر دیا تو اس نے اداکر دیا پھر موکل کے پاس جس جس موبی نے تام کو اور نے کا تھم دیے گواہ منائے تو قاضی مجھ اداکیا ہے اور خواہ غائب کا موکل پر قرضہ ہونے کا تام دیے گا اگر چیر ض خواہ غائب کا موکل پر قرضہ ہونے کا قرضہ و نے اور اداکر نے کا تھم دیے گواہ خائے تو قاضی قرض خواہ غائب کا موکل پر قرضہ ہونے اور اداکر نے کا تھم دیے گواہ خائے تو تاخل کے موکل سے دائیں لینے کا تھم دے گا اگر چیر ض خواہ غائب ہے۔

اگر دو شخصوں کے مکاتب نے کسی کو ویل کیا کہ ایک شخص کا حصہ اس کو دے دے اور غائب ہو گیا تو

دوسراشخص وکیل ہے کچھبیں لےسکتا 🖈

اگرایک تخص نے کی و دیے کے واسطے مال و کیل کو دیا اس نے کہا کہ میں نے دے دیا مگر موکل اور اس تخص نے جس کو دینے کے واسطے تھا دونوں نے اس کی تلذیب کی تو و کیل کا قول اس کی برات کے واسطے تھا دونوں نے اس کی تلذیب کی نہاں تخص پر کرنے میں لیا جائے گا اور قرض سا قط نہ ہوگا اور دونوں پر تشم نہیں آتی ہے صرف اس پر واجب ہوگی جس نے تکذیب کی نہاں تخص پر جس نے تعدیق کی اور اگر و کیل کے دینے میں تصدیق کی اور اگر و کیل کے دینے میں تصدیق کی دو سراتھ کی دواللہ میں نے وصول نہیں پایا لیا اگر تیم کھائے کہ واللہ میں نے دصول نہیں پایا تو و کیل ہے تسم لے گا کہ قرضہ سا قط نہ ہوگا اور اگر دوسرے کی تصدیق کی کہ اس نے وصول نہیں پایا تو و کیل ہے تسم لے گا کہ اس نے دے دیا ہے لیس اگر تسم کھائی تو اس کے نہیں اگر تسم کھائی تو اس نے دے دیا ہے لیس اگر تسم کھائی تو اس کے نہیں اگر تسم کھائی تو اس کے نہیں اور فیال اس نے دے دیا ہوں ہو تا ہوں کہ کہ اس نے دیا و کیل ہے تسم لے گا کہ میں نے ایسا کیا اور فلال اس نے دے دیا وہ کی مال مضمون ہو مثلاً مال مخصوب عاصب کے موس نے دیا ہو گیا کہ میں نے ایسا کیا اور فلال اللہ مخص کو دے دے اور و کیل نے کہا کہ میں نے ایسا کیا اور فلال سے خص کے دیا تھر تسم کی دینے میں اس میں ہو جائے گا میس نے ایسا کیا اور اگر اور کیل کی تھید ہو تا ہوں کہ اس نے دیا ہو اس کے تام وروکیل نے اس کی تصدیق نے کہا کہ میں نے اس کی موسلے گا موسلے گا تو دوسر المحض کی جو اس کے گا موسل کی تو سے کی موسل کی تو بھر کی ہو ہو گئی کہ دوست میں ہو جائے گا میس کی اور اگر انکار کیا تو معمل نے اس کی طرف سے کی تو میں کیا کہ اس کے دونوں مولی نے غیروں نے وکیل سے اس کو لین ہو اس کے موسل کی دونوں مولی یا غیروں نے وکیل سے اس کو لین میں ہو جائے گا بیات اس کی طرف سے وکیل نہیں کو لین میں ہو جائے گی بیات اس کی طرف سے وکیل کیا اور اگر نے کہا کہ وکیل کیا تو والما تو ب کے اس کے دونوں مولی یا غیروں نے وکیل سے اس کو لین المیا تو ب اس کو لین المیا تو ب دونوں مولی یا غیروں نے وکیل سے اس کو لین المیا تو ب دونوں مولی یا غیروں نے وکیل سے اس کو لین المیا تو ب

فعنل:

مال عین پر قبضہ کرنے کے وکیل کے احکام میں

مال معین پر قبضہ کرنے کے وکیل کوخصومت کا اختیار نہیں ہوتا ہے تی کہ اگر کسی نے اپنے غلام پر قبضہ کرنے کے واسطے وکیل کیااور قابض حال نے گواہ سنائے کہ موکل نے میرے ہاتھ اس کوفروخت کیا ہے قو موکل کے حاضر ہونے تک تو قف کیا جائے گااور بیر استحسان ہے یہاں تک کدا گرغائب حاضر ہوا تو بچ کے گواہ دوبارہ پیش کئے جائیں گے ای طرح اگر وکیل نے بیان کیا کہ عورت کے شوہریا باندی یا غلام کے مالک نے مجھے وکیل کیا ہے کہ میں اس کی عورت یا باندی یا غلام کواس کے پاس پہنچادوں پس عورت نے گواہ سنائے کہ وہ مجھے طلاق دے گیا ہے یا باندی وغلام نے آزاد کر دینے کے گواہ سنائے تو استحساناً وکیل کا ہاتھ رو کنے کی بابت مقبول ہوں گے اور طلاق وعمّا ق کی بابت مقبول نہ ہوں گے بیسراج الوہاج میں ہے کسی مال معین پر قبضہ کرنے کے واسطے وکیل کیا بھرایک شخص نے آ کر قبضہ کرنے سے پہلے اس کوتلف کر دیا تو وکیل اس سے قیمت لینے کے واسطے خصومت نہیں کرسکتا ہے اور اگر بعد قبضہ کے تلف کی تو کرسکتا ہے بیہ ذخیرہ میں ہے اگر ایک شخص نے اس واسطے وکیل کیا کہ میری امانت فلاں شخص سے لیے لے اور فلاں شخص نے کہا کہ میں نے موکل کودے دی تو اس کا قول لیا جائے گا اس طرح اگر اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے وکیل کودے دی تو بھی اس کا قول لیا جائے گا کہوہ بری ہے کذافی الحاوی۔ایک محف نے دوسرے کے پاس بزار درہم ود بعت رکھے پھرجس کے پاس ود بعت رکھے تھے اس کی غیبت میں کہا کہ میں نے فلاں محض کو تھم کیا کہ میری و دیعت جوفلاں مخض کے پاس ہے وصول کرے اور وکیل کو یہ بات معلوم نہ ہوئی لیکن اس نے ودیعت وصول کر لی اور وہ ضائع ہوگئی تو صاحب ودیعت کواختیار ہے جاہے دینے والے سے صان لے یا لینے والے سے صان لے اور اگرود بعت پاس ر کھنے والے کوتو کیل کاعلم ہوااور وکیل کو نہ ہوا پس جس کے پاس ودِ بعت ہے اس نے وکیل کو دے دی تو جائز ہے اور دونوں میں ہے کسی پر ضمان نہ ہوگی اور دونوں میں سے ایک کوو کا لت کاعلم نہ ہوااوروکیل نے کہا کہ فلاں شخص کی و دیعت مجھے دے دے کہ میں اس کے مالک کو پہنچا دوں یا مجھے دے کہ میرے پاس اسکی و دیعت رہے گی اس نے دے دی اور دہ ضائع ہوگئی تو ود بعت کے مالک کواختیار ہے جس ہے جاہے دونوں میں سے ضان لے بیقول امام ابو یوسف وامام محمد کا ہے بیفاوی

محم بچہ کے مانند ہاوردرختوں کے پھل اگر مالک زمین کے حکم ہے ود بعت ہوں تو وکیل قبضہ نہیں کرسکتا ہے اور بہی حکم باندی کے بچہ کا ہے کذافی البحرالرائق۔اگرا پی ود بعت پر قبضہ کرنے کے واسطے جو کی کے پاس کھی ہے وکیل کیا پھر خود ہی وصول کرلی پھر اس کے پاس ود بعت رکھی تو وکیل اس ہے وصول نہیں کرسکتا ہے وصول نہیں کرسکتا ہے اور اگر وصول کیا اور ضائع ہوگئ تو مالک وصول کیا اور مول کیا اور ضائع ہوگئ تو مالک ود بعت کو اختیار ہے جا ہے۔ وہ بارہ اس نے وکیل سے ضان لی تو و کیل کی سے نہیں لے سکتا ہے اور اگر مستودع سے ضان لی تو وہ وکیل کی سے نہیں لے سکتا ہے اور اگر مستودع سے ضان لی تو وہ وکیل سے پھیر لے گا اور میر حکم اس صورت میں ہے کہ دوبارہ اس کے وکیل ہونے کی تصدیق نہ کی ہویہ مبسوط میں ہے کیلی موان کی وی وہ سے لیل کیا ور اس کے وصول کرنے والے سے لیل کیا ور اس کے وصول کرنے والے سے لیل کیا ور اس کے وصول کرنے والے سے لیل کیا ور اس کے وصول کرنے والے سے لیل کیا ور اس کے وصول کرنے والے سے لیل کیا ور اس کے وصول کرنے والے سے لیل کیا ور اس کے وصول کرنے والے سے لیل کیا ور اس کے وصول کرنے والے سے لیل کیا ور اس کے وصول کرنے والے سے لیل کیا ور اس کے وصول کرنے والے سے لیل کیا وہ وصول کرنے ساتا ہے یہ بچھ میں ہے۔

ایک مخص نے دوسرے کے پاس کوئی متاع ود بعت رکھی پھر کسی کواس پر قبضہ کرنے کے واسطے وکیل کیا ا

اگرآج کے روز کئی ودبیت پر قبضہ کرنے کے واسطے کی کووکیل کیا تو اس کوا ختیار ہے کہ کل کے روز وصول کرے اور اگر کل كروز قبضة كرنے كاوكيل كياتو آج كروز وصول نبيں كرسكتا ہے اى طرح اگر كہا كداى ساعت وصول كرلے تو اس ساعت كے بعد وصول کرسکتا ہے اور اگر کہا کہ فلاں مخض کی موجودگی میں وصول کرے اس نے بدوں اس کی موجودگی کے وصول کیا تو جائز ہے ای طرح اگر کہا کہ گواہوں کے سامنے وصول کرے اس نے بدوں گواہوں کے قبضہ کیا تو جائز ہے بخلاف اس کے اگر کہا کہ بدوں فلاں مخض کی موجود گی کے قبضہ نہ کرے اور اس نے قبضہ کر لیا حالا نکہ فلا استخف موجود نہ تھا تو جائز نہیں ہے بیفسول ممادیہ میں ہے ایک مخف نے کہا کہ میں فلاں کی طرف سے تھے ہے و دیعت وصول کرنے کا وکیل ہوں اور مدعا علیہ نے وکالت اور و دیعت دونوں کی تقیدیق کی مجردیے ہے انکار کیا تو اس پرجر مانہ کیا جائے گا کذا فی السراجیہ۔اگر ایک مخص نے کسی کی ودیعت وصول کی مجر مالک ودیعت نے قتم ہے کہا کہ میں نے اس کو وکیل نہیں کیا تھا اور اپنا مال اس ہے لےلیا جس کوود بعت دیا تھا تو وہ قبضہ کرنے والے سے لے لے گا بشر طبکہ بعینہ اس کے پاس قائم ہواور اگر اس نے کہا کہ میرے پاس تلف ہو گیا یا میں نے موکل کودے دیا پس اگر و کالت میں اس کی تقدیق کرچکا ہے تو اس سے پچھنیں لے سکتا ہے اور اگرتقدیق نہیں کی بلکہ تکذیب کی یا پچھتقدیق یا تکذیب نہیں کی یابشرط خیار صانت تصدیق کی ہےتواس سے صان لے سکتا ہے اور اگر سپر دکرنے کا حکم نہیں کیا گیا تھالیکن اسنے سپر دکر دیایا بعددے دینے کے اس ے واپس لینا جا ہاتو سیاختیاراس کونہ ہوگا کیونکہ وہ اس کا م کوتو ڑنا جا ہتا ہے جس کواس نے خودتمام کیا ہے اور اگر بعد انکار کے ود بعت اس کے باس تلف ہوگئ تو بعض مشائخ نے فرمایا کہ وہ ضامن نہ ہوگا اور جا ہے ہیہ کہ ضامن ہو کیونکہ مودع کے وکیل سے انکار کرنا اس کے زعم میں بمنزل مودع ہے انکار کرنے کے ہے بینہا یہ میں ہے ایک مخص نے دوسرے کے پاس کوئی متاع ود بعت رکھی پھر کسی کو اس پر قبضہ کرنے کے واسطے وکیل کیا اور مستودع نے سوائے متاع موکل کے دوسری متاع وکیل کودی اور وکیل نے موکل کودے دی اورموکل کے پاس تلف ہوگئ تو اس کا ضامن موکل ہوگا بیذ خیرہ میں ہے۔

اگرایک چوپایہ کی سے مستعارلیا اس پر قبضہ کرنے کے واسطے ایک وکیل کیا اس نے قبضہ کر کے سواری لی تو وہ ضامن ہے اگر مرجائے اور موکل سے رجوع نہیں کرسکتا ہے کیونکہ موکل کی طرف سے سواری کے واسطے مامور نہ تھا اور مشاکئے نے فر مایا کہ بیا س وقت ہے کہ چوپایہ ایسا ہو کہ بدوں سواری کے قابو میں چلاجا تا ہے اور اگر ایسا ہے کہ بدوں سوار ہونے کے نہیں قابو میں آتا ہے تو موکل محویا اس کی سواری پر راضی ہو چکا ہے کذافی المبسوط ۔ اگر قرض دارکی کسی محض کے پاس ودیعت ہے اس محض نے قرض دارے کہا کہ

:de

ویل سلح کو خصومت کا اختیار نہیں ہوتا ہے اور ند دوسرے کو سلح کے واسطے ویل کر سکتا ہے ہیں اگر اس نے ویل کر دیا اور دوسرے نصلح کی ہیں! گرموکل کے بال ہے درہم دیتے تو موکل اس سے لے گا اور اگر اپنے پاس سے دیے ہیں تو پہلے موکل پر کچھ از مہنیں آئے گا اور بیسلے کہا ویک پہلے موکل پر کا ادراس نے احسان کیا ای طرح اگر دوآ دمیوں کو سلح کے واسطے ویل کیا پھر ایک نے اپنے بال سے سلح کر لی تو ای پر جائز ہوگی اور اس کا احسان ہوا ای طرح اگر بزار درہم پر صلح کے واسطے ویل کیا اور کہا کہ مال کی صنان دے اس نے دو ہزار درہم یا سود بنار پر صلح کی اوراس نے پاس سے اوا کرد ہے یا کی عروض یا کیلی یاوز فی چڑ پر اپنے پاس سے دے کر صلح کی تو صلح جائز ہوگی اور ہم کیا ہوگی اور ہم کی تو صلح جوئن کے بائر اور موکل سے بھوئیں نے اسکتا ہے اورا گر ہزار ہے کم پر صلح کی اور مال دے دیا تو بیسلے موکل پر جائز ہوگی اور ہم صورت میں کہ وکل کو جس چڑ پر سلح کر نے کا حکم کیا گیا تھا اس کے جنس یا وصف میں ظلاف کیا تو صلح ویل پر جائز ہوگی موکل پر ٹیس کہ ذا اور اس موالم بھی اپنی اور کی موکل پر ٹیس کہ ذا کہ کیا تو صلح ویل پر جائز ہوگی موکل پر ٹیس کہ ذا اور اس موالم بھی اپنی دیں کا دوگی کیا تھا صلح کر سے اور اس موالم بھی اپنی دیں کا دوگی کیا تھا صلح کر سے اور اس موالم بھی اپنی دیں کا دوگی کیا تھا صلح کر سے علی کا طرف سے جو محض ویک پر پر پر میسلو طبعی ہے موال کیا ہوگی کہ دو گیا ہوگی ہوگی کہ دو گیا تھا خلا ہے ہوگی اگر اس نے اس قدر عوض پر صلح محمر ہوگی جو گئر کیا تھا خلاف جائز ہا قلاف جائز ہا وراگر اس قدر زیادتی پر صلح محمر ہوگی کہ گوگ انتا خیارہ ورائس کر سے جی تو کو گئر کر کی تھی ہیں تو بلا ظلاف جائز ہا وراگر اس قدر دیا وی تو کہ کہ گوگ کہ دو شت کر نے کو کیل کے ہاگر اس نے اس کے مراگر اس نے اس کہ دی گئر کہ گئی کہ دو شت کر نے کو کیل کے ہاگر اس نے اس کہ در بیا دی کہ کہ کوگ کہ دو شت کر نے کو کیل کے ہاگر اس نے اس کے مراگر اس کے اگر اس نے اس کہ در بیا دیا تھا کہ دو شت کر نے کو کیل کے ہاگر اس نے اس کہ در اس کی کہ کوگ کہ دو شت کر نے کو کیل کے ہاگر اس نے اس کہ در کی جس کے اس کی کہ کوگ کہ دو شت کر نے کو کیل کے ہاگر اس نے اس کہ در گئی جس کے اس کہ کہ کوگ کہ دو ت کر نے کو کیل کے ہاگر اس نے اس کہ دو سے کہ اس کی کہ کوگ کہ دو ت کرنے کو کیل کے ہاگر اس کے دو کی کوگ کہ کہ کوگ کہ کوگ کہ کوگ کہ

کرلی کہلوگ اتنا خیار ہبیں اٹھاتے ہیں تو اس کے جواز میں اختلاف ہے میچیط میں ہے۔

اگرایک قبل عدائے جس کا اس پر دعویٰ کیا گیا ہے کسی کوسلے کرنے کے واسطے وکیل کیا اس نے اگر کسی ایسی جنس پر جو دیت میں دی جاتی ہے سکے کی خواہ کوئی چیز ہوتو موکل پر جائز ہوگی اوراگر اس میں اس قدر زیادتی کی کہلوگ اتنا خسارہ نہیں برداشت کرتے جیں اور مال صلح دے دیاتو وکیل پر جائز ہوئی نہ موکل پر اور اگر طالب قصاص نے صلح کے واسطے وکیل کیا ہیں وہ جس جنس پر اجناس دیت ے صلح کرے جائز ہے ایس اگراس نے دیت ہے کم پر صلح کرلی تو امام اعظم کے نزدیک موکل پر جائز ہوگی اور صاحبین کے نزدیک جائز ہوگی اورصاحبین کے نزو یک جائز نہ ہوگی مگر جبکہ تمی صرف اس قدر ہو کہ لوگ برداشت کر لیتے ہیں کذانی الحاوی۔اگر کسی کووکیل کیا کہ ایک گر گیہوں پرصلح کرے اس نے ایک گر جو یا درہموں پرصلح کی تو کیل پر جائز ہوئی نہ موکل پر اور اگر کسی معین غلام عمر صلح کرنے کے واسطے وکیل کیا پس اس نے اس شرط پر صلح کی کہ ہیروکیل کا ہے توصلح وکیل پر جائز: ہوئی خواہ صفان دے یا اس کو دے اور موکل پر جائز نہ ہوگی اور اگر مدعاعلیہ نے اس واسطے وکیل کیا کہ اس دار کے فلاں بیت معین پرصلح کر لے اس نے اس بیت پرصلح کی اور صلح میں کہا کہ دوسرابیت نہ ملے گاتو بیرجائز ہے کیونکہ اس نے ایک اچھی بات کہددی اور اگر اس واسطے وکیل کیا کہ اس بیت کے دعویٰ ے سودرہم پرصلح کر لےاس نے اس بیت اورایک دوسرے بیت ہے سودرہم پرصلح کی اوروکیل مدعاعلیہ کی طرف ہے ہے تو پیسلح بقذر اس بیت کے حصہ کے جائز ہے کذافی المب وط-اگروکیل کو حکم کیا کہ اس گر گیہوں معین پرصلح کردے اس نے اس کے سواای نصف کے ا یک ٹر گیہوں پر جواس ہے کھرے ہیں صلح کی اور دے دیئے تو صلح وکیل پر جائز ہوئی نہموکل پر اورا گرایک ٹر درمیانی گیہوں پرصلح کی اور معین نہ کئے اور جو گر وکیل کودیا گیا ہے وہ بھی درمیانی ہے تو استحسانا جائز ہے اورا گر کسی دار کے دعویٰ میں صلح کے واسطے وکیل کیا اور جس پرصلنح کی جائے اس کا نام ندلیا پس وکیل نے مال کثیر پرصلی تھہرائی اوراس کودیے دیا تو وکیل پر لا زم ہوا پھراس میں لحاظ کیا جائے گا اگراس قدرزیادتی کی ہے کہ جس کولوگ برداشت کر لیتے ہیں توصلح موکل پر جائز ہوگی اوراگراس سے زیادہ ہے تو اس پر جائز نہ ہوگی كذافي الحاوي\_

اگردیت میں اُونٹوں کا تھم ہوااور طالب نے کسی کواُن پر قبضہ کرنے کے واسطے وکیل کیا' اُس نے قبضہ کر کے اُن کودانہ جارہ دیا تو بیاُس کا احسان ہے ☆

پی اگر وکیل مدی کی طرف ہے ہواوراس نے تھوڑی کی چرز پر سلح کر لی تو امام اعظم کے نزد کی صلح مدی پر جائز ہوئی اور صاحبین کے نزد کی نہیں مگر جبکہ ایسا ہوجائے کہ لوگ اتنا خسارہ اٹھا سکتے ہیں اور اگر دعویٰ ایسا ہو کہ اس میں مدی کے پاس جت نہ ہو اور مدعا علیہ خصم انکار کرتا ہوتو صلح ہر حال میں جائز ہے یہ مبسوط میں لکھا ہے خون کے مقدمہ میں اگر مطلوب مدعا علیہ کے وکیل نے قاضی کے سامنے اقر ارکر دیا کہ مدی میرے موکل ہے ہے جن کا مطالبہ کرتا ہے تو قیاساً اقر ارجائز ہے اور استحساناً جائز نہیں ہے ای طرح اگر کوئی چیز خریدی اور اس میں عیب لگایا اور عیب سے سلح کے واسطے کوئی وکیل مقرر کیا اس نے اقر ارکر دیا کہ مدی میرے موکل ہے ہے جن کا مطالبہ کرتا ہے قیاساً قر ارجائز ہے اور استحساناً جائز نہیں ہے ای طرح اگر کوئی چیز خریدی اور اس میں عیب لگایا اور عیب سے سلح کے واسطے کوئی وکیل مقرر کیا اس نے اقر ارکر دیا کہ مشتری نے عیب باطل کر دیا اور راضی ہوگیا تھا تو اس کا اقر ارموکل پر دوانہ ہو گا گار مطلوب کے وکیل نے مطلوب کے کئی خیز معین نہیں کی تھی تو جائز ہے اور مطلوب کو تھیا رائی اور مطلوب کو کئی خیز معین نہیں کی تھی تو جائز ہے اور مطلوب کو تھیں نہیں کی تھی تو جائز ہے اور مطلوب کو اختیار

ا قتل عد ....مطلوب اس میں قاتل ہے جس کانفس قصاص میں مباح ہے توصلح کادکیل گویا اس کے نفس کاخریدار ہے اور طالب ولی خون ہے تو وہ صلح میں بیچنے والا ہوا۔ ع سحویا طالب نے قاتل کانفس اس کے ہاتھ فروخت کیا بذریعہ دکیل کے۔ سے بعنی غلام دے دے کیونکہ اس کودونوں میں اختیار ہے۔

اگرمطلوب نے کی محض کو خصورہ ہے واسطے وکیل کیا اس نے اپنے پاس سے مال اداکر دیا تو موکل ہے ہیں لے سکت ہے اوراگر مطلوب نے دیت میں کچھ درہم دو محضوں کو دینے اور کہا کہ میری طرف ہے تھے دوئر ساداکر دولیں دونوں نے طالب ہے دینہ یاعم وض پر صلح تھہائی تو جائز ہے اوراگر دونوں نے سوائے ان درہموں کے جو دیئے گئے تھے دوسر سے اداکر دینے تو تیا سی جاتا ہے کہ ان درہموں کے جو دیئے گئے تھے دوسر سے اداکر دینے تو تیا تو تیا سی جاتا ہے کہ ان دونوں کو ان درہموں کے حش دینا چاہئے ہے میں مبدوط میں ہے اگر کی تحض پر دو کوئی ہوا کہ اس نے سر میں زخم ڈالا ہے اس نے کی کو وکیل کیا کہ صلح کر ہے اور مال صلح کا ضامن ہوا ہیں وکیل نے پانچ سو درہم سے زیادہ پر صلح تر الدری کے ساگر دونوں کیس آگر دونوں کیس آگر دونوں کیس آگر دونوں کیس اگر دونوں کے جائز ہے کہ لوگ پر داشت کرتے ہیں اور اگر عمراز خی کی گرز خم اپنے تھا مرگیا تو صلح دونوں کوئی اور اگر مرگیا تو صلح میں باتھ اس کے خرد دیک ہے لیا تو اسلے دونوں کہ مونوں میں باطل ہوگئی بیا ہم اعظم کے خرد دیک ہے کہا اگر دی کر دوئوں کے دونوں میں باطل ہوگئی بیا ہم اعظم کے خرد دیک ہے کہا اگر دونوں میں اگر دوئوں کے دوئوں کے دوئوں کے اور اگر مرگیا تو صلح میں چاہوگیا تو امام کے خرد دیک سے بالا ہم اعظم کے خرد دیک ہوگئی ہوگیا ہوگیا تو امام کے خرد دیک ہوگئی ہ

فتاویٰ عالمگیری ..... جلد 🕥 کیک (۱۳۳۷ کیک کتاب الو کالت

اگر کسی کے زخم سرکا ایک مخف پر دعویٰ کیا گیااس نے ایک مخف کو ملے کے واسطے وکیل کیااور کہا کہ بدل کی صانت کر لے اس نے وصیف نے غیر معین یا ۱۰ بکریوں یا ۱۵ونوں پر صلح کی تو جائز ہے اور وکیل پر اوسط مرتبہ کے واجب ہو تکے جیسا موکل کے خود صلح کرنے میں درمیانی واجب ہوتے اگر مطلوب نے کسی سرکے زخم ہے جواس نے عمد ازخی کیا، صلح کرنے کے واسطے وکیل کیااور وکیل نے موکل کے غلام کی ۱۰ برس خدمت کرنے پر صلح کی تو جائز ہے اگر شراب یا سور پر صلح قرار دی تو یہ تھو ہے وکیل یا موکل پر پچھوا جب نہ ہوگا اور اور کیل نے کہا کہ میں تجھ سے اس غلام یا اس سرکہ پر صلح کرتا ہوں چھروہ مقلام آزاد نکلا اور سرکہ شراب نکلی تو وکیل پر زخم کا ارش واجب ہوگا اگر دوغلاموں پر سلح کی چھرا کی خوال تو صلح کرتا ہوں چھروہ مقلام آزاد نکلا اور سرکہ شراب نکلی تو وکیل پر زخم کا ارش واجب ہوگا اگر دوغلاموں پر صلح کی چھرا کی خوالے نے والے کے واسطے سوائے باتی غلام کے اور پچھ نیس کیام اعظم کا قول ہے۔

ا گر کسی شخص نے ایک آزاداورایک غلام کول کیا 🖈

اگرمکاتب پرکسی جرم کایااس کے غلام پرکسی جرم کا دعوی ہوا 🖈

اگر کوئی غلام خطا ہے مقتول ہوا اور مالگ نے کئی کوسلے کے واسطے مقر رکیا اس نے دی ہزار درہم پرسلے کی تو جائز ہے اور مالک دی درہم واپس کر دے اور اگر اس کی آنکھ پھوڑ دی گئی اور چھ ہزار درہم پر صلح ہوئی تو امام ابو یسف کے نز دیک جائز ہے اور اگر بجائے آنکھ پھوڑ نے کے سر میں موضحہ زخم کیا ہے اور ہزار درہم پر صلح ہوئی تو امام ابو یوسف کے نز دیک جائز ہے اور اگر دی ہزار درہم پر صلح ہوئی تو امام ابو یوسف کے نز دیک آنکھ پھوڑ نے میں سوائے بائی صلح ہوئی تو امام ابو یوسف کے نز دیک آنکھ پھوڑ نے میں سوائے بائی صلح ہوئی تو امام ابو یوسف کے نز دیک آنکھ پھوڑ نے میں سوائے بائی درہم کم پانچ ہزار درہم کے واجب نہیں ہوتے ہیں اور موضحہ زخم میں سوائے نصف درہم کم پانچ سودرہم کے واجب نہیں ہوتے ہیں یہ محیط میں کھا ہے اگر مکا تب پر کسی جرم کا یاس کے غلام پر کسی جرم کا دعویٰ ہوا اور اس نے کسی کوسلے کے واسطے وکیل کیا پھر مکا تب عاجز

ا وصیف قابل خدمت با تدی یا غلام خواه بر ابه یا چھوٹا ہو۔ ع نہوگااس کئے کہ جب مسلمان نے عوض میں شراب یا سود شہرایا اور وہ اس کا مالک نہیں ہوسکتا تو گویا اس نے معاف کردیا۔ ہوااورغلام ہوگیااور وکیل کومعلوم نہ تھا کہ اس نے سلح کی اور بدل سلح کی ضانت کر لی تو مکا تب کی ذات پر بیسلح جائز نہیں ہے ہیں وکیل سے مطالبہ کیا جائے گا کیونکہ اس نے ضانت کر لی ہے اور جب مکا تب آزاد ہوجائے تو اس سے پھیر لے گا یہ مسوط میں لکھا ہے اور اگر کسی کے سر میں زخم ڈوالا گیا اس نے کہا کہ میں نے بچھ کو اپنے سر کے زخم میں وکیل کیا اور اس سے زیادہ پچھ نہ کہا تو وکیل کوسلے کرنے یا عفو کرنے یا خور مت کرنے کا اختیار نہیں ہے اور اگر زخم کا پور اارش لے لیا پس اگر زخم خطا ہے آیا ہے تو استحسانا جائز ہے اور اگر عمد اُہوا ہے تو اس کو ارش کر فیا ہے تا ہے تو استحسانا جائز ہے اور اگر عمد اُس ہے جو اس کو ارش کر فیا تو ہو گھرتو میرے اس زخم کی بابت کرے وہ جائز ہے اس نے سلح کر لی تو استحسانا جائز ہے اور اگر زخم ڈالنے والے وہری کردیا تو جائز نہیں ہے اور اگر کہا کہ جو پچھرتو کرے وہ جائز ہو کری کرنا اور سلح وغیرہ سب کرنا جائز ہے کو ان اُن المہوط۔

نېرن : 🏵

دوشخصوں کووکیل کرنے کے بیان میں

اگردو مخصوں کو ویل کیا تو ایک کو بدوں دوسرے کاس بھی تقرف کرنے کا افتیار نہیں ہاور بیاس وقت ہے کہ ایک ہی کام ہے دونوں کو وکیل کیا مثلاً کہا کہ بھی نے دونوں کو اپنے پاس غلام کے فروجت کے واسطے وہیل کیا اور اگر دونوں کو علیمہ و علیمہ و کیل کیا تو جس محض نے دونوں بھی سے اس کو فروخت کیا جائزے ہیں ملاح ہے ایک محض کو ایک محورت سے نکاح کرا ۔ ایک حض کو ایک محورت سے نکاح کرا ۔ ایک حض کو ایک محورت سے نکاح کرا ۔ ایک محل کیا اور دوسر سے کو بھی ای واسطے و کیل کیا بھر جرایک نے ایک ایک محورت سے نکاح کرا دیا پھر دونوں محل کیا گار ہو ایک محورت سے نکاح کرا دیا پھر دونوں محا واقع ہوئے تو وونوں نکاح کہ نکلیں ہوئے دو محضوں کو ایک محورت سے نکاح کرا نے کہ واسطے و کیل کیا یا ایک محورت نے دو و کیلوں کو ای واسطے مقرر کیا پھر ایک و کیل نے ایسا کیا تھا ہے مطلاق ہو اور ایک ہو اسطے مقرر کیا پھر ایک و کیل نے ایسا کیا تھا ہے مطلاق و حتی تو اسطے مقرر کیا پھر ایک ہو گئر ہو گئا ہے بخر طیاد بغیر مال کے ہوا ورا لیے محتوں کا حالت اور عاریت اور عمرے نی خان کیا اور ایک محض نے طلاق دی اور دوسرے نے محتول کیا اور ایک محض نے طلاق دی اور دوسرے نے فقط اجازت دی کھر دوسرے کے مرکز طلاق نہ دے بھرا ایک نے بدوں دوسرے کے طلاق کے واسطے دوشوں کو ایک کہا کہا کہا کہا کہا کہا گئر محل کیا یا غیر محسن غلام کی آزاد کی کے واسطے و کیل کیا یا غیر محسن غلاق کیا ہو اور اگر کہا کہا کہا کہ تھر محسن کو روسرے نے وقط اقیں دیں تو پھوا تھ نہ ہو گئر جو کیا کہا کہا کہ تھر محسن عورت کے طلاق کیا کہا گئر محسن غلام کی آزادی کے واسطے دیل کیا یا غیر محسن غلام کی آزادی کے واسطے دیل کیا یا غیر محسن غلام کی آزادی کے واسطے دیل کیا تو محسن غلاق کیا گئر دونوں جو سے دیا گئر کہا گئر کہا گئر محسن غلام کی آزادی کے واسطے دیل کیا تو محسن غلام کی آزادی کے واسطے دیل کیا یا غیر محسن غلام کی آزادی کے واسطے دیل کیا تو محسن غلام کی آزادی کے واسطے دیل کیا تو محسن غلام کی آزادی کے واسطے دیل کیا تو محسن غلام کی آزادی کے واسطے دیل کیا تو محسن غلام کی آزادی کے واسطے دیل کیا تو محسن غلام کی آزادی کے واسطے دیل کیا تو محسن غلام کیا گئر محسن خلام کیا گئر محسن غلام کی ایک کھر دوسرے نے دو محسن خلام کیا گئر محسن غلام کیا گئر محسن خلام کیا گئر محسن خلام کیا گئر محسن کے دو کیل کیا تو محسن خلام کیا گئر محسن کے دو کیل کیا گئ

ایک شخص نے دوشخصوں کواپنا قرضہ فلال شخص سے وصول کرنے کے واسطے وکیل کیااور موکل غائب ہو گیا ہلا اگر خلع کے واسطے دوشخصوں کو وکیل کیا پھرایک نے خلع کرایا تو جائز نہیں ہے اور اگر بدل خلع معین کردیا ہوتو بھی ایساہی ہے کذانی الذخیرہ ای طرح اگرایک نے خلع کیا اور دوسرے نے اجازت دے دی تو بھی جائز نہیں ہے جب تک کہ دوسرا بیٹ کے کہ میں نے اس مورت سے خلع کیا کذانی فاوی قاضی خان ایسے مسائل میں قاعدہ بیہے کہ جس تصرف میں دائے کی احتیاج ہا گراس یہ باطل ۔۔۔۔اس واسطے کہ دونوں کانا فذہونا باطل ہے تو لامحالہ ایک ڈاغر لگتا ہے تو لین دونوں معاوا تع ہوئے تو کی کوتر جے نہیں ہے ای طرح اگراس

موں مراول معلوم ندموتو بھی باطل کہا جائے لیکن ہفت مہر یاسلہ کے دوران میں شریک ہوگا۔

میں دو تحض کو وکیل کیااورا یک نے وہ کام کیادوسرے نے نہ کیا تو جائز نہیں ہے اور جس تصرف میں رائے کی ضرورت نہیں ہے اس میں ایک کے تصرف سے بدوں دوسرے کے جواز ہو جائے گا اگرا پی عورت کا کام دو شخصوں کے ہاتھ میں دیا یعنی اس کو طلاق دیں یا نہ دیں پی فقط ایک نے طلاق دی تو جائز نہیں ہے اگر دو شخصوں کو ہزار در ہم بضاعت کی شخص کو دینے کے واسطے وکیل کیااور ہزار در ہم دونوں کو دے دیے پس ایک نے بدوں دوسرے کے وہ در ہم اس شخص کو دے دیئے تو تیا ساچا ہتا ہے کہ ڈانڈ بھر ےاور اسخسا ناضامن نہ ہوگا اور اگر دونوں وکیلوں نے کسی کو اس واسطے وکیل کیا کہ جس کو مالک نے کہا ہے اس کو بدر ہم دے دیا اس نے دیے تو تیاس چاہتا ہے کہ دونوں ضامن ہوں اور استحسانا ضامن نہ ہوں گے کیونکہ جو شخص اس مال پر قبضہ کرنے کے واسطے مالک کی طرف سے قباس چاہتا ہے کہ دونوں ضامن ہوں اور استحسانا ضامن نہ ہوں گے کیونکہ جو شخص اس مال پر قبضہ کرنے کے واسطے وکیل کیا اور مول کیا گیا تھا اس کو مال پہنچ گیا ہم محیط میں ہا ایک شخص نے دوشخصوں کو اپنا قرضہ فلال شخص ہے وصول کرنے کے واسطے وکیل کیا اور مول خال بھا گیا کہ وصاضر ہے قرض دار کے پاس آیا اور قرض دار نے قرض کا اقر ارکیا گرفتا کیا ہو حاضر ہو گیا گیا ہم دے دیا تھا تھے ہو ہوں کہ وکیل نے گواہ منائے کہ اس شخص کو فلال شخص نے اپنا قرضہ وصول کرنے کے واسطے جو اس مدعا عابہ پر ہے وکا لت ہے واسطے جو اس مدعا عابہ پر ہے گی ضرورت نہ ہوگی کہ افی الذخیرہ۔

اگر دو شخصوں کوایک قرض کے دعویٰ میں خصومت کرنے اور قبضہ کرنے کے داسطے وکیل کیا تو ایک کو بدوں دوسرے کے خصومت کا اختیار ہے لیکن ایک بدوں دوسرے کے قبضہ نہ کرے گا پس اگر ایک نے قبضہ کیا تو قرض دار بری نہ ہو گا جب تک دوسرے وکیل کے ہاتھ میں بھی یا موکل کے پاس نہ پہنچے کذا فی الحاوی نوادرا بن ساعہ میں امام ابو یوسٹ سے روایت ہے کہا یک گھرا یک مختص کے قبضہ میں ہاس پرایک مخص نے دعویٰ کیا اور اس میں خصومت کے واسطے دوشخصوں کواور اس پر قبضہ کرنے کے واسطے وکیل کیا پس دونوں نے مخاصمہ کیا پھرایک وکیل مرگیا تو امام نے فرمایا کہ میں زندہ وکیل ہے گھر کے مقدے میں گواہ قبول کروں گا اور موکل کی ڈگری کر دوں گالیکن گھر اس کے قبضہ میں دینے کا حکم نہ دوں گا بلکہ مردہ وکیل کی طرف ہے ایک وکیل اس وکیل کے ساتھ مقرر کر کے دونوں کے قبضہ میں گھر سپر دکرنے کا تھم دوں گا ای طرح اگر ایک ہی وکیل مقرر ہوا ہواور اس نے گواہ سنائے اور میں نے موکل کی ڈ گری کر دی پھروہ وکیل مرگیا تو اس کی طرف ہے ایک وکیل مقرر کر کے مدعا علیہ کو حکم دوں گا کہ گھر اس کے قبضہ میں سپر دکر دے اور بدعاعلیہ غاصب کے ہاتھ میں نہ چھوڑوں گا کذا فی الذخیرہ۔اگر دو شخصوں کو پیچ کے واسطے دکیل کیا اور ایک ان میں غلام مجور ہے تو اکیلا دوسرا بیج نہیں کرسکتا ہے کیونکہ موکل ایک کی رائے پر راضی نہیں ہے ہی اگر ایک وکیل مرگیا یا اس کی عقل جاتی رہی تو دوسرا اس کو فروخت نہیں کرسکتا ہے اگر دو شخصوں کو ایک غلام فروخت کرنے یا خریدنے کے واسطے وکیل کیا پس ایک نے بدوں دوسرے کے بیکام کیا تو جائز نہیں ہے جب تک کہموکل یا دوسراو کیل اجازت نہ دےخواہ دام مقرر کردیئے ہوں یا نہ مقرر کئے ہوں اورخواہ دوسراو کیل عَائب ہو یا حاضر ہولیکن خریداور فروخت میں ایک فرق ہے وہ ہیہے کہا گرا کیلے نے خریدا تو خریداری اس کے ذمہ بلاتو قف پڑ جائے گی بخلاف بیج کے کہ بیموکل یا دوسرے وکیل کی اجازت پرموقو ف رہے گی اس طرح مکا تب کر دینے یا مال لے کرآ زا دکر دینے کے دونوں وکیلوں میں اگرایک نے کیا دوسرے نے نہ کیا تو جائز نہیں ہے جب تک کہموکل یا دوسراوکیل اجازت نہ دے اور اگر کسی کو پچھ ہبہ کیا اور اس کے سپر دکرنے کے واسطے دو وکیل کئے اور ایک نے بدوں دوسرے کے سپر دکیا تو ہبہ بھی ہوگیا اور گرادائے قرض کے واسطے دووکیل کئے اور قرض ان کودے دیا پھرایک نے بدوں دوسرے کے قرض ادا کیا تو جائز ہے بیسراج الوہاج میں ہے ایک مخص نے دوشخصوں کووکیل کیا کہ میری دونوں عورتوں کواس قدر مال پرخلع کراؤیا میرے دونوں غلاموں کواس قدر درہموں پر فروخت کر دو

پھر دونوں نے ایک عورت سے خلع کیا یا ایک غلام کوتمن معلوم پر فروخت کیا تو جائز ہے بیفآو کی قاضی خان میں ہے۔ اگر دو مخصوں کووکیل کیا کہ دونوں میر مال معین ہبہ کر دواور موہوب لہ کو متعین نہ کیا تو سب کے نز دیک ایک منفر دہوسکتا ہے كذا في البحرالرائق \_ رہن كے دو وكيلوں ميں سے ايك منفر دنہيں ہوسكتا ہے بيہ حاوى ميں لكھا ہے اگر دو وكيلوں كوكوئي گھريا زمين اجارے پر لینے کے واسطے وکیل کیا ہی ایک نے اجارے پرلیا تو بیعقدای کے لئے ہوااور اگر اس نے موکل کو دیا تو دست بدست دونوں میں ازسرنو اجارہ منعقد ہوا کذا فی الحیط۔اگر دو شخصوں کواپنی ودیعت پر قبضہ کرنے کے واسطے وکیل کیا پس ایک نے بدوں دوسرے کے قبضہ کیا تو وہ ضامن ہے اور اگر دونوں نے ایک ساتھ قبضہ کیا تو جائز ہے اور ہرایک کودوسرے کے پاس ود بعت رکھ دینے کا اختیار ہےاور دونوں کواختیار ہے کہا یک کےعیال کے پاس و دیعت رکھ دیں کذافی الحاوی۔ایک محض نے دو شخصوں ہے کہا کہ میں نے دونوں میں سے ایک کووکیل کیا کہ میرے واسطے ایک ہی باندی ہزار درہم کوخرید دے پس ایک نے خرید دی چر دوسرے نے خریدی تو دوسرااین ذات کے واسطے خریدنے والا ہوگا اور اگر دونوں نے ایک ہی وقت میں موکل کے واسطے باندی خریدی تو دونوں باندى موكل كى مون گى اوراي پرفتوى بے بيفاوى قاضي خان ميں ہا گر كسى شخص كوا پناغلام بيچنے كے واسطے وكيل كيا اور دوسرے كو بھى ای غلام کے بیچنے کے واسطے وکیل کیا پس اس نے ایک شخص کے ہاتھ بیچا اور دوسرے نے دوسرے کے ہاتھ بیچا پس اگر پہلامشتری معلوم ہوتو غلام ای کا ہوگا اور اگر اول ندمعلوم ہوتو ہرا یک کوآ دھاغلام ملے گا اور آ دھے دام دینے پڑیں گے اور وہ ایک اس سے خدمت لے گا اور اگر غلام کی ایک وکیل کے قبضہ میں ہویا موکل کے قبضہ میں ہوتو بھی یہی تھم ہے اور اگر کسی مشتری کے قبضہ میں ہوتو وہ اولی شار ہوگا اور ای کو ملے گالیکن اگر دوسرے مشتری نے اپنے خریدنے کی تاریخ اس سے پہلے لکھی دکھائی تو ایبانہیں ہے اور ایک میہ صورت ہوسکتی ہے کہ ایک وکیل نے ایک مختص کے ہاتھ اور خودموکل نے دوسرے کے ہاتھ فروخت کیایا ایک ہی وکیل تھا اس نے ایک کے ہاتھ اور موکل نے دوسرے کے ہاتھ فروخت کیا اور بیصورت کتاب میں مذکورنہیں ہے اور شک نہیں ہے کہ اگر اول معلوم ہوتو وہی اولی ہوگا اور اگر معلوم نہ ہوتو حسن نے امام اعظم ہے روایت کی کہموکل کی تیج اولی ہوگی ابن ساعہ نے امام محر ہے روایت کی کہ غلام دونوں خریداروں میں آ دھا آ دھامشترک ہوگا پیمحیط میں ہے۔

اگردو فحضوں کو ہزار درہم اس واسطے دیے کہ فلا اس فحض کو دے دیں پھرایک نے اس کو دیئے تو تیا ساوہ نصف کا ضامن ہوگا

لیکن استحسانا ضامن نہ ہوگا کیونکہ غیر کو مال پہنچا دیے میں رائے کی ضرورت نہیں ہے یہ مبسوط میں ہے اگر کمی فحض ہے کہا کہ میری طرف ہے یہ ہزار درہم فلاں یا فلاں کو ادا کر دے اس نے دونوں میں جس کو چا ہا ادا کر دیا تو جائز ہے کذا فی الحاوی۔ ایک فحض نے دوسرے کو ایک غلام معین کی بچے کے واسطے دوسرا و کیل کیا اور اس غلام کی بچے کے واسطے دوسرا و کیل کیا پھر ایک نے اس کو فروخت کیا پھر دوسرے نے مشتری کے ہاتھ اس سے زیادہ داموں کو فروخت کیا تو امام ابو بکر بھی نے فرمایا کہ دوسرے کی بچے جائز ہے کیونکہ پہلے کے فروخت کرنے سے دوسرا و کالت سے خارج نہیں ہوا اور دوسرے کی بچے اس مشتری کے ہاتھ پہلی بچے کے واسطے فیج بھی نہیں ہے تا کہ فروخت کرنے ہو دوسرا و کالت سے خارج نہیں ہوا اور دوسرے کی بچے اس مشتری کے ہاتھ پہلی بچے کے واسطے فیج بھی نہیں ہے تا کہ ناجائز نہ ہو یہ فناوی کی اس ہے۔ اگر دو مخصوں کو دوغلاموں کو ہزار درہم میں فروخت کرنے کے واسطے و کیل کیا لی الیک نے ایک غلام چارسو درہم کو بچا ہیں اگر میدام ہزار درہم میں سے اس غلام کا حصہ ہوتو جائز ہے کیونکہ دونوں غلاموں کے جدا بیچنے میں موکل کا نقع ہے اور اگر کم داموں کو دیا تو جائز نہیں ہے اور کیا سے اور ایا ما مخطم کا قول ہے اور سطے ویا کر دیا ہوتو جائز نہیں ہے میں موکل کا نقع ہے اور اگر کم داموں کو دیا تو جائز نہیں ہے اور کیا باور کیا دیا کہ واسطے قابو میں نہیں کو دیک کیا اور کھم دیا کہ مرتبن کور بمن کی تھے کے واسطے قابو

(a): C/ri

ان صورتوں کے بیان میں جن سے وکیل وکالت سے باہر ہوجا تا ہے

ازانجلہ یہ ہے کہ جس امر کے واسطے وہلی کیا تھا اس میں ویل کے تصرف ہے پہلے خود موکل تصرف کرنے مثلاً اپنا غلام
یچنے کے واسطے ویل کیا گیرموکل نے خود بیچا یا ہد ہرکر دیا یا مکا تب کر دیا تو ویکل وکالت ہے خارج ہوا ای طرح اگر اس میں استحقاق
البت ہوایا و واصلی آزاد ہے تو بھی وکالت سے خارج ہوا کدانی البدائع۔ اگر تیج کے واسطے ویل کیا پیر غلام یا باندی کو بہہ یا صدقہ کیا یا
اس ہے وطحی کی اور ام ولد بنایا تو ویل وکالت سے خارج ہوا اور اگر وطحی کی اور ام ولد نہ بنایا یا خدمت کی یا جازت دی تو
وکالت پر باقی ہے اور اگر رہن کیا یا کر امید دے کر سرد کیا تو ظاہر الرولية میں ہے کہ وکالت سے باہر نہ ہوگا اگر موکل یا ویل نے غلام
وکالت پر باقی ہے اور اگر رہن کیا یا کر امید دے کر سرد کیا تو فیا ہر الرولية میں ہے کہ وکالت سے باہر نہ ہوگا اگر موکل یا ویل نے غلام
فروخت کیا گیر بعب عیب کے جمعم قاضی والچس دیا گیا تو ویک اس کو فروخت کر سکتا ہے اور اگر موکل یا ویک نے فراسطے ہے کذا
تی بار دن کی خیار کی شرح کی گئر تھے تو ژدی تو ویک فروخت کر سکتا ہے اگر چیر موکل والپس کر نے کا مختار سے جبلہ خیار اس کے واسطے ہے کذا
اگی الحمل علی ملے میل کی ملک میں آگیا گیا گیرا کہ وہ اس سے تا یا کہ جواصل سے تا کے واسطے تی ہواں کی فلد میں آگیا گیرا گروہ ایسے سب سے آیا کہ جواصل سے تا کے واسطے تی ہواں کی فد یمی ملک مورکر کیا وی اور اگر الیے سب سے اس کی ملک میں آیا جواز مرفو ملک تی اور اگر ائل حرب نے اس کوقید کیا اور اس کے حصہ میں مالی غیرت میں آیا تو اور کر ویو ویک اپنی ویک اور اگر الی حوالت میر سے کی کا در اگر حرب نے اس کوقید کیا اور الی کی کہ واتو اس کوور کی کا وار آگر الی حرب نے اس کوقید کیا اور الی حرب نے دی کور کی اور اگر کیا گئر اور اور کیا گئر کیا گئر اور کر نے کو اسطے ویک کیا گئر اور اور کی کیا گئر اور اور کی کیا گئر کیا گئر اور اور کیا گئر کیا ک

اگرکسی دار معین کے خرید نے کے واسطے وکیل کیا حالانکہ وہ پر پٹ زمین تھی پھراس پرعمارت بنائی گئی

پھروکیل نے اس کوخریداتو جائز نہیں 🌣

ا بناغلام ہدکرنے کے واسطے وکیل کیا بھر موکل نے خود ہدکردیا بھر ہدے رجوع کرلیا تو و کالت عود نہ کرے گی حتی کہ وکیل کو ہدکردیے کا اختیار نہیں ہے اس طرح اگر کسی چیز کی خریداری کے واسطے وکیل کیا اور خود خریدی تو بھی ایسا ہی ہے یہ بدائع بٹس ہے اگر کسی کو معین گیہوں کے خرید نے یا فروخت کرنے کا وکیل کیا بھروہ آٹا یاستو بناڈ الے گئے تو وکالت سے نکل گیا کذا فی الخلاصہ اگر کسی وار معین کے خرید نے کے واسطے وکیل کیا حالا نکہ وہ وہ یہ بٹ زمین تھی بھراس پر عمارت بنائی گئی بھروکیل نے اس کوخریدا تو جائز نہیں

ہاورا گر عمارت بن ہوئی تھی اس میں ایک دیوار بڑھائی گئی آئی گئی کہ گل لگائی گئی اوروکیل نے خریدی تو موکل کے ذمہ پڑے گا اس میں خرکا اس میں بھی بہی تھی بہی تھی ہے اورا گر کہا کہ میرے واسطے یہ پر پٹ زمین یا بیقر اس خرید دے یا کہا کہ فروخت کر دے پھر اس میں خرما کے درخت یا اور درخت لگائے گئے یا دار آیا تھا م یا حانوت بنائی گئی یا باغ چار دیواری کا کر دیا گیا تو اس کی خرید و فرت موکل کے ذمہ نہیں پڑے گی ای طرح اگر گیہوں کی بھیتی یا انگور کے تاک لگائے گئے تو بھی بہی تھم ہے بیم چیط سرختی میں لکھا ہے اگر کسی کو مال اس واسطے دیا کہ میرا قرضه اداکر دے پھر موکل نے خوداداکر دیا پھر وکیل نے اداکیا پس اگر وکیل کوموکل کے فعل کی خبر نہ تھی تو ضامن ہوگا اور خبر نہ ہونے میں قشم کے سامن نہ ہوگا اور خبر نہ ہونے میں قسم کے سامن خواہ ہے وہ مال جو وکیل نے دیا ہے واپس لے گا اوراگر خبر تھی تو ضامن ہوگا اور خبر نہ ہونے میں قسم کے ساتھ وکیل کا قول لیا جائے گا کہ افزانی الحاوی۔اگر اپنا غلام مکا تب کرنے کے واسطے وکیل کیا اس نے مکا تب کردیا پھر وہ عاجز ہوکر غلام ہوگیا تو وکیل کو دوبارہ مکا تب کردیا پھر وہ عاجز ہوکر غلام ہوگیا تو وکیل کو دوبارہ مکا تب کردیا پھر وہ عاجز ہوکر غلام ہوگیا تو وکیل کو دوبارہ مکا تب کردیا تو وکیل دوبارہ نکاح نہیں کر اسکتا ہے یہ بدائع میں ہے۔

ز کو ہ کے وکیل نے اگر موکل کے خودادا کر دینے کے بعدادا کی توامام اعظم کے نزدیک ضامن ہوگا خواہ اس کوموکل کا اداکر دینا معلوم ہویا نہ معلوم ہواور صاحبین کے نزدیک اگر معلوم ہوتو ضامن ہوگا ورنہ نبیں یہ محیط میں ہے از انجملہ خودموکل کے معزول کرنے ہے معزول ہوجاتا ہے اورعزل کے سیجے ہونے کی دوشر طیں ہیں ایک بیہ ہے کہ وکیل کواس کاعلم ہوجائے کیونکہ معزول کرنا ایک

ا۔ میں کہتا ہوں کہان کے عرف میں (دار) کالفظ ایسے موقع پر بولا جاتا ہے اور ہمارے عرف میں بیاطلاق جائز نہیں ہے بلکہ گھر کے مانند ہوتو فرق ہمیشہ محفوظ رکھنا چاہئے تا کہ فقد میں نافع ہو۔

عقد کا فتح کرنا ہے بی مثل فتح کے اس کا تھم بدوں علم کے ثابت نہ ہوگا ہیں اگر وکیل کی موجود گی ہیں اس کومعزول کیا توضیح ہے اوراگر عالیہ ہواوں موکوں ہوگیا اس کو خطاکھ بھیجا اور وہ خطاس کو پہنچا اور سے مضمون سے واقف ہوا تو معزول ہوگیا اس طرح اگر ایک اپنچ بھیجا اور اس بھیجا ہے کہتا ہے کہ ہیں نے تجھے و کا لت سے معزول کیا تو معزول ہو جائے گا خواہ اپنچی عاول ہو یا غلام شخیر ہو یا کمیر ہو بھر طیکہ پیغا ماس طور سے پہنچا دے جیسا ہم نے بیان کیا اور ہو جائے گا خواہ اپنچی عاول ہو یا غلام سخیرہ ہو یا کمیر موبر طیکہ پیغا مراس طور سے پہنچا دے جیسا ہم نے بیان کیا اور خط یا اپنچی نہ بھیجا لیکن وکیل کو دو محصول نے خواہ عادل ہوں یا غیر عادل یا ایک مختص نے بیخبر دی کہتو معزول ہو گیا تو بالا تفاق معزول ہو جو بالا تھا کہ معزول ہو گیا تو بالا تفاق معزول ہو گیا تو بالا تفاق معزول ہو گیا تو بالا تفاق معزول ہو گا خواہ وکیل نے اس کی تقد این کی جو بخر کی تابت ہو کیونکہ ایک مختص کی خبر معاملات میں مقبول ہوتی ہوا گرچہ عادل نہ ہواورا گر ایک فیصل ہو تو معزول ہوگا اگر چہ نہر کا صدتی خاہم ہوتو معزول ہوگا اگر چہ نے کہ ہواورا گر موکل نے اس کومعزول کیا اوراس کی معزول ہوگا اگر چہ نہر کا صدتی خاہم ہوتو معزول ہوگا اگر چہ معزول ہو نے اس کومعزول کیا اوراس کی معزول ہوگا ہو ہو نے کو خراک ہوئی تھا کہ معزول ہو نے نہ دی ہوئی خواس کی معزول ہو نے اس کو معزول کیا توں متعزول ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی معزول ہوئی کی معزول کی کھو مت کے واسط میں معزول کی کی معزول کی کی معزول کی کی معزول کی کھو میں ہوئی کی معزول کی کی معزول کی کی معزول کی کھو میں ہوئی کے دو کی کی درخواست سے ایک شخص کوان کی خصومت کے واسط وکیل کیا چربدوں مدی کی موجودگی کے اس کومعزول کیا تو معزول نہ ہوگا ہیں بدائع میں ہے۔

اگرخصم کی غیر حاضری میں وکیل معزول ہوا ہیں یا بیوکیل طالب کا تھا تو معزول کرنا سیجے ہے

ایک فیض کواپناغلام یجینے کے واسطے و کیل کیا پھراس کو وکالت ہے باہر کیا اور اس کو معلوم نہیں ہوا پس اس نے غلام فروخت

کیا اور ٹمن پر قبغہ کرلیا اور وہ اس کے ہاتھ میں تلف ہو گیا اور غلام بھی سپر دکرنے ہے پہلے اس کے باس مر گیا تو مشتری کو اختیار ہے کہ
مثن و کیل ہے لے اور و کیل کو اختیار ہے کہ موکل ہے لے اس طرح آگر ہا لک غلام نے اس کو مد ہریا مکا تب یا بچھ کیا اور و کیل کو معلوم
شہرواای طرح آگر اس میں استحقاق فا بت ہوایا ظاہر ہوا کہ وہ اصلی آزاد ہے تو بھی بہی تھم ہے بید حاوی میں ہے ایک فیض کو اپنے کی مال معین نے فروخت کے واسطے و کیل کیا پھر اس کو وکالت ہے باہر کرنا چاہاتو اس کو اختیار ہے مگر اس صورت میں اختیار نہ ہوگا کہ اس خور اس کو اس کے اس کے داموں ہے اپنا قرض لے لے کذا فی الذخیر ہ ۔ اگر خصم کی خور حاضری میں و کیل معزول ہوا پس یا بیدو کیل طالب کا تھا تو معزول کرنا تھے ہے آگر چہ طلوب حاضر نہ ہو یا مطلوب کا و کیل تھا پس کے خور عاضری میں و کیل معزول کر دینا تھے ہے آگر چہ طالب غائب ہو یا قاضی یا طالب کے التماس کے تھی اور اس صورت میں اگر تو کیل غائب تھا اور اس کو تو کیل غائب تھا اور اس کو تو کیل غائب تھا اور اس کو تو کیل غائب تھا اور اس کی خبر نہ ہوئی تو ہر حال میں اس کا معزول کر دینا تھے ہے خواہ وہ خوش ہو یا ناخوش ہو اور اگر قاضی کے التماس ہو تو کیل تھی اور اس کی موجود گی میں تھے ہے خواہ وہ خوش ہو یا ناخوش ہو اور اگر طالب کے سامنے میں کی معزول کرنا تو بھی تھے ہے ہوا در اگر طالب غائب تھا تو قاضی کے سامنے اس کا معزول کرنا تھے ہو ہوا لب غائب ہوا ور اگر طالب کے سامنے معزول کرنا تو بھی تھے ہو گیا تھیں ہو ۔ سامنے معزول کرنا تھے ہو ہو اگر چہ طالب غائب ہوا ور اگر طالب کے سامنے معزول کرنا تو بھی گے ہو طالب غائب ہوا ور اگر طالب کے سامنے معزول کرنا تو بھی گے ہو گا لب غائب ہوا ور اگر طالب کے سامنے معزول کرنا تو بھی گے ہو طالب غائب ہوا ور اگر طالب کے سامنے معزول کرنا تو بھی گے ہو گیں ہو ہو گیل گی گیر ہو طالب غائب ہوا ور اگر طالب کے سامنے معزول کرنا تو بھی گیر ہو گا کہ بو اور اگر طالب کے سامنے معزول کرنا تو بھی گیر ہو گا کہ بو دو گیر گا گیر کی سامنے معزول کرنا تو بھی گیا ہو کہ کا تو کی گیر کی کی سامنے کیں کرنا تو بھی گیر کی کی کرنا تو کو کرنا گیا تو کی کرنا تو کو کرنا گیر کے کہ کرنا تو کو کرنا تو کو کرنا تو کرنا تو کرنا تو کرنا

ایک شخض نے سفر کاارادہ کیااس کی عورت نے کہا کہا گرتو فلاں مدت تک نہ آئے تو میری طلاق کے واسطے کی کووکیل مقرر کر دے کہ مجھے اس وقت پر طلاق دے دے اس نے ایسا ہی کیا پھر اس نے وکیل کولکھا کہ میں نے تختجے وکالت سے خارج کر دیا تو

نصیر بن کیچیٰ نے فرمایا کہ معزول کرنا سیجے ہے اور محمد بن سلمہ نے فرمایا کہ معزول کرنا سیجے نہیں ہے بیرمحیط سزھسی میں ہے ازانجملہ موکل كے مرجانے معزول ہوجاتا ہے كيونكہ توكيل موكل كے علم سے تھى اور مرجانے سے علم دینے كى اہليت باقى نہ رہى پس وكالت باطل ہوگئ خواہ وکیل کواس کے مرنے کی خبر ہویانہ ہویہ بدائع میں ہے اور اگر طالب مرگیا اور طالب کے مرنے کی خبر مطلوب کونہ ہوئی اس نے وکیل کو مال دے دیا تو ہری نہ ہوگا اور اس کو واپس کر لینے کا اختیار ہے اور اگر موکل کے مرنے کی خبرتھی تو وکیل سے صان نہیں لے سکتا ہے اگر اس کے باس ضائع ہو جائے کذا فی الخلاصہ۔ وکیل نے بطور پیج الوفاء کے فروخت کیا پھر اس کا موکل مرگیا تو اس کے مرنے ہے وکیل معزول نہ ہوگا کذا فی البحرالرائق۔ایک شخص پر دعویٰ کیا گیا کہ اس نے سرزخمی کر دیا ہے اس نے ایک شخص کوصلے کے واسطے وکیل کیا پھرموکل مرگیا تو و کالت باطل ہوگئی ہیں وکیل نے صلح کی اوراینے مال سے صانت دی تو خاصة وکیل پر صلح جائز ہوئی اور اگرموکل نەمرااورطالب مرگیااوروکیل نے طالب کے وارثوں سے سلح کی تو جائز ہے کیونکہ طالب کے وارث بجائے اس کے قائم ہو كرمطالبهكر سكتے ہيں كذا في المبسو ط-ازانجمله موكل كا مجنون ہوجانا وكالت كوباطل كرتا ہے بشرطيكہ جنون مطبق ہو كيونكه اس سےاہليت تھم باقی نہیں رہتی ہے کذا فی البدائع اور جنون مطبق امام ابو یوسف ؓ کے نز دیک ایک مہینہ ہے اور امام محرہ ؓ کے نز دیک ایک سال کامل ہاور یہی سیجے ہے کذا فی الکافی اورمشائخ نے فر مایا کہ جنون مطبق کا جو حکم ذکر کیا وہ ایسی وکالت کے حق میں محمول کیا جاتا ہے کہ جو لازمی نہ ہوکہ ہر کساعت موکل اس کومعز ول کرسکتا ہے جیسے طالب کی طرف ہے وکیل خصومت ہوتا ہے اور اگر و کالت لازمہ ہوکہ موکل ہر ساعت اس کومعزول نہ کرسکتا ہوش عدل سے کہ ہیجے رہن پر مسلط ہواور مسلط کرنا عقد رہن میں مشروط ہوتو موکل کے جنون کی وجہ ہے وکیل معزول نہ ہوگا اگر چہ جنون مطبق ہواور اگر وکیل کوجنون مطبق ہوا اور ایسا ہو گیا کہ نیابت اور خرید وفروخت کونہیں سمجھتا ہے تو و کالت ہے باہر ہوجائے گاحتیٰ کہا گراس حالت میں خرید وفروخت کی تو جائز نہیں ہے اور اگر ایسی حالت ہو کہ نیابت وخرید وفروخت سمجھتا ہےتو وکیل باقی رہے گا اورمعزول نہ ہوگا اپس اگرخرید وفروخت کی تو اصل میں ندکور ہے کہ جائز ہے اور مشائخ نے فر مایا کہ جو اصل میں ندکور ہے وہ الیم صورت میں گمان کیا جاتا ہے کہ جب موکل اس سے راضی ہوا ورا گرموکل پبندنہ کرے تو اسکا تصرف موکل پر

اگروکیل نے کہا کہ بیغل میں نے اسعورت کی حیات میں کیا ہے تو خرید فروخت وتقاضائے قرض و

ادائے قرض وغیرہ کے ایسی چیزوں میں جوتلف ہو چگی ہیں اس کی تصدیق کی جائے گی 🌣

ا قولہ کہ بعنی وکالت لازمی و پنیس ہوتی جس کوموکل ہروقت معزول کر سکے ورندوہ لازمی ہے۔ ع مثل عدل بعنی رہن میں شرط ہو کہ مرہون ایک عادل کے پاس رہےاگروفت پر رائهن روپیپندد ہے قو عادل مسلط ہے کہ رائهن کی طرف سے مرہون فروخت کر کے روپیپا داکر دے۔ میں ہے اگر کی کو کیل کیا کہ اس عورت سے میرا نکاح کرا دے پھر وہ مرتد ہوکر دارالحرب میں جاملی پھر قید ہوکر اسلام لائی پھر وکیل نے موکل سے اس کا نکاح کرا دیا تو جائز ہے بیف قاضی خان میں ہے۔ اگر ایک شخص کو دوشخصوں نے وکیل کیا کہ ہم دونوں کے واسطے فلاں باندی خرید دونوں میں سے ایک مرتد ہوکر دارالحرب میں جاملا پھر وکیل نے وہ باندی خریدی تو وکیل کے ذمہ آدھی اور آدھی دوسر موکل کے ذمہ پڑے گی اگر مرتد کے وارثوں نے کہا کہ تو نے ہمار مورث کے مرتد ہونے الی جانو یوں ہوں اور آدھی دوسر موکل کے ذمہ پڑے گی اگر مرتد کے وارثوں نے کہا کہ تو نے ہمار مورث کے مرتد ہونے وارثوں کا قول لیا جائے گا اور اگر دونوں نے گواہ سنائے تو وارثوں کے گواہ مقبول ہوں گے اوراگر وکیل نے کہا کہ میں نے باندی مرتد کے دارالحرب میں جاسلے سے اگر دونوں نے گواہ سنائے تو وارثوں کا قول لیا جائے گا اور کیل نے کہا کہ میں نے باندی مرتد کے دارالحرب میں جاسلے سے کے ہاتھ میں قائم نہ ہواورا گر مال بیسنہ وکیل یا بائع کے پاس قائم ہو یہ مورف میں تاہم نہ ہو یہ مورف میں کھا ہے۔

ازانجملہ موکل کے عاجزیا مجور ہوجانے ہے وکیل معزول ہوتا ہے مثلاً مکا تب نے کسی کووکیل کیا پھروہ عاجز ہو گیا یا ماذون نے کی کودکیل کیا پھروہ مجور ہو گیا تو وکالت باطل ہو گئی کذا فی البدائع۔اگر مکا تب نے کسی کووکیل کیا پھروہ عاجز ہو گیا یا ماذ ون نے وکیل کیا پھرمجور ہوا تو و کالت باطل ہوگئی خواہ وکیل کوخبر ہویا نہ ہواور متصفی میں لکھا ہے کہ عاجزیا مجور ہونے سے فقط خرید وفر وخت کی و کالت باطل ہونی ہےاورا گرتقاضے یاادائے قرض کا وکیل ہوتو و کالت باطلِ نہ ہوگی بیسراج اِلوہاج میں ہےاز انجملہ دوشریکیوں کے جدا ہوجانے سے وکالت باطل ہوتی ہےاگر چہوکیل کوعلم نہ ہو کیونکہ بیعز ل محکمی ہےاورعز ل حکمی میں علم شرطنہیں ہے کذانی البیین \_ ازانجمله خودوكيل كامرجانا ياجنون مطبق ہوجانامبطل وكالت ہاوراگرمرتد ہوكردارالحرب ميں جاملاتواس كانضرف جائز نہيں ہے مگر اس صورت میں جائز ہوگا کہ مسلمان ہوکرعود کر ہے لیکن جب تک اس کے دارالحرب میں جاملنے کا حکم نہ ہو جائے تب تک اس کا کا م موقو ف رہے گا اگرمسلمان ہوکرعود کرآیا تو گوایا مرتذ نہیں ہوا اورا گراس کے دارالحرب میں جاملنے کا حکم عم ہو گیا بھروہ مسلمان ہوکرعود کر آیا توامام ابو یوسف ؓ نے فرمایا کہ وکالت عود نہ کرے گی اورامام محکہ ؓ نے فرمایا کہ عود کرے گی اورا گروکیل مرتد ہوکر دارالحرب میں جاملا پھرمسلمان ہوکرواپس آیا تو ظاہرالروایت میں و کالت عود نہ کرے گی یہ بدائع میں ہے اگر کسی مسلمان نے دوسر ہے مسلمان کوطلاق کے واسطےوکیل کیااوروہ مرتد ہوکر دارالحرب میں جاملا پھرمسلمان ہوکرآیا تو اپنی وکالت پر باقی رہے گا کذا فی الحاوی۔اورمعز ول ہونے کی صورتوں میں سے ایک اس غلام کا مرجانا ہے جس کی بیچ یا ہمیہ یامد سریام کا تب کریں گے واسطے مثلاً وکیل ہواتھا کیونکہ کل تصرف کے ہلاک ہوجانے کے بعدتصرف متصور نہیں ہوسکتا ہے کذا فی البدائع۔ازانجملہ جس چیز کی وکالت کے واسطے مقرر ہوا تھاو ہ متغیر ہوجائے مثلاً فلاں شخص کے درخت خرما کے کفریٰ بیجنے یاخر یدنے کے واسطے وکیل کیا گیا پھروہ کفریٰ گدریا پختہ یا خشک چھوہارے ہو گئے اوراس کا نام کفریٰ نہ رہا بلکہ بسریارطب یاتمر ہو جگیا ہیں و کالت باطل ہو گئی ایسے ہی اگر بسریک کر رطب ہو گئے تو خرید وفروخت کی و کالت باطل ہوگئی اورا گربعض بسریک کررطب ہو گئے تو خرید وفروخت کی و کالت اسی قدر میں باطل ہوئی کیکن اگر قلیل بسرے رطب ہوئے مثلاً دویا تین تو و کالت کل کی باقی رہے گی اور اگر رطب خشک ہوکرتمر ہوجا ئیں تو خرید وفروخت کی و کالت اسحسا نأباطل نہ ہوگی بخلاف عنب کے اگروہ زیب ہوجائے تو بیچکم نہیں ہےاورا گرچھوٹا بسر بڑا ہوجائے تو بیچ وشراء کی وکالت باطل نہ ہوگی بیرمجیط میں ہے۔ اگرانڈوں کے خریدوفروخت کے واسطے وکیل ہوا پھراس میں ہے چوزے نکل آئے یا خر ماکے بور بیچنے کے واسطے وکیل ہوا اورو ہ بڑھ کرثمر ہو گئے یاعصیر یاعنب کی بیچ کے واسطے وکیل ہوااورو ہ سرکہ یاز بیب یاعصیہ ہو گیایا دود ھیجیجئے کے واسطے وکیل ہوااورو ہ

ل عزل حکمی یعنی حکم اس کامعزولی ہے کچھ زبان ہے معزول نہیں کیا۔ ۲ کیعنی قاضی کے سامنے پیش ہوا تو اس نے حکم دیا کہوہ حربی کا فروں میں مل گیا۔

کھن یا تھی ہوگیا تو وکیل وکالت سے خارج ہوگیا ابن ساعہ نے امام محمہ سے روایت کی کہ اگر مرفی کے انڈ ہے تین روز کی شرط خیار پر فروخت کئے پھر انہیں تین دن میں ان میں سے چوز ہے پیدا ہوئے پاطل ہوگی اور بھی ابن ساعہ نے امام ابو یوسٹ سے روایت کی کہ اگر لیپن حلیب معین خرید نے کے واسطے وکیل کیا پھر و ہوگیا پھر و کیل نے خریدا تو موکل پر جائز نہیں ہے اورا گر حلیب کا نام نہ لیا تو جائز ہے کیونکہ دور ھاس کو بھی کہتے ہیں قلت فرق فی الا صطلاح۔ اگر تازہ شیر میں دور ھینچنے کے واسطے وکیل کیا پھر ترش ہوگیا پھر فروخت کیا تو جائز ہے کیونکہ کل مقتو دئیں ہوا اس لئے کہ مقصود و بچھے سے درہم حاصل کرنا ہے میہ محیط سرخسی میں لکھا ہے۔ اگر کی ذمی نے دوسرے مسلمان کو شید کرنے کا وکیل کیا اور وہ سرکہ ہوگی تو اس کو قبضہ کرنے کا افتیار ہے کذائی الحاوی۔ اس طرح اگر مسلمان نے دوسرے مسلمان کو شیر وانگور معین پر قبضہ کرنے کا وکیل کیا پھر وہ سرکہ ہوگیا تو قبضہ کرسکتا ہے اور اگر شراب ہو جائے تو اس کا مسلمان نے دوسرے مسلمان کو شیر وانگور معین پر قبضہ کرنے کا وکیل کیا پھر وہ سرکہ ہوگیا تو قبضہ کر سید کر بید نے کے واسطے وکیل کیا پھر وہ اس کے گئے تو اس کی خرید نے کے واسطے وکیل کیا پھر وہ سرخ رید کیا تو اس کی خرید ان کی خرید ان ہوگیا جائز ہے اور اگر معین سید کی خرید نے کے واسطے وکیل کیا پھر وہ سرخ رید کیا گیا تو خریداری موکل پر ناجائز اور بچ جائز ہے اس طرح اگر سفید کو زبان سے نہ کہا گین اشار ہے ہوگیا تو بھی ہی تھم ہے میں جو میں کہا تیا تو تو میا کہ ایکن اشار ہے ہوگیا تو تو میں کھیا ہے۔ شرک کو میا کہ کی کہا گین اشار ہے ہوگیا جائز اور ترج جائز ہے اس طرح اگر سفید کو زبان سے نہ کہا گین اشار ہے ہوگیا جائز ہے اس طرح اگر سفید کی خرید نے کے واسطے وکیل کیا پھر وہ سرخ رزگا گیا تو خریداری موکل پر ناجائز اور ترج جائز ہے اس طرح اگر سفید کو زبان سائے گئے تو اس کی خرید نے کے واسطے وکیل کیا پھر وہ سرخ رزگا گیا تو خریداری موکل پر ناجائز اور ترج جائز ہے اس طرح اگر سفید کو زبان سے نہ کہا گین سے اس کے گئے تو اس کی خرید نے کے واسطے کی کو کیل کیا پھر وہ سرخ رزگا گیا تو خریداری موکل پر ناجائز اور ترج جائز ہے اس طرح آگر سفید کی خرید کیا گیا تو تو کی کیا گیا گیا تو خرید کیا گیا گیا تو کو کی کیا گیا گیا تو کیل کیا گیا کی کیا گئے کے کہا کی کی کی کی کی کر کیا گیا کیا کیا گئے کیا گئے ک

ا گرغلام تا جرنے خرید یا فروخت وغیرہ کے واسطے وکیل کیا پھرمولی نے وکیل کووکالت سے خارج کیا تو

ہے کھیں ہے کہ

اگر تاز ہر مجھی معین خرید کرنے کے واسطے وکیل کیا پھر وہ مجھی نمکین کی گئ تو خریداری موکل پر نا جائز اور بیج جائز ہے ہے چیط مرضی میں ہے اگر غلام نے اپنے قرض کے نقاضے کے واسطے وکیل کیا پھر مالک نے اس کو با جازت قرض خواہ کے فروخت کیا تو وکیل وکالت سے خارج ہوگیا خواہ اس کواس کا علم ہویا نہ ہوخواہ غلام پر قرض ہویا نہ ہواورا گراس پر قرض نہ ہوتو مالک اس کا نقاضا کرے اورا گرقرض ہوتو قاضی اس کی طرف ہے ایک وکیل نقاضا کے قرض اورا گرقرض خواہوں کا قرض اورا گرقرض خواہوں کی اجازت سے اس کو قرض اورا کر دیا تو وکیل اپنی و کالت پر باقی ہے ای طرح اگر قرض خواہوں کی اجازت سے اس کو مرکا تب کر دیا تو بھی یہی تھم ہے اگر مرکا تب نے اپنے ہم پر قبضہ کرنے کے واسطے کوئی وکیل کیا اور وکیل نے مرکا تب کے عاجز ہونے یا آزاد ہونے کے بعد قبضہ کیا تو جائز ہے کذائی المبوط ۔ اگر غلام تا جرنے خریدیا فروخت وغیرہ کے واسطے وکیل کیا پھر موٹی نے وکیل کو وکالت سے خارج کیا تو ہوئی کیا تو رونوں کے حصہ میں جائز وخت یا خصومت کے واسطے وکیل کیا پھر ایک کے حصہ ادا کرنے سے عاجز ہوا اور وکیل نے وہ کام کیا تو دونوں کے حصہ میں جائز وخت یا خصومت کے واسطے وکیل کیا پھر ایک کے حصہ ادا کرنے سے عاجز ہوا اور وکیل نے وہ کام کیا تو دونوں کے حصہ میں جائز وخت یا خصومت کے واسطے وکیل کیا پھر ایک کے حصہ ادا کرنے سے عاجز ہوا اور وکیل نے وہ کام کیا تو دونوں کے حصہ میں جائز وخت یا خرج ہوا کیا گرائی المبوط ۔

سَفر فارس:

عزل وغیرہ کے اگرعورت کو وکیل کرنے کے بعد تین طلاق دیئے تو معزول نہ ہو گی کذا فی البحرالرائق اگراپنے غلام کو فروخت کرنے کے واسطے وکیل کیا پھرغلام اور موکل دونوں مرگئے اور وکیل کومعلوم نہ ہوااس نے فروخت کر کے دام وصول کر لئے اور اس کے پاس تلف ہو گئے تو وکیل ٹمن کا ضامن ہوگا اور موکل ہے نہیں لے سکتا ہے اگر غلام مرگیا ہے اور موکل کے ترکہ ہے نہیں لے سکتا ہے اگر موکل مرگیا ہے اور موکل کرتے کہ ہے نہیں لے سکتا ہے اگر موکل مرگیا ہے کہ ذانی المحیط ہا اگر حمول ہے نہ دوسر ہے حربی کو دار الحرب میں وکیل کیا بھر دونوں مسلمان ہوئے ہا ایک مسلمان ہوا تو وکا است باطل ہے یہ موکل کو معلوم ہوا ور اگر معلوم نہ ہوتی حق کہ اگر کے اس نے بھر وکا است باطل ہے یہ موکل کو محل کیا اور اس کو خبر بھی تھی کہ اس نے بھر قبول نہ کی بلکہ دوکر دی گر موکل کو خبر نہ ہوئی تھی کہ اس نے بھر قبول کر لی توضیح ہے اور وکیل ہوجائے گا اس طرح آگر وکا است کر سے بھر موکل نے اس سے کہا کہ میں نے اس کو کیل نہیں کیا ہے تو در کر دی تو وکا است سے باہر ہوجائے گا یہ محیط میں ہے آگر موکل نے اس سے کہا کہ میں نے اس کو وکیل نہیں کیا ہے تو یہ در کر دی تو وکا اس سے باہر ہوجائے گا یہ محیط میں ہے آگر موکل نے اس سے کہا کہ میں نے اس کو وکیل نہیں کیا ہے تو یہ کر دنا نہ ہوگا اس معزول نہ ہوا اور یہی تھے ہے کہ ان الذخیرہ ۔ باپ نے آگر کسی کولا کے کا بال فروخت کرنے کے بعض مشائے نے کہا کہ اس مسئلہ میں دور دامیتی ہیں اور یہی تھے کہ کا وارث ہوا ور یہ ہا ہے کہا کہ الی خبر دیا ہوگیا ہی کہا کہ اس معزول ہوگیا تو وکیل معزول ہوگیا باپ کا کیل اور وصی کا وکیل ایک تھم رکھتا ہا گلا صہ اگر وکیل کے وال سے وکیل کیا وار سے ہوگا ایک تھم رکھتا ہے اگر سے کہ کہ اس کی والت کی جواز میں اختلاف کیا ہے عامہ مشائے نے فر مایا کہ جائز ہے جس طرح ہواور ایسا ہی ایوز پوٹروطی فر بات کی جواز میں اختلاف کیا ہے عامہ مشائے نے فر مایا کہ جائز ہے جس طرح ہواور ایسا ہی ایوز پوٹروطی فر بات کی جواز میں اختلاف کیا ہے عامہ مشائے نے فر مایا کہ جائز ہے جس طرح ہواور ایسا ہی ایوز پوٹروطی فر بات کے مواز میں اختلاف کیا ہے عامہ مشائے نے فر مایا کہ جائز ہے جس طرح ہواور ایسا ہی ایوز پوٹروطی فر بات کی جواز میں اختلاف کیا ہے عامہ مشائے نے فر مایا کہ جائز ہے جس طرح ہواور ایسا ہی ایوز پوٹروطی فر بات کے مصلا میں دیسا ہے دور فر اس کے دور فر میں اختلاف کیا ہے عامہ مشائے نے فر مایا کہ جائز ہے جس طرح ہواور ایسا ہی ایوز پوٹرو کی کے دور کی سے میں میان کے دور کی میں کے دور کی کی دور کے دور کی کی کے دور کی کی کی دور کیا ہے میں کو کی کی کی کی دور کی کی کو دور کی کی دور کی کی د

ا قولہ ضامن ..... کیونکہ یہاں تکمی عزل ہے۔ ع لیعنی فریق مخاصم نے درخواست کی کہوکیل کردے و کالت مطلقہ جس میں کوئی شرط وقید نہ ہوفقظ و کیل کیا ہو۔

۔ یدی تو جائز ہے خواہ وکیل ثانی کو پہلے وکیل کامعزول ہونا معلوم ہو یا نہ معلوم ہوخواہ اس نے دوسرے وکیل کو دام دیئے ہوں یا نہ

ئے ہوں۔

ای طرح آگر پہلا ویک مرگیا مجرد وسرے خریدی تو خریداری موکل پر جائز ہوگی اورا گرموکل نے دوسرے وکیل کو وکالت عبر برطرف کیا تو سیخے جنواہ و کیل اول زندہ ہویا ہر گیا ہوا درا گروکیل اول نے اسپنے معزول ہونے اور دوسرے وکیل کے خرید نے کہ پہلے باندی خریدی تو اس کی ذات کے واسطے ہوگی خواہ س کو پہلے ویکل کے خریدی تو اس کی ذات کے واسطے ہوگی خواہ س کو پہلے ویکل کے خرید نے کاعلم ہویا نہ ہوخواہ اس کو دام دے دیئے گئے ہوں یا نہیں اورا گر دونوں نے ایک ایک باندی علیحہ و علیحہ و کہ بہا ویک کو ایک غلام خرید نے کاوکیل کیا یہ ہو فواہ اس کو دام دے دیئے گئے ہوں یا نہیں اورا گر دونوں نے ایک ایک باندی علیحہ و علیحہ و کہ بی وقت میں خرید بی کو ایک فالم مرگیا یا مجنون ہوگیا کچروکیل کیا خرید اتو خاص مضارب نے ذمہ ہوگا چنا نچا گر غلام خرید کو کو کیل کیا در مال دے دیا بجر عقد مضار بت نوٹ گیا اور وکیل بی نجر ہے اس نے خریدا تو خاص مضارب کے ذمہ ہوگا یہ محاسر خسی میں ہے گر خمل کیا اور وکیل بی خری کے مال دے دیا بچر عقد مضارب نوٹ کی کو ایک سرخی میں ہے اس کو جہد کر دیا تو وکیل دیا تو وکیل اپنی و کا اور اگر میال اس کو معلوم نہ ہواتو ضام من نہ ہوگا بی فات کی خاص کو ایک نے غلام کو آزادیا تابج کر دیا یا باندی تھی کو ایک ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا گیا تو اپنی ہوگیا و کیا ہوگیا و کیل اپنی و کا لت بی باقی ہوگیا و کیل اپنی و کا لت بی باقی ہے کو فکہ و موسطہ چیش آیا ہو ایک کیا بھر غلام بھاگ گیا تو وکیل و کا لت سے نظر کیا اور اگر کیا اور اگر کیا کا منافی نہیں ہوگیا اوراگر وکیل غلام تھا اور بھاگ گیا تو اپنی و کا لت بی باقی ہے باں اس پرعبدہ کی چیز کا نہ ہوگا گذا تی اگر ہو وکیل و کا لت بی باقی ہے باں اس پرعبدہ کی چیز کا نہ ہوگا گذا تی اگر ہو وکیل و کا لت بی باقی ہوگیا اوراگر وکیل کا نہ ہوگیا اوراگر وکیل کا نہ ہوگیا اوراگر وکیل کیا نہ ہوگیا کہ اس کو حدول کیا گیا تو وکیل و کا لت بی باتی ہوگیا اوراگر وکیل کا نہ ہوگیا کا ذاتی ان کا ہمیو ط

(1): O/

## متفرقات کے بیان میں

خریداری کے وکیل نے اگر کوئی مال چکانے کے طور پر بائع ہے لیا اور دام بیان کردیے اس کوموکل نے اداکر دیا چر موکل اس ہے راضی نہ ہوا اور تا پہند کر کے واپس کیا اور وہ وکیل کے پاس تلف ہوا تو وکیل بائع کے واسط اس کی قیمت کا ضام ن ہوگا کہ اگر موکل نے اس کو چکانے کے طور پر لینے کا حکم کیا تھا تو وکیل اس ہے جر لے گا اور اگر تھم نہیں کیا تھا تو نہیں لے سکتا ہے ہی چیا میں ہوگا ہو اگر موکل نے اس کو میں اور جس کو چاہے وکیل کر دے پس وکیل نے اس کا م کے واسطے ایک و کیل کر دے پس وکیل نے اس کا م کے واسطے ایک و کیل کیا تو اس کو احتمار ہے کہ جب چاہے اس وکیل کو خارج کر دے اور اگر کہا کہ تو میر بے قرض وصول کرنے میں وکیل ہو اس کے ہوا ور فلال شخص کو وکیل کر دے اس نے وکیل کر دیا تو یہ وکیل کر دیا تو یہ وکیل کر دیا تو یہ وکیل کر دیا تو میر ول کر سکتا ہے کہ ان الحادی۔ ایک شخص نے غلام خرید ااور گواہ کر لئے کہ میں فلاں شخص کے واسطے خرید تا ہوں اور فلاں شخص نے کہا کہ میں راضی ہوں تو مشتری کو اختیار ہے کہ چا ہے اس کو خدد ہے پس اگر مشتری نے اس کو و سے کر دیا تو یہ دونوں میں تیج تعاطی ہوگئی ہو قاوئ قاضی خان میں ہے۔ جس شخص کے دوسرے پر ہزار در ہم آتے ہیں اس نے اس سے لے لئے تو یہ دونوں میں تیج تعاطی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی وفان میں ہے۔ جس شخص کے دوسرے پر ہزار در ہم آتے ہیں اس نے اس سے لے لئے تو یہ دونوں میں تیج تعاطی ہوگئی ہوگئی ہوگئی وفان میں ہے۔ جس شخص کے دوسرے پر ہزار در ہم آتے ہیں اس نے اس سے لئے تو یہ دونوں میں تیج تعاطی ہوگئی ہوگئی وفان عن میں ہے۔ جس شخص کے دوسرے پر ہزار در ہم آتے ہیں اس نے

تھم دیا کہان کے عوض بیغلام خرید دے اس نے خرید دیا تو جائز ہے اور اگر تھم کیا کہان کے عوض غیر معین غلام خرید دے اس نے خ پھر موکل کے قبضہ سے پہلے ای کے ہاتھ میں مرگیا تو مشتری کا مال گیا اور اگر موکل نے قبضہ کرلیا تو اس کا ہوگا اور بیامام اعظمٌ نز دیک ہاورصاحبین کے قول میں وہ موکل کا ہے جس وقت کہ وکیل نے اس پر قبضہ کیا کذافی الہدایہ۔ایک مخص نے دوسرے کو دینار فروخت کرنے کے واسطے دیااس نے اپنادینارموکل کے واسطے بیچااورموکل کا اپنے واسطےر کھ چھوڑ اتو امام ابو یوسٹ ہے روا ہے کہ جائز جبیں ہے اور اگر اس کو ایک وینار کپڑا خرید نے کے واسطے دیااس نے اپنے پاس کے دینار سے خرید دیا تو خریداری م کے واسطے ہوگی اور دیناروکیل کا ہے ہیجی امام ابو یوسٹ ہے ہے ہیمجیط سرھی میں ہے۔ ایک کے قبضہ میں دوسرے کا غلام ہے قابض نے ایک محص کو وکیل کیا کہ بیغلام اس کے مالک ۔

اگر غیر کے دینار سے خریدااورموکل کا دینارا دا کیا تو خریداری وکیل کے واسطے ہوگی اورموکل کواس کے دینار کی صان د كذا في الخلاصه وكيل خريد نے اگرخريدااوراپ مال ہے درہم ديئے اور قبضه كر كے موكل كودے ديااوراس ہے دام لے لئے پھ موکل کے ہاتھ سے استحقاق میں لے لی گئی پھرموکل نے قصد کیا کہ اپنے دام وکیل سے قبل اس کے کہ وکیل با نع سے لے وصول کر تواس کو بیا ختیار نہ ہوگا اور اگر موکل نے دام نہ دیتے ہوں تو وکیل کواختیار ہے کہ داموں کا اس سے مواخذہ کرے پھر جب بائع وصول کر لے تو اس کوواپس کردےا بکے مخص نے دوسرے کو حکم دیا کہ میرے واسطےا بیک کپڑا جس کا وصف بیان کر دیا بعوض درا ہم جواس کودے دیئے ہیں خریدے پس وکیل نے خریدااور درہم اداکر دیئے پھر بائع نے بیدرہم بیہ کہہ کر کہ زیوف ہیں وکیل کووا پر دیئے اور وکیل نے اس کی تصدیق کی یا تکذیب کی اور موکل نے بیدرہم آپنے ورہم ہونے سے انکار کیا تو وکیل کواختیار ہے کہ موکا بھیرد ہےاوراس باب میں بائع کا قول لیا جائے گا اور یہی حکم دیناروں کا ہے مگرعروض کا پیچکم نہیں ہے کذا فی المحیط ۔ایک کے قبضہ دوسرے کا غلام ہے قابض نے ایک محف کووکیل کیا کہ بیغلام اس کے ما لک ہے خرید و بھروکیل نے کہا کہ میں نے بیغلام خریدا دام اپنے پاس سے دے دیئے اور موکل نے اس کی تصدیق کی تو موکل کو علم دیا جائے گا کہ دام وکیل کوا داکر ہے اور اس کے پاس عذ كه مجھے خوف ہے كہ غلام كا مالك آكر بيج ہے انكار كر كے غلام مجھ ہے واپس لے التفات نہ كيا جائے گا كذا في الذخير ہ ۔ ايك مخفر بیوی کی مخص کی باندی ہے اس نے ایک مخص کووکیل کیا کہ میری بیوی اس کے مالک سے مجھے خرید دے پس وکیل نے خرید دی پس شوہر نے اس سے وطی نہیں کی ہے تو نکاح باطل ہو گیا اور مہر شوہر سے ساقط ہو گیا کیونکہ بیجدائی ایسے محض کی طرف ہے ہوئی جوم ما لک تھااور بیتکم اس وقت ہے کہ جب مالک کو بیر بات معلوم ہو کہ وکیل اس کے شوہر کے واسطے خرید تا ہے اور اگر مالک نے کسی ہاتھ فروخت کردی پھرشو ہرنے اس سے خریدی اور ہنوز اس باندی ہے وطی نہیں کی ہے تو آ دھامبر دینا پڑے گا کیونکہ مالک مہر کی طر ے فرقت پیدائبیں ہوئی ہےاور بیاس وقت ہے کہ مولی اقرار کرتا ہو کہ مشتری اس کے شوہر کی طرف ہے وکیل تھایا بیامر گوا ہوں۔ ثابت ہوااورا گرصرف وکیل کے اقرار سے خریدنے کے بعد و کالت ثابت ہوئی ہے تو اس باب میں بائع کا قول اس کے علم یوشم کرمعتبر رکھا جائے گا مگراس صورت میں نہیں کہ جب شو ہروکیل کرنے کے گواہ قائم کرے ایک شخص نے وکیل کیا کہ اپنے غلام کے عو میرے واسطے فلاں شخص کا غلام خرید دے اس نے خرید دیا تو وہ غلام موکل کا ہوگا اور موکل پر وکیل کے غلام کی قیمت واجب ہوگی تو کیل سیجے ہے بیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔

ل كونك يعنى مبركاما لك درحقيقت بائع تهاجو باندى كامولى تهاتو جب اس فروخت كي توخود بى نكاح دوركر في والا بواتو اس كو پير بھى نہيں ملے

فتاوی عالمگیری ..... جلد ۱۹۵۵ کی کی کی کی دوم کی کی او کالت

ایک تخص نے ایک غلام خرید اور خرید نے سے پہلے یا بعداس امر کے گواہ کر لئے کہ میں نے فلاں شخص کے واسطے اس کے حکم ہے خریدا ہے پھراس امر کے گواہ کر لئے کہ میں نے فلال شخص دیگر کے واسطے اس کے حکم ہے خریدا ہے اور اس کے مال ہے خرید ا ہے پھر وہی دوسرا شخص آیا اور پہلانہ آیا تو اس کے واسطے بیچ کا حکم دیا جائے گالیکن پہلاشخص اپنی ججت پر باقی ہے پھرا گروہ آیا اس نے دعویٰ کیا تو اس کی ڈگری کر دی جائے گی ای طرح اگر پہلے مخص کے گواہ ہوں تو بھی یہی حکم ہے بیمجیط میں لکھا ہے اگر اس واسطے وکیل کیا کہ میرے واسطے ایک باندی اپنے داموں کوخرید دے اس نے خریدی اور وہ استحقاق میں لے لی گئی تو وکیل ضامن نہ ہوگا اور اگر ا یک باندی خریدی اور ظاہر ہوا کہ وہ حرہ ہے تو ضامن ہو گایہ فناویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اگر آٹا خریدنے کے واسطے وکیل کیا اور دام دے دیئے پھرایک شخص نے وکیل کو چونا د کھلا یا اوروکیل نے گمان کیا کہ بیآٹا ہے پس اس سے اس بات پر کہ بیآٹا ہے چوناخر میدلیا اور دام دے دیئے تو وکیل داموں کا ضامن ہوگا ای طرح ہر چیز میں بھی یہی حکم ہے جس میں مخالفت واقع ہوئی اگرنہیں جانتا ہے کذا فی المحیط۔اگرایک مخص نے دوسرے کووکیل کیا کہ میرے واسطےایک گر گیہوں خرید دے اس نے اس کے واسطے خریدے اور ایک اونٹ کرایہ کر کے اس پرلا دے پس اگراس طرح وکیل کیا تھا کہ جس شہر میں دونوں موجود ہیں ای کے نواح میں گیہوں یااناج خرید دے تو قیاس پیچاہتا ہے کہ بار بر داری میں وکیل احسان کرنے والاشار ہوااوراجرت اس کونہ ملےاوراستحساناً وہ ڈانٹر نہ دے گااور کرایہ لے لے گا اورا گراس طرح وکیل کیا تھا کہ جس شہر میں دونوں موجود ہیں اس کے کسی گا وَں میں خرید دے تو وکیل احسان کرنے والا شار ہوگا اوریہ قیاساً واستحساناً کرایہ بیں لےسکتا ہے اگر کسی دوسرے شہر میں خریدنے کے واسطے وکیل کیا تھا تو بھی قیاساً واستحساناً کرایہ بیں لے سکتا ہےاوراگرموکل نے اس طرح وکیل کیا کہ میرے واسطےاناج خرید دےاورایک درہم کوایک اونٹ اجارہ کرلے اس نے ڈیڑھ درہم کوا جارہ لیا تو کرایےمتا جریر ہوگا اورا گرموافق تھم کے ایک ہی درہم کوکرایہ کرتا تو موکل پر جائز ہوتا اورا جرت کے عوض اناج روک لینے کا اس کواختیار نہیں ہے جبیبا کہ کرایہ کے واسطےروک سکتاتھا کذا فی الذخیرہ۔

ایک شخص نے دوسرے کووکیل کیا کہ میرے واسطے ایک غلام ہزار درہم کوخرید دے پس وکیل نے ہزار

درہم میں ایساغلام جس کی قیمت ہزار درہم تھی خریدا 🖈

ایک معین باندی خرید نے کے واسطے وکیل کر دیا اس نے اس کے واسطے خرید کر کے اس سے وطی کی تو حدنہ ماری جائے گی اورنب ثابت ہوگا اور باندی اور اس کا بچہ موکل کا ہوگا اور بیہ کتاب میں ندکو نہیں کہ عقر لازم آئے گا اور مشائ نے فر مایا کہ دیکھا جائے کہ اگر خمن کے واسطے روک لینے سے پہلے ایسا کیا تو عقر لازم ہوگا اور اگر اس کے بعد ایسا کیا تو امام اعظم کے بزد کی عقر لازم نہ ہوگا اور امام محد کے بزد یک خمن باندی اور اس کے عقر پر تقسیم کیا جائے ہیں جس قدر دام عقر کے پڑتے ہیں پڑیں وہ ساقط اور جو باندی کے بور امام محد کے بین سے اور اگر اس کو عقم دیا کہ میر سے واسطے ایک غلام بزار در ہم کو خرید و سے اس نے بعوض بزار در ہم کے بوعد ہ عطاء خرید ااور غلام وکیل کے ہاتھ میں مرگیا تو وکیل پر قیمت واجب ہوگی پھر جس قدر قیمت ڈائڈ دی ہوہ موکل نے اس آزاد کر دیا تو صبح ہے اور اگر علام نہیں مرا یہاں تک کہ موکل نے اسے آزاد کر دیا تو صبح ہے اور اگر وکیل نے ایک بزار دس در ہم کو بوعد ہ عطاء خرید ااور باقی مسئد اپنے حال پر ہو جو جو بچھ قیمت و کیل نے ڈائڈ دی ہو وہ موکل نے ایک بزار دس در ہم کو بوعد ہ عطاء خرید ااور باقی مسئد اپنے حال پر ہو جو بچھ قیمت و کیل نے ڈائڈ دی ہو وہ موکل نے ایس کے دو اسطے نہیں خرید اسے بہاں تک کہ اگر مرنے سے پہلے موکل نے اسے آزاد کیا تو صبح جو سے بیل موکل نے دو ان موکل نے دو ان کا کر میں نے آزاد کیا تو صبح ہے مولا میں ہم ایک خص نے دوسرے کو کیل کیا کہ میرے واسطے ایک کو اسے خوال کیا تو صبح ہو سے ایک خص نے دوسرے کو کیل کیا کہ میرے واسطے ایک دوسرے کو کیل کیا کہ میرے واسطے ایک دوسرے کو کیل کیا کہ میرے واسطے ایک

غلام ہزار درہم کوخرید دے پس وکیل نے ہزار درہم میں ایساغلام جس کی قیمت ہزار درہم تھی خریدااس شرط پر کہوکیل کوتین روز کے اندر خیار حاصل ہے پھراس کی قیمت گھٹ کر پانچ سو درہم رہ گئی اور وکیل نے غلام کالیناا ختیار کیا تو امام محمد کے نز دیک وہ وکیل کے ذمہ ہوگا اور ایسا ہی قیاس قول امام اعظم کا ہے بیف قاوی قاضی خان میں ہے۔

ایک محص نے غلام خرید ااور ہنوز دام نہ دیئے تھے کہ اس کے آزاد کرنے کے واسطے ایک وکیل کیا اس نے آزاد کر دیا تو ضامن نہ ہوگا یہ محیط سرتھی میں ہے متقی میں بروایت بشر کے امام ابو یوسف ہے آیا ہے کہ ایک شخص نے دوسر نے کو کسی چیز کے خرید نے کے واسطے وکیل کیا اور اس چیز کو بیان کر دیا اور اس کی جنس وصفت بتلا دی اور موکل کی ملکیت میں وکیل کرنے کے دن ایسی کوئی چیز موجودتھی پھراس نے فروخت کر دی پھر وکیل نے اسی کوموکل کے واسطے خریدا تو جائز نہیں ہےاورا گر وکیل کی ملکیت میں تھی اور اس نے فروخت کر دی پھرموکل کے واسطے خرید دی تو جائز ہے یہ محیط میں ہے ایک محض کو فلاں مخض کا غلام ہزار درہم میں خرید نے کے واسطے وکیل کیا ہی وکیل بائع کے پاس آیا اور بیج کی درخواست کی اس نے کہا کہ میں نے اپنا پیغلام فلاں شخص یعنی موکل کے ہاتھ ہزار درہم کو بیچا وکیل نے کہا کہ میں نے قبول کیا تو یہ بیج موکل کے ذمہ لازم نہ ہوگی اور سیجے یہ ہے کہ وکیل اس صورت میں درمیانی فصولی ہوگیا پس بیج کا تمام ہونا موکل کی اجازت پرموقو ف رہایہ محیط میں ہے۔ایک محض کوایک باندی خریدنے کے واسطے وکیل کیااوراس کی جنس بیان کردی تمن نه بیان کیا پس وکیل نے ایک با ندی خرید کر کے موکل کے یاس جھیج دی اس نے اس سے وطی کی اوراس کوحمل رہ گیا ہیں وکیل نے کہا کہ میں نے تیرے واسطےنہیں خریدی تھی تو اس کا قول لیا جائے گا اور موکل کا نسب ٹا بت ہوگا اور ام ولد بنانا ٹا بت نہ ہوگا بیرمحیط سرحتی میں ہے ایک شخص کو تھم دیا کہ میرے واسطے ایک گر گیہوں سو درہم کوخرید دے اوراینے پاس سے دام دے اس نے ایسا ہی کیا پھرموکل پر اس کو قابونہ ملا یعنی اس نے موکل کونہ پایا اور قاضی کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا تو قاضی گیہوں فروخت کر کے اس کے دام وکیل کے پاس موکل کی طرف سے ودیعت رکھ دے گا اور یوں نہ دے گا کہ جس ثمن کواس نے گیہوں خریدے ہیں بیاس کے دام ہیں بیرمحیط میں ہے ایک مخفس کو حکم کیا کہ میرے واسطے ایک گر طعام سودرہم کو خرید دے اس نے ایسا ہی کیا اور سو درہم اوا کر دیئے پھر وکیل نے بائع کو پچاس درہم اس شرط پر دیئے کہ بائع ایک گر طعام زیادہ کردے اس نے ایسا ہی کیا تو مشائخ نے فر مایا کہ پہلا گرموکل کا ہوگا اور دوسرا کر وکیل کا ہوگا اور وکیل موکل کو پچیس درہم ضان دےگا پیفآویٰ قاضی خان میں ہے۔

اگر کسی ہے کہا کہ جو شخص میرا بیغلام تیرے ہاتھ فروخت کر دے اس کو میں نے اجازت دی تو وہ

و کیل خہیں ہو گا ☆

اگر میم کیا کہ کمی قدر معین طعام سمی کی بچے سلم میں کچھ درہم معین میرے واسطے لے اس نے لئے اور موکل کو دے دیے تو طعام سلم وکیل پرلازم ہوگا اور موکل پراس کے درہم قرض ہوں گے گذائی النہا یہ۔ایک شخص کے پاس ہراتی کپڑوں کی ایک گھری تھی اس نے دو شخصوں سے کہا کہ جوتم میں سے فروخت کر دے جائز ہے تو جو شخص فروخت کر دے گا جائز ہے ای طرح اگر کہا کہ جس کی نے ان دونوں میں بیچا جائز ہے لیس جو فروخت کر دے جائز ہے اور اگر کہا کہ میں نے اس کو یا اس کو ایس کے بیچنے کے واسطے وکیل کیا تو جو شخص اکیلا فروخت کر دے جائز ہے اور بیچ کم استحسانا ہے بیر محیط میں ہے اگر کسی سے کہا کہ جو شخص میر ابیفلام تیرے ہاتھ فروخت کر دے اس کو میں نے اجازت دی تو وہ وکیل نہیں ہوگا بیتا تار خانیہ میں ہے اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ میرے ہاتھ بیفلام فلال شخص دے اس کو میں نے اجازت دی تو وہ وکیل نہیں ہوگا بیتا تار خانیہ میں ہے اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ میرے ہاتھ بیفلام فلال شخص کے واسطے فروخت کر دے اس نے فروخت کر دیا پھرا نکار کیا مجھے فلال شخص نے تھم نہیں کیا تھا تو فلال شخص اس کو لے سکتا ہے کیونکہ قول

دو شخصوں نے ایک غلام کی آزادی پر گواہی دی اور بسبب تہمت کے قاضی نے دونوں کی گواہی رد کر دی چر مالک نے ایک کوغلام کی بیج کے واسطے وکیل کیااس نے دوسرے گواہ کے ہاتھ فروخت کیاتو سیجے ہےاورمشتری کی جانب ہے آزا دہوجائے گااور بائع ممن کا ضامن ہے اور مشتری امام اعظم وامام محرا کے نزویک تمن سے بری ہے اور اگر کسی دوسرے کے ہاتھ فروخت کیا تو سیح ہے اور دام لے لے گا اور غلام آزاد نہ ہو گا اور اگر بائع کے دام وصول کر لینے کے بعد مشتری نے اس کی تصدیق کی تو بری ہو جانا سیحے ہوا اور غلام آزاد ہو گیا اور بالغ اینے مال ہے مشتری کو دام ادا کردے اور اگر بائع کے دام وصول کرنے سے پہلے تصدیق کی تو مشتری بری ہو گیا اورامام اعظم وامام محر کے نزد یک بائع موکل کودام ڈائڈ دے بیمجیط سرھی میں ہے۔اگر کسی کووکیل کیا کہ میرے غلام کواس کے ہاتھ ہزار درہم کوفروخت کردےاس نے بوعدہ عطاء یا حصار دیاو ہاس کے ان داموں کوفروخت کیااورغلام نے قبول کیا تو جائز ہےاورغلام آزاد ہو گیا اور مولی خود ہی دام وصول کرنے کا متولی ہو گا اور اسی میعاد پرملیں گے بیمحیط میں ہے اگر وکیل نے غلام فروخت کیا اور ما لک نے اسے قبل کرڈ الاتو بیج باطل ہو گی علی ہذاا گر ما لک نے اس کا ہاتھ کا ٹ ڈ الاتو بھی مگرمشتری کواختیار ہے جا ہے آ دیھے داموں میں اس کو لے لیے بیرمحیط میں ہے اگر وکیل نے غلام فروخت کیا بھرخود اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا اور ہنوزمشتری نے قبضہ نہیں کیا ہے تو مشتری کواختیار ہے جاہے بوراثمن دے کرغلام لے لے اور وکیل ہے اس کی آ دھی قیمت بھر لے ورنہ بیچے سنخ کر دے اور وکیل موکل کو آ دھی قیمت دے گا اور وہ زیادتی صدقہ کردے گا پیمچیط سرحتی میں ہے ایک شخص نے دوسرے کو ہزار درہم میں اپناغلام فروخت کرنے کا وکیل کیااس نے فروخت کیااور دام وصول کر لئے اور غلام مشتری کودے دیا پھر وکیل نے مشتری کوایک گھر بڑھا دیا تو جائز ہےاور گھروغلام مشتری کا ہوگا اور اس زیادتی میں وکیل احسان کرنے والاشار ہوگا اور شفیع کو اختیار ہوگا کہ اس گھر کو ہزار درہم میں جس قدر اس کا حصہ پڑتا ہوخرید لے اور اگر گھر استحقاق کمیں لے لیا گیا تو مشتری وکیل سے بقدر حصہ اس گھر کے واپس لے گا اور وکیل موکل ے پچھنیں لےسکتا ہےاورا گرغلام استحقاق میں لیا گیا تو وکیل پورے ہزار درہم موکل ہے لے گا پھرمشتری کواس میں سے بفتر رحصہ

غلام کے دیے گا اور گھر کا حصہ وکیل کے واسطے نگی رہے گاوکیل بیچ نے اگر فروخت کیا پھرمشتری ہے اپنے واسطے خریدا اورمشتری قبضہ کر چکا ہے پھر مبیع میں استحقاق ثابت ہوا تو وکیل مشتری ہے لے گا پھرمشتری وکیل سے پھر وکیل موکل سے لے گابی فتاوی قاضی خان میں لک ہے۔

وکیل بیج نے اگر کہا کہ میں نے غلام ایک شخص کے ہاتھ فروخت کر دیا اور اس پر کر دیا اور میں اس کو پہچا نتا ہوں اور دام مجھے وصول نہ ہوئے کہ مجھے اس سے وصول کرنے کی قدرت نہیں ہے تو وکیل ضامن ہو گا وکیل بیج نے اگر مبیع کسی مخض کو دی کہ فروخت کرنے کے واسطے جس کو جا ہے دکھلا دے پھر وہ چخص بھاگ گیا اور مبیع لے گیا یا اس کے پاس تلف ہوگئی تو وکیل ضامن ہے کذا فی خزانۃ انمفتین اور یہی اصح ہےاورمیرےوالدفر ماتے تھے کہ جس کودی ہےا گروہ ثقہ ہوتو وکیل ضامن نہ ہوگا پیظہیریہ میں ہے۔ایک تخص نے دوسرے کوایک طشت دیا کہاس کوفر وخت کردےاس نے تو ڑ ڈالا اور پھر فروخت کیا لپس اگراس طرح تو ڑاہے کہ جس ہے یہ حکم دیا جاتا کہ وکیل موکل کونقصان اوا کرے تو بیچ جائز ہے اور اگراس قد رتوڑ ڈالا ہے کہ بیچکم دیا جاتا کہ بیطشت وکیل کے حوالہ کر دے اور اس ہے اپنی قیمت لے لے تو یہ بھی موکل کی طرف ہے جائز نہ ہوگی بینز انتہ انمفتین میں ہے۔ کیڑا فروخت کرنے کے وکیل نے اگر کندی کرنے والے کو کپڑا دیا تو ضامن ہوگا پھراگر کپڑااس کے پاس آگیا تو ضان سے چھوٹ گیاحتیٰ کہا گر پھراس کے پاک تلف ہو جائے تو ضامن نہ ہوگا اور اگر وکیل نے اس کے بعد فروخت کر دیا تو جائز ہے اور تمام وام موکل کے ہوں گے اور اس کو ا ختیار نہ ہوگا کہ کندی کی اجرت موکل ہے لیے اور نہ اس کے مقابلہ میں پچھا جرت ہوگی بیمجیط میں ہے ایک جحض نے دوسرے کو ایک کپڑا دیا اور کہا کہ میرے واسطے اس کوفروخت کردے اس نے فروخت کیا اور دام وحدول نہ کئے یہاں تک کہ موکل ہے ملا اور کہا کہ میں نے تیرا کپڑ افلاں مخض کے ہاتھ فروخت کیا اور میں اس کی طرف سے تجھے ادا کرتا ہوں پس اس کی طرف ہے سب دام دے دیئے تو اس نے احسان کیا اور مشتری ہے کچھنیں لے سکتا ہے اور اگریوں کہا کہ میں مجھے اس شرط ہے ادا کرتا ہوں کہ جو تیرا مال مشتری پر ہےوہ میرا ہوگا تو جائز نہیں ہےاور جواس نے ادا کیا ہووہ موکل ہے پھیر لےاور مشتری پروہ دام بحالہ باقی رہے کہ وکیل اس ے لے کرموکل کودے اور اگر وکیل نے کپڑے کے مالک کے ہاتھ کوئی اسباب اسی قدر داموں کو جواس کے مشتری پر آتے ہیں فروخت کیا اور کہا کہ ان داموں کا ان داموں ہے بدلا کر لے اور بینہ کہا کہ اس شرط پر کہ جو مال تیرامشتری پر ہے وہ میر اے تو جائز ہےاوراس نےمشتری پراحسان کیا کذافی الذخیرہ۔

و کیل نے اگر موکل کے حکم ہے ایک قمقہ کسی شخص کو درست کرنے کے واسطے دیا پھراس کو یا د نہ رہا کہ

میں نے کس کودیا ہے تو ضامن نہ ہوگا 🌣

باندی فروخت کرنے کے وکیل نے اگر اس کو ہزار درہم میں فروخت کیا جیسا کہ موکل نے تھم کیا تھا اور باہم قبضہ ہو گیا پھر مشتری نے وعویٰ کیا کہ میں نے اس شرط پرخریدی تھی کہ وہ لکھنا جانتی ہے یاروٹی پکانا جانتی ہے یا اس شرط پر کہ باکرہ ہا اور اب میں نے اس کوایسانہیں پایا اور بائع نے اس کی تکذیب کی اور موکل نے تصدیق کی تو موکل کی تصدیق ہے بیج نہ ٹوٹے گی اور اگر مشتری نے دوئی کیا کہ بائع نے انکار کیا مگر موکل دوئی کیا کہ بائع نے اپنے واسطے تین دن کی شرط خیار کرلی تھی اور اس نے تین ہی دن کے اندر بیج تو ڈوی اور بائع نے انکار کیا مگر موکل نے اقرار کیا تو قاضی تھم دے گا کہ باندی موکل کووا پس دی جائے اور مشتری اپنے دام موکل سے لے گا ای طرح اگر مشتری نے باندی پر قبضہ کرنے ہے گیا ہی جوئی کیا کہ میں نے باکرہ ہونے کی شرط کرلی تھی اور اب میں نے اسے ٹیب پایا پس مجھے اس کے لینے کی پچھ

رے نہیں اور میں نے بیج تو ڑ دی اور با کع نے بیشر ط ہونے ہا نکار کیا گرموکل نے تصدیق کی تو قاضی تھم دےگا کہ باندی موکل کی جائے اور مشتری اپنے دام موکل سے لےگا اس طرح اگر قضد سے پہلے بیشر طبیان کی کہ میں نے اس شرط سے فریدی تھی کہوہ اپکا ناجانتی ہے یا لکھنا جانتی ہے اور اب میں نے اسے ایسانہ پایا تو بھی بہی تھم ہے بیچیط میں ہے۔ اگر ایک ہراتی کیڑوں کی گھری شت کرنے کے واسطے وکیل کیا اس نے فروخت کردی اور مشتری نے اس پر قبضہ کرلیا پھر خیار رویت کی وجہ سے بائع کو واپس کردی وکل نے کہا کہ بیمیری گھری نہیں ہے تو وکیل کا قول لیا جائے گا اور اگر وکیل نے اس میں سے ایک کیڑا فروخت کیا اور باتی نہ وکل نے کہا کہ بیمیری گھری نہیں ہے تو وکیل کا قول لیا جائے گا اور اگر وکیل نے اس میں سے ایک گیڑا فروخت کیا اور باتی نہ شعبیری گھری میں نقصان آتا ہو یہ طبیر ہے وکیل نے اگر موکل کے تھم سے ایک قتم کی شخص کو درست کرنے کے واسطے دیا پھر اس کو یا دندر ہا کہ میں نے کس کو دیا فرضامی نہ ہوگا ہے تھی ہے۔

ایک مخض نے دوسرے کودی درہم دے کرحکم کیا کہ ان کوصد قد کردے پس وکیل نے ان کوخرچ کرڈالا پھراپنے مال ہے درہم موکل کی طرف سے صدقہ کرد یئے تو جائز نہیں ہاور دس درہم کا ضامن ہوگا اور اگروہ درہم قائم ہوں اوروکیل نے ان کور کھ ور بجائے ان کے دس درہم اپنے یاس سے صدقہ کر دیئے تو استحسانا جائز ہے اور بیدس درہم اس کے دس درہم کے عوض اس کے ئے ایک محض کو پھے مال دے کر حکم کیا کہ اس کوصد قد کردے اس نے موکل کے بالغ بیٹے کوصد قد میں دیئے تو بالا تفاق جائز ہے مجفس نے اپنے وکیل کو علم دیا کہ جو گیہوں میرے تیرے پاس ہیں ان میں سے اس قد رقفیز فلا <sup>مرف</sup>ض یعنی زیر ک<sup>و</sup> مثلاً دے دے زیدنے ای کووکیل کیا کہان کومیری طرف ہے فروخت کر دے اس نے فروخت کر دیئے تو بھے کا تمام ہونا موکل کی اجازت پر ؛ ف رہااور زید کے وکیل کرنے ہے وہ مخص وکیل نہ ہوگا کیونکہ قبضہ سے پہلے صدقتہ کا وہ ما لک نہیں ہے بیفآوی قاضی خان میں ،۔اگرایک شخص نے وکیل کیا کہ تو میراخرچ اٹھااس نے اٹھایا تو موکل ہے بھر لے گا اگر چہ لینے کی شرط نہ کی ہوائ طرح اگر کہا میری اولا د کاخرچ اٹھاتو بدول شرط کرنے کے جو صرف کرے وہ اس سے لے لے گانوا در ابن ساعہ میں امام محد سے روایت ہے ایک مخص نے دوسرے ہے کہا کہ میرے اہل وعیال کودس درہم ماہواری خرج دے اس نے کہا کہ میں نے اس قدرخرج کیا ہے موکل نے تکذیب کی اوروکیل نے اس سے قتم لینا جا ہی تو قاضی یوں قتم لے گا کہ واللہ میں نہیں جانتا ہوں کہ اس نے میرے اہل و ل یراس قدر ماہواری خرچ کیا ہے بیمحیط میں لکھا ہے قرض لینے کے وکیل نے کہا کہ میں نے قرض دینے والے سے ایک ہزار قرض ئے ہیں اور قرض دینے والے نے اس کی تصدیق کی مگر موکل نے انکار کیا تو امام محد ؓ نے فرمایا کہ موکل کا قول لیا جائے گا اور امام ابو ف نے فرمایا کہ اس باب میں وکیل کا قول لیا جائے گا ایک شخص نے وکیل کیا کہ میرے غلام کوم کا تب کر کے اس کا بدل کتابت ول کر لے اور وکیل نے کہا میں نے ایسا ہی کیا ہے اور موکل نے اٹکار کیا تو امام محد ؓ نے فر مایا کہ مکا تب کرنے میں وکیل کا قول معتبر گا کیونکہ اس کو کچھ فائدہ نہیں ہے اور بدل کتابت وصول کرنے میں معتبر نہ ہوگا کیونکہ اس میں مہتم ہوسکتا ہے اور اگر مکا تب کر دیا پھر نابت ثابت کرے کہا کہ میں نے بدل کتابت وصول کرلیا ہے اور تجھ کودے دیا ہے تو اس کی تصدیق کی جائے گی اس لئے کہ وہ امین ار دیا گیا ہے میچط سرحتی میں ہے ایک مریض کی منوت قریب آئی اس نے کہا کہ بیددراہم لے جا کرمیرے بیٹے اور بھائی کو دے ے اور اس کے سوا پچھ نہ بیان کیا تو میخص وکیل ہے اور اس کوحلال نہیں ہے کہ وارثوں کو دے بلکہ قرض خوا ہوں کوا واکرے بینز انتہ نتین میں لکھاہے۔ ونتاوی عالمگیری ..... جلد ۞ کی کی کر ۱۳۲۳ کی کی کتاب الو کالت

امام ابو یوسف جمة الله سے اعتاق کے باطل ہونے کی ایک صورت 🏠